تَارِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعُلَمِينَ نَذِيْراً











حضرت ولاناعلامة بيراحمؤثر كحارتماك 01149-011-0 (سَوَةُ الْمَالِمَةُ مَا سُوَةُ القَالِين)

شخالهندمولانا محمود<u> ن ديوبندى تمال</u>ك (سُوَرَةُ الْفَاعَدَةِ مَا سُورَةُ النِسَاءِ)



تَلِرُكَ الَّذِي ثَرَّلَ الْفُرُقَانَ عَلْ عَبْدِةٍ لِيَكُونَ لِلْعُلَيِثِينَ تَذِيْراً يع شاف القادر بن شاه ولى الندد الوى يسلفه له الما تيخ التفرير الحديث حضرت مولانامم ملاككاندهلوي ومراكك (خَوَّالْمَالِمَةُ مُ مُثَوِّالْمَالِي) سُورَةً من تا سُورَةً الْحَدِيد

#### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

انتبام اس تغیر کی تدوین وتسویداور کتابت کی مجی طریقدے کا پی کرتا کا پی رائد ایک ۱۹۹۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہاوراس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور دجسٹر کا لی رائد یا لک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

| منجا فالقال وتقنيب كأنافئ                                                                           | نام کتاب ـــــــــــ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| بفتم                                                                                                | بلد                  |
| عرم الحرام ٩ ١١٨ ١١ همطالي اكتوبر 2017ء                                                             | س اثاعت              |
| (112)                                                                                               | کپیوزنگ              |
| مَكْتُهُ حَبِينِيهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ | ناشر                 |
| وانيس احمد مظاهري                                                                                   | باهتمام              |
| مكتبة المطاهر، جامعها حمان القرآن لا مور<br>0332-4377501                                            | اطاكت                |
| 0332-4377301                                                                                        |                      |

کاوش الله جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشکان علوم نبویہ کی خدمت ہیں تغییر قرآن کی عظیم کتاب مختلی اللہ جا جائے گئی ہیں۔ شب وروز کی محنتِ شاقداس کے ظہور پذیر ہونے میں کارفر مارہی اس عظیم کام کو بحس وخوبی سرانجام دیے میں ہیئة العلماء کے معزز ارائین نے حتی المقدور سعی کی ۔اس نشخ میں کارفر مارہی اس خطیم کام کو بحس وخوبی سرانجام دیے میں ہیئة العلماء کے معزز ارائین نے حتی المقدور سعی کی ۔اس نشخ کی تیاری زر کثیر خرج کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تا کہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہرکیف انسان خطاکا پُتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لحد مکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدما الله تعالی کے نفل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھیج میں حتی الامکان محنت وکوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیثِ رسول وقر آن کو کسی مقام پرکوئی قابلِ تھیج عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرما نمیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی در تکی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعتِ وین کے ساتھ ساتھ حقاظتِ وین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔ بدولت ہی ہم اشاعتِ وین کے ساتھ ساتھ حقاظتِ وین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔ میک تنگ میک تھی دیشہ کے دوران اللہ میں میک تھی کہ بیٹر کے دوران اللہ میں انہاں کے دوران کی میک تھی کہ بیٹر کے دوران کے دوران کے دوران کی میک تھی دوران کے دوران کی میک تھی کہ بیٹر کی دوران کے دوران کی میک تھی دوران کی دوران کے دوران کی میک تھی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران

# فهرست مضامين

|            |                                                  | ·    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | تذكرهٔ اخلاص و فضائل ابراهيم واتحق ويعقوب و ديگر | 11   | سُوَمُ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٢         | انبياءكرام ظلم                                   |      | آغاز يحمله معارف القرآن بربسم الله الخشيخ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵         | بعداز ذكراحوال سعداءتذكرة مجريين واشقياء         |      | مهاجرمدني وكلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.         | اعلان توحيد ورسالت وتخويف ازآ خرت                |      | آغازسورت ازبیان حقانیت قرآن دوعیدو تنبیه برغرورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71         | اختآم تغيير سورت ص                               | 194  | ا نکار متکبرین و کفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44         | سُورُةُ الرُّهَ لِ                               |      | تنبيه وتوجع برا نكار رسالت سيد الرسلين مالط ومقابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | اثبات هانيت كتاب الهي وتوحيد خداوندي وابطال      | 14   | رب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44         | شرک مع                                           | 77   | نبه الله المالية الما |
|            | شان بے نیازی پروردگار عالم ویسندیدگی ایمان       | 71   | قصهُ داؤد ظيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.         | وغضب بر كفرونا فرماني                            | 7    | واقعهٔ حضرت داؤد مایی کے متعلق بعض غیر مستند اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | فراموثى وغفلت از رب منعم در حالت نعمت واضطراب    | rs   | باصل روايات-العياذ بالله-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>۲</u> ۲ | وانا بت در مصيبت                                 | ۲۸   | آيات مذكوره مين حضرت داؤد عليه كل صفات كمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | مدح مونین مطیعین وبیان مراتب عالیه برائے اہل     | ۳۰   | تفيرآ يات مشتمله برقصه داؤد ماييا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۵         | تقوى درد نيادعقبي                                | ٣٣   | خليفه اور بادشاه مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 ع        | ندمت دوعيد برشقاوت مجرمين وفلاح وكامراني مومنين  | FC   | بیان حکمت تخلیق کا نئات و اثبات حشر وذ کرعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | بیان انشراح قلوب الل ایمان و آثار خشیت و تقوی که | 74   | كتاب خداوندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۲         | از ذکرالهی وتلاوت قر آن است                      |      | قصهُ حضرت سليمان عليها وبيان انابت الى الله مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | تمثيل حق و باطل وفرق درميان عبدمومن ومطيع وبندهٔ | ۳٩   | حكومت وسلطنت وجملهانعامات دنيوبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸         | مشرک وعاصی                                       | ۲۳   | تفصيل ابتلاء سليمان مايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۸         | اختيام تئيسوال پاره                              | 44   | سلیمان مایشا کے ابتلاء کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۹         | چوبيسوال پاره                                    | ۲٦   | حضرت سليمان ماييا كي دعاء ﴿ وَتِ هَبْ إِنْ ﴾ الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | تعبيه وتهديد برتكذيب حق وصداقت وبيان حسرت        | ۲٦   | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9+         | و ملال مكذبين                                    |      | قصهُ سوم حفزت الوب عليم ومناجات بارگاه رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | بیان قدرت خدادندی وعدم استطاعت بر مدافعت         | ۴۸   | العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95         | عذاب                                             | ۹ ۳. | متحتين ابتلاءا يوب ماييا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                        |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | بعضے از احوال كفار بعد دخول نار دبيان دلاكل قدرت       |       | بیان قدرت خداوندی و اثبات حشروتنبیه برشاعت   |
| السال المنافر | 15.  | <i>ב</i> ונולו                                         | 90    |                                              |
| المن المراب المناس كدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11-1 | دعا کی روح اخلاص اور توجه الی الله ہے                  |       |                                              |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122  |                                                        | 11    | 1                                            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٣   | یوم الحلاق قیامت کا نام ہے                             |       | تىلى برائے نى كريم ئالل بلمن تلقين دعا وبيان |
| اسان المناس الم |      |                                                        | 11    | بيارى عالم بيش قدرت رب كبريا                 |
| ریا کا ان ان اول کور و صده و عافیت اور نبات و سفرت کا ان ان الله کا ان ان ان اول کور و صده و عافیت اور نبات و سفرت کا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124  | قيامت مع تذكرهٔ قصه موی طبیها                          |       | بیان ترتب عنو ونجات بر قبول اسلام ـ وہلاکت و |
| الم المنان الشكامة المعرب المنان ال  |      | قصهٔ مردمومن از آل فرعون ونصیحت و ارشاد ودعوت          | 1+1   | حرت برائے مجر مان رب انام                    |
| العند المناسكا منهم المناسكا منهم المناسكا الم  | اسا  | ایمان برائے فرعون وار کان سلطنت الح                    |       | دنيا كانسانول كورحمت وعافيت اورنجات ومغفرت ك |
| المان |      | آل فرعون كے مردموس كا ناصحانه خطاب اوراس كے            | 1+4   | قرآنی دعوت                                   |
| المان | 100  | خصوصی نکات                                             | 1+4   | انابت الى الله كامغهوم                       |
| انا المن الرا الوالي المناهي المنهي المناهي المنهي المناهي المنهي الم |      |                                                        |       | رحمتِ خداوندي سے ماويوي جرم عظيم ہے          |
| الله ایمان و میری و میرا کی و میرا کی فرعون وارشاو و فیسیحت مردموش بعد است است است کند به و و میرو کرد و میروشا به ایرون فدا است است کند به و و میروش کی و و میروش کی و و میروش کی و و میرا ناسخان و فیسی است کند به و انتخام و اکرام است است کند و و و میرا ناسخان و فیسید و میرا ناسخان و فیسید و است کند و و و میرا ناسخان و فیسید و میرا ناسخان و فیسید و میرا است و میرا ناسخان و فیسید و میرا ناسخان و فیسید و میرا است و میرا ناسخان و فیسید و میرا ناسخان و فیسید و میرا است و میرا ناسخان و میرا ناسخان و میرا ناسخان و و میرا ناسخان و و میرا ناسخان و می | 167  |                                                        | 1     |                                              |
| الله ایمان و استان و  | IMA  | يوم التنا دكي تفسير                                    | 111   | انجام برنافر مانى رب العالمين                |
| الفن صور پر مد ہوتی ہے ستینی کون لوگ ہوں گے اسال کا مدیر دید ومقابلہ بارسول خدا اسال اور کر مین وانعام واکرام اللہ ایمان ومطیعین اللہ اللہ ایمان ومطیعین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | بشری و بیبا کی فرعون وارشاد ونصیحت مردمومن بعد         | 111   | للخ صور کی تفصیل                             |
| الل ایمان و طبیعین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101  | تكذيب دتر ديدومقابله بارسول خدا                        | 11111 | للخ صور پرمد ہوتی ہے مستثنی کون لوگ ہوں کے   |
| دوز خ اورجنت کے درواز ہے اوران میں داخل ہونے اور داخل ہونے داخل ہون |      |                                                        | )     |                                              |
| والوں کی کیفیات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 167  |                                                        | 114   | الل ايمان وطيعين                             |
| افتاً مردوازے انتمال کی مناسبت ہے متعین ہوں انتمار انتمار کی دوروازے انتمال کی مناسبت ہے متعین ہوں انتمار انتمار کی دوروازے انتمال کی مناسبت ہے متعین ہوں انتمار انتمار کی دوروازے کی دوروازے انتمال کی دوروازے انتمار کی دوروازے کی دوروائے کی   |      |                                                        |       |                                              |
| افتاً مهوره زمر افتاً مهوره زمر افتاً مهوره وزمر افتاً المعتقد افتاً المعتقد المعتقد المعتقد المعتقد المعتقد وفتاً المعتقد المعتقد وفتاً المعتقد وفتاًا المعتقد وفتاً المعت | 101  | <del></del>                                            |       |                                              |
| افتاً م مورهٔ زمر افتقامت المتوقع ا | 109  |                                                        |       | جنت کے دروازے اعمال کی مناسبت سے متعین ہوں   |
| ا۱۲۱ پینام بشارت برنفرت فداوندی و تلقین مبر واستفامت بینام بشارت برنفرت فداوندی و تلقین مبر واستفامت بیان مظمت فداوندی و تهداوندی و تهدای در مقابلد و مجاوله مغرورین و استفامت فداوندی کی مورتی می استفاله و تمداوندی کی مورتی استفاله و تمداوندی کی مورتی الله کا ال |      | عذاب قبر کی دحی قبل از ججرت مکه مکرمه میں نازل ہوئی یا | 11.   | ٤                                            |
| بیان عظمت خداد ندی د تهدید بر مقابله دمجادله مغرورین و بیان ذات و ناکای الل جدال و خصومت ۱۲۵ میان عظمت خداد ندی کی صورتی ۱۲۵ میان ۱۲۵ میلی میلی میلی میلی میلی الله کا کا الله کا الل | 141  |                                                        | 171   |                                              |
| الله کآیات ش جدال وضومت بلاکت کاسامان ۱۲۵ افراق گذشتر دُسْلَدًا که پرایک سوال اور اس کے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                        | 171   | سُوُمَ الْسَوْمِينِ                          |
| الله كآيات ش جدال وخصومت بلاكت كاسامان ١٢٥ والله لقنف رُسُلَمًا ﴾ برايك سوال اوراس كروو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170  |                                                        |       |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177  |                                                        | ١٢٣   |                                              |
| طامكه حالمين مرش كي الل ايمان كيليخ دعا ١٢٦ الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                        | 170   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172  | اجراب                                                  | 174   | المل كدها لمين مرش كي الل ايمان كيليح دعا    |

|      |                                                     |     | - 3,3,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r•r  | تيىراثمره                                           | 172 | پېلا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***  | چوتھا ثمر ہ                                         | 174 | دوسرا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ror  | پانچال ثمره                                         | 179 | دعا کی حکمت اوراس کی قبولیت اورعدم قبولیت کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1  | چمناثره                                             |     | بیان انعامات خداوندی وذکر دلائل قدرت واسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7+7  | ساتوان انعام وثمره                                  | 128 | معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1  | نز دل ملائكها درمواقع نزول                          |     | حيرت واستعجاب برجدل مجادلين ومكذبين ووعيد از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ        | 127 | غذاب آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4  | Est.                                                |     | کندیب کتاب اور تکذیب رسول هرایک متقانسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | فضيلت دعوت الى الله دبيان صبر واستقامت وحكم و       | 122 | عذاب ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.4  | درگذردرراه فی                                       |     | عذاب حميم وجميم كي ترتيب اور حضرت تعانوي ميكنان ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | رعوت الى الله ك آ داب اور مبروكل ك بهترين           | 141 | العرب المائية |
| 7+4  | ثمرات                                               |     | ذكر انعامات و توحيد رب العالمين، وتهديد مكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.9  | ﴿الْحُسَنُ لَوَلَّا﴾ كَاتِمْتِنَ                    | IA• | وشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | بیان دلائل وقدرت وتنبیه وتبدید برائے محدین          | IAI | بحث ایمان باس وایمان یاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711  | درآ یات وا دکام خداوندی                             | IAI | سُورَةُ السَّالِيُّهُ السَّالِيُّهُ السَّالِيُّهُ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,714 | الحاد في الدين اورتحريف                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.  | اختآم چوبیسوال یاره                                 |     | هانیت قرآن کریم و رسالت سید الرسلین و انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771  | پیسوال یاره                                         | IAM | مكذبين ومنكرين واجروثواب مومنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | احاطه علم خيداوندي وبران ذلت وناكامي مجرمين ورروز   | IAA | تول فن اور ہدایت سے محروی کے اساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr  | قيامت معجميل فحميق الل مثلال                        |     | استعجاب وتوبغ بركفر خالق كائنات وتهديد بذكرانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 770  | دلاكل آفاق وانفس                                    | 19+ | مجرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777  | حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوى مكنطة كااستدلال      | 195 | تخلق كائنات اورارض وساءكى تربيت ومدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra  | سُورُ اللَّوْرِي                                    | 190 | عادو فمودكى تاريخ الم عرب ك في عظيم درس عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | اثبات دحی الٰہی مع بیان عظمت رب کبریاو دعید بہ شرک  |     | تغصیل عذاب آخرت وذلت وناکای منکرین و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771  | ونافرماني                                           | 199 | انعامات مطيعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | ﴿ أَمِّرِ الْقُرْي ﴾ اور ﴿ مَنْ حَوْلَهَا ﴾ كامفهوم | 7+1 | استقامت كامنبوم اوراس يرمرتب بونيوا ليثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | حفرت ابراہیم طیا کی سرز شن مکہ میں آ مداوراس کی     | 1.1 | پهلاثمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770  | آ بادی                                              | r•r | دومراثمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۲۸•         | سُوَرَةُ النَّاخُ رَبِ                                      |     | مقصد وحيد جملهاديان ساوية وحيد خداوندي وقيام عدل   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
|             | بيان عظمت وحقانيت كلام رباني ووعيد برروش مجرمين             | 227 | وانصاف                                             |
| 717         | و ملحد بن                                                   | •   | ابتداءتشريع احكام اور جمله انبياء عظم كالصول،شرائع |
| ۲۸۲         | تقييح وتونيخ برعنا دومخاصمت مشركين وا نكاراز قبول حق        | rr. | مي الفاق                                           |
|             | بيان استقامت ابرائيم اليكا برتوحيد خداوندي ونفرت            |     | بیان نزول کتاب باحق وصداقت ونزول میزان برائے       |
| 719         | وبرات ازشرک                                                 | ١٣١ | عدل دانصاف                                         |
|             | تنبیه دتو نیخ برغفلت واعراض از ذکر خداوندی وحسرت            | 444 | خون آخرت ایمان دمعرفت کاثمرہ ہے                    |
| rgm         | وندامت مجرمین روز قیامت                                     |     | ترغيب دارآ خرت وعبيداز طلب دنيا وخسارة مجرمين      |
|             | قصة موى عليه برائ تائد مضامين سابقه واثبات غلبه             | rra | وظالمين                                            |
| 797         | حق برباطل                                                   | 747 | ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي ﴾ كَاتْسِر    |
|             | تر دیدخصومت مشرکین ډرباره توحید و دعوت عیسیٰ بن             | 149 | فرقه شيعه كاختراع كرده تغيير                       |
| 199         |                                                             |     | زوی القربی کی محبت الل سنت کے نزدیک ایمان کی       |
|             | تفير ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ اورمسّل زول عين بن | roi | بنیاد ہے                                           |
| ۳٠۱         |                                                             |     | ندمت افتراء على الله ومحرومي بدنصيبان از قبول حق و |
| ۳٠۵         | مرزا کاایک اشکال مع جواب                                    | rom | كاميا بي مونين                                     |
|             | تنبيه برمخالفت ازحق وبيان انعام واكرام مطيعين               |     | پیغام بشارت ورحمت برائے بندگان خدا در حالت یاس     |
| ۳1۰         | وذلت ونا كا مي مجريين                                       | 109 | ونااميدي وذكر دلاكل قدرت                           |
| ۳۱۳         | اختيام سور كالزخرف                                          | 747 | بيان اوصاف الل ايمان وتقوى وحسن اخلاق معاشرت       |
| ساس         | سُوَرَةُ الدُّخَانِ                                         | 10  | حلم ودرگذر وصروعفوانسانی کمالات مین عظیم ترین کمال |
|             | بیان عظمت کتاب الله و بر کات زمانه نزول قر آن مع            | ۲۲۳ | 4                                                  |
| ۳۱۲         | دعوت ايمان الخ                                              | 742 | قباحت ومحروى وذلت كفارروز قيامت الخ                |
| ۳۱۸         | تغييرآ يت دخان                                              | ۲۷• | ا ثبات رسالت نبي كريم مُلْقُطُ الْتِحقيق اقسام وحي |
| ۳۲۱         | تغير ﴿لَيْلَةٍ مُارِكَةٍ ﴾                                  | 121 | وحی کامفہوم                                        |
| 444         | عبرتناك انجام مجرمين وہلا كت وبر بادى فرعون كعين            | 121 | حقیقت نبوت اور دحی                                 |
| <b>77</b> 2 | نجات د کامیا بی اسرائیل مع بیان بعث بعدالموت                | ۲۷۳ | اتسام وي كي مختيق وتغصيل                           |
| 771         | قوم ت <u>ج</u>                                              | 721 | الهام ادراس كي صورتين                              |
|             | تهدید وتنبیه از روز قیامت وبیان نجات و کامیالی              | 14  | الهام انبياءاورالهام اولياه ميس فرق                |
| ~~~         | موننين ومتقين                                               | 749 | اختآم سور هٔ شور کی                                |

|      |                                                                      |      | عارف الراق المراق المستعادي الماليات                    |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۲  | جنوں کا ایک گروہ کا قر آن کریم سننا                                  | mmm  | درخت زقوم                                               |
| 71   | اختيام سور واحقاف                                                    | rrs  | الل جنت كابرخوف اورتكليف سے مامون ہونا                  |
| 242  | سُؤَمَّاً مُكَدِ                                                     | 770  | اختيام سور و دخان                                       |
|      | تنبيه وتبديد بركفروا نكار محرين وبشارت برائ الل                      | 773  | سُورَةً الْهَاثِيةِ                                     |
| PAY  | ايمان ومطيعين                                                        |      | بيان عظمت كتاب خداوندى وذكر دلائل قدرت وتنبيه بر        |
|      | میدان جہاد میں مسلمانوں کو ثابت قدمی اور قوت کے                      | ~~~  |                                                         |
| 712  | ساته مقابله كانحم                                                    | ٣٣٩  | دلاكل قدرت وتكوين انعامات خداوندي                       |
|      | معيار نفرت خداوندي وغلبه مؤمنين وخسران وبلاكت                        | ۳4.  | الل ایمان کوکافروں کی معاندانہ روش پر درگذر کی تلقین    |
| 791  | مكرين                                                                |      | انعامات دنیوی واخروی برقوم بنی اسرائیل دبیان            |
| 797  | فاكده                                                                | 444  | بغادت ونافر مانى ايشال                                  |
|      | جزاء و انعامات الل سعادت ومحرومي وبدنصيبي الل                        | 200  | انسانی زندگی شریعت اور شارع کی مختاج ہے                 |
| 790  | شقاوت                                                                |      | دلائل قدرت خداوندي وتر ديد كفار ودهريين مع انجام        |
| 791  | آ محضرت ناتيم كيك امر بالاستغفار كي حقيقت                            | 449  | بدایت وضلالت                                            |
|      | جذبه ایمان واخلاص موشنین وشاعت اعتقاد وعمل                           | ror  | اختيام سورهٔ جاشيه داختيام پچپيوال پاره                 |
| r-1  | منافقين                                                              | 200  | مجبيسوال ياره                                           |
|      | اقتدار و حکومت ایمان واخلاص کے بغیر نساد عالم کا                     | 200  | سُورَةُ الْكِفَالِ                                      |
| ۳۰۳  | باعث                                                                 |      | ولائل قدرت خداوندی و گراہی منکرین قیامت و               |
| ۳٠٣  | فائدہ (لفظ تو کی کا ترجمہ)                                           | 202  | اثبات رسالت ني كريم نكفي                                |
| 4+4  | صلدحی کی تا کیداورمعاشرہ میں اس کے آثارو برکات                       | m 09 | آ محضرت ظل كى شان رسالت                                 |
|      | تهدید وتحذیر باظهار کمر دندابیر منافقین دوشمنان اسلام                |      | بیان ذہنیت کفار دربار ٔ قبول ہدایت وانحراف ازحق         |
| ۴٠٦  | ومساكلين                                                             | 777  | 31                                                      |
| 4.6  | نفاق کے آثار کا چیرہ اور لب دلہدے نمایاں ہونا                        |      | مدت حمل وزمانہ رضاعت کے بارہ میں مفسرین کی ا            |
|      | بیان انجام گفر وعناد از اسلام وتلقین صبر بر استفقامت<br>ایسیر مند یا | 244  | مختین                                                   |
| 1410 | برائے موقین الح                                                      | 744  | فائده                                                   |
|      | حضرت امام ابوصنیفہ میکھٹا کے وجود بابر کت کے لئے<br>اقت برنے ہوں     | m2r  | تىلى نى كرىم ئاڭلا برىكذىب كفارو مجرمين                 |
| 717  | قرآ فی بشارت<br>منتاب مرکم داملونان                                  | 720  | مقام احقاف                                              |
| 717  | اختیاً م سورهٔ محمد (مُرَاقِیم)<br>مرمه شاه سه                       | 724  | تذكرهٔ بلاكت امم سابقه برائع عبرت الل مكه               |
| 712  | سُوّعُ الْمَدْج                                                      |      | ا طاعت و قبول حق جماعته از جنات ببرکت استماع<br>- به به |
| سام  | سورة الفتح كامقام نزول                                               | 74.  | قرآن آیات مینات اگ                                      |

|             | تورات وانجیل میں حضرات محابہ تفاقی کے ایمان       | ۳۱۳     | مقاصد سورة اللتح                                             |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 402         | وتقوى كى نشانيان                                  | רוץ     | وا قعه حديبيا ورفتح مبين                                     |
|             | حفرات محابہ ثفاقی کے خصوصی فضائل اور ان کے        | ۳۱۸     | معابده حديبياسلام كىعزت دسر بلندى ادر فتع عظيم               |
| ۳۵۸         | ایمان د تقوی کی قرآنی شهادت                       |         | پغام تہنیت برائے سدالمرطین مان مقام بفتے مبین واعلان         |
| 600         | نكة(سات مغات)                                     | 444     | اتمام نعت الخ                                                |
| <b>L.A.</b> | نئة (اخرج شطاه)                                   | ۲۲۳     | فتح مبين اورانعامات خداوندي                                  |
| 44          | دوسرامرتبه فأزره                                  | 42      | بشارات الل حديبيه بعطا ونعماء دنيوبيد واخروبير               |
| 14.         | تيرادرج فاستغلظ                                   | l       | معزات محابہ اللہ اللہ علاق کے قلوب میں نزول سکینت کی         |
| וציח        | چوتمادرج فاستوى على سوته                          | 444     | بثارت الخ                                                    |
|             | وعدة مغفرت واجرعظيم از حضرات محابد رضى الله عنهم  |         | انعام بعثت رسول اكرم تكافأ وحق تعظيم وتوقير وعبد             |
| MAL         | الجعين ٧٠٠                                        | 44.     | ا طاعت وفر ما نبر داری                                       |
| ٦٢٣         | سُوَيَعُ الْمُتِجِلِيتِ                           | اسما    | رسول الله مظلم كي شهادت                                      |
|             | حقوق آ داب وعظمت رسول اكرم مُلَيْظُ والحصار فلاح  | اسم     | 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                      |
| ۵۲۳         | وسعادت الخ                                        | rro     | قبائح وشائع منافقين وخلفين وبيان حكم معذورين                 |
|             | بارگاه رسالت مين حضرات محابه خالفة كي شان ادب و   |         | سفرحدیدید میں شریک ندہونے والوں کی آ زمائش اور               |
| רצא         | تواضع                                             | 779     | 17                                                           |
| 747         | فاكده                                             |         | حضرت على كرم الله وجه كز مانه من چيش آنے والے                |
|             | تنبيه وتهديد بربتميزي ويحرمتي وربارگاه رسالت      | 444     | مقابله کی حقیقت                                              |
| M44         | وتلقينآ داب تغظيم واطاعت                          | 44.     | قرآنی پیش کوئی کے مصداق خلفائے ملتہ تفاقل تھے                |
| 74          | قبيله بنوتيم كاكتاخانه طرزاوران كوتنبيه ونصيحت    |         | ا بیعت الرضوان وفضائل الل بیعت مع بشارت انعام<br>د په په     |
| 741         | اعتبارروايت كاقرآني ضابطه                         | 447     | خداوندى الح<br>د الماري الح                                  |
|             | ترغیب وتاکید باهمی اخوت و بمدردی و تنبیه وتهدید   | 17 17 4 | سبب بيعت الرضوان                                             |
| r20         | ر جمقیروند کیل<br>ار جمقیروند کیل                 | rs.     | بعت الرضوان میں ایک بیٹے کی اپنے باپ سے                      |
|             | ابل ایمان کے دوگر وہوں کے درمیان قال کی صورت      | 701     | اسبقت الفرير من الفريد الم                                   |
| 722         | میں تمام سلمانوں پرذ سداری                        | ror     | فجرؤمباركة بس كے نيج بيعت الرضوان ہوئی                       |
| ۳۷۸         | ایمان کے ساتھ فسق کاعنوان زیب نہیں دیتا           |         | تعبير ﴿ وَهِي لِللهُ عَنِ الْمُؤْمِدِ فِينَ ﴾ كَل بلاغت ونكت |
| ۳۸۰         | تعبيه وتهديد بربد كماني وغيبت وممانعت ازتجس احوال | 200     | فالتمه سورت بربشارت فلبدوتر قى اسلام مع بيان نضائل           |
|             | ميردبدير بربدان ديدين                             | . 33    | حطرات محابدرض التعنبم الجعين                                 |

|             | <del></del>                                          |       | عارف العراب وللبيياج الفتاب                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 671         | عده انعام واكرام برائے الل ايمان وابيان              | آ     | مدار فضيلت وكرامت ايمان وتقوى است ندنسبت                         |
|             | جروتون نجر من ازعذاب خداوندی وحمایت ایز دی به        | ;     |                                                                  |
| orr         | فنبع وحدرب العالمين                                  | , LVA |                                                                  |
| 024         | سُوَيَّ النَّهِ مِ                                   | MAY   |                                                                  |
|             | ثبات عظمت نبوت ومحبت اقوال رسول الله عظم             |       | بيان عظمت كلام خداوندي وانكار منكرين وتعجب برحشر                 |
| 000         | وعصمت حيات طيب                                       | ш.    | ونشر                                                             |
| ۱۳۵         | شب معراج میں مشاہدہ آیات قدرت                        | 1     | تنبيه وتهديد كفار قريش پر انكار آخرت وحواله تاريخ                |
|             | تنبيه وتهديد برانكار توحيد ورسالت وعدم حقيقت         | 797   | الماكت الممالقه                                                  |
| 2004        | معبودان بإطله                                        |       | کمال قدرت خداوندی از روئے علم واحاطه باحوال                      |
|             | عظمت شان رب العالمين روز مخشر وشاعت عقائد            | 190   | انیانی                                                           |
| ٥٥٠         | مشركين                                               | 11    | شدت عذاب خدادندی بر مجرمین وعزت واکرام                           |
| ١٥٥         | تانون مجازات ادراعمال سيركي تفصيل                    | 41    | مطيعين                                                           |
|             | نصائص اوصاف سعادت وشقاوت و قانون جزاء                | 0.1   | ﴿مَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ﴾ كَتَغير                                    |
| ۵۵۵         | اعال ا                                               | ۵۰۵   | سُوَيَّ الدِّيثِ                                                 |
| -           | قرآنی فیله که مرجدوجهد بارآ در موتی سے اورمسئله      | 1.0   | اعلان دقوع قيامت وتنبيه دتون ثغ برتر ددوا نكار حشر دنشر          |
| ۵۵۸         | ايسال ثواب                                           | 0.4   | كلمات يسم كي تشريح                                               |
| ۰۲۵         | اختآم سور هٔ عجم                                     |       | انعام واكرام مطيعين وآثار ايمان وتقوى درحيات                     |
| 670         | سُوُرُةُ الْقَدَر                                    | ۵۱۰   | موسین                                                            |
| <del></del> | اعلان قرب قيامت مع ذكر دلائل قدرت خداوند جليل و      | 211   | الل ایمان وتقوی کے خصوصی اوصاف                                   |
| ודם         | رسالت ني كريم مُلَاقِعً وتهديد وتنبيه براعراض منكرين | 311   | ﴿ الْمَعْرُومِ ﴾ كالنبير                                         |
|             | ومجرمين                                              | 511   | ستانیسوال پاره                                                   |
| ۳۲۵         | مشاہدہ اور تواتر ہے معجز ہ شق القمر کا ثبوت          | ۵۱۵   | تذكره مهمانان ابراهيم ماييه مشتل برثواب مصدقين و<br>عقوبت مكذبين |
|             | مخالفین اسلام کامعجزه شق القمر پر اعتراض اور اس کا   | 014   | فائده                                                            |
| ara         | جواب                                                 | -     | اثبات توحيد و رسالت مع دلائل وبرا بين وتسلى سيد                  |
| rra         | معجزه روشم                                           | ۵۱۹   | الانبياءوالمرسلين ما الفلم<br>الانبياءوالمرسلين ما الفلم         |
| rra         | معجزه ص شم                                           | orr   | شورة الظلور                                                      |
|             | تارخ شقاوت وبدلفيبي وهلاكت امم سابقه وتصديق          | orm   | تہدید وتو بخ مکرین معاد وعید عذاب برائے الل عناد                 |
| ٥4٠         | انبياه ومرسلين قصه اول قوم نوح ماييا                 | ara   | كلمات تسم ادرجواب تسم مين ربط ومناسبت                            |
|             |                                                      |       | ·                                                                |

|       |                                                                 |     | معارف حران ولبيونيهم يواف                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 411   | حقانيت قرآن كريم واثبات وقوع يوم عظيم                           | 041 | قصةوم عاد                                                                        |
| alr   | موت کے وقت انسانوں کے طبقات                                     | 021 | تصرقوم فمود                                                                      |
| FIF   | اختيام سور والواقعه                                             | 02r | تصدّوم لوط (ماييا)                                                               |
| rir   | سُورَةً الحديد                                                  | ۵۷۵ | تنبية قريش مكه بعدذ كروا قعات نفيحت دعبرت                                        |
| AIF   | الله تعالى كى چندا بم مفات كاذكر                                | 02Y | سُورَةُ الرَّحْ مٰنِ                                                             |
|       | دعوت ایمان بررب کون ومکان و عظم اطاعت رسول                      |     | انعامات رب جليل برانسان بعطائ وصف بيان وتعليم                                    |
| 444   | كريم مُلَيْنًا وترغيب بذل مال عزيز برائ رضائ                    | ۵۸۰ | قرآن وفيضان نعماء جسمانيه وروحانيه                                               |
|       | خداوندذ والجلال على المسلمة                                     |     | انعام خدا وندی بصورت وجود انسانی وعطاء صفات و<br>·                               |
|       | احوال آخرت وميدان حشر مع ذكر انعام واكرام،                      | ۵۸۲ | کالات ایمالی<br>مراد مراد اراد                                                   |
| 444   | مومنین وذلت و نا کامی محرین                                     | ۵۸۳ | المجم وتبحر كي لغبير                                                             |
| 472   | میدان حشر میں منافقین کی مونین سے التجاء                        | ۵۸۳ | وضع ميزان كامنهوم                                                                |
| ۲۳۰   | شكوهٔ خداوندی از غفلت الل اسلام وانبهاک درنعماء دنیا            | PAY | عظمت خداوندرب انام مع ذکرا ہوال قیامت وذلت و<br>بدحالی مجرمین                    |
| 455   | د نیوی نعتوں اور راحتوں کی فراخی طبعا انسان کو غافل<br>بناتی ہے | ۵۹۰ | بین برنس<br>اعزاز واکرام اہل ایمان بعطا نیمتہائے عظام از رب<br>ذوالجلال والاکرام |
|       | منیل بے ثباتی دنیا وعظمت خداوند خالق کا تنات وتعلیم             | ۵۹۳ | قرآن كريم من تحرارآيات دمضامين كى حكمت                                           |
| 40    | صروقناعت وتاكيد فكرآخرت                                         | ۵۹۸ | سُورَةُ الْوَالِعَةِ                                                             |
| i I   | بعثت انبیاء ظلم برائے ہدایت عالم دعطاء اسباب رشدو               | 7.1 | اخبار وتوع قيامت وتقتيم انسان درگروه ثلثه                                        |
| 429   | فلاح                                                            | FO  | الل ایمان وتقوی کا ہر دور میں بکثرت ہونا امت محمد                                |
| 466   | لوہے کی تختی اوراس کے منافع                                     | 4.4 | يه تاليا پرخصوص انعام                                                            |
| 777   | الل كتاب ونصاري كي رهبانيت                                      |     | ذلت وخواری محرومین از ایمان وبدایت وشدا ندروز                                    |
| AL.L. | اختیام تغییر ستائیسوال پاره                                     | 4•X | قيامت ودلائل بعث بعدالموت                                                        |

مکتبه حبیبیدرشیدیه غرنی اسریت اردوباز ارلامور

## بىم الله الرحمن الرحيم سورة ص

ال سورت کا نام سورة علی ہے بیسورت بھی مکیہ ہے جس میں اٹھائ آیات اور پانچے رکوع ہیں حضرت عبداللہ بن علیہ فرماتے ہیں کہ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ( قرطبی ) امام احمر عنبل مجھنے نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر عدثین نے بیمضعن نقل کیا ہے کہ ابو طالب جب بیار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابوجہل بھی تھا آخصرت ناٹیٹر کی شکایت کرنے آئے کہ محم خالیٹر اہمارے معبود ول کی جواور تو ہیں کرتے ہیں اورانکو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں ابوطالب نے ان لوگوں کی موجود گی میں آپ خالیٹر اس مان کو گول کی موجود گی میں آپ خالیٹر اس کا مطبق ہوجائے اور جم جزنید دیئے لگیس، یہ لوگ بو چھنے لگے ایسی سے صرف ایک بی بات کہتا ہوں بیا گر مان لیس توعرب ان کا مطبق ہوجائے اور جم جزنید دیئے لگیس، یہ لوگ بو چھنے لگے ایسی کون می وہ بات کیا ہے آپ خالیٹر نے فر مایا "لاالمہ الا کون می وہ بات ہیا ہے آپ خالیٹر نے فر مایا "لاالمہ الا سے میں نے کہا ہے تو کہا ہی معبود ول کو ایک معبود بنا دیا اس پر بیسورت آیت وقتی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے تو اور یہ کہتے جاتے تھے عجیب بات ہے کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس پر بیسورت آیت وقتی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہیں بھی مقروف ہو کہا تھی موجود کی معروف ہو کہا ہو کہا تھی معبود کہا تھی ہوئی بالعموم روایات اور مورة داور جم بیان کیا ہے کیونکہ اس میں داود علیہ کی تصرف کو خاص عظمت اور ابھیت کے ساتھ ذکر کہا ہے۔

# (٨٨ سُورَةُ مِن مَلِيَّةُ ٨٨) ﴿ إِنْ مِنْ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَان الرَّحِيْمِ

ض وَالْقُرُ ان خِمانے والے کی بلکہ جولوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں فل بہت غارت کردیں ہم نے ان سے قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی بلکہ جولوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں فل بہت غارت کردیں ہم نے ان سے قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔ بلکہ جولوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں۔ بہت کھیا دیں ہم نے ان سے فل یعنی یوعیم الثان عالی مرتبرقرآن (جوعمدہ نیسیحوں سے ہر،اورنہایت موثر طرز میں لوگوں کو ہدایت ومعرفت کی باتیں مجھانے والاہے ) باآ واز بلند شہادت دے در باہے کہ جولوگ قرآن کی تعلیم تنہیم میں کچھ قسور ہے یا حضوم کی الله علیہ وملم ہر نوراس کی تبیغ وقبین میں معاذ الله مقسر ہیں۔ بلکہ انکار وانحوات کا اسلی سب یہ ہے کہ یہ لوگ جموثی شیخی ، جاملا دغر ورونخوت اور معاندانہ معاند علیہ بالله علیہ وہ بین ہور کو تی ومداقت کی مات سرک نظراتے۔

● شیخ الحدیث حفزت مولانا محمد زکریا صاحب کا ندهلوی مُولینات کے دست مبارک کے لکھی ہوئی بسم اللہ کا عکس جب کہ موصوف محتر م حفزت والدصاحب مُکیلاتا کی تعزیت کیلئے لا ہورتشریف لائے اور ناچیز کومعارف القرآن کی پخیل کیلئے فریایا تو آیندہ مسودہ کی ابتداء اپنے قلم مبارک سے بسم اللہ ککھ کرفرمائی اس کیفیت کے ساتھ کہ حفزت والدصاحب میکلیات کے فراق پر آگھوں سے جاری تنے اور ہاتھ کا نپ رہے تنے ۱۲ محمہ ما لک کا خدهلوی میکلیات

قَبُلِهِمْ مِّنَ قَرُنِ فَنَاكُوا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ® وَعَجِبُوَا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنُلِرُ یہ جماعیں پھر لگے پکارنے اور وقت ندرہا طامی کا ول اور تعجب کرنے لگے اس بات بدکد آیا ان کے پاس ایک ڈر سانے والا پہلے سنگتیں کچر کیکے پکارنے اور وقت نہ رہا خلاصی کا۔ اور اجینجا کرنے گئے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سانے والا مِّنْهُمُ رَوَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰنَا سُعِرٌ كَنَّابٌ ﴿ اَجَعَلَ الْالِهَةَ اِلْهَا وَّاحِدًا ﴿ إِنَّ هٰلَا انبی میں سے اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جوٹا فیل کیا اس نے کردی اعوں کی بندگی کے بدلے ایک بی بندگی یہ جی ہے انبی میں سے۔ اور لکے کہنے مکر یہ جادوگر ہے جموٹا۔ کیا اس نے کردی اتنوں کی بندگی کے بدل ایک بی کی بندگی ؟ یہ بھی ہے لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمُ أَن امْشُوا وَاعْدِرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ ۗ إِنَّ بڑے تعجب کی بات اور بل کھڑے ہوئے کئی پننج ان میں سے کہ بلو اور جے رہو اپنے معبودول پر فیل بیٹک بڑے تعجب کی بات۔ اور چل کھڑے ہوئے گتنے پنج ان میں کہ چلو اور مفہرے رہو اپنے ٹھاکروں پر۔ بے شک شک هٰٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُكُ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْهِلَّةِ الْاخِرَةِ ۗ إِنْ هٰذَاۤ إِلَّا اخْتِلَاقُ٥ُ اس بات میں کوئی عرض ہے ہیں یہ نہیں منا ہم نے اس پچھلے دین میں اور کچھ نہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے فھ اس بات میں کچھ غرض ہے۔ یہ نہیں سا ہم نے اس پچھلے دین میں۔ اور پچھ نہیں یہ بنائی بات ہے۔ ول یعنی ان کومعلوم رہنا یا ہےکہ اسی عزورو تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھان کر بہت ہی جماعتیں پہلے تیاہ و پر باد ہو چکی میں و ولوگ بھی مدتوں مندا کے پیغمبرول سےلاتے رہے۔ پھرجب برادقت آ کرپڑاادرعذاب الہی نے چاردل طرف سے گھیرلیا تو گھبرا کرشور مجانے اور مذا کو یکارنے لگے معرّاس وقت فریاد کرنے سے میابنتا پر ہائی اور خلاصی کاموقع گزر چکاتھا، اوروقت نہیں رہاتھا کدان کے شورو بکا مکی طرف توجہ کی جائے ۔ فی یعنی آسمان سے کوئی فرشة آتا تو خیر ایک بات تھی۔ ہم ہی میں سے ایک آ دی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھمکانے لگے اور بھے میں آسمان والے مدا کی طرف سے جیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ بجیب بات ہے اب بجزاس کے کیا کہا جا جائے کہ ایک جادوگر نے جوٹاڈ حوٹک بنا کھزا کردیا ہے۔ جادو کے زورسے کھ کرشے د کھا کرانبیں معجر ، کہنے **لا**اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جمونادعویٰ کردیا کہ بیالند کے اتادے ہوئے طوم میں ۔اور میں اس کا پیغمبر ہوں ۔ وسل یعنی اور کیجنے!اتنے بیشمار دیوتاؤں کا دربارختم کر کے صرف ایک مدارہنے دیا۔اس سے بڑھر کتعجب کی بات کیا ہوگی کہ استے بڑے جہان کاانتقام ا کیلے۔ ایک مندا کے سپر د کر دیا جائے ۔ اورمختلف شعبول اورمحکمول کے جن منداؤل کی بندگی قرنول سے ہوتی ہلی آئی تھی و مب یک قلم موقوف کر دی جائے یجویا ہمارے باب داد ہے زے مانل اور پوقون ہی تھے جواتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبودیت نم کرتے رہے ۔ روایات میں ہے کہ ابو طالب کی بیماری ۔ ں ابو جمل وغيره چندسرداران قريش نے ابوطالب سے آن كرحضرت ملى الله عليه وملم كى شكايت كى كه يہ ممارے معبودوں كو برامجلا كہتے ہيں۔او جميس طرح طرح سے المق باتے میں آ بان و محمائے ۔ آنحضرت ملی الدعلیدوسلم نے فرمایا کواسے جھا! میں ان سے سرف ایک کلمہ جابتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کامطیع ہومائے اور عمران کی مذمت میں ہزید پیش کرنے لگیں ۔ وہ توش ہو کر بولے کہ بتلائے وہ کلمہ کیا ہے، آپ ایک کلمہ کہتے میں ہم آپ کے دس فلے ماننے کے

تھک کوسٹ کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیاد امبر واستقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔ قسم یعنی محوسلی النہ علیہ وسلم جواس قدرز ورد فوراور عرم واستقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضروراس میں ان کی کوئی حرض ہے، ویدی کہ ایک خدا کا نام لے کرہم سب کو اپنا تکوم اور مطبع بنالیں اور دنیا کی حکومت وریاست مامل کریں یہ لازم ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کا سے

لیے تیاریں فرمایازیادہ نیس بس ایک اور مرف ایک کا کلمہ ہے لاالمه الاالله یہ سنتے ہی فیش میں آ کرسب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا استے ضاؤل کو ہٹا کراکیلا ایک خدا۔ پلوجی! یہ اپنے منصوبے سے بھی بازیہ آئیں گے ۔ یہ آوانبی ہمارے معبودوں کے بیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ایس یہ تم بھی منبولی سے اپنے معبودوں کی عبادت وتمایت پر جے رہو میادان کا پرو پر گئراکی ضعیف الاحتقاد کا قدم پر اننے آبائی طریقہ سے بٹانے میں کامیاب ہوجائے ۔ ان کی ان پھر مضمون سورت کا اختام اس وعدہ الہیہ پر ہوا ﴿ وَلَقَلْ سَبَقَتْ كَلِمَتُكَ اللّٰهُ وَسَلِيْنَ ﴾ ... الى ... ﴿ لَهُمُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَقَلْ سَبَقَتْ كَلِمَتُكَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَقُلْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰهِ الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰهِ الللللّٰلِي اللللللّٰلِيلُولِي اللللللّٰ اللللللّٰ الللللللللللّٰ الللّٰلِللللللللللّٰ اللللللللللللللللللّٰ الللللّٰلِيلُولِي الللللللللللللللللللللللل

﴿ وَمُرفَ الْفُوْانِ فِي اللِّ كُو ﴾ فتم ہے اس قرآن كى جو بڑى ہى عزت ● وشرف اور عبرت والا ہے جو دنیا وآخرت كى سعادت وہدایت كے جمله علوم پر مشتمل ہے كہ اسكى صداقت وحقانيت عزت وشرف كا باعث ہے اور امم سابقہ كے احوال اور تاریخ حقائق عبرت وفصیحت كاسامان ہیں۔

﴿ وَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ عَمِ ﴾ مِن وا وَقَميه ہے اور عربیت کی روسے جملہ قسمیہ جواب قسم پر پورا ہوتا ہے تو یہاں جواب قسم مخدوف ہے سورۃ یسین کی ابتداء ہی ﴿ وَالْقُوْ اَنِ الْحَدَيْتِيمِ ﴾ جملہ قسمیة علی وہاں جواب قسم مذکورتھا لیعن ﴿ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ مِنْ وَالْتُوالِدُورِي وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَ

ف صفرت ثاہ صاحب تھتے ہیں کہ پچیلا دین کہتے تھے اپنے ہاپ دادوں کو یعنی آ کے توسنے میں کدا گلے لوگ ایسی ہاتیں کہتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ تو یوں آئیں کہ مھئے یہ اور ممکن ہے چھلے دین سے عیمائی مذہب مراد ہو ۔ مبیا کہ اکثر سلف کا قول ہے ۔ یعنی نصاری جو ایل کتاب میں ان کو بھی ہم نے آئیں ساکہ سب خدا دَانِ کو ہٹا کرایک خدار ہنے دیا ہو ۔ آخر و بھی تین خدا تو مانے ہیں اور آنجھٹرت کی اللہ علیہ وسلم کو رسول آئیں مانے ۔ اگر کہا کتابوں میں کچھامل ہوتی تو ہ ضرور قبول کرتے معلم ہوا کہ بھن کھڑی ہوتی بات ہے ۔ العیادَ ہالئہ۔

● میں عزت وشرف کے ساتھ لفظ عبرت کا اضافہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ ذکر وضع عربیہ کے لحاظ سے دومعنی پر دلالت کرتا ہے ایک عزت وشرف اور دوسرے عبرت وقعیحت اور بہال دونو ل معنی مراد ہیں۔ ۱۷

لَيِنَ الْمُزْسَلِيْنَ ﴾ تعض حفرات مفسرين كا خيال ہے كه يهال جواب تسم محذوف ہے اور آئندہ آيت ﴿وَعَجِبُوّا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ اس كمضمون يردلالت كرتى ہےكة تحضرت تلايم عذاب آخرت سے دُرانے والے اسكے سامنے آئے تو کفار مکہ غرورو تکبر اور مخالفت وسرکشی پر کمر بستہ ہو گئے تو آنحضرت ٹاٹیٹ کا عذاب آخرت سے ڈرانا تو فرض رسالت تھا مگر بجائے ایمان لانے کے کافروں نے غرور و تکبر اور مخالفت کا طریق اختیار کیا تو جواب قتم کامضمون اس طرح مقدر مان لیاجائے۔ انه لحق والایمان به ولمن جاءبه لازم یعن قتم ہے قرآن کی جوبری بی عزت اور عبرت والا ہے بیشک بیقر آن حق ہے اور اس پر اور قر آن لانے والے پر ایمان لانا لازم ہے لیکن افسوس کا فر ایمان نہ لائے بلکہ تکبر اور الفت ميس كيرب بعض مفسرين جواب قتم ميس سورة يسين كى طرح بى ﴿ إِنَّكَ لَيِنَ الْمُؤْسَلِيْنَ ﴾ كيمضمون كوجواب قتم قرار دیتے ہیں، بیقر آن عالی مرتبت بیشک آپ ناتیل کی رسالت کی دلیل ہے اس میں تو کوئی خفایا شبنہیں کہ کا فراس وجہ ے آپ مُلْقِظَ پرایمان لانے میں تر دد کریں (﴿ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الح) نہیں بلکہ کا فراپنے تکبراور مخالفت میں ایمان لانے سے انحراف کررہے ہیں حضرت قباّ دہ ڈکاٹھؤنے تو ای مضمون کو جواب شم قرار دیا (تفسیر مظہری: ۸ ر ۱۵۳) زادالمسیر میں ابن الجوزي مواللہ نے بھی ای کو اختیار کیا علامہ بیضاوی مواللہ کا قول ہے کہ جواب قسم انه لمعجز إو ان محمد ا لصادق بيعن قرآن مجزب يابيكهم ظافير سي بين البذاكفار مكدكو چاهيك كدوه قرآن برجى ايمان لائي اورمحدرسول الله ظافيظ كى نبوت ورسالت كوبهي مانيس الغرض اليى عظمت وشرف والى كتاب پر ايمان ند لا نا يقيينا اس كتاب ميس كسى تر د دوشبه کی بنا پرتوممکن نہیں بلکہ حقیقت توبہ ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیاوہ اپنے غرور ونخوت اور عداوت ومخالفت میں \_\_\_\_\_\_\_ کر چکے ہیں جوقوت وشوکت میں ان سے بھی بڑھ کر تھے لیکن جب ان پرعذاب آیا تو چنج اٹھے اور پکارنے لگے کہ کوئی انگی فریادکو پہنچ جائے مگروفت نہ <sup>●</sup> رہا تھا کہ بھاگ سکیں اور نچ جائیں اور بجائے اسکے کہ ایمان لاتے ان کا فرول نے اس بات پرتعجب کیا کہ آ گیا انکے پاس ایک پیغیبرانہی میں سے جوان کوڈرانے والا ہے حالانکہ اس بنا پر کہ وہ انہی کی قوم اورقبیلہ کا جانا پہچانا تھا <del>مگرانہوں نے یہ</del> کہایہ <del>تویقینا جادوگر بڑاہی جموٹا ہے نہ ی</del>ددی ہےاور نہ بیا پیخاعلان میں سچاہے بلکہ جومعجزات وخوارق ہیں وہ جادو ہے اور جواعلان نبوت ہے وہ جھوٹ ہے کیا چھنے سچا ہوسکتا ہے جس نے بہت سے خدا دَل کوایک خدا بنا دینا یہ تو بیٹک بڑی ہی مجیب بات ہے کہ ایک خدا ساری کا نئات کا کام چلائے اور جب آپ مایٹیا نے لوگوں سے بیکہاا گرتم پر کلمہ مان لوعرب وعجم تمہارے غلام ہوجا نمیں گے تو <del>ایکے سر</del> برآ وردہ اٹھ کھٹرے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، یہال سے چلو اوراپے معبودوں پر مضبوطی سے جےرہو بے شک یہ بات تو یقینا ایس معلوم ہوتی ہے کہاس سے کی مقصد کاارادہ ● لفظ لات حین منصاص کایر جمہ ہے کہ لفظ لات دراصل فی کیلے وضع کردہ لفظ لائی ہے جس پرتا کا اضافہ کرکے لات کی صورت میں استعمال کیا گیا جیسے لفظ رب \_ اور بم " \_ تا ك اضاف ك ساته استعال ك ع م بي " انفش ك كاتول ب الفي بن كاب اور جرى دف ب الد الحسن مناص كانن لكم " يعنى تمهار سدواسطے خلاص کاوت نہیں ہونے والا ہے، سبویہ، مکتلیا ور خلیل مکتلیا کی رائے ہیہے کہ اس کے دوسعمولوں یعنی اسم و خبر میں سے کوئی محدوف سے صند ابوداؤو، حیالی کی روایت میں ہے کہ کی نے عبداللہ بن عباس مناف ہے اس کا مطلب دریافت کیا توفر مایا لیسس بحین نو و لا وفر ارا۔ یعن نیس ہے وقت اتر نے اور بحامين المعناص "مصدر بجس كاماده نوص باللفت كنزديك نوص تافير يعن يتجي بنخ كوادر بوص القدم يعني آ م برصن كوكت بير

کیا گیا ہے شایدا پی غرض و مطلب برآ ری کیلئے تم سے یہ بہاجار ہا ہے اوراس طرح اپنی سرداری کا ارادہ ہوگا ہم اس فخص کو اپنی غرض میں ہرگز کا میاب نہ ہونے دیں گے اس لئے یہاں سے اٹھ کھڑے ہواور چلواور اپنے معبودوں پر ہی جے رہوہ ہم نے تو یہ بات ( توحید کی ) پہلے کی ملت میں نہیں تی نصار کی بھی تین خدا کا سے قائل ہیں بجوس و آتش پرست بھی ، دوخدا یزدان ، اورا ہرمن کے قائل ہیں اورخود ہمارے آ باء واجداد قریش کے تمام قبیلے بھی بہت سے خدا کا سے تو پھر اس مدی نبوت نے نمالی کہ خدا ایک ہی ہے ہیں یہ ( توحید کی بات ) توصرف ای فخص کی اپنی طرف سے نئی ایجاد کردہ بات ہے جس کو اس نے اپنی کہ خدا ایک ہی ہے بس یہ ( توحید کی بات ) توصرف ای فخص کی اپنی طرف سے نئی ایجاد کردہ بات ہے جس کو اس نے اپنی قیامت کے متعلق دورس ان ایک ہی ہے جس کو اس نے اپنی قیامت کے متعلق تو ان آیات میں پہلے شبہ یعنی انکار توحید کا بیان ہے کہ مشکرین نے اعلان نوحید من کر بڑی قوت کے ساتھ اس کا رد کیا اور شرک ہی پر جے رہنے کی ایک دوس کو کلیوں کر تے رہے اور یہ کہ نبوت کا اعلان کرنے والے اس مخص کا اپنا کوئی مقصد و مطلب معلوم ہوتا ہے ، اور بظاہر اس بہانہ سے اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے اعلان کرنے والے اس مخصد میں ہرگز کا میاب نہ ہونے دیں گے۔

فت یعنی جمت کے فزانے اور آسمان وزمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ زبردست ہے اور بڑی بخش والا ہے جس پر جوانعام چاہے کرے کون=

جی وقت مندائی ماریزے کی یتمام شکوک وشہات دورہو مائیں گے۔

فیل برق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعتول یاو ، کو ئی کا جواب ہوا یعنی ان کی پر زاقات کچو نہیں ۔ بات سرف اتنی ہے کہ انجی ہماری نعیحت کے تعلق ان کو دھوکا لگا ہوا ہے ۔ و ، یقین نہیں رکھتے کہ س خوفنا کے منقبل سے آگا ہ کیا جار ہاہے و منرور پیش آ کررہے گا یے دنکہ ابھی تک انہوں نے مندائی مارکامز ، نہیں چکھا۔

مَهُزُوْهُمْ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿ كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادٌ وَّفِرُعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿ مَهُزُوْهُمْ مِنْ الْرَوْتَادِ ﴿ وَمَا الْرَوْتَادِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

بِ ہور ہوں ان سب نظروں میں۔ جبٹلا کیے ہیں ان سے پہلے، نوح کی قوم اور عاد اور قمود اور فرعون میخوں والا۔

وَمَّهُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاصْعُبُ لُتَيْكَةِ وَلَيكَ الْاكْخِرَابُ اِنْ كُلُّ إِلَّا كَنَّبَ الرُّسُلَ

اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے لوگ ق میں وہ بڑی بڑی فومیں یہ مبتنے تھے سے نے بھی کیا کہ جمٹلایا رسولوں کو اور شمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے لوگ۔ وہ فوجیں۔ یہ جتنے ہے سب نے بھی جمٹلایا رسولوں کو،

الم فَي عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَوُلا ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا

پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا فیک اور راہ نہیں دیکھتے پہلوگ مگر ایک چٹھاڑ کی جو پچ میں دم نہ لے گی فی اور کہتے ہیں اے رب پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔اور راہ نہیں دیکھتے پہلوگ بھی، گریکی ایک چٹھماڑ کی، جو پچ میں دم نہ لے گی۔اور کہتے ہیں اے رب

عَإِلَ لَّنَا قِطْنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ

جلد دے ہم کوچھٹی ہماری ہلے حماب کے دن سے فل

شاب دے ہم کوچھٹی ہماری، پہلے صاب کے دن ہے۔

تنبيه وتوشخ برانكاررسالت سيدالمرسلين مكالين المالمين

قَالَلْمُنْ وَالْمُ الْإِلَّا عُلَيْهِ اللَّهِ كُرُ .. الى .. قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾

= روک سمکا ہے یا نکتیبی کرسما ہے۔ اگروہ اپنی حکت و دانائی سے کمی بشر کو منعب نبوت و رسالت پرسر فراز فرما تاہے تو تم دخل دینے والے کوئ ہو کہ معاحب اس پر یہ مہر بانی فرمائی ہم پر نفر مائی کیار تمت کے فرانوں اور زبین و آسمان کی حکومت کے تم مالک و مختار ہوجواس قسم کے نفوا عمر اضات کرتے ہو۔ اگر ہو تو اپنے تمام اسب و وسائل کو کام میں لے آؤ۔ اور رسیاں تان کر آسمان پر پڑھ جاؤ۔ تاکد و ہاں سے محمد کی الڈوطید دسلم پرومی کا آنا بند کر سکو اور طویات پر قابض ہوکر اپنی مرخی و منشاء کے موافق آسمان و زبین کے انتظام و تدبیر کا انجام دیس کو ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زبین کی حکومت اور فردائن رحمت کی مالایت کا دعوی عبث ہے ۔ پھر خدائی انتظامات میں ذخل دینا بجز بے حیاتی یا جنون کے اور کیا ہوگا۔ ایا زقد رخود بشناس ۔

ف اینی کو بھی ہیں۔ زمین وآسمان کی حکومت اور فزانوں کے مالک آیہ بھارے کیا ہوتے۔ چند ہزیت خورد وآ دیموں کی ایک بھیز ہے جوانگی تباہ شدہ قرموں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یمنظر برا سے لے کا فقع مکہ تک لوگوں نے دیکھ لیا۔ ضرت شاہ صاحب رحمد اللہ تھتے ہیں۔ یعنی انگی قرمیں برباد ہوئیں۔ اگر چودھ مائیں توان میں ایک یہ بھی برباد ہوں ۔ محویا ہی آیت کاربط ماقبل سے بتلادیا۔ واللہ اعلم۔

فع يعنى بهت زوروق اورلاد تحكروالا جم في دنيا من ابنى المنت ككوف الأهدية اوربعض كية ين كرووة وي وي وي عاكر كمارتا قااس به الكانام ذوالا وتاد ( يمون والا) برمي والله اعلم

فس يعى صرت فعيب مليدالهام جس كى المرت معوث موت -

وس يعنى يه يزى يا قور فر مين اور رمولو ركو جملا كرسزات من المكين تهارى توحيقت كياب -

على موركية واز ك مظرين \_ إدى سرااس وقت ملي اورمكن ب "صبحه" يسيس كى ايك وان مرادهو ـ

ے اس میں ہے۔ وہد والیات سننے مسترا بان سے کہتے کہ ہم کو تواس وقت کا حصدا نجی دے دیجتے ابھی ہم اپناا عمالنامدد یکھ لیس اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزامے قارخ ہوجائیں۔

کفار مکہ کے دوسرے شبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشا وفر مایا جارہا ہے ﴿ الْإِلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ كُو مِنْ بَيْنِينَا ﴾ كيا نازل کیا گیا ہے بید کر اور کتاب نصیحت یعنی قر آن ہم سب میں سے صرف ای مخص پر حالانکہ نہ بیکوئی دولت مند ہے اور نہ کسی بستی کا سردار ہے حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ اگر انکی خواہش کے مطابق قر آن کسی بستی کے سرداریا دولت مند پرا تارا جاتا تو يدلوگ اسكى اتباع كرليت جيے ان كايةول قرآن كريم في الكوكل الكؤكل الكؤك الكؤال على رَجُل فِينَ الْقَرْيَتَهُن عَظِيْهِ ﴾ كه كيول نه اتارا كيابيقرآن ان دوبستيول مكه اورطائف كيكي برُ عسر برآ ورده فخف پر بلكه ان لوگوں کاعقل وفہم سے بعید باتیں کرنااس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے ابھی ہماراعذاب چکھانہیں ہے آگرعذاب کا مزہ چکھ لیس تو الییسب با تیں بھول جائیں گے خدا کی طرف ہے دی ہوئی ڈھیل اورمہلت سے مغرور ومتکبر ہو گئے ہیں انسان کی یہ بڑی ہی غلطی ہے کہ خداوند عالم کے حلم و درگز ر کوفراموش کر کے اسکے مقابلہ وشرکشی پر آیادہ ہوجائے ان کفار کا یہ احقانہ قول کہ آپ نالیخا ہی پرومی الہی کیوں نازل کی گئی ایک نا قابل عفو گتا خی ہے کیا ایکے یاس اے ہمارے پیغیبر مُلاکھ آپ مُلاکھا کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بڑا ہی غالب وز بردست اور خوب عطا کرنے والا ہے پھر پیکون ہوتے ہیں کہ اللہ کے انعام ورحت کوروک لیس یااس پر کوئی نکته چینی کرے وہ اپنی حکمت و دانائی ہے جس کسی بشر کو چاہے منصب نبوت ورسالت ے نواز دے یاان کے پاس کیا حکومت ہے آ سانوں اور زمین کی اور جو کچھ اسکے درمیان ہے اس بناء پروہ اس بارے میں جحت بازی کررہے ہیں،اورایساانداز اختیار کررہے ہیں کہوہ خدا کے فیصلوں کا مقابلہ کریں گے اگر بالفرض ایسا ہے <mark>توان کو</mark> چاہے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر اور جتنے بھی وسائل واسباب انکی قدرت میں ہیں سب کو کام میں لے آئی اور وحی الہی جو ملاءاعلی ہے آپ مُلافظ پراتر تی ہے علویات پر چڑھ کراس کوروک دیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آسان وز مین کی حکومت اور وہاں کے خزائن کے مالک تو کیا ہوتے بیتوایک بھیڑ ہے اس جگہ جسکی شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے ایسے ہی شکست خور دہ لشکروں سے بیہ تنگست خوردہ جماعت اللہ اور اسکے رسول کا کیا مقابلہ کرے گی <del>ان سے پہلے جھٹلا چکی قوم نوح اور قوم عاد اور فرعون میخوں</del> والا 🍑 اورشموداورقوم لوط اورا کیکہ والے ان سب نے ہی رسولوں کو چھٹلایا تھرائلی بیکذیب وا نکار سے نہ اللہ کے دین کونقصان پہنچااور نہا سکے رسول نا کام ہوئے بلکہ میراعذاب ہی ان پر ثابت ومسلط ہواان طاقتورقوموں کےعبرتناک وا قعات سے چاہئے تو یہ تھا کہ اہل مکہ اپنی سرکشی ہے باز آتے اورعبرت ونصیحت حاصل کرتے تامل وتر د د کی عقلاً تو کوئی گنجائش نہ تھی سمجھ میں نہیں آ سکتااب کس چیز کاانتظار کررہے ہیں معلوم ہوتا ہے اورنہیں انتظار کررہے ہیں یہ اہل مکہ کسی چیز کا مگر ایک ایسی ہیپت ناک چیخ کا جس کے واسطے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور ایک ہی لمحہ میں سب میمئرین بڑی شدت کے ساتھ اٹکارور دکررہے ہیں یمنہیں کہان حقائق سے عبرت بکڑتے ، گستاخی کی بیانتہاہے اور پیمجی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو ہمارا پر وانہ حساب ● مفسرین نے بیان کیا ہے کیفرعون جب کسی کوسز اویتا تو ہاتھوں میں میخین ٹھوک کرلٹکا نے کا حکم کرتااوراس کوای طرح لٹکا یا جا تا عمر لی لغت کے اعتبار سے اوتاد جمع وتد کی ہے جے کے معنی من اور کھوٹی بعض مفسرین نے اسکی تغیر میں فرعون کی شان عظمت اورسلطنت کی پائداری کامغبوم ذکر کیا ہے کہوہ کھونٹوں والا تھا بینی اس نے اپنی سلطنت ادراقتدار کے کھوٹے گاڑ دیتے تھے بعض اہل لغت نے او قاد بمعنی جنو دیعنی لشکر کہا ہے تو تر جمہ لشکروں والا کیا جائے اور ظاہر ہے کہ فرعون کی فرعونیت ان تینوں صورتوں میں یائی جار ہی ہے۔

کے دن سے پہلے ہی دیدے لیکن ظاہر ہے کہ یہ گتاخی اور تمسخرای وفت تک ہے جب تک عذاب اور قبر خداوندی نہیں اتر تا اور جب قبر خداوندی نازل ہوگا تو ایک لحہ کی بھی مہلت نیل سکے گی اسی طرح قیامت پر نفخ صور ہی انکوایک لمحہ کی مہلت نہ لینے وے گا۔

لفظ ﴿ جُنْگُ مَّا هُمَّالِكَ ﴾ سے قریش کے لوگ ہی مراد ہیں لفظ ما کے متعلق بعض ائمہنو کی رائے ہیہ کہ زائد ہے اور بعض کی رائے ہیں ہے تقادہ وکھٹی ہیان کرتے ہیں کہ حق تعالی نے اپنے بیغیمر مثالیقی کواس گروہ کے کشت کی خردی جیسے کہ دوسرے موقع پرارشاد ہے ﴿ شَمِّهُ وَ مُو الْحَبُعُ وَ مُو الْوَنَ اللَّهُ مِنَ ﴾ تواس خبر کے ساتھ سابقہ قو مول کی تباہی کا ذکر کرکے آنحضرت مثالیقی کی نبوت ورسالت کا انکار کرنے والوں پر تنبیدہ تہدید کے ساتھ جبت قائم کردی۔

اس کے ساتھ انکار قیامت پر بھی رد کردیا گیا کہ ان لوگوں کا پیمطالبہ ﴿ عَجِلُ لَدُنَا قِطَّلَتَا ﴾ کہ ہمارا پروانہ ہمیں جلدی ہی دید یہ بہتے ہوں درحقیقت ایسا مطالبہ اور اس کی جرائت صرف اسی وجہ سے ہے کہ نہ خدا کی قدرت پرائکو ایمان ہے اور نہ قیامت کا یقین حافظ ابن کثیر میں این عباس ٹٹائٹ مجاہد میں شخصاک میں نظیما ورحسن بصری میں نظیم سے ایمان ہے اور نہ قیامت کا یہ میں کہ قادہ میں کہ تا ہوئے ہوئے یہ میں کہ کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کھار کہ شقاوت و بد بختی سے بیکہا کرتے تھے۔

اللهم ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اوئتنا بعذاب اليم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اوئتنا بعذاب اليم المراب المرا

تو اس کا بھی رد کرتے ہوئے فر مایا گیا کہ یہ سب بچھ عذاب خداوندی کے نزول ہے قبل کی باتیں ہیں ، عذاب خدادندی جب بھی نازل ہواکوئی قوم اس ہے نہیں ہے سکی ای طرح بیلوگ بھی نہ عذاب سے پچ سکیں گےاور نہ ہی قیامت ٹل

سے گی توسورۃ ص کی ان ابتدائی آیات میں قرآنی عظمت وشرف کو بیان کرتے ہوئے پہلے تو حید خداوندی کو ثابت کیا گیا اسکے
بعد نبوت ورسالت کا اثبات اور مکذیین رسل کی تباہی و بربادی کا ذکر فر مایا گیا اور ان واقعات ہلاکت کو بیان کرتے ہوئے
آخضرت مُلاثین کی گئی جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے ﴿فَاصْبِرُ کُمْیَا صَبْرَۃ اُولُوا الْعَزْمِر مِنَ الْوُسُلِ﴾
یعنی آپ مُلاثین کی میں اور ہمت سے کام لیا ای ایس مناسبت سے آیندہ آیات میں ارشاد فر مایا جارہا ہے۔
مناسبت سے آیندہ آیات میں ارشاد فر مایا جارہا ہے۔

اصبر على مَا يَقُولُونَ وَاذْ كُرُ عَبُلَنَا دَاؤِدَ ذَا الْكَيْلِ النَّهُ أَوَّابُ الْإِلَى الْكَبُلَ الْجِبَالَ

تَوَمُل كَتَارِهِ الله بروه كِتَ بِن اور ياد كر بمارے بندے داؤد قت والے كو وہ تما رجوع رہے والا فل بم نے تابع كے پاڑ،
تو ستا رہ جو كيتے رہيں اور ياد كر مارے بندے داؤد كو، ہاتھ كے بل والا، وہ تما رجوع رہے والا۔ بم نے تابع كے پاڑ،
مَعَهُ يُسَيِّحُن بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً اللَّ كُلُّ لَّهُ اَوَّابُ ﴿ وَشَكَدُنَا

اس كے ساتھ پاكى بولتے تھے شام كو اور آئے كو فئل اور اڑتے جانور جمع ہوكرب تھے اس كے آگے رجوع رہتے فئل اور قوت دى ہم نے اس كے ساتھ پاكى بولتے شام كو اور آئج كو ۔ اور اڑتے جانور جمع ہوكر۔ سب تھے اس كے آگے رجوع رہے ۔ اور زور د يا ہم نے

مُلْكَهُ وَاتَيْنُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ® وَهَلَ آتْنَكَ نَبَوُّا الْخَصْمِ مِ إِذْ تَسَوَّرُوا

اس کی سلطنت کو جس اور دی اس کو تدبیر اور فیسله کرنا بات کا فھے اور بہنجی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کود کر آئے اس کی سلطنت کو، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ بات کا۔ اور پنجی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی؟ جب دیوار کود کر آئے

الْبِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَ، خَصْبِن بَغِي بَعْضُنَا

عبادت خانہ میں جب تھس آئے داؤد کے پاس تو آن سے گھرایا فل وہ بولے مت گھرا ہم دو جھڑنے ہیں زیادتی کی ہے ایک نے عبادت خانہ میں۔ جب پیٹھ آئے داؤد پاس تو ان سے گھرایا، وہ بولے مت گھرا۔ ہم دو جھڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے فل صغرت خانہ میں۔ جب پیٹھ آئے داؤد پاس تو ان سے گھرایا، وہ بولے مت گھرا۔ ہم دو جھڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے فل صغرت خان ماحب رتمالاً لکھتے ہیں۔ "اس جگہان کو (داؤد کا قصہ )یاد دلوایا کہ انہوں نے بھی کالوت کے (عہد) حکومت میں بہت مبر کیا۔ آخر خومت ان کوئی اور (جالوت وغیرہ) مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا۔ یہ کی نقشہ ہوا ہمارے بیغمبر ملی الدعلیہ دسلم کا۔"

(تنبید)" ذالاید" کا تر جمه صنرت ثاه صاحب نے" ہاتھ کے بل والا "کیا ہے ۔ یعنی قوت سلطنت، یااد حراثارہ ہوکہ ان کے ہاتھ میں لوہا زم ہوما تاتھا۔ یا" ہاتھ کابل یک سلطنت کا مال دکھاتے اسپین دست و بازوے کب کرکے تھاتے ۔ اور "اواب ، کھنی ہرمعا ملہ میں اللہ کی طرف رجوح رہتے تھے۔ فکل یعنی منح وثام جب حضرت واوّد تبیع پڑھتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ بیع کرتے تھے۔ اس کے تعلق کچھ صفون مورہ" سبا" میں گزرچکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ فکل یاسباس کے ساتھ مل کرانڈ کی طرف رجوع رہتے کہ اقال بعض المفسرین۔

ت فعم یعنی دنیایس اس کی مللنت کی دھاک بھلا دی تھی اورا پنی اعانت ونصرت سے ختلف قسم کی کثیر انتعداد فوجیں دے کرٹوب اقتدار جمادیا تھا۔

ھے یعنی بڑے مدبرو دانا تھے۔ ہربات کافیعلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیعلہ کن تَعریرہو تی تھی۔ بہرمال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت جن تدبیر ، قرت فیعلہ اور طرح طرح کے علی عملی کمالات عطافر مائے تھے لیکن امتحان وابتلا مسے و بھی نہیں بچے ۔جس کا قصہ آ کے بیان کرتے ہیں ۔

فل حضرت داود نے تین دن کی باری رکمی تھی۔ ایک دن درباراور صل خسومات کا ایک دن اپنے الی وعیال کے پاس رہے کا ایک دن خالص اللہ کی مفرد نے اس دن خلوت میں رہتے تھے دربان کسی کو آ نے دریتے را یک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناکا کی شخص دیوار بھاء کران کے پاس آ کھڑے =

عَلَى بَعْضٍ فَاحُكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هٰذَا دوسرے پر مو فیسلہ کر دے ہم میں انساف کا اور دور نہ ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیری راہ فل یہ جو بے دومرے یر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتادے ہم کو سید کی راہ۔ سے جو بے آخِيْ لَهُ لِسُعُ وَّلِسُعُونَ نَعْجَةً وَّلِي نَعْجَةٌ وَّاحِلَةٌ ۖ فَقَالَ آكُفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِي فِي بھائی ہے میرااس کے بیال میں نانوے دنبیال اورمیرے بہال ایک دنبی پھر کہتا ہے حوالہ کر دے میرے وہ بھی اور زبر دئی کرتا ہے بھائی ہے میرا۔ اس کے بال بیں نانوے دنیاں اور میرے بال ایک دنی۔ پھر کہتا ہے، حوالے کردد مجھ کو وہ اور زبردتی کرتا ہے الْخِطَابِ® قَالَ لَقَلُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَّ نِعَاجِهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَأَء مجھ سے بات میں فیل بولا وہ بے انسانی کرتا ہے تھ پرکہ مانک ہے تیری دبنی ملانے کو اپنی دنیوں میں فیل اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں مجھ سے بات میں۔ بولا وہ بےانصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگا ہے تیری دنبی، ملانے کواپنی دنبیوں میں۔اورا کثر شریک زیادتی کرتے ہیں لَيَبُغِيُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيُلٌ مَّا هُمْ ﴿ وَظَنَّ ایک دوسرے پر مگر جو یقین لاتے میں اور کام کئے نیک اور تھوڑے لوگ میں ایسے زمی اور خیال میں آیا ایک دوسرے پر، گر جو یقین لائے اور کام کے اچھے، اور تعور ک لوگ ہیں ویے۔ اور خیال میں آیا ۮٳۅؙۮٳؖڴؖٵڣؾٙؾ۠هؙڣؘٲڛۛؾۼؗڣٙڗڔۜؠۜ؋ۅؘڂڗۧڔٳڮؚۼٵۊؖٳؽٵبؖڞؙۜڣۼڣۯؽٳڮ؋ڶڮڂۅٳڽۧڮ؋ۼڹٮػٲ داود کے کہ ہم نے اس کو جانے ایج محتاہ کختوانے کا ایسے زب سے اور گرزا تھک کاور جوع ہوا بھر ہم نے معاف کردیا آس کو وہ کام 🙆 اوراس کے لیے ہما ہے ہاں داؤد کے کہ ہم نے اس کوجانچا، پھر گناہ بخشوانے لگائے رب سے،اورگرا جھک کراوررجوع ہوا۔ پھر ہم نے معاف کردیااس کودہ کام،اوراس کو ہمارے یاس = ہوئے داؤ دعلیہالملام باوجو داپنی قوت وثوکت کے بینامجہانی ماجراد یکھ کرگھبراا ٹھے کہ بیآ دی میں یا کوئی اورمخلوق ہے ۔ آ دمی میں توناوقت آ نے کی نمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے بیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے ہے نہیں آئے تو آئی او کچی دیواروں کو پھاندنے کی میاسبیل کی ہوگی خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس عرض سے آئے میں عرض اما نک یے مجیب و مہیب واقعہ دیکھ کرخیال دوسری طرف بٹ محیااد رعبادت میں میسی میسوئی کے ساتھ مشغول تھے، قائم ندرہ کی۔ ف آ نے والوں نے کہا کہ آپ گھرائیے ہیں اور ہم سے نوٹ رہ کھائیے۔ ہم دوفر لنّ اپنے ایک جھگڑے کا فیملز کرانے کے لیے آپ کی مذمت میں ماضر ہوتے ہیں۔ آپ ہم میں منعمفانے فیسلہ کردیجنے کوئی بے رای اور نالنے کی بات نہوہ معدل وانسان کی سیدی رامعلوم کرنے کے لیے آئے ہیں (ٹایگنگو کا به منوان دیک*و کرحنبر*ت دا ؤ دعلیهالسلام اورزیاد متعجب ۶ سے ۶ول)

۔ قط یعنی جمگزایہ ہے کرمیرے اس بھائی کے پاس نانوے دنبیاں بیں اورمیرے ہاں سرت ایک دبی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح جھ سے چین کراپنی سو پوری کر لے ۔ اورمشکل یہ آن پڑی ہے کہ مبیے مال میں یہ جھ سے زیادہ ہے بات کرنے میں بھی جھ سے تیز ہے ۔جب بولتا ہے تو جھرکو د بالیتا ہے اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے بیں عرض میراحق چھینے کے لیے زبردتی کی ہاتیں کرتا ہے ۔

نام یعن شرکار کی مادت ہے ایک دوسرے پر قالم کرنے کی آئی مصددار جا ہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے ۔ سرف اللہ کے ایمانداراورنیک بندے اس سے متنیٰ بی مگرور دنیا میں بہت کی تھوڑے ہیں۔ لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَا بِ ﴿ يُنَاوِدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِينَفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ

مرتبہ بے اور اچھا مُمكانا فل اے داؤد ہم نے كيا تجھ كو نائب ملك ميں مو تو حكومت كر لوگول ميں مرتبہ ہے، اور اچھا ٹھکانا۔ اے داؤد! ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک بیں، سو تو حکومت کر لوگوں میں = فى يعنى اس تصدك بعد داؤدكو تنبه بواكرمير سے تق ميں يدايك فتنداور امتحال تھا۔ اس خيال كے آتے بى اپنى خطامعات كرانے كے ليے نبايت ۔ عاجزی کے ماقہ خدا کے مامنے جھک پڑے ۔ آخرخدانے ان کی وہ خطامعات کر دی ۔ داؤ دعلیہ السلام کی وہ خطا کیاتھی؟ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اس کے متعلق مغرین نے بہت سے لمبے چوڑے قعے بیان کیے ہیں مگر مافاعماد الدین ابن کثیران کی نبت لکھتے ہیں۔" قد ذکر المفسرون ههناقصة اكثرهاماخوذمن الاسرائيليات ولم يثبت فيهاعن المعصوم حديث يجب إتباعد" اورماظ الوحمران وم ني كتاب العسل میں بہت شدت سے ان تصول کی تر دید کی ہے باتی اوحیان وغیرہ نے ان تصول سے علیمدہ ہو کرتا یات کا بچمل بیان کیا ہے وہ مجمی تکلف سے خالی ہیں۔ ہارے نز دیک امل بات وہ ہے جو ابن عباس رمی الذعنهما ہے منقول ہے یعنی داؤ دعلیہ السلام کو پیا بتلا مایک طرح کے اعجاب کی بنام پر پیٹس آیا میورت یہوئی کہ داؤ دعلیہ السلام نے بارگاایز دی میں عرض کیا کہ اے پرور دگارا رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤ د کے محرانے کا کوئی شکوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یاتبیع و کلیر) میں مشغول درہتا ہو۔ (بیاس لیے کہا کہ انہوں نے روز وشب کے چوبیس کھنٹے اسپے محمروالوں پرنوبت بلوبت تقیمر کر کھے تھے تاکہ ان کی عمادت فائیسی دقت عمادت سے فالی مدر بنے پائے )اور بھی کچھاس قیم کی چیزیں عرض کیں ( ٹاپدایسے حن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گئی)الندتعالیٰ کو یہ بات ناپندہوئی،ارشاد ہوا کہ داؤ دیہ سب کچھ ہماری تو فیق سے ہے ۔اگرمیری مدد نہ ہوتو تواس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوسٹسٹ کرے، نیس نباہ سکے گا) قسم ہےاہیے جال کی میں جھرکو ایک روز تیرے نفس کے سرد کردوں گا۔ (یعنی اپنی مدد مثالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول روسکا اور اپنا نظام قائم رکھ سکتا ہے ) داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پرورد گار! مجھے اس دن کی خبر کر ريجئ بس اى دن فتنه من جلا موكة (اخرج هذالاثر الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسنادو اقربه الذهبي في المتلخيص) يدروايت بتلائي بك نقيذ كي نوعيت سرف اي قدر موني جائي كرجس وقت داؤ دعليه اللام عبادت ميم متغل مول باوجود يوري كوسشش کے شتغل در مکیں اور اپنااتظام قائم ندر کھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ ملے کئی بے قائدہ اورغیر معمولی طریقہ سے چنداشخاص نے امیا نک عبادت خاند میں داخل ہو کرحضرت داؤ دعلیہ السلام کو کھبرا دیااوران کے شغل خاص سے بٹا کراہے جھکڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بڑے بہرے اور انتظامات ان کو داؤ د کے پاس پہنچنے سے ندروک سکے یب داؤ د کوخیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلامیا یفع " فتنه " کا اللاق اس مجگہ تقریباً ایم عمو جیسے ایک مدیث میں آیا ہے کہ حضرت حن وحین دخی اللہ عنہ بچن میں کیس کراد کھڑاتے ہوئے آرہے تھے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے منبر به سه در مجما اورخطه قع كرك ان واو برا محاليا ورفر ما ياصد ف الله" انسااموالكم واولاد كم فتنة "بعض آثار مي به واكركوني نكى كرب كتاب كرد رد الراس نے يكام كيا، ميں نے صدقه كيا، ميں نے نماز پڑھى، ميں نے كھانا كھلايا" توافقة تعالى فرما تا ہے" اور ميں نے تيرى مدد کی اور میں نے جم کو تو نین دی " اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پرور د گارتو نے مدد کی ، تو نے جم کو تو نین بخشی اور تو نے جم پراحمان فرمایا " تو اللہ کہتا ہے" اورتونے عمل کیا تو نے اراد ہمیا تونے یہ نکی کمائی ۔" (مدارج الرالئین: ۱۹۶)ای سے مجھ لوکہ حضرت داؤ دعلیہ السلام مبیے مبلیل القدر پیغمبر کا اسپے حمن ا تعلم کو جنا تے ہوتے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں میامیر متعلقین تیری عبادت میں مشتقل خدستة ہوں کیے پندآ سکتا تھا۔ بروں کی چموٹی چوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے۔ای لیے ایک آ زمائش میں مبلا کردیے گئے تا کہ متنبہ ہوکرا پی غلی کا تدارک کریں۔ چانچے تدارک کیااورخوب کیا۔میرے نز دیک آیت کی بے تکلف تقریریہ بی ہے۔ باتی حضرت ثاہ مباحب رحمہ اللہ نے ای مشہور تصر کو ٹٹی نظر رکھتے ہوئے جو کھولھا ہے و موضح القرآن میں دیکھ لیا جائے۔

ف يعنى برستورمترب بارگاه ين اسطنى سے تقرب اور مرتبه ين فرق نهين آيا۔ مرف تعورُى تنبيد كردى كئى۔ ييونكه مقربين كى چھوٹى غلى بھى بزى سمجى مائى اسے دستات الابد ارسيات المقربين -

گرچه یک مو بدگاند کو جمعه بود لیک آل مو در دودیده رامته بود بود آدم دیده نور قدیم موت دردیده بود کوه عظیم بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي رَاهِ عَلَى اللَّهُ فَي رَاهِ عَلَى اللَّهُ فَي رَاهِ عَنْ اللَّهُ فَي رَاهِ عَنْ اللَّهُ فَي رَاهُ عَنْ اللّهُ فَي رَاهُ عَنْ اللَّهُ فَي مُلَّا لَا اللَّهُ فَي رَاهُ عَنْ اللَّهُ فَي رَاهُ عَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَيْ اللّهُ لَا اللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَ

# لَهُمْ عَنَابٌ شَرِينٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَر الْحِسَابِ اللهِ

ان کے لیے مخت مذاب ہے فیل اس بات پُرکہ جملا دیا انہوں نے دن حماب کافی

ان کوسخت مارہے،اس پر کہ بھلادیا دن حساب کا۔

## تلقين صبروتسلي نبى كريم مَالْيُؤُلِم بذكر قصه حضرت دا وُد مَالِئِلا

وَاللَّهُ تَهُاكُ : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَّى مَا يَقُولُونَ ... الى ... عِمَا نَسُوْ ا يَوْمَر الْحِسَابِ ﴾

نی یعنی عمر ما خواہ شات نغرانی کی پیروی ای لیے ہوتی ہے کہ آ دی کو حماب کادن یاد نہیں رہتا۔ اگریہ بات متحضر رہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے مانااور ذرہ ذرہ م عمل کا حماب دیتا ہے تو آ دمی بھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم در کھے (تنبید) ممکن ہے کہ " یوم الحساب "کانعلق" لھم عذاب شدید " کے ساتھ ہو نیوا کے ساتھ دہویعنی اللہ کے احکام مجلا دینے کے مبب سے ان پر بخت عذاب ہوگا حماب کے دن ۔

● والطهر محشورة "كارجم جمع مور عام اللفت ومفر ين كارائ كم طابق بعد اين كثير ملك المآنير على محشورة كارجم محبوسة كياب ين يرند مواش از تي موع معزت وا دو الأقل كتبع من كررك جات تصاور الحكم ما تعتبع عن بمنوام وجات اي طرح او نج او نج يهاريمي لغ=

داؤد مانیا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ذکر اللی میں مشغول ہونے والے تھے بیرس قدر عظیم انعام تھا اور اللہ کی طرف سے داؤد مایٹی کی عظمت وعزت تھی کہ گویا انکے حلقہ ذکر میں صرف انسان نہیں ملائکہ کے 🍑 علاوہ جبال وطیور بھی شامل ہوتے تھے اور دوسری نعمت میتھی کہ ہم نے انگی حکومت وسلطنت کومضبوط بنایا تھا اور مزید" تیسری نعمت بدکہ ہم نے انگو فیملہ کن خطاب وگویائی کی قوت عطا کی تھی کہ ان کی بات نہایت ہی قصیح وبلیخ اور جامع ہوتی قوت دلائل سے ایس محکم ہوتی كهتن وبإطل اورظلم وانصاف كے درميان فيصله كن ہوتى تقى ينہيں كەسلطنت وحكومت كى رعونت ميں ازخو درفتہ ہوكرحق وناحق کا فرق نہ کریں اور جو پچھول میں آئے بس ای کواپنی طاقت سے نافذ وجاری کردیں بلکہ عدل وانصاف احتیاط اور دلاکل و اصول کے بورے تقاضے کمحوظ رکھتے ہوئے بات فرماتے تھے چنانچہ انکے اس طرح کے واقعات میں ہے اے ہمارے <u>پنی</u>مبر مُلَافِظ کیا آ<u>ب</u> مُلافظ کوان مقدمه والول کی خبر پینجی جومحراب و دیوار ،عبادت خانه پھلاند کر دا وَ د ما**نی**ا کے عبادت خانه میں محس آئے حالانکہ پہرہ داروں کا زبردست پہرہ تھااور حضرت داؤد مائیں نے تقسیم اوقات میں بیدن عبادت کے لئے مخصوص کررکھا تھااوران پہروں کے باعث کسی کوجراُت نہ ہوسکتی تھی کہ اس طرح کو کی شخص انکی عبادت گاہ میں داخل ہوجائے اور انکی عبادت ذکراللداورتوجدالی الله میں مخل ہے توانکے اس طور سے داخل ہونے سے داؤد مالیا گھرا گئے کہ یہ کیے بہنچ گئے خدا جانے بیکون ہیں کیا مقصد لے کرآئے ہیں انکی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر آبل مقدمہ بولے ڈرونہیں، ہم تو ایک خصومت و جھڑے والے ہیں جو اپنا مقدمہ لے کرآپ الیائے پاس آئے ہیں کی دشنی یا برے ارادہ سے نہیں آئے کہ آپ مالیا گھبرائیں ہمارامعاملہ یہ ہے کہ ہم میں ہے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے پس آ یہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فيصله كرد يجيئة اور جارےاس معامله میں كوئی ناانصافی اوركس ایک کی طرف كسی طرح كا جھكا وَاور جانبداری اختیار نہ يجيخ اور ہم کو سید ھے راستہ پر ڈال دیجئے حضرت داؤد مالیکا کی اجازت پراہل خصومت میں سے ایک نے کہنا شروع کیا اے داؤد! بات سے ہے کہ سے میرا بھائی ہے باعتبار دین کے یا باعتبار تعلق وملا قات کے <mark>جس کے پاس ننانو ہے دنبیاں ہیں</mark> اور میرے یاس صرف ایک دنبی ہے سویہ کہتا ہے مجھے ہی اس کا کفیل اور ذمہ دار اور مالک بنادے اور اپنی منہ زوری سے بات کرنے میں مجھ پرغالب آ گیاہے کہ میری بات چلنے ہی نہیں دیتا اور نہ ہی بولنے کا موقع دیتا ہے جب بات شروع ہوتی ہے تو مجھے ہی د بالیتا ہے بیصورت حال من کر داؤد ملیکیانے کہا اس مخص نے تو بیٹک تجھ برظلم کیا تیری ایک دنبی کواپنی دنبیوں میں شامل اینے بھائی پرتبرع واحسان کرتا جوتنگ دست ہےاورصرف ایک ہی دنبی کا مالک ہےاسکے برعکس بیا پنے غریب بھائی کواس سے بھی محروم کردینا چاہتا ہے اور بیرحقیقت ہے دنیا میں ظلم وستم کا یہی حال ہو چکا ہے کہ بہت شرکاءایک دوسرے برظلم وزیادتی کیا کرتے ہیں بجزان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اپنے ساتھی اور شریک کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کرتے ہیں اورایسےلوگ بہت کم ہوتے ہیں داؤد مائیا نے یہ ضمون مظلوم کی تسلی اور حق کے تحفظ کے لیے فر مادیا اس تضیہ کے = داؤدی کے ساتھ آ واز بلند کرتے بہتمام فضائل داؤد مانٹا کے معجزات نبوت تھے۔

● ملائکہ کے علاوہ کی قیداس وجہ سے واضح کی گئی کہ اللہ کے فرشتے تو ہر حلقہ ذکر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو داؤد ملایا کی خصوصیت اور شرف بیتھا کہ اس حلقہ ذکر میں فرشتوں کے علاو دیہاڑ اور پرند ہے بھی شامل ہوتے تتے۔ ۱۲

سننے میں اور اپنی بات کرنے میں پچھوفت ﷺ کر رااور اس چیز کی بنا پر کہان کے طے کر دہ وقت میں انہا ک عبادت اور ذکر اللہ میں اشتغال کے بجائے ایک جھڑے کی تسم نے خلل اور تشویش میں ڈالا خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے کر پیکھیں کیے صابر متحمل ہیں کہ بلاا جازت عبادت گاہ اور خلوت میں آنے پر برافروختہ وناراض تونہیں ہوتے کہ اسنے بڑے بادشاہ کے خاص محل میں کس بے ڈھنگے بین سے گھس آئے اور رہے کہ عبادت کے اوقات مخصوص کرنے پر دل میں یہ جو خیال تھا کہ میں نے عبادت کا جومعمول بنایا ہے اس میں خلل نہیں ہو گااور پہ بہت ہی اچھی صورت ہےتو سمجھ گئے کہ بیرمیر اامتحان لیا گیا ہےاور قدرت خداوندی سے مجھ پر یہ ظاہر کرویا گیا کہ کی بندہ کوا پن عبادت یا یابندی اوقات پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے بغیر تو فیق ومشیت خداوندی بنده اینے معمولات ایک روز بھی قائم و برقر ارنہیں رکھ سکتا ہی <del>فوراً ہی اینے رب کے</del> سامنے استغفار و توب کی اورگر پڑے سربسجود ہوتے ہوئے اور خاص طور پر خدا کی طرف رجوع کیا <del>پس ہم نے معاف کردیا اس چیز</del> کواور جو کمی صبر وتثبت کے مقام میں اس تخیل کی وجہ سے پیش آئی تھی اس کا تدارک کر دیا اور بیشک داؤد ملیث کے واسطے تو ہمارے یہاں کا بہت ہی عظیم مقام اورعنایت ہی بہترین انجام وٹھکا نا ہے کہ ایک معمولی خیال پراس قدر بےقر اری وتضرع کے ساتھ بلرگاہ خداوندی میں تائب ہوتے ہوئے سربجود ہو گئے اور تل برابر چیز کو پہاڑ سمجھ لیا اور ظاہر ہے کہ مقربین کی یہی شان ہوتی ہے کہ معمولی سی کوتا ہی ان کے واسطے بے چینی و بے قراری کا باعث ہوتی ہے ادرائکی یہ بے قراری اور دعا واستغفاران کے مقام کی اور بلندی کا باعث ہوتی ہے جب داؤر ملائا اس استحان میں پورے اترے اور انابت الی اللہ کا یہ بلند تر مقام ان ے ظاہر ہواتو ہم نے انکی اس سعادت کوسراہتے ہوئے اعلان کردیا اے داؤر علیمیا ہم نے بنادیاتم کوزمین پرحامم سولوگول <u> ے درمیان تم حق</u> وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہو جس طرح کہ اب تک کرتے رہے ہواور آیندہ تھی نفس کی خواہش کی پیروی مت کرنا جیسا کہ پہلے بھی نفس کی خواہشات کی تم نے پیروی نہیں کی اس لیے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی اگر تم نے کی تو وہ تم کو اللہ کے رائے سے بھٹکا دے گا اور بیٹک جولوگ خدا کے رائے سے بھٹکتے ہیں ایکے واسطے بخت عذاب ہوگا اس بنا پر کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کی گمراہی اور عدل وانصاف سے انحراف اور کسی کی حق تلفی آ خرت کی یا دمجملانے ہی کے باعث ہےاس معیار اور ضالبطے کواگر چیہ خطاب داؤد مَلیّٹیا کے دوران بیان فر ما یا گیالیکن مراد دوسروں کو تنبید کرنا ہے جیسے کہ بعض مواقع میں آنحضرت ٹالٹیل کوناطب بنا کردوسروں کومتنبہ کیا گیا۔

### قصه دا وُ دِ مَالِيِّهِم

قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت داؤد طابیا کے جس قصد کا ذکر فر مایا گیا ہے وہ صرف بطور کنابیدور مزبیان کیا گیا ہے جس کے حمن میں حضرت داؤد طابیا کی عبادت گاہ میں دوخصومت کرنے والوں کا ایک مقدمہ لے کرآ نا اور پھراس مقدمہ میں باہمی معاملات میں ایک دوسرے پر تعدی کرنا اور اس پر حضرت داؤد طابیا کا بیہ فیصلہ کہ بیطریق ظلم وعدوان ہے پھر حضرت داؤد طابیا کا تو بدواستعفار اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے مرتبہ کی عظمت و بلندی اور خلافت فی الارض کا انعام اور عدل وانصاف قائم کرنے کی تاکینس کی خواہشات سے اجتناب کا تھم اور نفس کی پیروی کا انجام محمرای اور اس کا اصل سبب فکر آخرت سے قلب ود ماغ کا خالی ہونا بیان فرما یا گیا۔

# وا قعه حضرت دا وُ دعَالِيُّهِ کے متعلق بعض غيرمستنداور بےاصل روايات

آیات متذکرہ میں حضرت داؤد ملی کے جس قصہ کا اجمالاً واشارة ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفسیر وتشریح میں بعض مفسرین نے ایک قصہ بروایت قادہ میں نقل کیا ہے جسکو بعد کے مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا اس وجہ ہے وہ شہرت یذیر ہوگیا حالانکہ وہ قصہ ندروایة صحیح ہے بلکہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے اور نہ عقلاً اس کے تصور کی تنجائش معلوم ہوتی ہے بلا شبوہ قصہ نہایت ہی بے ہورہ کہانی ہے جس کا قرآن کریم خوداینے سیاق وسباق سے انکار کرتا ہے۔

اس حدیث خرافه اور لغوقصه کا حاصل به ہے ایک روز حضرت داؤد ماینا اپنے خلوت خانہ میں ذکر وعبادت میں مشغول تھے کہ ایک خوبصورت کبوتر اڑ کرسا ہے آیا آپ ملٹھانے اس کوعجیب وغریب یا کراس کے بکڑنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک سوراخ سے نکل کراڑ گیا حضرت داؤد مانیں دریجہ ہے جب اس کو جھانکنے لگے تو ایک حسین وجمیل عورت پرنظر پڑی جوشسل کر رہی تھی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے در یافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بیداور یاہ کی بیوی ہے جوآپ مایشا کے ایک تشکر کا سپد سالار ہاور جوآج کل کسی جہاد میں باہر گیا ہوا ہے آپ مائیا کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر بیسیاہی مارا جائے تو میں اس کی بیوی ے نکاح کرلوں اس لئے آپ مالیوانے فوج کو می تھم بھیجا کہ اور یا کوتا ہوت سکینہ کے آگے رکھا جائے تا ہوت سکینہ کے سامنے جو سیسالارر ہتااس کے لئے امکان نہیں ہوتا تھا کہوہ کسی بھی مرحلہ پر میدان جہاد سے بھاگ جائے اس کے ذمہ تھا کہوہ ای کے ساتھ رہے یافتح ہوجائے یاوہ شہید ہوجائے اس طرح اور یاہ کسی غزوہ میں شہید ہو گیا تواسکی ہوی ہے حضرت داؤد مانٹلانے نکاح کرلیا حالانکہاس سے پہلے ان کی بہت ی بیویاں تھیں ظاہر ہے کہ خداوند عالم کو بیکام ان کی شایان شان نہیں معلوم ہوا تو انکواس پرمتنبکرنے کے لئے دوفر شتے بصورت مرعی اور مدعاعلیہ بھیج حقیقت میں ان کے درمیان نہ کوئی جھکڑا تھا اور نہوہ کس مقدمہ کے فیصلہ کے واسطے آئے تھے اور نہ ان میں سے ایک کے پاس نٹانوے دنبیاں تھیں اور نہ دوسرے کے پاس ایک انہوں نے حضرت داؤد ملیں کومتنبہ کرنے کے لئے اس طرح کامقدمہ بنا کرپیش کیا کہ بیمیرا بھائی ہے جس کے پاس ننانو ہے دنبیاں ہیں اور میرے یاس ایک ہی ہے اور یہ مجھ کواس بات برمجبور کررہاہے کہ یہ ایک بھی میں اس کودیدوں حالانکہ اس کے یاں تو پہلے ہی بہت میں اور میرے یاس تو صرف ایک ہی ہے حضرت داؤد ملی اے فیصلہ تو کردیا کہ یہ مطالبہ نہایت ہی ظالمانہ ہے اور یہ بھی فر مایا کہ اکثر شرکاء اپنفس کے تقاضے سے یہی روش اختیار کرتے ہیں مگراس فیصلہ کے ساتھ فور أب احساس ہوا کہ بیقصہ تو مجھ ہی پر منطبق ہور ہاہے میں نے کثیر الازواج ہونے کے باوجوداوریاہ کی عورت سے نکاح کرلیا جواس کی ایک ہی بیوی تھی چنانچہاس پرمتنبہ ہوکر تو بہواستغفار میں مصروف ہو گئے جس کے بعد خدانے ان کی مغفرت اور ان کی اس غلطى كومعاف كيا ـ العياذ بالله ثم العياذ بالله

یہ قصہ سرتا یا غلط بےاصل اور قطعاً اللہ کے پیغبر پرعظیم افتراء و بہتان ہےاصل میں اسرائمیلیات اور یہود نے قل شدورة قصه ہے جس كوبعض مفسرين نے اپنى كتابول ميں درج كرديا اصول دين كے سراسر خلاف ہے جس كا زبان پر لا ناحرام ہے مافظ عماد الدین ابن کثیر میلید بی تفسیرج میں فرماتے ہیں کدان میں اکثر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔

اكثرها ماخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث لكن روى ابن ابى حاتم ههنا حديثا لا يصح سنده لانه من رواية يزيد ويزيدوان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الائمة

اوراس سلسله میں کوئی حدیث، پیغیر معصوم علیا سے ثابت نہیں ہے البتہ ابن ابی حاتم نے اس جگدا یک حدیث روایت کی ہے جس کی سند سیح نہیں کیونکہ وہ باسنا دیزید الرقاشی انس بن مالک میں سے ہے اور میشخص اگر چہ صالحین میں سے ہے گر باجماع ائمہ محدثین ضعیف الحدیث اور ساقط الاعتبار ہے۔

تغییر خازن میں بھی اسکی تصریح کی ہے اور باسناد سعید بن المسیب میں اللہ اور حارث اعور حضرت علی دلائٹڑ سے سے روایت کیا ہے۔

انه قال من حدثكم بحديث داؤد على مايرويه القصاص جلدته مإة وستين جلدة وهوحدالفرية على الانبياء

انہوں نے فر ما یا جو مخص تم سے حضرت داؤد علیا کے بارے میں وہ قصہ بیان کرے گا جس کو عام طور پر واعظین بیان کرتے ہیں میں اس کو ایک سوساٹھ کوڑے ماروں گا جو انبیاء نظام پر بہتان لگانے کی سزاہے۔

مولانا ابو محمد عبدالحق دہلوی میں ہمیند تغییر حقانی میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا اصل ماخذ کتاب ہممویل ہے اور آج تک خود اہل کتاب کو بھی اس کتاب کا پورا پیتے نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے وہ بحیثیت ایک تاری نکی کتاب کے یہود میں مروج تھی جس کو یہودونصاری نے بلاوجہ الہامی کتاب فرض کرلیا۔

ا مام رازی و الله نقسر کبیر میں اس قصه کی تر ویدوابطال پرنہایت مفصل کلام کیا ہے،۔

■ تغیر قرطمی:۱۵۱/۲۵۱

اقوال سے اعراض و کنارہ کشی کرتے ہوئے سکوت اختیار کیا حضرات اہل علم ان اقوال کی تفصیل کے لئے ان تفاسیر کی مراجعت فر مالیں بعض مفسرین نے اس قصہ کے تتمہاوراس پر مرتب ہونے والے ثمرات کے درجہ میں یہی بعض روایات اپنی کتابوں می*ں* بیان کی ہیں چنا نچہ علامہ آلوی مُعطّف کی روح المعانی: ۱۲۷ مرالی بعض روایات حضرات قارئین ملاحظہ فرما سکتے ہیں محدثین کے نزدیک انکی سندیں معتبر و جحت نہیں۔ روایتی لحاظ سے اس قصہ کا لغواور باطل ہونا تو ظاہر ہے ہی مگر انسانی عقل بھی اس بات کے تصورے انکارکرتی ہے کہ اللہ تعالی کے سی بھی پیغمبرے ایس نابسندیدہ اور ذلیل ترین حرکتیں واقع ہوں وہ برگزیدہ پیغمبر جوامت کے داسطے ہادی وصلح ہوں امت کے اعمال واخلاق کو یا کیزہ بنانا آئی زندگی کا نصب العین ہو بھلا یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ذلیل اورانسانیت ہے گری ہوئی باتیں کریں کہ کسی اجنبی عورت کو برہندد یکھنا پھراس پرفریفیتہ ہوجانا پھرایک خاص حیلیہ اورتدبیرے اسکے شومرکوشہید کرادینااوراس کے بعداس عورت کوایے نکاح میں لے آنایہ باتیں توکسی معمولی ہے ایمان وتقوی ر کھنے والے مخص سے بھی بعید ہیں چہ جائیکہ وہ جلیل القدر ستیاں جن کے اوصاف وفضائل کی بلندی کی کوئی انتہانہیں جن کی پہلی فضیلت توبیک آنحضرت ملافظ کومبر کا حکم دیتے ہوئے حضرت داؤد عایق کی زندگی کو یاد کرنے اوران کے اسوہ کونمونہ بنانے کا حکم دیا گیا پھر حضرت داؤد مائی کو عبدنا ہمارا بندہ جسے یا کیزہ لقب سے یادکیا گیا گویا اس عنوان نے ان می عبدیت کے تمام اوصاف كامله وفاضله كوبيان كرديابي عنوان تووه ب جوآ مخضرت مُلافخة كے لئے معراح جيے عظمت والے قصہ كے ساتھ اختيار كيا گيا جيے كمار شاد ب وسُبُعٰيَ الَّذِينَ أَسْرَى يعَبْدِه ﴾ ان كو ﴿ ذَا الْأَيْدِ ﴾ قوت وعزم والا فرمايا ان كو ﴿ أَوَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ كرنے والافر مايا نيز اكل فضيلت بيك بہاڑوں اور پرندول كوان كے ذكر تبيج كے ساتھ تابع وسخركرديا كيا ﴿وَالطَّايْرَ مَعْنَهُ وَرَقَّهُ کے پرند بھی جمع ہوکران کے ذکر میں شامل ہوتے ان کے ملک وسلطنت کا استحکام وقوت انکو حکمت دیا جانا''فصل خطاب'' کی نعت سے نوازا جانا مغفرت خدادندی مرتبہ کا قرب جس کو ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَةَا لَزُلْفِي ﴾ میں بیان کیا اوراخیر میں انجام کی خوبی کا اعلان كيا كيا كيران سب چيزوں كے بعد خلافت في الارض كاعز ازجس كو ﴿ لِنَدَاؤُ دُاِتّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةٌ فِي الْأَرْضِ ﴾ سےذكر کیا گیاہے توکیا بیقابل تصورامرہے کہ جس ذات مقدس کی مضیلتیں ہوں ایسے ظیم انعامات او علمی ڈملی کمالات سے نوازا گیا ہو جس کے لیے اعلان ہوخلافت ارض کا اللہ کے نزد یک مرتبہ کی بلندی اور انجام کی خوبی کی بشارت ہودنیا میں کوئی عقل رکھنے والا انسان بیان کردہ قصہ کی ذلیل باتوں کاان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔

علامہ آلوی مینظینے نے تغییر روح المعانی ج ۲۳ میں امام احمد بن عنبل مینظینہ کی روایت سے ایک نہایت ہی لطیف مضمون بیان کیا ہے کہ مالک بن وینار مینظیناس آیت ﴿وَحُسْنَ مَاٰ ہِ ﴾ کی تغییر میں بیفر مایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز حضرت داؤد مائیلا کوعرش اللی کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اے داؤد مائیلا آج اس وقت تم میری سنج اور کبریائی ای لحن اور آواز سے بیان کروجس آواز سے دنیا میں بیان کرتے تھے حضرت داؤد مائیلا کہیں گے اے پروردگاروہ بات تو دنیا کی زندگی میں تھی جواب نہیں رہی حق تعالیٰ فرما کیں گے میں وہی صوت تم کو واپس کرتا ہوں اور وہی لون داؤدی جس داکوری جس سے دنیا میں پہاڑ اور پرند تمہارے ہمنوا ہو جایا کرتے تھے تم کو عطا کرتا ہوں تو حضرت داؤد مائیلا کرتیج شروع کریں مے جس سے تمام جنتی بے خود ہو جا کی گ

پھران تمام وجوہ نصیات کے علاوہ ایک عظمت و برتری کی وجہ یہ بھی قرآن کریم کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ اس قصہ کو حق تعالیٰ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا ﴿ وَهَلَ اَلٰہ لَتَ تَبَوُّ الْخَصْمِ ﴾ تو یہ عنوان بالکل ایسا ہی ہے جیسا ﴿ هَلُ اَلٰہ لَتُ بَغُوا الْخَصْمِ ﴾ تو یہ عنوان بالکل ایسا ہی ہے جیسا ﴿ هَلُ اَلٰہ لَتُ بَغُونِ عَلَیْ اُلُوا لِهِ اللّٰهُ اَلٰہ اَلٰہ اَلٰہ اَلٰہ اللّٰہ ال

## آيات مذكوره مين حضرت داؤد علينيه كي صفات كمال

الم رازی مُعطَیف ماتے ہیں کہ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے حضرت داؤد مالیا کی دس صفات کمال بیان کیس اوراس کے بعد ﴿ مَلَ ٱللَّه كَ تَبَوُّا الْخَصْمِ ﴾ كعنوان سے يةصد ذكر فرمايا بجس سے حضرت داؤد عليه كى مدح وثنااور تعظیم مقصود ہے جواس بات کی واضح دلیل ہے اور ،اور یاہ شو ہر کے قبل کا قصہ جواسر ایمیلیات سے قبل کیا گیاہے وہ سراسر باطل ہے کیونکہ یہ قصبان دس صفات کمال کے صریح خلاف ہے جواللہ نے ان کی مدح وثنا اور منقبت میں بیان کیا ہیں جن کی تفصیل گزر چکی به قصه توکسی بدتر فاسق و فاجر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر سننے والا اس سے نفرت و بیزاری ظاہر کرے گا اورصاحب قصه پرلعنت بھیج گالہذا یہ کیے ممکن ہے کہ خدا کے برگزیدہ پیغیبرمعصوم کی طرف ایسے قابل نفرت واقعہ کی نسبت کی جائے۔ دوم۔ یہ کہ اس قصہ کا تو حاصل یہ ہے کہ صاحب واقعہ ایسافخص ہے کنفس کی خواہش اور طبع نے اس کواس قدر ایمانی شعورہے بعید کرڈ الا ہے کہ اس کوکسی کے آل کے ارتکاب میں اور اس کے بعد اسکی بیوی کو حاصل کر لینے میں کوئی تامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز کسی ادنیٰ مومن کے لیے بھی قابل تصور نہ ہووہ نی معصوم کے حق میں کیسے تصور کی جاسکتی ہے۔ سوم۔ یہ کہ ایسا کام کرنے والا تونفس اورشہوت کا بندہ ہوا نہ کہاللہ کا بندہ وہ کیونکر اس لائق ہوسکتا ہے کہ خدا اس کو بول کیے'' ہمارا بندہ''۔ چہارم ۔ بیکہ جو خص کسی کی عورت کود مکھ کر بے صبر اور بے قابو ہوجائے تو ایسے واقعہ کو خداوند عالم اپنے پیغمبر کو صبر کی تعلیم وتلقین . كے طور بركيے بيان فر ماسكتا ہے اور بيكهنا كيونكرمكن ہوتا۔ ﴿ اصْبِدْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْ كُرْ عَبْدَمَا ﴾ كمآب ماليم مستجع ان باتوں پر جو یہ کہدرہے ہیں سوال ہوگا کہ کیا صبر کی تعلیم ولقین کے موقع پر ایسائی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کیا ایسائی صبر کیا جائے جیسا کہ اس صاحب واقعہ نے صبر کیا۔" استغفر اللہ"۔ پنجم ۔ بیا کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد مایٹیا کا ذکر کرتے ہوئے آ محضرت ناتیم کویفر مایا گیاہے یہ ہیں وہ انبیاء جن کوخدانے ہدایت دی ہے تواے ہمارے پیفیبرآپ ناتیم بھی انکی اقتداء سیجے تو کیاا یے خص کی اقتداء کا حکم دیا جاناممکن ہے۔ ششم بیرکہ ان کو ﴿ ذَا الْأَيْبِ ﴾ توت وطاقت والا کہا گیا جوخص اپنفس پر بی قابونہ یا سکے وہ کہاں سے طاقت والا ہوااور کہاں اس قابل ہوا کہ قر آن کریم میں اس کوقوت وہمت والا کہہ کرمتھارف کرایا جائے ۔ ہفتم۔ یہ کدان کو ﴿ اَوَّا اِ ﴾ خدا کی طرف رجوع کرنے والافر مایا گیا تو یہ تصدیّو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صاحب واقعہ

بہرکیف بدی وجوہ اور حضرت داؤد مالیہ کی صفات فاضلہ وہ ہیں جن کونہایت صراحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے پھر یہ کہ کلام کی ابتداءان کی مدح وثنا ہے اور انتہا الی بے پایاں عنایات نوازش سے کہ ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَمَا لَوْ اَلَهُ عِنْدَمَا لَمُ اِللّٰهِ عَنْدَمَا لَمُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَمَا لَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حافظ ابن کثیر کونولیہ علامہ ابن الجوزی کونولیہ قاضی ابوالسعو د کونولیہ قاضی بیضاوی کونولیہ قاضی عیاض کونولیہ امام رازی کونولیہ علامہ ابن الجوزی کونولیہ قاضی ابوالسعو د کونولیہ علامہ نفا جی کونولیہ قاضی عیاض کونولیہ اور میں کونولیہ اور میں کونولیہ اور میں کونولیہ کونولی

ان سب باتوں کے علاوہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ قصہ عصمت انبیاء کے منافی ہے اور عصمت انبیاء دین کی بنیاد ہے فاہر ہے کہ اللہ کا دین اسکے احکام انبیاء ہی کے ذریعے تو بندوں تک چنچے ہیں حضرات انبیاء طلخ خدا کے سفیر اور نمائندہ ہوتے ہیں اگروہ معصوم نہ ہوں تو پھر ان کی سفارت ہی کہاں سے قابل اعتاد ہو گئی ہے اور ان کے لائے ہوئے احکام اور ان کا اسوہ ہدایت اور فلاح وسعادت کے فکر ہوسکتا ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ تو ایسے اصول مسلمہ میں سے ہے کہ کی آیت کی تفسیر یا روایت کی تشریح اور واقعہ کی توضیح تفصیل میں اس کوایک لیمے کیلئے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

الغرض بيہيں وہ دلائل اور وجوہ جن کے پیش نظران آیات کی تغییر میں اس قصہ یا اس کے قریب دیگر الی روایات https://toobaafoundation.com/ کوکی درجه مین بھی قابل قبول نہیں تصور کیا جاسکتا یقینا ان تمام آیات کی تفییر اس قصہ ہے ہٹ کر ہی کی جائے گ۔ تفسیر آیات مشتملہ برقصہ داؤد مائیلیا

گزشتہ حقیق تفصیل سے بیر چیز تو واضح ہوگئ کہ بیقصہ جوبعض مفسرین کی کتابوں میں ندکورہونے کی وجہ سے مشہور ہوگیا لغواور بے اصل بلکہ اصول شریعت اور خود قرآن کریم کی تصریحات کے قطعاً منافی ہے۔ اس کے بعداب ہم ان آیات کی تفییر و توضیح کی طرف حق تعالیٰ کی تو فیق واعانت سے متوجہ ہوتے ہیں جوروایت و درایت اور اصول شریعت کے ہی مطابق ہو کہ اصل مقصد بیان اور سیاق و سباق سے ربط ہی معلوم ہوجائے اور یہ ہی معلوم ہوجائے کہ حضرت واؤد طابی کے سامنے مقدمہ چیش کر نیووالے کون سے اور مقدمہ کے فیصلہ پر حضرت واؤد طابی کے اس کماں کا کیا مطلب ہے کہ انگی آز مائش کی گئی ہے اور اس پر تو بہ و استغفار میں منہمک ہوجانا کس وجہ سے تھا چر ہے کہ اخیر میں بیان کردہ شرہ و نتیجہ ﴿ لِلَا الْوَ فَی الْوَ فَی الْوَ فَی وَ هو بهدی الی الحق کیا ہے۔ و باللہ التو فیق و هو بهدی الی الحق والی صراطہ مستقیم۔

حضرت عبدالله بن عباس معال المالي كانسير اورامام رازي مولية كي اختيار كردة تحقيق كييش نظرة يات مذكوره كي مراداس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ چق تعالیٰ نے ابتداء سورت میں قر آن کریم کی عزت وعظمت کو بیان فر مایا اوراس کے بالمقابل کفار كمه كے مهمل اور بے بودہ اعتراضات كار دفرماتے ہوئے آنحضرت مُالْتُكُمُ كُوتِلُونَ مُن ﴿ وَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ كم آپ مان علی صریحی ان باتوں پرجویہ کہتے ہیں اور یا دیجی جارے بندے داؤد مانی کو کہ بیابی تمام ترعظمتوں دین ودنیوی عزتوں کے باوجود کیے صابر اور اللدرب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے صبر کا توبیہ عالم تھا کہ کسی بھی نامناسب بات یا کسی طرف سے بادنی یا تکلیف دہ چیز پرانتہائی علم اور صبر کا معاملہ کرتے حالا نکہ خدا تعالیٰ نے انکوایس سلطنت اور دبدبه دیاتھا کہ وہ کسی بھی کوتا ہی اور لغزش کی جو چاہتے سزا دیتے یا تو بخ وتنبیہ کرتے چنانچہ ایک دفعہ جب کہ بیہ واقعه پیش آیا که ناگهاں دفخض ایک خصومت وجھگڑا لے کرا نکے عبادت خانہ کی محراب بھلاند کراندر پہنچ گئے جب کہ وہ دن داؤد طینا کی عیادت کا تھاکسی کو آنے کی اجازت نہ تھی لیکن بیلوگ غیراصولی طریقہ سے بلااجازت دیوار پھاند کراندر گھس آئے اس پرداؤد مالیا طبعی طور پر تھبرائے تو بیشک کہ یکون ہیں کیسے اندرآ گئے اور کیا ارادہ ہے ان خیالات سے تھبراہ ت طبعی امر ہے لیکن صبر وقتل سے کام لیا نہ انگی ہے قاعد گی پر تعبیہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی حالانکہ دنیا کے معمولی حکام اور باوشاہ بھی بلاا جازت اس طرح تھس آنے والوں کو برافروختہ ہو کرعتاب وملامت کا مورد ہی نہیں بلکہ سزامجی دیتے ہیں ان دونوں نے آ کراپی خصومت بیان کرنی شروع کی اور بیمقدمه کوئی حقیقی خصومت نتھی بلکه حضرت داؤد ملیکا کے لیے من جانب الله ایک امتحان وآنز مائش وتنبيه کےطور ير دوفرشتو ل کوبصورت مدگی ومد کی عليه بھيجا گيا تا که جوايک مرتبه دا وَد ملينا کوايک خيال اعجاب وخود پندی کے درجہ میں واقع ہوا تھااس پر تنبیہ ہوجائے متدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس مالی سے منقول ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایک بارتھن اللہ کے انعام کاشکر ادا کرتے ہوئے کہا اے پروردگار! حضرت داؤد طائعا کے

گھرانہ میں رات اور دن میں سے کوئی ساعت الی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (نماز،
ذکر وقبیح) میں مشغول نہ رہتا ہو کیونکہ حضرت داؤد طابع آپ شب وروز کے چوہیں گھنٹوں کو اپنے گھروالوں پر نوبت بہ نوبت عبادت کے لیے اس طرح تقیم کررکھا تھا کہ ایک لحہ کے لیے ان کا عبادت خانہ عبادت سے خالی نہ رہنے پائے اور خود اپنی ذات کے لیے دن مقرر کرر کھے تھے اور جودن عبادت کا مقرر تھا اس میں اس کے سوااور کوئی کا م انجام نہ دیتے ساتھ ہی ہی بھی ذات کے لیے دن مقرر کرر کھے تھے اور جودن عبادت کا مقرر تھا اس میں اس کے سوااور کوئی کا م انجام نہ دیتے ساتھ ہی ہی تھا انہ تا اللہ خیال آیا کہ بیمیر احسن انتظام ہے کہ میں نے اپنے معمولات کو کیسا مرتب کررکھا ہے کہ اس میں بحم اللہ ہی کا شکر تھا اور اسکی حمد رب العزت کو یہ بات حضرت داؤد طابع کے مقام کے لحاظ ہے ناپیند ہوئی اس بات میں اگر چہ اللہ ہی کا شکر تھا اور اسکی حمد وقع رب نہ کی کا شائبہ تھا انہیا ء طابع کا مقام اس قدر عالی و بلند تر ہوتا ہے کہ یہ معمولی شائبہ بھی خدا کونا پہند ہوا کی ویک ہر دول کی معمولی اور چھوٹی بات بھی بڑی اور قابل گرفت سمجھی جاتی ہے۔

بعض روایات میں ہار تا دہوااے واؤد علیہ الیہ اور نہ ہی ہے ہاری تو فیق سے ہاگر ہماری تو فیق و مدد شامل حال نہ ہوتو تو اس چز پر قدرت نہیں پاسکا خواہ ہزار کوشش کر لے اور نہ ہی نہا سکے گاتھ ہے میری عظمت و جلال کی میں ایک روز تجھ کوا ہے نفس کے پر دکر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہنالوں گا) پھر دیکھنا کہاں تک تو اپنی عبادے و معمول کو برقر ارر کھ سکتا ہے عرض کیا اے پروردگار جھے اس دن کی خبر کر دیجئے کہاں ای روز قدرت خداوندی ہے یہ معالمہ پیش آیا اور اس طرح اس آن ماکش میں جلالے کے گئے چنا نچہ وہ فریقین ایک خصومت لے کر اندر گھس آئے اور ایک نے دو ہرے کے ظلم و تعدی کی داستان بیان کر نی شروع کر دی اس کے سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں ﴿لَقَیْ ظَلَمَت یِسُوالِ نَعْجَیتِ اَلَی یِعَاہِیہ وَ اَنْ کُومُوا قِسْ اَلْکُولُ اللّٰمِی اَلٰکُولُ اللّٰمِی اِنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اِنْکُولُ اللّٰمِی اِنْکُولُ اللّٰمِی اِنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمُی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْ اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمُی اُنْکُولُ اللّٰمُی اُنْکُولُ اللّٰمِی اللّٰکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی اُنْکُولُ اللّٰمِی ا

<sup>●</sup> فیخ الاسلام حصرت مولانا شیر احمد عثانی میشد نے بحوالہ مدارج السالکین م ۹۹ ج۱ فرما یا بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ کام کیا میں نے صدقہ کیا میں نے نماز پڑھی میں نے کھانا کھلایا تو اللہ تعالی فرماتا ہے اور میں نے تیری مدد کی میں نے تجھ کوتوفیق دی "اور جب بندہ کہتا ہے اے پروردگار تو نے میری مدد کی تو نے مجھ کوتوفیق بخشی اور تو نے مجھ پراحسان فرمایا تو اللہ تعالی بیکہتا ہے "اور تو نے ممل کیا ہونے ارادہ کیا ہو نے یہ نیک کی "۔ (فوائد قرآن کریم شیخ الاسلام)

ما کم منطق نے متدرک میں اس روایت کو بیان کیااور یہ می فر ما یا کہ یہ می کا الا سناد ہے ذہبی میکٹونے تخیص میں اس کو درست قر ارو یا۔ https://toobaafoundation.com/

ے ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ آجَمَا فَتَنْهُ ﴾ مِن تعبیر کیا گیا لفظ فتنة کا اطلاق اس جگہ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ایک حدیث ہمیں آتا ہے

کہ آنحضرت طافع ایک دن خطبہ دے رہے تھے سامنے نظر پڑی حسن وحسین نظافی بچپن میں جس طرح بچے قیص میں

لوکھڑاتے پھرتے ہیں ای طرح سامنے ہے آرہے ہیں آپ طافع اس میں خطبہ قطع کیا منبر ہے اتر ہے اور انکوا تھا لیا

اور پھرار شاوفر ما یاصد ق الله انسااموالکم واولاد کم فتنة۔ میں نے ان بچوں کودیکھا کہ ہیآ رہے ہیں تو مجھے میں نہوں کا منابر کی تو جسے یہاں حضورا کرم طافع ان بچوں پرنظر پڑنے اور اس وجہ نظام کو خصابہ کو فتنة ہے جبیر کیا بالکل ایسانی یہاں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت داؤد طافی نے عبادت میں خلل و انقطاع کوفتہ مجھا اور خداوند عالم نے انتخاب تا تراور خیل کی ای لفظ کے ساتھ تعبیر کردی ﴿ وَظَنَّ وَاوُدُ آجُمَا فَقَنْ اُکُ ﴾

حضرت دا وُد مَائِيلًا کے ذبن میں اس خیال کا آنا تھا کہ گھبرا گئے اور فوراً تو بدواستغفار میں مصروف ہو گئے اور اس قدر انابت الی الله کارنگ غالب آیا کے مربیجود ہوئے بارگاہ خداوندی میں تضرع وزاری کرنے لگے اس کیفیت کو بیان فرمایا جارہا ے، وفانستَغُفَر رَبَّهٔ وَخَرَّ رَا كِعًا وَأَنَابَ ﴾ ظاہر ہے كمالي معمولي چوك بريه آه وزاري اور سجده ميں كر پرنا اور توبه و استغفار مين مصروف موجانا بهت بي عظيم مقام ہے خشیت خداوندي اورانا بت الى الله كا۔اس توبہ واستغفار كى عظمت اور سجود وانابت الیاللّٰد کامقام اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جوعبداللّٰہ بن عباس ٹھاﷺ سے روایت ہے فر مایا ایک شخص 🗗 نبی کریم مُلکُّظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا یا رسول الله مالی آج رات میں نے اپنے کوخواب میں اس طرح دیکھا کہ ایک درخت کے بیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں میں نے سجدہ کیا تو درخت بھی میرے ساتھ سجدہ میں گر پڑا میں نے بیسنا درخت بیسج يرهربا بـ اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داؤد عليه السلام السالة والسحده كي وجها ين يهال مير علي ايك اجر لکھ دے اور اسکی وجہ سے ایک گناہ معاف فرمادے اور اپنے یہاں اس سجدہ کومیرے واسطے ذخیرہ بنالے اور تو اس سجدہ کو ایسا ہی قبول فرمالے جیسا کہ تونے اپنے بندہ داؤر ملیا سے قبول کیا ابن عباس ٹٹاٹھا فرماتے ہیں آنحضرت مُلاٹی نے بیخواب سنتے بی آیت سجدہ تلاوت فرمائی (بطاہر بہی آیت سجدہ تلاوت فرمائی ہوگی جوحضرت داؤد ملی اس کا تعد پرمشمل بیعنی ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ اور يُعربر بجود بوع اور مِن فَ سَاآب اللَّيْمَ وبي كُلَّمات یڑھ رہے ہیں جواں فخص نے درخت سے سے ہوئے الفاظ قل کیے تھے اس حد تک بات نہیں بلکہ اس سجدہ داؤدی کا تو یہ مقام ہے مجاہد میں بیان کرتے ہیں میں نے ابن عباس اللہ سے بیدر یافت کیا کہ کیا میں سورة عل میں سحید ہ تلاوت کیا کروں حفرت عبدالله بنعباس الله في يات الاوت وما على ﴿ وَمِن فَرِيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْهُنَ وَالْتُوبَ وَيُوسُفَ ... أوليك الليانين هدى اللهُ فيهلمهُ واقتيعُ الله تك): اورفر ما ياتمهار عنى ظافي كوتواس بات كاحكم ديا ميا بها حدال حضرات انبیاء ظلم کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ جب داؤد ملیا کا سجدہ میں گر پڑنااس آیت میں بیان کیا جارہا ہے اوران کی پیروی کا

<sup>●</sup> معزت ابو ہر پرون کافات مید مدیث مروی ہے جس کواہام تر ندی مکتلة ابوداؤر مکتلة اوراہام نسانی مکتلف نے اپنی سن می تخریخ کیا ہے ١٢-

<sup>●</sup> یه ابر سعید ضدری عاش میں جزری منطق نے مجے المصافح میں ای کی تصرح کی ہے مرقاۃ شرح مشکوۃ بحوالہ حاشیہ مشکوۃ المصافح ہے۔ ۱۲

تھم خود تہارے پیغیرکودیا گیا تو تم پر بدر جداولی اس کی تعمیل ضروری ہوگی اس صدیث نے بحد ہ داؤد ملیا کی جوعظمت فاہری وہ اظہر من اشتس ہے تو فلاہر ہے کہ ایک معمولی بات (جو صرف اس حد تک تھی کہ شکر خداوندی کے ساتھ خود پندی کا شائبہ محسوس ہونے لگا تھا، پر الی تو بہ واستغفار اور تضرع وانابت الی اللہ کے ساتھ سر بہود ہونا بیشک ایسے ہی انعام کا ذریعہ ہوسکتا ہے جس کو ارشا وفر مایا گیا وفی قفر تا آلہ ڈولگ وَ اَنَّ لَهُ عِنْدَ مَا اللهُ کَ ساتھ سر بہود ہونا بیشک ایسے ہی انعام کا ذریعہ ہوسکتا تضرع وزاری سے بندہ کے مقامات اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ برس بابرس کی عبادات بھی اس کو ایسے ظیم اور بلند مقام پر نہیں پہنچا سکتیں اس بنا پر اس تو بہ واستغفار پر خلافت فی الارض کا عظیم ثمرہ وانعام مرتب ہوا جس کو ﴿ فِنَ اَوْ کُواْ اَنَّ جَعَلَمُ لَا تَعْلَى بِنَا اِللّٰ مِنْ اِنْ اَنْ بُ بنادیا لہٰذاتم اس کے تھم پر چلوا ور معاملات کے الگڑو جن کے میں ذکر فر ما یا گیا کہ اے داؤد علی ہی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنی شائب بھی نہ آنے یائے۔
فیلے عدل وانصاف کے ساتھ کرتے رہو بھی کی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنی شائب بھی نہ آنے یائے۔

رہا بیا امر کہ مقدمہ میں خصومت کرنے والوں نے جوصورت مقدمہ پیش کی ﴿آخِی، لَهٰ اِللّٰهُ عُوْدَ نَفَعَهُ قَالَى لَ تَعْجُهُ قَالِي اَلَّهُ وَالْحَدَةُ وَالْحِدَةُ ﴾ اس کا کوئی تعلق حضرت داؤد طائیا کے کسی واقعہ سے نہیں اور نہ ان الفاظ میں ان کی کسی بات کی طرف تلمیح و اشارہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں پیش آنے والے مظالم وزیاد تیوں کا بیان ہے کہ اس طرح ہر طاقتورا پنے کمزور بھائی پرظلم کرتا ہے اور انسان کی حرص کی کوئی انتہا نہیں حتی کہ اگر اسکے پاس ۹۹ دنبیاں ہوں اور اس کے غریب بھائی کے پاس صرف ایک ہی بکری ہوتو وہ یہی چاہے گا اور اپنی امکانی حد تک یہی تدبیر کرے گا کہ اس غریب بھائی کی وہ ایک بکری بھی قبضا لے۔

ربی یہ بات کدائ ظلم د تعدی کی روش کو بیان کرنے میں دنبیوں کا کس وجہ ہے ذکر کیا گیا؟ ہوسکتا ہے کہ اس زمانہ میں نیا دہ تر معیشت کا مال بکریاں ہی ہوتی ہوں اور یہ تعبیرالی ہی ہوجس طرح کہ بعض احادیث میں مال ودولت کے تمول کے سلسلہ میں اونٹوں کا ذکر ہے مثلاً حضرت علی ڈاٹٹو کے لیے آ ب طابقی کا ارشاد لفن بھدی الله بلک رجلا واحدا خبر لمك من حمر المنعم اے علی (ڈاٹٹو) اگر تیرے ذریعہ اللہ تعالی ایک شخص کو ہی ہدایت دے دے تو یہ تیرے واسط مرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہوگا اور کتاب فضائل القرآن میں ہا گرکوئی شخص صبح ہی جہتے مجد میں دوآ بیتیں کتاب اللہ کی کی کو سطورے تو دواونٹیوں ہے بہتر ہوگا اور کتاب فضائل القرآن میں ہے اگر کوئی شخص صبح ہی صبح میں دوآ بیتیں کتاب اللہ کی تعلیم سطورے تو دواونٹیوں ہے بہتر ہوگا علی المالقیاس بہت کی احاد یث میں ای طرح کا عنوان ذکر فر مایا گیا تو یہاں ان دے گا تی بی تعداداونٹیوں ہے بڑھ کر ہوگا علی از القیاس بہت کی احاد یث میں ای طرح کا عنوان ذکر فر مایا گیا تو یہاں ان کی طرف تاہمی واشارہ ہواور نانو سے کا عدد جو تیک سب سے آخری درجہ دکھتا ہے اس وجہ کی طرف تاہمی واشارہ ہواور نانو سے کا عدد جو تیک سب سے آخری درجہ دکھتا ہے اس وجہ سے ظالم کا باوجود کثر ہے مال کے غریب و تنگدست پر جو انتہائی غربت وافلاس کے مقام پر ہوظلم و تعدی کرنا نانو سے اور ایک سے معاد سے تعلیم کی اس اس کے غریب و تنگدست پر جو انتہائی غربت وافلاس کے مقام پر ہوظلم و تعدی کرنا نانو سے اور ایک عدد سے تعبیر کیا گیا۔

بعض حفرات مفسرین کے کلام سے یہ منہوم ہوتا ہے کہ داؤد مائیلا کی وہ لغزش جس پرمن جانب اللہ تنمید کی گئی یہ تی کہ انہوں نے محض مدگی کے بیان پرایک کوظالم اور دوسرے کومظلوم کے درجہ میں قرار دے کریے فرمایا ﴿لَقَالُ ظَلَمَتَكَ بِسُوَّالِ https://toobaafoundation.com/ سُوَرُهُ مِن [سيك]

تعُجَیّتِ آئی دِعَاجِه﴾ حالانکہ اولاً یہ چاہیے تھا کہ مدعی کے دعوی کے بعد مدعیٰ علیہ سے وضاحت طلب کرتے پھر مدعی سے بینہ اور ثبوت طلب کرتے اس کے بعد بیفر ماتے ،گر بظاہر قر ائن مؤیدہ کے باعث سمجھ لیا کہ واقعی ان میں سے ایک تعدی کررہا ہے اور دوسرااس صورت حال میں مظلوم ہے تو قانون ساعت دعویٰ میں بظاہر پچھکی رہ گئی تقی تو اس پرفور آئی متنبہ ہوکر استغفار ودعا اور تضرع میں مصروف ہوگئے۔

### خليفهاور بإدشاه ميں فرق

ان آیات ہیں حضرت داؤد ملیا کو انعامات خداوندی ہیں سے خلافت فی الارض کے انعام واعزاز سے نواز نے کا ذکر فرمایا گیا بوت درسالت تو پہلے ہی عطافر مادی گئی تھی مزید انعام یے فرمایا کہ اس کے ساتھ سلطنت و حکومت سے بھی نواز دیا گیا اور ساتھ ہی اس عظیم منصب کی اہم ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلادی کہ ﴿ فَاصْحُکُمْ بَدُنِیَ الدَّیَامِسِ بِالْحَقِی ﴾ اس کا اور ساتھ ہی اس عظیم منصب کی اہم ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلادی کہ ﴿ فَاصْحُکُمْ بَدُنِیَ الدَّیَامِسِ بِالْحَقِی ﴾ کہ خواہش نفس کی بھی بیروی نہ کرنا کیونکہ عدل و داؤد ملی اللہ کو کی کہ مطابق فیصل کو بیروی نہ کرنا کیونکہ عدل و اللہ کی انصاف کے قیام میں اصل رکاوٹ خواہشات نفس ہیں اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ خواہشات نفس کی بیروی کرنے واللہ کی طرح بھی عدل قائم نہیں کرسکتا اور خلافت الہیہ کی اصل حقیقت قیام عدل ہی ہے ان دو بنیادی ذمہ داریوں کو بیان فرماتے ہوئے یہ ظاہر کردیا گیا کہ اکی اساس فکر آخرت سے فکر آخرت سے عدل بھی قائم کیا جاسکتا ہے اور ہوائے نفس سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔

ازالة الخفاء میں حضرت شاہ ولی الله قدس الله سرة نے خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے فر ما یا ایک بار حضرت عمر ڈلاٹیڈ، زبیر ڈلاٹیڈ، کعب احبار ڈلاٹیڈ، اور سلمان فاری ڈلاٹیڈ، سے دریا فت کیا کہ بتاؤ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت سلمان ڈلاٹیڈ، نے کہا خلیفہ وہ ہے جورعیت میں عدل کرے اور مال غنیمت برابرتقسیم کرے اور رعا یا پراس طرح شفقت کرے جیسے اپنے اہل وعیال پر کرتا ہو کعب احبار ڈلاٹیڈ کہنے گئے میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ معنیٰ اس مجلس میں میرے علاوہ شاید کوئی اور شخص نہ جانتا ہو۔

سلیمان بن ابی العوجاء ڈاٹھٹو سے روایت ہے کہ ایک روز عمر فاروق ڈاٹھٹوا بنی مجلس میں بیفر مانے لگے میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ حاضری مجلس میں سے ایک شخص بولا اے امیر الموشین خلیفہ اور بادشاہ میں بین فرق ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ مال نہیں لیتا مگر حق کے ساتھ اور آپ ڈاٹھٹو بھر اللہ ایسے بی ہیں اسکے برعکس بادشاہ ظلم کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے لیتا ہے اور جسے چاہو یتا ہے (اور خدا کے فضل سے آپ ڈاٹھٹو ایسے نہیں ہیں) یہ من کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اور جسے چاہو یتا ہے (اور خدا کے فضل سے آپ ڈاٹھٹو ا ایسے نہیں ہیں) یہ من کرتا ہے اور ایسے من ہوگئے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ڈاٹھٹو جس منبر آپ ڈاٹھٹو خاموش ہوگئے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ڈاٹھٹو جس منبر پر بیٹھتے تو یہ کہا کرتے ،خلافت نہ مال جمع کرنے کا نام ہے اور نہ خرج کرنے کا، بلکہ خلافت اس کا نام ہے کہ حق پر عمل کرے اور فیملے میں عدل کرے اور لوگوں کو تھم الی پر قائم کرے۔ از اللہ الحفاء ص ۵۸۳۔

ان آخری کلمات میں میمجی واضح کردیا گیا کہ اصل حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے کیونکہ اس کا کام تواحکام البید کا

نفاذ ہے اس لحاظ سے اس عظیم ذمہ داری کے انجام دینے لیے ایک خاص ہدایت بیفر ما دی گئی وقائحگئم آبین القایس بالحقی کے کمتن کے مطابق فیصلہ کرنے اورا قامت عدل میں نفس کی خواہشات حائل بنتی ہیں تو اس سے اجتناب کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا وولا تقیم المھوئی کفس کی خواہش کی پیروی ہرگز نہ کرنا اورا تباع ہوئی اورنفس کی ہیروی کا بتیجہ کمبی بیان کردیا گیا ووقی فیض لگتے تھی متبیدیل اللہ کی کہ خدا کی راہ سے بھٹلنا ہے اور خدا کی راہ سے بھٹلنے اور گراہ ہوجانے کا انجام عذاب آخرت ہے تو ان چندالفاظ ہی میں گویا اسلامی سلطنت کے فرماز واکی حیثیت وحقیقت اسکی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے میں رکاوٹ بیدا کرنے والے اسباب اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج وثمرات بیان فرمادیئے گئے داریوں کو انجام دینے میں رکاوٹ بیدا کرنے والے اسباب اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج وثمرات بیان فرمادیئے گئے الباس مناسبت سے آیندہ آیات ہو قومًا خلَقْتَا السَّمَاءَ وَالْورُ ضَی مِسْ تخلیق کا نئات کی غرض اور دنیا میں انسانی حیات کا مقصد ذکر فرمایا جارہا ہے۔

## اليته وليتذ كر أولوا الألباب

اس کی باتیں اور تاسمجھیں عقل والے ف**س** اس کی باتیں اور تاسمجھیں عقل والے۔

ف یعنی جس کا آگے کچونتجرنہ نظے بلکداس دنیا کانتجرب آخرت البذا یہال رہ کرو ہال کے لیے کچھ کام نہ کرنا چاہیے،ادروہ کام یہ بی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڈ کردی وعدل کے اصول پر کاربندہو۔اور خالق و کلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ بیجھے کے بس دنیا کی زعد گی ہے۔ کھا پی کرختم کردیں کے مآگے حماب کتاب کچھ نہیں۔ یہ خیالات توان کے ہی جہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکارہے یہوا لیے منکروں کے لیے آگے تیارہے۔ فیل یعنی ہمارے عدل و مکمت کا اقتصامہ یہ نیس کہ نیک ایماندار بندوں کو شریوں اور مضدول کے برابر کردیں یا ڈرینے والوں کے ساتھ بھی وہ ہی معاملہ کرنے کئیں جو

و میٹ اور ندراؤگوں کے ماتھ ہونا چاہیے۔ای لیے ضرورت ہوئی کو کی وقت حماب و کتاب اور جزاد سزاکار کھا تھائے کیکن دنیا میں ہم دیجھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماعار آدی قسم تم مصائب و آفات میں مبتلارہتے ہیں اور کتنے ہی بدمعاش بے حیامز سے چین اڑاتے ہیں۔لامحال مائز زندگی کی جو خرمخبر صادق نے دی ہے بین مقتمنا سے مکمت ہے۔وہاں ہی ہرنیک و بدکواس کے برسے جملے کام کابدلہ ملے گا۔ پھر " یوم المحساب "کی خبر کا

## بيان حكمت تخليق كالنات واثبات حشروذ كرعظمت كتاب خداوندي

قَالَاللَّهُ تَهْالُ : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ .. الى .. وَلِيَتَلَ كُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

گزشتہ آیات کامضمون حضرت داؤد مالیا کی خلافت کی ذمہ داریوں کے بیان اور اس میں اتباع نفس کے حاکل ہونے اور اسکے انجام پرختم ہوا تھا اس کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں تخلیق کا نئات کی حکمت بیان فر مائی جادر چونکہ حیات دنیوی آخرت کی تیاری کیلئے ہے تو اجمالاً حشر کا اثبات بھی فر ما یا جارہا ہے اور یہ کر آن کریم وہ کتاب مبارک ہے جسکی آیات میں قد بر اور ایمان و تقویٰ اور کفر و نافر مائی اور صلاح و فساد میں فرق واضح کر کے انسانوں کے دوگروہ متعین کرنا ہے ایک گروہ صالحین و مطبعین کا دوسر امنسدین و مجر مین کا دہر بیا اور نیچری قیامت کے مکر ہیں اور انکا یہ گمان ہے کہ دنیا ہمیشہ ہے ایک گروہ صالحین و مطبعین کا دوسر امنسدین و مجر مین کا دہر بیا اور نیچری قیامت کے مکر ہیں اور انکا یہ گمان ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ایک طرح چلی آرہی ہے اور آئندہ بھی ای طرح چلی در سے گی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور بیسلسلہ غیر متا ہی طور پر جاری رہے گا برہمن اور ہندو بھی قیامت کے قائل نہیں بلکہ وہ تناشخ کاعقیدہ رکھتے ہیں۔

یعنی انسان مرنے کے بعد کی دوسرے جنم میں چلا جاتا ہے اور پدودسراجنم گزشتہ جنم کی بھلائی اور برائی کے مطابق ہوتا ہی توان آیات میں ایے مہمل عقائد کا بھی ابطال وردفر مایا جارہا ہے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسان وزیین اور جو پچھائے درمیان ہے بیکار اور خالی از حکمت بلکہ ان میں بیٹار حکمتیں ہیں اور سب سے بڑی حکمت یہ کہ کا نئات کی ہر موجود چیز خدا کی قدرت ووصدانیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی برخق اور بقینی ہے اس کے واسطے انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ تو خیال ہے کا فروں کا کہ اس حیات کے بعد پھر کوئی حیات نہیں اور حشر ونشر اور جز اومز انہیں ہے لیں ہلاکت و تباہی ہے ان کا فروں کے لئے جہنم کی آگ سے ظاہر ہے کہ ان کا فروں نے آخرت اور عذا ب آخرت کا انکار کر کے اپنے واسطے جہنم کی آگ سے خلا ہر ہے کہ ان کا فروں نے آخرت اور عذا ب آخرت کا انکار کر کے اپنے واسطے جہنم کی آگ سے خلا ہر ہے کہ ان کا فروں نے آخرت اور عذا ب آخرت کی انکار کر کے اپنے واسطے جہنم کی آگ سے خلا ہم ہے۔

آ سان وزبین اوران کے درمیان جملہ موجودات حق تعالیٰ کی قدرت وخالقیت اور کمال حکمت کی واضح دلیل ہیں ان دلائل وحقائق کونہ مانے والے مجرم ونافر مان اور باغی ومفسد ہیں اوران پرایمان ویقین رکھنے والے مونین و تقین ہیں اور یقین ان کونہ مان کو من سان کا فرق ہے بیدونوں گروہ ہرگز ایک طرح نے نہیں ہوسکتے تو کیا ہم ان لوگوں کوجو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان کے برابر کردیں کے جو کفر ونافر مانی کر کے دنیا میں فساد کرتے چھرتے ہیں یا بالفاظ دیگریوں کہ لوگروں کو کریا ہم پرہیزگاروں اور تقوی والوں کو بدکاروں اور فاجروں کے برابر کردیں گے نہیں ہرگز ایسانہیں بالفاظ دیگریوں کہ لوگروں کے برابر کردیں گے نہیں ہرگز ایسانہیں

<sup>=</sup>انکارکیے جم ہوسکتاہے۔

ف یعنی جب نیک اور بد کا انجام ایک نہیں ہوسکتا تو ضرورت تھی کے کوئی سمتاب ہدایت مآب تی تعالیٰ کی طرف سے آئے جولوگوں کو خوب معقول طریقہ سے ان کے انجام پر آگا، کردے ۔ چنانچہ اس وقت پر سمتاب آئی جس کو تر آن مین کہتے ہیں جس کے الفاظ بروف بنتوش اور معانی ومضامین ہر چیز میں برکت ہے۔ اور جوامی عرض سے اتاری کئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں خور کریں اور عقل رکھنے والے اس کی نسیحوں سے منتقع ہول چنانچہ اس آیت سے پہلے ہی آیت میں دیکھولو کس قد رصاف فطری اور معقول طریقہ سے مسئلہ معادکوئل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی خور کرسے توضیح نتجہ یہ بہنچ سکتا ہے۔

<sup>(</sup>متنید) ٹاید کتر سے قرت مکید کی اور '' تذکر'' نے قرت عملیہ کی عمیل کی طرف اثارہ ہو ۔ یہب باتیں صفرت داؤد کے تذکرہ کے ذیل میں آگئی تھیں ۔ آگے چمران کے قعبہ کی تعمیل فرماتے ہیں ۔

ہوسکتا بلکہ جس حکمت کے باعث تخلیق کا ئنات کی گئی اس کے پیش نظر بھی ضروری ہے کہ ایمان وتو حید کے ساتھ طاعت گز اروں کونجات وانعامات کامستحق قرار دیا جائے اور فساق وفجار اور کفرونا فرمانی کے ذریعے زمین میں فساد بریا کرنے والوں کوعذاب جہنم کامشخق بنایا جائے یہی وہ قانون حکمت ہے جس کا ترجمان بیقر آن ایک ایسی کتاب ہے جوآپ مُلَاثِمُ کی طرف اتاری مری بابرکت ہے اس غرض سے کہلوگ اس کی آیت میں غور وفکر کریں اور اس حقیقت کومعلوم کر کے اور سمجھ کے اس سے اہل فہم ن<u>قیحت حاصل کریں کتخلیق</u> کا ئنات کا یہی مق*صد ہے اور حکمت خداوندی کا بھی یہی* تقاضا ہے *کہ عد*ل وانصاف قائم کر کے نیکوں کو نیکی کی جزاءاور بدکاروں کو بدکاری کی سزادی جائے اس لئے ضروری ہواہے کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء وسزا کا ر کھاجائے اور ظاہر ہے کہ بیرونت صرف آخرت اور بوم قیامت ہی ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا تو دارالعمل اور دارالامتحان ہے اور حقیقی جزاوسزا دوران عمل دارالعمل ادر دارالامتحان میں قائم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ پھر دنیا کی زندگی میں خیروشر کی آ زمائش کا سلسلہ باتی ندرہ سکے گااس بنا پر مخبرصادق مُظافِیْ کی خبر اور فرمان خداوندی پرایمان لاتے ہوئے قیامت کا اقرار کرنا پڑے گا اور ریجی مانتا پڑے گا کہ آسان وزمین اور جملہ کا ئنات کی تخلیق عبث وبریکار اور خالی از حکمت نہیں اور ظاہر ہے کہ نیک وبد کے انجام کی بیتفریق کتاب ہدایت ہی کے ذریعہ بنائی جاسکتی تھی اس لئے یہ کتاب مبارک حق تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ممن تا کہ اسکی بات میں تد براورغور وفکر ہے اہل فہم عبرت ونصیحت حاصل کرلیں اور یقین کرلیں کہ مسئلہ مجازات اور معادوآ خرت عقل اورفطرت کے عین مطابق ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثانی مُواثقة اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں شاید تدبیر سے قوت علمیداور تذکر سے قوت علیه کی تکیل کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ان ہی قو توں کی تکمیل اور اصلاح سے انسانی سعادت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔

فل یعن نهایت امیل، ثائنة اور تیز وسبک رفار کموڑے جو جہاد کے لیے پرورش کیے محقے تھے ان کے مامنے پیش ہوئے ان کامعائز کرتے ہوئے دیرلگ =

# وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ آنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي

اور ڈال دیااس کے تخت پر ایک دھڑ پھر وہ رجوع ہوا فیل بولا اے رب میرے! معان کر جھر کو اور بخش مجھ کو وہ باد شاہی کہ مناسب نہ ہو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا۔ بولا اے رب میرے! معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ نہ جاہیے

# لِاَحَدِي مِّنُ بَعْدِي ٤ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَّرُ نَالَهُ الرِّيْحَ تَجُرِي بِأَمْرِ ﴿ رُخَاءً حَيْثُ

کی کے میرے پیچھے بیٹک قو ہے سب کچھ بیٹٹ و الا قال پھر ہم نے تابع کی اس کے ہوا کو چاتی تھی اس کے حکم سے زم زم ہمال پہنچا

السی کو میرے پیچھے۔ بیٹک تو ہے بیٹٹ والا۔ پھر ہم نے تابع کی اس کے باؤ، چلتی اس کے حکم سے زم زم، جہال پہنچا

السی حتی کے آفاب عزوب ہو تھیا۔ ٹایداس شغل میں عصر کے وقت کا وقیر نہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں۔ اس پر کہنے لگے کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یاد

مذا) سے بظاہر علی دی تو دوسری جانب ہماد کے گھوڑوں کی مجت اور دیکھ بھال بھی اس کی یاد سے وابہ ہماد کے مبدا کا مقصدا علائے گئے انہ ہم آوال سے بھاد کے معدات و مبادی کا تنققہ کیسے ذکر اللہ کے تحت میں وائل نہ ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ بھاد اور آخرت اور آفات بھاد کے ہم با کرنے کی ترغیب مددیتا تو اس مال

نیک سے ہم اس قد رقمت کیوں کرتے۔ ای جذبہ ہماد کے جو ش وافر الم میں حکم دیا کہ ان گھرڈوں کو پھر واپس لاؤ۔ چا نچے واپس لاؤ۔ چئے اور صغرت سیمان

نیک سے ہم اس قد رقمت کیوں کرتے۔ ای جذبہ ہماد کے جو ش وافر الم میں حکم دیا کہ ان گھرڈوں کو پھر واپس لاؤ۔ چا نچے واپس لاؤ۔ سے اس کئی اس کے سے اور نہوں اس لاؤ۔ پیٹر ایس لاؤ۔ پیٹر ایس لاؤ۔ پیٹر ایس لاؤ۔ پیٹر ایس کے معدات و اس مال کے میں الدخیر سے اس کئی گوڑوں کی ہمائی الدخیر سے اس کئی الم میں دوسر سے علماء نے اس کا مطلب پرلیا ہے کہ حضر سے علمان علیہ السام کو گھوڑوں کے معائز میں مشخول ہو کراس وقت کی نماز یا وقیر نہ المین پوم القیامی نہ کئی دوسر سے علماء نے اس کا مطلب پرلیا ہے کہ حضر سے علمان علیہ السام کو گھوڑوں کے معائز میں مشخول ہو کراس وقت کی نماز یا وقید نہ میں این وقعی نہ اور وادر ہو اور ہو تا ور بیا تھا میں کی ایک کی جو ب تھیں ہو ہائے بیں کو واس کہ گوڑوں سے مقرب میں کو یہ کراس کی گھوٹوں کہ کرک کے معائز میں کہوں ور ہوتا ہو تو اور ہو تا ہوں ور ہوتا ہو تا تا کہ میں میں کرنے ہو تا ہو تا

گرزیاغ دل ملا بے تم بود بردل سالک ہزارا*ل غم* بود

"غوده خندق" یس دیکھولونی کریم کی الفظیروسلم کی کئی نمازیں تضاہوکین ۔بادجود یکد آپ کی الفظیروسلم عین جہادیس مشغول تھے اور کی قسم کا ذخبرہ بس کی الفظیروسلم کی دختا ہے گئے ۔ بست ایسا بیٹ آیا آپ کی الفظیروسلم ان کے تق یس "ملا الله بیوتهم و قبور هم نارا" وغیرہ سے بدعافر مار ہے تھے ۔حضرت سیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہوجانے سے بدعافر مار ہے گئے ۔حکم دیا کہ ان گھوڑ و ل کو واپس لاؤ (جو یاد البی کے فوت ہونے کا مبسب سنے میں ) جب لائے گے تو شد غیرت اور غلبہ حب البی میں تلوار لے کران کی گرد نیں اور پنڈلیاں کا ننا شروع کردیں ۔ تاکہ سب غلات کو ایس نا البی کے فوت ہونے کا مبسب سنے میں ) جب لائے گے تو شد غیرت اور غلبہ حب البی میں تلوار کے کران کی گرد نیں اور پنڈلیاں کا ننا شروع کردیں ہوئی اور ان کے پاس سب غلات کو ایس کے مور کے خات کو ایس کے قبال کے بال کے مور کے خات کے بال کے مور کے خات کو ایس کے تو بان کرنے سے مقسد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا۔ اور لفظ " فعطفتی مستحا" سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ سب گھوڑ وں کو قبل کے نیا میں اتنا ہے کہ یہا مشروع کردیا۔ واللہ اعلم اس تقرید کی تا تیدا کی مدیث مرفوع سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی بانادمن ابی بن کعب رفی الذعنہ سے دوایت کی ہے۔ (راجع و ح المعانی و غیرہ)

فل مدیده محج میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عودوں کے پاس جاؤں کا (جو تعداد میں ستریانوے یا سوکے قریب تھیں) اور ہرایک عورت ایک بچے بینے گی جوالندگی راہ میں جہاد کرے گا فرشۃ نے القائمیا کہ" ان شامالنہ کہ لیجے مگر (باوجود دل میں موجود ہونے کے ) زبان سے دیجیا ندا کا کرنا کہ اس مبارش ت کے نتیج میں ایک عورت نے بھی بچے دہ جنا میر مان ایک عورت سے ادھورا بچے ہوا بعض مضرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ می ادھوں ایک عورت سے ادھورا بچے ہوا بعض مضرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ می ادھوں بچیان کے تحت پرلا کرڈال دیا کہ لو ایس میں کہ ایس سے سسد " (دھڑ) سے تعیر کیا ہے) یہ دیکھ کرصفرت سیسمان عمارت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ۔ اور "ان شامالنہ" کہ لیستے تو بیٹک اللہ و یسائی کردیتا جوال کی تمنا تھی ۔ رجوع ہوئے ۔ اور "ان شامالنہ" کہ لیستے و بیٹک اللہ و یسائی کردیتا جوال کی تمنا تھی ۔ رہوع ہوئے ۔ اور "ان شامالنہ" کہ لیست کے سرویا تھے سلیمان علیہ اللہ و کی افر جنوں کے اور اس موقع پر بہت سے بسرویا تھے سلیمان علیہ اللہ کی اعتراق کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بسرویا تھے سلیمان میں اسلامان کی اعتراق کی اور جنوں کے سائم کی اندوں کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بسرویا تھے سلیمان میں اس کو اندوں کی ہوئے کہ بہت سے بسرویا تھے سلیمان میں اسٹوری کی اس کو کردوں کے بسروں کردی کے اور بیانی کردیا کو اس کا معاملات کی اس کو کردیتا ہوئی کے بسروں کی کے دور اس کردوں کی کھور کردیتا ہوئی کردوں کی کردیتا ہوئی کی کردوں کردوں کے بسروں کی کھور کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کرد

(متنبہ)اکوممرین نے یہ گیر در رکافرری ہے اورال موں پر بہت سے بچسرو پاتھے بیمان عیدا محام المعتری اور بھول کے نقل کیے ہیں جے دلچی ہو یحت تفایر میں دیکھ لے ۔ان کثیر گھتے ہیں۔ " ولقد رویت ہذہ القصته مطولة عن جماعة من السلف رضی = اَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِنُنَ كُلَّ بَنَاءً وَعُوَّامِ ﴿ وَالْحَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿ هٰذَا وَالْمُا الْحَادِرَ وَالْحَادِ وَالْحَدِيْنَ الْمُعَادِ ﴿ فَلَا اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ وَالْحَادِ وَالْحَدُو الْحَدُو الْحَدُو الْحَدِيْنَ مُعْمَدِ عَلَى الْمُلْكِ وَالْحَدِيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللل

نشش ہاری اب تو احیان کر یا رکھ چھوڑ کچھ نہیں حیاب۔ اور اس کو ہارے یاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔ قصبہ حضرت سلیمان علیتیلاً و بیان انابت الی اللہ مع حکومت وسلطنت و جملہ انعامات دنیو بیہ

وَالْفَعَاكَ: ﴿ وَوَهَمْنَا لِدَاوُدَسُلَيْهُنَّ ... الى .. وَحُسْنَ مَابِ

فی یعنی ایسی عظیم الثان سلطنت عنایت فرما جومیر سے مواکسی کوند ملے ریحو کی دوسر ااس کااہل ٹابت ہویا پیر مطلب ہے کئی کو حوصلہ نہ ہوکہ مجھ سے چھین سکے یہ (متنبید) امادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعاء جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرمالیا ہے یعنی وہ دعا ضرور بی قبول کریں گے یہ شاید حضرتِ سلیمان رضی اللہ عند کی یہ وہ بی دعا ہو۔ آخر نبی زاد سے اور باد ثناہ زاد ہے تھے ۔ دعا میں بھی پیرنگ رہا کہ باد ثناہت ملے اور اعجازی رنگ کی ملے۔

سایر صرف میمان ری الدعندی یده و بی دعا ہو۔ اس مربی زاد سے اور بادشاہ زاد سے سے دعا۔ نامی برنگ رہا کہ بادشاہت سے اوراعجازی رنگ می سے۔ وہ زمانہ ملوک اور جبارین کا تھا، اس چیٹیت سے بھی یہ دعامذاق زمانہ کے موافی تھی اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام کا مقسد ملک عاصل کرنے سے اپنی شوکت وحثمت کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ بلکہ اس دین کا ظاہر وغالب کرنا اور قانون سماوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں لے نہذا اس کو دنیاد اردل کی دعا پر قیاس نرکما مائے۔

ف یعنی جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور موتی وغیر ہ نکا لئے کے لیے دریاؤں میں غوطے لگتے تھے۔ ہوااور جنات کے تابع کرنے کے متعلق ہیلے سورۃ" سا" وغیرہ میں کچھفسیل گزر چکی ہے۔

فٹ یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کوسر کٹی اور شرارت و تمرد کی و جدسے قید کر کے ڈال دیا تھا۔

فت یعنی کی دبخش دو یاند دوتم مختار ہو۔اس قدر بے حماب دیااور حماب و کتاب کا مواخذ ہ بھی نہیں رکھا۔حضرت ثاہ ماحب رتمہ اللہ کھتے ہیں ۔" یہ اور مہر ہانی کی کہ اتنی دنیاد کی اور مختار کر دیا۔حماب معاف کر کے لیکن وہ کھاتے تھے اسپینہا تھ کی محنت سے ٹو کرے بنا کر ۔"

فسم یعنی باد شاہت کے باوجو و جورو مانی تقرب اور مرتبہ ہمارے ہاں مامل ہے اور فر دوس پریس میں جواعلی سے املی ٹھکا ناتیار ہے و و بہائے خو دریا۔

کیابی اچھے بندے سے کہ خدا کی عبودیت و بندگی ان کی زندگی کا ذوق بنی ہوئی تھی بیٹک وہ خدا کی طرف بڑے ہی رجوع ہونے والے سے چنانچہ ان کا وہ قصد ایک یا دگار اور قابل ذکر قصہ ہے جب کہ ایک روز ﷺ خام کے وقت ایکے سامنے اصیل اور عمدہ تھے ہونانچہ ان کا وہ قصد ایک یا دگار اور قابل ذکر قصہ ہے جب کہ ایک روز چھپ گیا اور نماز عصریا اس وقت کا کوئی معمول فوت ہوگیا۔ جذبہ جہاد اور اعداء اللہ ہے قال کا شوق قلب پر اس قدر غالب تھا کہ اس امر کا خیال ندر ہا کہ وقت لکلا عوار ہمیت وجلال کے باعث کی خادم کو اس بات کی جرات نہ ہوئی کہ مطلع یا متوجہ کردے جونہی وقت کے فوت ہونے پر جارہ ہاتھ وجاد ہوئی کہ مطلع یا متوجہ کردے جونہی وقت کے فوت ہونے پہلا تنہ ہوئی کہ مطلع یا متوجہ کردے جونہی وقت کے فوت ہونے پر تنہ ہواتو چونک کر کہنے گئے افسوں میں تو مال کی عجب عیں اس کی عجب میں اس کہ جاد کی تیاری اور جہاد کے لئے گھوڑوں کا معائد بھی عبادت ہیں ایس وجہ ہے نہا دار کے احداد کی اور جہاد کی تیاری اور جہاد کے لئے گھوڑوں کا معائد بھی معردہ ہوا اور اس رخی وصدمہ کی گیفیت عمل خدام کو تھم دیا ان گھوڑوں کو میرے سامنے بھر لے آئے جب وہ لائے گئو اوان کرنا شروع کردیا آئر چہ بیا دائی ہوگئی کہ اس کا بیا اثر جہ ہوا کی چنڈ لیول اور گردنوں پر تکوارے ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا تھی واقع ہوگئی کہ اس کا بیا اثر ہوا خواص اور کرنا شروع کردیا آئر جہ بیاں کی عبت نہ تھی بلہ جہاد کے باعث تھا گرصورت ایس واقع ہوگئی کہ اس کا بیا اثر ہوا خواص اور کرنا شروع کردیا آئر جہ بیاں کی عبر اس کا کہ ہوا کہ کہ کہ اس کا بیا بر ہوا خواص اور کرنا ہو کہ بیان کی عربین رہتی۔
مقربین کی بہی شان ہوتی ہے کہ آگر بال برابر بھی فرق ہو جو اس میا کہ ہزار ان نم بود

یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ایک صحابی واللہ کو کھناز میں اپنے باغ کا خیال آیا توسلام پھیرتے ہی اس کواللہ کی راہ میں صدقہ کردیا گیا گویا سلیمان مائیلا نے انکی اللہ کی راہ میں قربانی کر ڈالی اور ہوسکتا ہے کہ اس زمانہ میں گھوڑے کا گوشت حلال ہویا اسکی قربانی درست ہویا میکل شدت غضب میں واقع ہوا ہو ہر کیف حضرت سلیمان مائیلا جیسے برگزیدہ پنغیبر کی غیرت

●العشى نفت من زوال كے بعد عفروب تك وقت كے ليے اطلا ق كياجا تا ہے۔

ی صافعنات جمع صافن کی ہے بعض ائر انت صافن بمتی واقف بایں معنیٰ عمدہ محوزے پراطلاق کرتے ہیں کہ عمدہ محوزے اگلے قدم افحا کر پیچلے قدموں پر کھڑے ہوجاتے ہیں جوائی بجابت وعمد کی نشانی ہوتی ہے چنانچ ابوعیدہ کی بیٹنے کی بیان کرتے ہیں جیاد بمع جواد کی ہے تیز دوڑ نے والے محوزے کو جواد کہتے ہیں جوان کے بہتی روٹ نے والے محوزے کو جواد کہتے ہیں جوان کا جہاد والے کھوڑ وں کے ملاحظہ میں مشخول ہونا نور در حقیقت ایک عبادت تھاجی میں انہاک واشتغال سے نماز عمر کا فوت ہونا ایا ہی ہوا جھے آ محضرے مان کا جہاد والے کھوڑ وں کے ملاحظہ میں جیش آیا تھا کہ بورج غروب ہوگیا اور نماز عمر مانہاک واشتغال سے نماز عمر کا فوت ہونا ایا ہی ہوا بھائے ہوا بھائے کہ بیٹن آیا بھائے کہ بیٹن آیا بھائے کے بیٹن کے بیٹن کے بیٹن نہیں چیش آیا بھائے کے عبادت میں انہاک واشتغال دومری عبادت کے فوت ہونے کا ذریعہ بنا اس پرسلیمان ملیا کے ورد قد خفلت سے المیعا نہیں ہوں کہ بیٹن آیا بھائے کے بور اور کے فول ان کھوڑ وں کو موزوں کی کو موزوں کی کھوڑ وں کو کو موزوں کا گھڑا کے بیٹن کے بات کے ورد کو موزوں کا گھڑا کے بیٹن کہ دومری عباد کہ بیٹن کے بات کے بیٹن کہ اورد کی نگھڑا کی موزوں کو آگ کے بھر دے کو بیٹ کو دوس میں نہیں نماز احد سونا عبال کہ موزوں کو کہوں اور ان کی تجرب کرد کو اورد کو انہوں نے ہمین نماز عمر سے دو کے کھوڑ وں کو کہوں کو گھروں کو گھروں کو گھروں کو گھروں کو آگ ہے بھرد کے کہوں اور پنڈیوں کہائے کھوڑ وں کو گھروں کو آگ کے بھردے کہوں کو اور پنڈیوں کہائے کھوڑ وں کو گھروں کو آگ کے بھردے کی مقروں اور پنڈیوں کر ہتھ پھیرے کے جو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو گھروں کو آگ کے بھردے کرائے کو کہوں کو کو کہوں کو کہوں کو کو کھروں کو کہوں کو کو کھروں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو کو کہوں کو کو کہوں کو کو کھروں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کھروں کو کہوں کو کھروں کو کہوں ک

ایمانی نے اس بات پران کوآ مادہ کیا کہ جس مال کے معائنہ میں نماز ضائع ہوئی اوروہ مال ذکر خداوندی سے خفلت کا سبب بنااس كواس طرح ختم كرديا جائے بيايماني غيرت اور ذكر خداكى محبت كايہ جوش اور غلبه يقينا قابل مدح واقعه تعاس وجها واقعه اسعنوان سے ذکر فرمایا گیا ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ اللَّهُ أَوَّاب ﴾ كميان انتھ بندے تے كديسے الله كاطرف انابت ورجوع والے تصفوق جهاداورجذبه اعلاءكلمة الثداورقهراعداء الله حضرت سليمان اليفا كعظيم منقبت اورفضيلت كاقصة توقعا بي اي كساته ایک دوسرا قصه بھی ذکر فرمادیا عمیا جوا نئے ایک ابتلاءوآ زمائش کا تھا اور وہ بھی اس طرح ان کی عظمت وفضیلت کی ایک عظیم نشانی ے ادر بید دونوں قصے انکے صبر واستقامت کی کامل ترجمانی کرنے والے ہیں اس لحاظ ہے کو یا داؤد مایٹا کا جوایک خاص رنگ ﴿ وَاصْبِيرُ عَلَى مَا يَفُولُونَ ﴾ كاتفاوه ال وراثت نبى كراته سليمان النام كوبطور وارثت كمالات نبوت كي عطاكر ديا كميا-فر ما یا اور بیشک ہم نے سلیمان مائیں کوایک اور طرح سے بھی آن ما یا اور ان کے تخت پر لاڈ الا ایک ناتمام دھر جس ے وہ بچھ گئے اور متنبہ ہوئے کہ بیتو میر اامتحان کیا گیا اور اس ندامت و پریشانی کی حالت میں پھر ہماری طرف رجوع کیا اور تضرع وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا ما تکنے لگے کہ میرے پروردگارمیراقصورمعاف کردیجئے جوہم سے واقع ہوا اور آیندہ کے لئے مجھ کو ایس سلطنت عطا کر دیجئے جومیرے بعد کسی کولائق وزیبانہ ہو بیٹک تو ہی بڑا دینے والا ہے کہ جو جاہے عطا فرمادے تیری بارگاہ میں نہ دعا کی قبولیت کوئی د شوار کام ہے اور نہ وہ چیز عطا کرنا د شوارہے جو ما تکی ہے <del>پس ہم</del> نے ب ان کی دعا قبول کرتے ہوئے تا بع کردیاان کے ہوا کو وہ چلتی نری کے ساتھ جہاں وہ جاتا چاہتے تواس نعمت سے گھوڑوں سے مستغنی ہو گئے جن میں وہ جذبہ جہاد کی وجہ ہے مصروف ومنہمک ہوئے تصے اور اس انہاک واشتغال میں نماز کا وقت فوت ہو گیا تھااوراس کے بعدرنج وغصہ میں ان کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور جنات وشیاطین کوبھی ان کے واسطے منحر کردیا جوہر عمارت بنانے والے اور سمندروں میں غوطرلگانے والے تھے کرسلیمان عابیہ کا حکم یاتے ہی بڑی سے بڑی عمارتیں بنا ڈ الیں اور سمندروں میں تھس کران کا تھم بحالا تھیں <del>اور بہت سے اور</del> ایسے جن بھی ان کے واسطے مسخر کردیئے جوزنجیروں میں ۔ <del>جکڑے رہتے</del> جوان میں سے بعضوں کے تمر داور سرکٹی کی سزائھی ہوتی پیسب کچھ دے کرہم نے سلیمان مل<del>یک</del>ا سے کہد دیا تھا اے سلیمان مانی ہے ہماری عطا کہ ہوائیں اور جن بھی تمہارے تابع کردیئے گئے جودنیا کے سی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل نہیں ہوسکی ابتم جس کو چاہواس میں سے دویا جس سے چاہوروک لوبغیراس کے کہتم سے اس کا کوئی حساب وسوال ہواور بیٹک ان تمام نعتوں کے علاوہ سلیمان مایٹیا کے لئے ہمارے یہاں ایک خاص قرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے جوقیامت کے روز ظاہر ہوگا اوراس مقام قرب اور اخروی نعتوں کے سامنے ظاہر ہے کہ بید ملک سلیمانی بھی اور دنیا میں حاصل شدہ تعتیں ہے اور حقیر ہیں کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعت بھی آخرت کی معمولی نعت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں ر محتی ﴿ تُوَارِّتُ بِالْحِبَابِ ﴾ كاعنوان اس بات كى صراحت كرر ہاہے كه حضرت سليمان اليِّلا كے اس معائنہ كے وقت اتناوقت ۔ گز را کہ سورج غروب ہو چکا تھااس کے بعد سورج کے دوبارہ طلوع ہوجانے کا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے لیکن کسی سندے اس کا ثبوت نہیں بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان ملینیا کے لیے سورج کولوٹا یا جانا ایسا ہی تھا جیسا حضرت یوشع ملینیا کے لئے لوٹا یا عمیا اساء بنت عمیس فافقا کی روایت میں آنح ضرت مُلافقاً کے لیے بھی نماز عصر فوت ہوجانے کے بعد سورج https://toobaafoundation.com/

لوٹانے کا ذکر ہے مقام صہامیں جونیبر کے قریب ایک جگہ ہے ابن الجوزی مُونیٹ نے اس کو موضوعات میں شارکیا ہے حافظ ابن تیمیہ مُونیٹ نے بھی اس روایت کو رد کیا اور بیان کیا کہ یہ روایت روافض کی وضع کردہ حدیث ہے غزوہ احزاب میں آنحضرت نالیٹی کی نماز عصر فوت ہوجانا احادیث صححہ سے ثابت ہے جیسا کہ ارشاد ہے ملا الله تعالیٰ قبور هم وبطونهم نارا شغلونا عن الصلوة الوسطی صلوة العصر روش غزوہ احزاب میں بھی ثابت نہیں صححین میں حضرت جابر طافی کی روایت میں تصریح ہے تحضرت نالیٹی اور صحابہ مُؤلیش نے بہنماز غروب کے بعدادا کی۔

بہرحال حفرت سلیمان ماہیا کے قصہ میں سورج کی واپسی کا واقعہ مجے حدیث سے ثابت نہیں ہے تفصیل کیلئے تفسیر ابن کثیر میکٹیا ورتفسیرروح المعانی ملاحظہ فر مائیں۔

### تفصيل ابتلاء سليمان عليتيا

سلیمان ملیما کامیا ہتا کا کیا تھا اور وہ کون ساوا تعد تھا جس کوابتلاء کے عنوان سے یہاں بیان کی جارہا ہے ،قر آن کریم نے تواس کی کوئی وضاحت د تفصیل نہیں کی اور نہ کسی صبح حدیث میں خاص طور سے اس ابتلاء کومعین وواضح کیا گیا۔

بالعموم اس سلسله میں جو قصے مشہور ہیں وہ قطعاً باطل اور لغو ہیں اور حضرت داؤد مایٹیا کے ابتلاء کے واقعہ کی طرح یہ قصے بھی اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں جن کو یہود یوں نے وضع کیا اور من گھڑت افسانوں اور کہانیوں سے زیادہ ہرگز کوئی درجہ نہیں رکھتے حافظ ابن کثیر میں خیاد ورعلامہ آلوی میر اسلامی کا خلاصہ یہ کے حضرت سلیمان مائٹیا نے ایک روز جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو وہ انگشتری جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا اپنی ایک بیوی جو ان کی جو یوں کی جو یوں کے بیوں جس ان کوزیادہ محبوب اور معتد تھی دے گئے یا ابنی کسی خادمہ کو اور حضرت سلیمان مائٹیا کی حکومت جن وانس پر اسی بیوں جس ان کوزیادہ محبوب اور معتد تھی دے گئے یا ابنی کسی خادمہ کو اور حضرت سلیمان مائٹیا کی حکومت جن وانس پر اسی

سیمام داستان اور یاہ کے تصد کی طرح بے ہودہ لغواور یہود یوں کی گھڑی ہوئی داستان ہے ان ہی یہود یوں کی جو سلیمان علیجا کے بارے میں میشہور کرتے سے کہ دہ ساح (جادوگر) ہیں جس کی تر دید قرآن کریم نے ہوئی ما گفتر سُدائید ہی والے کئی الشّد یلیط ٹین گفرُو ایک گلِبُون النّاس السّد بحق کے میں کی ہے کہ یہود خود سحراور جادوجیے کفریم کی کے دوسرے محتف بیان مجمی جادوسکھا یا کرتے تصلیمان علیجا تو ہرگز ایسے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے سے یہ قصہ یا اس طرح کے دوسرے محتف بیان کردہ قصے نہ عقل قائل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے بلکہ انبیاء عظیم کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی عصمت و حفاظت لازمہ نبوت ہے اور نبوت اللہ کی عطاکر دہ ہوتی ہی سلیمان علیجا کہ کہ کہ کہ کہ کہ اللہ رہ کہ کہ اللہ میں معظم کردہ ہوتے ہیں اور ان کی عصمت اور ایسے نبی کو اللہ ہی کی طرف سے عطاکر دہ سلطنت کوئی جن سلیمانی پر حکم ان کردہ ہم برہم کرڈالے اور صرف آئی دیر میں کہ وہ بیت الخلاء گئے اور وہ دیوآ کر تخت سلیمانی پر حکم ان کردے گئے کہ جن میں معشکل ہوکر لوگوں کودھو کہ دے دے۔

می جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغیم کی شکل میں معشکل ہوکر لوگوں کودھو کہ دے دے۔

می جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغیم کی شکل میں معشکل ہوکر لوگوں کودھو کہ دے دے۔

آ نحضرت مُلَّا فِیْمُ کا ارشاد ہے من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لایتمثل ہی کہ جس کس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے درحقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کو بی قدرت نہیں کہ میری شکل بنا کرخواب میں کس کے سامنے آ جائے تو اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مقام نبوت کی عظمت و بلندی کا توبیعالم ہے کہ خواب میں بھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی جن یا شیطان پیغیر کی صورت بنا کرظاہر نہیں ہوسکتا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک دیوسلیمان طائی ایک بنا کرآ گیا اور ایک آن

مل سلیمان ماید استخت سلطنت اور کار بائے نبوت پر قابض ہوگیا۔

### سليمان ماييا كابتلاء كي حقيقت

حضرت سلیمان الیا کے اس ابتلاء کی حقیقت اور اس قصہ کی اصل تغییر وتشریح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے جوابو ہریرہ نگافٹ سے روایت سے معلوم ہوتی ہے جس کامضمون یہ ہے کہ سلیمان مائٹا نے (جوجذبہ جہادیس سرشار تھے اور ای جذبہ میں گھوڑوں کامعائنہ کررہے تھے جس میں سورج غردب ہو گیا تھااور نماز فوت ہو گئ تھی ) ایک روزیہ کہا کہ میں آج رات ا بنی بیو بول پرگشت کرول گا جن کی تعداد سوتھی اور اس قربت کی وجہ سے ہرایک عورت بچہ جنے گی اور ہر بچہ جوان ہو کر الله کی راہ میں مجاہد ہے گا فرشتہ نے ان کے اس کہنے کے وقت القاء کیا کہ ان شاء اللہ کہ لوگر سلیمان مانی ان شاء اللہ کہنا مجول گئےمقربین کامقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ان کی الی لغزش اور چوک بھی اللہ کی طرف سے باعث تنبیہ وگرفت ہوجاتی ہے تو اس چوک پراس طرح متنبه کیا گیا کہ کوئی بھی ان میں سے حاملہ نہ ہوئی بجزایک کے اور اس ایک حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جناوہ مجى ادهوراناتمام تفابغير باته ياؤل كاية بم (دهر ) تخت برلا دُالا كيااى كوفر ما يا كيا﴿وَالْقَيْدَا عَلَى كُرْسِية بِعَسَدًا﴾ كمهم نے سلیمان مانیا کے تخت پرایک ناتمام جسم (جسد)لاکرڈال دیا فورانی چونک گئے ادر سمجھ گئے کہ یہ میری اس چوک پر گرفت اور تنبیہ ہوئی ہے کہ میں نے ان شاءالڈنہیں کہاتھا حالانکہ پنجبر کا مقام تو بہت عالی اور بلند ہوتا ہے ہرایمان رکھنے والے مخض کو بھی ہر بات اللہ ہی کی قدرت اوراس کے ارادہ کی طرف حوالہ کرنی چاہیے اور پیاعتقاد باطن میں ایساراسخ ہونا چاہیے کہ کسی کام میں بھی اس بات کے تلفظ کو بھی فراموش نہ کرے توسلیمان مائیا فورا ہی متنبہ ہو کرخدا کی طرف استغفار کے ساتھ رجوع ہوئے اور بے قراری کے عالم میں زبان سے بیوعانگل رب هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انت الوهاب اے پروردگارتو مجھے ایک ایساملک (سلطنت)عطافر مادے جومیرے بعد کی کونصیب نہ ہوتا کہ نہ گھوڑوں کے معائنه کی فکرر ہے اور نہ ایسا واقعہ پیش آئے کہ ان کے معاینہ میں نماز فوت ہوجائے اور نہ ہی جذبہ جہاد میں مجاہد بیٹوں کا شوق ر ہے کہ اس میں کسی چوک ولغزش میں مبتلا ہوجاؤں بلکہ ایسی بادشاہی طاقت وقدرت عطا کر دے کہ ان تمام اسباب ووسائل اوران کی فکر وتشویش سے بے نیاز ہوجا وَں تو جذبہا خلاص وانا بت سے کی ہوئی بید عابارگاہ رب العزت سے قبول کی گئی اور اس قبولیت کے باعث وقت تحوی کا لئے التے ہوا تیں ایکے تابع کردی گئیں کہ جہاں چاہیں، ہواان کو پہنچادے اب ان کو گھوڑ دں کی ضرورت نہ رہی سلیمان مالی<sup>نی</sup>ا کو گوگئی ہوئی تھی کہ برق رفبار گھوڑ وں کومرتب کریں اس سے بڑھ کرخدانے ان پر سیہ انعام فرمایا کہ ہوابھی ان کے واسطے مخرکر دی گئی کہ ہوائیں ان کواڑائے پھرتیں۔

اور مجاہدین کا شوق اور جذبہ تھا کہ ہر بیوی ایک لڑکا جنے جواللہ کی راہ میں مجاہد ہوسواس شوق اور آرزو کی تحییل اس طرح کی دی کہ شیاطین و جنات کوان کے واسطے مسخر کر دیا یعنی ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کوان کے حکم تابع کر دیا جو بڑی سے بڑی عمار تیں اور قلعے تیار کرلیں اور سمندروں میں بھی کو دپڑیں اس لیے اب ایسی فوج عطا ہونے کے بعداس آرز واور جستجو کی ضرورت نہ رہی کہ اولا دکی ولا دت سے مجاہدین کی جماعت تیار ہو۔ اور بہت سے دوسر سے جنول کو بھی ان کے واسطے مخر کردیا جوزنجیروں میں جکڑ ہے ہوئے تھے یعنی جنات میں وہ جماعت جو مقاصد حسنہ اور دین کا موں میں کام آنے والی تھی وہ تو ان کے تھم کے مطابق خدمات میں معروف کردیے گئے اور جنات سے جوسر کش ومفسد تھے ان کوزنجیروں میں جکڑ کرقید کردیا گیا تھا تا کہ وہ کی قسم کا تمر داور سر کشی نہ کر سکیں یہ سب بچھے عطا مرنے کے بعد ہم نے حضر تسلیمان مائی ہوتم کودی ہے کرنے کے بعد ہم نے حضر تسلیمان مائی ہوتم کو دی ہے اب اس میس تم جس کو چاہودویا جس سے چاہوروک لو تہ ہیں ان سب چیزوں کا حق اور اختیار دیا جارہا ہے جس کا تم سے کوئی اب اب بھی نہ دنیا میں اس پر کوئی محاسبہ ہو سکے گا کہ کسی کی ہاتھتی کے باعث کوئی تم سے محاسبہ یا کسی چیز پر مواخذہ کر سکے اور نہ تم خساب نہیں نہ دنیا میں اس پر کوئی محاسبہ ہو سکے گا کہ کسی کی ہاتھتی کے باعث کوئی تم سے محاسبہ یا کسی جم طرح تصرف کا تم خوات میں اس کا کوئی حساب ہوگا کیونکہ ان سب نعتوں کا تم کو مالک بنادیا گیا اور مالک اپنی ملکیت میں ہر طرح تصرف کا مجاز ہے اور بلا شبہ سلیمان مائی ہی گیا۔

غرض ان آیات میں جو حضرت سلیمان علیہ القدر پیغیبر کو ایسے بہترین فرزند کی عطا ہے نوازا گیا جو اپنی ذات میں بیان فرمائی گئی سب سے پہلے تو یہ کہ داؤد علیہ جسے جلیل القدر پیغیبر کو ایسے بہترین فرزند کی عطا ہے نوازا گیا جو اپنی ذات میں بڑی ہی خوبیوں والے سے ان کا نشان اور زندگی کا شعار خدا کی طرف رجوع وانا بت تھا خدا کی طرف انا بت ورجوع کی یہ میں خوروں کا استد کے دین کی اشاعت و سربلندی کی فکر تھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کی فکر ہے اس میں گھوڑوں کا معائد ہور ہاہے اس انبہا کے میں نماز کا وقت نکل جا تا ہے توغم وغصہ سے ان گھوڑوں کی کونچیں ہی کا ٹی جارہ ہی فکر سے اساب جہاد کی فکر کے ساتھ بھی مجاہدین کا فکر ہے اور اس جذبہ میں ہیں ہیں ہوچتے ہیں کہ میری تمام بویوں کی قربت سے اولا دپیدا ہوتو سب کی فکر کے ساتھ بھی مجاہدین کا فکر ہے اور اس جذبہ میں " ان شاء اللہ" کہنے کا خیال نہیں رہا تو مقام نبوت کی عظمت و بلندی کے چیش نظر یہ کہی گری ہوئی بات ہی ہوئی اس طرح متنبہ کیا گیا کہ صرف ایک ہی بیوی سے ناتمام بچے پیدا ہوا جس کو ان کے سامنے نظر یہ کہی گری ہوئی بات کے باعث یہ بات واقع ہوئی اس کے چیش نظروہ ملک وسلطنت عطافر ماد سے جو میرے بعد کس کو نفسیب نہ ہوتو اس کی ہوئی حیث نیا سے جو اس میں کوئی حیث نیاں سے جو میل اس کے چیش نظروہ ملک وسلطنت عطافر ماد سے جو میرے بعد کس کو نفسیب نہ ہوتو اس کی وی حیث بیات واقع ہوئی اس کے چیش نظروہ ملک وسلطنت عطافر ماد سے جو میرے بعد کس کو نفسیب نہ ہوتو اس کی وی حیث بیات ان کے لیے ہوائیں مخرکر دیے گئے کہ ان کے ما صف صوبا ہدا نسان ان کی لوگن طاقت نہیں۔

توان آیات کی پیفسیر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بنا پر الجمد لند و ہفسیر ہے جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیا ہی وہ عظمت بھی ظاہر ہوجاتی ہے جو داؤد علیا کوسلیمان علیا جیسا فرزند ہہد کیے جانے کے باعث ہے پھر یہ کہا انکاشوق جہاداور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ س قدر بلند تھا اور ای جذبہ کے باعث ایک ابتلاء و آزمائش بھی پیش آگئ جس سے ان کا مزید انابت الی اللہ کا درجہ معلوم ہوگیا اور ان ہی عظمتوں بھیلتوں کا یہ نتیجہ وہم وہ کہا نہاں کے واسطے ہوائیں اور جنات مخرکر دیئے تو ان تمام وجوہ فضائل کے ساتھ ان واقعات کے اجزاء میں باہمی ربط ومناسبت بھی بخوبی ظاہر ہوجائے گا برخلاف من گھڑت ان واقعات اور کہا نہوں کے جن کاعقلاً اور شرعاً خدا کے برگزیدہ پیغمبروں سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہوسکتا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ

دعادنیا کی کسی نعمت پاسلطنت وجاہ کی طلب نیتمی بلکہ بیصرف اس غرض سے تھی کہ جتنے بھی آ دمی میری دعوت وتبلیغ سے دین میں داخل ہوں گےوہ میر سے اجروثو اب کاذریعہ ہوگا۔

## حضرت سليمان ماينيا كى دعاء ﴿ رَبِّ هَبِ إِنْ ١٤ الْخ

انبیاء ﷺ کا حوال و خصائص جو قرآن کریم اور نصوص شریعت سے واضح ہوتے ہیں ان سے یہ بات ٹابت ہے کہ انبیاء کرام ﷺ کے احوال و خصائص جو قرآن کریم اور نصوص شریعت سے واضح ہونے پر مائلتے ہیں اس امر کا شبوت نہیں ملتا کہ بغیر اؤن خداوندی کی چیز کی درخواست کرتے ہوں۔حضرت نوح نا الله انے جو دعا ہو ہوت پر مائلتے ہیں اس امر کا شبوت الکھویٹن افن خداوندی کی چیز کی درخواست کرتے ہوں۔حضرت نوح نالیا نے جو دعا ہو ہوت کی عذاب خداوندی سے سرکو بی جو عین حکمت اللہ یہ ہاں کی تر جمان تھی گر جمان و باغیوں کی عذاب خداوندی سے سرکو بی جوعین حکمت اللہ یہ ہاں کی تر جمان تھی مگر صرف اس وجہ سے کہ صرت کے طور پر ایسی دعا کی وی نہیں آئی تھی تو مدت العراس پرنا دم رہ اور سیندا میں شفاعت کرنے سے شرما نمیں گرام کے باعث بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے سے شرما نمیں گرام کے باعث بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے سے شرمان کی تو تم یہ دعا ما گوتو تم ہاری سے دور جا سے کہ کے باعث بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے سے شرمان کی تو تم یہ دعا ما گوتو تم ہاری سے کہ خواست کو خطر کی بیان کیا گیا بلکہ سلیمان مائیلا کی مدح و شاء کے طور پر بیان کیا۔

حضرت والدصاحب، مولانا محمد ادریس کا ندهلوی میشد کے تلم مبارک سے کصی ہوئی ایک عبارت جو عیم الامت مولانا محانوی میشد کے تم مبارک سے کسی ہوئی ایک عبارت جو عیم الامت مولانا تعانوی میشد کے وعظ تعظیم العلم سے اقتباس ہے ہی دعا فرزتِ اغیفر پی وَهَبْ بِی مُلْگا لَا یَنْ مَیْر مِی فرماتے ہیں کہ ظاہر ااس تعالیٰ فرزتِ اغیفر بی وقع بی نے میں کہ خابر اس سے حص وصد کا شبہ ہوتا ہے مگر واقع میں بیضعفاء کے تن میں ہے انہوں نے اس دعا میں عین رحمت فرمائی جس کی توجید ہے ہے۔

کہ (آیت) "من بعدی " میں بعدیت زمانیہ مراذہیں بلکہ بعدیت رعبیہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ایسا ملک عطافر ما کہ جو مجھے سے کم درجہ والوں کے لیے مناسب نہ ہو کیوں کہ وہ ایس سلطنت مل جانے سے کفر اور تکبر میں جتلا ہوجا نمیں گے اب اس تفیر پر حضور منافیظ کے متعلق مجھے اشکال نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ مالی بلیمان ملیشا کے اعتبار سے من معی بلکہ من قبلی ہیں یعنی آپ مالیظ تو نبوت اور رسالت میں ان کے ہم مرتبہ ہیں اور درجہ میں ان سے بھی افضل ہیں اور خاقانی کا پیشعر:
پس یعنی آپ مالی ایس معنی محقق شد بخاقانی سے کہ یک دم با خدا بودن بداز ملک سلیمانی

اس سے سلیمان علیم کی تو ہین کا شبدنہ کیا جائے ، یہ اس محض کے حق میں ہے کہ جہاں دولت اور سلطنت کے ساتھ باخدا بودن جمع نہ ہو سکے بخلاف حضرت سلیمان علیم کے کہ آئی سلطنت اور مملکت باخدا بودن کے منافی نتھی باوجود اتی عظیم سلطنت کے وہ ایک لحمہ کے لیے بھی خدا تعالی سے غافل نہ تھے انتھی المراد کذا فی تعظیم العلم ۲۵۔ ۲۰ سوعظ ششم از سلسلہ تبلیخ۔

وَاذْكُرُ عَبْكَنَا آلِيُوبَ مِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آلِيْ مَسَّنِى الشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَّعَنَابِ أَرْكُضُ اور يَادَكُم مَلَى يَنْطَانَ فَ ايذا اور تَكِيفَ فَلَ لات مار اور ياد كر ہمارے بندے ايوب كو جب اس في يكارا اپنے رب كوكہ مجھ كو لگا دى شيطان في ايذا اور تكيف لات مار اور ياد كر مارے بندے ايوب كو، جب يكارا اپنے رب كوكہ مجھ كو لگا دى شيطان في ايذا اور تكيف لات مار

پر جُلِكَ ، هٰنَا مُغُتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَ ابْ وَوَهَبُنَا لَهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَا اسِنادِل سے بہم تعلانہانے وضن ااور بینے فاور بختے ہم نے اس واس کے قروالے اوران کے برابران کے ماتھ ابنی طرف کی مہر سے باوں سے بیادی سے بہتے نظانہانے کو صند ااور بینے کو۔ اور دیے ہم نے اس کواس کے قروالے اوران کے برابران کے ماتھ ابن طرف کی مہر سے

و لَحْ كُورى لِا ولِي الْكُلِّبَابِ ﴿ وَهُنَّ بِيَهِ لَكَ ضِيغُقًا فَاضْرِ بِ بِهِ وَلَا تَحْدَثُ اللهِ وَالْ وَ وَلَى الْكُلِّبَابِ ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تنبید) حضرت ایوب علیدالسلام کاقصة سورة انبیاء میں گزر چکا۔ وہال ملاحظہ کرلیا جائے مگر واضح رہے کہ تصریحی یول نے صفرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جوافسانے بیان کیے ہیں ان میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسامرض جو عام طور پرلوگوں کے جی میں تفرادر استقذ ارکاموجب ہوا نبیاء علیم السلام کی وجاہت کے منافی ہے کہا قال تعالیٰ ہولا تکٹونوا کالگیانیٹن اخوا مُؤسٰی فَہَوَآگا اللّٰهُ عِنَا قَالُوا وَکَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهَا ﴾ لہٰذاای قدر بیان قبول کرنا چاہیے جومنعب نبوت کے منافی دہو۔

فل جب الدن على كان كوچكاكر يه جمم دياكرزين به پاؤل ماري باؤل مارناتها كرقدرت في وبال سفند يانى كا چثر زكال ديا-اى سنهايا كرتے اور پانى چيتے ووى ان كى شفاء كاسب ہوا۔اوران كے كھرانے كوگ جو تھت كے بچے دب كرم كئے تھے اللہ نے اپنى مهر بانى سے ان سے دمجنے =

### صَابِرًا ﴿ نِعْمَ الْعَبْلُ ﴿ إِنَّهُ أَوَّابُ

جميلنے والا بہت خوب بندہ محقیق و ہے رجوع رہنے والا۔

سہار نے والا ، بہت خوب بندہ ، وہ ہے رجوع رہے والا۔

### قصه سوم حضرت الوب ملينك ومناجات ببارگاه رب العالمين

وَاذْكُرْ عَبُدَنَا ٱلْتُوبِ .. الى .. يغمَ الْعَبُنُ وَأَذْكُرُ عَبُدَنَا ٱلْتُوبِ .. الى .. يغمَ الْعَبُنُ وَأَذْكُر

ر بط: .....گزشته آیات میں سلیمان علیما کے ایک ابتلاء و آزمائش کا ذکر تھا اب ان آیات میں حضرت ایوب علیم کا ایک قصه بیان کیا جارہا ہے جس میں ان کے ابتلاء اور آزمائش میں صبر واستقامت کا بیان ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغیمر بیاری و تکلیف اور فقر و فاقد میں بھی کیے صابر رہے اور جب انہوں نے اپنے پروردگاری طرف رجوع کیا تو کس طرح رحمت خداوندی سے انکی تمام تکالیف دور کر کے انعامات اور رحمتوں سے نوازا گیا اس واقعہ کا ذکر حضرت سلیمان علیما کے واقعہ کے بعد شکر و صبر کا ارتباط رکھتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ ایسے شاکر بندے تھے کہ امم سابقہ میں ایک نمونہ نہیں ملتا تو ایوب علیما ایسے صابر بندے تھے کہ صبر ایوب علیما و نیا میں ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت اختیار کرگیا۔

فرمایا اور یادکرو ہمارے بندے ایوب کو کہ کیے صابر سے کہ طرح کے امراض ومصائب اور مشقت ویکی میں جتال ہوئے تواس وقت اپنے پروردگار کو پکارااورالتجا کی کہا ہے میرے پروردگار شخیق شیطان نے مجھ کو بڑی ہی مشقت اور تکلیف پہنچائی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے مجھ کو شیطان کے شراور فقنہ ہے بچا تو ہم نے انکی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو چنا نچے انہوں نے پاؤں زمین میں ماراتو ان کی شفاء اور تندری کا بطور خرق عادت اور مجمزہ سامان پیدا کرنے کے لیے ایک چشمہ جاری کردیا گیا اور ان سے کہ دیا گیا کہ پیتم اور ان کے شخارا اور پینے کے لیے بھی چنا نچے اس پائی میں نہائے اور اس کو پیا جس ہے بالکل تندرست ہو گئے اور عطا کیے ہم نے ان کو ان کے گھروالے جو وادث میں ضائع ہو چکے سے اور ان بی کے برابرا نہی جسے اور عطا کے محض ابنی طرف سے مہربائی کرتے ہوئے تاکہ مہربانیوں اور رحموں کے بیو واقعات تھیجت و عجرت کا سامان ہوں عقل والوں کے لیے اور وہ یہ بجھیں کہ خدا کے صابر بندے کس طرح کیے عظیم انعامات سے نوازے جاتے ہیں حضرت ابوب علیا نے بحالت مرض کی بات پرخفا ہو کر بیشم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے توا پنی عورت کو سوکٹریاں ماریں گے وہ لی باس بیاری کی حالت میں جب کہ سب لوگ ان سے عطا کیے تاکھ گھائے تاکہ گھائے تاکہ گائی کہ تندرست ہو گئے توا پنی عورت کو سوکٹریاں ماریں کی اس بیاری کی حالت میں جب کہ سب لوگ ان سے عطا کیے تاکھ خوات فرماتے ہیں۔

فسع حضرت ایوب علیہ السلام نے مالت مرض میں کمی بات پر خفا ہو کرقسم کھائی کر تندرست ہو محقے تو اپنی عورت کو سوکڑیاں ماریں سکے ۔و ، بی بی اس مالت کی رفیق تھی اور چندال قسور دارجھی چھی ۔الٹہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی ہے تسم مجھی کرنے کا ایک حیلہ ان کو بتلا دیا جو ان بی کے لیے مخصوص تھا۔ آئ آگر کو کی اس طرح کی قسم کھا جشھے تو اس کے بیر را کرنے کے لیے آئی بات کا ٹی نہ ہوگی ۔

ں وہ میں ہے۔ اور اس بات ہے۔ اس ہوتا ہوں وہ جائز نہیں۔ جیسے اسقاط زکز ۃ وغیرہ کے حیلے لوگوں نے نکالے یں۔ ہال جوحیات کم شرمی کو بامل نہ کرے بلکتی معروف کاذریعہ بنتا ہواس کی اجازت ہے۔ والتفصیل پیطلب من مظانعہ دورہو چکے تھے تنہاان کی رفیق و خدمت گرارتھی اور بظاہر قصوروار بھی نہتی تو اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے انکویہ طریقہ اور میں نہتی تو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں سینکوں کی ایک فتم کو سچا کرنے کا حیلہ بتلادیا جو صرف انہی کے لئے مخصوص تھا تو فر ما یا اور اے ابوب ملیقا کی گرانو آپنے ہاتھ میں جموٹے نہ ہو بیشک گڑی اور کچراس کو مارو اپنی بیوی پر تاکہ سولکڑیاں مارنے کی قتم بوری ہوجائے اور تم اپنیق میں جموٹے نہ ہو بیشک ابوب ملیقا کو ہم نے بہت ہی صابر پایا ان تمام شدائد مرض اور مصائب میں جوانے حق میں منجانب اللہ ای طرح مقدر فر مائے گئے جیسے کہ بہت سے انبیاء اور اللہ کے مقربین پر فقرو فاقہ اور دشمنوں کی طرف سے مصائب و آلام کے واقعات پیش آئے ہیں اس طرح کے صبر سے ابوب ملیقا نے ثابت کردیا کہ وہ بہت اچھے بندے ہیں بالخصوص یہ بات قابل تعریف ہے کہ ان تمام شقتوں میں وہ خداکی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔

### تحقيق ابتلاءا يوب مايئيا

ان آیات میں حضرت ابوب ماہیں کے جس ابتلاء کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل کسی تحج حدیث کے ذریعہ تعین نہیں بالا جمال الفاظ قرآن کریم ہے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی مشقت و تکلیف یا بیاری کے ذریعہ آ ز مائش فر مائی گئی جیسے کہ حضرات انبیاء کتال مختلف قسم کی آزمائشوں میں آزمائے جاتے ہیں یہ بھی آزمائے گئے تاکہ دنیا کے سامنے خدا کے برگزیدہ بندول کے صبر کا نمونہ ظاہر ہوجائے آ مخضرت ظافیم کا ارشاد مبارک ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل كه دنیا میں سب سے زیادہ شدائد ومصائب میں مبتلا ہونے والے خدا کے پنجبر ہوتے ہیں پھران کے بعدوہ جو درجہ بدرجدان سے مشابہ وقریب ہوں اس بیاری یا تکلیف کے سلسلہ میں جووا قعات مشہور ہیں کہ تمام بدن گل سر گیا اور کوئی حصہ بدن ایساندر ہاجہاں آ بلے اور پھوڑے نہ ہوں ان کورا کھ پرڈال دیا گیا اور گھرے دور کسی جگہ ڈال دیا گیا لوگ کہنے لگے اے ابوب والیا تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی یا داش میں تم اس مصیبت میں مبتلا کیے گئے تمام گھر اور قبیلہ کے لوگ جھوڑ گئے سوائے انکی بیوی کے وہ خدمت کرتی رہی فقرو فاقہ کی حد نہ رہی حتیٰ کہ علاج اور دوا کے لئے بھی پچھے نہ رہاای حالت میں کہ بیوی علاج اور دوا کی فکر میں پریشان بھررہی تھی تو ایک شیطان بشکل طبیب ظاہر ہواانہوں نے علاج کی درخواست کی توشیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ انکوشفا ہوجائے تو یہ کہد ینا کہ ایوب مائیلا کوتو نے شفادی اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں جاہتا انہوں نے ابوب مائیا ہے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا اے اللہ کی بندی بیتو شیطان تھا اب میں عہد کرتا ہوں اور قشم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے شفادی تو میں تجھ کوبطور سز اسو قمچیاں ماروں گا ( درمنثور ) ایوب مایٹیا کو اس بات پرشدیدرنج موا که شیطان کا حوصله اس قدر برده گیا که ده میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوا تا جا ہے جوموجب شرک ہوں اگر چہ ایک طرح سے تا ویل بھی ممکن ہے اس رنج وغم میں اب الله کی طرف خاص تضرع وز اری کے ساتھ متوجہ ہوئے اور فر ما يا ﴿ زَبَّهُ آلِي مَشْيِي الطُّرُ وَ آنْتَ أَرْحَمُ الرّْحِينَ ﴾ اے الله مجھے تکلیف ومصیبت پینی ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے کمال ادب کے ساتھ صرف اپنی حالت کا پروردگار کے سامنے اظہار کردیا اور یہ کہ آپ ارحم الراحمین ہیں جوبھی شان رحیمی کا معتمیٰ ہووہ اے پروردگارمیرے واسطے فرماد بیجے فورانی دعا قبول ہوئی اور یاؤں مارنے کا حکم دیا میاجس سے یانی جاری

ہو گیا اور اس کے ذریعہ مسل سے بدن بھی تندرست ہو گیا اور اسکے پینے سے قلب کو بھی تسکین حاصل ہوئی بطور قدر مشترک روایات میں اس طرح کی باتیں مذکور ہیں ان روایات کے مضامین کوذکر کرتے ہوئے علامہ آلوی میراثی تفسیرروح المعانی میں ۔ فرماتے ہیں حضرات ائم مفسرین اور محققین نے اس طرح کی بیاری کی داستانوں کو قابل اعتاداور درست نہیں سمجھا اور بیفرمایا تر کاللہ کے کسی پنمبر کے لیے ایسی کوئی حالت جولوگوں کے لیے باعث تنفرادر تکدر ہو نہیں ہوسکتی اس طرح کی بیاری کہ بدن ے کیڑے گرنے لگے اورلوگ ان کو گھرہے باہر کسی جگہ لے جا کر ڈال دیں انبیاء نظام کی اس عظمت ووجاہت کے منافی ہے جوالله کی طرف سے خاصہ نبوت ہے وارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پرورود بیشک درست ہے لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں مثلاً جذام وبرص عمل (نابینا پن) اور جنون وایا جج بن مے محفوظ رکھے جاتے ہیں حضرت موک مابیا کے بارے میں بنواسرائیل نے ایک ایس بیاری اور عیب کا الزام لگایا تھا جولوگوں میں حقیر ہے تو اللہ نے اس حضرت مولیٰ علیم کی براءت ظاہر فرمادی جیسے کہ ﴿ يَاتُنِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُوْدُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوْلِي فَبَرَّآهُ اللهُ عِنَّا قَالُوْ ﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِينًا ﴾ كَتْفيريس كُزر چكا إور ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِينًا ﴾ البات كى واضح دليل بيك وجابت انبياء فيكل كا خاصه نبوت ہے لہذاالی کوئی بیاری اور حالت جو باعث عیب یا نفرت ہوا نبیاء فیلل کے لیے نہیں ہو کتی حضرت یعقوب مایدہ کیلئے اگرچة قرآن كريم ميں بيآيا ہے كه حضرت يوسف اليه كغم ميں روتے روتے ان كى آئى تصيب سبيد ہوگئ تھيں اور بينائي جاتى رہی تھی تو یہاں اولا توبہ بات قابل ذکر ہے کہ بقول بعض ائمہ مفسرین اصل بینا کی ختم نہیں ہو کی تھی بلکہ شدت غم اور کنڑت بکا کی وجہ ہے ایک پردہ ساآ تکھوں پر چھا گیا تھا پھر یہ کہ بینا بن پیدائثی نہ تھاای طرح حضرت شعیب علینہ کے بارے میں لبعض مؤرخین کا پیکہنا کہ وہ نابینا تھے بیج نہیں ہے امام نووی میشیغر ماتے ہیں اغماءاور غثی تو پیغیبروں پرممکن ہے کیونکہ وہ کوئی مستقل مرض عيب كي قتم ينهي البته جنون مكن نهيل كيونكه جنون عيب بالغرض امراض كاعارض مونا ميشك انبياء فظام يرموتا ہے کیکن صرف ای حد تک کہ وہ قابل نفرت نہ ہوں اور نہ ہی وہ عیب کے درجہ میں ہوں۔

حضرت ایوب الیا کی اس قتم کو پورا کرنے کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے بیصورت ارشاد فرمانا ﴿ وَ مُحنُ بِیہِ اِک ضِع مِنْ اَلَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْم

یہ حیلہ ایسا ہی ہوگیا جس طرح حضرت یوسف علیہ انے اپنے بھائی کو اپنے پاس رو کنے کی تدبیر کی تھی کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا اور پھر اعلان ہوا کہ ہماری ایک چیز گم ہوئی ہے تو اس وجہ سے تم لوگ چور ہوتا کہ وہ سب سے یہ بہی کہیں اے یوسف علیہ انہیں اور اس پریوسف علیہ ان سے سے بات دریافت کرلیں بتا دَاگر تم جھوٹے ہوتو کیا سزا ہو

ادراس کے جواب میں وہ یہ کہدری ﴿جَزَاوُهُ مَن وُجِلَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَاوُهُ ﴾ كدبس كى سزايى بكرجس كےسامان میں وہ چیز ملے وہ مخض ای کا بطور غلام و خادم اس کے پاس رہ جائے گا تو اس تدبیر سے حضرت یوسف ملیفیانے اپنے بھائی بنيامين كواب ياس ركه ليا اوراس خصوص تدبير كوالله نے خود ارشا وفر ما يا ﴿ كَذٰلِكَ كِنْمَا لِيُوسُقَعْ مَا كَأَنَ لِيَا أَخُذَ أَخَالُهُ فی دین المتلك ﴾ كم بن بن بيتربير يوسف ملينه كوالقاء كى كيونكه وه اينے بھائى كو وہاں كے ملكى قانون كے مطابق نهيں روک کتے تھے تواس طرح کا پیجی ایک خصوص حیلہ تھا جس کی حضرت ابوب مایٹا کوا جازت دی منی فقہاء حنفیہ کے یہاں جو بعض مواقع پرحیلہ کی صورت اختیار کی می یااس کی اجازت دی گئی اس کی نوعیت اس طرح ہے حیلہ اگر اس طرح ہے کہ اس ہے حرام ہے کو حلال قرار دے لیا جائے یا اس ہے شریعت کی غرض نو ت ہویا اس حیلہ ہے کس مخص کاحق ضائع ہوتا ہوتو ظاہر ہے کہ اس طرح کا حیلہ قطعاً ممنوع ہے اور اس کو کسی بھی فقیہہ نے کسی بھی حالت میں درست نہیں سمجھا حیلہ صرف اس صورت میں گوارہ کیا گیا کہانسان اس کواختیار کر کے حرام میں مبتلا ہونے سے پچ جائے چنانچے امام محمد میشاند نے کتاب الجج میں یہی فرمایا کہ حیلہ کا جواز اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے حرام میں داخل ہوجائے گا بلکہ اس کا جواز صرف اس حدتک ہے کہ اس کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے اور اس طرح حلال صورت سے متمتع ہوسکے تفسیلات کے لیے فقہاء کے بیان کروہ جزئیات کی مراجعت کی جائے الغرض حضرت ابوب ملینا کو بیتکم بارگاہ خداوندی ے ازباب عفووتر حم تھا کہ ایس نیک لِی لِی ایذاءرسانی ہے نج جائے اور کسی جھاڑو وغیرہ کی باریک سینک کوڑے کے قائم مقام ہوجائے اور تبدیل صورت سے تبدیل تھم ہوجانا اور باوجودمعنوی مغائرت کےصوری مشابہت کو کافی قرار دے لینا یمی حقیقت حیله کی ہے جس کوفقہاء حنفیہ نے اس صورت میں جائز قرار دیا جب کہ نہ توکسی کاحق فوت ہوتا ہواور نہ حرام کا ارتکاب لازم ہوتا ہو بلکہ وہ حیلہ اس کواضطرار ومخصہ کی مصیبت سے نکال کرحرام میں مبتلا ہونے کے بجائے ایک حلال شکل مہیا کرتا ہے تفصیل کے لیےروح المعانی جلد ۲۲ کی مراجعت فر مائیں۔

حضرت الیوب علیمی کے بارے میں محمد بن اسحاق رکھائی کا قول ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے متھا بن جریر مختلف نے این جریر مختلف نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے الیوب بن اموص بن روم بن عیص بن اسحاق علیمی ابرا ہیں عسا کر رمین نے یہ بیان کیا کہ ان کی والدہ حضرت لوط علیمی کی جی تھیں اور ان کے باپ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیمی پر ایمان لائے تھے تواس کی ظرے ان کا زمانہ حضرت موکی علیمی سے تبل ہوا ابن جریر رمین نے حضرت شعیب علیمی بعد بیان کیا ہے اور بعض نقول سے سلیمان علیمی کے بعد بیان کیا ہے اور بعض نقول سے سلیمان علیمی کے بعد ہے۔ (روح المعانی)

## وَاذْكُرُ عِبْدَنَاۚ اِبْزِهِيْمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْآيْدِينِ وَالْاَبْصَارِ ۞ إِنَّا ٱخْلَصْنَهُمُ

اور یاد کر ہمارے بندول کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھول والے اور آنکھول والے فیل ہم نے امتیاز دیا ان کو اور یاد کر ہمارے بندول کو ابراہیم اور آنحق اور لیقوب ہاتھوں والے اور آنکھول والے۔ ہم نے امتیاز دیا ان کو

فل یعنی مل اورمعرفت دالے جو باجہ پاؤل سے بند کی کرتے اور آ نکھوں سے مندائی قدرتیں دیکھ کریقین وبھیرت زیادہ کرتے ہیں۔ https://toobaafoundation.com/ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى النَّاارِ فَ وَانْهُمْ عِنْلَكَا لَمِن الْمُصْطَفَيْن الْاَحْيَارِ فَ وَاذْكُرُ الله بَى بَى بَى بَى الله بَى بَى بِي بِي لِوُل بن ادرياد كرا يك بَى بِي بِي بِي بِي لِوُل بن ادرياد كرا يك بَى بَى بِي بِي بِي لِوُل بن ادرياد كرا يك بَى بَى بِي بِي بِي لوكوں بن ادرياد كرا الشمُعِينُلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكُفُلِ وَكُلُّ يَّنَ الْاَحْيَارِ فَ هٰنَا ذِكُو وَانَّ لِلْمُتَقِينَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

حاب کے دن پریہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نیس برناف

حساب کےدن پر۔ بیےروزی ماری دی اس کوئیس نبرنا۔

تذكرهٔ اخلاص وفضائل ابراجيم واسحق ويعقوب وديگرانبياءكريم مَيْظِلْهُ

قَالَاللَّهُ وَاذْكُرُ عِبْدَنَا إِبْرِهِيْحَ وَاسْطَقَ وَيَعُقُوبَ ... الى لَرِزُ قُدَا مَالَهُ مِن ثَفَادٍ ﴾ كُرْشَة آيات مِن حفرت ايوب ماينا كرمبرواستقامت كاذكرتها اب ان آيات مِن حضرت ابراتيم ماينا والحق ماينا

ويعقوب اليناوريكرانبياء ظلم كانبياء فظم كانبيان عبر المالله وريكر فضائل كابيان عبرس سے ميغرض ہے كمانبياء فيلم كان علمي

فل انبیا، کاامتیازیہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یادر کھنے والا کوئی نہیں۔ای خصوصت کی وجہ سے اللہ کوئی نہیں۔ای خصوصت کی وجہ سے اللہ کوئی اللہ ہے۔ فیل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کاذکر پہلے گزرچکا اور "المیسم "کہتے میں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے ان کو بھی اللہ نے نبوت علاقر مائی۔

ومع یعنی به مذکورتوانیا و کا تعایة کے عام تقین کا انجام ک لو۔

ے۔ فت حضرت شاہ ماحب رحمداند لکھتے ہیں جب بہشت میں دافل ہوں مے ہر کو کی بدون بتائے اپنے تھر میں چلا جائے گا۔"

فی یعنی قسم تم کے میوے جھل اور پینے کی چیزیں حب نواہش علمان ما ضرکریں گے۔

قل يعنى بيورتين فوجوان ايك عمرتي مول في إشكل دشمائل من خوبوين استاز داج كي معمم معلوم مول في-

ورحتوں کی نوازش انہی اوصاف و خوبیوں کے بیس مجھا جائے کہ ان حضرات کے مراتب عالیہ اور ق تعالیٰ کی طرف سے انعامات ورحتوں کی نوازش انہی اوصاف و خوبیوں کے باعث تھی اس لیے اگر کسی کو انعامات و فضائل کا شوق ہے تو اس کو چاہئے کہ اللہ کے ان برگزیدہ پنجیبروں کے نقش قدم پر چلے اور ساتھ ہی ہی تھے کہ ان انبیاء ظیلی کی تحذیب و انکار کرنے والوں کا انجام ہلاکت و بربادی اور ذکت کی صورت میں و نیا کی نظروں کے سامنے آیا اس لیے انبیاء ظیلی کا انکار و تکذیب کرنے والوں کو ان انجام سے عافل ندر ہنا چاہئے بیدوں اجبار میں و نیا کی نظروں کے سامنے آیا اس لیے انبیاء ظیلی کو انکار و تکذیب کرنے والوں کو اس ان انجام سے عافل ندر ہنا چاہئے بیدوا تعامیم میں ہرصا حب عقل کو ان سے عبرت صاصل کرنا چاہئے فرما یا اور یا دکرو امال تھی اور قوت علیہ میں اور قوت کی کہ ہمہ وقت ایک کی محمدوت ایک کی گراور تیاری علی مصروف کے لئے وقف کئے ہوئے تھے وہ کی گلراور تیاری علی مصروف کے بیانہ یوں تک ہوئے تھے وہ وائل قدرت دیکھتے رہے بھرو بینائی کے اس کمال کے ساتھ بھی ہیں تقرب اور فضیلت کا باعث ہوں تک بنچ ہوئے تھے اور اللہ کے ان کو ایک کہ محمدوت کی بائد یوں تک بنچ ہوئے تھے اور کا کی تعدت اور مطابقیوں اور قوتوں کو آخرت کی فکر اور تیاری علی مصروف کیا ہوا تھا آخرت کے مم کے اور اللہ کے ان برگریہ بندوں نے اپنی ان تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو آخرت کی فکر اور تیاری علی مصروف کیا ہوا تھا آخرت کے مم کے سوااور کو کی فروغ می نہ تھا۔

میں نہ تھا۔

غم دین خور که غم مین است هم غمها فروتر ازین است

اور بیشک بیسب ہمارے نزدیک چنے ہوئے برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں جمہور قراء کے نزدیک (آیت)
"الایدی" یا کے ساتھ ہے جوید کی جمع ہے اورید کے معنی ہاتھ کے ہیں تواس لحاظ ہے اولو الایدی سے عملی قوت والا ہونا
مراد ہوا حضرت عبد الله بن عباس مخالفواس کی تغییر میں ہی فرما یا کرتے "القوۃ فی العبادۃ"۔ اور "الابصار" سے مراد
"الفقه فی الدین" لیتے ہیں بغض علماء نے ید جمعنی نعت لیا ہے کہ یہ حضرات بڑے انعامات اور نعتوں والے تھے۔
لیمن قرید نیز میں اور اللار میں میں ایک دیر میں الله الله میں میں الله م

بعض قراء نے بغیر یا صرف اولے الاید۔ پڑھا ہے تو لفظ اید بمعنی طاقت ہے تو مرادعبادت میں اکل ، ہمت اور جفاکشی اورقوت کا بیان ہے اور یا دکرواساعیل طابیق اور ذوالکفل عینی کی بیسب بھی بہت ہی اجتھے لوگوں میں ہیں اللہ کے یہاں ان کے درجات بھی ایسے ہی ہیں ، جیسے کہ دیگر بیان کردہ برگزیدہ پیغیبروں کے اوران کو بھی اللہ نے ایک خاص خوبی کے ساتھ چھانٹ لیا تھا اور وہ فکر آخرت تھی کہ ای میں ان لوگوں نے بھی اپنی ملی اور علمی تمام قو توں اور صلاحیتوں کو مرف کررکھا تھا۔

حضرت اساعیل ملید کا ذکر حضرت ابراہیم ملید اور ان کے بھائی حضرت اسحاق ملید کے ساتھ کرنے کے بجائے متعقل کیا گیا افکی خصوصی عظمت شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذوالکفل کا تذکرہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا۔" الیسع" صاحب قاموں کہتے ہیں بیلفظ مجی ہے اس پر'ال'' کا استعال اس لفظ کی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے اس کے دیگر نظائر اور اعلام عجمیہ پر الف لام کا استعال می خصوصیت میں شامل کیا ہے شیخ سیوطی الف لام کا استعال کی خصوصیت میں شامل کیا ہے شیخ سیوطی

پھیٹو نے الاتقان میں اس کے لفظ عربی ہونے کو اختیار کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ مضارع سے منقول ہے ان کو حضرت الیاس علیہ ان نے بنواسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا بعد میں نبوت سے سر فراز فرمائے گئے بیسب فضائل و کمالات یا دگار ہیں ان سب حضرات انبیاء کے اور شرف و فضل ہیں اور آنے والی نسلوں میں ان کا بہترین ذکر ہے کما قال الله تعالمیٰ و و تجعلفا کھڑے ایستان صدی تی تیابیا کہ اور بیشک تما م تقوی والوں کے لیے بہترین ٹھکانا ہے اور وہ باغات ہیں بمیشہ کے لیے بہترین ٹھکانا ہے اور وہ باغات ہیں بمیشہ کے لیے بنے کے جن کے درواز در بیشک تمام تقوی والوں کے لیے بہترین ٹھکانا ہواگا کہ جب بھی وہ اپنے باغات و محلات میں آئیں گے واسطے کھول دیے گئے ہیں کہ اور اور اور اور اور اور اور اور کی اس اعزاز واکرام کا بیہ تمام امول و اس کے واس اعزاز واکرام کے ساتھ بیہ مقام سکول و اطمینان ہوگا کہ جب بھی ان کے استقبال کے لیئے فرضے ورواز وں کو کھو لے منتظم ہوں گا اللہ کی تمام رحمتوں اور عنایات پر اور وقار و سکون ہوگا اللہ کی تمام رحمتوں اور عنایات پر اور وقار و سکون ہوگا اللہ کی تمام نو تھوں کے علاوہ عیش ولئے ہوں گے ان میں اعتباد و برا اور عفت و وقار سے اہل جنت کے انوا بات وراحت میں مزید اصاف کہ ہوگا اور ان کے پاس عور تیں ہوگا ہوں کو خوار ان اور الی جنا تھی ہوگا اور ان کے نواس کے منوال اور ان اور ان ان جی کہ ان کے کہ زوال اور ان تو دنیا کے نواس میں ہے ہوار الخلہ تو بقاور دام کی جگہ ہوگا اور دنی اپنی منہ اللہ موست کا اندی شہوگا اس لیے کہ زوال و دنیا تو دنیا کے نواس میں ہے ہوار الخلہ تو بقاور دام کی جگہ ہوگا اور نہ تو الدی منہ المیں منہ المی منہ المنہ و حسن عنایتہ فائه اکر ۱۲ کو میں وار حم الر احسین۔ امین۔

هٰنَا ﴿ وَإِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَا بِ ﴿ جَهَنَّمَ ، يَصَلُونَهَا ، فَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ هٰنَا لا يَكُو وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَ وَالله وَ وَ وَالله وَ وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَ وَالله وَ وَ وَالله وَ وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَال

ق یعنی او ایرما ضرب اب اس کامزه چکیں۔

سے میں بید رسین بہت کی بر اس کے زخول کی بیب اور ان کی آلائش مرادیں۔جس میں سانوں بچیووک کا زہر ملا ہوگا۔اور بعض کے زویک قط "غساق" سے نیاد و شندے پانی کو کہتے ہیں جس کے چینے سے مخت اذیت ہو کو یا" حصیم" کی پوری نسد۔ واللہ اعلم۔

Chi

قَدَّمُتُهُوْ لَنَا \* فَبِئُسَ الْقَرَارُ ۞ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدُهُ عَلَا الْمِعْفَا فِي

ہمارے یہ بلا سوکیا بری مخمر نے کی جگہ ہے فل وہ بولے اے رب ہمارے جوکوئی لایا ہمارے پیش یہ و بڑھا دے اس کو دونا عذاب ہمارے سے بلا۔ سوکیا برا مخمراؤ ہے۔ وہ بولے اے رب ہمارے جوکوئی ہمارے پیش لایا یہ، سو بڑھتی دے اس کو مار دوئی

النَّارِ ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرِى رِجَالًا كُنَّا نَعُنُّهُمْ مِّنَ الْأَثْرَارِ ﴿ ٱتَّخَذَا لَهُمْ سِخُرِيًّا

آ گ میں فیل اور کہیں مے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردول کو کہ ہم ان کوشمار کرتے تھے برے لوگوں میں کیا ہم نے ان کو تھٹھے میں پکڑا تھا؟ آگ میں۔اور کہیں مے کیا ہوا؟ کہ ہم نہیں دیکھتے کتنے مردول کہ کہ ہم ان کو گنتے تھے برے لوگوں میں۔کیا ہم نے ان کوشنصے میں پکڑا؟

اَمُ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَتَّى تَغَاصُمُ آهُلِ النَّارِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقَّ تَغَاصُمُ آهُلِ النَّارِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقَّ تَغَاصُمُ آهُلِ النَّارِ ﴿

یا چوک کئیں ان سے ہماری آ تھیں نی یہ بات ٹھیک ہونی ہے جھڑا کرنا آپس میں دوز خیول کا نیم یا چوک کئیں ان سے آ تکھیں۔ یہ بات ٹھیک ہونی ہے، جھڑا آپس میں دوز خیول کا۔

بعداز ذكراحوال سعداء تذكره مجرمين واشقياء

قَالَلْمُنْتَوَاكَ : ﴿ هٰذَا \* وَإِنَّ لِللَّاغِينَ .. الى ... إنَّ ذٰلِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ آهُل النَّالِ ﴾

قرآن کریم کا بیطرز بیان ہے کہ اخیار و برگزیدہ بندوں کے ذکر کے بعد انتقیاء و بدبختوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور

مطیعین پرانعامات کے بیان کے بعد مجرمین کی سزاؤں کوذکر فرمایا جاتا ہے تواسی طرح یہاں بھی انبیاء سابقین کے اوصاف و میں پر میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کی سراوں کو ایک کی میں ایک کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

فضائل کے بعد نافر مانوں اور سر کشوں کی سز اوّں اور انکی بدحالی کو بیان کیا جارہاہے،

فرمایا بین چکے جوانعامات وفضائل تصابل وتقوی اور مطیعین کے اور سرکشوں ونافر مانوں کے لئے توبدترین

فل یکنگر دوز خیوں کی آپس میں ہو گی،جی دقت فرشتے ان کو یکے بعد دیگر سلالا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے۔ پہلاگر و مر داروں کا ہوگابعد و ان کے مقلدین وا تباع کی جماعت آئے گی۔اس کو دورے آئے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لوایہ ایک اور فوج دشتی اور کپتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لیے پلی آری ہے۔خدا کی ماران پر یہ بھی بیس آ کرم نے کو تھے ۔خدا کرے ان کوکییں کثار و بگرنہ ملے ۔اس پر وہ جواب دیں گے کام بخوا تھی پر خدا کی مار ہو خدا تم کی کہیں آرام کی جگہ خد دے ہم کی تھے جن کے اغواء واضلال کی بدولت آج ہم کو یہ صیبت پیش آئی ۔اب بتاؤ کہاں جائیں ۔جو کچھ ہے ہیں جگہ تھے ہے جی طرح ہو یہاں ہی سب مر کھیو۔

فع یعنی آپس میں معن کر کے بھر حق تعالیٰ سے عرض کریں مے کہ اے برور دکار! جوبھی اپنی شقاوت سے یہ بلااور مصیبت ہمارے سرپرلایا۔اس کو دوز خ میں دوگناعذاب دیجئے یشا پیمجھیں مے کہ ان کادگناعذاب دیکھ کر ذراد ل ٹھنڈ ابو جائے گا۔ مالا نکہ و ہال کی کاسامان کہاں؟ ایک دوسر سے کو کو سنااور پھٹکارنا یہ بھی اس متقل سند سے بھا

فی و ہاں دیکھیں کے کہ سب جان بیجان والے لوگ ادنی واعلیٰ دوزخ میں بانے کے واسطے جمع ہوئے میں مگر جن مسلمانوں کو بیجا سنتے تھے اور سب سے زیاد و برا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے و واس بگذاخر نہیں آتے ، تو چران ہو کہیں گے کہ کیا ہم نے نالمی سے ان کے ساتھ شخصا کیا تھاو واس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے زد کے رہیں ، ماای بگر کہیں میں یہ مہاری آ بھیں چوک کیس ہمارے دیکھنے میں آتے ۔

فی یعنی بظاہریہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں ۔ مذاب کا ہولنا ک منظر کیسے دوسری طرف متو جہ رہنے دے کا لیکن یاد رکھو! ایرا ہو کررہے کا یہ یہ الکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبر کی گنجائش نہیں ۔ اور حقیقت میں یہ ان کے مذاب کی تحمیل ہے ۔ تعکان ہوگا جو جہتم ہے جس میں ہے تھے ہیں گے سوکیا ہی و فری جگر آرام کی ہوگی ہے عذاب جر مین کے لئے اب چاہے کہ کہ یہ جرمن اس عذاب کو چکھیں جو کھوال ہوا گرم پانی ہے اور پیپ اورای شم کی اور بھی طرح طرح کی چیزیں اس طرح کے شدید یو اور دوناک عذاب میں ان جرمین اور مرکشوں کو جو نافر مانوں کے پیشوا سے جاناکر تے ہوئے آمہو گئی تبہارے واسطے ہوئی آرہی ہے تمہارے ساتھ جہتم میں جن کو دیکھتے ہوئے آمہو گئی نہ ہو جگہ تمہارے واسطے کمان و وادر آرام کی ہی توجہتم میں گئے نوا ور کھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے اور کیانی ان سے کوئی چیز اور کھنا ہوئی ہوگئی ہو ہوگئی ہو

می گفتگوجس آقا فر کران آیات پی فر مایا گیا جہنیوں کی آپس پی ہوگی جس وقت فرشتے ان کوفوج درفوج لا کرجہنم
کے کنارے پرجع کرتے ہوں گے پہلاگروہ ہر داروں کا ہوگاان کے بعدان کا کار بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کا کا بعدان کے بعدان کے بعدان کا کا بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کا کہ بعدان کا کا بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کے بعدان کا کہ بعدان کے بعد

کری رہاتھا مزید برآں اس حسرت میں بنتلا ہوکر اور بھی تلملائی گے بس بہی ان اہل نارکا حال ہوگا جوا کے اعمال واطوارکا تیجہ ہے حصیم گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے غساق۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں جہنیوں کے زخموں کی بیپ اور آلائش ہے جوسانپ اور بچھوؤں کے زہر کے ساتھ لمی ہوئی ہوگی اور بعض کا خیال ہے کہ غساق نہایت ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جو حصیم کی ضد ہے جس کے پینے سے انتہائی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جامع ترندی میں ابوسعید خدری و وایت ہے کہ آنحضرت مُلاَیِّم نے ارشاد فرمایا اگراس غساق کا جوجہنیوں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بد بواور گندگی ہے تمام دنیا والے بد بودار ہوجا کیں گویا بد بوان میں الیک سرایت کرجائے کہ وہ بذاب خود بد بودار ہوجا کیں کعب احبار ڈلائٹ بیان کرتے ہیں غساق جہنم میں ایک چشمہ ہے جس کی طرف ہرز ہر لیے سانپ اور بچھوکا زہر بہرکر آتا ہے جس میں جہنمیوں کو خوط دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے ایکے جسم گل سرجا کیں گا۔

قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ﴿ وَمَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ

تو کہہ میں تو بی ہوں ڈر سنا دیسے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا رب آسمانوں کا اور زمین کا تو کہہ میں تو بی ہوں ڈر سنانے والا اور حاکم کوئی نہیں گر اللہ اکیلا دباؤ والا۔ رب آسانوں کا اور زمین کا

وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْرُ الْعَقَارُ ﴿ قُلْ هُوَنَبَوًّا عَظِيْمٌ ﴿ آنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ

اور جو ان کے جی میں ہے زبردست گناہ بخنے والا فیل تو کہدید ایک بڑی فبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے وی مجھ کو کچھ اور جو ان کے جی ہے دبردست گناہ بخشے والا۔ تو کہدید ایک بڑی فبر ہے۔ کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو کچھ

لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْبَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِنْ يُؤْخِى إِلَى ٓ إِلَّا أَثْمَا اَكَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنْ

جرر قی او پر کی جلس کی جب و و آپس میں بخرار کرتے ہیں جھے کو تو ہی حکم آتا ہے کہ اور نہیں میں تو ڈرسنادینے والا ہوں کھول کر قسل جب خبر نہ تھی او پر کی مجلس کی جب آپ میں بخرار کرتے ہیں۔ مجھے کو تو ہیں حکم آتا ہے کہ اور نہیں میں ڈرسنانے والا ہوں کھول کر۔ جب فیل میرا کام توا تنابی ہے کہ کو اس آنے والا ہوں کھول کر۔ جب فیل میرا کام توا تنابی ہے کہ کو اس آنے والا ہوں کھول کر دوں اور جو بھیا نگ سقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر مدر بنے دول باتی سابقہ میں مام سے پڑنے والا ہو و و و بی اکیلا خدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا۔ ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے۔ آسمان وزیمن اور اس کے در میان کو قائم رکھے جب جائے تو ڑھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عویز و خالب کا ہاتے کون پکو

ت کتا ہے۔ اس کے زبر دست قبضہ سے کون کل کر بھا گ سکتا ہے اور ساتھ ی اس کی لامحدود ورحمت دیخش کو کس کی مجال ہے بحدود کردے۔ فع یعنی قیامت اور اس کے احوال کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی بھاری اور یقینی خبرہے جو میں تم کو دے رہا ہوب ﴿عَنِ النَّهْمَا الْعَظِیْمِ مِنَ اللَّهِ مَا الْعَظِیْمِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِیْمِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللّ

فی می ایمت اوران کے ابوال وی سوی چیز ہے۔ برق بھاری اور میں جرب درسی ارسی استیاری وطنی انتیا الفظیمیوں الدی تلط ویک <mark>محکار آمون کے مگر افوں ہے کہ</mark> اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہور جو کچھ تمہاری خیرخواہی کو کہا جاتا ہے دھیان میں تبی کہ آئے گی میونکر آئے گی اوراتنی دیر کیوں ہوری ہے اسے جلد کیول نہیں بلالیتے ۔وغیرہ ذالک ۔

رہنےل**کا ت**ھافرشتوں میں ی<sup>س</sup>

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنِ @فَإِذَا سَوَّيْتُهُ <u>وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِي</u> کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا فل چر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان فیل کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا۔ پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھوکموں اس میں ایک اپنی جان \* فَقَعُوْالَهُ سِجِدِينَنَ@فَسَجَدَالُمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ اَجْمَعُوْنَ۞ إِلَّا إِبْلِيْسَ ﴿ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ تو تم گریڑو اس کے آگے سجدہ میں پھر سجدہ کیا فرشوں نے سب نے اکٹھے ہو کر مگر اہلیں نے قسل غرور کیا اور تھا وہ تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدے میں۔ پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے اکشے۔ گر ابلیس نے غرور کیا اور تھا وہ مِنَ الْكُفِرِيْنَ @قَالَ يَابُلِيسُ مَا مَنَعَكَ آنُ تَسُجُدَالِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴿ اَسْتَكُبَرُتَ سنگروں میں فیم فرمایااے البیس کس چیز نے روک دیا تھے کو کہ بجد ہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایاا سپنے دونوں ہاتھوں سے فی یہ تو نے غرور کیا محروں میں۔فرمایا اے اہلیں! تجھ کو کیا اٹکاؤ ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں ہے۔ یہ تو نے غرور کیا اَمُ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ@ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ﴿ خَلَقْتَنِيْ مِنْ تَّارِ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ® یا تُو بڑا تھا درجہ میں فل بولا میں بہتر ہوں اس سے جھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا می سے فکے یا تو بڑا تھا درج میں؟ بولا میں بہتر ہول اس سے، مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ = مغرت موی علیه السلام برحواله کیاان کی طرف سے بھی وہ بی جواب ملا آخر سب نے حضرت کے علیہ السلام کی طرف رجوع کیافر مایا" و جدالسامة" (عین قیامت کے وقع کی محزی ) تو مجھے بھی معلم نہیں البتہ تی تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے الخ اور ایک مدیث میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت جبرایل عليه اللام سے قيامت كة نے كاوقت دريافت كيا فر مايا۔" ما المسؤول عنها باعلم من المسائل العني من تم سے زياد ونہيں بانا معلوم بواكه ملاء الاعلى ميں قيامت كے متعلق اس قىم كى كچر بحث و بخرار رہتى ہے۔ اور اس كے علاو ، اور بہت ممائل ميں جن ميں ايك طرح كى بخرار اور قيل وقال ہوتى ہے۔ بيماكرايك مديث يس الله تعالى كاآب سے كئى مرتبر وال كرنا۔ "فيم يختصم الملاء الاعلى "اورآپ كاجواب دينامذكور ب مگرو بال كے مباثات کاعلم بجروی البی کے اور کس طرح ہوسکتا ہے۔ یہ بی ذریعہ ہے جس سے اہل نار کے تخاصم پر آ پ ملی الله علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ اس سے ملاء الاعلیٰ کے اختصام کی خبراقی اور جوخخامهم ابلیس کا آ دم کےمعاملہ میں ہواجس کا ذکرآ گے آتا ہے و بھی ای ذریعہ ہے معلوم ہوا۔ ِ ف حنرت ثاه ماحب رتمه الدلخت بن " ايك يهي محراتي فرختوں كي جو بيان فرمايا " فی یعنی دُ حانچینمیک تیار کیا بنی طرف سے ایک روح مجبونول حضرت ثادماحب دحمہ اللہ گھتے ہیں "کہ" روحی "(اپنی مان)اس لیے فر مایا کر آب د وفاک ے نہیں بنی۔عالم غیب سے آئی" کچھ ضمون روٹ کے تتعلق سورہ" بنی اسرائیل" میں گزراہے ۔و ہاں روح کی اس اضافت پر روثنی ڈالی تھی ہے یہ ملاحظہ کراما جائے ۔ فتع پرقعبروہ" بقرہ"" اعران" دغیر دکئ سورتوں میں گزر چکا عران کے فوائد میں ہم نے مفسل بحث کی ہےاہے ایک مرتبرد یکھ لیا مائے یہ

فی حضرت ناہ معاحب رممالند گھتے میں ''یعنی بدن تو ظاہر کے ہاتو سے اور دوح توغیب (باطن) کے ہاتھ سے الندغیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بنا تا ہے اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت فرج کی۔'' (سورہ'' مائدہ'' میں پارہ یکٹ ہُمنٹ نو کھائی ''یڈیفی گئیق دیمنے آئے کا فائدہ مطاحظ کرلیا جائے ) ہمارے نزدیک الندتعالیٰ کی نعوت وصفات میں سلعت کا مسلک ہی اقوی واحوط ہے۔ فک یاجان ہو جوکراسے تو بڑا بنانا چاہا۔ یا واقعے میں توا پنامرتہ ہی اونجی بھتا ہے۔

ومع حضرت ثاه ماحب دممہ الذکتیتے میں ی″یہ (المیس اصل ہے) جن تھا جواکٹر ندا کے حکم ہے منگر ہے لیکن اب(اپنی کمثرت عمادت وغیر و کے مہب ہے) ،

ے سوروا عوات میں اس کا بیان گزر چی رحضرت شاد صاحب رقم اللہ تھتے میں کہ آگ ہے گرم پر بوش اور کی سرد ہے فاموش راہلیس نے آگ کو اچھا بمحاللہ نے=

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيُمٌ ﴿ قَالَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَّى يَوْمِ الرِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ

فرمایا تو تو عمل یہاں سے کہ تو مردود ہوا فیل اور تجھ یہ میری پیٹکار ہے اس بڑا کے دن تک فیل بولا اے رب فرمایا تو نکل یہاں سے، کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پیٹکار ہے اس بڑا کے دن تک۔ بولا تو اے رب!



فَأَنْظِرُنِيۡ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۞ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ

جھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی افیں نظ فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے ای وقت کے دن تک جو جھ کو ڈھیل ہے۔ ای وقت کے دن تک جو جھ کو ڈھیل ہے۔ ای وقت کے دن تک جو

الْبَعْلُومِ @ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿

معلوم ہے فی بولا تو قم ہے تیری عرت کی میں گراہ کرول گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے معلوم ہے۔ بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گراہ کروں گا ان سب کو۔ مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں پنے۔

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ ﴿ لَامْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَهِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ اَجْمَعِيْن

فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں 🙆 جھے کو بھرنا ہے دوزخ مجھ سے اور جو ان میں تیری راہ ملے ان سب سے

فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بھرنا دوزخ تجھ سے ادر جو ان میں تیری راہ چلے ان سے سارے۔

قُلْ مَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرٍ وَّمَا اَنَامِنَ الْمُتَكِّلِفِيْنَ ﴿ إِنَّ هُوَإِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعُلَمِيْنَ ﴿

تو کہ میں مانکا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے والا یہ تو ایک فھائش ہے سارے جہان والول کو

تو کہہ میں مانگانہیں تم سے اس پر کچھ نیگ اور میں نہیں آپ کو بنانے والا۔ بیتو ایک سمجھوتی ہے سارے جہان والول کو۔

ه

وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعُدَحِيْنٍ

اورمعلوم کولو کے اس کا حوال تھوڑی دیر کے پیچھے مدت کے بعد فل

اورمعلوم کرلو مے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے۔

=اس مني كو پندر كھا"

ف يعنى بهرت من فرشول كي محبت من جانا تما ـ اب نكالا كيا ـ

فل يعنى اس وقت تك تير ساعمال كى بدولت بعن الرباحق جائى بعدو كيا بوكا؟ اس كاتو پوچمناى كيا بيد آكة تاب " لاَ مُلَسَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَّى تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ" و بال بولعن بوكى يبال كي تعنيل اس كرمائي روبو جائيل كى ـ

فل یعنی مورکے دوسر کے تک ۔

فسی یعنی ببلنغ کے قریب تک راس کے بعد نہیں۔ فسی یعنی ببلنغ کے قریب تک راس کے بعد نہیں۔

ف يعني ميرى سباتين سجى اور ممك بى موتى مين ـ

ے میں میں میں ہے ہوئی ہے کہ اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کرویٹی طان تعین جواز کی دشمن ہے اس کی راہ مت پلویٹیوں کا کہنا مانو تو جوتمباری بھی خواہی کے لیے آتے ہیں یہ میں تم سے اس نسیحت کا کوئی ملہ یا معاومہ نہیں مائکل ریٹوا مجزا اپنی طرف سے بنا کرکوئی بات کہتا ہوں ۔ اللہ نے ایک فیمائش کی وہ =

### اعلان توحيد درسالت وتخويف ازآخرت

قَالَلْمُنْ اللهُ اللهُ

ابتداء سورت قر آن کریم کی حقانیت اور اثبات و رسالت سے تھی اس سلسلہ میں حضرات انبیاء عظیم اور ان کے اوصاف ایمان وتقویٰ اور انابت الی اللہ اور ان اوصاف پر مرتب ہونے والے ثمرات وانعامات کے بیان کے بعد پھراصل مقصد کی طرف رجوع فرماتے ہوئے توحیدورسالت کو ثابت کیا جارہاہے کہ آپ مالیکا پیاعلان کرد بچئے کہ پس تواللہ واحد قہار کی طرف سے منکرین ومجرمین کوڈرانے والا ہوں اور میں جو پھھ کہتا ہوں وہ وحی البی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کارسول یہی کرسکتا ہے خدا کے پنجبروں کا بیکامنہیں ہے کہ زبردتی کسی پر ہدایت مسلط کردیں جب کہ خودوہ قبول ہدایت سے انکار کرتا ہوتو ارشاد فر مایا آپ النظام كهدو يجئ اے منكرين توحيدورسالت سے تمہارے اس انكار و تكذيب كالمجھے ذرہ برابركوئى نقصان نہيں اس كا اصل نقصان توتم ہی کو پینچے گا میں تو عذاب خداوندی ہے تم کو ڈرانے والا ہوں جیسے اللہ کے دوسرے پیفیم بھی اس کے عذاب سے لوگوں کوڈراتے رہے اور بین لونہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق بجز اللہ واصد ( کیٹا) کے جو بڑاہی غالب ہے جورب ہے آ سانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جوا کئے درمیان میں ہیں جو زبردست اور سمکناہوں کو بڑا ہی بخشنے والا ہے آپ نا کی کہد دیجئے ساعلان تو حید اور اس کی طرف مخلوق خدا کو دعوت دینا جس کے واسطے اللہ نے مجھ کورسول بنایا بڑی ہی عظیم الثان خبراور بلندیا پیمضمون ہے چاہیئے تو یہ تھا کہ اُس کی طرف تو جہ کرتے اور اس کو قبول کرتے مگر افسوس تم تو اس سے بے رخی ۔ کرر ہے ہو نہ تم رسالت پر ایمان لائے اور نہ قر آن کو مانا حالانکہ بیسب کچھ اللہ کی طرف سے ہے جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچھتوکوئی علم ندتھا ملاءاعلی (عالم بالاکا) جبکہ وہ اللہ کے فرشتے آپس میں تحرار وخصومت کررہے تھے تخلیق آ دم اور الميس كا تجده سے انكار كے بارے ميں اوراس بارے ميں كدكس بنا يرآ دم اليا كوخلافت البيد في الارض كے منصب سے نوازا جار ہاہے بیرب کچھ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھااور نہ کی معلم سے سیکھایہ توصرف اللہ کی طرف سے وحی ہے جس کی وحی میری طرف کی ج<mark>اتی ہے</mark> میں توصرف اللہ کی <u>طرف</u> ہے تم کوآ خرت اور عذاب آخرت سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں وہ اختصام و گفتگو ملاءاعلیٰ کی بیتھی کہ جبکہ آپ مٹافیخ کے رب نے فرشتوں سے کہا بیٹک میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو گارے سے سوجب میں اس کے پتلے بعنی اعضاء جسمانیہ کو بورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح کو پھونک دوں توتم سب اسکے سامنے سجدہ میں گریڑنا چنانچہ جب اللہ نے اس کو بنالیا اور اس میں روح پھونک دی توسب کے سب فرشتوں نے آ دم مالیا کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا کہ وہ غرور میں آ گیا اور کا فروں میں سے ہوگیا حق تعالیٰ نے ابلیس کواس غروروا نکار پر فرمایا اے ابلیس تھے کس بات نے روکا نجرہ کرنے سے اس کوجس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں 🗨 اور قدرت = تمہارے تک پہنیا دی یموزی مدت کے بعد تم خود معلوم کرلو گے کہ جو خبریں دی گئیں کہال تک درست میں اور جونسیحت کی تھی کئی کیسی تھی اور مغیر تھی ۔ قد سورة صبعون الله وحسن توفيقه ولله الحمد والمنة خاصہ سے بنایا کیا توغرور میں آ عمیا یا بتا کہ کیا تو بڑے درجے والوں میں ہے تھا حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا تو وہ سربسجود ہو گئے اور یقینا تجھ سے افضل اور بڑھ کر ہیں تو یہ مجال تیری کیؤنکر ہوئی کہ میرے حکم کی تعمیل ہے تو نے روگردانی کی کہامیں آ دم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھ کوآگ سے پیدا کیا ہے اوراس (آ دم) کو خاک سے پیدا بے شک تو نے اس حرکت سے تھم خداوندی کا مقابلہ کیا اور اس برطعن واعتراض کیا کہ بیتھم خلاف عقل وحکمت ہے مردود ہوا اور بینک تجھ پرمیری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک اور ظاہر ہے کہ جس پر قیامت کے روز تک لعنت رہی تو بعد میں تواس پررحمت کا کوئی امکان نہیں ہوسکتا کیونکہ لعنت اور غضب خداوندی کسی ہے اگر منقطع ہوسکتا ہے تو وہ دارالعمل میں رہتے ہوئے تائب ہوجانے کی وجہ سے ہوسکتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگئ تو توب کا دروازہ بند ہو چکا بولا اگر مجھ کو آ دم ملاہ ا ملعون ومردود کیا گیا تو پھر مجھ کومہلت دید یجئے قیامت کے دن تک تا کہ میں ان کی اولاد سے خوب بدلہ لول ادھر قدرت خداوندی کو دار دنیا میں ہدایت وگمراہی کا مقابلہ رکھنا تھا تا کہ ابتلاء وآ ڑیائش ہوسکے اس وجہ سے ارشاد ہوا اچھا جب مجھے تو مهلت مانگتا ہے تو جا تجھ کومہلت دیدی گئ ایک وقت معلوم ومعین تلک عمین کا جب مہلت ال کئ توقعم ہے تیری عزت کی کہ میں البتہ ضروران سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جوان میں منتخب کئے گئے ہیں فر مایا تو ٹھیک بات ہے اور میں بچ بی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیرے ساتھ دیں گے یقیناً ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا ان تمام حقائق کوئ کر چاہے کہلوگ اللہ کی باتوں پرایمان لا عیں اوران کی صداقت وحقانیت پریقین کریں اگراس کے باوجود بھی کوئی بدباطن کسی قشم کا شک ور دو کرے یا کوئی معاند آپ مالغا کے حق میں کسی طمع ولالج کا تصور کرے تو آپ مالغام اتمام جت اور بطور قطع عذر کہدد بچئے میں تم سے اس قر آن اوراللہ کے احکام کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں تصنع و بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور ایک عظیم پیغام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ادراس میں سراسرتمہارا ہی نفع ہے ادرا گر اس حق ادر حقیقت کے واضح ہوجانے کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو البتہ اس کے بچھ بعدتم کواس کا حال خوب معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کا دین حق =فرما یا حائے۔

سے تصب سورۃ اعراف ودیگرمتعدد سورۃ ول میں گزر چکا ہے ﴿لِیمَا خَلَقْتُ بِیمَاتِی ﴾ یعن جس کومیں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیاان الفاظ کے ترجمہ میں توضی کلمات اور قدرت خاصہ ان متکلمین کے مسلک کے پیش نظراضا ف کئے جواس طرح کی صفات اور هنون خداوندی کی تاویل قدرت امراور مشیت جسے الفاظ ہے کر لیتے ہیں حضرت شاہ صاحب مجیلیۃ کہتے ہیں یعنی بدن کو فلاہر کے ہاتھ ہے۔

اورروح کوغیب (باطن) کے ہاتھ سے اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بنتا ہے اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خرج کی "۔ اس وج سے بیدی تثنیہ کا لفظ استعال فرمایا حضرت علامہ شبیر احمد عثانی محطفہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں ہمار سے نزدیک اللہ کی نعوت وصفات میں سلف کا مسلک ہی اتو کی واحوط ہے یابیم تعصود ہے کہ اللہ تعالی بعض کلوقات کو کسی دوسری کلوق سے پیدا کرتا ہے مطابات کو بادلوں سے اور دھویمی کو آگ سے اور بعض کو بغیر کی دوسری کلوق کے پیدا کرتا ہے تو حضرت آدم ملی اس ورسری کلوق میں سے ہیں کہ ان کو کسی اور دفول سے نہیں پیدا کیا گیا۔

ہاں دین کی پیروی کرنے والوں کو فتح وکامرانی نصیب ہوگی اوراگران تاریخی تھا کت ہے بھی کی کوحقیقت نہ کھی تو موت بھی رہی ہو والی دین کی پیروی کرنے والوں کو فتح وکامرانی نصیب ہوگی اوراگران تاریخی تھا اور نہ بی قیامت بھی ہوجائے گا کہ مجمد رسول اللہ مثل کے جو کھی کہا تھا وہ حق تھا اور ان پرائیان نہ لانا منکرین کی ہلاکت و تباہی کا باعث بنا مگر ظاہر ہے کہ مرف کے بعد بعد یا قیامت بریا ہونے پراگر کسی نے حق بہچانا تو اس وقت کی معرفت یا ایمان سے تو کچھے فائدہ نہ ہوگا قمادہ میں ہوگئے نے بعد حین ۔ کی تفسیر میں موت کو بیان کیا ہے اور عکر مہ بھوگئے کہا کرتے تھے اس سے قیامت مراد ہے قمادہ و کو تقین حاصل ہوگا (تفسیر کی کھوٹی کیا البن آدم عند الموت یا تبلک المخبر المیقین۔ کہا بن آدم موت کے وقت تجھ کو یقین حاصل ہوگا (تفسیر کارٹ کشریم)

اور سُدی میسیدے منقول ہے کہ بیدر کادن ہے کہ بدر کی فتح پر منکرین کویقین کرنا پڑے گا کہ جو پچھ غلبہ حق کی خبر خدا كى بغير نے دى تھى وہ برح ت ج ﴿ مَا كَانَ إِنَّ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمَلَّا الْأَعْلَى ﴾ كر جمد ميں اضافه كرده الفاظ" جبكه الله ك فرشتے آپس میں تکرار وخصومت کررہے تھے تخلیق آ دم ماینا اور البیس کا سجدہ سے انکار کرنے کے بارے میں "سے ان ایمہ مفسرین کے قول کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اس" اختصام" سے حضرت آدم ملی کا کا یہ قصہ مراد ہے جس میں حضرت آ دم ملین کوسجدہ کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا اور بعض علاء مفسرین نے بیان کیا کہ خلافت آ دم ملین کے متعلق مخاصت نہیں ہے بلکہ اعمال بن آ دم یعنی کفارات میں ملائکہ کی خصومت مراد ہے جس کی تفصیل حدیث اختصام الملاء الاعلی میں مذكور بجس كوامام ترندي مينية نے اپني جامع ميں تخريج كيا ہے عبدالرحن بن عائش باسناد مالك بن يخامر حضرت معاذ بن جبل والمنظر المسائل الله المسائل الله المسائل قریب ہوگیااس وقت آ ب طافی بڑی عجلت کے ساتھ تشریف لائے نمازی اقامت ہوئی اور آ ب طافی نے نماز مختصر پڑھائی سلام چھیرنے کے بعد آپ ٹاٹی نے فرمایا ا لوگوائم اپنی اپنی جگدای طرح بیٹے رہو پھر فرمایا ہماری طرف رخ کرتے موے آج رات جب میں تبجد کے لیے بیدار موااور جس قدر مقدرتھا نماز پڑھی تو دوران نماز مجھ پراونگھ (غلبنوم) طاری ہوئی تو میں نے اپنے پروردگار کا بڑی ہی بہترین صورت میں دیدار کیا اس وقت جبکہ مجھے اللہ کی بچلی نصیب ہوئی تو مجھ سے رب العزت نے سوال کیا اے محمد مُلافِظ جانتے بھی ہو ملاء اعلی کس بات میں خصومت کررہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے یروردگار مجھے نہیں معلوم آپ ہی خوب جانے ہیں توحق تعالیٰ نے اپنادست بے مثال میرے شانوں کے درمیان رکھاجس کی تھنڈک اورسکون مجھے اپنے سینہ میں محسول ہونے لگی جس سے میرے واسطے ہر چیز ظاہر ہوگئ (جوحق تعالی مجھ سے سوال فرما رے تھے ) اور یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت آ دم ملیا کو تعلیم اشیاء فر ماکر فرشتوں سے دریا فت کیا گیا تو جواب ملا و مینی مینی آگ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْتَنَا﴾ ليكن جب ﴿وَعَلَّمَ ادْمَر الْاسْمَاء كُلَّهَا﴾ كيصورت بوكي تو پحرفرما يا كيا ﴿يَادَهُ انْبِيثُهُمُ بأشمابهه كالعرح ان علوم ومضامين كاالقاء اس طرح استا ثيرنيبي اور باطني سے فرماديا كيا تو پھرآپ ماليم أن أيم باتوں کا جواب دیا اور کہا جی ہاں! اے پر وردگار کفارات میں یعنی ان اعمال میں فرشتوں کی خصومت ہورہی ہے کہان کا اجر

و تواب کیا ہے یا یہ کہ ان اعمال کوفر شتوں کی کون ی جماعت پہلے بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچی ہے اور دہ کفارات یہ ہیں باوجود مشقتوں کے وضو کم ل آ داب کی رعایت کے ساتھ کرنا زیادہ سے زیادہ قدم جلنا مجدوں کی جانب اور نماز کا انظار کرنا نماز کے بعد ، پھرار شاد ہوا پھر کن اعمال میں خصومت ہے جواب دیا درجات میں ۔ سوال ہوا درجات کیا ہیں بتایا اطعام طعام افشاء سلام اور تہجد کی نماز ان اوقات میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں ارشاد ہوا سوال کرو۔ فرماتے ہیں: میں نے مانگا اسٹا میں تہد سے سوال کرتا ہوں فیر کے کاموں کا اور برائیوں کے چھوڑ نے کا اور مساکین کی محبت کا اور یہ کہ میری مغفرت فرما اور جب تو کسی قوم کو فیتے میں ڈالنے کا ارادہ کر ہے تو مجھے اس سے پہلے اٹھالے ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اسٹی خوم کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہوا ور اسٹی کی محبت جو تیری محبت کے قریب کردے آپ ٹاٹھ بیانے یہ کمات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ہیں ان کو یا دکر لوا ور سیکھ لوا ور ایک روایت میں ہے کہ دو سروں کو بھی سکھاؤ یہ مضمون امام احمد می خوش نے نے کھو کلام کیا ہے مگر امام مضمون امام احمد می خوش نے نے کھو کلام کیا ہے مگر امام مصمون نام احمد می خوش نے نے کھو کلام کیا ہے مگر امام مصمون نام احمد می خوشن نے نو کھو کی مند میں ذکر فرمایا اس حدیث کی سند میں اگر چے بعض محد ثین نے کچھو کلام کیا ہے مگر امام مرکم میں شدین نے نو کھو کلام کیا ہے مگر امام میں میں خوشن نے نو کھو کیا ہوئیں۔

حافظ ابن کثیر مُواندہ نے اس حدیث اختصام کُوقل کرنے کے بعد پیفر مایاس آیت میں جس اختصام کا ذکر ہے وہ یہ اختصام خلافت اختصام خلافت کو نکہ خود قر آن کریم نے اس اختصام خلافت آدم مائیں اور ان کوامر بالسجو دکے بارے میں ہے۔

حضرت استاد شیخ الاسلام مولا ناشیر احمد عثانی بیشتاس موقع پراپنے فوائد قرآن میں فرماتے ہیں ملاء اعلیٰ او پر کی مجلس) ملائکہ مقربین وغیرهم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدابیر الہیداور تصریفات کونیے ظہور پذیر ہوتی ہیں یعنی ملاء اعلیٰ میں نظام عالم کے فنا وبقا کے متعلق جو تدبیریں یا بحثیں اور قبل وقال ہوتی ہے جھے اس کی کیا خبرتھی جوتم سے بیان کر تا اللہ تعالیٰ نے ان میں جن اجزاء پر مطلع کردیا وہ بیان کر دیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی اور اعلام سے کہتا ہوں مجھ کو یہی تھم ملا ہے کہ سب کواس آنے والے خوف ناک مستقبل سے خوب کھول کھول کرآگاہ کردوں۔

رہایہ کہ یہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ ندانذار کے لیے اسکی ضرورت ہے اور نداس کی اطلاع کس کودی گئے ہے ایک حدیث میں ہے کہ چندا نبیاء نیکٹا کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گسب نے حضرت ابراہیم ملیٹی پرحوالہ کیا انہوں نے فرما یا مجھے علم نہیں پھر سب نے حضرت موکی ملیٹی پرحوالہ کیا انکی طرف سے بھی یہی جواب ملا آخر میں سب نے حضرت میں قیامت کا تو مجھے بھی علم نہیں اور یہ لفظ فرمائے آخر میں سب نے حضرت کے ملیٹی کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ مین قیامت کا تو مجھے بھی علم نہیں اور یہ لفظ فرمائے والمسؤل عنہا باعلم من السائل۔

معلوم ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس شم کی بحث و تحرار رہتی ہے تو اس کے بارہ میں آپ مُلَا يُخْرَا نے صاف فرماد یا ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمَلَا الْاعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ کہ جھے تو ملاء اعلیٰ کا کوئی علم نہیں جبکہ وہ اس معاملہ میں خصومت کرتے ہیں۔

بہرکیف وجی خدواندی ہے آپ مالی کے صاف ارشادفر مایا کیم صرف اللہ کی شان ہے اللہ کا پیغیر صرف وہی بتاتا ہے جواس کووجی سے بتادیا جائے اس کونہ ملا تکہ کی ملاء اعلیٰ میں خصومتوں کاعلم ہے اور نہ قیامت کے واقع ہونے کاعلم ہے کہ کہ واقع ہوگی۔

اللهم ارزقنا حلاوة الايمان وبشاشته توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد للهرب العلمين.

الحمد للدآج مورخه ۲۲ رشوال المكرم ۱۳۰۰ هسورهٔ ص كي تغيير سے فراغت ہوئى اے خداوند عالم قبول فرما-آمين يارب العالمين "-

### سورة الزمر

سورة الزمر کی سورت ہے جس کی پھٹر اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق بہتر آیات اور آٹھ رکوع ہیں۔
ائمہ مفسرین کا اس سورت کے کی ہونے اتفاق ہے اس سورت کا دوسرانام بعض مفسرین نے سورة الغرف بھی بیان
کیا ہے بیہ بھی موضلت نے ولائل میں بروایت نحاس، عبداللہ بن عباس کا بھٹ سے روایت کیا ہے کہ سورة زمر مکہ میں نازل ہوئی بجوان تین آیات کے جودشی قاتل جزہ اللہ بھی بارے میں نازل ہوئی وہ تین آیات ﴿قُلُ لِیعِبَادِی الَّذِیْنَ اَلَّهُ فَوْا عَلَی بِحُوان تَین آیات کے جودشی قاتل جزہ اللہ بھی کہ ہید میند منورہ میں وشی گاٹھ کے اسلام کے وقت نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات آیات۔

امام نسائی ہوئیڈ نے حضرت عائشہ ناہی کی حدیث ذکر فرمائی کہ آنحضرت ناہی ہمرات اہتمام کے ساتھ سورة بن اسرائیل اور سورة زمر تلاوت فرمایا کرتے تھے (فتح البیان فتح القد یرتفیرا بن کثیر) اور ایک روایت میں ید لفظ ہیں آپ تاہی اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورة زمر کی تلاوت نہ کرلیں گزشتہ سورة میں کے زیادہ تر مضامین رسالت سے متعلق تھے جن میں آنحضرت تاہی کی رسالت کا اثبات منکرین کے لفواور بے ہودہ اعتراضات کا روان کے احمقانہ ہمسنے کا جواب تھا اب اس سورت میں اکثر مضامین توحید سے متعلق ہیں توحید ضداوندی ثابت کر کے مصدقین کی مدح اور ان برانعامات البیہ کا ذکر ہے اور مگزیین و منکرین پروعید و تعبید ہے اور ابطال شرک کے لیے عقلی اور فطری دلائل ذکر فرمائے گئے سابقہ سورت کی ابتدا ای مناسبت و ربط کے کا خاتمہ۔ ﴿وَوَلَتَعَلَّمُ مِنَ ثَبَا فَا ہَعْدَ بِهِ وَی اللّٰہی کی تھانیت وصداقت پر تھا تو اس سورت کی ابتدا ای مناسبت و ربط کے قرآن کریم کی حقانیت سے جوحتی وصداقت کے مساتھ سابقہ کا خاتمہ اس سورت کی ابتداء ہے ہی مربوط ہوگیا۔

کا ابتداء ہے ہی مربوط ہوگیا۔

# و٣٦ سُوَةُ النَّهَرِ مَلِيَدَةً ٥٩ ﴾ ﴿ إِنْ بِنْ عِلْمَ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرّ

نَعُبُلُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّهِ زُلْغَى اللّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ لِيَكُ بِنَ إِن الله واسط كه مم كو پنجا دي الله كي طرف قريب كے درجه يس بينك الله فيسله كر دے كا ان يس جس چيزيس بِ ج بي اس واسط كه بم كو پنجادي الله كي طرف ياس كے درجه بينك الله چكا دے كا ان يس جس چيزيس

يَخْتَلِفُونَ \* إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِئَ مَنْ هُوَ كُذِبُ كُفَّارٌ ۚ لَوُ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَتَخِفَ وَلَكَا و، جُكُرْتے ہِں فِسِ البتہ اللہ را، نہیں دیتا اس کو جو ہو تبونا حق نہ ماننے والا فی اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرنے تو جُمَّرْ رہے ہیں۔ البتہ اللہ را، نہیں دیتا اس کو جو ہو جمونا نہ ماننے والا۔ اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرے تو

للصطفى مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ سُبُحْنَهُ ﴿ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۞ خَلَقَ السَّلَوْتِ

پن لیتا اپنی خلق میں سے جو کچھ جاہتا وہ پاک ہے فی وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا فل بنائے آسمان چن لیتا اپنی خلق میں جو جاہتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا۔ بنائے آسان

ف چونکہ زبر دست ہے اس لیے اس متاب کے احکام چھیل کر اور نافذ ہو کرریں گے یونی مقابل ومزاحم اس کے ثیور کا و ففاذ کو روک نہیں سکتا ۔ اور کھیم ہے اس لیے دنیا کی کوئی متاب اس کی خویوں اور حکمتوں کامقابلہ نہیں کر سکتی ۔

وس یعنی حب معمول الله کی بندگی کرتے رہے جوشوائب شرک دریا ، دغیر ، سے پاک جوای کی طرف قولاً دفعلاً لوگوں کو دعوت دیجئے ادراعلان کر دیجئے کہ اللہ ای بندگی کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہوجمل خالی از اخلاص کی اللہ کے بال کچھ لوچہ نیس ۔

فی عموماً مشرک لوگ ہیں کہا کرتے ہیں کہ ان جبوئے منداؤں اور دیوتاؤں کی پرمتش کر کے ہم بڑے مندا کے نز دیک ہوجائیں گے اور وہ ہم پرمہر بانی کرے گاجس سے ہمارے کام بن جائیں گے ۔اس کا جواب دیا کہ ان گجر پوچ حیلوں سے قرحیہ فالص میں جوجھڑے ڈال رہے ہو،اورائل حق سے اختلاف کر رہے ہواس کا عملی فیصلہ انڈ تعالیٰ کی طرف سے آ گے جل کر ہوجائے گا۔

م بھی جس نے دل میں یہ بی ٹھان کی کمجھی بھی بات کو نہ مانوں گا جھوٹ اور ناحق بی پرہمیشہ اڑارہوں گامنعم حقیقی کو چھوڑ کرجھوٹے محسنوں بی کی بندگی کروں گا۔افذ کی عادت ہےکہ ایسے یہ ماطن کو فو زوکامیانی کی راونہیں دیتا۔

کے بیال سے ان کارد ہے جو انڈتعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں جیرا کہ نصاری حضرت کے کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ بی تین خداؤں میں سے ایک خدا مانے ہیں۔ یاعرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خداکی بیٹیاں کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض محال انڈییارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہوتو ظاہر ہے وہ اپنی = وَالْكَرُضَ بِالْحَقِّ، يُكُوّدُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارَ عَلَى النّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ الله

## لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞

می کی بند گی نہیں اس کے موائے، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو فکے سمسی کی بند گی نہیں سوااس کے۔ پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

۔ مخلوق ہی میں سے محی تواس کام کے لیے چنآ یونکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایک خدا کے مواجو کو ٹی چیز ہے سباس کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور مناق میں یہ درجہ میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں یہ چرایک دوسر سے کاباپ یا بیٹا کہتے بن سکتا ہے۔ اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے توالند کی طرف سے ایساارادہ کرنا مجی محال ہوگا۔ ملاوہ بریس نوش کیجیے یہ چیز محال نہ ہوتی تب بھی ذرختوں کو بیٹیاں بنانا تو تھی ملرح مجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب مخلوق ۔ ں سے ایساارادہ کی تعمیر تی تواس کا محاسلہ کہ خداا ہے لیے تھی خواتوں کر تااور بڑھیا اولاد جن جن ترقم ہیں دے دیتا۔

فلے یعنی ہر چیزاس کے ماشنے دبی ہوئی ہے اس یرکسی کا دہاؤ نہیں رزیسی چیز کی اسے ماجت، بھراولا دبنانا آخرکس غرض سے ہوگا۔

قی یعنی اس زبردست قدرت سے یہ انگام قائم میااور تھام رکھا ہے لوگوں کی کتا خیاں اور شرارتیں توالی میں کدسب نظام درہم برہم کر دیا جائے کین وہ بڑا بخشے والا اور درگزر کرنے والا ہے اپنی شان معلوم خفرت سے ایک دم ایسا نہیں کرتا۔

فتع يعني آ دم مليه إنسلام اوران كاجوز احضرت حوا ميلهما انسلام .

وس يعنى تمهار "فع الحمان كي يع إلال من تفروماد ، بداكيد اوث ، كات ، بيرا بكرى جن كاذ كرمورة" انعام" من كزرجاء

3 يعنى بتدريج پداممار هنا نطفه سے علقه بنايا، علقه سے مصفعه بنايا، پر له يال بنائس، اوران پر وحت مندها، پرروح پوزى .......

## ا ثبات حقانیت کتاب الهی وتو حید خداوندی وابطال شرک

كَالْلَالْمُتُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْكُونِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْدِ الْحَكِيْمِ .. الى فَأَلَّى تُصْرَفُونَ ﴾

ر بط: ......گزشته سورت میں زیادہ ترمضامین اثبات رسالَتَ کے متعلق تھے اور مشرکین مکہ آنمحضرت خلاکھ کی نبوت و رسالت پر جواعتر اضات کرتے تھے ان کا جواب وردتھا اور ان کے بیہودہ مسنح پرجمین وتجہیل تھی اب اس سورت میں توحید خداوندی کا بیان ہے اور ابطال شرک اور یہ کہ عبادت صرف اللّٰہ کا حق ہے اس میں کسی کوشر یک کرنا خواہ کسی بھی عقیدہ اور خیل سے ہو عقل اور فطرت کے خلاف ہے اور شرک کے مرتکب کا انجام تباہی اور ہلاکت کے سوا پچھنیس ان مضامین کیلئے بطور تمہید حقانیت قرآن کا ذکر فرماکر بیسلسلہ مضامین شروع کیا جارہا ہے۔

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾

فر ما یا بینا زل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے اس لئے کسی کوجراُت نہ ہونی جا ہے کہ اس کا انکارکرے اگرا نکاروتر دوکیا تو ظاہر ہے اس غلبہ اور طاقت والے پروردگاری گرفت اور سز اسے نہیں نج سکے گا اور چونکہ وہ حكمت والا ہے اس وجہ ہے كى كوقدرت نہيں كه اس كے كى پيغام وتكم كوخلاف مصلحت كيے بينك ہم نے اتارا ہے اس كتاب وآب فالعظم كاطرف حق كماته مفيك طورت للذاآب فالعظم الله كامادت كرت ري جيما كداب تك آب فالعظم اسکی عبادت میں مصروف ہیں خالص اللہ ہی کی معبودیت والوہیت کا اعتقادر کھتے ہوئے یادر کھواللہ ہی کے لیے عبادت وبندگی تخصوص ہے جو ہرفتم کی شرک کی گندگی سے پاک ہو اور الله کی توحید و خالقیت اور عبادت صرف اس کاحق ہے بیعین فطرت اورعقل کےمطابق ہےفطرت انسان اورعقل اس کو ہرگز گوارہ نہیں کرتی کہاس معبود حقیقی کی عبادت میں کسی کوشریک بنایا جائے اس لیے ہرایک پر بدلازم ہے کہاس کو قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت خاصہ چھوڑ کر خدا کےسوااورمعبو دتجویز کرر کھے ہیں ادریہ کہتے ہیں کہ ہمنہیں عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی مگرصرف اس لئے کہ بیمعبود ہم کواللہ کے قریب کردیں گے اوراسکامقرب ہم کو بنادیں گےسوان کا پیگمان اورعقیدہ لغواور باطل ہے بیٹک الله تعالیٰ فیصله کردے گاان کے اوراہل ایمان کے درمیان قیامت کے روز انکے اس اختلا فی معاملہ میں کہ اہل ایمان وتو حید کو جنت میں داخل فرمادیا جائے گا اور اہل شرک ذلت وخواری کے ساتھ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور اس طرح عملا اس اختلاف کا فیصلہ ہوجائے گا آپ مُلاہِ ایسے برنصیبوں کی مگراہی اور ہلاکت پرغم نہ بیجئے اور نہ تعجب کہ ایسے واضح دلاکل کے باوجود کیوں راہ حق سے بھٹلے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہرگز ایسے مخص کوراہ پرنہیں لاتا جوجھوٹااور نافر مان ہو اور جواپنی زبان سے اقوال کا ذبہ اور کفریہ بولتا ہوول کفر کے اعتقاد سے لبریز ہوا ورعمل سے نافر مانی اور کفریر تلا ہوا ہوظا ہر ہے کہ یہ جملہ احوال اليفخف كى بلميبى اورمحروى بى كاباعث بير-

الک پیٹ اور دوسر ارقم، تیسری جملی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے ۔ و جملی بچہ کے ساتھ تلقی ہے ۔

فے یعنی جب فالت ،رب،مالک اورملک و ، بی ہے ترجعود اس کے سوائون ہوسکتا ہے ۔ خداتے واحد کے لیے ان صفات کا افرار کرنے کے بعد ، وسرے کی بندگی کیسی مطلب کے اتنا فریب بھٹی کرکد حر پھرے جاتے ہو۔

مشرکین کا ایک شرک میجی تھا کہ اللہ کے لیے اولا دنجو یز کرتے جیبا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم طافیہ کوخدا کا بیٹا قرار دیا توان کارد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر بالفرض اللہ تعالی ارادہ فرما تا اس بات کا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو چن لیتا ا بن مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہر چیز کا کئات میں اس کی مخلوق ہے اور بیٹا ہونے کے لئے اگر کسی کو متحب کرتا تو وہ بھی اس کی مخلوق ہوتا جو یقیناً اللہ کی جنس سے نہ ہوتا اور یہ بات ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ مخلوق اس کی اولا دہوجائے اوراگر بالفرض ایباہوتو یہ بہت بڑا عیب اور نقصان ہے کہ بیٹا والد کی جنس سے نہ ہو وہ تو ہرعیب سے پاک ہے وہ اللہ كما ہے كماس كاكوئى شريك اورنموننہيں جوزبردست عزت اورغلبہ والاہے لہذا نہ اس كی طرف اولا د كی نسبت كی جاسکتی ہےاور نہ میمکن ہے کہا یے شرک کاار تکاب کرنے والے اس کی گرفت اور عذاب سے پچسکیں اس کی قوت اورغلبہ کا تو ید عالم ہے کہ اس نے آسان وزمین کو حکمت سے پیدا کیا اور رات کی ظلمت کولپیٹ دیتا ہے دن کی روشی پرجس سے دن غائب ہوجاتا ہے اور ایسا ہی ہوجاتا ہے جیسے کسی چیز کو کسی میں لپیٹ کر چھپا دیا گیا اور ون کی روشنی کو لپیٹ دیتا ہے رات کی ظلمت پر جس سے رات غائب ہو جاتی ہے اور مخر کردیا ہے اس نے سورج کواور جاندکو ہرایک کواپنے کام میں لگار کھا ہے کدان میں ہرایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک ہرایک کی رفتار اور نظام لیل ونہار قیامت تک ای بہترین اسلوب کے ساتھ جاری رہے گائیآ سان اور زمین اور لیل ونہارا پنے میس کس قدر حکمتیں اور خالق رب العالمین کی وحدانیت اور الوہیت کی دلیلیں لئے ہوئے ہیں خبر دار ہوجاؤو ہی ہے زبردست قدرت والا ان لوگوں کوعذاب دینے کے لیے جوان دلائل کے باوجوداس کی توحید پرایمان ندلائی ساتھ ہی بڑی مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جوابیٰ گزشتہ زندگی کے کفر وشرک وجپوژ کرایمان لے آئی آخر سوچنا چاہیے کہ انسان اس خالق حقیقی اور رب منعم کا انکار اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے جس نے اس کی تخلیق میں مادہ وحدت اور یکا تکت کارکھا کہ تمام بن نوع انسان ایک ماں باپ کی اولا دہیں چر یہی وہ اس کے ساتھ شرک کر کے انسانوں میں مومن و کافر کی تفریق پیدا کررہاہے ان باہر کے دلائل کے علاوہ خوداس کے وجود میں ایسے دلاکل ہیں کہ وہ ان سے خدا کو پیچان سکتا ہے اور یہ کہ اس کی وحدانیت پر ایمان لا ناعین فطرت کا تقاضا ہے تو اے انسانو! بیدا کیاس <u>نے تم کوایک جان</u> یعنی آ دم مائی<sup>و</sup>ا سے بھرای سے بنایاس کا جوڑ الیعنی حواعلیہاالسلام کو پیدا کیا جس سے دنیاانسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا اور بنائے تمہارے نفع کے لیے چو پاؤل میں سے آٹھ نرو مادہ، اونٹ، گائے ، بھیز، بمری، جو پروردگار پیداکرتا ہے تم کواپئی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر تین اندهیروں میں بعنی بتدریج تم کونطفہ سے علقہ بنا تا ہے اور پھراس دم بستہ کومضغه کم پھراس پر ہڈیاں اور گوشت جڑھا تا ہے پھرروح بھونک کرحیات وزندگی کے ساتھ ان تین ● اندھیروں سے تم کو باہر لاتا ہے سنانویہ ہے اللہ تمہارارب جس کی یے عظیم قدر تمیں اور بلندیا ہے۔ کمتیں ہیں اور ان میں سے ہرایک چیز اسکی ربوبیت وخالقیت اور وحدانیت کی الی دلیل ہے جو تمہارے وجود میں رہی ہوتی ہے اس کی سلطنت و حکمر انی ہے اس کے سواکوئی تعریف کے لائق نہیں سو،اے انسانو!ان ● تمن اندهیر دل سے مرادایک پیٹ ہے دوسرااند میرارحم ہے ادرتیسرا وہ جملی جس میں بچی تحفوظ ہوتا ہے ان اندمیر دل میں ہی خدانے اس کو بتدریج نشوونما کی چرحیات وزندگی بخش اور پھراس رحم ماورے با ہرنکالاتو وہ دیکھنے اور سننے والاتھا۔ ۱۲

دلائل وحقائق کے بعد بھی تم کہاں بھٹک رہے ہو تم پرواجب ہے کہاس کی خالقیت اور وحدانیت پرایمان لاؤ۔

﴿ لَوْ اَدَادَ اللهُ أَنْ يَتَعْضِلَ وَلَدًا ﴾ سلسلة توحيد خدادندى ميں بيآيت مشركين ونصاري اوران تمام مراه فرقوں كارد ہے جواللہ كے لئے اولا دنجويز كرتے ہيں مثلاً نصاري حضرت عيسيٰ علينا كوخدا كا بيٹا كہتے ہيں اوراى كے ساتھ تين خداؤں (- تليث) كے بھی قائل ہيں اور مشركين عرب ميں بعض قبيلے فرشتوں كوخداكى بيٹياں كہا كرتے۔

مرادیہ ہے کہ بالفرض اگر خدا تعالی بیارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولا دہوتو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق ہی ہیں کسی کواس مقصد کے لئے چنا کیونکہ یہ بات تو دلائل سے ثابت ہو پچی کہ خداایک ہے اوراس کے سواکا کنات ہیں جو پچھ ہے وہ اسکی مخلوق ہور یہ کا بی بیٹا کیسے ہوار یہ فاہر ہے کہ مخلوق اور خالق ہیں کسی طرح کا بھی نوعی یا جنسی اشتر اک نہیں ہوسکتا تو پھرایک دوسرے کا باپ بیٹا کیسے ہوسکتا ہے اور جب مخلوق و خالق ہیں بیر شتہ محال ہو تھینا اللہ کی طرف سے ایساارادہ کرنا بھی محال ہوگا علاوہ ازیں اگر اس محال کے بارے میں بھی یہ فرض کرلیں کہ یہ محال نہیں تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بناناعقل میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب مخلوق میں انتخاب ہی کرنامخم را تو اس کا کیا مطلب ہے خدا تعالی ابنی واسطے گھٹیا چیز انتخاب کرے یعنی بیٹیاں اور عمدہ چیز چن چن کر حمہیں دے دے یعنی بیٹی غرض یہ کہ ایسا فرض کرنا بھی امکان سے خارج ہے اور اللہ کی الو ہیت میں تو کوئی دوسرا کیا شریک ہوتا اسکے ساتھ تو کسی کونوعی یا جنسی اشتر اک بھی نہیں ہوسکتا۔

﴿ وَالْوَلَ لَكُمُ مِنَ الْاَلْعَامِ ﴾ میں لفظ انزل بمعنی خلق لینی پیدا کئے تمہارے واسطے آٹھ اقسام چو پایوں کے نروادہ سے ملاکر یہاں انزل بمعنی خلق اوجد ہوا اور بیالیا ہی ہوا جیسے ﴿ وَالْوَلْفَ الْحَدِیْدَ ﴾ اور انقام کی عطا و بخشش ملاء اعلیٰ سے دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے انزل کا عنوان اختیار فر الیا گیا یا یہ کہ انعام وچو پایوں اور لباس جونبا تات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ان کے وجود میں آسان کے پانی اور بارش کو من انتواب ہو گیا تارا گیا۔ بارش کو من انتواب ہو تا تارا گیا۔

اِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ اولَ يَرُضَى لِعِبَادِةِ الْكُفُرَ وَإِنْ تَشُكُرُوا يَرُضَهُ الرَّمَ عَلَى وَلَا يَرُضَهُ الرَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

### تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞

كت تع مقرراس كوخرب داول كى بات كى فى

کرتے تھے۔مقرراس کوخرہے جیوں کی بات کی۔

شان بے نیازی پروردگارعاکم ویسندیدگی ایمان وغضب بر کفرونا فر مانی

قَالَالْمُتَنَاكِنَا : ﴿إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْعٌ... الى ... عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴾

حق تعالیٰ شانہ نے دلائل تو حید و فالقیت کے بعد اپنی شان بے نیازی کا ذکر فر مایا کہ کی کے ایمان سے خدا کو کوئی نفع اور کسی کے گفر سے اس کو کوئی نفصان نہیں پہنچا وہ تو بے نیاز ہے اس کی بارگاہ میں گفر و نافر مائی بیند نہیں ہاں شکر واطاعت اس کو مجوب ہے اس لیے ہم خص کو بجھے لیمان و گفر کا نفع نقصان خود موس و کا فرک ذات ہی کو پہنچ گا قانون خداوندی ہے ہو گئی الموجی بیما گست ترجی تھی ہوئی ہے ہرانسان اپنے کے ہوئے پر ماخوذ ہے اور دولی اللہ لَا فَیْرِی عَنِی اللّٰهُ لَعَیٰ عَنِی اللّٰهُ لَعْمُ عَنِی اللّٰهُ لَعْمُ مِن اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَمْ کُلُو وَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰ مِلْ اور وہ اپنے بندوں کے واسطے گفر کو بند نہیں کرتا کیوکہ کفر سے خود بندوں کو ضرر پہنچتا ہے تو اس کو کفر ناپند مونا بندوں پر رحمت اور محبت کی وجہ سے ہاور محبت ورافت کا تقاضا بی ہے بندوں کی ہلاکت و تبابی اور المن و عافیت کی بربادی نا گوار ہو اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس شکر گزاری اور طاعت و فرما نبر داری کو تمہارے واسطے پند کرے گا اور اس کا ایمان وطاعت کو پہند کرنا ای لیے ہے نہ کہ اس کو بندوں کے ایمان کے انہا مات و حق ق کا ان کا ایمان وطاعت کو پہند کرنا ای لیے ہوئی کہ نیمان و با کے ایمان کے کہ کا فرونکر بین کرنا ہی لیے بندوں کے کم اس کو بندوں کے کا فرونکر بین کرنا ہی لیے جانہ کی اس کو بندوں کے کہ کا فرونکر بینے کہ نور بینے کو ان کے لیے ناپند کرتا ہے ۔ ۔ کہ اس کو بندوں کے کا فرونکر بین کرنا ہی لیے جانہ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو کہنے کہ کوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئیں ہوئی کوئیں ہوئی ہوئی کہ کہ کہ کہ کوئیں ہوئی کوئیں کے لیے ناپند کرتا ہے ۔ ۔ کہ کوئیں ہوئی کے کہ کہ کا فرونکر بین کرنا ہی کے خود میں کوئی کے کہ کوئیں ہوئی کے کہ کہ کوئیں ہوئی کے کہ کوئیں ہوئی کوئیں ہوئی کوئیں ہوئی کے کہ کوئیں کے کہ کوئیں ہوئیں کوئیں کے کہ کوئیں ہوئی کوئیں ہوئی کوئیں ہوئی کے کہ کوئیں ہوئی کوئیں ہوئیں کوئیں کر بیات کوئیں کی دو جوئی کے کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں ہوئیں کوئیل کوئیں ہوئی کوئیں کوئیں کوئی

فل يعنى بندے اس كافق مان كرمطيع وشركز اربنى \_ يهات اس كو بهندے جس كا نفع ان ى كو بهنجا ہے -

وس یعنی ناشری تونی کرے اور پروا تونی جائے ایسااند میراس کے بیال نہیں جوکرے کا سودی جرے گا۔

۔ فہم یعنی دہاں ماکرب کے اچھے برے ممل سامنے رکھ دیئے مائیں مگے یونی چیونابڑا کام نہ دکا یے دنکہ نشا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ۔ دلوں کی تہہ میں جو بات چھی ہوئی جوائے بھی مانا ہے ۔ وطاعت کی کوئی حاجت ہے اور پیضابطہ طے پاچکا ہے کہ کوئی ہو جھا تھانے والا کی دوسرے کا ہو جھنبیں اٹھا تا اس لیے کی کے کفرونا فر مانی کرکے پیقصور نہ کرنا چاہئے کہ اس کے گنا ہوں کا ہو جھا کوئی دوسرااٹھائے گا دنیا میں بیٹک ایسا ہوجا تا ہے کی کے متبعین وخدام یا دوست اوراعز ادوسرے کا ہو جھا ٹھالیں گرآ خرت میں کوئی کی کے کام نہ آئے گا وہاں انسان کا صرف ایمان اوراس کا عمل ہی اس کا سہارا ہوگا اوراعمال کے ثمرات ونتائج بہر حال بھگنتے ہیں یمکن نہیں کہ کوئی اس سے نیچ جائے دنیوی حیات میں مجر میں بسااوقات اس بنا پراپنے جرم کی پاواش سے نیچ جایا کرتے ہیں کہ ان کے جرم کی اطلاع نہیں ہوئی گر بارگاہ خداوندی میں ہر عمل موجود و محفوظ ہے اور وہاں ضرور رجانا ہے اس لیے اس سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ پھر تمہارے رب کی خداوندی میں ہر عمل موجود و محفوظ ہے اور وہاں ضرور رجانا ہے اس لیے اس سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ پھر تمہارے اور دوال کی بات بھی خوب جانے والا ہے اس لیے بی خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ یہ قیامت ہے اور نہ جزاء منز ااور نہ تمہارے اعمال کی بات بھی خوب جانے والا ہے اس لیے بی خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ یہ قیامت ہے اور نہ جزاء منز ااور نہ تمہارے اعمال کی بات بھی خوب جانے والا ہے اس لیے بی خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ یہ قیامت ہے اور نہ جزاء منز ااور نہ تمہارے ایک کی بات بھی خوب جانے والا ہے اس لیے بی خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ یہ قیامت ہے اور نہ جزاء منز ااور نہ تمہارے ایک کی اس کو خبر ہے۔

حق تعالی شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی شان بے نیازی واستغناء کا جوذ کرفر مایا یہ ضمون مشہور حدیث قدی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جس کواما مسلم مین اللہ نے اپنی شیح میں اور دیگر محد ثین نے بیان کیا ہے جس میں حق تعالی کا ارشاد ہا اے میر سے بندواگر تم میں سے اولین و آخرین جن وانس زندہ ومر دہ تر اور خشک یعنی جاندار اور ہے جان سب کے سب مل کرایک شق ترین انسان کا پیکر بن جا کیس تو یہ سب میر سے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے یہ وہی بات ہے جوقر آن کریم نے حضرت مولی علیہ آئی گھر تو م سے خطاب کے ذیل میں ذکر فر مائی فر ما یا ہوائ قد کھو تو آ اندہ مو تی تھی تھیں گئی اپنی تو م سے خطاب کے ذیل میں ذکر فر مائی فر مایا ہوائ قد کھو تو آ ان اللہ تو می ملکر کفر کر و تو (جان لوخدا کا کوئی نقصان نہیں ) بیٹک اللہ تو ہر حال میں بے نیاز ہے اور لائق ستائش وحمد و ثناء ہے۔

## قَلِيُلًا ﴿ إِنَّكُ مِنْ أَصْلِ النَّادِ ۞

#### تھوڑے دنوں ہوہے دوزخ دالوں میں فالے

## 

# فراموشي وغفلت انسان ازرب منعم درحالت نعمت واضطراب وانابت درمصيبت

قَالَلْلُكُنْ عَلَى الْحُواذَا مَسَى الْإِنْسَانَ ... الى .. مِنْ أَصْعُبِ النَّارِ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی بیان فر مائی اب اس کے بالقابل انسان کی اس فطری دنائت کا ذکر کیا جارہا ہے جس میں بالعموم وہ مبتلا ہوتا ہے اس دنائت وکمینگی سے پاک کرنے والی چیز صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات وتعلیمات ہیں اور اس امر کا احساس وشعور کہ خدا کے اس پر کیے عظیم انعامات ہیں اور انعامات کا تقاضا ہے اور انسان ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے نعمتوں میں شاکر بن کر خدا سے رابطہ رکھے اور تکلیف و مشقت میں صابر ہوکراس کی رحمتوں اور عنایات کا مستحق ہے۔

فر ما یا اور اس انسان و جس نے اپ رب سے کوئی واسط نہیں رکھا جب کوئی تکلیف پینجتی ہے اپ رب کو پکار نے

گتا ہے وہ رب جس کی معرفت اسکی فطرت میں موجود ہے جوعبد الست سے اس میں سرایت کئے ہوئے ہا ور اس وقت اس

کو اپنے وہ معبود ان باطلہ یا ذہیں آتے جن کو اس نے اپنا معبود بنا یا ہوا یا خدا کی الوہیت میں شریک کیا ہوا ہے پھر جب اللہ

اس کو اپنی طرف سے نعت امن وعافیت اور آسائش عطافر مادیتا ہے تو بھول جاتا ہے جس تکلیف کے دفع کرنے کے لئے پہلے

ہو وہ (خدا کو) پکارر ہا تھا اور پھر غفلت و بغاوت کے ساتھ خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس تکلیف کے دفع کرنے کے لئے پہلے

کے علاوہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ ہے بھٹکا ور احتی بھی عارضی ہیں آخرت میں بہر کیف جانا ہے بیشک تو وہ ال جہنیوں

کیونکہ یہ متاع دینا تھیل ہے اور یہ ال کی لذشیں اور راحتی بھی عارضی ہیں آخرت میں بہر کیف جانا ہے بیشک تو وہ ال جہنیوں

میں سے ہوگا جہاں کا عذاب شدید اور ابدی ہوگا جس سے بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا تو اس نافر مان وکافر انسان کی بڑی غلطی

ہی ہے کہ دنیا کی چندروز ہ نعتوں اور لذتوں میں پڑ کر جہنم کا دائی عذاب اختیار کر رہا ہے والی خیش کی تینسید بیا کہ شمرین

وہ اپنی ذات کی گراہی کے علاوہ اپنجی اور گراہ کن کو خشوں سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اس کیے اسکے گفر کا حقیقت میں نتیجہ وہ اپنی ذات کی گراہ کی ہے ساتھ میں اور گراہ کن کو خشوں سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اس کیے اسکے گفر کا حقیقت میں نتیجہ کی نکلاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی گراہ کرے۔

یکونک قاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی گراہ کرے۔

، بعض قراء مثلاً ابن کثیر موشطة اور ابوحفص میشداس کوفت یا برا هتے ہیں تو اس تقدیر پرتر جمہ ہوگا تا کہ گمراہ ہواللہ کے

راستہ ہے۔

ف یعنی اچھا کافر رہ کہ چندروزیبال اور پیش اڑا لے ۔اور ندانے جب تک مہلت دے کھی ہے دنیا کی نعمتوں سے تنع کرتارہ ۔اس کے بعد جھے دوزخ میں رمنا ہے جہاں ہے جمعی چونکارانعیب نہ ہوگا۔

آمَّنُ هُوَقَانِتُ اَنَّاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَابِمًا يَّخُلَارُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴿ قُلُ هَلُ بھلاایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی محمر یوں میں تحدے کرتا ہوااد رکھزا ہواخطر ہ رکھتا ہے آ خرت کااد رامید رکھتا ہے ایسے رب کی مہر بانی کی تو تہہ کو کی بعلاایک جو بندگی میں لگا ہے گھڑی رات کی سجدے کرتا، اور کھڑا، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امیدر کھتا ہے اپنے رب کی مہر کی ۔تو کہہ کوئی يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَقُلْ عَ برابر ہوتے بیں مجھ والے اور بے مجھ موجعے وہی بیں جن کو عقل ہے فل تو کہ برابر ہوتے ہیں مجھ والے، اور بے بچھ ؟ وہی سوچے ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کہ يعِبَادِ الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِيهِ اللُّهُنِيَا حَسَنَةٌ ﴿ وَآرُضُ اے بندو میرے فیل جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے جلائی فی اور زمین اے بندو میرے جو یقین لائے ہو! ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کو ہے بھلائی۔ اور زمین الله وَاسِعَةُ ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصِّيرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ قُلَ إِنِّيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُلَ الله كى كثاده ب مبركن والول بى كو ملتا ب ال كا ثواب بي شمار في تو كهه جھ كو حكم ب كه بندگى كرول الله کی کشادہ ہے، تھبرنے والوں ہی کو ملنا ہے ان کا نیک ان گنت۔ تو کہد، مجھ کو تھم ہے کہ بندگی کروں اللهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنُ ٱكُونَ ٱوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلَ إِنَّى آخَافُ إِنْ الله كى خالص كركر اس كے ليے بندگی اور حكم ہے كه ميں ہول سب سے پہلے حكم بردار فق تو كهه ميں ڈرتا ہول اگر اللہ کو نری کر کر اس کی بندگی۔ اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار۔ تو کہہ میں ڈرتا ہول، اگر ول یعنی جو بنده رات کی نیندادر آرام چوڑ کراند کی عبادت میں الا بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑار پا بہدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بیقرار کیے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھارتھی ہے ۔کیا پر معید بندہ اور وہ بربخت انسان جس کاذ کراویہ ہوا کہ معیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہال مصیب کی گھزی کلی خدا کو چھوڑ بیٹھا، دونو ل برابر ہوسکتے ہیں؟ ہر گزنہیں ۔ایسا ہوتو یوں کہوکدایک عالم اور جابل یا مجمعداراور پرقوف میں

و یعنی الله کی طرف سے یہ پیغام بہنجادو۔

کچرفرق بدر ہامگزاس بات کوبھی و وسو چتے سمجھتے میں جن کوالند نے مقل دی ہے۔

ے۔ ن**تا** یعنی جس نے دنیا میں نکی کی آخرت میں اس کے لیے جولائی دے۔ یا پیر طلب ہے کہ جس نے نکی کی اس کو آخرت سے پہلے ای دنیا میں مجلائی مطے گل ظاہری ہا المنی ۔

میم یعنی اگرایک ملک میں لوگ نیک راہ چلنے سے مانع ہواں تو خدا کی زمین کثاد ہ ہے ، دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں آ زادی سے اس کے احکام بجالا سکو۔ بلا شبراس الرح ترک وفن کرنے میں بہت مسائب بر داشت کرنا پڑیں گی۔اور طرح طرح کے نلاف عادت وطبیعت امور پرمبر کرنا پڑے گا الیکن یاد رہے کہ بیشمارٹوا۔ بھی ملے گاتو صرف مبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب مختیاں اور کیفیش بھیج میں۔

ف چانچ آب، عالم شبادت میں اس امت کے لحاظ سے اور عالم نمیب میں تمام اولین وآخرین کے اعتبار سے اللہ کے سب سے پہلے حکم بر دار بندے ہیں۔ صلی اللہ عابیہ وسلم۔

عَصَيْتُ رَبِي عَلَىٰابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قُلِ اللَّهَ اَعْبُلُ مُغَلِصًا لَّهُ دِيْنِي ﴿ فَاعْبُلُوا مَا تکم ندمانوں اسپے رب کا میک بڑے دن کے عذاب سے فیل تو تہہ میں توالڈ کو بو جنا ہوں خالص کر کراپنی بندگی اس کے واسطے اب تم بوجو جس کو تھم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کی مارے۔تو کہہ میں تو اللہ کو پوجنا ہوں زی کر کر اپنی بندگی ای کے واسطے۔اپ تم پوجوجس کو شِئُتُمْ مِنْ دُوْلِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْحُسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٗا ٱنْفُسَهُمْ وَٱهۡلِيُهِمۡ يَوۡمَ عاہو اس کے موا فیل تو تہہ بڑے ہارنے والے وہ جو ہار بیٹھے اپنی مان کو اور اپنے گھر والول کو قیامت جاہو اس کے سوا۔ تو کہہ بڑے ہارے وہ جو بار بیٹے اپنی جان اور اپنا گھر قیامت الْقِيْمَةِ \* أَلَا ذٰلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ کے دن، سنتا ہے! ہی ہے مریح ٹوٹا قتل ان کے داسطے اوید سے بادل یں آگ کے اور ون۔ ستا ہے ! بی ہے صری ٹوٹا۔ ان کے اوپر سے بادل ہیں آگ کے، اور تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَالَهُ و نچے سے بادل وس اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اسے بندول کو اسے بندو میرے تو جھ سے ڈرو 🙆 اور جو لوگ بچے نیجے سے بادل۔ اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندول کو۔ اے بندو میرے تو مجھ سے ڈرو۔ اور جو لوگ یے الطَّاغُوتَ أَنْ يَّعُبُدُوهَا وَانَابُوٓا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشَرِي ۚ فَبَرِّينَ عِبَادِ ﴿ الَّانِينَ شیطانول سے کہ ان کو پومیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے ہے، خوشخری فل سوتو خوشی سا دے میرے بناروں کو جو شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کو ہے خوشنجری۔ سو تو خوشی سنا میرے بندواں کو۔ جو يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ آحُسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَلْعُمُ اللَّهُ وَأُولَٰبِكَ هُمْ سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس 4 جو اس میں نیک ہے فکے وہنی ہیں جن کو راسة دیا اللہ نے اور دی ہیں سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر وہی ہیں جنن کو راہ دی اللہ نے اور وہی ہیں ف یعنی مجم جیسامعصوم ومقرب بھی اگر بغرض محال نافر مانی کرے تواس دن کے مذاب سے مامون نہیں تابدیگر ال پدر سد فل یعنی میں تو مندا کے حکم کے موافق نہایت اطلاص سے ای اکیلے کی بندگی کرتا ہوں یم کا اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرتے پھرو۔ پال اتناسورج لینا کہ انجام کاہو**گا**۔آ کےاسے کھولتے ہیں۔

فعل یعنی مشرکین بنایی مان کوعذاب الهی سے بچاسکے بنا ہے گھروالوں کو رسب کوجہنم کے شعلوں کی نذر کر دیا۔اس سے زیاد و ضاره کیا ہوگا۔

فی یعنی برطرف سے آ گ محید ہو کی میسے کھنا چھا ماتی ہے۔

فی یعنی مجولو یه چیز دُرنے کے قابل ہے یا نہیں ۔ اگر ہے تواللہ کے مفت سے ہمیشہ دُرتے رہنا ہا ہے ۔ "

فل یعنی جنبول نے شیطانوں کا کہاند مانااور سب شرکام سے منے مور کراللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ ان کے لیے ہے بڑی مجاری فوتخبری ۔

فے یعنی ب طرح کی باتیں سنتے میں یہ ان میں جو بات اچھی ہواس کہ چلتے ایں۔ یایہ طلب ہے کہ ندا کی بات سنتے ایں اوراس میں جو ہدایات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں ان پر ممل کرتے میں مطلا ایک چیز رخصت واباحت کی سی ، دوسری عربیت کی توعز میت کی طرون جھیٹتے ایس رخصتوں کا تنتیع نہیں کرتے یا ایوس ترجر =

# أولُوا الْأَلْبَابِ

## مدح مومنین مطیعین وبیان مراتب عالیه برائے اہل تقوی در دنیا و قبی

كَالْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ : ﴿ أَمَّن هُوَقَائِتُ الَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُمْ أُولُوا الْأَلْمَابِ ﴾

ربط: .....گزشته مضمون اس قانون خداوندی کی محقیق و تفصیل پرمشمل تفا که کفرونا فر مانی الله کو هرگز بسندنهیس ایمان واطاعت اور شکراللد کومحبوب ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اس کونہ کسی کے تفر سے نقصان ہے اور نہ کسی کے ایمان وطاعت سے نفع اب ان آیات میں اہل ایمان وطاعت کے درجات اور ان پرخداوند عالم کے ان انعامات کا بیان ہے جوان پردنیا اور آخرت میں کئے جائیں گے ساتھ ہی ہیجی ظاہر کیا جارہا ہے کہ علم ومعرفت اور عقل وتدبر ہی کے ذریعہ انسان ہدایت قبول کرتا ہے اس لیے علم اور جہل برابرنہیں ہو سکتے ای سلسلہ مضمون میں آپ مُلائظ کم کو کھم دیا گیا کہ لوگوں کو ایمان وتقو کی کی دعوت دیں اور بیر کہ اعلان فر ما دیں خو دمیر اعمل اور طرز زندگی سرایا اخلاص اور عبادت خداوندی ہے اورخوف خدااور فکرآ خرت سے میں کسی بھی لمحہ غافل نہیں اب اس کے بعد بھی اگر کو کی فخض اپنی باغیانہ روش ترک نہیں کرتا تو آپ مُلافظ اس سے بیزاری کا اعلان فر مادیجئے اور یہ کہد بجئے کہ ایسے لوگ خود اپنے آپ کواور اپنے اہل متبعین کوبھی ہلاکت وتباہی میں مبتلا کررہے ہیں ارشاد فرمایا تبطلا کیا وہ تحق جواطاعت و بندگی میں لگا ہوارات کے نکڑوں میں جبکہ بالعموم لوگ آرام وراحت کے ساتھ بستروں پر ہوں یہ بجائے نینداور استراحت کے خدا کی یاد میں سجدے کرتا ہے اور کھٹرا ہوااللہ کو پکار رہاہے آخرت سے ڈررہا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امید واربھی ہے اور وہ مخص جوخدا سے غافل اور آخرت سے بے فکر شرک و کفر اور نافر مانی میں ہتلا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہر گرنہیں بلکہ یہ قانت ومطیع اللہ کی بندگی میں مصروف رات کی تاریکیوں میں اس کے لیے سمر بسجود جواس کے عذاب وقہرے ڈرر ہاہے اور رحمت کا امید دارہے اللہ کے نز دیک محمود و بسندیدہ اور محبوب ہے اور وہ مشرک ونافر مان جومطلب نکالنے کے بعد خدا کو بھلا دیتا ہے خدا کے نز دیک مبغوض اور قابل نفرت ہے آپ آپ کا ٹیٹی اس حقیقت کو سمجمانے کے لیے کہددیجئے کیابرابر ہوسکتے ہیں وہ لوگ جو کم والے ہیں اور وہ جو جانل ہیں کسی قشم کا قطعا علم نہیں رکھتے۔ د نیااس حقیقت کوتسلیم کرنے پرمجبور ہے کیعلم ادرجہل برابزنہیں ادرعالم وجاہل کا درجہ یکساں نہیں ہوسکتا اس طرح پیر مجى ان كوسجه لينا چاہيئ كه ايمان وكفرا درمومن وكافر برابزنہيں ہوسكتے مگرافسوس كهان حقائق كواكثر لوگ نه سوچتے ہيں ادر نهاس

ے عمرت وسبق حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے توصرف وہی لوگ عمرت حاصل کرتے ہیں جوعقل والے ہیں اور جب بیہ

= کروکدانڈ کا کام کن کراس کی بہترین یا توں کا تیاع کرتے ہیں ۔ کیونکداس کی ساری یا تیں بہتری ہیں ۔ کیذا قال السفیسیہ ون پیرخیزت شاہ میاجہ رہمہ اونہ نے ایک اور طرح اس کامطلب بیان کیا ہے۔" چلتے ہیں اس کے نیک پر یعنی حکم پر پلنا کداس کو کرتے ہیں۔اور منع پر پلنا کداس کو نہیں کرتے ۔اس کا کرنا نیک ہاس کا دکرنا نیک ہے۔"

ف یعنی کامیا کی کاراسة ان ی کوملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل ہے کام لے کرتو حید خالص اور انابت الی اللہ کاراسة اختیار کیا۔

واضح اور ٹابت ہو گیآ کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بیندیدہ لوگ صرف وہی ہیں جن کا شیوہ اللہ کی بندگی اور فکر آخرت ہی ہے تو ۔ آپ ٹافٹا فر «دیجئے میرے بندول کومیر کی طرف ہے میرایہ پیغام اے میرے وہ بندو! جوایمان لائے ڈروتم اپنے رب سے اب اس طرح کاڈر جواس ذات بابرکت کاحق تقوی اداکرنے والا ہے اور اس خوف وخشیت سے تم عبادت پر دوام و پابندی ع اختیار کئے رکھو اور سیمجھلوجن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کے کام کئے ان کے واسطے بہترین بدلہ ہے آخرت میں توبیہ بدلہ ضرور المنابي بونيامين بهي موجب رحمت وبركت بخواه ظاهره مويا باطنه اورا كرجس سرزمين ميستم ربيح موو بال طاعت وبندكي ہے موانع ہیں تو ہجرت کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے طاعت و نیکی میں استقلال واستقامت اختیار کرو کیونکہ صبر واستقامت اختیار کرنے والوں کو اجربے حساب دیا جاتا ہے اور ہمل اخلاص ہی ہے بارگاہ خداوندی میں قابل اعتبار ہے تو آپ مُلافظ میری کہدد ہے کہ مجھ کوتواللہ کی طرف سے میکم دیا گیاہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس طرح کہ ای کے لئے عبادت و بندگی کوخالص کرنے والا ہوجاؤں جس میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ ہو اور مجھ کو بی بھی علم ہوا ہے کہ میں طاعت کرنے والوں میں سب سے پہلا اطاعت کرنے والا ہوں تا کہ دنیا میں خدا کا ہر مطبع وفر مانبر داربندہ میری اطاعت وفر ما نبرداری ہی کواپنے واسطے اسوہ اور نمونہ بنائے اور ظاہر ہے کہ اطاعت و بندگی خثیت خداوندی کے بغیرممکن نہیں کیونکہ کوئی نڈر غلام اینے آقا کا بھی فرمانبردار نہیں ہوسکتا اس لیے یہ بات سجی کہدد یجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں آیک بڑے دن کے عذاب ہے آپ مُلافِحُ اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی ان نافر مانوں میں اللّٰہ کی طرف رجوع کا کوئی ارادہ محسوں نہ کریں تو پھر تھیجہ میں توانٹہ کی عبادت ای طرح کرتار ہوں گااس کے لئے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے ابتم جس کی چاہوعبادت کرلو اس کوچھوڑ کرتمہیں خودا پناانجام معلوم ہوجائے گااس حقیقت کے پیش نظر آپ ناٹیٹی اتمام جمت کے طور پر کہددیں پورا خسارہ اورنقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جوابئ جانوں اوراپنے اہل وعیال کو جوان کے نقش قدم پر چلے ہلاکت اور خسارہ میں ڈالنے والے ہیں قیامت کے روز یا در کھویہی صرح خسارہ ہے کہ ندانسان کوخود نجات نصیب ہو کی اور ند اہل وعیال اور متعلقین کوراحت دیکھنا نصیب ہوئی تواس سے بڑھ کراور کون ساخسارہ یا تباہی ہو کتی ہے ا<del>ن لوگوں کے واسطے تو</del> ان کے اویرے سائبان ہوں گے آگ کے شعلوں کے اوران کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں مے اور بیاور نیچ کے شعلے اس طرح ہوں گے جیسے سندر کی موجوں کے اندر غرق انسان کے او پر بھی موجیس اور نیچے بھی طوفانی تچھیڑے <u>یہی آو</u> ے دہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے سو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کی اطاعت میں لگ جاؤورنةونافرمانول كے لئے جوعذاب الله نے تيار كرركھا ہے اس سےكوئى نبيس في كسكا۔

اور جولوگ شیطان سے بیجے ہیں اس بات میں کہ اس کی پرستش کریں اور اس کے کہنے پرچلیں اور انہوں نے نفس و شیطان سے منہ موڑ کر خالصۃ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر رکھا ہے تو آپ مظافیظ میر سے ان بندوں کو خوش خبری سنا و جیجے جواللہ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں بہی ہیں وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی ہیں وہ جو عقل والے تو ایسے ایمان وا خلاص اور توجہ سے اللہ کی باتیں سننے اور مانے والوں، اور ان پرعمل کرنے والوں کو حق تعالیٰ کی رضاو خوشنودی اور جنت میں ہر طرح کے انعام واعز از کی بشارت سناد بھے کے۔

فیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد عثانی میں نہیں ہے توا کد میں تحریر فرماتے ہیں لینی جوبندہ دات کی نینداور آرام چھوٹ کر اللہ کی عبادت میں لگار ہا بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑار ہا بھی سجدہ میں گراا یک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بہتر ادر کئے ہوئے ہے اور دو مربی طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بنرھار کھی ہے تو کیا یہ سعید بندہ اور وہ بربخت انسان جس کا ذکر او پر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکار تا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی نگلی خدا کو چھڑ دینی ہوڑ ہے اور ہو سے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوتو یوں کہوکدا یک عالم اور جابل یا بجھ دار اور بیوتو ف میں پچھڑ تن ندر ہا گرظا ہر ہے کداس بات کو وہ بی سوچت اور سمیں ایسا ہوتو یوں کہوکدا یک عالم اور جابل یا بجھ دار اور بیوتو ف میں پچھڑ تن ندر ہا گرظا ہر ہے کداس بات کو وہ بی سوچت اور سمیں ایسان کی حقیقت اور اصل روح چونکہ خوف ورجاء ہے اس وجہ سے بہاں اہل ایمان وطاعت کی بیخصوصی صفت بیان کی گئی ہوئے تھڑ آؤ گئی ہوئے گؤاڑ ہوئے آؤ ہوئے آؤ ہوئے آؤ ہوئے آؤ ہوئے اور ہوئے کہوئے تا ہوئے کو راور اپنی رہ بیاں اہل ایمان وطاعت کی بیخصوصی صفت بیان کی گئی ہوئے تکہ کہ اور جا میاں کا کمال ہے ای طرح یہ وصف میا دے جو ہر ہیں مگران میں سے ایک کیفیت یعنی خوف ذندگی میں غالب رہنی چا ہے اور جب انسان و نیا سے رصلت کر دہا ہوتو پھر رجاء کا بلہ بھاری ہونا چاہئے کیونکہ اب وقت رہاء اور امید رحمت کا ہو اور خوف جو اصلاح عمل کے لیے ضروری تھا اب یہ انسان دار العمل سے روانہ ہونے کی وجہ سے اس موادر امید رحمت کا ہواور وف جو اصلاح عمل کے لیے ضروری تھا اب یہ انسان دار العمل سے روانہ ہونے کی وجہ سے اس موادر میار کے علیہ کار الجمل سے روانہ ہونے کی طرح سے مقرور میں ان کو میک کے اور الجمزاء کے درواز سے پر مجروری تھا ہوئے دیں وہ تو اس کی میں کہ کر ہونے کو بی میں موادر انہ ہونے کی وجہ سے اس کو میک کے دار الجمزاء کے درواز سے پر مجروری ہونے کی کھڑا ہے تو ہونے کی طرح کے کھڑا ہوئے کی میرور کی کو درواز سے پر مجرور کی کھڑا ہوئے کے کہرور کی کھڑا ہے کو بیت کی کھڑی کے کھڑا ہوئے کے کہرور کی کھڑا ہوئے کی کھڑا ہوئے کی کھڑا ہوئے کے کھڑی کے کھڑی کے کہرور کی کھڑا ہوئے کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی

ابن الى حاتم مُنطَة بيان كرت بين كريكن البكاء مُنطَة في ايك دفعه ابن عمر مُناأة كويه آيت ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَالِتُ الْأَهُ

النيل سَاجِدًا وَقَايِبًا يَحْلَدُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبْهِ ﴾ پڑھتے ہوئے ساتوس کر فرمایا بیخص جس کا ذکر قرآن کریم نے ان کلمات میں کیاوہ توعثان بن عفان ٹائٹاہیں کیونکہ ان کی یہی شان تھی کہ پوری رات تہجداور تلاوت میں گزرجاتی تھی اور کبھی ایہا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پوراقر آن کریم پڑھ لیتے۔

﴿ اَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً ﴾ کر جمد میں اضافہ کردہ کلمات سے بیر ظاہر کیا گیا کہ انسان اگر اپ وطن میں عہادت نہیں کرسکتا تو پھراس کو چاہئے کہ اس سرز مین سے جمرت کر کے الی جگہ جائے جہاں اپ رب کی اطاعت کر سکے اس تغیر پر ماقبل سے ربط بخوبی واضح ہور ہا ہے کہ اس دنیا میں نیکی کر نیوالوں کی نیکی کا بدلہ ضروران کو ملے گار ہا یہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں تو ایسی جگہ محصور ہوں اور کفار کا غلبہ و تسلط ہے کہ اور عہادت کربی نہیں سکتا تو اس کوفر ما یا جارہا ہے اگر بیز میں تیرے واسط شک ہے تو کیا ہوا کہیں اور چلا جا ﴿ اَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً ﴾ اللّه کی زمین تو بہت وسیح ہے چنا نچہ مجاہد کی تغییر میں فر مایا کرتے سے فتھا جروا فیھا و جا ہد وا واعتز لوا الا و ثان ، عابم پیشائے کے اس کلمہ نے ایک لطیف اشارہ بھی کردیا مسلمانوں پر اگر کا فروں کے غلبہ اور تسلط سے کوئی جگہ نیکی اور عبادت کے لئے تنگ ہے تو ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کروتا کہ جہاد کے ذریعہ اللّٰہ کی وسے فی میں فتح کرواور وہاں اللّٰہ کا دین قائم کرو۔

عطاء بھٹید کا تول ہے کہ جبتم کو کی معصیت کی طرف بلایا جائے توتم اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرو ﴿ اَلَمْ قَکُنْ اَدُّفُ الله وَاسِعَةً وَعُمَا جِرُوا فِيهَا ﴾ ای معنی اور حکم کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری پیشٹ نے کتاب الایمان میں ایک باب من الدین الفر ار من الفتن۔ قائم کیا ہے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ نتوں کی سرز مین سے انسان راہ فرار اختیار کرے۔

آفَتِنَ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِيمَةُ الْعَنَابِ الْقَائْتَ تُنْقِلُ مَنْ فِي النَّارِ اللَّ لَكِن الَّيْنَ التَّقَوُا بِهِ مِن بِهِ بَهِ عَلَيْهِ كَلِيمَةُ الْعَنَابِ الْعَلَى مَرِيحَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يراي -

الْآرُضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَخْتَلِفًا الْوَانَهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْنَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ زين كوف برناتا باس كَيْنَ كَيْ رنگ برك الله فل جرآئة تارى برة قد ديكه الله الدنگ زرد، بحرك ذاتا باس و زين كے، بحر نالا باس محيق، كى كى رنگ برك الله الله بهرآئى تارى پر تو تو ديكه الله كارنگ زرد بحرك دالا باس كو

حُطَامًا ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَنِ كُرِى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهِ الْمُلْبَابِ

چوراچورابیشک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے 📆

<u>چورا، بیشک اس میں نصیحت ہے تقلندوں کو۔</u>

## مذمت ووعيد برشقاوت مجرمين وفلاح وكامراني مومنين

قَالَاللُّهُ وَعَالِنُ : ﴿ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ ... الى .. لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں بالقصداور اصل بیان مونین و مطیعین کا اور عنداللہ اسکے درجات وانعامات کا تھا درمیان میں ضمنا مجرمین کے خسارہ کا بھی ذکر ہو گیا تھا اب ان آیات میں ایسے بدنصیب اور محروم لوگوں کی ذلت ونا کا می اور اہل ایمان وطاعت کی کامیا بی کا بیان ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایکے درجات کس قدر بلند ہوں گے۔

ارشادفر مایا: کیاوہ محض جس پرعذاب کا فیصلہ تابت ہو چکا ہے بھلا کیا آپ مال علیہ اس کودوز نے کےعذاب سے جھڑا کتے ہیں اس لئے کہ جن کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا وہ ہر گز گراہی سے نہیں نکل سکتے اور گراہی پرمرناعذاب جہنم کا موجب ہے اور جب انکی ہدایت اور ایمان اس نقلہ بری فیصلہ کے باعث ممکن ندر ہا تو کوئی بھی انکوجہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا اور نہ اس کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے جیسا کہ خود پروردگارعالم نے یہ فیصلہ ان بدنصیبوں کے حق میں فرمادیا جو بوجہ اپنی شقاوت کے ہدایت سے محروم کردیئے گئے تو اس صورت حال میں کون ان کوجہنم سے بچاسکتا ہے اس لیے آپ خالی گئے اور ملال نہ کریں ان پراس طرح کاغم بے سود ہے لیکن جولوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا تقوی کی اختیار کیا ہیشک وہ انعامات نہ کریں ان پراس طرح کاغم بے سود ہے لیکن جولوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا تقوی کی اختیار کیا ہیشک وہ انعامات نہ خداوندی کے متحق ہیں انکے واسطے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے او پراور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان محلات کے فداوندی کے متحق ہیں اور ان محلات کے خداوندی کے میں اور ان محلات کے خداوندی کے میں ہوئے انٹر کا پائی پہاڑوں اور زمینوں کے میام میں بذب ہو کرچٹموں کی مورت میں چھوٹ نکتا ہے، ہاتی اگرچٹموں کے مدوث کا کوئی اور ہیں ہوئی آئی کی ہی ہوئی آئی کی ہی ہوئی آئی کی ہیں ہوئی۔ ان کی ٹی آئی کی ہی ہوئی آئی کی ہیں ہوئی۔ ان کی ٹی آئی کی ہوئی گئی آئی ہیں ہوئی۔ ان کی ٹی آئی کی ہوئی گئی آئی ہوئی۔ ان کی ٹی آئی کی ہیں ہوئی۔

ف يامختلف تسم كي كميتيال مثلاً كيهول ماول دغيره .

 ینے نہریں بردہ ہیں ہیں بیاللہ کا وعدہ ہے جو یقینا پورا ہوکرر ہے گا کیونکہ اللہ اپنے وعدہ میں خلاف نہیں کرتا ایے انعامات جنت کے کل اور باغات پر تعجب کیوں ہو جو نعتیں اللہ نے دنیا میں بندوں کو عطا کیں اور جیسی قدرت کی نشانیاں نظروں کے سامنے ہیں ان کود کھے کر بیسب چھے بھے تا آسان ہے تو کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسان سے کس طرح پانی برسایا پھر اس نے قدرت سے اس پانی کوز مین کے سوتوں میں داخل کر دیتا ہے چنا نچہ زمین کے ان کلڑوں سے پانی نکلتا ہے کویں اور جھے تا ہے جنا نچہ زمین کے ان کلڑوں سے پانی نکلتا ہے کویں اور کھے تا ہے جہ ہے ہیں جس سے زمینی سیراب ہوتی ہیں پھراس کے ذریعہ اللہ تعالی کے دریعہ اللہ تعالی کے دریعہ اللہ تعالی اس کو و دیکھے گا کھیتیاں بیدا کرتا ہے جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہوتے ہیں پھر وہ بھیتی کئنے کے بعد دوندی جائے ہے شک اس میں خشک ہوجانے کے بعد زرورنگ کی پھراس کو چورا چورا کردیتا ہے جب کھیتی گئنے کے بعد دوندی جائے ہے شک اس میں بڑائی نمونہ ہے عبرت کا عقل والوں کے لیے تو یہی حالت دنیوی حیات کی ہے کہ ابتداء آسکی شادا ہی اور وفق وزینت ہے لیکن اس کی انتہا پا مالی اور ہلاکت ہے اور پھراس خمن میں یہ بھی ظاہر ہورہا ہے کہ جو پروردگار عالم دنیا جس آسان سے پانی برسانے اور ہزا کرے بیدا کرنے پر قادر ہے آسی قدرت سے جنت کی ان نعتوں پر بھی کوئی تجب نہ کرنا چاہئے۔

برسانے اور ہزاد روں کے بیدا کرنے پر قادر ہے آسی قدرت سے جنت کی ان نعتوں پر بھی کوئی تجب نہ کرنا چاہئے۔

شیخ الاسلام حفرت مولانا شبیراحم عثانی بولیت اس مقام پرفواکد میں بیفر ماتے ہیں یعنی عقاند آ دی کھیتی کا حال دیکے کر نفیجت حاصل کرسکتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور سر سرزی چندروز ہتی ، پھر چورار چوراکیا گیا یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہوگا چاہئے کہ آ دمی اس عارضی بہار پر مفتون ہو کرانجام سے غافل نہ ہوجائے جیسے بھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے مثلاً اس میں دانہ ہے جو آ دمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھورہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہرایک جز سے مشتفع ہونا بددن اس کے ممکن نہیں کہ دوسر سے اجزاء سے اس کوالگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا ئیں اس طرح دنیا کو بجھالو کہ اس میں نبی بدی راحت تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں ایک وقت آ کے گا کہ یکھیتی کئے اور خوب چورا چورا کی جائے اور پھر اس میں سے ہرا یک جز کواس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے نئی اور راحت اپ ستقر وم کرنے پر پہنچا جائے اور بدی یا تکلیف اپنجار انہ میں اور جنہ کی راحتیں جالے (نیکی اور راحت کا ستقر جنہ ہے اور جنہ کی تکالیف ہوگا)

غرض کیبتی کے مختلف احوال دیکھ کرعقل مندلوگ بہت مفید سبق حاصل کر سکتے ہیں نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدانے آسان بارش سے زمین میں چشمے جاری کئے وہ ہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کردے گا۔

آفَتَ شَكَرَ كَ اللّهُ صَلَى كَ لِلْ لِسُلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ وَ فَوَيْلٌ لِلْفَسِيَةِ قُلُو مُهُمَّ مِّنْ مهاجس كاميذ كھول دياالله نے دين املام كے واسطے موو ، روثنى ميں ہے اپنے رب كی طرف سے ، موفراني ہے ان كوجن كے ول مخت بيں مهلا جس كاميذ كھول ديا الله نے مسلمانى پر ، مو وہ اجائے ميں ہے اپنے رب كی طرف سے ۔ موفراني ہے ان كوجن كے ول مخت بيں

الى ذركر الله مخرك هنى الله يهرى به من يشاء و من يُضلل الله فما كه من هادس الله فما كه من هادس الله فما كه من هادس الله في ياد بد فع يدب راه دينا الله كاس طرح راه دينا به من كو باب ادر جس كو راه بهلات الله الس كوكن نبيس بهان والاد الله كا ياد برديد بدب راه دينا الله كا الس طرح راه دينا به دينا بها دي الله الس كوكن نبيس بهان والاد

آفَمَنْ يَتَقَعِى بِوَجِهِ سُوْءَ الْعَنَابِ يَوْهَ الْقِيْبَةِ وَقِيْلَ لِلظّلِيدِيْنَ ذُوقُوا مَا كُنْتُهُ و جلا ایک وہ جو ردکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے اور کیے گا بانساؤں کو چھو جو تم جلا ایک جو ردکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے۔ اور کہیئے بانساؤں کو جھو جو تم فلیعنی دونوں برابرکہاں ہو کتے ہیں ایک وہ جس کا سیندائد نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ ذاسے اسلام کے ہی ہونے میں کچھ شک وشہ ہے ذاحکام اسلام کی لیم سے انقباض یق تعالیٰ نے اس کو تو فیق دہیرت کی ایک مجیب روشی عطافر مائی۔ جس کے اجابے میں نہایت سکون والمینان کے ساتھ اللہ کے رامتہ براڑا چلا جارہا ہے۔ دوسراوہ بدبخت جس کا دل چھر کی طرح سخت ہو، دکو کی نصیحت اس براڈ کرے دخیر کا کوئی قطر واس کے اعراضی بھی خدا کی یاد کی

فل يعني دنيايس كوئى بات اس كتاب كى باتوب سے بهتر نيس ـ

وسل یعنی محی مادق معبوط ، نافع معقول اور فیح و بلیخ ہونے میں کوئی آیت کہ نیں۔ ایک دوسری سے متی بلتی ہے مضامین میں کوئی اختاف وتعارض نہیں۔
بکد بہت ی آیات کے مضامین ایسے متشاہر واقع ہوئے ہیں کہ ایک آیت کو دوسری کی طرف اونائے سے مجے تغیر معلوم ہو جاتی ہے۔ المقر ان یفسر بعضه
بعضا اور "مشانی العمی دہرائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکام اور مواعظ وقصی کو متلف پیرا ہوں میں دہرایا محیاہ ہوئی کا مطلب یہ ہوئی کی مطمون ہو اور بعض علماء نے "مشابه" و "مثانی "کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض آیات میں ایک ہی طرح کے مضمون کا
سلمد دور تک چلا جاتا ہے و متشاہر ہوئیں اور بعض جگرایک نوعیت کے مضمون کے ساتھ دوسرے جملہ میں اس کے مقابل کی نوعیت کا مضمون بیان کیا جاتا
ہے۔مشاخ واق الکہ تو اور المعالم المواجد اللہ المواجد کے مشافی کو المعالم کی اس کے مقابل کی نوعیت کا مشمون بیان کیا جاتا
ہے۔مشاخ واق الکہ تو میں المعالم المعالم المحال کی سے کہ ان میں دو مختلف کم کے مضمون بیان ہوئے۔
ویصد در کے اللہ نفسه وائلہ دو و وب العباد " ایسی آیا ہے کو مثانی کہیں کے کہ ان میں دو مختلف کم کے مضمون بیان ہوئے۔

فیم یعنی تماب الله می کراند کے فوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے ول کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیس زم پڑ جاتی ہیں مطلب پرکٹوف ورعیت کی کیفیت طاری ہو کران کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن الله کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح و ونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے یہ حال اقویائے کا ملین کا ہوا۔ اگر کبھی ضعف و ناتعمین پر دوسری قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں مثابا عثی یا صحف فیر وقواس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی ۔ اور مذان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے ۔ بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور ہے قابو ہو جانا عموماً وار دکی قوت اور مور دک صحف کی دلیل ہے ۔ جامع تر مذی میں ایک مدیث بیان کرتے وقت ابو ہر یو ورفی الله عند پر ان کے دلیا گاری ہونامصر تر ہے ۔ والملہ اعلم۔ کے یعنی جس کے لیے عکمت البی مقتنی ہواس طرح کامیا بی کے داستے کھول دیے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقبود کی طرف لے چلتے ہیں ۔ اور جس ہو = تَكْسِبُونَ ﴿ كُنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَالْسَهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَالَ مِن مَ عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللهُ الْحَرَةِ اللهِ عَلَى اللهُ الْحَرَةِ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَرَةِ اللهُ ا

قَالَلْمُنْ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَةُ ﴿ الْي ... لَوْ كَأَنُوا يَعْلَمُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں دلائل قدرت اور اثبات حق کے لیے براھین اور شواہد بیان کئے گئے تھے اور عقائد باطلہ کی تردیدوابطال کیا گیا تھا اب اس کے بعدان آیات میں آیات خداوندی سے انتفاع اور قبول ہدایت کا ایک معیار ذکر کیا جارہا ہوہ قلب کا اللہ رب العزت کی اطاعت کیلئے منشرح ہوجانا ہے اور بیاس پرموتوف ہے کہ اس قلب پراللہ کی خشیت وعظمت کے آثار ظاہر ہول کیکن اگر قلب پر قساوت (سختی اور بے حس) مسلط ہوتو پھر اس پر خدا کی عظمت و ہیبت اثر انداز نہ ہوگی اور نہیں اس کوذکر اللہ کی رغبت ہوگی۔

نیزیہ بھی ایک ربط کی وجہ بیان کی جاسکتی ہے کہ گزشتہ آیات میں زمین کے چشموں اور کنو وَں کا ذکر تھا زمین کے چشم اور کنویں جواپئی تہوں سے پائی ابالتے ہیں اور خشک زمینوں کو سیر اب کرتے ہیں وہ دوبا توں پر ہنی ہیں بخارات کا انقلاب برودت ارض سے اور آب بارال کا زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہوجانا اور پھر ان کاسٹ کر جمع ہوجانا تو ای طرح اللہ ایمان کے قلوب میں علوم ہدایت (جوقلوب کی ہدایت کے لئے بمنزلہ بارال رحمت) جمع ہوئے ہیں پھر ان قلوب سے وہ علوم ہدایت چشموں کے پائی کی طرح البتے ہیں اور دوسرے دلوں کو سیر اب وشاداب کرتے ہیں اور یہ بات اس وقت ہوتی ہوتے ہیں اور دوسرے دلوں کو سیر اب وشاداب کرتے ہیں اور یہ بات اس وقت ہوتی ہوتی ہوتی کے خود علوم ہدایت گار جب قلوب میں اللہ کی خشیت وتقو کی موجزن ہواور اگر قلوب بخر زمین کی طرح ہوجا سمیں تو ظاہر ہے وہ نہ خود علوم ہدایت کا ذخیرہ ان میں جمع ہو سکے گا کہ دوسروں کی شنگی دور کر سمیں تو فر مایا: سوجس کا سینا للہ نے اسلام کی حقیقت وحقانیت کو بہچان کر اس کا مطبح فر ما نبر دار ہو گیا تو وہ ایک نور پر ہے جو اس کو اپنے رب کی طرف سے اسلام کی حقیقت وحقانیت کو بہچان کر اس کا مطبح فر ما نبر دار ہو گیا تو وہ ایک نور پر ہے جو اس کو اپنے رب کی طرف سے اسلام کی حقیقت وحقانیت کو بہچان کر اس کا مطبح فر ما نبر دار ہو گیا تو وہ ایک نور پر ہے جو اس کو اپنے رب کی طرف سے

<sup>=</sup> سوماستعداد کی و جہ سے مندا تعالیٰ ہدایت کی تو فیق منددے ۔ آ محے کون ہے جواس کی دعثیری کر سکے ۔

ف آ دمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی تملہ ہوتو ہاتھوں پر روکتا ہے ۔ کیئ محشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے ،اس لیے عذاب کی تعبیر یس میر سے منا 4 پڑیں کی یوالیا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکتا ہے کہا جائے کہ اب اس کام کامز ، جکھ جو دنیا میں کیے تھے کیااس موکن کی طرح ہوسکتا ہے جے آخرت میں کوئی تکلیف اورگزند پہنچنے کا اندیشہ نیس ،الند کے فعل سے مطمئن اور بے فکرہے ۔ ہرگز نہیں ۔

ق میں بہت قریس تکذیب انبیاء کی ہدولت دنیا میں ہلاک ادرر ہوا کی جاچکی ہیں۔اور آخرت کا اشدعذاب جوں کا توں رہا تو تحیاموجود ہ مکذیبین ملمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تحیاجائے کا۔ ہاں مجھ ہوتی تو کچھ فکر کرتے۔

\_\_\_\_\_ حاصل ہے کیا میخف اوراہل قساوت برابر ہیں؟نہیں ہر گزنہیں جس طرح زندہاورمردہاور بینااور نابینا برابرنہیں ایس طرح یہ دونوں بھی برابر ویکسال نہیں ہل کت و بربادی ہےان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر اوریاد ہے ایسے لوگ بے شک تھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے تو نازل کردیا ہے بڑا ہی بہترین کلام ایک کتاب کی وتکم اور سعادت وفلاح کے ضامن وکفیل ہونے میں متثابہ اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ان آیات واحکام اور علوم میں نه باہم اختلاف ہے نہ تضاد اور نہ تفاوت وفرق جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اس قادر مطلق پروردگار کا ہےجس نے تمام کا ئنات کو کیسے حسن وتناسب اور سلیقہ ہے بنا یا اگر یہ کتا ب غیراللہ کی ہوئی توضر ور تفاوت اور اختلاف پایا جاتا جیسے ارشاد عُ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَتِلَاقَا كَثِيرُوا ﴾ يمات جلى مشابرة يات الى بين جوبار بارد براكي ۔ محمٰی جن کا تکراراورد ہرانامختلف حکمتوں اورفوا کد پرمشتمل ہوتا ہے اوراس لئے کہ یہ مضامین قلب ود ماغ میں راسخ ہوجا نمیں اورانسان اپنی فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے ان چیزوں کواپنی عملی زندگی میں رچانے کے لئے تیار ہوجائے اور ظاہر ہے کہ بیہ تمرہ محض ایک دفعہ بیغام کسی بات کو بیان کر دینے سے نہیں حاصل ہوتا تا دقتیکہ مختلف اسلو بوں کے ساتھ پہلے ایک بات ذہمن نشین نه کرا دی جائے پھراس کی حکمتوں اور فوائد کے تکرار ہے اس کی رغبت دل میں نہ بٹھا دی جائے حتیٰ کہ بیشوق ورغبت اس کومک پرمجبور کردے اس کتاب الٰہی کی ایسی عظیم تا ثیر ہے کہ <mark>کانپ اٹھتی ہیں کھالیں</mark> یعنی بدن <del>ان لوگوں کے جواپنے</del> رب سے ڈرتے ہیں پھراس ایمانی اور طبعی خشیت الہی جس سے ان کابدن بھی کا نیتا ہوتر قی کر کے ان کی عملی زندگی کو انقیاد و اطاعت کے ایسے بلندترین مقام پر پہنچا دے کہ <del>زم ہوجائیں انکی کھالیں</del> یعنی بدن اور دل اللہ کے ذکر کی طرف طاعت وفر مانبر داری کے ساتھ یعنی یوری تو جہاور انقیاد کے ساتھ اعمال جوارح اور اعمال قلب بجالاتے ہیں یہی ہے اللہ کی ہدایت جس کی سرایا تفسیر وتشریح قرآن کریم ہے اس کلام الہی کی تلاوت اس پرغور وفکر اور عمل ہدایت وسعادت اور کامیابی کی را ہیں کھولتا ہے جس کو بھی اللہ جا ہے اس کے ذریعے ہدایت سے سرفراز فرمادیتا ہے اور جس کو خدا گراہ کرتا ہے اس کا کوئی سکتا ہے سورج کی روشنی سے تو وہی منتفع ہوسکتا ہے جواپنی آئکھیں کھولے اور سورج کارخ کرے اور جوعنا دونخوت میں اپنی آ تکھیں نور ہدایت سے بند کئے ہوئے ہے اس کواب کیا نور حاصل ہوسکتا ہے یہی وہ بات ہے جس کوارشا دفر مایا گیا ﴿وَمَرِجْ لَّهُ يَهُوَ لِهِ اللهُ لَهُ نُوَرًّا فَمَا لَهُ مِن نُتُورٍ ﴾ بهركيف وه قلوب جن ميں ايمان وتقوى ہے اورخوف خدا سے وه پيمس ارمي ميں وه ان قلوب کی طرح نہیں ہو سکتے جو قساوت کی وجہ سے مردہ ہو چکے اِس وجہ سے ہرصا حب نہم یہ بچھ سکتا ہے تجلا کیا وہ شخص جو <u> عذاب کی حتی سے بیجے گااینے چہرہ کے ذریعہ</u> اس کوسپر بناتے ہوئے قیامت کے روز وہ اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جواللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی طرف لے جایا جارہاہے پہلا شخص ذلت وخواری کی اس حالت میں مبتلا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور عذاب خداوندی سامنے ہے آ رہا ہے اس کو اتن بھی قدرت نہیں کہ ہاتھ کے ذریعہ سے سامنے ہے آ نے والی چیز کو دفع کرے تووہ اپنے چیرے ہی کوسا منے کرتے ہوئے اس عذاب کودور کرنا چاہے گا اور دوسر افخض جس کا ول اللہ نے اسلام

کے لیے کھول دیا تھاوہ اعزاز واکرام اور انعابات کا مستحق ہوگا اور اس وقت کہاجائے گا ظالموں سے کہ چکھ لوتم مزہ اپنے ان اعمال کا جوتم کیا کرتے تھے کفار مکہ کو چاہئے کہ یہ با تیس من کریقین کریں اگر انہوں نے جھٹلا یا تو پھر بھھ لیمنا چاہیا ان لوگوں نے بھی جھٹلا یا تھاعذاب خداوندی ایسے طریقے کو گوں نے بھی جھٹلا یا تھاعذاب خداوندی ایسے طریقے سے کہ ان کو خربھی نہ تھی اور تصور بھی نہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کوئی نا گہائی عذاب کی قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو چکھادیا اللہ نے ان کو ذلت کا مزہ دنیا کی زندگی ہی میں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کا ش یہ لوگ جان لیتے کہ دنیا میں کتنی قوم میں کردی گئیں۔

قومیں ایس گزری ہیں کہ اللہ رب العزت کے پینے ہروں کی تکذیب ونا فرمانی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب سے تباہ کردی گئیں۔

ائمہمفسرین مثلاً سدی مولید وغیرہ کا قول ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر انقیاد واطمینان نصیب ہوجائے اور یہ اطمینان ووثوق اس درجہ ہو کہ دل میں کسی بھی امر خداوندی پر کوئی تنگی باقی نہ رہے یہاں تک کہ احکام شریعت اور طبیعت کے تقاضوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور یہ کیفیت اس کی ایمانی استعداد کے کا ل ہونے کا نام ہے۔

صدر سین کو کہتے ہیں اور چونکہ قلب انسانی سینہ میں محفوظ کردیا گیا ہے اور یہی قلب وروح کامنیع ہے توجس طرح ظرف کا ذکر کر کے مظر وف مرادلیا جا تا ہے یہاں بھی سینہ کھل جانے سے قلب کا کھل جانا مرادلیا گیا عبداللہ بن مسعود دائلین اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں آنحضرت ٹاٹیٹی نے جب بیآیت تلاوت فرمائی تو ہم نے عرض کیا یا ہی اللہ ٹاٹیٹی سین کا مطاعت کھانا کس طرح ہے آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا جس وقت اس میں نور داخل ہوتا ہے تو وہ کشاوہ ہوجاتا ہے بینی اللہ کی اطاعت وفرما نبرداری کی رغبت اور اشتیاق محسوس کرنے لگتا ہے ہم نے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ ٹاٹیٹی اس کی کوئی علامت ہے اور وہ النابة الی دار المخلود والتجافی عن دار الغرور والتابھب آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا ہاں اس کی علامت ہے اور وہ الا نابة الی دار المخلود والتجافی عن دار الغرور والتابھب للموت قبل المنزول یعنی رجوع کر لینا ہمیشہ کے مکن (جنت اور آخرت) کی طرف اور علیحدگی (و بیز اری) افتیار کر لینا دعور کی جگہ (لین کا دوت کے اتر نے سے پہلے حضرت عبداللہ بن موس کی عباس ٹاٹی فرمایا کرتے ہے ہم منظم نے اللہ صدّ کے اللہ صدّ ہوں کی مارد ہے کہ سیار ٹاٹی فرمایا کرتے ہوں موس کے اللہ صدّ کی اللہ صدّ کو اسطے میں موس سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں جانے میں بھی وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں جال جی وہ میں ہیں وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں جانے میں بھی وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں جانے میں بھی وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں جانے میں بھی وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں کھی وہ سب سے مقدم ہیں ای طرح اسلام کے واسطے میں کھی وہ سب سے افعال ہیں۔

۔ لفظ تقشعر۔اقشعرارے ہاصل میں سکڑ جانے کو کہتے ہیں جب کہ شدت خوف سے کوئی کسی کی کھال سکڑ جائے اور دو تکلے کھڑے ہوجا تیں۔

﴿ اَفَتَنْ يَتَدِينِ يَوَجُهِهِ ﴾ كاعنوان اس بات بردلالت كرتا ہے كدان مجرموں برخدا كاعذاب آنے لگے گا توطبی تقاضہ كے باعث بياس عذاب كودفع كرنے كى كوشش كريں گے كين ان ظالموں كے ہاتھ جكڑ ہوئے ہوں گے توعذاب كے تعجر سيد ھے منہ بر بڑتے ہوں گے ياس بى كے عالم ميں بيا بنامنداس كے سامنے كردے گا تو گويا بيرم م اپنے چرہ

کے ذریعے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا اور اس وقت کہا جاتا ہوگا مزید تذکیل وتو ہین کے طور پر اے ظالمو! اپنے کئے ہوئے اعمال کا مزہ چکھ لوتو اس منظر کو ذکر کر کے سوال کیا جارہا ہے کیا ایسا فخض اور وہ مومن جو آخرت میں ہر تکلیف و پریشانی اور ذلت و حقارت سے مامون و محفوظ ہوگا برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں ہرگر نہیں۔

اس آیت کامضمون وی ہے جو آیت مبارکہ ﴿ أَفَتَن یُکُلُی فِی النَّارِ خَیْرٌ اَمُر مَّن یَا آنِ اَمِنَا یَوْمَ الْقِیابَةِ ﴾ مِن النَّارِ خَیْرٌ اَمُر مِّن یَا آنِ اَمِنَا یَوْمَ الْقِیابَةِ ﴾ مِن بیان فرما یا گیا یا ای طرح ارشاد ہے ﴿ أَفَتَن یَّمُنْویُ مُرکِبًا عَلیْ وَجُهِةَ اَهٰلَی اَمِّن یَّمُنْویُ سَوِیًّا عَلیْ حِرَاطٍ مُسْتَقِیْتِ ﴾ کہکیا وہ خض جوچل رہا ہے برابراستقامت کے ساتھ صراط متقمی پر۔

﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْحِزْى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَ ﴾ كفار مكداوردشمنان اسلام كودنيا كى زندگى مين سب سے پہلی ذات غزوة بدر مين فكست كھا كرا تھائى پڑى كه بڑے بڑے سردار مارے گئے قيدى ہوئے اور اپنا مال ومتاع جھوڑ كر بھا گے جوالله فرو ملمانوں كے لئے غنیمت بنا يا ﴿ فَسُبُهُ حِن الَّذِي بِيَينِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ وَبِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِدِيْنَ فَلِي الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ صدق الله العظيم۔

فی یعنی محددارایک فلام یا نوکریس شریک بی ۔ اور برحددارا تفاق سے کج ننق، بےمروت اور بخت ضدی واقع بواہے، چاہتا ہے کہ فلام تنہااس کے کامیر، کامیر کے نوام ہوراایک کاہو، کامیر کے دوسرے شرکاء سے سروکارندر کھے ۔ اس کھینج تان میں فلہر ہے فلام بحت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا۔ برفلات اس کے جوغلام ہوراایک کاہو، اسے ایک طرح کی کیموئی اور کمانیت ماصل ہوگی اور کئی آتا و ل کوفوش رکھنے کی کھش میں گرفتارنہ ہوگا۔ اب فلام رہے کہ ید دونوں فلام برابرنہیں ہو سکتے ۔ اس

يَعْلَمُوْنَ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُوْنَ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عِنْنَ رَبِّكُمُ نہیں رکھتے فل بینک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے میں پھر مقررتم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے ں رکھتے۔ بے شک تو مجی مرتا ہے اور وہ مجی مرتے ہیں۔ پھر مقررتم دن قیامت کے، اپنے رب کے آگے

تُغْتَصِبُوٰنَ۞

جمکز د کے فال

تمثيل حق وبإطل وفرق درميان عبدمومن ومطيع وبندؤمشرك وعاصى

ربط: ..... گزشته آیات میں به بیان فرمایا گیا تھا کہ جس سی کا دل الله نے ایمان کے لئے کھول دیا وہ ہدایت وسعادت کی روثنی پر ہے توابیا شخص جس کونور ہدایت حاصل ہو چکاوہ اس بدنصیب انسان کی طرح نہیں ہوسکتا جو کفرو گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا ہے اب ان آیات میں حق وباطل کی تمثیل اور مومن ومشرک کے فرق کوایک حسی مثال میں پیش کیا جار ہا ہے اور سے بیان کیا جارہا ہے ان حقائق کو سمجھانے میں قرآن کریم نے تو کوئی کی نہیں کی دلیلوں سے سمجھادیا مثالوں سے واضح کردیااس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مجھے اور نہ مانے توبیاس کی حماقت وغفلت ہے قرآن کے بیان میں کوئی کی نہیں توارشا دفر مایا اور بے شک ہم نے بیان کردی ہےلوگوں کی ہدایت وعبرت کے لئے ہرتشم کی مثالوں میں سے عمدہ اور بلیغ مثال امید ہے کہلوگ اس کے ذریعے نعیجت حاصل کریں گے جس کی شان ہے ہے کہ وہ قرآن عربی ہے جس میں ذرہ برابر بھی بھی نہیں یہ صاف اور سیدھی با تیں اس لیے اتاری گئیں تا کہ بیلوگ اللہ کا تقوی اختیار کرلیں ان واضح حقائق کوئ کر ہڑخض ایمان وکفراور توحید وشرک کی حقیقت بخوبی سمجھ سکتا ہے اور یہ کہ شرک ونافر مانی کا کیسا براانجام ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ بیان کردی ہے اللہ نے ایک مثال موجد اورمشرک کی کہ ایک مخص ہے غلام جس میں متعدد شرکاء ہیں جو آ پس میں کھینچا تانی اور مزاحمت کررہے ہیں ہرایک ما لک چاہتا ہے کہ بیمیرا کام انجام دے جو دوسرے مالک کی مرضی ادر مقصد کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح مشترک = طرح کتنے ہی جبوٹے معبود ول کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے۔اس کے برخلات مومد کی کل قرجهات وخیالات اور دواو دہش کا ایک مرکز ہے۔وہ اور کی دجمعی کے باتھ اس کے خوش رکھنے کی فکریس ہے اور مجھتا ہے کہ اس کی خوشنو دی کے بعد کسی کی خوشنو دی کی ضرورت نہیں ۔اکٹر مفسرین نے اس مثال کی تقریرای طرح کی ہے میر حضرت ٹاہ صاحب رحمدالند لکھتے ہیں کہ" ایک غلام جو کئی لوگوں کا ہو ہو گئی اس کو اپنا دیمجھے، اوراس کی پوری خبر نہ کے ،اورایک غلام ساراایک کا ہو، وہ اس کوا پناسمجھے اور پوری خبر لے یہ مثال ہے ان کی جوایک رب کے بندے میں ،اور جوئئ رب کے بندے میں ۔" فیل یعنی سبخو بی امند کے لیے ہے کہ کیسے اعلیٰ مطالب وحقائق کوکیسی صاف اور دلنتین امثال وشوا پدسے مجھاوسیتے میں

جوان واضح مثالوں کے مجھنے کی تو نیق نہیں یاتے۔

فع یعنی مبیے مشرک اورمومد میں جواخلات ہے اس کااڑ قیامت کے دن گلی رؤس الاشہاد ظاہر ہوگا جس وقت پیغمبر اورائی سب انتھے کیے مائیس مے اور فرختوں کی توای اور زمین وآسمان کے باقد کی توای سے ثابت ہوگا۔" کہوہ اس ادعامیں جوٹے بیں ۔ای طرح دوسرے تمام جھکڑوں کافیسلہ جی اس دن پرورد کار کے سامنے ہوگا۔ بہتریہ کی ہے کو لفظ اختصام کو عام رکھا جائے تا کدا مادیث وآثار کے خلاف نہو۔

حضرت شاہ عبدالقادر و کھنٹی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے فوائد میں لکھتے ہیں ایک غلام جو کئی ایک کا غلام ہو کوئی اس کو اپنانہ سمجھے تو اسکی پوری خبر نہ لے اور ایک غلام جو سار اایک کا ہووہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے بیر مثال ہے اٹلی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مولا ناشیر احمد عثانی میشاند کو متشکیسون کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کی حصد دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہوں اور ہر حصد دارا تفاق ہے کج خلق اور بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہواور چاہتا ہوکہ یہ غلام دوسرے سے سروکار ندر کھے تو اس صینی تان میں ظاہر ہے کہ غلام سخت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا بر خلاف اس کے کہ جو غلام پوراایک کا ہوتو اسے ایک طرح کی میسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور کی آتا وال کی خوش رکھنے کی کشکش میں گرفتار نہ ہوگا اور کی آتا وال کی خوش رکھنے کی کشکش میں گرفتار نہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ بید دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے اس طرح موصد و مشرک کو بچھلومشرک کا دل کی طرف بٹا ہوا ہے اور کتنے ہی جموثے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موصد کی کل تو جہات و خیالات اور دادود ہشرکا (صرف) ایک مرکز ہے اور دہ بوری دل جمعی کے ساتھ اس کو خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور بچھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کی اور کی خوشنودی کے بعد کی اور کی ضرورت نہیں۔

وعند رہ کھ تغقیموں کی تفسیر میں بالعوم مفسرین اہل حق اور باطل کی خصومت مراد لیتے ہیں جس کی طرف دوران ترجمہ اضافہ کردہ کلمات سے اشارہ کردیا عمیا حافظ ابن منذر میں ملائے کتاب الروح میں حضرت عبداللہ بن عباس مالی

ے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جھکڑ اصرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوگا بلکہ دوح اور جہم بھی ایک دومرے کے ساتھ جھکڑتے ہوں گے دوح جہم ہے کہ گئی کہ یہ سب پچھتو نے کیا جہم روح ہے کہے گانہیں میں تو بے تصور ہوں اصل تھم اور مگل کرانے والی طاقت تو تو ہی تھی ہرایک دومرے کو طزم تھہراتا ہوگا تو اس خصومت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بیسے گاتا کہ ان کے درمیان فیصلہ کردے یہ فرشتہ ان ہے آ کر یہ کہے گا تہ ہارے واسطے ایک مثال ہے اور تم دونوں کا حال اس کی مانند ہے ایک ورمیان فیصلہ کردے یہ فرشتہ ان ہے آ کر یہ کہے گاتہ ہارے واسطے ایک مثال ہے اور تم دونوں کا حال اس کی مانند ہے ایک ایا جو دونوں ایک معذور محف تا بینا گرچل پھر سکتا دومر الحف تا بینا گرچل پھر سکتا دومر الحف تا بینا گرچل پھر سکتا ہو دونوں ایک بینا گرچل پھر سکتا اندھے نے اپائی ہے کہا تو مجھ پرسوار ہو جو اور جھے وہاں تک لے چل جہاں تو ہم کے لیک معذور ہوں پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا اندھے نے اپائی ہے کہا تو مجھ پرسوار ہو جو اور جھے وہاں تک لے چل جہاں تو کہوں کہوں کہ کے دونوں بی جن فرونی فیصلہ کر بی ان دو میں ہے کوئی ایک تنہا ظالم نہیں ہے ظالم تو دونوں بی جی فرونی نے بین فرشتہ یہ فیصلہ کر بولا اے جہم دوروح برقوں بی جی فرونی نے میاں دو میں ہو کوئی ایک تنہا ظالم نہیں ہے طالم تو دونوں بی جی فرات یہ بی فرشتہ یہ فیصلہ کوئی ہوں دوروح برقوں بی جوارروح اس بواری پرسوار ہو کر اعمال وا فعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے لہذا جہم دوروح دونوں بی عذاب اور سزا کے سختی ہوں حوال بی سواری پرسوار ہو کر اعمال وا فعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے لہذا جہم دوروح دونوں بی عذاب اور سزا کے سختی ہوں حوالہ سے کہا

(تفسيرابن كثيرج ٢) الحمدلله ٢٣ دال پاره كمل موا-



## 

وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللهُ فَمَا لَهُ مَنَ لَكُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِرَجَى وَرَاهِ بَهُا مَا اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهُ وَكُنْ بَيْنِ اللهِ وَلِي اللهُ وَكُنْ بَيْنِ اللهِ وَهِ مَنْ اللهِ وَكُنْ بَيْنِ اللهِ وَلِي اللهُ وَكُنْ بَيْنِ اللهِ وَمِنْ وَلا وَرَجَى وَرَاهُ بَهُا عَلَا اللهُ اللهِ وَمُنْ فَيْنِ اللهِ وَمِنْ وَلا وَرَجَى وَرَاهُ بَهُا عَلَا اللهُ اللهِ وَمُنْ فَيْنِ اللهِ وَمِنْ وَلا وَرَجْى وَرَاهُ بَهُا عَلَا اللهُ اللهُ وَمُنْ فَيْنِ اللهِ وَمِنْ فَيْنِ اللهُ وَمُنْ فَيْنِ اللهُ وَمُنْ فَيْنِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ فَيْنِ اللهُ وَمُنْ فَيْنِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

## ڵؘ؋ڡؚڹؙؖڞ۠ۻؚڷؚٵۘڶؽؙڛٙٳڶڶۿؙؠؚۼڒؚؽڒۣۮؚؽٳڹؙؾؚڤٙٳ<u>م</u>ٟ۞

بھلانے والا کیا نہیں ہے اللہ زبر دست بدلہ لینے والا**ف م** 

كوئى خبيس بھلانے والا كيانبيس باللدز بردست بدلد لينے والا \_

ف یعنی اندتها فی تقین دخین کوان کے بہتر کاموں کابدلہ دے گااور ٹالمی سے جو برا کام ہو کیاو و معاف کرے گا( تنبیہ ) ثاید "اسوآ"اور "احسن" (سیفرتفنیل) اس لیے اختیار فرمایا کہ بڑے در جدوالوں کی ادنی مجلائی اوروں کی مجلائیوں سے اورادنی برائی اوروں کی برائیوں سے مجاری مجمی ماتی ہے۔ واللہ اعلمہ=

## تنبيه وتهديد برتكذيب حق وصداقت وبيان حسرت وملال مكذبين

قَالَ اللهُ الله وَفَنَ ٱظْلَمُ عِنْ كُنَّتِ عَلَى اللهِ ... الى .. بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامِ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں موحدومشرک کی حقیقت ایک مثال کے رنگ میں بیان کر کے بیظ اہر فرمایا گیا کہ شرک کا انجام سوائے حیرت واضطراب اور نا کامی کے اور کچھنہیں حقیقی اطمینان وسکون وانسان کی اصل فلاح وسعادت توحید خداوندی اور صرف اپنے ایک ہی رب کے ساتھ رشتہ حیات وابت کر لینے میں ہے اب ان آیات میں ان برنصیبوں پر تنبیہ فرمائی جارہی ہےجن کا کام اللہ پر بہتان با ندھنااور اللہ کے رسولوں کی تر دید و تکذیب کرنا ہے اور بیر کہا ہے بدنصیب تباہی ہے جھی نہیں گئ کتے ،اور جولوگ اللہ کی راہ اور ہدایت اختیار کرتے ہیں وہ صرف بہی نہیں کہ کامیاب ہوں ان کے گناہوں کا بھی کفارہ اور معانی فرمائی جاتی ہے تو ارشاد فرمایا جب کہ قیامت کے روز بوقت خصومت ہرایک کا انجام سامنے آ جائے گا تو پھر بتاؤاس ے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹ باندھے اور مثلاً ہے کہ کرفتے خداکی بیٹیاں ہیں اور خدا کے ساتھ اور بھی شریک ہیں اور تجی بات کو جھٹلائے کیعن قر آن جوسرایا صدافت وحق ہے، جب کہوہ تجی بات اس کے پاس بینچ چکی تو کیانہیں ہے جہنم میں تھ کا نہ منکروں کا یقیناً بیر منکرو کا فربڑے ہی ظالم ہیں اورظلم پر عقوبت وسر اعقل وفطرت کا تقاضا ہے اس لیے ظالموں اور حق سے مندموڑنے والوں کا یمی انجام ہوسکتا ہے اور اس کے برعکس جو یکی بات لے کرآیا فدا کی طرف سے یا خدا کے رسول کی طرف سے اوراس نے اس کی تصدیق بھی کی تو ہے شک بہلوگ ہی صاحب تقویٰ ہیں خدا کے ایسے برگزیدہ اور مقی بندوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے جووہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے یہاں ہوگا آورظاہر ہے کدان کی ہرخواہش اورطلب کا پورا کیا جانا انتہائی اعزاز واکرام ہوگا، بے شک بیصلہ ہے نیکوکاروں کا بیصلہ اور انعام ان کے واسطے اس لیے تجویز کیا گیا تاکہ کفارہ کردے اللہ تعالی ان کے ان برے کاموں کا جوانہوں نے کیے اور تو اب دے ان کوان کے بہترین کاموں کا جو وہ ا بنی و نیوی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ منکرین کارسول خدا کو جھٹلا نا اور نافر مانی کرنا خدا کے رسول اور اہل ایمان کے لیے باعث تشویش ورنج نہیں ہونا چاہے کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندہ محدرسول اللہ ٹلاٹیٹر کے لیے، جب اللہ کافی ہے تو وہی حفاظت بھی کرے گا اور وہی منکرین ومجر مین کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور پیلوگ ڈراتے ہیں اے محمد مُثاثِیخا آپ کوا<del>ن جھوٹے</del> معبودوں سے خدا کے سوا جوانہوں نے تبحر پر کرر کھے ہیں، حالانکہ ان معبودان باطلبہ میں خود کوئی قدرت نہیں عاجر محض ہیں،

= ف جن چندآیات پہلے ﴿ مَن بِهِ اللهُ مَقَلَا وَجُلَا فِينهِ مُن كَأَءُ مُتَهٰ كِسُؤنَ وَوَجُلًا سَلَمُ الْوَجُلِ مَلَ يَسْتُونِي مَقَلَّا أَكُمْ مُعَهُ لَا بَعْرَ مُعَا اللهُ مَقَلَا وَجُلًا فِينهِ مُن كَاءُ مُتَهٰ كِسُؤنَ وَوَجُلًا سَلَمُ الْوَجُلِ مَلَى يَسْتُونِي مَقَلَا أَكُمْ مُعَالِ وَ وَمِن اللهُ مَعَالَ وَ وَمِن اللهُ مَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ

اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَةِ كُمْ إِنِّى عَامِلٌ ، فَسَوْفَ تَعَلَمُوْنَ ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَنَا اَبْ يَخُونِهِ وَيَحِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبِ لِلنَّالِسِ بِالْحَقِّ ، فَمَن الْهَتَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الل

## بيان قدرت خداوندي وعدم استطاعت يرمدا فعت عذاب

قَالَلْمُنْ اَنْ اللهُ اللهُ

ف یعنی عنقریب پتہ لگ مبائے گا گرمندائے وامد گابندہ غالب آتا ہے یا صد ہاد رواز ول کے ہمکاری کامیاب ہوتے ہیں ۔واقعات مبلد بتادیں مے کہ جو بندہ الندکی حمایت اور پناہ میں آیااس کامقابلہ کرنے والے آخر کارب ذکیل وخوار ہوئے ۔

(تتبید)"عذاب یخزید" سے دنیا کااور"عذاب مقیم "سے آخرت کا مذاب مراد ہے۔ والله اعلم فی مین تیری زبان پراس کتاب کے ذریعہ سے بچی بات میسیت، کی کہد دی گئی اور دین کارار نئیک ٹھیک بتلا دیا محبار آ کے ہرایک آ دمی اپنا نفع نقسان موج لے نصیحت پر چلے کا تواس کا کبلا ہے ورمذا پنای انجام خراب کرے گاتھ پر برائی کو کی ذمرداری نیس کرزبردی ان کوراہ پر لے آئیں، مرحت پہنام خی پہنچا دیٹا آپ کمی الڈ علیہ واللہ میں الڈ علیہ وسلم نے اوا کردیا۔ آ کے معاملہ ندا کے ہردکیجیے جس کے باتھ میں مارنا بلانا اور سلانا جو کاناب کچھ ہے۔ وجی الہی کے ذریعہ ایسے تھائق دنیا کے سامنے ظاہر کردیے گئے کہ اب کسی کوا نکاروتر دد کی کوئی گنجائش نہیں رہی،

جنگ ہم نے یہ کتاب قرآن تھیم آپ نگا گئے پراتاری ہے۔ حق وصدافت کے ساتھ لوگوں کے نفع ہی کے لیے آپ مالٹی کا کام لوگوں تک اللہ کے احکام و پیغامات پنچادینا ہے۔ اب اس کے بعد جو شخص راہ راست پرآئے گا تو وہ ای کے نفع کے لیے ہوگا اور جو شخص گراہ ہوگا اس کے گمراہ ہونے کا وبال ای پر پڑے گا، اور آپ مالٹی ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں کہ ان کی گراہی کا الزام یاس کی باز پرس آپ خلائے اسے ہو۔

ابن ابی حاتم میشد نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹٹائھا کی سندسے مرفوعایہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت مُلائی نے ارشاد فرمایا۔

من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله ومن احب ان یکون اغنی الناس نلیکن بمافی یدالله عز وجل او ثق منه بمافی یدیه ومن احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله عز وجل ـ

جس مخص کویہ بات محبوب ہے کہ دہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہوتواس کو چاہئے دہ اللہ پر توکل کرے اور جو مخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہواس کو چاہئے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں ہے

اس پراس چیز سے زائد بھر وسہ کرے جوخوداس کے ہاتھوں میں ہے، اور جوخص چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہوتواسے چاہئے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔

﴿ عَذَا اللهِ مُعْوِيْهِ ﴾ ان الفاظ میں مجر مین کو دوشم کے عذاب کی دھمکی دی گئی، ایک دنیوی سزاکی جس کی یُٹونیو کی ایک و عَدَاب قدی ساتھ بیان فر مایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں مجرم کی ذلت ورسوائی سزامیں بہت اہمیت رکھنے والی بات ہو ﴿ عَذَا اللهِ عَلَيْهِ عَنَا اللهِ مُتَّقِيْهُ ﴾ بیان فر مایا جس کو مقیم یعنی میٹونیو کی سے دنیا کا عذاب ذکر کیا گیا اور آخرت کا عذاب ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَا اللهِ مُتَّقِيْهُ ﴾ بیان فر مایا جس کو مقیم یعنی ہمیث قائم و باقی رہنے کی صفت سے متصف کیا گیا اور اس میں شبہیں کہ آخرت کا عذاب و بی شدید عذاب ہے جو بھی مجرم سے دیے بلکہ ہمیشہ قائم رہے۔

اللهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ، فَيُهُسِكُ الَّتِي قَطَى الد کھینج لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مریں ان کو کھینج لیتا ہے ان کی نیندیں پھر رکھ چھوڑ تا ہے جن 4 الله مسیخ لیتا ہے جانیں، جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جونہیں مریں ان کی نیند میں۔ پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ مرنا تھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک اس بات میں ہے ہیں ان لوگوں کو مرنا تھمبرایا، اور بھیجا ہے دوسروں کو ایک تھمبرے وعدہ تک۔ البتہ اس میں یے ہیں ان لوگوں کو يَّتَفَكُّرُوۡنَ۞آمِ اتَّخَذُوۡا مِنُ دُوۡنِ اللهِ شُفَعَآءَ ۗ قُلۡ اَوَلَوۡ كَانُوۡا لَا يَمُلِكُوۡنَ شَيْئًا وَّلَا جو دھیان کریں فیل کیا انہوں نے پکوے میں اللہ کے موا کوئی سفارش والے فی تو کہہ ان کو اختیار یہ ہو کمی چیز کا جو دھیان کریں۔ کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش دالے ؟ تو کہد، اگر جو ان کو اختیار نہ ہو کی چیز کا، يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ ثُمَّ اِلَيْهِ اور سمجھ (تو بھی) عل تو تب الله کے اختیار میں ہے ساری سفارش، ای کا راج ہے آسمان اور زمین میں بھر ای کی طرف نہ بوجے، تو بھی ؟ تو کہہ، اللہ کے اختیار ہے سفارش ساری۔ اس کا راج ہے آسان و زمین میں۔ پھر ای کی طرف 🕻 1 حضرت ثاہ میا مب رحمہ الڈلکھتے ہیں " یعنی نیند میں ہرروز وال کھینچتا ہے بھر( واپس ) بھیجتا ہے ۔ یہ بی نثان ہے آخرت کا معلوم ہوا نیند میں بھی وال کھنچتی ے۔ بیبے موت میں اگر نیند میں کھینچ کررہ محی وہ ہی موت ہے مگریہ جان وہ ہے جس کو ( ظاہری ) ہوش کہتے ہیں۔اور ایک جان جس سے سانس میلتی ہے اور نبنس المحلتي ميں اور کھانا ہنم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے ہیں گھنچتی " (موضح القرآن) حضرت علی کرم الله وجہ سے بغوی نے تقل میا ہے کہ" نیند میں روح نکل ماتی ہے مگر اس کامحنسوں تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی " ( مبیے آفماب لاکھول میل سے بزر ید شعاعوں کے زین کو گرم رکھتا ہے )اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیندیس بھی و ، بی چیز گئے ہے جوموت کے وقت نگلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع ویرا نہیں ہوتا جوموت من ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وس يعنى بتوں كى نبت مشركين دعوے ركھتے ہيں كرو واللہ كى بارگاہ ميں ان كے سفارشي ميں ۔ان بى كى سفارش سے كام منتے ہيں ۔اى ليے ان كى عبادت كى

ماتی ہے داول وشنع ہونے ہے معبود ہوتالاز مہیں آتا۔ دوسر سے تفیع بھی و ، بن سکتا ہے جے اللہ کی طرف سے شفاعت کی امبازت ہواور مرف اس کے حق

تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحُلَا الشَّمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ، وَإِذَا بھرے باذ کے فل اور جب نام لیجے نائس اللہ کا رک باتے ہیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے بچھلے کھر کا اور جب بھیرے جاد کے۔ اور جب نام لیجے اللہ کا زا، رک جائیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے بچھلے کھر کا۔ اور جب

## ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ وَنَ ۞

نام لیجئے اس کے موااوروں کا تب وہ گیں خوشیاں کرنے ق

نام لیجئے اس کے سوااوروں کا تبھی وہ لگیں خوشیاں کرنے۔

## بيان قدرت خداوندي واثبات حشروتنبيه برشاعت مشركين

وَالْغَاكِ: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا ... الى ... إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴾

ربط: .....گزشتا یات میں حق تعالی نے منکرین کی ردمیں اپن قدرت کا ملہ کا ذکر فر مایا تھا اور اس سے غرض نبی کریم طافیخ کو تعلی دین تھی ، ساتھ ہی ہے بھی فر مایا گیا تھا کہ قیامت کے روز مجرمین کا انجام خود ان کی نظروں کے سامنے آجائے گا اب ان آیات میں قیامت اور قیامت کے روز انسانوں کی حق تعالی شانہ کے سامنے پیشی کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے اور بیدار ہونا جو بعث بعد الموت ایک حالت ہے جو ہرروز وشب ہرانسان پرواقع ہوتی ہے وہ انسان کا سونا جو بمنز لہموت ہے اور بیدار ہونا جو بعث بعد الموت کا نمونہ ہارشا دفر مایا:

الله ، قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے دفت جبہ قضاء اللی ہے ان کی موت کا دفت آ جائے تو من کل الوجوہ ان کو قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے دفت ہیں جن کی موت نہیں آتی ہے ان کے سونے کے دفت میں ۔ اس طرح سے کہ حواس تو معطل کر دیئے جاتے ہیں گر حیات باتی رہتی ہے پھر اس کے بعد ان جانوں کو تو ابدان کی طرف لوٹے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ فرمادیا اور باتی ان دوسری جانوں جن پر بحالت نوم صرف ادراک و علی شفاعت کرستا ہے جس کو خدا پر ندکرے ۔ خلاصہ یک شفح کا ماذون ہونا خروری ہے ۔ یہاں دونوں باتیں نہیں ۔ خاصام (بتوں) کا ماذون ہونا شاہرت ہے دیفارکا مرتفیٰ ہونا لیہذا ان کا دعویٰ غلا ہوا۔

الله يعنى بول كوندا ختيار ب يمجه، پهران كوتفيع ماننا مجيب ب

فی یعنی فی الحال بھی زمین و آسمان میں اس کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے تواس کی اجازت وخوشنو دی کے بینے کس کی مجال ہے جوز بان الماسکے یصفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں یعنی "اللہ کے رو بروسفارش ہے پر اللہ کے حکم سے رنتہبارے کہنے سے جب موت آئے تھی کے کہنے سے عور تایہ" ہے عور ائیل نہیں چھوڑ تایہ"

فی مشرک کا خاصہ ہے کو معض وقت زبان سے اللہ کی عظمت ومحت کا عمر ان کرتا ہے ہیکن اس کادل اکیلے خدا کے ذکر اور تمدو شاء سے خوش نہیں ہوتا۔ ہال دوسرے ویوتاؤں یا جبوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے و مارے خوش کے اچھنے لگتا ہے جس کے آثاراس کے چبر سے پر نمایاں ہوتے میں ۔ افسوس یہ می مال آج بہت سے نام نہاد مسلما نوں کاد مجھ جا جا تا ہے کہ خدا تے واحد کی قدرت و عظمت اوراس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہوتے جبروں پر انقباض کے آثار مال آج بہت سے نام نہاد مرات جا بیات کہ دی جا تھی تھی میں میرفقیر کا ذکر آ جائے اور جبوئی تھی کرامات اناپ شاپ بیان کردی جائیں تو چبر سے کھل پڑتے اور دلوں میں بذبات مسرت و انبراط جوش مار نے لگتے میں بیلد المستحلی و حوالمستعان۔

شعور سے تعطل واقع فرمایا ہے اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ان کوچھوڑ دیتا ہے اور واپس فرمادیتا ہے، اہدان کے تصرف کی جانب ایک وقت معین تک کے لیے تا کہ بیداری کے بعد بدستور بیجان بدن میں تصرف کرنے لگے۔ بے شک اس تمام مجموعہ حال میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو غور وفکر کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے ان احوال ووا قعات میں غور وفکر کرتے ہیں اور بے تنک ہرانسان کا سونا اور سونے کے بعداٹھنا ، بعث بعدالموت اور قیامت کی بہت ہی واضح نشانی ہے۔اب باوجودان واضح دلائل کے قیام کے شرکین کا پھر بھی حق تعالیٰ کی الوہیت وتو حید کانہ مانتایا قیامت پرایمان نہ لا ناکیا ۔ اس وجہ سے بے کہ انہوں نے خدا کے سوا اپنے واسطے سیجھ سفارشی بنالیے ہیں جن پر انہوں نے بھروسہ کرلیا ہے کہ بیان کو اللہ میں تعلیف وعذاب نہ پہنچنے دیں گے یاعذاب سے بچالیں گے آب مُلاَثِمٌ کہدو بیجئے کیا پیمکن ہے کہ بیان کے معبودان کوخدا کے عذاب سے بحالیں گے اگر چہ بین توکسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی کچھ بچھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کے لیے علم اور قدرت دونوں چیزیں ضروری ہیں تو جومعبود نظم رکھتے ہوں اور ندان کوذرہ برابر کسی چیز کی قدرت ہو بھلاوہ کس کی کیا سفارش کرسکیں گے یا کسی مصیبت ہے وہ کسی کو کیسے بھاسکیں گے۔ آپ مُلافِخ کہدد بیجئے سفارش توسب پچھاللہ ہی کے دو بنیادوں پر قائم ہے، ایک شفیع کامقبول و پسندیدہ ہونا اور دوسرے جس کی سفارش کی جائے اس کا قابل معافی ہونا، اب جن معبودوں کو بیمشر کین اپناشفیع قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کے نز دیک کسی درجہ میں بھی پیندیدہ نہیں۔اور خود بیلوگ اس کے اہل نہیں کہ ان کی نافر مانی معاف کی جائے پھر کس بناء پر ان کوزعم ہے کہ ہمارے معبودہمیں آخرت کے عذاب سے بچالیس گے اگر عذاب آنے بھی لگے، اس لیے بھے لیما چاہئے کہ اس کے واسطے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی۔ کا ننات کی کوئی چیزا*س کے حکم کے بغیر پچھ* کرکت بھی نہیں کرسکتی چیرجا ئیکہ اللہ کے عذاب اور قبر کا مقابلہ یااس کی مدافعت کر سکے اور تم سب اک <u>کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔</u> اوراس کی بارگاہ میں حاضری پرتمہارے پیسب دھو کے اور فریب زائل ہوجا نمیں گے اور باوجود اس کے کہ دلائل تو حید قائم ہو چکے لیکن کفار مکہ اورمشر کین کا حال ہے ہے کہ جب اللہ وحدہ لاشریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مقبض ہوجاتے ہیں جوآ خرت پرایمان نہیں رکھتے اور جب خدا کے سواد دسروں کا ذکر کیا جائے تو فور اُہی خوش ہوجاتے \_\_\_\_ ہیں کیونکہ ان کو ایمان وتو حید سے نفرت ہے اور کفروشرک کی محبت دلوں میں ریکی ہو کی ہے۔اس کا بیا تڑ ہے کہ اللہ کے ذکر ے ان کے دل بچھ جائیں اور چیرے کبیدہ ہوجائیں اورغیراللہ کے ذکر پر انبساط وفرحت کے آثارظا ہر ہونے لگتے ہیں،ای بناء پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اہل باطل کو ایمانی باتوں کے سننے سے کراہت ہوتی ہے اور مادی دنیا کے تذکرے لذیذ وخوشگوار معلوم ہوتے ہیں۔

تونی کی ایک منام لینی نینداور دوسری موت ہے: ..... لفظ توفی کی تشری آیت مبارکہ ﴿ يُعِیدُ آی اِنِّی اُنِّی اِنْ مُتَوَقِیْكَ ﴾ اورسورۃ انعام میں گزرچکی۔ آیت کے ضمون نے بیواضح کردیا کہ حالت نوم اور خواب میں حواس وادراک کا قبض کرلینا بھی توفی ہے، جیسے دوسرے موقع پر ارشاد ہے ﴿ وَهُوَ الَّذِي ثَا يَتُوَفِّد كُمْ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمُ

تصریحات کی رو سے درست ہے۔

علامہ آلوی مینی نے تفسیر روح المعانی میں حفرت عبداللہ بن عباس بھائیا ہے اس کی تفسیر میں بید ذکر فر ما یا ، ابن آدم میں نفس اور روح ہے جن دونوں کے درمیاب سورج کی شعاع کی طرح ایک چمک حائل ہے نفس کے ذریعہ قبم تمیز اور احساس کا سلسلہ رہتا ہے اور روح سے حیات وحرکت کا تعلق قائم رہتا ہے تو موت کے وقت روح اور نفس دونوں قبض کر لیے جاتے ہیں جس کے بعد حیات وحرکت کا بھی سلسلہ ختم ہوجا تا ہے ، لیکن نیند کے وقت صرف نفس قبض کیا جاتا ہے جس سے عقل وادراک اور تمیز کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے (روح المعانی: ۸/۲۴)

يهى وه چيز ہے جوآ نحضرت ظافير نالية التحريس ميں فرمائى يعنى جس رات سفرغزوه ميں راسته ميں آ رام فرمانے كي ليے ليے تو آ نكھن كھلى تا آ نكه سورج نكل آيا تو آپ ظافير ارشاد فرمايا تھا" ان الله تعالىٰ قبض ار واحكم حين شاء وردها اليكم حين شاء" (صحح بخارى سنن نمائى) اورا يك روايت ميں يوالفاظ بين: "ويرسلها ايها الناس ان هذه ارواح عارية فى العباد فيقبضها الله اذا شآء ويرسلها اذا شآء .

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّلُوْتِ وَالْرُضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ وَ بَهِ اللّٰهُمَّ فَالْمُولِ كَ اور زين كَ باخ واللّٰ يَجِ اور كُلّا كَ وَ بَى فِعلا كرے اپنے وَ كُو الله بيدا كرنے والے آمان اور زين كَ باخ والے جِهِ اور كُلا كَ، تو بى فيعلد كرے اپنے عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّانِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْكَرْضِ بَحِيْعًا عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّانِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْكَرْضِ بَحِيْعًا عِبَادِ لِي مِن مِن جَرِين وَ مِحْلًا رَبِ تَحَ فَلَ اور اگر مُناه كاروں كے باس ہو بتنا كَجُوكَ ذين مِن عِلى مِراء بنوں مِن جَن جِر مِن وہ جَمْلُ رہے تھے۔ اور مُنهادوں كے باس ہو، جتنا كِجُوكَ ذين مِن ہے ماراء بنوں مِن جَن جِر مِن وہ جَمْلُ رہے تھے۔ اور مُنهادوں كے باس ہو، جتنا كِجُوكَ دين مِن ہے ماراء فيلانوں عَن مِن الله الما قادالذ كا آناد قار مي باق دركا آن بي مِن جَن كِي دين عِن عَن مِن اللهُ وَلِي مِن اللّٰهُ وَلَى مِن اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَ اللّٰهُ وَلَ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَ عَنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى الللّٰهُ وَلَى اللللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى الللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى

وَّمِفُلَهُ مَعَهُ لَافْتِكُوا بِهِ مِنْ سُوِّءِ الْعَلَىٰابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ وَبَكَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَالَمُ اورا تنای ادراس کے ساتھ توسب دے ڈالیس ایسے چیز وانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے اورنظر آئے ان کو الند کی طرف سے جو اورا تناہی ادراس کے ساتھ ،سب دیے ڈالیں اپن حجٹر وائی میں ، بری طرح کی ہارہے دن قیامت کے۔اورنظر آیاان کواللہ کی طرف ہے، جو يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ۞ وَبَكَا لَهُمُ سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ عِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ خیال بھی نه رکھتے تھے اور نظر آئیں ان کو برے کام اپنے جو کماتے تھے اور الٹ پڑے ان ید وہ چیز جس مے خیال نہ رکھتے تھے۔ نظر آئے ان کو برے کام اینے، جو کمائے تھے، ادر الٹ پڑا ان پر جس <u>چنز پر</u> يَسْتَهُزِءُوُنَ۞ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ِثُمَّ إِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْبَةً مِّنَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٹھا کرتے تھے فیل موجب آلکتی ہے آ دی کو کچھ تکلیف ہم کو پار نے لگتا ہے ف<sup>س</sup>لے پھرجب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے کو ٹی نعمت کہتا ہے **یہ تو جموک**و صُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا كُلُولُ وَمِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ ٱوۡتِيۡتُهُ عَلَى عِلۡمِ ﴿ بَلۡ هِيَ فِتُنَةُ وَّلْكِنَّ ٱكْثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ۞ قَلۡ قَالَهَا الّٰذِيۡنَ مِن مل کہ پہلے سے معلوم تھی قتل کوئی نہیں یہ جانج ہے پر وہ بہت سے لوگ نہیں سجھتے قام کہد بیکے یں یہ بات ال سے لی کہ آ مے سے معلوم تھی، کوئی نہیں! یہ جانج ہے، پر وہ بہت لوگ نہیں سجھتے۔ کہد چکے ہیں یہ بات ان سے قَبُلِهِمْ فَمَا آغُلَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ@ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوًا ﴿ الله پر کچه کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے پھر پڑکیں ان پر برائیاں جو کمائی تھیں تھے ا کلے، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو، جو کماتے تھے۔ پھر بڑیں ان پر برائیاں، جو کمائی تھیں۔ ف یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ منایا جائے گااس وقت جو ظالم شرک کر کے مندا تعالیٰ کی شان گھٹاتے تھے ان کاسخت برا عال ہوگا۔اگر اس روز فرض کیجیال روئے زین کے خزانے بلکداس سے بھی زائدان کے پاس موجو دہوں تو چایں گے کہ سب دے دلا کر کسی طرح اپنا متیجما تجیزالیں، جو بدمعا ثیاں دنیا میں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہول گی۔اورا لیے قیمقیم کے ہولنا ک عذابوں کا مزہ چکھیں مے جو کبھی ان کے خیال و گلان میں بھی نہ گزرے تھے یے غل تو حید خالص اور دین حق ہے جو تھٹھا کرتے تھے اس کاویال پڑ کررہے گااور جس عذاب کامذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان بدالٹ پڑے گا۔

فل یعنی جس کے ذکر سے چرد تا تھاممیبت کے وقت ای کو پکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا آئیس جھول جا تا ہے۔

قت یعن قیاس یہ بی چاہتا تھا کہ ینعت مجھ کو سلے یکونکہ مجھ میں اس کی لیا تت تھی ادراس کی کمائی کے ذرائع کاعلم رکھتا تھااور مذا کومیری استعداد واہمیت معلوم تھی، بھر مجھے کیوں مملتی یغرض اپنی لیا قت اور مقل پرنظر کی ،اللہ کے نشل وقد رت پرخیال ریمیا۔

فہم یعنی ایرا نہیں بلکہ ینعت مذائی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کرکہاں تک منعم حقیقی کو پیچا تااوراس کا شکراد اکر تاہے۔ اگر ناشکری کی محق آوید پی نعمت همت بن کرو بال بان ہو جائے گی حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ تھتے ہیں۔" یہ جائج ہے کہ عقل اس کی دوڑ نے تھتی ہے تاکہ اپنی عقل پر پہلے ۔ و، می عقل رہتی ہے اور آفت آ پہنچی ہے۔" پھر کسی کے نالے نہیں گلتی ۔

ف چناع چانادن نے یہ ی کہا تھا۔اس کاجوحشر ہواد ، پہلے گزرچکا۔

ع

وَالَّنِ الْنُ ظُلَمُوا مِنَ هَوُ لَا ءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا ﴿ وَمَا هُمْ مِمُعَجِزِ نُنَ ﴿ وَالَّنِ الْمُوَا مِنَ هَوُ مِمُعَجِزِ نُنَ ﴿ وَالْمَا لَا مُلَا اللَّهُ مِلْمُعَبِوْ لَكَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَمَّا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّ

اور کیا نہیں مان میکے کہ اللہ بھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ناپ کردیتا ہے، البتہ اس میں پتے بیں ان لوگول کے واسطے اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے، اور ماپ کردیتا ہے۔ البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو

ؿٷٛڡؚٮؙ*ۏ*ؽۿ

#### جومانة بين وكل

#### جوجانے ہیں۔

تسلی برائے نبی کریم مَثَالِیَّا بضمن تلقین دعاوبیان بے چارگ عالم پیش قدرت رب کبریاء

یا دران ما بیرے برطح میں ہے۔ وقع یعنی دنیا میں محض روزی کا کثاد ، یا تنگ ہونا کسی شخص کے مقبول یا مردو دہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی بے دروزی کا ملنا کچوعقل و ذہانت اورعلم ولیا قت بد مخصر ہے ۔ دیکھولو کتنے پیوقون یا بدمعاش میں اڑا رہے ایل، اور کتنے عظمنداورنیک آ دبی فاقے تھینچتے ایس برضرت شاہ صاحب رتمہ اللہ لکھتے ایس ۔ " یعنی عقل دوڑانے اور تدبیر کرنے میں کوئی کی نہیں کرتا بھر ایک کو روزی کشاد ، ہے ایک کوشک ۔ جان لوکہ (صرف )عقل کا کام نہیں" (کہ اسپ او بدروزی کشاد ، کرنے ) بلکہ یقیمےرز آق حقیقی کی مکرے وصلحت کے تابع اورای کے ہاتھ میں ہے ۔

گا۔ حقیقت سے ہے کہا ایسان اپنی نالائقی اور کمینہ فطرت کے باعث بیروش اختیار کرتا ہے کہ جب اس کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکار نے لگتا ہے اور اپنے ان معبودوں کواس وقت بھول جاتا ہے جن کو وہ ہماری الوہیت وعبادت میں شریک کرتا تھا گر پھر جب اس کوابن جانب سے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں تو یہ کہنے گتا ہے کہ ینعت تو مجصصرف اپنے علم وہنراور تدبیر کی وجہ سے ملی ہے کو یا اتنے ہی فرق اور حالت کی تبدیلی ہے جس تو حید کا اثر اس کے قلب میں اس اضطرار و پریشانی کے عالم میں پیدا ہواتھا فور آئی ختم ہوجاتا ہے، اور خدا کے کیے ہوئے انعام میں اپنی تدبیر اور ہنر کوشریک کرنے لگ جاتا ہے حق تعالی اس نایاک ذہنیت کاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں ہرگز ایبانہیں بلکہ پنجت توایک آ زمائش ہے تا کہ ہم دیکھ لیس کہ یہ بندہ اس نعمت کے ملنے برجمیں یاد کرتا ہے اورشکر اداکرتا ہے یا ہم کو بھول جاتا ہے اور انعامات کے ذریعے بندوں کا امتحان سے ہمارا قانون ہے کیکن ان میں ہے اکثر لوگ اس بات کو بچھتے ہی نہیں۔ اور طرز بغاوت و ناشکری کا آج اس قوم کا کوئی نیا طرز نہیں ے بلکسیہ بات ان لوگوں نے بھی بے شک کہی ہے جوان سے پہلے گزرے جیسے کہ قارون نے بھی کہا تھا وائماً اور نیک علی عِلْمِهِ عِنْدِينِ﴾ مَران کی کوئی تدبیران کے کام نہ آئی جودہ کرتے تھے بلکہ ان کی وہ تمام بدا ممالیاں ان پر آپڑیں جووہ کرتے تھے اور جس طرح ان کی بداعمالیوں کا انجام ان پرمسلط ہواای طرح ان ظالموں کی بداعمالیاں بھی عنقریب ان پر پڑی گی اور بیاوگ اس سے زبی نہیں سکتے۔ چنانچہ بدر میں شکست اور بڑی ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان کے پاس ساز وسامان کی کوئی کمی نتھی اورمسلمان بےسروسامان اور تعداد میں نہایت قلیل تھے، ایسے تاریخی حقائق سے متکروں کوعبرت حاصل كرنى چاہد، اور دنياكى دولت اور مادى اسباب يرغرورندكرنا چاہئے۔ كيانبيس اب تك يمعلون نبيس مواكم الله تعالى جس کے واسطے چاہے رزق پھیلا دیتا ہے اورجس کے واسطے چاہے تنگ کردیتا ہے رزق کی وسعت و کثرت ندحق کی دلیل ہے اور نہ غلبہ کی نشانی ہے۔ بے خبک اس چیز میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو ایمان ویقین رکھتے ہیں چنانچے ہرصاحب فہم دنیا کے احوال دیکھ کراس اقر ار پرمجبور ہوتا ہے کہ رزق کی وسعت اور تنگی انسان کے ہنروعلم پرموقو ف نہیں بلکہ بیصرف الله کی طرف سے تقتیم ہے بہت ہے ہے ہنراور بے تدبیر مال ودولت کے انبارر کھتے ہیں اور بہت ہے مجھ داراور ہنر وتدبیر والے خسارہ اور نا کا می کا شکار ہوتے ہیں۔اگر رز ق علم وہنر ہے ہی حاصل کیا جاتا توعلم وہنر والے جاہلوں اور بِ ہنرلوگوں کے واسطے حبہ بھی نہ چھوڑتے ،الغرض ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم مُلٹیمُ کوسلی فرمانے کے ساتھ کا فروں اور ظالموں کو انجام بدے متنب فرما یا اور بیجی واضح کردیا کہ مال ودولت سے ندمغرور ہونا چاہیئے ، اور نہ سیجھنا چاہئے کہ یہ ہمارے علم وہنر کا بتیجہ ہے بلکہ اس کو تحض انعام ضدا وندی جاننا چاہئے اور منعم کا شاکر ومطیع ہونا چاہئے اور یہ کہ ضدا کے عذاب وقہر کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اسباب ووسائل بھی عاجز ہیں تواس بیغام تسلی کے ساتھ مجرمین کوتہدیدودهم کی بھی ہے اور ساتھ ہی اپنے رسول مَا الله کا کو کامیا بی اور غلبہ کی بشارت بھی دی جارہی ہے،ان آیات میں بیدهائی کلمات نہایت ہی جامع اور بااثر ہیں،ان کلمات مبار کہ میں ایمان ومعرفت اور توکل علی اللہ کی حقیقت پوری طرح روثن ہے آن محضرت مالی تجد کی ابتداء ا نبی کلمات سے فر ما یا کرتے تھے، حضرت عائشہ ٹھاٹھا فر ماتی ہیں آنحضرت مُلاٹھ ٹی جس وقت رات میں بیدار ہو کرنماز کا - لمسلم شروع فرات، آپ تافی رکلمات پرهاکرتے تھے۔اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والارض عالم الغیب والشهادة انت تحکم بین عبادك فیما كانوا فیه یختلفون اهد فی لما اختلف فیه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم (تفسیر ابن كثیر ج؛)

ریح فشیم می الدی می حضرت مین باتی گی شهادت كاذ كركیا گیا اور بعض عاضرین مجلس نے اس بارے میں ان سے مجھ دریافت كرنا چا با تو بڑے ،ى رخ وكرب كى كيفت كے ساتھ ﴿ إِنّا يِلهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ پرها اور پهريم ان سے مجھ دریافت كرنا چا با تو بڑے ،ى رخ وكرب كى كيفت كے ساتھ ﴿ إِنّا يِلهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ پرها اور پهريم آيت تلاوت فر مائى - ﴿ اللّهُ مَدّ فَاطِرَ السّه لُوتِ وَالْاَرْضِ عُلِمَ الْغَيْبِ وَالشّهَا دَقِ آئت تَعُكُمُ بَدُن عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

قُلُ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسۡرَفُوا عَلَى ٱنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا مِنۡ رَّحۡمَّةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ كه دے اے بندو ميرے! جنہوں نے كه زيادتى كى ب اپنى جان به آس مت توڑو الله كى مهربانى سے بيك الله بخشا ب كهه دے، اے بندو ميرے! جنہوں نے زيادتی كى ابنى جان پر، نه آس تو رو الله كى مهر ہے۔ بے شك الله بخشا بے النَّنُونِ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَآنِينُهُوا إِلَّى رَبِّكُمْ وَآسُلِمُوا لَهُ مِنْ ب محناہ وہ جو ہے وہی محناہ معاف کرنے والا مہربان فل اور رجوع ہوجاد اسیے رب کی طرف اور اس کی محم برداری کرو سب مناه۔ وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اور جو رجوع ہو اپنے رب کی طرف، اور اس کی تھم برداری کرو قَبُلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ@وَاتَّبِعُوَّا أَحْسَىَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن پہلے اس سے کہ آئے تم یہ عذاب پھر کوئی تہاری مدد کو نہ آئے گا فی اور چلو بہتر بات پر جو اتری تہاری طرف یہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جو اتری تم کو ف بيآيت ارم الرامين كي رحمت ب يايال او عفود درگزركي ثان عظيم كاعلان كرتى ہاور سخت سے تخت مايوس العلاج مريضوں كے تق ميس اكبير شفاء كاحكم ر ایس ہور کے مشرک معلمہ، زیر این ،مرتد، یہو دی ،نصرانی، مجوی، بدعی ،بدمعاش، فاس، فاہرکؤ ئی ہوآیت نہا کوسننے کے بعد مندا کی رحمت سے بالکلیہ مایوس ہو جانے اورآس تو ٹر کر میٹھ مانے کی اس کے لیے تو تی و جہنیں ۔ بیونکداندجس کے جاہے سب تناہ معان کرسکتا ہے تو ٹی اس کا اقانیس پکوسکتا۔ پھر بندہ ناامید کیوں ہو۔ ہاں بی ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کے کفروشرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ لہذا ﴿ اِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ بِ عيرة) و"لمن يشاء" كم القرمقيم معنا ضروري ب كما قال تعالى ﴿إنَّ اللَّهُ لَا يَفْهِرُ أَنْ يُقْتِرَكَ بِهِ وَيَقْهِرُ مَا كُونَ وَلِكَ لِيَرِي يَفَارُ ﴾ ال ۔ تعبیرے پیلازمہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹابڑا تصورمعات ہی نیے کرسکے اور نہ پیٹل جوا کرکٹی جرم کے لیے توبہ کی شرورت ہی ہیں ۔ بدون توبہ کے سے موناہ معاف کر دینے مائیں مے یقید میرف مثیت کی ہے اور مثیت کے معلق دوسری آیات میں بتلا دیا محیا کہ و کفروشرک سے بدون توبہ کے متعلق نہ ہوگی ۔ جنامحی ہے نہ اکی شان زول بھی اس پر دلالت کرتی ہے ۔ جبیبا کہ اگلی آیت کے فائدہ سے معلوم ہوگا۔

رَّيِّكُمْ مِّنُ قَبُلِ أَنُ يَّأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ نہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خر مد ہو فل مجیں کہنے لگے کوئی جی تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پنچے تم پر عذاب اجانک اور تم کو خبر نہ ہو۔ کہیں کہنے گئے کوئی جی يُّعَسَرِ فِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَبِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ آنَ اللهَ اے افوی ای بات پر کہ میں کوتابی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو بنتا بی رہا فی یا کہنے لگے اگر الله اے افسوس! جس سے میں نے کی کی اللہ کی طرف ہے، اور میں تو بنتا ہی رہا۔ یا کہنے گئے، اگر اللہ هَلْمِنِيُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَنَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں ہوتا ڈرنے والول میں قسل یا کہنے لگے جب دیکھے مذاب کو کسی طرح مجھ کو بھرجانا ملے تو میں ہوجاؤل مجھ کو راہ دیتا، تو میں ہوتا ڈر والوں میں۔ یا کہنے لگے جب ویکھے عذاب کی طرح مجھ کو پھرجانا ہے۔ تو میں ہول مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ۞ بَلَى قَلْ جَأَءَتُكَ الْيِينَ فَكَنَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ یکی والوں میں جس کیوں نہیں بینچ کے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا لیکی والوں میں۔ کیول نہیں! پہنچ چکے تھے تجھ کو میرے تھم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا الْكُفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيلِمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُوَدَّةً ﴿ الَّيْسَ فِي سکرول میں 🙆 اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے منہ ہول بیا، ول کیا نہیں مكرول میں۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے ان كو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ بر، ان کے منہ سیاہ۔ كيا نہیں فل بہتر بات سے مراد قرآن کریم ہے یعنی قرآنی ہدایت پر پل کرعذاب آنے سے پہلے اپنے متقبل کی روک تھام کرلو۔ وریدمعاً عذاب البی اس طرح ایک دم آ دیائے گا کہ خبر بھی منہ ہو گی کہاں ہے آ گیا۔

قع یعنی ہوا وہوں، رسم وتقلید اور دنیا کے مزول میں پڑ کر خدا کو کچھ بھی ای آئیں۔ اس کے دین کی اور بیٹمبروں کی اور جس ہولناک انجام سے پیٹمبر ڈرایا کرتے تھے، سب کی آئیں اڑا تارہا۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی تہجھی۔ افوی خدا کے پہنچا سنے اور اس کا حق ماسنے میں ش نے کس قد رکو تاہی کی جس کے نتیجہ میں آج یہ براوقت و کچھنا پڑا۔ (یہ بات کا فرمشر میں کہے گااورا گرآیت کا مضمون کفاروعما آکو عام رکھا جائے تو" وان کنت لمدن المساخرین "کے معن "عملت عمل سانم مسجزی" کے جوں کے۔ کما فسر بعاب ن کثیر)

ف جب حسرت دافوس سے کام دیلے گا تو اپنادل بہلا نے کے لیے یہ مذر پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدانے جھے تو ہدایت ندکی ۔ وہ ہدایت کرنا چا بتا تو میں بھی آئ متعین کے درجہ میں پہنچ جا تا (اس کا جواب آگے آتا ہے۔ ﴿ ہِن قَلْ ہَا آؤْتُ الْبِنِی فَلَکُلَائِت ہِا وَاسْدَکُ کلام بطر کی اعتدار داحتجاج نہ ہو بلکے محض اظہاریاس کے لور پر ہو یعنی میں اپنی سوماستعداد اور برتمیزی کی وجہ سے اس لائق ندتھا کہ اللہ مجھوکو راہ دکھا کرمنزل مقسود تک پہنچادیا گرجھ میں المیت واستعداد ہوتی اور اللہ میری دعمیری فرما تا تو میں بھی آئے متقین کے زمرہ میں شامل ہوتا۔

فیم جب حسرت واعتذار دونول بیکارثابت ہول کے اور دوزخ کاعذاب آ نکھول کے سامنے آ جائے گااس وقت ثلدت اضطراب سے بھے **گا کہ کس طرح جھوکو** ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کاموقع دیا جائے تو دیکھو میں کیسانیک ہی کرآتا ہول۔

👛 يعنى الاكبتا بي كرياالله نيراه بسيس وكهلا في تحى اوراسي بيغمبرول ونشانات اوراحكام د عد كرنسين مجيجا تصامع و نيقوان في كو في بات ين نبيس مني رجو كهر=

جَهَنَّمَ عَيْفُوًى لِلْهُ تَكَيِّرِيْنَ ﴿ وَيُنجِى اللّهُ الَّذِينَ التَّقُوا بِمَفَازَ يَهِمُ لَلَّهُ السَّوْءُ دوزخ مِن مُكانا غرور والول كا فل اور بَهِات كا الله ان كو جو دُرتے رہے ان كے بَهِادَ كى جُله نه لِكَ ان كو برائى دوزخ مِن مُكانا غرور والوں كو؟ اور بجائے كا الله ان كو جنہوں نے دُر ركما ان كے بجادَ كى جَله، نه لِكَ ان كو برائى،

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ دَوَّهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِيْكُ اور دو مِر جِيزٍ كا در دو مُر جَيزٍ كا در ليّا عِ اى عَ بِال مِن اللهِ اور دو مِر جِيزٍ كا در ليّا عِ اى عَ بِال مِن اللهِ اور دو مِر جِيزٍ كا در ليّا عِد اى عَ بِال مِن اللهِ اور دو مِر جِيزٍ كا در ليّا عِد اى عَ بِال مِن اللهِ اور دو مِر جِيزٍ كا در ليّا عِد اى عَ بِال مِن اللهِ اور دو مُر جِيزٍ كا در ليّا عِد اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آسمانوں کی اور زمین کی اور جو منکر ہوئے میں اللہ کی باتوں سے وہ لوگ جو میں وہی میں ٹوٹے میں بڑے قی آ آسانوں کی اور زمین کی۔ اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں ہے، وہ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے۔

بیان ترتب عفوونجات برقبول اسلام، وہلاکت وحسرت برائے مجر مان رب انام

قَالَاللَّهُ تَغِيَّاكِ : ﴿ قُلْ يُعِبَادِي الَّذِينَ اللَّهِ مُوا ... اللهِ ... أُولَيِكَ هُمُ الْخُسِرُ وُنَ ﴾

ربط: .....اس سے قبل چند آیات میں مشرکین کی مذمت اور ان کے دل آزار طریقوں کا بیان تھا اور ساتھ ہی نہایت مؤثر انداز میں آنحضرت مُلِیْن کی مذمت اور ان کے دل آزار طریقوں کا بیان تھا اور ساتھ ہی نہایت مؤثر انداز میں آنحضرت مُلِیْن تھا کہ کسی کے دل میں قبول اسلام کی رغبت پیدا ہوتی اور ساتھ ہی یہ تصور بھی گزرسکتا تھا کہ جب انسان اس قدر ذلت اور گندگیوں میں آلودہ ہو جکا ایس دنائت اور کمینہ بن کر چکا تو اب اس کو اپن نجات اور عذاب خداوندی سے بیخے کی کیا تو قع ہو سکتی ہے تو اس طرح

= کہا محیاغ وراور تکبرے اسے جھٹلا تارہا تیری بیٹی بتول بی ہے مانع رہی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو از ل سے معلم تھا کہ آوات کا انکار کرے گا۔ اور تکبر و سرکٹی سے پیش آئے گا، تیرے مزاج وطبیعت کی افتاد ہی ایسے ہے ۔ اگر ہزار مرتبد دنیا کی طرف لونایا جائے تب بھی اپنی ترکات سے بازنہیں آسکا۔ ﴿وَلَوْ وُهُوْا لَعَادُوا لِيمَا اُمْهُوا عَنْهُ وَاجْهُمْ لَكُنِهُونَ ﴾ ایسے لوگول کی نسبت ندائی عادت نہیں کہ ان کو عروس کا میابی سے بمکنار کرے۔

فل الندگی طرف سے جو میں بات آئے اس کو جھٹلا نایہ ہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ کیونکہ جھٹلا نے والادعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلال بات نہیں کہی مالانکہ واقع میں کمی ہے۔اس جھوٹ کی سابی قیامت کے دن ان کے چہرول پرظاہر ہوگئے۔

ف پہلے فکذبت بھا واست کبرت میں دومفتیں کافر کی بیان ہوئی تھیں ۔تکذیب جومتن ہے کذب پراورا تکبار وغرور پر، یہاں بتلادیا کرکذب و دروغ سے ال کے منہ کالے ہوں گے اورغرورو تکبر کا ٹھکا نہ دوزخ کے سوائیس نہیں ۔

فی یعنی الندتعالی تقین کوان کے ازلی فوز وسعادت کی ہدولت کامیا بی کے اس بلندمقام پر پہنچائے گا۔ جہال ہرقسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہرطرح کے فکروغم سے آزاد ہوں ۔

ق یعنی بر چیزکواس نے پیدا کیاور پیدا کرنے کے بعداس کی بقاء و حفاظت کاذمہ داربھی وہ بی ہوااور زین و آسمان کی تمام چیزوں میں تعرف واقتدار مجی ای کو ماصل ہے ہے نکسب خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس میں۔ بھرا یسے خدا کو چھوڑ کرآ دمی کہاں جائے۔ چاہیے کہ اس کے خضب سے ڈرسے اور اس کی رقمت کا امید وارد ہے کم فروایمان اور جنت و دوزخ سب اس کے زیرتصرف میں۔اس کی باتوں سے منکر ہوکرآ دمی کا کبیں ٹھکانا نہیں یمیاس سے منحرف ہوکر آ دمی کمی فلاح کی امید رکھ مکتا ہے۔

مایوی کا تصور پیدا ہونا ایک طبعی ساا مرتھا تو اس کو دلوں سے نکالنے کے لیے بیآیات نازل کی گئیں جن میں ہراس مخف کواللہ کی رحمت ومغفرت کی بشارت دی گئی جو باطل سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنارخ کر لے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نظاف کی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ یہ کہنے لگے کہ محمد خالی ایہ کہتے ہیں جس شخص نے بت برتی کی اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود بنایا کسی کولل کیا تو اس کی بھی مغفرت نہ ہوگی تو ہم کیسے ہجرت کریں ،اور کس طرح اسلام لائیں حالانکہ ہم نے تو بتوں کو پوجا ہے اورخدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کوشریک کیااور قتل بھی کیاتواس پریہ آیات نازل ہوئیں بعض سندوں سے بیضمون اس طرح منقول ہے، كجهاوك الل شرك ميس سے آنحضرت مُلائل كى خدمت ميں آئے جواسلام كى رغبت ركھتے تھے، اور جا ہليت كے زماند ميں انہوں نے شرک بھی کیا تھا قبل کے بھی مرتکب ہوئے تھے اور زنا بھی وچوری بھی خوب کی تھی تو انہوں نے بیوم کیا یا رسول سب کھے ہم نے کیا ہے اور ان چیزوں کے باعث ہم ڈرتے ہیں تو کیا اسلام لانے پر ہماری نجات ہوجائے گی اس پر بیآیات نازل ہوئیں،ارشادفر مایا ﴿ قُلْ مِعِبَادِی الَّذِینَ آسُرَ فُوا ﴾ کہدیجئے آپ مُلاَیْظ میرے ان بندوں سے جنہوں نے کفر وشرک اور قل وزنا جیسے کام کر کے اپنے او پرزیادتی کی ہے کہتم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوؤ اوراس خیال سے کہ مید گناہ گناہوں کی مغفرت فرمادے گا۔ اگر چہوہ سابق زندگی کا گناہ کفراور شرک ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اسلام لانے سے تو کفرایمان وطاعت کی صورت میں تبدیل ہوگیا اور اس نے شرک کی گندگی ہے یا کی حاصل کر کے تو حید کو اختیاری کرلیا ہے۔ واقعی وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والامہر بان پروردگار ہے ۔اس کی رحمت دمغفرت میں کی نہیں،بس صرف شرط اتنی ہے کہ بند ہ اس کی طرف رجوع کرلے، اس لیے اے انسانو! خواہ اب تک تم نے بچھ ہی کرلیا ہو سگراپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فر مانبر دار ہوجا وقبل اس کے کتم پرعذاب خداوندی آ جائے پھرتوتمہاری کوئی مددنہیں کی جائے گ<sup>ی</sup> ۔ کیونکہ عذاب خداوند**ی** کو ٹلا نا اور اس کو دفع کرنا خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمام کا گنات کو بھی طاقت نہیں اگر دنیا کی طاقت ہوا کے جھو نکے رو کئے سے عاجز ہے تو مجرمین پر برستا ہوا عذاب وقہر کس کی مجال ہے کہ روک لے جب عذاب خداوندی کی بینوعیت ہے کہ کسی کی کوئی مدد نہ ہو سکے گی تواے لوگو،تم کو چاہئے کہ تم ان بہترین احکام کی پروری کروجو تمہاری طرف اتارے گئےتمہارے رب کی طرف ہے اس کے کہتم پراچا نک عذاب خداوندی آ جائے ،اور حال ہے کہتم کواس کا احساس بھی نہ ہو کہ نا گہاں ایسے وقت عذاب آجائے گا اور نہ ہی بیاحساس و گمان ہواورا پیاشدید عذاب ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کونہیں روک سکے گی البذاتم کو چاہئے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے احکام خداوندی کی پیروی کرنے لگو، کہیں الیی نوبت ندآ جائے کوئی انسان میہ کہنے گئے ہائے حسرت وافسوس میری اس کوتا ہی پر جومیس نے اللہ کے بارہ میں کی کوتا ہی اور غفلت تو کیا میں تو بے شک احکام خداوندی اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے رہایا اس سے پہلے ایمان لے آ وَ کے کوئی کہنے لگے کاش اگر اللہ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں ایمان و تقویٰ والوں میں سے ہوجاتا کیکن یہ میرے اعمال اور ۔ احوال کی وجہ ہے میری بنصیبی تھی کہ میں اللہ کی تو فیق وہدایت ہے محروم رہا یا اس سے قبل اے لوگو! ایمان لے آؤ کہ کو کی

کہنے والا یہ کہنے لگے جس وقت کہ عذاب دیکھے اے کاش اگر میرے واسطے دنیا کی طرح کی طرف واپسی کا کوئی امکان ہوجائے تو پھر میں نیک بندوں میں ہوجا وٰں۔ خبر داراے مخاطب منکریہ یا تیں ہرگز تجھے زیب نہیں دیتیں نہ توحق میں کوئی خفا اور شبہ تھااور نہ تو احمق و غافل تھا کہ اس کے دور ہونے پر توحق وہدایت قبول کرلیتا بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ ہاں بے شک تیرے یاں میری آیات احکام و دلائل کے ساتھ پنچیں لیکن تو نے ان کوجھٹلایا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت ۔ وفر مانبر داری کے ساتھ سر جھکانے ہے، اور بینہیں کہ بیرحالت کسی وقت رہی ہواور پھرعقل وہوش آ گیا ہو بلکہ تُوتو کفر ہی کرنے والوں میں رہا۔ ہدایت تو اس وقت ممکن تھی جب کے قبول حق کا کوئی ارادہ کرتا جب کہا یسے مجرموں نے یہ ہی طے کیا ہوا تھا کہ اسلام کی مخالفت اور اللہ کی بغاوت ہی کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے ان حسرتوں اور آرز وؤں سے کچھے کام نہ بنے گا اور اے ہارے بیغمبر ملائظ آپ ملائظ ویکھیں گےان لوگوں کوجنہوں نے خدا پرجھوٹ باندھاتھا کہان کے چہرے ساہ ہوئے ہیں تو کیا ایسے نافر مانوں اور متکبروں کے واسطے جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا۔ جنہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافر مانی کی اوراس کے احکام کا نداق اڑا یا اوراس کے فر ما نبر داروں کی ذلت واہانت کی الیکن اس کے برعکس اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو کفرونافر مانی سے بچتے تھے جہنم سے نجات دے گا،ان کی کامیابی کے ساتھ اس طرح کدان کوذرہ برابر بھی نہ کوئی تکلیف بہنچ گی اور نہ وہ ممکین ہوں گے، کیونکہ جنت تو نام ہی ہے عالم راحت اور نشاط وفرحت کا جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پریشانی۔ بے شک اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اس کے قبضہ میں ہیں آسان وزمین کی تنجیاں اس لیے جس کے واسطے وہ چاہے دنیا میں ہدایت ورحمت کے اور آخرت میں نجات ومغفرت کے دروازے کھول دے اور جس کے واسطے چاہے بند کردے، اس کے کھولے ہوئے درکو کوئی بندنہیں کرسکتا اور جو دروازہ وہ بند کردے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور جولوگ اس کے باوجود بھی نہ جھیں اور اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے ہی خسارہ میں \_\_\_\_ ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور وہ عذاب دنیا کی کی تکلیف کی طرح نہ ہوگا کہ بچھ عرصہ بعد ختم ہوجائے یا کی ذریعہ سے انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر لے بلکہ وہ تو دائی ہوگا، جس سے نہ نجات ہوگی اور نہ اس میں کوئی خفت وکی ہوگی اور دنیا میں ان مجرمین کا خسارہ ذلت اور طرح طرح کے مصائب کی صورت میں ظاہر ہے چنانچے غزوہ بدرہے ہی اللہ کے نافر مانوں کی ذلت ونا کا می کاسلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

## دنیا کے انسانوں کورحمت وعافیت اور نجات ومغفرت کی قرآنی دعوت

ہے کہ وہ نافر مانی و بغاوت سے تائب ہو کر سیجے دل سے اگر اللہ کی طرف رجوع کرلیں تو خدا کی عنایات اور رحمتیں ان کی جانب یقینا مبذول ہوں گی۔ان کواپن سابق زندگی کی نافر مانی اور بداعمالیوں سے بیقصور ندکرنا چاہئے کدان کی معافی کا کوئی امكان نبيس رہانبيس ان كوالله كى رحمت سے ہركز مايوس نہ ہونا جاہئے ،جس حالت ميں بھى خواہ كسى طرح كاعمل ہوجب بحى وہ الله کی طرف رجوع کریں گے رحمت خداوندی کا دروازہ کھلا یا تمیں مے ابن عباس فٹاٹھا بیان کرتے ہیں پچھلوگ مشر کین میں ے بی کریم کا ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آبنی سابق زندگی میں قتل بھی کیے سے ، خوب قتل کیے سے اور زنا مجى كيا تقااور بهت كيا تقاتو آنحضرت ظافيًا ہے كہنے لگے، اے محمد ( ظافیًا ) جو بھھ آپ ظافیًا كہتے ہیں اورجس چيز كی طرف وعوت دیتے ہیں وہ بے شک نہایت ہی بہتر ہے لیکن ہمیں اگر بیمعلوم ہوجائے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا کوئی کفارہ موسكتاب توجم اسلام لانے كوتيار بين تواس برآيت ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْخَرَ ﴾ ادرية يت ﴿ وَلْ يُعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَ فُوا﴾ نازل موكي -اورحن تعالى نے نهايت واضح طور ے فرماديا ﴿ اَلَّهُ يَعْلَمُو ٓ ا آنَ اللهَ هُوَيَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِيهِ كَهُ كَالِنَالُولُولُ كُومِعلُومُ بِينَ كَاللَّهُ تَعَالَى تُوبِةَ بُولَ كُرلِينًا ہِ اپنے بندوں كى بهيں ارشاد فرما يا ﴿وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا ٱوۡ يَغُلِهُ مَنفُسَهُ فِهُ يَسۡتَغُفِيرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾. كه جوفض بهي براكام كرے يااپنفس برظم كرے اور پيروه الله ہے معافی ما تکے تواللہ کو پائے گا کہ وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والامہر بان ہے، کہیں منافقین کے قل میں خصوصیت مے فرمایا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّذِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا ﴾ . كمنافقين جہنم كےسب سے نيچے كے طبقه ميں ہول كے اور اے مخاطب تو ان كے واسطے كوئى مددگا رئيس يائے گا،كيكن جولوگ تائب ہوجا تھی اور اپنے عمل کی اصلاح کرلیں تو بے شک وہ اس عذاب سے نجات یانے والے ہول گے اہل کتاب میں سے نصاري ك شرك اوركفر كاذكركرت موئ فرمايا كيا ﴿ لَقَلُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ فَالِثُ قَلْقَةٍ ﴾ ان كاس شرك وكفر كوذكركرنے كے بعدفر مايا ﴿ اَقَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهٰ ﴾ كمدياوك كيون نبيل خداكى طرف رجوع كرتے اور تائب ہوتے اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے۔

الغرض ان آیات سے جموعی طور پر بیدواضح ہوا کہ انسان کی بدا عمالیاں ہوں یا کفروشرک ہو یا نفاق کی گندگوں میں مبتلا ہو، ان میں سے ہرایک جس وقت بھی اپنے جرائم و گنا ہوں اور کفروشرک یا نفاق سے تا ب ہو کر مطبح وفر ما نبر دار بٹنا چا ہے تو اس کو بارگاہ رحمت سے دھتکار انہیں جائے گا، نزع روح سکرات موت نزول عذاب اور قیامت کے وقوع سے پہلے جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کر یکا تو یہ جد الله تو ابار حیصا۔ اللہ کو بڑا ہی مہر بان تو بہ قبول کرنے والا پائے گا۔ حسن بھری پر کھا تو اللہ کی گارت کے اللہ تو اللہ کی گرف رہوئ کی گیا انہا ہے کہ جن آیت وائی الّذیافی فقت کو اللہ کو میٹن کو تایا ، اولیا ء کو آل کہ وی کہ منظرت کی طرف دعوت دی جارہی ہے گناہ کی زندگی سے تا تب ہوکر ترف اور بیتر اری کے ساتھ در رحمت کی طرف دعوت دی جارہ بی ہے گناہ کی زندگی سے تا تب ہوکر ترف اور بیتر اری کے ساتھ در رحمت کی طرف دوڑ نے والے کورجمت خداوندی کس طرح ابنی آغوش میں لے لیتی ہے؟ اس کا انداز واس حدیث سے ہوسکتا ہے جو ابوسعید خدری بڑا تھا، بعد میں اس کو ان بدا عمالیوں پر ندامت ہوئی اور اس نے کسی عابد کا وا تحد بیان فر ما یا کہ جو نانو ہے آدمیوں کو تل کر چکا تھا، بعد میں اس کو ان بدا عمالیوں پر ندامت ہوئی اور اس نے کسی عابد

وزاہدکا پیتہ معلوم کرنا چاہا کہ جس کے ہاتھ پر جا کرتا ئیب ہواورا پنی زندگی درست کر لے، ایک راہب کا پیتہ معلوم ہونے پراس
کے پاس پہنچااوراس سے دریا فت کیا کہ کیا میر سے واسط تو برکاا مکان ہے، اس نے جواب دیا نہیں۔ اس جواب پڑم و فعسک کیفیت میں اس راہب کو بھی قبل کر کے سوکا عدر پورا کردیا ، لیکن برستور وہی ترب برقر اردہی اور تلاش میں رہا کہ کی کے ہاتھ پر بیعت کروں اور تا کب ہوجا کال کی عالم سے پوچھا کہ کیا میر سے واسط تو برکا امکان ہے اس نے جواب دیا کہ کون حاکل پر بیعت کروں اور تا کب ہوجا کال کیا میر سے واسط تو برکا امکان ہے اس نے جواب دیا کہ کون حاکل ہوسکتا ہے، تیر سے اور تیری تو بر کے درمیان ، اور فلال بتی میں ایک عالم وعابہ ہے، تو اس کے پاس جا۔ اور اس بتی میں رہ کر خود ای کر عبار ہ تی میں رہ کر خود تا کر اور تیری تو برحت اور عذاب کے فرشت آئے اور باہم خصومت کرنے گئے عذاب کے فرشت کہتے ہیں ہم اس کی روح قبض کر نیں گے اور رحمت کے فرشت کے گئے کہنیں ہم اس کی روح قبض کر نیں گے اور رحمت کے فرشت کے بیائش کرنے پر تو بہ اس کی روح قبض کی اور ایک میا کہ تو نزد کی ہوجا، بیائش کرنے پر تو بہ کی زمین کو جہاں سے جارہا تھا تھم دیا کہ تو نزد کیک ہوجا، بیائش کرنے پر تو بہ کی زمین کی میں اس کو خوا کر دیا تھا اس نے اپنا سیندا ور درخ اس کی طرف جھا ویا جس طرح وہ جارہا تھا تو ایک بالشت کے بقتر رادھ زمین کم رہ گئی ایک روایت میں بی فظ ہے کہ جس وقت وہ زمین کی روایت میں ہے کہتی تعالی کا تھم ہوا سرز مین معصیت کو کہتو بعیہ ہوجا اور تو بہ کی زمین کو تھم ہوا تو قریب ہوجا، اور اس طرح کو تھیں درح کا حق عنایت کرویا گیا۔

گویا قانون الہی سے اس شخص کو نافر مانیوں اور معصیتوں سے تائب اور پاک شار کرلیا گیا کیونکہ جس تڑپ اور جذبہ کے ساتھ بیا بنی جگہ سے نکلااور ارض معصیت کونفرت سے جھوڑتے ہوئے ارض اطاعت کارخ اختیار کرلیا تو در حقیقت بیاس ارشاد خداوندی کا مصداق بن گیا ہوؤ من تیخو نے مِنی بَیْتِه مُهاَ چِرًا إِلَی الله وَرَسُولِه ثُمَّ یُنُوکُهُ الْبَوْثُ فَقَلُ بِیاس ارشاد خداوندی کا مصداق بن گیا ہوؤ من تیخو نے مِنی بَیْتِه مُها چِرًا إِلَی الله وَرَسُولِه ثُمَّ یُنُوکُهُ الْبَوْثُ فَقَلُ مِن الله کُلُولُه اور الله کے زد یک اس کا شار تائین وطیعین میں ہوگیا اور تائیب انسان بفر مان نبوی اس معصوم بچ کی طرح ہو مال کے بیٹ سے بیدا ہوا ہو۔

اٹابت الی اللہ کامفہوم: ..... اٹابت اور رجوع الی اللہ کی حقیقت ٹافر مانی اور معصیت سے بیز ارونتنظر ہوکر اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کی طرف رخ کرلینا ہے، اس طرح سے کہ گزشتہ کیے ہوئے اعمال پر ندامت وشر ساری ہواور بارگاہ خداوندی سے عفو کا طالب ہوتے ہوئے بیعہد کرے کہ آئندہ الن برائیوں سے پر ہیز کروں گا۔ حدیث سید الاستعفار کے الفاظ یہ ہیں: اللہ مانت رہی لا اللہ الا انت خلقتنی وانا عبدلت وانا علی عہدلت و و عدلت ما استطعت اعوذ بدف من شر ما صنعت ابوء لک بنعمت کی علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت، ان کلمات سے یہ بات ظاہر ہور ہی ہے کہ توبدواستغفار کی مجموعی حقیقت ہے کہ بندہ حق تعالی کی الوہیت اور بو بیت و فالقیت کا اعتقاد کامل رکھتے ہوئے اپنی بندگی کا اقرار کرے، اور خدا سے کے ہوئے عہد و پیان کی شخیل کا اپنی مملی صد استطاعت سے جرم کے ساتھ ہی ابنی کی ہوئی برائیوں کا تصور ہواور اس بات کا احساس ہوکہ خدا کے انعابات کی قدر ہیں اور ان انعابات کے بالقابل میری تقصیرات کتن ہیں، ظاہر ہے کہ اس احساس کا نتیجہ ندامت وشرمندگی کی صورت میں ظاہر ہوگا

اوراس طرح کے اعتقاد وعزم اوراحساس ندامت کے ساتھ معانی کی طلب اوراس بات کا عبد کہ آئسندہ اس طرح کی معصیت کا مرتکب نہ ہوں گا۔

توان تمام احوال و کیفیات کا مجموعہ درحقیقت الله کی طرف انابت ورجوع ہے تو ایے رجوع الی الله پر بشارت سائی جاربی ہورہ ت ومغفرت کی اورای کے ساتھ مایوی کا تصبور قلب ود ماغ سے نکال دینے کا بھی امرفر ما یا جارہا ہے۔ حمیت خداوندی سے مایوی جرم ظلیم ہے: ..... دعوت رحمت اور بشارت مغفرت کے ساتھ یہ بھی فرما یا جارہا ہے۔ والا تحقیقہ الله کا کہ الله کی رحمت سے الوگو اجرگز مایوس نہ ہوا ور رحمت خداوندی سے مایوی کو کفر کے درجہ میں شار کیا گیا جسے ارشاد ہے والله کا کو تقدیق میں دی تو الله الله کی الله کی تو الله الله کی کو تعرف کے تعقید میں دی تو تحقیقہ الله کی کو تو تعلیم کی کی الله کی کی کو تعلیم کی کا کی تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کو تعلیم کی کا کی کو تعلیم کو تعلیم کی کا کو تعلیم کی کو تعلیم کی کا کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کا کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کا کو تعلیم کو

انابت کامفہوم رجوع ہے اور ﴿وَآئِینُہُوٓ ا اِلْی مَتِّکُمُ ﴾ الخ کے معنی بیریں۔اے لوگو!تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر دمعصیوں سے اعراض کرتے ہوئے ان پرندامت و شرمندگی کے ساتھ۔ادربعض ائمہ مفسرین نے اس کامفہوم بیہ ذکر کیا ہے کہ تم نفس اور اس کے تقاضوں سے منقطع ہوکر اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف اس کی عبادت و بندگی اور ذکر کے ساتھ رجوع کرو۔

" توب" کے معنی بھی اہل لغت رجوع کے بیان کرتے ہیں اور'' انابت'' کے معنی بھی رجوع کے ہیں ، جیسے کہ بیان کیا

علی شیخ ابوالقاسم تشیری میشند نے ان دونوں میں لطیف فرق بیان کیا ، فرمایا تائب اس کو کہیں گے جوخوف عقاب کی وجہ سے
رجوع کر سے یعنی سز ااورعقوبت سے ڈرکرمعصیت سے تائب ہواور طاعت کی طرف رجوع کرے ، اور منیب اس رجوع
کرنے والے کو کہیں گے جوحق تعالی کے انعامات و کرم سے شرما کرمعاصی سے باز آئے۔ ﴿وَآنِیهُ بُوّا اِلَی رَبِّکُمُ ﴾ کے بعد
وَوَآسُیلُہُوا﴾ کا تھم حق تعالی سجانہ کے لیے اخلاص پر متوجہ و آمادہ کررہا ہے اور انابت کے بعد اخلاص کا تھم اس مقصد کے
لیے ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کی نجات و کا میا بی اس کی انابت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے فضل و کرم سے ہاور
اس کا فضل تھا کہ انابت کی توفیق حاصل ہوئی (تفسیرروح المعانی جسم)

الغرض آیت کامقصداوراس پیغام رحمت کی غرض بیہ کہ کی شخص کو قبول حق اور رجوع الی اللہ کے لیے بیہ بات مانع نہ ہونی چاہئے کہ اس نے اپنی سابق زندگی میں عظیم گناہ کیے ہیں، نہ اس کواس وجہ ہول حق ہے رکنا چاہئے اور نہ ہی اس کورحمت خداوندی سے مایوں ہونا چاہئے ، اس لیے ان آیات سے یہ بھتا کہ اللہ کی نافر مانی اور معصیت میں کوئی مضا کفتہ نہیں ، اور ان اعمال کے مواخذہ کی کوئی فکر نہ کرنی چاہئے ۔ قطعاً غلط ہے ، عقل اور الفاظ کی دلالت ہرگز ایسے مفہوم کی اجازت نہیں دیتی حاصل بیکہ ان آیات سے انسان کو بے فکر ہوکر گنا ہوں پر جری نہ ہونا چاہئے ، بلک غرض بیہ ہے کہ مایوی کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے۔

قُلُ اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُ وَ آِنِیَ اَعْبُلُ اَیُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَلُ اُوْجِیَ اِلَیْكَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنَ قر کہہ اب الله کے سواکس کو بتلاتے ہو کہ پوہل اے نادانو فیل اور حکم ہوچا ہے تجھ کے تو کہ، اب اللہ کے سواکس کو بتاتے ہو کہ پوہل اے نادانو؟ اور حکم ہوچا ہے تجھ کو اور تجھ ہے

قَبُلِكَ ، لَمِنَ اَثْمَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِيرِ يُنَ۞ بَلِ اللّهَ فَاعْبُلُ الله عَلَمُ اللّهَ فَي مِنْ اللهِ الله عَلَمُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِيرِ مِنْ ﴿ اللّهِ اللّه عَلَم الله عَل

وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَلْدِهٖ ۚ وَالْأَرْضُ بَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

اور رہ حق مانے والوں میں قل اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے قبل اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی دن اور رہ حق مانے والوں میں۔ اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے۔ اور زمین سراری ایک مٹھی ہے اس کی، دن فلے یعنی انتہائی یادانی اور مماذاللہ) یکھ دکھے کہ وہ اس کے داستہ برجائیں کے ایمانی ایمانی اللہ میں یہ اور میں کے ایمانی کی میں کے ایمانی کی ایمانی کی میں کے ایمانی کی کھرے اور ایمانی کے ایمانی کی کھرے اور ایمانی کی کھرے کے ایمانی کی کھرے اور ایمانی کی کھرے ایمانی کے جواب میں یہ کی ان کی میں کے ایمانی کی کھرے کی ایمانی کی کھرے کہ کھرے کی کھرے کھرے کی کھرکے کی کھرے کی ک

فل یعنی علی حیثیت ہے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنابائی رکھنا اوران میں ہرقم کے تصرفات کرتے رہنا سرف اللہ کا کام ہے قوعبادت کا متحق بجزاس کے کوئی نہیں ہوسکتا۔ اورفعی حیثیت سے لحاظ کرو تو تمام انبیاء اللہ اورادیان سماوی توحید کی صحت اور شرک کے بطلان پرمٹنق بیں بلکہ ہر بنی کو بذریعہ وی بتلادیا مجار آخرت میں ) مشرک کے تمام اعمال اکارت بیں اور شرک کا انجام خالاص حرمان و ضران کے ہوائی کے نہیں لیا دراس کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے مث کرایک خدائے قد وی کو ہے اور اس کا شرکز اروو فادار بندہ سنے ۔ اس کے عظمت و جلال کو سجھے ۔ عا جزوحتیر مخلوق کو اس کا شریک بیٹے ہرائے ۔ اس کو ایک مطرح نذرگ و برتر مانے بعیما کہ و و و آقع میں ہے ۔

🗖 يعنى شركين نے اس كے عظمت و جلال اور بزرگی و برترى كو و بال تك رئجمااور كنونا دركھاجہال تك ايك بنده كو مجمنااور كنونا واسي تھا۔اس كى ثان =

الْقِيْمَةِ وَالسَّبُونَ مَعُلُويَّ بِيَهِيْنِهِ م سُجُنَة وَتَعٰلَى عَمَّا يُشْمِ كُونَ ﴿ وَنُوفَعَ فَيُ الْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

ف یعنی جس کی عظمت ثنان کا یہ مال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک شمی شیں اور سارے آسمان کا غذ کی طرح لیٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے، اس کی عبادت میں بے جان یا عاجز وقحاج مخلوق کوشریک کرنا کہاں تک روا ہوگا۔ وہ شرکارتو خود اس کی شمی میں پڑے ایس بے کرے ۔ ذرا کا ان بازیان نہیں ملا سکتے ۔

(تنبیہ) مطوبات بیمینه کے متعلق سورة" انبیاء" کی آیت "یوم نطوی السماء" کا ماشید کھنا چاہیے۔ اور "یمین "وغیره الفاظ متثابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے بعض ا مادیث میں ہے " فکلتا یدید میمین " (اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں) اس سے مجمع ججے: اور جہت وغیره کی فئی ہوتی ہے۔

قی خضرت شاہ معاجب رتمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ایک بار نفخ صور ہے عالم کافناء کا، دوسر اہے زندہ ہونے کا ، یہ تیسر ابعد حشر کے ہے بیہوثی کا ، چوتھا خبر دارہونے کا ، اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی بیشی ہوگی۔ اور متنفیس یسیس کیکن علمائے تھین کے زدیک کی دوسر تبد نفخ صور ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں سب ہے ہوش اڑ بائیں کے بھرزندہ تو مرد ، ہو جائیں گے اور جو مربیکے تھے ان کی ارواح پر بیہوٹی کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔ بعدہ دوسر انفحہ ہوگا جس سے مردول کی ارداح ابدان کی طرف واپس آ جائیں گی اور بیہوٹی کو افاقہ ہوگا۔ اس وقت محشر کے عجیب وغریب منظر کو جبرت زدہ ہوکر تکتے ریاں گے۔ بھر ضداوند قدوس کی پیٹی میں تیزی کے ساتھ ماضر کے جائیں گے۔

ر تنبید) الامن شاءالله سے بعض نے جرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لیے بی بعض نے ان کے ساتھ حملة العرش کو بھی شامل کیا ہے بعض کے نود یک انبیاء وشہداء مراد ہیں۔ والله اعلم-بہرمال یہ استناء اس نفحہ کے وقت ہوگا۔ اس کے بعدمکن ہے ان پر بھی فاماری کردی جائے۔ ﴿ لِيْسَ الْمُلْكُ الْمَةَ وَمَدْ يَلُوالُوَا حِي الْقَقَالِ﴾

۔۔ ں ہے۔ ریسن است امیوسر پیدر و بیروں ہے۔ وسے یعنی اس کے بعد فق تعالیٰ حماب کے لیے اپنی ثان کے مناب زول اجلال فرمائیں گے (کسا ورد فی بعض روایات المدر المسنثور) اس وقت فق تعالیٰ کی کل اور فور ہے دیسے سے محرکی زین چک اٹھے گی حماب کا دفتر کھلے گاریب کے اعمالنا مصامنے دکھ دیے جائیں گے ۔ انہیا مظیم السلام اور = ع

## نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَاعُلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥٠

#### بی کو جواس نے کیاف ادراس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں ف**ت**

تی کو جو کیا، اوراس کوخوب خبر ہے جو کرتے ہیں۔

اعلان براءت ازشرك وتنبيه وعيد بحبط اعمال وخسران انجام برنافر مانى رب العالمين

قَالَالْسُنَتَوَاكَ : ﴿ قُلُ الْغَنَّةُ اللَّهِ تَأْمُرُ وَلِّي .. الى .. وَهُوَ أَغِلَمُ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت رحمت دی گئی اور یہ کد دلائل حق واضح ہونے پراگر کوئی مخص قبول حق سے مخض اس وجہ سے اعراض کرتا ہے کہ اس کوا پنے سابقہ اعمال کا ڈر ہے اور پہ تصور ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں تو اس کا پہذایت کی سے خیال غلط ہے، اس کو چاہئے کہ مایوی کا پہ تصور قلب و د ماغ سے زکال دے، اب ان آیات میں اس امر کی ہدایت کی جاری سے جاری ہے جاری ہے کہ ہر حق پرست اور موحد انسان کو شرک سے براء ت و پیزاری کا اعلان کر دینا چاہئے، تا کہ کا فروں کو اس کے جاری ہونے میں ایسی کوئی طمع باتی نہ رہے کہ شاید کسی ذریعہ سے پیٹھی فرما دیا گیا، اللہ رب العالمین کی نافر مانی انسان کے لیے تمام اعمال خیر کو بربا دکرتی ہے اور اس کا انجام خمارہ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں، فرمایا:

۔ دوسرے واو دوبارٹ فاسرادن سے مراد علاوہ انہیا م<sup>یب</sup>ہ اسان سے نوشتے ، است محمد یہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہوسکتے ہیں \_اور حغرت شاہ ماحب دممہ اللہ نے ہرامت کے نیک آ دمی مراد لیے ہیں \_

ف کی نیک نے بدایس کی اور بدی سے بداریس زیاد تی نہوئی جس کا مبتنا چھا پاراعمل ہے سب مدا کے علم میں ہے ای کے موافق بدار ملے کا یجس کی کھھ تفسیل آئے آئی ہے۔

فل يعنى واه تي ان كالزام وردالله على جزي شده بدركذافي الموضع)

ہوں گے،اس کے دائمیں ہاتھ میں بس یا کی ہے اس پروردگار کی اور برتر ہے وہ ذات ان کے ہرشرک سے جودہ کرتے ہیں اور قیامت کے روز جس میں حق تعالی کی بیشان عظمت ہوگی۔ <del>صور میں پھونک ماری جائے گی تو مد ہوش</del> ہوکر گرپڑی گے، تمام زمین وآسان والے بجزاس کے کہ جس کوخدا جائے کہ اس مدہوثی سے محفوظ رہے۔ پھراس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعة سب ہوش میں آنے کے بعد اپنی قبروں سے با ہرنکل کر کھڑے دیکھتے ہوں گے حیرت وتعجب سے کہ بیہ سب بچھ کیا ہو گیا اور کیے ہو گیا۔ اور تھر حق تعالی جب اپنی شان بے چون و چگوں کے ساتھ زمین کی طرف نزول و جمل مر الله کی مجان کے تو زمین اپنے رب کے نور سے روش ہوجائے گی اور یہ نور الله کی مجل کا ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ اور ہرایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور لایا جائے گا پیفیبروں کو اور گواہوں کو۔ انبیاء نظام گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے تھے اور گواہ (جوخود ان کے ہاتھ یا وُل بھی ہول گے علاوہ فرشتوں اور امت محمد یہ کے ) ان کے اعمال کی گواہی دیتے ہوں گے اور اس طرح سب مطلقین کے درمیان فیصلہ کردیا جائے گا۔ حق وانصاف کے ساتھ مجرمین ونا فر مانوں کے واسطے سز ا کا اور مطیعین وفر ما نبر داروں کے لیے نجات وانعامات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی فیصلہ جن وانصاف کا فیصلہ ہوتا ہے اور پورا پورا دے دیا جائے گا، ہرایک مخص کواس کے مل کا بدلہ جو اس نے کیا۔ نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کوئی ظلم کے بدلہ سے ریج سکے گا۔ اور وہ پرور دگار توسب کے کاموں کوخوب جانتا ے جووہ کرتے تھے۔ اس لیےاس کے علم اور نظر ہے کی کا کوئی عمل ادر کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں مگراس کے باوجود نامہ ا عمال مرتب ہوں گے جوان کے سامنے ہوں گے، انبیاء ظیلہ احکام خداوندی پہنچا دینے کی گواہی دے رہے ہوں گے، اعمال کے لکھنے والے فرشتے اور خودان کے ہاتھ یا دُل گواہی دیتے ہوں گے کہاں شخص نے یہ بیرکیا اس طرح عدل وانصاف سے فیملہ کر دیا جائے گا،جس کے بعد مجرمین جہنم کی طرف گھیٹے جارہے ہوں گے اور مطیعین انعام واکرام اور اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہور ہے ہوں گے اور فرشتے دروازوں پراستقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور تحید وسلام ہوتا ہوگا ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خُلِينِينَ﴾ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدُوبِ﴾ كَاتْفير مِن عبدالله بن عباس تُلْقُاس يدمنقول به كهاس كے مصداق تمام كافر ہيں كيونكه انہوں نے الله كى عظمت كو يہجانا ہى نہيں۔ اگروہ اس كى قدر ومنزلت كو يہجان ليتے توضر ورايمان لے آتے یعنی مشرکین نے اس کی عظمت وجلال کواس حد تک نہ تمجھا جہاں تک ایک بندہ کو بچھناا ور ملحوظ رکھنا چاہئے تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہاس کی شان رفیع کا سجھنے والا ،ایک عاجز مخلوق حتی کہ پتھر وں کواس کا شریک بنا تا۔

نفخ صور کی تفصیل

لفخ صور والی آیت مبارکہ ہے ہی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ صور پھو نکنے پرآسان اور زمین والے سب مدہوش ہوکر کے سے اور دوبارہ نفخ صور پرسب انسان میدان حشر میں رب العالمین کے سامنے کھڑے جبرت کے ساتھ اس منظر کود کھ رہوں گئے اور دوبارہ نفخ کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے جس پرآسان وزمین کے احیاء پر موت کی مدہوثی طاری ہوگی، اس کے بعد پھراسرا فیل مائیل کو جب دوبارہ نفخ صور کا تھم ہوگا تو تمام اموات حتی کہ وہ مردے جن کی ہڈیاں اور گوشت پوست ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے ہوں گے سب زندہ ہو کر قیامت کے یہ ہولناک مناظر دیکھنے گئے دعو تعلق شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشا دفر مایا ہے۔ ﴿ وُحَیَّ اِذَا دَعَا کُمُ دَعُوّ ہُونَ ﴾ (روم)

اکثر ائمہ مفسرین کے نز دیک نفخ صور دومرتبہ ہی ہے اور احادیث ہے بھی ان ہی دومرتبول کی وضاحت وتعیین ہورہی ہے بعض حضرات مفسرین جنے خافظ ابن کثیر مونٹیٹے کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نفتہ الصعق یعنی مدہوثی کا صور دوسرا ہوگا اور ﴿ فُرَحَدُ کُیفِتِہِ اَنْجُورِی ﴾ کوتیسرانغ کہا اور بعض نے بیفر مایا ایک بار نفخ صور عالم کے فنا ہونے کا ہوگا اور دوسری بار نزدہ ہونے کا اور کی تیسر کی بار ہوگا اور چوتھی مرتبہ کے نفخ پرسب لوگ پروردگار کے روبر و حاضر کھڑے ہول گے۔

نفخ صور پرمدہوشی ہے مشنیٰ کون ہوں گے

﴿ وَالَّا مَنْ شَاءَ اللّهُ ﴾ سان افراد کا استناء فرمایا گیا جواس مدہوثی سے مستنیٰ اور محفوظ رہیں گے حدیث میں ہے، آنحضرت طاقیٰ نے ارشاد فرمایا دوبارہ لفخ صور پرسب لوگ ہوش میں آئیں گے تومیں ہی وہ مخص ہوں گا جوسب سے پہلے افاقہ پانے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت مولیٰ علیہ ام ش الٰہی کا پایہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، میں نہیں کہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آنچے یا آج کی مدہوثی کے بالعوض ان کی کوہ طور کی مدہوثی کو بھے لیا گیا جب کہ کوہ طور کی ججلی واقع ہونے سے

https://toobaafoundation.com/

مدہوش ہوکرگر بڑے تھے اور پہاڑر یزہ ریزہ ہوگیا تھا۔ (صحیح بخاری) بعض مفسرین نے استثناء سے جرئیل خالیا میں اور ملک الموت مائیلی مراد کے ہیں، بعض کے نزد یک اس سے مراد حاملین عرش اللی ہیں، اور بعض کتے ہیں کہ انبیاء و شہداء ہیں۔
ابوہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ تحضرت منافی شخانے فرما یا، صور کے دونوں نفخوں کے درمیان چالیس کا فرق ہوگا،
رادی بیان کرتے ہیں لوگوں نے دریافت کیا اے ابوہریرہ ڈاٹھ چالیس دن کا؟ جواب دیا، میں نہیں جانا، پھرلوگوں نے کہا،
کیا چالیس مہنے کہنے لگے، میں نہیں کہ سکتا، بوچھا گیا، تو کیا چالیس سال؟ جواب دیا جھے نہیں معلوم، اس کے بعد حضور منافی کا ارشاد قال کیا کہ آپ مائی نہوگی اور فرما یا انسان ارشاد قال کیا کہ اس کے بعد صور کیا گا انسان کے جسم میں سے کوئی چیز بھی ایس باتی نہرہ کی کہ وہ بوسیدہ اور پارہ پارہ چی ہوگر "عجب المذنب"، یعنی پشت کی ہی کہ جسم میں سے کوئی چیز بھی ایس باتی نہرہ کے بھرای سے (یا اس کے اجزاء سے خواہ وہ کی بھی شکل میں متغیر ہو چکے ہوں ) اس کے تمام بدن کی تخلیق اور ترکیب کی جائے گی (صحیح بخاری) اور اس طرح بعث جسمانی ہوگا۔

﴿ وَجِائِيَةَ بِالنَّيَةِ إِنَ ﴾ انبياء كالا يا جاناوى ہے جوسورة نساء يُس كُرر چكا ﴿ وَكَيْفَ إِذَا جِفْنَا مِن كُلِّ أُمْ وَهُمْ فِي وَجُمْنَا بِكَ عَلَى لَمُؤُلَاءِ شَهِينُوا ﴾ كه برامت كَ يَغْبركولا يا جائے كا اور ان انبياء كى بَلْخ احكام اللى برگواى دينے كے ليك وَ مُحضرت اللَّيْ كولا يا جائے گا، تو ايك گواى مربيري گواى امت مُديد كل طرف ہے ہوگى تو امت كے افراد بھى بطور گواه لائے جائے ہوگى ، فرائنا و ہے ﴿ لَيْ يَكُونُوا شُهْلَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ تيمرى قتم كى گواى برانسان كے اعضاء وجوارح كى ہوگى جي كدار شاد ہے ﴿ اللَّيوْمَ الْخُونُوا شُهْلَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ تيمرى قتم كى گواى برانسان كے اعضاء وجوارح كى ہوگى جي كدار شاد ہے ﴿ اللَّيوْمَ الْخُونُوا شُهْلَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ تيمرى قتم كَ ارْجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا فَو اللَّهُمْ مِمَا كَانُوا فَو اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّه

وَسِينَقُ النِّينَ لَفُرُوا إِلَى جَهَنَّهُ زَمَرًا ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوَهَا فَتِحَتُ الْبُوَا بُهَا وَقَالَ لَهُمُ اور ہائے مائیں جُوئز کے دوزخ کی طرف گرو، قرل بیال تک کہ جب بینج اس پر، کھولے مائیں اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو اور ہائے گئے جو محر تھے، دوزخ کو جھے جھے۔ یہاں تک کہ جب بینج اس پر، کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو

ال سے دارولہ و کی دیاج سے مہارے یا ل رفول م س ک ؟ پڑھتے سے م بربا سے سام ہارے رب ک اور درائے م وال مہارے داروند اس کے کیا نہ پنچ سے مہارے ہی رسول تم میں ک ؟ پڑھتے سے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو تمہارے فیلے یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کرنہایت ذلت وخواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہا نکا جائے گااور چونکہ کفرکی اقیام ومراتب بہت میں ہرقسم اور ہردرجہ کا

گروه الگ الگ كرديا مات كار

ق من طرح دنیا میں جیل خاد کا بھا نک کھلائیں رہتا ہے کی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کردیتے ہیں۔ ایسے ہی وہاں جس وقت دوز فی دوزخ کے قریب پنجیں مے دروازے کھول کراس میں دھکیل دیا آجائے گا۔اس کے بعد دروازے بند کردیے جائیں مے۔ کسا قال تعالیٰ ﴿علیہ حاد موصدة﴾ (همزه)

يَوْمِكُمْ هٰنَا ﴿ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ۞ قِيْلَ ادْخُلُوَا دن کی ملاقات سے بولیں کیول نہیں پر ثابت ہوا محکم عذاب کا منکروں پر فیل محکم ہووے کہ داخل ہوماؤ دن کی ملاقات ہے۔ بولے کیوں نہیں! پر ثابت ہوا تھم عذاب کا منکروں پر۔ تھم ہوا کہ پیٹو آبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيُهَا ۚ فَبِئُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ@ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا دروازول میں دوزخ کے سدارہنے کو اس میں سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو قتل اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو اس میں، سوکیا بری جگہ بے رہنے کی غرور والوں کو؟ اور ہا کئے گئے جو ڈرتے رہے تھے رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوُهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَّمُ اپ رب سے جنت کو گروہ ڈسٹے یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پراورکھونے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو داروفداس کے سلام چانچے اپے رب سے بہشت کو جتھے جتھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچاس پراور کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے گئے ان کو داروغداس کے، سلام پہنچے عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خُلِييْنَ، وَقَالُوا الْحَبْنُ يِلْهِ الَّذِينُ صَلَقَنَا وَعُلَهُ تم يرتم لوگ يا كيره جو، مو داخل موجاة اس ميس مدا رہنے كو فس اور وہ بوليس شكر الله كا جس نے سچا كيا بم سے اپنا وعده ف تم پرتم لوگ یا کیزہ ہو سو پیٹھو اس میں سدا رہے کو۔ اور وہ بولے شکر اللہ کا، جس نے کچ کیا ہم سے اپنا وعدہ وَاوُرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً وَنِعْمَ آجُرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿ وَتَرَى اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا فل گھر لے لیویں بہشت میں سے جہال جائیں فے سوکیا خوب بدلہ مے محنت کرنے والول کا اور تو دیکھے اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر، بکڑ لیس بہشت میں سے جہاں جائیں، سوکیا خوب نیگ ہے محنت کرنے والوں کا۔ اور تو دیکھیے ول یعنی پیغمبر کیوں نہیں آئے مضرور آئے ہم کواللہ کی باتیں سنائیں،اور آج کے دن سے بہت کچھرڈ رایالیکن ہماری بربختی اور نالائقی کہ ہم نے ان کا کہا نہ مانا،

ٱ نرمندا کی اُٹل تقدیر سامنے آئی اور عذاب کا حکم ہم کافروں پر ثابت ہو کررہا۔ ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِلَنْ عِبِهِ مُ قَسُعُظًا لِآصُفْ السَّعِيدُ ﴾ فیل یعنی تم نے جنی اور عرور میں آ کرانڈ کی بات مندانی ۔اب ہمیشہ دوزخ میں پڑے اس کا مزہ بچکھتے رہو۔

قت یعنی ایمان وتقویٰ کے مدارج چونکه متفاوت بی ہر درجہ کے مونین متقین کی جماعت الگ ہو گی اوران سب جماعتوں کو نہایت ثوق ولا کرجلدی جلدی جنت کی طرف روان کیا جائے گا۔

وسم یعنی جس طرح مہمانوں کے لیے ان کی آ مدے پہلے مہمان خانہ کا دروازہ کھلارکھا جاتا ہے، بنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیس گے۔ کساقال فی موضع آخر ﴿مُفَقِیَّتُهُ لَّهُمُ الْاَبْهَابُ﴾ اور خدا کے فرشتے نہایت اعراز واکرام کے ساتھ کلمات سلام و مجاہ وغیرہ سے ان کا استقبال کر یں گے اور جنت میں رہنے کی بٹارت سائیں گے۔

ف يعنى مدا كالشكرجوومد سانبياء كى زبانى دنياس كيم كف تص آئ ابنى آئكھول سے ديكھ ليے۔

و ۲ یعنی جنت کی زمین کا به

فکے حضرت ثاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں ۔" ان کو حکم ہے جہاں چاہیں جائیں کین ہر کوئی وہ بی جگہ چاہے کا جواس کے واسطے پہلے سے دممی ہے ۔" اور بعض کے ز دیک مرادیہ ہے کہ جنت میں سیر وملاقات کے لیے کہیں آنے جانے کی روک اُوک نہ ہوگی۔ الْمَلْيِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ الْمَاكِ لِللَّهِ مَا وَ فَعِنَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ الْمَاكِ لِالْمَاكِ لِالْمَاكِ لِالْمَاكِ لِالْمَاكِ لِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهِ وَقِيلَ الْعَلَمِينَ

اور ہی بات کہتے ہیں کرسب خو بی ہے اللہ کی جورب ہے سارے جہان کاف اور یکی بات ہوئی کرسب خو بی ہے اللہ کو جوصاحب ہے سارے جہان کا۔

بيان انجام حقارت وتذليل كفار ومجرمين وانعام واكرام ابل ايمان وطيعين قَالَاللَّهُ نَجَاكُ : ﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ... الى ... الْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں مشرکین و کفار کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ آشرک و نافر مانی سے بازند آئیں گے، تو زندگی میں کے ہوئے تمام اعمال حبط و برباد ہوں گے اور انسان کو نہ قیامت سے بے فکر ہونا چاہئے اور نہ محاسبہ اعمال بھی۔اعمال اس پروردگار پر پوشیدہ نہیں وہ اعمال کودیکھتا اور جانتا ہے، اس نے ہرانسان کا تمام اعمال بھی جائمال برگواہ بھی ہیں اس نوعیت سے مجرم کو اعمال کی سزادی جائے گی اور جو مطبع و فرما نبروار ہیں نامہ اعمال برگواہ بھی ہیں اس نوعیت سے مجرم کو اعمال کی سزادی جائے گی اور جو مطبع و فرما نبروار ہیں ان کو ان کو ان کی نیکیوں پر انعام و جزادی جائے گی تو اس طرح جزاو سزا کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد اب آئندہ آیات میں اس کی تفصیل کی جارہی ہے، ہرگروہ کے ساتھ قیامت کے روز کیاموا لمہ ہوگا تو ارشاد فرمایا:

اوراس قضاء تق اورفیصله عدل کے بعد ہا نکا جائے گا کا فروں کوجہنم کی طرف گروہ برا کر اس طرح ان کوذات کے ساتھ ہنکا کرلے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو دھکیل کرکی جگہ لے جایا جاتا ہوا ورظا ہر ہے کہ یہ کفار جانے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو زبردتی ان کو دھکیلا جاتا ہوگا، اور کا فروں کے کفروشرک کی بہت انواع ہیں تو ای لحاظ ہے ہرنوع کفروشرک کے مرتکب کا ایک گروہ ہوگا، اس طرح گروہ درگروہ جہنم کی طرف گھینے جائیں گے یا یہ کدرؤساا وران کے سرغنے آگے آگے ہوں کے مرتکب کا ایک گروہ ہوگا، اس طرح گروہ درگروہ جہنم کی طرف گھینے جائیں گے یا یہ کدرؤساا وران کے سرغنے آگے آگے ہوں کہ اور تبعین و ہیروکار چیچھے بیاں تک کہ جب یہ کفار دوزخ کے سامنے پنجیس گے تو دوزخ کے دروازے کے مارتی تائی بہ حماب کتا ہے در اور بیان تک کہ جب یہ کفار دوزخ کے سامنے پنجیس گے تو دوزخ کے دروازے کے اور تبایل ہوں کا نعمان کا فیمار کر ویا جائے گا۔ جس کے اور تبایل ہوں کی کے در کا در گرد تا ہوں کہ کہ کہ کہ اور تبایل ہوں کا نعمان کا فیمار کر ویا ہے گا۔ جس کے مرتب کا نعمان کا فیمار کو ایا کہ کہ کہ ہوائے گا۔ جس کے سارے جان کا ایمار میں نعمال کو ایمار کو اس کے سیان کا ایما عمر کا کو اس کو بین ہوگا۔ مرب کا کہ کو اس کو مرتب کو مالت داہنہ پر کمل کیا اور قضی بینہ ہم کی غیر ملانک کی بات جاری کرتا ہے۔ وہ می ہو تی ہو تیں ہو تی ہو

● ای کوئن تعالی نے اپنے اس فرمان میں ظاہر فرمایا ﴿ فُحَدُ لَدَنْ وَعَنَى مِينَ كُتِلَ شِيمَعَةِ أَيَّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الوَّحَنِ عِيمًا ﴾ يعنى كافروں كى ہر جماعت ميں عليہ ان کوگوں كو جمان ليكن كافروں كى ہر جماعت ميں عليہ مان کوگوں كو جمان ليكن جو كفر ميں زيادہ شريد تقوير نے بڑے كفار عليحدہ ہوں كے اور چھوٹے الگ ہوں گے۔

<u> کھول دیئے جائمیں ع</u>ے تا کہایک دم جہنم کے شعلے اور لپٹیں انگوجملسانا شروع کر دیں ،اور دروازے کھلتے ہی دائی عذاب اور وہاں کے ہولناک مناظر نظروں کے سامنے آتے ہی حسرت وملال کی بے چینی پیدا کردیں مے اوران سے دوزخ کے مگران فر شے بطور ملامت ممبی مے کیاتمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے پغیر نہیں آئے تھے جوتم کوتمہارے رب کی آیتیں سنایا کرتے تھے اوراحکام خداوندی سکھایا کرتے تھے اورتم کوڈرایا کرتے تھے تبہارے اس دن کے پیش آنے ہے کہا ہے لوگوقیامت کا دن آنا ہے اس کی فکر کرلو، اللہ کی نافر مانی سے بچوور نہ عذاب خداوندی کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت ذلت و لا جاری کے عالم میں کا فر ممبی سے کیون نہیں: - بردیک مارے یاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے عذاب البی سے ڈرایا، بے شک اسباب ہدایت سب موجود تھے لیکن ہم نے ندان سے فائدہ اٹھایا اور ندراہ راست پر آئے لہذا اب عذاب كافيطه ثابت موكرر با- كافرول ير اوراب حسرت وندامت كے ساتھ سوائے اس اعتراف كے اوركوئي چارہ نہيں كه ب شک ہم نے کفر کیا اور کا فرول کے حق میں جس عذاب کا فیصلہ اور وعدہ تھا وہ اب ہمارے سامنے موجود ہے توبیہ ہماری ٹالائقی ہےاورہم اس کے مستحق ہیں،اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا اچھااب توجہنم کے درواز وں میں داخل ہوجاؤ اس طرح کہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض یہ متکبرین اور اللہ کے احکام سے سرکٹی کرنے والوں کا بہت ہی بُرا مُعکانا — ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بخلاف اہل تو حید میں سے گنہگاروں کے کہا گروہ اپنے گناہوں کے باعث بطور سز اجہنم میں مے بھی توسز استھنٹنے کے بعد ان کوعذاب جہنم ہے آزاد کردیا جائے گا جہنم ان کا دائی ٹھکا ناادر حقیقی مثوی نہیں۔ اور اس کے برعکس جولوگ ا<u>پ</u>ے خدا ہے ڈ رے اور اپنے رب پر ایمان لائے ان کونہایت ہی عزت واکرام کے ساتھ چلایا جائے گا <u>جنت کی جانب گروہ گروہ ب</u>نا کراس طرح ک<sup>قبعی</sup>ن کی جماعتیں مراتب تفویٰ کے لحاظ سے جدا جدا ہوں گی ہر جماعت کی ایک علیمدہ شان ہوگی وہ اس شان کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جارہے ہول گے مجر مین کوفر شتے ذلت وحقارت سے محمیت کرجہنم کی طرف لے گئے تھے تو ان فر ما نبر داروں اور مونین کے اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ چلتے ہوں گےجس طرح با دشاہوں کے محافظ اور در باری خدام اپنے درمیان اپنے بادشاہ کو لے کر چلتے ہوں ، اہل جہنم کا سوق ، حقارت وتو ہین کے رنگ میں تھا جیسے چوروں ڈاکوؤں کوطوق وسلاسل کے ساتھ سیاہی لے جاتے ہوں کیکن اہل جنت کا جنت کی طرف سوق، اعزاز واکرام کے ساتھ ایہا ہوگا جیسے بادشاہ کواس کے مصاحبین لیے جاتے ہوں 🍑 فرشتے ان کوتقاضا کر کے جلدی 🗨 پہلی آیت میں ان دوز خیوں کو تکا فرین " کہا گیا اوراس آیت میں "متکبرین" عذاب جنم تو بے فٹک کفرای کی دجہ سے بیکن کفر کااصل سبب اورعلت تکبر ہے،جس کا حاصل بیہوا کہ ایک چیز عذاب کی ذات ہے اور دوسری چیز یعنی تکبروہ علمة العلمة ہے توان دوتعبیروں سے اشاره کردیا عمیا کہ جولوگ كفريس مبتلا ميں ورامل ان کار کفران کے تکبر کا متی ہے بخوت اور تکبر ہی ہمیشہ کا فروں کے کفر کا سبب بنا ،انہوں نے اللہ کے پیغبروں کے سامنے سر جمکانے سے تکبر کیا توایک موقع برطت عذاب کوذکر کردیا عمیااور دوسری آیت میں علت کی علت بیان کر کے بیرفا ہر کردیا عمیا کدان کافروں کا بیکفران کا تکبر کا انجام ہے، چنا نجہ حضرت لوج 4 كقوم سے كرآ محضرت اللہ ك زبانة تك ككافروں كى بي نوت، كفرونافر مانى كاسب بن ردى جيس كدارشاد ب واروا وري لك والتهاك ا الركة كلنون المام المام المام المرحشد باس وجهال كالمزاش كفاركوانتها كي ذلت وخواري كالسامنا كرنا يزع كا اوراس مكرح ذلت وحقارت كيا الحجنم من محسيث كر لي جايا جائ كا جي جانور بكائ جارب مول الى دجه الفظ "سيق" استعال كيا كما جوسو في معى بكان سي متنق بـ ١٢ ●ان المات سے بالم بركرد يا كياكر لفط جنت كے ليے بلور صنعت مشاكلت كاستعال كيا كيا كي كدائل جنت أو ظاہر ب كر بعد اكرام جنت ميں لے اع ما كى كى يك كارثاد بواوليك لى جلىوا مُكْرَمُون ﴾

جلدی لیے چلتے ہوں مے اور خدام پیچھے سے ان کے حوار یوں کو ہنکاتے ہوں مے ،غرض بیسوق عزت وکرامت کا ہوگا جو بصد شوق ومحبت ہوگا۔ یہاں تک کہ جب بیاال ایمان جنت تک پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جیسے کہ معزز مہمانوں کی آ مدے قبل ان کے استقبال کیلیے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اوران کو د مکھتے ہی جنت کے مگران ان ہے کہیں مے ( ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْقُمْ ﴾ ) سلامتی ہوتم پراللہ کی عنایات ورحموں کے ساتھ اور خوش رہوتم ، پس داخل ہوجا واس جنت میں اس شان ہے کہتم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے۔ ہرجانب سے تم پرالٹد کی رحمتیں ہوں گی نہمی کوئی تعب ومشقت پیش آئے گی اور نہ کس تشم کا رخج وغم واقع ہوگا۔ اہل جہنم کوتو خازنین جہنم واخل ہونے سے پہلے ملامت اورسرزنش کریں مےلیکن اہل جنت کے لیے خاز نین جنت تحییدوسلام اور پیغام بشارت اوران کی ثناء وتوصیف اوراعزاز واکرام کے ساتھ استقبال کرتے ہوں گے اور آئندہ کے لئے بھی سکون وچین کا مژرہ سنا کر مطمئن كرين مح، جس پراال جنت خوش موں مح اور فرط مسرت اور جذبه تشكرے مير كہيں مح "الحمد مله" - شكر ب اس خدا کا جس نے پورا کردکھایا جو دعدہ اس نے ہم ہے کیا تھا ہمارے ایمان لانے پر جو وعدہ تھا جنت کا وہ وعدہ محض اپنے فضل سے بورا کردکھا یا اول تو دعدہ ہی محض اس کافضل تھا کھراس مہر بانی پر مزید ہے کہ ہم کواس نے ایمان کی تو نیق دی پھر بید انعام كهم كواس پرقائم ركها، كار اوركرم بالائے كرم بيكهاس كوقبول فرمايا اور نوشنودى ذريعه بنايالېذابيسب پحماس كالفنل ہی فضل ہے اس پرجس قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور ہم کواس سرز مین کا دارث بنادیا کہ ہم عالم جنت میں جهال ما بین اپنا ممکانا بنالیس کوئی روک ٹوک نہیں حالانکہ دنیا میں تو کوئی ایک بالشت زمین کا نکز انجمی جہال جا ہے نہیں حاصل کرسکتا تھا، پھر یہاں ہرشوق اورخواہش پوری ہورہی ہے ہرطلب پوری کی جارہی ہے جیسے کرارشاد ہے ﴿وَلَكُمْ فِينَهَا مَا تَشْعَهِ الْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ توآخراس سے بڑھ كرانعام واكرام كاكيا درجه موسكتا ہے۔ اس كيابى اجِما ہے اجروثواب نیک عمل کرنے والوں کا۔

الغرض جب اہل جنت اللہ کے فضل ہے جنت میں چلے جائیں گے اور دوز خیوں کو جہنم میں گھسیٹ کرڈال دیا جائے گاتو اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کی تیج وجمید میں مشغول ہوجائیں گے اور اے دیکھنے والے تو اس روز دیکھے گافرشتوں کو اس طرح کہ گھیر ہے ہوئے ہوں گے ہر جانب سے عرش الٰہی کو پاکی بیان کررہے ہوں گاپنے وجمید میں غرق ہوں گے اور عرش الٰہی کعبۃ اللہ کی طرح ملائکہ کا مطاف بنا ہوا ہو گا اور عرش خدا وندی کے طواف کے دوران ملائکہ کا ورد ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد ملله و لا المه الا الله کو الله الا الله اکبر ولا حول و لا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔ اور تمام خلائق کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اور اللہ رب العزت کی اس شان عظمت و کبریا کی اور عدل و انصاف کو دیکھ کر ہر زبان اور ہر سمت سے کی صدا جاری ہوگی۔ "الحمد ملله رب العالمین " یعنی ہر طرف سے فرشتوں اور اہل جنت کی زبان جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی حمد و ستائش میں مصروف ہوگی اور کہا جاتا ہوگا۔ ساری خوبیاں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام جہا نوں کا روردگار ہے۔

فرشتوں کاعرش اللی کے گردگھیرا بنائے تبیعی دخمید میں مصروف ہونا اس دقت ہوگا جب حق تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا بندوں کے حساب کے لیے اس دقت کی عظمت و ہیبت کا بیا تر ہوگا ،فر شتے بھی عرش اللی کا گھیراد یے یا طواف کرنے کی حالت میں حمد وثناء میں مصروف ہوں گے۔

ان آیات میں عجیب ربط و تناسب ہے جس سے مزید شان اعجاز کلام خداوندی کی ظاہری ہورہی ہے ﴿ قُلُ الْفَعَلَمُو اللّٰهِ قَالُمُو وَقَالَ اللّٰهِ قَالُمُو وَقَالِ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

﴿ اَوْرَ قَتَا الْاَرْضَ ﴾ میں جنت کی سرزمین کولفظ ارض سے مجاز اس لحاظ سے تعبیر کیا عمیا کہ وہ مجکہ اس طرح چلنے مجرفے اور شمکا نا بنانے کی ہوگی جیسے عالم دنیا میں زمین ہوتی ہے۔

#### دوزخ وجنت کے درواز نے اوران میں داخل ہو نیوالوں کو کیفیات

﴿ مَرًا ﴾ يعنى گروه گروه اور جماعتيں جماعتيں۔ اہل جنت كروه وہى جماعتيں ہوں گ جن برخدا كاانعام ہاور وہ انبياء وصديقين وشهداء اور صالحين كروه ہيں جو كي بعدد يگر بے جنت ميں داخل ہوں كے جيبا كرار شاد ہو آوليك وَ الله عَلَيْهِ مَر قِبْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْتُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مِن اللّهُ عَلْمُ مَا عَلْمُ مِن اللّهُ عَلْمُ مِن اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّ

دریافت کرے گا، کون؟ میں جواب دوں گا میں ہوں محمد ( مُلَاثِیم ) خازن جنت کہے گا، مجھے آپ مُلَاثِیم ہی جارے میں حکم
دیا گیا ہے اور یہ حکم ہے کہ آپ مُلَاثِیم ہے پہلے کس کے واسطے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، ابو ہریرہ ڈگاٹی فرماتے ہیں کہ
آمنحضرت مُلَاثِیم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جوگروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چبرے سے چودھویں رات کے چاند کی
طرح ہوں گے، ان کے بعدوہ گروہ ہوگا جوزیادہ سے زیادہ روشن ستاروں کے مانند ہوں گے پھرای تر تیب کے ساتھ کیے بعد
دیگرے داخل ہونے والے گروہوں کے حسن و جمال کا حال ہوگا۔

## جنت کے درواز ہے اعمال کی مناسبت سے متعین ہوں گے

جنت كوروازوں كاعدوا حاديث من آثرة ثابت بوائد چنانچ يحمسلم كى روايت بان فى الجنة ثمانية ابواب باب منها يسمى باب الريان لايد خله الا الصائمون اور باب فضل وضو من ب فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

جنت کے درواز وں میں کوئی باب الصلوٰ قہوگا ، کوئی درواز ہاب الصدقہ ہوگا ، کوئی باب الصیام جس کو باب الریان فر مایا گیا ، کوئی کوئی باب الصیام جس کو باب الریان فر مایا گیا ، کوئی کوئی باب الحج ہوگا ، کوئی باب الصلوٰ قہ ہوگا ، کوئی کوئی باب الصلوٰ قہ ہوگا ، کوئی ہوں گے مثلاً جن پر نماز کارنگ غالب ہوگا وہ باب الصلوٰ قہ سے اور جن پر جہاد کارنگ غالب ہوگا وہ باب الصلوٰ قہ سے داخل ہوں گے اور جن پر جہاد کارنگ غالب تھا وہ باب المحدقہ سے داخل ہوں گے اور جن پر جہاد کارنگ غالب تھا وہ باب الجہاد سے اور ای لحاظ سے ان کو پکارا جائے گا ، ایک مجلس میں آنحضرت مثل کے جو بیان فرمار ہے تھے توصدیق آکر مثل کوئی ایک کے یا رسول اللہ مثل کا خاصرت کا گھڑا جب سے بیان فرمار ہے تھے توصدیق آکر مثل کوئی ایک آدی رسول اللہ مثل کوئی ایک اور بالا یا جائے ( کیونکہ ایک آدی ایک آدی ایک ہی درواز دی سے درواز دی سے بیارا جائے اور بلا یا جائے ( کیونکہ ایک آدی ایک ہی درواز دی سے درواز دی درواز دی سے درواز دی درواز دی درواز دی سے درواز دی سے درواز دی د

"وقیل الحمد بله رب العالمین" الحمد بله رب العالمین کی صدا جوش وخروش کے ساتھ لگانے والے کون ہوں گے؟ بالعوم حفرات مفسرین کا خیال ہے کہ مونین اور اللہ کے فرشتے ہوں گے حافظ ابن کثیر مینین آئنسیر میں بیان کرتے ہیں یہ کہنے والی کا ننات کی ہر شے ہوگی کہ ہر موجود شے اس فیصلہ کے عدل وانصاف کود کھر اللہ کی پاک اور حمد وثناء میں معروف ہوجائے گی (تفیر ابن کثیر ق م) عالم کا ننات کی جب ہر چیز اللہ کی حمد وثناء کرتی ہے جیسے کہ ارشاد ہے حمد وثناء میں معروف ہوجائے گی (تفیر ابن کثیر ق کے تھے کہ ارشاد ہے حمد وقتاء میں معروف ہوجائے گی (تفیر ابن کثیر ق کے تھے کہ ارشاد ہوگان وقتی قتی ہوگا کی گوائی وجہ ہے صیفہ مجبول " وقیل " استعال کیا گیا تا کہ عوم قائل پر دلالت کرے ، اس سے ظاہر ہوا کہ ہر مخلوق حمد خداوندی کے ساتھ ناطق ہوگی اور اس کی پاک کی گوائی دینے والی ہوگی۔

قاده مُنظيبان كرتے ميں كرح تعالى نے كائنات كى تخليق ابنى حد افر مان جے كرفر مان ب والحدث يله الله ي

خَلَقَ السَّهٰوْتِ وَالْاَرْضَ ﴾ تومناسب ہوا كەتمام كلوقات كاانجام اور فيصله اوران كے امور كى انتها بھى حمد خداوندى پر ہو، اس بناء براس عدل وانصاف كة خرى فيصله كواس عنوان كے ساتھ ذكر فرما يا كيا ﴿وَقُطِينَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّي وَقِيْلَ الْحَمْدُ لُولِهِ رَّتِ الْعُلَيدِيْنَ ﴾ ابتداء خلق بھى حمد سے تھى توتمام امور كاانجام وانتها بھى حمد خداوندى بركى كى -

الحمد للدآج مورخه ۲۲ ذى الحجة الحرام ۴۰٠ه و يوم شنبه بعد العثاء سورة زمرى تفيير ختم موكى وبله الحمد اولا واخرا

#### سورة مومن

سورة مومن بھی می سورت ہے۔اس سورت کوسورة غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی میں کہتے ہیں کہ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہی قول عطاء رفائٹ جابر رفائٹ اور عکرمہ رفائٹ کا ہے قادہ میں نازل ہوئی، یہی قول عطاء رفائٹ جابر رفائٹ اور عکرمہ رفائٹ کا ہے قادہ میں نازل ہوئی ہیں،اس سورت میں پچاس آیات اور نور کوع ہیں۔

بیہ قل مُونید نے میہ صدیث نقل کی ہے کہ آنمحضرت مُلاِئل نے فر ما یاآل حسم لینی جوسور تیں تم سے شروع ہوتی ہیں وہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں، ہر دروازے پرسورۃ تھ اپنے تلادت کرنے والے کوعذاب جہنم سے بچانے والی ہوگی۔

ربط: .....اس سے قبل سورة زمر کی ابتداء وی اللی اور قرآن کریم کی حقانیت کے بیان سے تھی اور انتہااس مضمون پرتھی کہ قت تعالیٰ کا ابن مخلوقات کے درمیان سے صحیح فیصلہ اور عدل وانصاف قائم کرنا حق تعالیٰ کی شان عزت و کبر یا کی اور علم و حکمت پر مبنی ہے تو بیہ سورت حق تعالیٰ کے ایسے ہی اوصاف عظیم کے ذکر سے شروع ہور ہی ہے مثلاً اس کا ﴿ الْعَذِیْنِ الْعَلِیْمِ ﴾ (زبردست ہونا، علم والا ہونا) ﴿ غَافِي النَّهُ بِ ﴾ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ﴿ قَابِلِ النَّوْبِ ﴾ تو بہ قبول کرنے والا ﴿ قَابِلِ النَّوْبِ ﴾ تو بہ قبول کرنے والا ﴿ قَابِلِ النَّوْبِ ﴾ تو بہ قبول کرنے والا ﴿ قَابِلِ النَّوْبِ ﴾ تو بہ قبول کرنے والا ﴿ قَابِلِ النَّوْبِ ﴾ ترکشوں کو شدید برا دینے والا ۔ ﴿ وَلَى النَّاوَلِ ﴾ بڑی بخشش والا ۔ ﴿ وَلَا اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْعَرْبُيُ اللَّهُ اللَّه

# ﴿٤ سُوَةً السَّوْمِنِ مِّيِّنَةً ١٠ ﴾ ﴿ يِسْدِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ إِنَّ ﴾ (اباتها ٨٥ كوعاتها ٩)

 بِيُدِ الْعِقَابِ ﴿ ذِي الطَّوْلِ ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۞ مَا يُجَادِلَ فِي اللَّهِ تخت مذاب دیے والا فل سمبی کی بندگی جمیں سوائے اس کے ای کی طرف پھر جانا ہے فی و بی جمگزتے ہیں اللہ کی ہاتوں میں علت مار دینا، مقدور کا صاحب کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے۔ ای کی طرف پرجانا ہے۔ وہی جنگز تے ہیں اللہ کی ہاتوں میں، إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۞ كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجَ جو منکر ایس قس سو جمر کو دمو کا د دے یہ بات کہ وہ ملتے ہرتے ایس شہروں میں قس جملا کیے ایس ال سے پہلے قرم فوح کی جو مكر إلى مو تو نه بهك اس ير كه ملت جرح إلى شرول من حبطا ع بي ان سے پہلے قوم لوح ك وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَنَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُونُ وَجْلَلُوا بِالْبَاطِلِ اور کتنے فرقے ان سے مجھے اور ادادہ کیا ہر امت نے اسے رسول پر کہ اس کو پکو کیں اور لانے لگے مجولے اور کتنے فرقے ان سے چھے۔ اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیس، اور لانے کی جموث، لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُ مُهُمْ وَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكُلْلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ے کہ اس سے ڈکاویں ہے دین کو پھریس نے ان کو پرولیا، پھر کیا ہوامیرا سزادینا فھے اورای طرح ٹھیک ہو چکی ہات تیرے رب کی ے کداس سے ڈگا کی سے وین، پھر میں نے ان کو پکڑا، تو کیس بوئی میری سزادین ؟ اور ویے ہی خیک بوچک بات تیرے رب کی عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ أَصْلُبُ النَّارِ ﴾ ٱلَّذِيْنَ يَخْيِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ مكرول بدك يه يل دوزخ والے فل جو لوگ اٹھا رہے يل عرش كو اور جو اس كے كرد يل باكى بولتے يل عرول پر، کہ یہ بیں دوزخ والے۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش اور جو اس کے گرد ہیں، یا ی بولتے ہیں ف یعنی بے مدقدرت دوسعت اور خناوالا جو بندول پر انعام واحمان کی پارٹیس کرتار ہتا ہے۔

فی بهال پینچ کر ہرایک واینے کے کابدا ملے گا۔

ت با مات المراس کی عظمت وقدرت کے زمان ایسے نہیں جن میں کو فی جھڑا کیا جائے مگر جن لوگوں نے یہ بی شمان کی ہے کہ روثن سے روثن دلائل و برا بین اور تھی تھی با توں کا بھی ا نکار تمیا جائے وہ ہی ہی با تول میں ناحی جھڑوے ڈالتے ہیں۔

ومع یعنی ایسے منکر کاانجام تبای اور ہاکت ہے میونی الحال وہ شہروں میں چلتے بھرتے اور کھاتے جینے نظراً تے میں اس سے دھوکانہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال اورات دراج ہے کہ چندروز ہل بھر کر دنیا کے مزے اڑالیں، یا حجارتیں اورسازشیں کرلیں ۔ پھرایک روزغفلت کے نشہ میں بوری طرح مخبور ہوکر پکوے مائیں کے ۔افلی قرموں کا مال بھی یہ ہی ہوا۔

🙆 یعنی ہرایک امت کے شریروں نے اپنے بینم برکو پاکڑ کر آل کرنے یا تنانے کااراد و کیااور ماہا کرجمو نے ڈھکو سلے تھڑے کرکے سیجے دین کوشکت دیں،اور حق کی آ واز کو اَمِر نے در یں ایکن ہم نے ان کاواؤ ملنے در یااوراس کے بجائے کدو پیغمبرول کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر مخت سزائیں دیں، بعر دیکھ لو ہماری سر اکسی ہوئی کہ ان کی بیخ و بنیاد باتی نہ چیوڑی ۔ آج بھی ان جاہ شدہ قر موں کے کھھ آ خارکیں کیس موجود میں ان می کود یکھر کرانسان ان کی تباہی کا تصور کرسکتا ہے۔ فلے یعنی جس طرح اللی قوموں پرعذاب آنے کی بات پوری از چی موجود الوقت منکروں پر بھی ازی ہوئی مجھو۔اورجس طرح پیغمبرول کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی مذاب آ کر ہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شد ، حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھ کا نادوزخ ہوگا۔

(متنيد) بعض نے" انهم اصحب النار "كو" لانهم " كم عنى من كريم للب بيان كيا ب كر شيم منكروں كى المرح موجود منكروں ب=

يُسَبِّحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّانِيْنَ امَنُوا ، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ

اپنے رب کی خوبیاں اور اس پریقین رکھتے ہیں اور مخناہ بخثواتے ہیں ایمان والوں کے فیل اے پدوردگار ہمارے ہر اپنے رب کی خوبیاں، اور اس پریقین رکھتے ہیں، اور مناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب ہمارے ہر

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمُ عَلَابَ الْجَحِيْمِ ٥

چیزسمائی ہوئی ہے تیری بخش اور خبر میں سومعاف کر ان کو جو تو ہہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بھا ان کو آگ کے مذاب سے فیل چیز سائی ہے تیری مہر میں اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو تو بہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور بھا ان کو آگ کی مار سے۔

رَبُّنَا وَآدُخِلُهُمْ جَنَّتِ عَلَىٰ الَّتِي وَعَلَّاهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ الْآبِهِمُ وَآزُوَاجِهِمُ

اے رب ہمارے اور دافل کران کو سدا لینے کے پاخوں میں جن کا دھدہ کیا تو نے ان سے اور جوکوئی نیک ہوان کے پاپول میں اور مورتوں میں۔ اے رب ہمارے! اور دافل کران کو بسنے کے باخوں میں، جن کا دعدہ دیا تو نے ان کو، اور جوکوئی نیک ہوان کے بابوں میں اور مورتوں میں۔

وَكُرِّيْتِهِمُ ﴿ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ ﴿ وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ

ادر اولاد میں بیک تو ہی ہے زبردست مکمت والا ہیں ادر بھا ان کو برائیل سے اور جس کو تو بھاتے برائیل سے ہے کیک تو ہوائے برائیل سے کیک تو ہوائے برائیل سے

= می الله کی بات کی ہے کیونکہ یہ می اصحاب بالناریس سے الل

ف بکل آیات میں جرمین ومنکرین کا مال زبول بیان ہوا تھا۔ یہاں ان کے مقابل مونین و تائین کافنس و فرت بیان کرتے ہی یعنی عرش عظیم کوا فھانے والے اور اس کے کر د طواف کرنے والے بیشمار فرشتے جن کی دا اسرف جن تعالیٰ کہ تبیج و تحمید ہے اور جومتر بین ہارگاہ ہونے کی وجہ سے املیٰ درجہ کا ایمان و یعنی رکھے ہیں، و واپنے پرورد کارکے آگے مونین کے لیے استعفار کرتے ہیں۔ بھان اللہ اس عوت افزائی اور فرف واحتر ام کا تحیاض کا ناہے کہ فرش فاک پر رہنے والے مونین سے جو خطا میں اور لغزش مالکہ ہارگاہ عالی میں اس کے لیے فائباند معافی چاہیں۔ اور جب ان کی شان میں حوق کے تعالیٰ جن میں اس کے لیے فائباند معافی چاہیں۔ اور جب ان کی شان میں حوق کے تعالیٰ میں اس کے لیے فائباند معافی چاہیں۔ اور جب ان کی شان میں حوق کے تعالیٰ کی طروف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔
کا حدم فری کی آئیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طروف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔

قل پیزشتوں کے استعفار کی صورت بتلائی یعنی بارگاہ امدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارا پ کاعلم اور دحمت ہر چیز کو محیط ہے ہیں جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سیچے دل سے تیری طرف رجوع ہواور تیرے داست پر چلنے کی کوششش کرتا ہو،اگراس سے بمقتعنائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرز ہو جائیں، آپ اپنے فضل ورحمت سے اس کو معاف فرمادیں سند دنیا میں ان پر دارد گیر ہواور ند دوزخ کا مند و کچھنا پڑے باتی ہو ملمان تو بدوانا بت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا بیمال ذکر نہیں ۔ آیت ہذا اس کی طرف سے ساکت ہے ۔ بظاہر حاملین عرش ان کے تی میں دعا نہیں کرتے ۔ اندیکا ان کے باتھ کی اماد ترکی میں معانمیں اس کے تی میں دعا نہیں کرتے ۔ اندیکا ان کے باتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بید دسری نعموں سے مطرک ناچا ہے ۔

وسل یعن اگر چه بہت ہر می کواپی عمل سے ملتی ہے ( بیرا کہ بہال بھی و من صلح کی قید سے ظاہر ہے ) بدون اپنے ایمان و ملاح کے یوی میٹا اور مال باپ کام نہیں آتے لیکن تیری حکمتیں ایس بھی بیں کہ ایک کے سب سے کتوں کو ان کے ممل سے زیاد واٹل ورجہ پہنچا دے۔ کسا قال تعالٰی ﴿وَالَّائِيْنَ اُورَ اَلْاَ اَعْدُواْ وَالَّاتِ مِعْدُوْنِ عَلَيْهِ هُونِ فَتَى وَ ﴾ اور کھی ان کے ملے اور کھری نظر سے دیکھا مبائے تو حقیقت میں وہ بھی ان میری کے میم مل قبی کا بدلہ و مشاور و رکھتے ہوں کہ ہم بھی ای مرد صالح کی چال بیل سے درجہ میں دارت میں کی جائیں۔ کے اکرام و مدادات میں کی ایک صورت یہ ہوکداس کے مال باپ اور یوی ہے بھی اس کے درجہ میں رکھے جائیں۔

## يَوْمَبِنِ فَقَلُ رَحِمْتَهُ ﴿ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥

اس دن اس پرمهر بانی کی تونے اور پیجو ہے ہی ہے بڑی مراد پانی ف اس دن اس پرمهر کی تونے ۔ اور پیجو ہے بھی ہے بڑی مراد پانی ۔

## بيان عظمت خداوندي وتهديد برمقابله ومجادله مغرورين ومتكبرين

كَالْنَاتُنْ الله الْعَلَيْدِ الله الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ ... الى .. هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴾

## https://toobaafoundation.com/

نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اور اپنے کاروبار میں منہمک رہنا ہتو اس عارضی مہلت کو بینتہ مجمنا چاہئے کہ وہ ہمیشہ خدا کے عذا ب اوراس کی گرفت سے بچے رہیں گے، تاریخ مجواہ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے اپنے پیفیر کو جھٹلایا اور دوسرے اور بھی مروہوں نے جوا کے بعد ہوئے جیسے عاد وثمود وغیرہ اور ہرایک قوم نے اپنے رسول کے متعلق بیارادہ کیا۔اورای مد بیر میں <u> لگے</u> کہ اس اللہ کے رسول کو پکڑلیس اور پکڑ کر قتل کر ڈالیس اور جھگڑنا شروع کر دیا باطل طریقہ سے تا کہ اس باطل سے حق کومٹا دیں بالآخر میں نے ان کو پکڑا بھردنیا نے دیکھ لیا کہ سکیساتھامیراعذاب توجس طرح ماضی میں گزری ہوئی ان قوموں پرخدا کا عذاب مبلط ہوا، ای طرح اے محمد مُلاَقِمًا آپ مُلاَقِمًا کے رب کا فیصلہ تمام کا فروں اور منکروں کے حق میں ہو چکا ہے کہ بلاشبہ وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس فیصلہ خداوندی سے ان مجرموں پر دنیا میں بھی عذاب ذلت ورسوائی کی صورت میں ہوگا اور آ خرت میں بھی دوزخ کی آ گ میں جلیں گے خدا کو کسی کی عبادت اور ایمان کی کوئی حاجت نہیں اس کی شان عظمت تو یہ ہے کہ جوفر شنے عرش الہی کواٹھائے ہوئے ہیں اور جوفر شنے عرش الٰہی کےاردگرد ہیں وہ اپنے رب کی تبیعے بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمدوثناء کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے اس طرح دعا كرتے ہوئے كه اے بمارے رب توتو چھائے ہوئے ہم چيز پراپن رحت اور علم كے لحاظ سے پس مغفرت فرمادے ان لوگوں کی جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا (تائب ہوکر برائی ہے) اور تیرے راستہ پر چلے اور بچالے ان کو دوزخ کے کوا پنی بے پایاں رحمت وانعام سے نواز دے اس لیے اے ہمارے پرورد گار محض یمی نہیں کہ تو ان کوجہم کے عذاب سے بچائے بلکہ اوران کو داخل کردے بہشت کے ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں، جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں سے اور ان کوبھی داخل کر لیجئے جوان کے ماں باپ اور بیو یوں اور اولا دیٹس سے صالح ہیں نیک و برگزیدہ اور جنت کی نعمتوں کےلائق ہیںاگر جہ وہ ان اہل ایمان دتقو کی کے برابر درجہ کے نہ ہوں <mark>بے شک آپ توبڑے ہی عزت وحکمت والے</mark> وہ عین حکمت کے مطابق ہوگا۔ اور اے پروردگار ان کو بچا لیجئے تکلیفوں سے اورا سے پروردگار آپ جس کواس روز قیامت کی تکلیفوں سے بچالیں بس اس پرتو آپ نے بڑا ہی رحم وکرم فر مادیا اور یہی توسب سے بڑی کامیابی ہے کہ عفرت بھی ہوگئ رضااورخوشنودی بھی میسرآ گئی آخرت اورروز قیامت کی کلفتوں اور شد توں سے محفوظ ہو گیااور جنت کے بے پایاں انعامات سے نواز دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کراورکون کی کامیا بی ہو کتی ہے۔

الله كي آيات مين جدال وخصومت بلاكت كاسامان

﴿ مَا يُجَادِلُ فِيَ الْيِهِ اللهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ كاعنوان يه ظاهر كرتا ب كدالله كي آيات ميس خصومت وجدال الله ايمان كوزيب نبيس دينا، موس كي شان تويهوني چا ب كدان كي سامنے جب بهي الله كي آيات تلاوت كي جا مي وه سرا پا انعياد واطاعت بن جا ميں۔ ﴿ وَقَفْ مَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْفَوْنَ دَبَهُمْ ﴾ كامصدات ، وجا ميں۔ چه جا ئيكہ جت بازى اور

https://toobaafoundation.com/

خصومت کارنگ اختیار کریں، عمرو دال بن شعیب عن ابیدی جده کی سند سن میں ایک روایت ہے کہ آ محضرت نا بھا نے کہ کو کو کو کو کو کو کو کا کہ انتہا کہ اور خصومت کر ہے ہیں آپ نا بھا نے ارشاد فرمایا، انتہا ہلک من کان قبلک میں ہدنا اضربوا کتاب الله بعضر ببعض انتها نزل کتاب الله یصد قی بعضه بعضا فلا تکذبوا بعجه ببعض فما علمتم فقولوه و ما جہلتم فکلوه الی عالم (رواه البغوی) ۔ (یعنی تم ہے پہلے صرف ای وجہ ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر مارا اور نخالفت و تر دید کے جذبہ میں تعارض و تناقض تابت کرنے کی فکر میں لگ گئے) حالا تکہ کتاب اللہ کا تو ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے، (نہ کہ تر دید و تکذیب) اس لیے تم ایک حصہ کی دوسرے کی حصہ سے تکذیب اور تر دید نہ کرو، جوجانتے ہووہ بیان کرو، اور جو چیز تم نہیں جانے وہ اس کے عالم کے حوالہ کردو۔

صحیح مسلم میں بیہ کہ آپ مُلاَیِّم نے دو شخصوں کی آواز نی کہوہ کس آیت میں جھکڑر ہے ہیں تو آپ مُلاَیِّم کواس قدرنا گواری ہوئی کہ چبرہ انور سے غصہ کے آثار ظاہر ہور ہے تھے، اس پر آپ مُلاَیِّم نے فرمایا تم سے پہلی تو میں ابنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

بہر کیف بیجدال وخصومت جو کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ جدال وخصومت ہے، جس کا مقصد قر آن کریم پر طعن اوراعتر اض ہو یا حق کا مقابلہ مقصود ہواوراس سے بیجی ظاہر ہوا ہے کہ کتا ب اللہ کی تفسیر اور بیان معانی میں صرف ای شخص کو بولنے کاحق ہے جوعلم رکھتا ہو،علوم قر آن اورعلوم شریعت کی اس کومعرفت ہواور جوان علوم سے نابلہ ہواس کوکوئی حق نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باو جود کتاب اللہ میں اپنی رائے تھونے گئے۔

نیز ﴿ فَلَا یَغُورُ اِکَ تَقَلُّمُهُمْ فِی الْبِلَادِ ﴾ سے بیواضح کردیا گیا مال و دولت اور دنیوی جاہ اقتدار سے کی بھی وقت انسان کوحق اور باطل کے درمیان کی قشم کا شبہ اور تر دود نہ کرنا چاہئے ، بید نیوی عز تیں نہ علم کی دلیل ہیں اور نہ خدا کے یہاں مقبول ہونے کہ نشانی ہے۔

## ملائكه حاملين عرش كى ابل ايمان كيليّے دعا

اہل ایمان وتقو کی اور تائین وطیعین کی قر آن کریم میں بہت ی خوبیاں اور ان پر نعتیں بیان کی سکی کی اس مقام پر جو خاص انعام اور ان پر فضل و کرم ذکر کیا گیا وہ یہ کہ ملائکہ حاملین عرش ایسے وقت کہ عرش اللی اٹھائے ہوئے اس کی حمد وقتی مصروف ہوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پر وردگار مغفرت فر مادے ان مومنوں کی جو تیری طرف رجوع کر بھے اور تیرے راستہ پر چلے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنات عدن میں ان کو داخل فر مادے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے آباء ان کی ذریت اور ان کی از واج کو بھی ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے اگر چدہ خود اس درجہ کے مشتق نہ ہوں۔

علامہ آلوی میں بیفر ماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو کروبین کہا جاتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین چارفر شتے ہیں، ایسے فرشتے جن کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ایک ستارہ زمین کی

سطح سے الکھوں گنا زائد ہوسکتا ہے تو کیا تعجب ہے کہ فرشتوں کی عظمت الی ہو کہ وہ عرش خداوندی کے حال بن جا کیں، اس روایت کے حاملین عرش کا عدد چار معلوم ہوالیکن قرآن مجید کی آیت ﴿وَ یَحْمِیلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْ قَصْدُ يَوْ مَهِدٍ فَهُمْ يَوْ مَهِدٍ فَهُمْ يَوْ مَهِدٍ فَهُمْ يَوْ مَهِدٍ فَهُمْ بَالَّى ہِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ عَلّمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلْمُ ع

شہر بن حوشب المنظميان كرتے ہيں ان آ تھ حالمين عرش ميں سے چار كتيج تويه موتى ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك الحمدعلى حلمك بعدعلمك اعالله ترى ياكى عدوثناء كماتهاور ترعى واسطحم تیرے اس ملم پر جو تیرے علم کے بعد ہے، اور چار ک تبیج اس طرح ہوتی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدات لك الحمد على عفوك بعد قدرتك لين تيري حمروثاء بتيرى درگزر پر باوجود تيرى قدرت كتوان دوسيحول س ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ وَحُمَّةً وعِلْبًا ﴾ كاحقيقت ظاهر بوربى باس وسعت على كے باوجوداس قدر حلم اوراس قدرت کا ملہ کے باوجود بیدرگزر یقیناً اس کی وسعت رحت کا پورا بورامظہر و پکر ہے ان حاملین عرش فرشتوں کی تبیع وتحمید کے ساتھ مزيدايك وصف بيان كيا گيا- ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ كه ييفر شيخة اس پروردگار پرايمان ركھتے ہيں، حالانكه فرشتوں كا ايمان اور پروردگار کی معرفت تو محتاج بیان ہی نہیں کیونکہ ان کے سامنے تو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تجلیات ظاہر ہیں اور اس کی عظمت وكبريائي كااس سے بڑھ كركس كومشاہدہ ہوسكتا ہے توان كے لئے وصف ايمان كا ذكر ايمان كى عظمت اور شرف كوظا مركرنے لیے ہے یعنی ایمان الی عظیم نعت ہے کہ فرشتے بھی اس سے متصف ہوتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اور رسولوں کا ایمان لا نابیان کیا جائے گانیز ﴿ يُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ کے لفظ سے اشارہ ہے کہ ان فرشتوں کی ایک صفت تو بجانب خداوندی کمال عظمت ہاور بندوں کی جانب ان کارنگ کمال شفقت کا ہے جیبا کہ لفظ ﴿ وَ يَسْتَغُفِيرُونَ لِلَّذِيْنَ اَمْدُوا ﴾ ظاہر کررہا ہے فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے حق میں حق تعالی کی طرف سے مونین پرایک خاص انعام ہوگا، بیدعا تین اجزاء پرمشمل ہے، ایک مغفرت ومعافی کے لیے جس پر لفظ ﴿ فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ والات كرد ہا ہے، دوسرے جنت كى لازوال نعتوں كے ليے تیسرے ان جنتیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ اولا داور بیبیوں کے ملادینے کے لئے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت کے ان ہی درجات میں بھیج دیئے جائیں جوخودان کے ہیں اگرچہ بیلوگ ان درجات کے متحق نہ ہوں مگر محض اس لیے کہ ان ایمان وتقوی والوں کی راحت اورخوشنو دی کمل ہوجائے اور اپنے کسی عزیز کے فراق کا قلب پر کوئی ملال ورنج نہ ہو۔

امام بغوی میمیند نے سعید بن جبیر رفافیؤ سے ایک روایت تخریج کی ہے بیان کرتے ہیں جس وقت ان مونین کو جنت میں وافل کر دیا جائیگا جواعز از واکرام سے اپنے باغات ومحلات میں پہنچا دیئے جائیں گے تو ان مونین میں ہے بعض کہیں گے کہال ہے میرا باپ، کہال ہے میری مال، کہال ہے میرا بیٹا، کہال میری بیوی یا میرا خاوند تو جواب دیا جائے گا، ان کاعمل تو تیرے کمل جیسا نہیں ہے بعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ ہے اس رتبہ کے نہیں ہیں تو یہ مومن کے گا اے پرور دگار میں جو ممل کرتا تھا وہ اپنے واسطے اور ان کے واسطے بھی کیا کرتا تھا اس پراعلان ہوگا کہ اچھا ان لوگوں کو بھی اس مومن کے ساتھ لاحق کر دو۔ آس مومن کے ماتھ لاحق کر دو۔ آس

مغمون كوبيان كرك سعيد بن جبير التُلُوسية يت الاوت فرمايا كرت ﴿ رَبَّنَا وَادْخِلُهُمْ ﴾ الح يه ومضمون بجرة يت مبارك ﴿ وَالَّذِيثَ اَمْنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِنْهَانِ الْحَقْنَا عِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا اللَّهُ الْمُمْ يِنْ عَمَلِهِمْ قِنْ عَمَلِهِمْ فَي اللَّهُ اللّ عن وقال اللَّهُ اللَّ

فرشتوں کی دعامیں ان تمین اجزاء کے بعدا خیر میں ایک خاص جزیہ می بطور الحاق اور تحیل دعا ہے ﴿وَقِیهِمُ السّیّاتِ﴾
کما ہے پروردگاران مونین کو تکالیف ہے بچالیج ، اگر چہ پہلے عذا بجیم ہے بچانے کی دعاہو چکی لیکن اب اس تحملہ دعامیں ہرتم کی تکلیف ووثواری ہے بچنے کی دعا ہے کہ نہ حماب کی تکلیف ہونہ قبر کی نہ میدان حشر کی بے چنی کی اور نہ انجام کی پریشانی کی، فرصتوں کی اس دعانے اہل ایمان کو میہ سبق محمایا کہ مون کو چاہئے کہ وہ اپنی میں ان سب باتوں سے فائف رہ اور الله کی فرصتوں کا طالب رہے، یہی خوف اور شوق اس کو فوز عظیم سے ہمکنار بنانے والا ہوگا۔ اللهم اجعلنا منهم و حبب البنا الایمان وزینه فی قلوبنا و کر ہ البنا الکفر والفسوق والعصیان۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا و لا مفتونین، آمین یا رب العالمین، (تفسیر مظهری ج۸)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَاكَوُنَ لَهَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقَتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ إِذْ تُكَعَوْنَ إِلَى جولاً مثر میں ان کو یعار کہیں کے اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جوتم بیزار ہوئے ہو اپنے بی سے جس وقت تم کو بلاتے تھے جولوگ متر میں، ان کو یکار کر کہیں گے، اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے کہتم بیزار ہوئے ہوا نے بی سے، جس وقت تم کو بلاتے تھے

الْإِنْ مَانِ فَتَكُفُرُونَ وَ قَالُوا رَبَّنَا اَمُتَنَا اثَنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفُنَا الْمُتَانِ فَاعْتَرُفُنَا الْمُتَانِ فَاعْتَرُفُنَا الْمُتَانِ فَاعْتَرُفُنَا الْمُتَانِ فَاعْتَرُفُنَا الْمُتَانِ فَاعْتَرُفُنَا الْمُتَانِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

ا الله و الله و

۔ وقع یعنی انکارکیا کرتے تھے کے مرنے کے بعد پھر مبینا نہیں ۔ دحساب کتاب ہے دکوئی اورتصہ۔ ای لیے محتاجوں اورشرارتوں پر جری ہوتے تھے۔اب دیکھ لیا کر جس طرح کہلی موت کے بعد آپ نے ہمکوزندہ کیا اورعدم سے نکال کروجو دعطافر مایا، دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشادات کے موافی دوبارہ = وَإِنْ يُثْمَرَكُ بِهِ تُوْمِنُوا ﴿ فَالْحُكُمُ لِلْهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبِيهِ وَيُنَزِّلُ الْمَالِي الْمُولِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبِيهِ وَيُنَزِّلُ الْمُراتِاتِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْمُرَافِلُ وَيَعَمِي اللَّهِ الْعَلِيّ الرَّاتِ اللَّهِ الْعَلِيّ الرَّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور جب اس کے ساتھ شریک پکارے تو تم یقین لانے لگے۔ اب محم وہی جو کرے اللہ، سب سے اوپر بڑا۔ وہی ہے، تم کودکھا تا ہے ابنی نشانیاں اور ا تار تا

لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴿ وَمَا يَتَنَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِينُ ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

تمبارے واسطے آسمان سے روزی اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو فیل سو یکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے تمہارے واسطے آسان سے روزی۔ اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو۔ سو یکارو اللہ کو، نری کر کر اس کے واسطے

اللّهِ يُنَ وَلَوْ كُوكَ الْكُفِرُ وَنَ ﴿ وَيْ يُحُ اللّهَ رَجُولُ وَالْعَرُشِ ﴾ يُلُقِي الرُّوْ حَمِنَ اَمُرِ لا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مَنْ يَّشَأَءُ مِنْ عِبَادِم لِيُنْنِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ هُمْ لِرِزُونَ \* لَا يَخْفَى عَلَى الله

جم پر جانے اپنے بندول میں فیم تاکدوہ ڈرائے سلاقات کے دن سے فی جم دن وہ لوگ عل کھڑے ہو نگے فیل چیمی درہے گی اللہ پر جم پر جاہے اپنے بندول میں کہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن۔ جس دن وہ لوگ نکل کھڑے بول گے۔ چیمی نہ رہے گی اللہ پر

= زندگی بخشی آئی بعث بعدالموت کے دوسب مناظر جن کاہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں اور بجزاس کے چارہ نہیں کہ ہم اپنی فلطیوں اور خفاق کا اعتراف کریں۔

قیم یعنی افسوس اب تو بظاہر میمال سے چھوٹ کرنکل بھا گئے کی کوئی را دنظر نہیں آتی۔ ہال آپ قادر ہیں کہ جہاں دو مُرتبہ موت وحیات دے میکے ہیں، تیسری مرتبہ بم کو بھر دنیا کی طرف واپس بھیجے دیں بتا کہ اس مرتبہ وہال سے بم خوب نیکیال تمیٹ کرلائیں۔

فل یعنی بیشک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نیس اب تو تم کواپنا عمال سابقہ کا نمیاز و بھکتنا ہے تہارے تعلق ہا کت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے مواہب کہ تم نے اکیلے سپچے ندائی بکار پر بھی کان نددھرا یمیشاس کا یااس کی وسدانیت کا انکار بی کرتے رہے۔ ہال کی جھوٹے ندائی طرف بلائے گئے تو فرراآمنا و صد قنا کہدکراس کے پیچے ہولیے اس سے تمہاری خواور طبیعت کی افاد کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اگر ہزار مرتبہ بھی واپس کیا جائے ، پھروہ ہی کفرو شرک کما کرلاؤ کے بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزایہ بی جس دوام ہے جواس بڑے زبردست مندائی عدالت عالیہ سے جاری کی تئی جس کا کہیں آگے مرافعہ (ابیل) نہیں اس سے چھوٹے کی تمناعب ہے۔

فی یعنی اس کی عظمت و وصدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر میں ایک اپنی روزی ہی کے مئلے وآ دمی مجھے لے جس کا سامان آ سمان سے ہو تارہتا ہے تو سب کچھ بھی میں آ جائے لیکن جب ادھرر جوع ہی نہ ہواورغوروفکر سے کام ہی نہ لے تو کمیا خاکسمجھ حاصل ہوسکتی ہے۔

فسط یعنی بندوں کو چاہیے بمجھ سے کام لیس ۔اورایک خدائی طرف رجوع ہو کرائ کو پکاریں،اس کی بندگی میں کئی وشریک نذکریں بیٹک محض بندوں کےاس مومدانہ طرزعمل سے کافر ومشرک ناک بھوں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتااڑا کرصرف ایک ہی خدار ہنے دیا محیاے مگر پکامومدو ہی ہے جومشر کین کے مجمع میں تو حید کا نعر و بندکر سے ۔اوران کے براماننے کی اصلا پروانہ کرے ۔

فہم " مجید کی بات" سے دی مراد ہے جواول انبیا مطبع السلام پراتر تی ہے اوران کے ذریعہ سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ قیامت تک ای طرح پہنچ رہے گئی۔

کے یعنی میں دن تمام اولین و آخرین مل کران تعالیٰ کی پیٹی میں ما ضربول کے اور ہرایک شخص اسپنا ایتھے یابرے عمل سے ملاقات کرے گا۔ فل یعنی قبر وں سے کل کرایک کھلے کس دست میدان میں ما ضربول کے ۔جہال کوئی آٹر پہاڑ مائل نہوگا۔

مِنْهُمْ شَیْءٌ الْمَلُكُ الْيَوْمَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ اللَّهُ وَمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَنَا ان كى كوئى چيز فيل كن كا راج ب الى رن الله كا جو اكبل به دباة والا في آج بدل على كا بر بى كو بيا ان كى كوئى چيز كس كا راج به الى رن ؟ الله كا به، جو اكبل به دباة والا - آج بدله بائ كا بر بى، ميا

## كَسَبَتُ ﴿ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

اس نے کا یا الل قلم نیس آج بے شک الله جلد لینے والا ہے حماب

كمايا فللمبين آج ب فنك -الله شاب لينه والا ب حساب -

#### بعضےاز احوال كفار بعد دخول ناروبيان دلائل قدرت پروردگار

كَالْكِتَاكِ : ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ كَفَرُوا يُعَاكُونَ ... الى ... سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

ربط: ...... گزشته رکوع میں کتا باللی کی حقانیت بیان فرماتے ہوئے مجادلین ومعاندین پروعیدو تہدید کتی اور ساتھ ہی االل ایمان وطاعت کا اعزاز واکرام اور حالمین عرش فرشتوں کی طرف سے ان کے حق میں دعاوا ستغفار کا ذکر تھا، تواس کے بعدان آیات میں کا فروں کی ذلت وحقارت کا بیان ہے کہ قیامت کے روز ان کو کس طرح ذلیل ورسوا ہونا پڑے گا اور اس وقت میں کا فرخود اعتراف کریں گے اور چاہیں گئے کہ پھر کسی طرح ہم دوبارہ ونیا کی طرف لوٹ جا تھی تو ایمان لا تھیں اور اللہ کی اطاعت وفر مانبر داری کریں ،ارشا وفر مایا:

• يدوم رتبموت كى حالت اور دوم رتبحيات كى حالت وى ب جومورة بقره كى آيت ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَا كُوْ . فَخَ يَهُمُ نُكُمُ وُهُمُ إِلَيْهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَا كُوْ . فَخَ اللَّهِ عَنْ مَعُوْنَ ﴾

ا پنی خطاؤں کا تو کیا ہے یہاں سے نگلنے کا کوئی راستہ تا کہ ہم پھر دنیا میں جا کراپنی خطاؤں کا تدارک کرلیں ،ایمان لے آئیں اور مطبع وفر ما نبر دار بن جا تھیں، جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ بیلوگ یوں کہیں گے ﴿ هَلَ إِلَى مَرَدٌ قِينْ سَيِينِ ﴾ ظاہر ہے کہاس کا یہی جواب ہے کہنیں اورفر ما یا جائے گا اے لوگو اس کی وجہتو بیہے کہ جب صرف اللہ وحدہ لاشریک لیکا نام لیاجا تا تھا توا نکار کرتے تھے اور توحیدِ خداوندی سے نفرت کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا تا تواس پرتم ایمان لاتے کس اب فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑی شان اور بڑے رتبہ والا ہے۔ جواس کی بارگاہ سے صادر ہو چکا کہ ﴿ اللَّهُ وَ لا يَوْجِعُونَ ﴾ كماب بيكافر بركز دنيا كى طرف نبيس اوٹيس كے اور اگر بالفرض لوٹيس بھي توكيا فائده بوگا كيونك ايمان تو ای وقت ایمان تھا جب غیب پرتھا، اب جب کرسب باتوں کا مشاہدہ کرلیا آخرت اور قیامت کاسب پجونظروں کے سامنے آ چکا تواب ایمان کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں رہی اور آج روز قیامت کی بیہ باتیں ہی خدا کی معرفت کی دلیل ہیں کہ اجتہیں سیمجھ میں آیا کہ خدا پر ایمان لانا چاہیے وہ پروروگار تو ہمیشہ سے تم کواپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اورا تارتا ہے تمہارے واسطے آسان سے روزی تو کیا بیدلیلیں نتھیں اور کیاان مشاہدات سے تم کوخدا کی معرفت حاصل نہیں ہوسکتی مگران سب آیات کے باوجودتم غافل ہی رہےاورحقیقت بیہے کہ تھیحت <del>صرف وہی حاصل کرتاہے</del> جواپنے رب کی طرف <del>رجوع کرے</del> اور جب تم نے اپنی زندگی میں بھی خدا کی طرف رخ ہی نہیں کیا تو بتاؤ پھر کس طرح تمہیں ہدایت ہوسکتی ہے تو اے لوگو! ب<u>کار واللہ کواس</u> کے واسطے دین کوخالص کرتے ہوئے نداس کے سواکسی کوعبادت کرواور نہ کسی سے پچھ مانگوا گرجہ کافروں کونا گوار ہو۔ کیونکہ کافرید پیندنبیں کرتے کہ اہل ایمان حق پر اور توحید پر قائم رہیں اور وہ چاہا کرتے ہیں کہ اہل حق ان کی رعایت کریں اور ان کی خوشنودی کالحاظ کریں تو اےمسلمانو! اگرتم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہوتو کافروں کی خوشنودی کی فکر جپیوڑ دواوران کی ناراضگی سے بے خوف ہو کردین پر مضبوطی سے جے رہو۔

وہ رفیع الدرجات ہے عرش کا مالک ہے جب وہ بلند در جول والاعرش کا مالک ہے تو اصل اس کی خوشنودی کی فکر

کرنی چاہئے ، اور کا فروں کی ناراضگی کا ڈریا یہ خیال کہ ان کی ناراضگی ہے جمیس کچھ نقصان یا ذلت کا سامن کرنا پڑے گا لغواور
غلط خیال ہے عزت اور سربلندی کا مالک تو رفیع الدرجات ہی ہے وہ بی درج بلند کرنے والا بھی ہے وہ اپنے بندوں میں سے
جس پر چاہتا ہے اپنے احکام میں ہے کسی بھی تھم کی وتی بھیجتا ہے تا کہ وہ صاحب وتی ملا قات واجتماع کے دن ہوگی اس وقت ہر
ڈرائے جس دن کہ سب لوگ خدا کے سامنے بیش ہوں گے حال یہ ہوگا کہ اللہ پر ان کی کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی اس وقت ہر
دیکھنے والا ہر سوچنے والا اور پوچھنے والا جب یہ کہتا ہوگا ہولیتی الٹیڈلٹ الْیتو قد کہ آئے کے دن کس کی حکومت ہے تو
حالات و مشاہدات اور خدا کے فرشتے یہی جو اب دیں گے اور سب سے آخر پروردگار عالم ہی کا جو اب ہوگا جب کہ ساری
علاق بھیت وعظمت خدا وندی کے باعث کوئی حرف زبان سے ہو لئے پر قادر نہ ہوگی۔ ہولئاء الْواحیوں الْقیقیاں کہ بس اسی خدا
عظم یہ دو کا کہ آئے کہ کہ کہ اس بات پر قادر ہیں تو کہ میں متب میں ہوا ہو ہی اس بات پر قادر ہیں تو کئی میں مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف لونا دیں تاکہ اس مرتبہ خوب نیکیاں سیٹ کرلائی آؤ آئے دو کہ اس بات برقاد ہوئی۔
اب اس کا امکان نہیں اور مذیط علی کی برک عدالت عالیہ ہواری ہوا ہوئی ہوئی۔

دعا کی روح اخلاصً اورتو جدا لی اللہ ہے

﴿ فَادُعُوا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ البِّينَ ﴾ كَافْير مِن امام احمد بن حنبل مِن الله وحده مع بيان كيا جوع بدالله من زبير طالتي الله الاالله وحده مع بيان كيا مي الله بن زبير طالتي الله الاالله وحده لا سريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة الابالله لا اله الاالله ولا نعبد الااياه له المناه عمه وله الثناء الحسن لااله الاالله مخلصين له الدين ولوكره الكفرون و اورعبدالله بن زبير طالتي الله الاالله المؤلفي أله الله المؤلفي من زندك كم برم حله كي بن زبير طالتي الله المؤلفي و الله المؤلفي عند المؤلفي الله المؤلفي عند المؤلفي الله المؤلفي عند المؤلفي الله المؤلفي عند المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي عند المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي الله المؤلفي المؤ

﴿ لَمَقُتُ اللهِ لَعْت مِن مقت كَمِعَىٰ نفرت اور بغض كے بين اور بعض ايمد لغت شدت بغض كمعنى بيان كرتے بين، لام مفتوح تاكيدكا ہے، عربيت اور اصول نحوكى روسے ﴿ لَمَقُتُ اللّهِ ﴾ ، ﴿ يُنَا كَوُنَ ﴾ كا مفعول اور مقولہ ہے كہ كا فرول كو يكار كرجوكہا جائے گاوہ يہ قول ہوگا۔ ﴿ لَمَقَتُ اللّهِ ﴾ الحج

﴿ مَقُتُ الله ﴾ ترکیب اضافی ہے اور مصدر کی اضافت فاعل کی جانب ہے اکثر مفسرین اس آیت کی تفییرائ لقتریر کے لحاظ ہے ہے کرتے ہیں اور" اذ" کوظر فیت کے معنی پرمحمول کرتے ہیں تو اس صورت میں مرادیہ ہوگی کہ کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے کافروی قعینا اللہ کا مبغوض رکھناتم کو دنیا میں جب کہ تہمیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اس نفرت وبغض ہے برجہ کم کو اس وقت اپنی جانوں ہے ہے کیونکہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یطبعی امر ہے کہ وہ خودا پنے سے متنظر ہوتا ہے چنا نچے کلبی میں گوا ہے ہم جہنی جب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو کہے گا ہے میری جان میں تجھوم خوض رکھتا ہوں اور تجھ سے مجھے نفرت ہور ہی ہے ، اس پرفر شتے کہیں گے، بے شک اللہ کا بغض ونفرت تم ہے اس سے زائد تھا ، جیسے آج تم کو خود اپنے سے ہے۔

یہ مفہوم تواذ کے ظرفیہ ہونے کی صورت میں ہوا،اوراگراذ کو تعلیلیہ لیا جائے تو ﴿ اَذْ تُدُعُونَ إِلَى الْإِنْمَانِ ﴾ علت ہوگی بیان کردہ اللہ کی مقت ناراضگی اور ناگورای کی لینی آج جس قدرا ہے جہنیو! تم کواپنی جانوں سے بغض ونفرت ہے خدا

کود نیا میں تم سے اس ہے بھی زیادہ بغض تھا، کیونکہ تم کو بار بارایمان کی طرح بلایا جاتا تھااورتم کفروا نکارکرتے تھے ( روح المعانی جلد ۲۳ )

﴿ وَفِيهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

على بذاالقياس اجهام مين بهى الله نے بعض اجهام كوبعض دوسرے اجهام پرفضيلت وبلندى عطاكى بعض سفليات بين وبعض على بن الله على بين وبعض الجوال مفسرين مين "درجات" سے آسان مراد ليے بين كه آسانوں كو بلند بنايا ﴿وَالسَّمَاءَ وَفَعَهَا﴾ اور ﴿وَقَعَ مَنْ مُعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

روح سے مرادوی اللی ہے، جیسے آیت مبارکہ ﴿وَ كَذَٰ لِكَ اَوْحَیْنَا َ اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنَ اَمْرِیَا ﴾ یس وی کوروح کے عنوان سے تعبیر کیا گیا، روح سے مراد بعض نے جریل این الیا کیا ہے کوئکہ وہ روح القدس ہیں چنانچہ ﴿وَزَلَ بِهِ الرُوْحُ الْأَمِنْ فَيُ الْمُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَعَلَى قَلْبِكَ ﴾ یس حضرت جریل این مائی کا بھی الرّنا بیان کیا گیا۔

#### يوم التلاق قيامت كانام ب

يوم التلاق - تلاقى لغت مي ايك كا دوسر على مناع، تلاقى بمعنى ملاقات على بن طلحه برالني حضرت

https://toobaafoundation.com/

عبدالله بن عماس فالله سے نقل فرماتے ہیں کہ "یوم المتلاق"۔ یوم قیامت کے ناموں سے ایک تام ہے ابن جرت ملطخ فے عبدالله بن عماس فالله سے یوم المتلاق کی وجرتسمید میں بیذ کر کیا گیا کہ قیامت کا دن اس وجہ سے یوم المتلاق کہ کہ اتا ہے کہ وہ ملاقات کا روز ہوگا کہ اس میں کل اولا د آ دم ایک دوسر سے سے ملاقات کرے گی اس دن انسانوں کی فرشتوں سے ملاقات ہوگا برانسان اپنے مل سے ملاقات کرے گا ، اوروہ اپنے انجام سے ملنے والا ہوگا ، یک دن وہ ہوگا اور وہ اپنے انجام سے ملنے والا ہوگا ، یک دن وہ ہوگا اس میں بندہ اپنے پروردگار سے ملے گا ، غرض ہرلی ظ سے قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے، (تفسیر ابن کثیر جسم)

﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ﴾ حافظ ابن كثير مُيلاً نے اپن تغيير ميں ابن عباس الله است بيروايت نقل كى ہے بيان فرمايا، قيامت سے قبل ايك منادى پكارے كا۔ ايها الناس انتكم الساعة۔ كدا بوگو! قيامت آچكى ہے، اورية واز برزندہ ومردہ كوسائى جائے كى، اور الله رب العزت آسان سے دنیا كی طرف نزول فرمائيں گے اور ارشاد ہوگا ﴿ لِمَتِي الْمُلُكُ الْيَةُ مَنَ ﴾ اورخودرب العزت ، ى كی طرف سے جواب صاور ہوگا۔ ﴿ وَلَهُ الْوَاحِينِ الْفَقَالِ ﴾ .

عبدالله بن عمر تفاق کی حدیث میں می مضمون اس طرح ذکر فرمایا گیا که الله تعالی آسانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔ این المجبار ون این المت کبرون این الملوث کہ کہاں ہیں باوشاہ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت والے۔ کہاں ہیں بڑے فرور و نخوت والے، ہر طرف سے سکوت ہوگا، خود ہی ارشاو فرما تمیں گے۔ انا الملك انا المجبار المخ میں ہوں باوشاہ میں ہوں زور و طاقت والا، ہیں ہوں، بڑائی والا۔

وَ آَنْ نِدُهُ مُ يَوْهَمُ الْأِزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كُظِيدَى اللَّلِيدَى مِنْ الطَّلِيدِينَ مِنْ السَّلِيدِينَ مِنْ السَّلِيدِينَ مِنْ السَّلِيدِينَ مِنْ السَّلِيدِينَ مِنْ السَّلِيدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حَمِيْمِ وَلَا شَفِيْعِ يُكُلُ عُلَى يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعُيْنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ وَاللهُ يَقَضِي دوست اور در مفاری کرجی کی بات مانی بائے فل وہ باتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں اور اللہ فیملا کرتا ہے دوست، اور نہ کوئی سفاری جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ، اور جو جھپا ہے سینوں میں۔ اور اللہ چکاتا ہے

وسم يعنى فيمل كرناس كاكام بوسكا ب جوسن اور باسن والاس يجمل يتحركى ب مان مورتين حبيس منداكه كريدات بوكيا فاك فيمل كريس كي يجرجو

اَوَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ · وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیجھتے اعجام کیما ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے پرے دیس ملک میں کہ رکھتے آفر کیا ہوا كَأْنُوا هُمُ آشِكَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِلُنُوْمِهِمُ \* وَمَا كَانَ لَهُمُ وہ تھے ان سے سخت زور میں اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں فیل پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے محنا ہوں یہ اور نہ ہوا ان کو وہ تھے ان سے سخت زور میں، اور جو نشانیاں چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے ممناہوں پر، اور نہ ہوا ان کو مِّنَ اللهِ مِنُ وَّاقِ® خُلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتُ تَأْتِيْهِمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّلْتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَلَهُمُ الله سے کوئی بچانے والا فی یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رمول تھی نشانیاں نے کر پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا الله سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس پر، کہ ان یاس آتے تھے ان کے رسول، کھلے نشان لے کر، پھر منکر ہوئے، پھر ان کو پکڑا اللهُ ﴿ إِنَّهُ قُونٌ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَلُ ارْسَلْنَا مُؤْسَى بِالْيِتِنَا وَسُلْظِي مُّبِينَ ﴿ إِلَّ

الله نے بیک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا فیل اور ہم نے بھیجا مویٰ کو اپنی نشانیاں دے مر اور تھلی مند فیل الله نے۔ بے خلک وہ زور آور ہے، سخت مار دینے والا۔ اور جم نے بھیجا موکیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، اور کھلی سند۔

فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحِرٌ كَنَّابٌ ﴿ فَلَبَّا جَآءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا فرمون اور ہامان اور قارون کے پاس ف پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جموٹافل پھر جب بہنچاان کے پاس لے کر بھی بات ہمارے پاس سے بولے فرون اور ہامان اور قارون یاس، پھر کہنے لگے بیہ جادوگر ہے جمونا۔ پھر جب پہنچا ان یاس لے کر سچی بات، ہمارے یاس سے بولے،

اقْتُلُوَّا اَبُنَاءَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمُ ﴿ وَمَا كَيْبُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي مار ڈالو میلئے ان کے جو یقین لائے میں اس کے ساتھ اور جیتی رکھو ان کی عورتیں فکے اور جو دادَ ہے منکروں کا سو مارو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جیتی رکھو ان کی عورتیں۔ اور جو داؤ ہے منکرول کا سو =فیمل مجی نه کرسکے وہ مندائس طرح ہوا۔

ف يعنى بر مصنوط قلعيء عالى ثان عمارتين ١١ وختلف قسم كى ياد كارير .

فل يعنى جب دنيا كے عذاب سے و فى د بجاسا آخرت مل كون بجائے كا۔

فل یعنی تم مجی ان کی طرح رمول کی تکذیب کے ملاح نہیں پاسکتے آخر رموااور ہلاک ہو گئے اور منداوید قدوس ایسے نزور وقوت سے پیغمبر کو غالب ومنصور فرمائے ای مناسبت ہے آ مے موی اور فرعون کا تصدیبان کرتے ہیں۔

فی سے متانیاں سے معجزات اور کھلی مند سے شایدان میں کے مخصوص وممتاز معجزات مراد ہول یا "کھلی مند"معجزات کے مواد وسری قسم کے دلائل و براین کو فرمال يا "آيات" ع تعليمات واحكام او . "سلطان مبين" ع معرات مراد ليه ما يس يا"سلطان مبين "اس قوت قدر اور مخصوص تائيدرباني كا تام ہوجس کے آٹار پیغمبروں میں ہر دیکھنے الے و نمایاں لور پرنظر آپا کرتے ہیں۔ والله اعلمہ۔

🕰 المان وزیر تعافر عون کاور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدارا ورتا جرتھا جوموی علیہ السام کے ملات فرعون کی مرض پر جہاتھ اسرائیل کا تعبیر کردیے ہے =

https://toobaafoundation.com/

ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي آقَتُلُ مُوسَى وَلْيَلْعُ رَبَّهُ ﴾ إِنِّيْ آخَافُ أَنْ يُّبَيِّلُ اللهِ عَلَى مُوسَى وَلْيَلْعُ رَبَّهُ ﴾ إِنِّيْ آخَافُ أَنْ يُّبَيِّلُ اللهِ عَلَى مِنْ كَوَ اور بِرُا يِكِارِ اللهِ رَبُونَ بِهُ وَرَا بُول كَهِ بِكُارِ لَا يَكِارِ اللهِ رَبُونَ بُول كَهِ بِكُارِ لَا يَكُلُ وَ اور بِرَا يِكَارِ اللهِ وَبُونَ مِن وَرَا بُول كَهُ بِكُارِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دِیْنَکُمْ اَوْ اَنْ یُّظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّیْ عُنْتُ بِرَبِیْ وَرَبِّکُمْ مِّن تہارا دین یا بھیلائے ملک میں خرابی ق اور کہا مویٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تہارے رب کی تہاری راہ یا نکالے ملک میں خرابی۔ اور کہا مویٰ نے، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تہارے رب کی،

# كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

برغ وروالے سے فیم جو یقین ندکرے حماب کے دن کاف

ہرغروروالے سے جو یقین نہ کرے حساب کا دن۔

## تنبيه ووعيد برائے ظالمين از كرب واضطراب روز قيامت مع تذكر هُ قصه موكى عَلَيْلِهِ

قَالَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعُمِّ يَوْمَ الْأَزِفَةِ الى قِنْ كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾

ر بط: ......گزشته آیات میں مکرین کی ذلت ورسوائی کابیان تھااوریہ کہ قیامت کے روز عذاب خداوندی دیکھ کروہ اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پھردنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تا کہ ہم ایمان لے آئیں اور نیک کام کرلیں اب ان آیات میں ایسے منکروں اور ظالموں کو اس دن کی بے چینی اور اضطراب سے متنبہ کیا جار ہاہے، اور اس کے ساتھ تاریخ قدیم میں گزرے

= فل یعنی جاد و گرہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹاہ وعویٰ رسالت میں ۔ یبعض نے کہا جو گاادر دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہو گئے۔

فے بیحکم آب دوسری مرتبہ موئی عیدالسلام کی تشریف آوری کے بعد دیا۔ تاکہ بنی اسرائیل کی تندلیل وقویمُن کریں ان کی تعداد کھٹائیس اوران کے دلول میں پیٹیال جمادیں کہ پیسب مصیب ان پرمویٰ کی بدولت آئی ہے۔ پیٹیال کر کےلوگ ان کاساتھ بھوڑ دیں گے ۔اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہوجائے گی۔ آئے پیٹن ہیں اس محم پرعمل ہوایا نہیں ۔

فل یعنی ایسے داؤیج اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔اند تعالیٰ اسپے تلص بندوں کی مد دفر ما کرمنگرین کے سب منصوبے غلا کر دیتا ہے۔

فی حضرت ثاہ معاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں" فرعون نے تہا جھ کو چھوڑ و یابیداس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیستے ہوں نے یہ یونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے تہیں اس کارب بدلہ نہ لے یہ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوااور سہا ہوا تھالیکن لوگوں پر اپنی قوت وشجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہاء درجہ کی شقاوت اور بے حیائی ہے؛ پیا کہ یہ رہاتھا یہ اکو گسمجیں کہ اس کو تی چیز مانع نہیں ۔ اور اس کے اراد وکوکوئی طاقت نہیں روک سکتی ۔

ق یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا محیاتو دینی ادر دنیوی دونوں طرح کے نقسان کااندیشہ ہے ممکن ہے یہ اپنے وعظ وتلقین سے تمہارے مذہبی طور وطریق کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے یا سازش دغیرہ کا جال کچیلا کرملک میں بدائن کچیلا دے جس کا انجام یہ ہوکہ تمہاری (یعنی قبیلوں کی) سکومت کا خاتمہ ہو کرملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔

فیم صفرت موی علیه السلام کو جب ان کے مشورول کی خبر پہنچی تواپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمیمول کی مطلق پر دانہیں ۔ فرعون اکیلا تو کیا ساری دنیا کے معجرین و جبارین مجمع ہوجائیں تب بھی میر ااور تہارا پر ورد کاران کے شرسے بچانے کے لیے کا ٹی ہے ۔ میں اسپ کو تنہائی کی پناہ میں دسے چکا ہول ۔ وہ ی میرا مالی ومد دکار ہے کسا قال تعالیٰ ﴿ لَا تَعْمَا فَا اِنَّدِی مَعَامُ اَ اَنْہِی مَعَامُ اَ اَنْہِی مَعَامُ ا

و منرت ثاه ما حب رحمه الذكھتے ميں جس وحساب كاليفين مود وقائم كا ہے كو كرے كا"

ہوئے مجر مین اورسر کشوں کا انجام ہلا کت بیان کر کے سیمجھا یا جار ہاہے کہ اے کفار مکہتم اللہ کے دین کا مقابلہ اور پیغیبر ضدا کی مخالفت کر کے خدا کے عذاب سے نہیں نج سکتے ، عاد وثمود کو جب ان کی بے پناہ طاقت اور قوت نہ بچاسکی تو تمہاری کیا حقیقت ہے، تو فرمایا:

اوراے ہمارے بغیر مُن فیم آپ مُن فیم ان کوڈرائے قریب آنے والے دن کی مصیبت سے جو قیامت کادن ہے جس وقت کہ کلیج منہ تک آتے ہوں گے شدت اضطراب و بے چینی کی وجہ سے دم کھٹے ہوں گے شدت م کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ اس وقت ان ظالموں کے واسطے نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایساسفار شی ہوگا،جس کی بات مانی جائے وہ یرستش کرتے تھے وہ کی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو نه علم ہے اور نہ قدرت ہے علم کے بغیر فیصلہ درست نہیں ہوسکتا اور قدرت کے بغیر نا فذنہیں ہوسکتا ہے شک اللہ ہی وہ پروردگارہے جوسب بچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اس بناء پراس **کا** فیصلہ نبایت ہی محکم ہوگا اور بر ممل کے مطابق ہوگا کیا یہ لوگ اے ہمارے پیغمبر جوآپ ناٹیٹا کی تکذیب وا نکار کررہ ہیں نہیں چلے پھرے ہیں زمین میں اور کیاانہوں نے ملک در ملک سفنہیں کیا کہ بیدد کچھ لیتے کیساانجام ہواان لوگوں کا جوان ہے الی نثانیوں کے لحاظ ہے جوز مین میں جھوڑ گئے ہیں۔ جیسے ان کی عمارات اور محفوظ ترین قلعے اور پہاڑوں سے تراشے ہوئے مکانات تو اللہ نے ان کو پکڑاان کے گناہوں کی وجہ ہے اور جب عذاب ان پرمسلط ہواتو ان کوخدا کے عذاب سے بجانے والا کوئی نہ ہوا۔ بیمواخذہ اور عذاب الہی ان پر اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں دلائل اور احکام خداوندی لے کرآتے رہے کیکن انہوں نے نہ مانا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ متیجہ بیہ ہوا کہاللہ نے ان کو پکڑا بے شک وہ توبڑی ۔ قوت والاسخت سز ادینے والا ہے بیتھی وہ علت اور وجہان مجر مین پرعذاب خداوندی آنے کی تواہے کفار مکہا گرتم مجمی رسول خدا، محمد مَثَاثِينَم كي نافر ماني اورمخالفت پر قائم رہے توتمہار اانجام بھی ہلا كت وذلت ميں ايسا ہي ہوگا۔

اور بے شک ہم نے بھیجاموی علیہ است کی واضح دلی نشانی کے ساتھ جوان کی نبوت ورسالت کی واضح دلیل تھی۔ فرعون و ہامان اور قارون کی طرف۔ چاہئے تو یہ تھا کہ وہ مجزات اور واضح دلائل کی بناء پر اللہ کے احکام مانے اور موئی علیہ کی اطاعت کرتے لیکن انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا ہی جھوٹا۔ مجزہ کو جادوقر اردیا ، اور اعلان نبوت کو جھوٹ کہا کہ نہ یہ اللہ کے بغیر ہیں اور نہ یہ اس کے احکام لے کرآئے ہیں ، یہ بات ابتداء میں فرعون و ہامان اور قارون جیسے خواص کہتے کہ نہ یہ اللہ کہ عام لوگوں کے سامنے اس حق وصدافت کو نہ آنے ویں اور اس تدبیر سے لوگوں کو برگشتہ کرتے رہیں گران میں کوششوں کے باوجود جب ان لوگوں تعنی بن اسرائیل کے سامنے حق آگیا جو ہماری طرف سے تھا اور پھولوگ ایمان ہمی مشورہ اور تدبیر کے طور پر کہا قبل کرڈ الوان لوگوں کے بیٹوں کو جوان کے ساتھ ہو کر ایمان لاگاں از خدہ مجبوڑ دو کیونکہ ان سے اس قسم کا کوئی ایمان لاگاں ان خدہ مجبوڑ دو کیونکہ ان سے اس قسم کا کوئی

اندیشہ بیں اور ان سے اپنے کھروں کی خدمت بھی لین ہے ● غرض ان لوگوں نے حضرت مویٰ عاد کے غلبہ کے انداد کی یہ تدبیر کی اور حالانکہ کا فروں کی تدبیر سوائے برہادی اور بارای اور بارای اور کی میں بیا نے ایسا ہی ہوا کہ فرمون وہا ان کی ساری تدبیریں رکھی رہیں اور اللہ نے موئی عاد ہم کو امراب وغالب بنا یا اور فرمون اور اس کے لکھر کوتہا و فارت کیا۔

اورموکی علیما نے بیسب پچرمعلوم ہونے پرنہایت ہی اطمینان سے کہا بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں اپنے رب کی ہرمغرور ومتنکبر محض سے جو حساب کے دن پرائیمان شرکھتا ہو اور ای وجہ سے وہ بڑی دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ حق کے مقابلہ پر تلاہوا تھا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کاغرور ونخوت ہوائے اس کے اور کی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اس محف کون کے مقابلہ پر تلاہوا تھا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کاغرور ونخوت ہوائے اس کے اور کی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اس محفل کون کے مقابلہ پر تلاہوا تھا گذاتی المتنا اللہ اس کے اور کی داتھ کے علاوہ ہے جو گئاتی المتنا ہوئے کہ اس کے اور کی اس تدبیر وسازش کے مطابق عمل ہوایا نہیں۔

﴿ اللّٰ الل

● حضرت شاہ عبدالقادر میکنٹیٹر ماتے ہیں،فرمون نے کہا مجھ کوچھوڑ دوشایداس کے ارکان سلطنت مارڈ النے کامشورہ نددیے ہوں گے کیونکہ مجمزہ دیکھ کرڈر گئے متھے کہیں اس کارب بدلہ نہ لے فرمون خود مجی ڈراہوا تھا کیان لوگوں پر اپنی توت وہجاءت کا اظہار کرنے کے لیے انتہائی شقادت دیے حیائی ہے ایسا کہہ رہاتھا تا کہلوگ سے مجمیں کہ اس کوتل ہے کہ مانع نہیں اور اس کواپنے ارادہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ۱۲

● حضرت موئی طاقا کا بیفر مانا اس وقت تھا جب ان کوفرعون اور فرعون کے دربار ہیں کے اس مشورہ کاعلم ہوا تو اپنی توم سے فر ما یا کہ جھے ان وحمکیوں کی ہرگز کوئی پروائیس میں تو اپنی توم سے فرمایا کہ جھے تو دنیا کے سارے کوئی پروائیس میں تو اپنی تو میں ہے اس کے ارکان حکومت تو کیا جھے تو دنیا کے سارے مسئم میں وجبارین کا بھی کوئی ڈرئیس جھے بس اس کی پناہ وحمایت کا فی ہے تو اپنی توم سے تخاطب کی بنا پر واقع کی گئے کہ میں اپنے اور تمہارے برب کی بناہ لیتا ہوں کا موزان فرمون کے لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہوتا کہ ان پریہ بات جسکا دیں کہ وہ تمہار انجی رب بناہ لیتا ہوں کہ موان بھتے ہوئے ہو۔ ہو۔

حفرت في الاسلام مولا الشبيرا حروث في مكليفر مات بين كدونيا كتمام جبار وتتكريمي ميرا كجونيس بكا رسكة بين تبااى رب كي بناه ليربابون=

قیامت کا ڈرہے اور نہ خداوند عالم کے مواخذہ کی فکر ہے۔

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ ۗ مِنَ الِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَةَ ٱتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِي اللهُ

اور بولا ایک مرد ایمان دارفرمون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے اور بولا ایک مرد ایمان دارفرمون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے،

وَقَلْ جَأْءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ﴿ وَإِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ \* وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا

اور لایا تہارے پاس تھلی نشانیاں تہارے رب کی اور اگر وہ جمونا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا مجوث اور اگر وہ سیا ہوگا اور لایا ہے تم پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ اور اگر وہ مجمونا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا مجموث۔ اور اگر وہ سیا ہوگا

يُّصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِلُ كُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابُ۞ يُقَوْمِ

تو تم پر پڑے گا کوئی نہکوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے فل بے شک الله راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جمونا فی اے میری قرم تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ، جو دیتا ہے، بے شک الله راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جمونا۔ اے قوم میری!

لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ظَهِرِيْنَ فِي الْآرْضِ فَمَنَ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴿ قَالَ

آج تہارا راج ہے چوھ رہے ہو ملک میں پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آگئی ہم لد ق بعل

تمہارا راج ہے آج، جڑھ رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت ہے ؟ اگر آ ممی ہم پر، بولا فران میں ایک اللہ میں اللہ

ے سی بیت مرد روں میں سے مردن ایک اللہ کو اپنارب کیوں کہتا ہے۔ مالا نکدہ واپنے دعوے کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھنا چکا۔ اور اس عاقمی خون کرنا چاہتے ہواس بات پرکدہ مسرف ایک اللہ کو اپنارب کیوں کہتا ہے۔ مالا نکدہ واپنے دعوے میں جمونا ثابت ہوا تو استے بڑے جموب پر مضرور اللہ اس کو کے قبل کی تم کو کچھو ضرورت بھی نہیں۔ بلکیمکن ہے تمہارے لیے مضر ہو۔ فرض کرو! وہ اسپنے دعوے میں جمونا ثابت ہوا تو استے بڑے جموب پر مضرور اللہ اس کو

الک پارموا کر کے چیوڑے گا۔ خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے ٹھیلنے دیے۔ دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناایک روز اس کی تلعی محمول دی مائے گی۔ ایسے مالات بروئے کارآئیں گےکہ دنیاعلانیہ اس کی رموائی ونا کامی اور کذب و دروغ کا تماثاد نیکھیے گی۔اورتم کوخوا بی نخوا بی اس کے

عوں دی جانے کی ایسے علاقت بروے ہوا ہی سے تدریع ساید اس کی روان وہ کا ادر تعدید دروں کا مانادیھ سے کی اور م و وائی وائی اس سے خون میں باتھ رنگنے کی ضرورت مدرہ کی اور اگر واقع و م پائی پر ہے تو د نیاو آخرت کے جسم نداب سے وہ اسپے ممکذ بین کو ڈرا تا ہے یقینا اس کا کچھ مد کچھ حسم م

کو ضرور پہنچ کر رہے کا اِلہذا کہلی ثق پر اس کے قبل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری ثق پر اس کا قبل کرنا سراسرموجب نقصان وخسران ہے۔ حضرت شاہ صاحب جمیرالذکھتے ہیں " یعنیا گرجھونا ہے تو جس پرجھوٹ بولیا ہے وہ ہی سزادے کے رہے گا۔اور شاید سحاجوتوا نی فکر کرویہ"

(تنبیبہ) یہ تقریراس صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب مریحاً ظاہر نہ ہوا ہو۔ادرا گرمدگی نبوت کا کذب و افتراء دلائل ویرا بین سے روثن ہو جائے تو بلا شبروا جب انتقل ہے ۔اس زمانہ میں جبکہ پیغمبر عربی ملی النه علیہ وسلم کا فاتم البنین ہو نادلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا،ا گرکوئی شخص مدمی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قلمی النبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے ۔لہذا اس کے معلق کمی قسم کے تامل ور د داورا مہال واقعار کی گئی تش یہ ہو گی۔

سر ادوں دہوہ اس مایدوری بیت کا برت بیدی شدیب دو ہے۔ فکل یعنی موئ اگر بالغرض حجونا ہوتا تو ہرگز اس کاللہ داہ مددیتا کہ وہ برابرالیے الیے معجزات دکھا تارہے اور کامیابی میس ترقی کرتا چیا ہائے \_اورا گرتم حجو نے ہو کہا یک ہے جوجونا بتلارے ہوتوانوام کارائیڈ تعالیٰ تم کو ذکیل و ناکام کرے گا۔

ق يعنى الله مامانول اولكرول يرمغرورمت بورآج تهارى يشان وثوكت بيكن ك اكرمنداك مذاب فرة مكيراتوكوني بجاف والا مصليل يرب =

- ونر میرا مای دردگارے میے کرتن تعالی کاارشاد ہے ﴿لا تَخَافَا إِنَّيْ مَعَكُمُا ٱسْمَعُ وَازْی ﴾ حفزت تعانوی مُنظیمین کل متحبو کے ترجر میں یہ لا فرہ تے تیں ' خرد دالی فنع ' ۔ فِرْعَوْنُ مَا ٱرِيْكُمُ إِلَّا مَا آرِى وَمَا آهُدِيُكُمُ إِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ® وَقَالَ الَّذِي َ آمَنَ فرعون میں تو وہی بات مجماتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں مجلائی ہے فیلے اور کہا ای ایمال دار نے فرعون، میں وہی سوجھاتا ہوں تم کو جو سوجھا مجھ کو، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں تھلائی ہے۔ اور کہا اس ایماندار نے، يْقَوْمِ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَوْمِ الْآخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَمُمُود اے قوم میری میں ڈرتا ہول کہ آئے تم پر دن اگلے فرؤل کا ما جیے مال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور تمود کا اے قوم میری! میں ڈرتا ہول کہ آئے تم پر دن ان فرقول کا سا۔ جیسے رہم بڑی قوم نوح کی اور عاد اور شمود کی ۅٙاڵۜڹۣؽؗڹؘؠٷۑۿؚۿٷڡٙٵڶڵۿؙؽڔؽؙؙۘۘۘٮؙڟؙڶؠٞٵڸۧڵۼؚڹٵۮؚ۞ۅٙڸڠٙۏٛڡؚڔٳڹۣٚٞٵؘۼٵڡؙؙۘۼڵؽػؙۿؾٷۿ اور جولوگ ان کے بیچے ہوتے اور اللہ بانسانی نہیں چاہتا بندول پر فی اور اے قوم میری میں ڈرتا ہول کہتم پر آتے دن اور جو ان کے پیچیے ہوئے۔ اور اللہ بےانسانی نہیں چاہتا بندول پر۔ اور اے قوم میری ! میں ڈرتا ہول کہتم پر آئے دن التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِيْنَ ، مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ ہا نک پکار کا قال جس دن بھا کو کے بیٹھ پھیر کر قام کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کوظلی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں ہا تک بکار کا۔ جس دن جما گو عے پیٹے دے کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ اور جس کوغلطی میں ڈالے اللہ، تو کوئی نہیں مِنْ هَادٍ۞ وَلَقَلُ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيّنٰتِ فَمَازِلْتُمْ فِيْ شَكِّ مِّتَا جَاءَكُمْ اس كو مجمانے والا ف اور تمہارے پاس آچكا ب يوست اس سے بيلے كلى باتيں لے كر پھرتم رب دھو كے رى يس ان جيزول سے جووه اس کو سوجھانے والا۔ اور تم یاس آچکا ہے لوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، چھرتم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے، جو وہ

= ساز دسامان یوں بی رکھے رہ جائیں گے۔

فل یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے ۔ جو کھ میرے زدیک معلمت ہے وہ ہی تم تو بھار ہا ہوں میرے خیال میں بہتری کا راسة یدی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پرفتم کر دیا جائے۔

ف مل یعنی اگرتم ای طرح کلذیب وعداوت پر جے رہے تو سخت اندیشہ کرتم کو بھی کہیں وہ می دن دیکھناند پڑے جو پکل قویش اپنے انبیاء کامقابلہ کر کے دیکھ چکی میں یہ یاد رکھوالند کے ہاں ہے انسانی نہیں ۔اگرا ہے سخت جرائم پرتم کو یاد دسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو و مین عدل وانساف کے تقاضا ہے ہوگا یکون سی حکومت ہے جوابیے سفرار کو آئی اور رموا ہوتے دیکھتی رہے ۔اور قاملین و معاندین سے انتقام نہ لے ۔

فی عمومآمفرین "یومالتناد" (با نک پارک دن) سے قیامت کادن مراد لیے یں جبکہ محضر میں جمع ہونے اور حماب دینے کے لیے سب کی پارہوگی۔ اورالمی جنت المی ناراورالمی اعراف ایک دوسرے کو پاری کے اور آخر میں ندا آئے گی۔ "یا اهل الحجنة خلود لاموت ویا اهل النار خلود لا موت ویا اهل النار خلود لا موت دیں اسلام موت ۔ "کما ورد فی الحدیث لیکن ضرت ثاماب نے "یوم التناد" سے وہ دن مرادلیا ہے جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا۔ چنانچ کھتے ہیں " با نک پارکادن ان برآیا جس دن بحوادم میں عزق ہوئے ۔ اس وقت دوستے ہوئے ایک دوسرے کو پارنے لگے ۔ (ثاید) یہ اس مردسوس کو کشن سے معلم جوام جوام ایک ایک کے مرفق میں عذاب ای طرح آتا ہے ۔"

وی یعنی محرر بین میر کردوزخ کی طرف بعائے ماؤ کے یازول عذاب کے دقت اس سے بعاضے کی ناکام وسٹسٹ کرو گے۔ وی یعنی میں تم و سے نثیب وزاز بوری طرح مجماح کا۔اس برجی تم ندمانو تو مجھول کتبارے عناد دیجی دول کی شامت سے الند تعالیٰ نے اراد وی کرلیا ہے کہ تم کو = بِه ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْلِهِ رَسُولًا ﴿ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنَ تهارے پاس نے رَآیا یبال تک کہ جب مرکیا لگے کہنے ہر اُن ذیجے گاالذاس کے بعد کوئی رول فیل ای طرح بھاتا ہے اللہ اس کو لایا۔ یبال تک کہ جب مرکیا، کہنے لگے، ہراز نہ بھیج گا اللہ اس کے بعد کوئی ربول۔ ای طرح بہاتا ہے اللہ اس کو

عِنْكَ اللّٰهِ وَعِنْكَ اللّٰنِيْنَ أَمَنُوُا ﴿ كُذُلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارِ ﴿ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ ﴿ اللّٰهِ كَ يَهَالَ اور ايمان دارول ك يَهال فَلَ اللَّهُ عَلَى كَرِيّا عِيالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

قصه مردمومن از آل فرعون وتصیحت وارشا دودعوت وایمان فرعون وار کان سلطنت وزجروتو نیخ براراد وقل مولیٰ مَالِیْلِا

عَالَلْمُنْ وَهَاكُ : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِنُ \* مِّن الِ فِرْعَوْنَ ... الى .. كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّيْرٍ جَبَّالٍ ﴾

ف یعنی چلوقد ختم ہوا نے یہ رسول تھا داب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے بھویا سرے سے سلسلد رسالت بی کا انکار ہوا کیکن حضرت شاہ صاحب رحمد الله الله علی است میں ہے حضرت یوسٹ علید السلام کی زند کی میس (مصر والے ان کی نبوت کے ) قائل نہوئے ۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندو بست بھوا تو کہتے گئے یوسٹ کا قدم اس شہر پر کیا مبارک تھا ۔ ایرانی (آئندہ) کوئی ندآئے ۔ یاوہ انکار پایدا قرار یہ بی اسراف اور زیادہ کوئی ہے ۔ مردمون کی عرض کے کی مدر اس کے بعد ہوتی ہے ۔ یہ الحال تم مومون کی قدر نبیس ۔ کو نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے ۔ فی الحال تم مومون کی قدر نبیس ۔

فی یعنی بدون مجت مقلیہ فقلیہ کے اللہ کی ہاتوں میں جھڑے ڈالتے ہیں۔اس سے بڑھ کرزیاد تی اور پیا کی کیا ہوگی۔ای لیے اللہ اوراس کے ایماء اربندے ان لوگوں سے مخت بیزار ہیں جو ہب ہے ان کے انتہائی ملعون ہونے کا۔

ق جولوگ جن کے سامنے عزورے کر دن مدجما تیں اور پیغمبرول کے ارشادات من کرسر نیاندکریں آخرکاران کے دلول پر اللہ تعالیٰ ای طرح مہر کردیتا ہے کہ ہر قبول جن اور نفوذ نیے کی نیاش بی مہیں رہتی ۔ فرعون کے ارکان جکومت کونسیحت کی اور ایمان کی دعوت دی ، تو ان آیات میں اس مردمومن کا قصہ بیان کیا جار ہا ہے اور اس کی ان پاکیزہ اور بلندنسیحتوں کا ذکر ہے جو اس نے فرعون اور اس کے ارکان حکومت کورشد و فلاح کی دعوت دیتے ہوئے کیں فرمایا۔

اور کہاایک محفی اس وجہ کے واندان ہے جوابھی تک اپنایاں کو چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک مخفی کوئل کررہے ہو۔ تحض اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرارب توبس اللہ ہے یقینا یہ بات ایس تونیس ہے کہ اس پر کی کی معمور ہنا یا جائے۔ حالا نکہ وہ تمہار ہے پاس محلی نشانیاں اور دلائل لے کرآیا ہے تمہار ہے پروردگار کی طرف ہے تو بری بات ہے کہ معقول چیز کا انکار کرنا، پھر جب کہ وہ اپنی صدافت کے لیے دلائل اور نشانیاں بھی رکھتا ہوا ور مرف یہی نہیں کہ تم اس کی بات کو قبول نہ کر وہ تو اس کے لگر کر نے پرآ مادہ ہوجونہا ہے تی نازیابات ہے، ایسانہ کرو اور اگر بالفرض کی نہیں کہ تو اس کی بات کو قبول نہ کر وہ تو اس کے نتیجہ میں وہ خود ہی ذکیل وناکام ہوگا، اور اس صورت میں ہمیں نقصان و دو مجمونا ہے تو اس کا مواد سے اور اگر وہ تیا ہی کہ تھی کہ کہ میں یہ وہ کہتی گئی ہے کہ کہ میں یہ وہ کی کر بہا ہے کیونکہ اس کا یہ اعلان ہے۔ ﴿ وَالّا قَدُ اُوْتِی اِلْمُعَلِّ اَنَّ الْمُعَلِّ عَلَیْ مَنْ کُذَب وَ تَوَالِی کہ کہ ہمیں یہ وی بھی گئی ہے۔ بہ شکر خدا کا عذا ب اس شخص پر واقع ہو کر رہے گا جو خدا کی بات جھٹلائے اور دائل کر یہ تو ہو کہ وہ اس کے مخود اپنی اور کوئی داشمندی نہیں ہے کہ خود اپنی انہ تو اس کوئی داشمندی نہیں ہے کہ خود اپنی اور کوئی تا تو دیا ہے اور ظاہر ہے یہ کوئی داشمندی نہیں ہے کہ خود اپنی اس خوال النہ ہائے۔ اسے آئے النہ ہے اور طاہر ہے یہ کوئی داشمندی نہیں ہے کہ خود اپنی اسے آئے اسے کہ صورت میں ڈالا جائے۔

 صورت میں ان کی تکذیب اور قل پراقدام اے فرعونیو! یہ تہاری طرف سے زیادتی ہوگی اول توتم اس بناء پرمسرف ہو گے اور اپنے مقصد کونہیں پہنچ سکو گے۔ اس قانون سے کہ ہوائ الله لَا يَهْدِيثى مَنْ هُوَمُسْمٍ فَى كَنَّابُ ﴾ جس کا انجام یہ ہوگا کہ موکی طابی کو قل بھی نہ کرسکو گے اور دوسر سے یہ کہ ان کے صادق ہونے کی وجہ سے جو بات وہ کہتے ہیں وہ پوری ہوگی اور تہہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گاجس کی موکی طابی نے خبر دی ہے۔

اس مردمومن نے اس بلیغ اور پر اثر مخفتگو میں فرعو نیوں کوحق اورصدانت کی طرف دعوت دی اورنہایت لطیف انداز میں اس پرآ مادہ کرنا چاہا پھراس پراکتفانہ کی بلکہ جس دولت وحکومت پرغرور نے اس نایاک ارادہ پرآ مادہ کیا تھا اس کے بارے میں اس نے نفیحت کی اور کہا اے میرے بھائیو اتاج تمہارے واسطے سلطنت واقتدار ہے اس طرح کمتم اس سرز مین میں غالب و حکمران ہولیکن بتاؤ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں اگر وہ ہم پرآ سمیا۔ مویٰ (طینیہ) کولل کردینے کی وجہ سے فرعون نے اس مردمومن کی ان باتوں کوئن کر کہا میں تم کووہی رائے دول گا جو میں بہتر سمجھ رہا ہوں۔اور میں تم کووہی راستہ بتارہا ہوں جومین مصلحت ہے اوروہ یہی ہے کہموی النظا کو آل کردیا جائے بیمردمومن اس بات کوئ کرمغموم ومتفکر ہواسو چا کہزی اورنصیحت سے خاطب کوئی اثر قبول نہیں کرتا ، کلام کارخ بدلا اور کہااس مومن مختص نے اے میری قوم مجھے تو ڈرلگ رہائے تمہارے متعلق ایے ہی روز بد کا جیے اور امتوں پر قبر وعذ اب کا دن آیا جیسا حال قوم نوح قوم عاد وخمود اور ان لوگول کا جوا کے بعد آنے والوں کا یعنی قوم لوط وغیرہ کا ہوا، کہ ان کوان کی ای طرح شقاوت اور نخوت وتکبر کی وجہ سے عذاب خداوندی نے ہلاک کرڈالا ، یقینامیرسب کچھصرف انہی کی اعمال کے باعث ہوا اورخداتو بندوں پرذره برابر بھی ظلم کر نانبیں جا ہتا۔ گر ظاہر ہے کہ تمہارے اعمال ان ہی جیسے ہوں گے تو یقینا ای طرح کاعذابتم پر بھی مسلط ہوگا، یتو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے جوالی قوموں کو ہلاک کرتا ہی ہے اور میرے بھائیو! <u>مجھے تو تمہارے متعلق اندیشہ</u> \_\_\_\_\_ اس دن کے بھی شدید عذاب کا جس دن میں کثرت ندائیں پکارا درآ وازیں پڑنے والی ہوں گی اوران آ واز وں اور نداؤں ہوتوں کے ہوش وحواس پراگندہ ہول گے، اول نداء ہولناک توصور کی آ واز ہوگی جب چھونکا جائے گا اورسب مدہوش ہوجا تھیں گے پھرنداو وبارہ نفخ صور کی ہوگی جس سے سارے مردے زندہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہوں گے بیو ہی ندا ہوگی جس كاذكرقر آن كريم كاس آيت بس ﴿ وَوَمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطَّيْحَةَ بِالْحَقِ ﴾ مجر ایک ندااور ہوگی کداے لوگو، اکھڑے ہوجاؤحساب کے داسطے، جیسے ارشادے ﴿ يَوْمَدُ دَنْهُ عُوَّا كُلُّ اَكَامِس بِإِمَامِ هِمْ ﴾ پھر ایک ندا اور بکارجنتیوں اورجہنیوں کے درمیان ہوگ جس کا ذکر ﴿وَثَاذَى آصُفْ الْأَعْرَافِ ﴿ وَثَاذَى آصُفْ الْجَدَّةِ أضطب الدّاري اور ﴿ وَكَاذِي أَصْفِ الدَّارِ أَصْفِ الْجَدَّةِ ﴾ آيات من ب يحرسب الحريم ايك وه نداموكي جوموت كوذ ع كرفي كروقت الل جنت اور الل جنم كودى جائ كى يا اهل البحنة اوريا اهل النار ـ اس نداير جب جنتي اورجبني متوجہ ہوں مے اور دیکھنے لگیں مے جنتی گھبرا کر دیکھیں گے کیا ماجرا ہے ہم کو کیوں آ واز دی جارہی ہے،جہنمی دیکھیں مے اور متوجہوں کے کچرتو قع ادر طمع کے ساتھ کے شاید ہمیں عذاب سے نجات کا پروانہ دینے کے لیے بکارا گیا ہوگا گران نداؤں کے بعداورالل جنت والل نار کے متوجہ ہونے کے بعداعلان ہوگا موت کو ذیح کرتے ہوئے "خلود لاموت" کہ بس اب

جب كموت كوموت دے دى ممنى ، دوام وظودى ہے آئندہ كى كوموت نہيں نداہل جت كوند دوز خيوں كو، غرض ان تمام نداؤں كا اجما كا اجتماع كے اجتماع كے باعث بيدن يوم المتناد ہوا، (ماخوذ ارتفير حكيم الامت حضرت تھانوى مينيد)

اور یہ یوم التناد وہ دن ہوگا جس <del>میں تم پشت پھیر</del> کر دوزخ کی طرف جاتے ہو گے اس دفت تم کوکوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ کے عذاب سے اور حقیقت بیہے کہ جس کسی بدنصیب کواللہ ہی گمراہ کردے اس کو کوئی راہ راست پرلانے \_\_\_\_\_ والانہیں۔ ان حقائق اور سبق آ موزنصیحتوں کے بعد تو بیخ وتہدید کے انداز میں اس مردمومن نے کہا اور اے لوگو! تمہارے پاس تواس سے قبل پوسف بھی بینات و دلائل لے کرآئے کیکن اے قوم قبط تم یعنی تمہارے اسلاف جن کے نقش قدم پرتم چل رہے ہو ہمیشہ شک بی میں مبتلارہے اس چیز کے بارہ میں جووہ لے کرآئے تھے ادر چونکہ وہ تمہارے اسلاف تھے ادرتم ۔ ا<mark>ن کی باتوں کو سند بیجھتے ہواس بنا پرتم ہی کو ب</mark>یر کہا جاسکتا ہے کہتم برابراس میں شک کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ وفات يا گئے توتم كہنے لگے كه بس اب اللہ تعالی اوركوئی رسول نہیں بھیجے گا كيونكہ اللہ تعالی ہماری اس حالت كود مكھ كرسمجھ جائيں گے كہ یہ بدنصیب انبیاء کی تعلیم وہدایت کا کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتے لہٰذاان کے پاس کسی رسول کا بھیجنا بیکار ہے،حقیقت یہ ہے کہ یہ با تمی حدسے بڑھ جانے کی وجہ ہے ہیں ان کےغرور ونٹو ت نے ان کواللہ کے احکام میں گتاخ بنادیا ہے اور اللہ تعالیٰ ای طرح غلطی میں ڈالے رکھتاہے ہرا لیے حدسے بڑھ جانے والے شک وتر دد میں پڑ جانے والے لوگوں کو جواللہ کی آیتوں میں جھٹرتے رہتے ہیں۔بغیر کی سند د جحت کے جوان کے <sub>پا</sub>س آئی ہو بہت ہی بڑی ہے بیہ چیز نا گواری اورنفرت کے لحاظ سے اللہ کے نزد یک اورایمان والوں کے نزدیک۔ کہانسان اللہ ہی کے احکام اوراس کی آیتوں میں خصومت کرتا رہے۔ ای ۔ طرح اللہ تعالی ہرمغرور د جابر کے پورے قلب پرمبر لگا دیتا ہے۔ اور سارا قلب اس مہر کے احاطہ میں گھر جاتا ہے اور اس کا کوئ**ی گوشہ خالی نہیں رہتا کہاس خالی رخ** اور سمت سے حق بنہی کی کوئی صلاحیت باتی رہ جائے ، جیسے کسی برتن کے پورے منہ پر اگرمبرلگ می تواس کے بعدظا ہرہے کہ کوئی ایسا سوراخ ومنفذ باتی نہیں رہتا کہ باہرے کوئی چیز اس برتن کے اندر ڈ الی جا سکے، اورعلی ہذا جب اس پرمبرلگ گئ تو اندر ہے کسی چیز کے نگلنے کا امکان نہیں رہا، تو بس یہی حال ایسے مغرور وسرکش انسان کے قلب کا ہوتا ہے جب یورے قلب پرمہرلگ گئ تو باہر ہے ہدایت ونصیحت اندرنہیں جاسکتی اور اندر کی شقاوت یا ہزئہیں نکل عَت ﴿ لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾.

یہاں تک اس مردمومن کی ناصحانہ تقریر تھی جونرعون اوراس کے ارکان حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کی آج سے پہلے اگر چہاس بزرگ مومن نے اپنے ایمان کو چھپار کھا ہولیکن اس واضح اور تھلم کھلا دعوت تو حید اور شقاوت و بدبخت سے زجر وتو نیخ کی وجہ سے تو ان کا ایمان علی الا علان ظاہر ہوگیا، اس مردمومن نے اپنی اس تقریر میں حضرت موئی عایما کے لیے یہ جو دوشقیس اختیار کیس ۔ ﴿ وَان یک کَافِیا فَعَلَیْهِ کَلِیْهُ وَان یک صادق قَا یُصِبْ کُمْ ہَعُضُ الَّذِی یَعِی کُمْ کَی العیاد باللہ اس بنا پرنہیں کہ یہ دواخمال موئی علیما میں اور محمل سے بلکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی صدافت وحقانیت پر کامل یقین و ایمان رکھنے والے سے میمن تعبیر اور بیان میں دوشقیں جت پوری کرنے کے لیے تیس اور اس غرض سے کہ خاطبین اس سے پوری طرح متاثر ہوں اور ان کی بات کواس تخیل کے ساتھ میں کہ یہ کی طرح حمایت اور جانبداری کے جذبہ سے نہیں بلکہ ایک

اصولی اور قطعی بات ہے اس لیے موئی علیما کے معاملہ کے ایسی ہی روشی اور ضابطہ کے تحت بخوبی ہمجھا جاسکتا ہے اس سے یہ استدال بھی نہ کیا جائے کہ کوئی مدی نبوت اور کذاب و مفتری جس کا کذب اور افتر اء دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، اس کی بحکہ یہ و تر دید کے قطعی پہلوکو چھوڑ کر اس کے لیے ایسا ہی طرز اختیار کر لیا جائے اور یہ کہہ کر بات ٹال دی جائے کہ اگر جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا۔ الخے۔ بلکہ ایسے کذاب و د جال کی تو واضح طور پر ڈٹ کر تر دیداور مقابلہ کرنا فرض ہوگا، اب جبکہ آئے مخصرت مُل فی الم انہاء ہونا قطعی دلائل شریعت سے ثابت ہو چکا اور یہ کہ آ پ مثابی فی بعداب اور کوئی پیغیبر نبیس آئے گاتو مدی نبوت اور اس پر ایمان لانے والے نبیس آئے گاتو مدی نبوت اور اس پر ایمان لانے والے واجب القتل ہوں گے، جسے حضرت صدیت آ کبر مُل فی نبوت اور اس کے پیروؤں کے ساتھ قبال فرمایا اور و قبل کیے گئے۔

### آ ل فرعون کے مردمومن کا ناصحانہ خطاب اور اس کے خصوصی نکات

میمردموکن فرعون کے خاندان اور قبطیوں میں سے تھے اور بقول ایمہ مفسرین ، فرعون کے بچپاز او بھائی تھے ، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ آل فرعون میں سے ایمان لانے والے ایک مردمومن تھے اور دوسرا مومن خود فرعون کی بیوی تھی ، جس کا ذکر قرآن کریم نے سور ہ تحریم میں فرمایا ، یہ صاحب حضرت مولی ملیٹیا کے مجزات و کھے کرایمان لا چکے تھے ، ان کا یہ خطاب ہے جو فرعون کی طرف سے آل مولی ملیٹیا کا ارادہ کرنے پر تھا جس میں نصیحت و جمدر دی کا پہلو پوری طرح نمایاں ہے اور حق کا مقابلہ کرنے پر زجر و تو بی ہے ، اور ایسا حکیمانہ انداز ہے کہ اور فیا حیت رکھنے والا انسان بھی اس کو تسلیم کے بغیر نہیں نہ رہ سکے۔

اس مردمومن نے اپنے اس خطاب میں جوخاص امور اور حکیمانہ نکات اور معاندانہ رویہ ترک کرنے کے لیے اشر انگیز نصیحتیں کیں وہ یتھیں، سب سے پہلے ابتداء خطاب میں ﴿ آتَھُتُکُونَ دَجُلًا آنَ یَکُولَ دَیّ الله ﴾ کہہ کر بے وجا قدام قمل جیسے برے نعل کی ندمت کی اور اس پر اظہار نفرت کیا۔ اور یہ کہ جس بنیا دپر قبل کا ارادہ ہے وہ اس شخص کا یہ کہنا ہے۔" میر ارب اللہ ہے" ۔ حالا نکہ یہ بات اگر چہتمہارے خیل یا عقیدہ کے خلاف ہو، کی بھی ضابطہ ہے قبل کی اجازت نہیں وہتی۔ پھریہ کہ وہ ابنی اس بات پر جب واضح دلائل بیش کر رہا ہے قبل کیا جائے۔ اور پھریہ کہ یہ دلائل کوئی عام قسم کی شہاد تیں اور دلائل نہیں ہیں بلکہ تمہارے رہ کی طرف سے دلائل بیں۔ اور لفظ ﴿ وَقِیْ وَیَّ اللّٰهُ ﴾ بول کرا یک لطیف طنز بھی کرڈ الا کہ وہ تمہار ارب ہاب بلکہ تمہارے رہ کونہ پہنچا نو۔ اور پھریہ کہ آگرتم ان دلائل تھا نیت سے قطع نظر کر لوتو سو چو کہ قبل کا جواز تو اس صورت میں تصور کیا جائے ہوں کہ اس معلوم ہوتی ہوتی ہوتی تو آگ کا جواز تو اس نہیں معلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سب اور وجو تر تحقق ہوا ور ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں کوئی چیز بھی موجب قبل نہیں معلوم ہوتی ہوا ہو گا تو اس کی تر دید کے لیے کوئی دلیل معقول نہیں تو اس احمال کوخور تمہاری حد تک بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کے وصادق ہوا اس صورت میں کہ وہ چوا ہوا ور تم اس کا مقابلہ کرونظم وہم کا نشانہ بناتے ہوئے قبل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کے وصادق ہوا ور اس صورت میں کہ وہ چا ہوا ور تم اس کا مقابلہ کرونظم وہم کا نشانہ بناتے ہوئے قبل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کے وصادق ہوا ور اس صورت میں کہ وہ چا ہوا ور تم اس کا مقابلہ کرونظم وہم کا نشانہ بناتے ہوئے قبل

کرڈ الوتو میطعی بات ہے کہ ﴿ یُصِبُ کُمُدُ بَعُضُ الَّالِیُ مِیعِلُ کُمْ ﴾ کہتم کووہ مصیبت ضرور پہنچ کررہے گی جس کاوہ وعدہ کرتا ہے اوراس کی دھمکی دے رہا ہے اور پھرید کتم لوگ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس دلائل ہیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے لیے اس کے قبل کا کوئی جواز نہیں اور خودتمہارے اصول ہے اس کے صادق ہونے کا احمال ہے تو ان تمام باتوں کے باوجود بهي اس كِقل براقدام بلاشبه انتهائي زيادتي اورظلم موكا، اور ﴿إنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِينَي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابُ ﴿ (ضدا تعالیٰ کسی بھی زیادتی کرنے والے کذاب وجھوٹے کومقصد میں کامیاب نہیں کرتا)۔اوراگراس کے برعکس بیاحتال فرض کرو کہ وہی اپنے اس دعوائے نبوت میں جھوٹا ہے تو بھر وہ مسرف وکذاب ہوگا کہ اس نے زیاد تی کی اور خدا پر جھوٹ بولا اورا لیل صورت میں وہ اپنے مقصد میں ضرور نا کام وذلیل ہوگا، تو اس ہے تم لوگوں کو کسی قتم کا نقصان نہ ہوگا، پھر کیا فائدہ کہ بغیر کسی اہم مقصد کے کسی کوتل کرڈ الا جائے۔ پھر ﴿ يُلْقَوْمِ لَكُمُ الْهُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ الح كهركرية مجھانا چاہا كه ملك واقتدار كے حاصل ہوجانے پر مہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کے ظلم وتعدی کی روش اختیار کی جائے یا در کھوا گرایسا کیا جائے گاتو نہ صرف بیر کہ انسانی فطرت سے بعید ہے بلکہ اللہ کے عذاب وانتقام کا بھی موجب ہے اور خداوند عالم کے عذاب اور انتقام سے کوئی طاقت نہیں بھا سکتی توان کلمات میں نہایت لطیف انداز ہے فرعون کے ذہن کواس طرف متوجہ کیا کہ اگر توغور کرے توسمجھ جائے گا کہ پیر حکومت اورغلبہ خود تیرا حاصل کردہ نہیں ہے کہ تونے اپنی کی صلاحیت یا محنت سے اسے حاصل کیا ہو یقینا تجھے ماننا جاہے کوئی قدرت وطاقت الی ہے جوانسانی قدرت اور وسائل ہے بالاتر ہے بس ای قدرت کا مالک اللہ ہے، جس نے تجھ کو پہ سلطنت دی اور جس نے ایسی بڑی حکومت دی ہے وہ پروردگاراہے چھین بھی سکتا ہے، ناراض ہو کرعذاب وقیر بھی نازل کرسکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی طاقت نہیں کرسکتی تو اس حصہ نصیحت میں مردمومن نے نہایت ہی لطیف وانداز سے قدرت خداوندی، اس کی نعت، اور اس کی سزا کا ذکر کرڈ الا اور اس فرعون کو جو مدعی تھا الکا زَرُکُمُ الْاَعْلِی﴾ کاان کلمات سے دعوت فکر بھی دے دی کہان چیزوں کوسوچ کر خدا کی ربوبیت کو بہجان لے اور اس پر ایمان لائے اور خدا کے پغیبر کے مقابلہ سے ہاز آ جائے۔

یہ تے دس خصوصی نکات جس پراس مردموس کا ناصحانہ خطاب مشتمل تھا، اس ناصحانہ و حکیمانہ معقول و مدل خطاب اور انسانی فطرت اور اس کے شعور کو بیدار کرنے والے حقائق سے فرعون بظاہر متاثر ہونے لگا ہوگا اور ڈرا ہو کہ کہیں ایسانہ ہوجائے کہ بیس خود ہی اپنے ذہن میں رہے ہوئے تصورات اور معتقدات کو غلاقر اردے دول، تو فور آبات کا شخ کے انداز میں اس مردموس کے وعظ کے دوران جو ابھی مزید نکات اور حقائق بیان کر نیوالا تھا بول پڑا جس کوقر آن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ مَا اُرِیْکُمُ اِلّا مَا آئی وَ مَا آئی وَ مَا آئی کُمُ اِلّا سَدِیمُ لَالرَّ شَادِی ﴾ فرعون اس پر کہنے لگا کہ اب میں ذکر فرمایا ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ مَا اُرِیْکُمُ اِلّا مَا آئی وَ مَا آئی بِر کہنے لگا کہ اب میں تو تم کو وہی بات سجما تا ہوں اور اس چرز کی رہنمائی کرتا ہوں جس کو میں خود بہتر سجمتا ہوں اور میں تم کو صرف ہملائی ہوں ۔ بیکا داستہ دکھا رہا ہوں ۔

اس مردمومن نے اس لغومہمل اور بےدلیل بات کی تر دید وتغلیط کی طرف رخ کرنے کے بجائے پھروہی اصل

تحکیمانہ خطاب کے باقی اہم نکات کاسلسلہ بیان شروع کردیا جوفرعون نے بچ میں غلط طریقہ سے کا اور یا تھا۔

چنانچہ مزید گزشتہ تاریخی عبر تناک واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ﴿ لِقَوْمِ اِنِّی آخَافی عَلَیْکُمْ ﴾ الح کہا کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو پھر مجھے ای قسم کے عذاب کا اندیشہ ہے جو پہلی قوموں قوم نوح ، عادو ثمود، اور ان کے بعد والوں پر نازل ہوا ، اور یہ بھی سمجھ لوکہ اس طرح کے عذاب کوئی وقتی اور اتفاقی قسم کے پیش آنے والے حادثات نہیں ہیں بلکہ ہے براہ راست اللہ رب العزت کی طرف ہے مجرمین کوسزا ہوتی ہے اور اس طرح کی سزائیں کسی قسم کاظلم نہیں ہوتیں بلکہ مجرمین ورحقیقت الی بی براؤلم کا ارادہ نہیں رکھتے اور جورب ایساارادہ مجمین رکھتا تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اس سے واقعہ ظلم کا تحقق ہوجائے۔

اورچلوی توجو کچھ ہوگا د نیوی زندگی تک کا معالمہ ہے گریہ جان لو کہ ای پربس ہونے والی نہیں مجھے تو اس ہے بھی بڑھ کرتمہاری نسبت وقت کھر التا تا اوگا ، اس بکا راور برھ کرتمہاری نسبت وقت کھر التا تا ہوگا ، اس بکا راور برھ کرتمہاری نسبت وقت کھر التا تا ہوگا ، اس بکا راور نداوالے دن کا معالمہ تویہ ہوگا کہ تم پیٹے بھیر کر بھا گئے لگو گے ، اور تم کوعذاب خداوندی سے کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا ۔ اور بھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس پر بھی سوچو کہ بیتمہاری بد بختی اور گمرا ہی خدا کی طرف سے محروی ہے جس کی وجہ سے بیا تیں تم سے ظاہر ہور ہی ہیں ۔

اور میں تم کو یہ بھی بتادینا چاہتا ہوں کہ تمہاری پیخصلت تمہارے گزرے ہوئے آباءوا جداد سے ور نہ میں ملی ہے تمہارے بزرگوں کے زمانہ میں ان کے پاس اللہ کے پیفمبر حضرت یوسف مُلاِیُلا آئے ، ان کے ساتھ یہی معاملہ نافر مانی اور ایذاءرسانی کا کیااور آج تم ای نقش قدم پر چل رہے ہو۔

حضرت ثاہ صاحب مُشارِ نے اپنے فوائد میں تحریر فر ما یا کہ حضرت یوسف مائیلیا کی زندگی میں مصروالے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے ، ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا ہندو بست بگڑ اتو کہنے لگے کہ یوسف مائیلیا کا قدم اس شہر پر کیسا مبارک ہے اب ایسانی آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔

غرض اس بات ہے مرادیتی کنعت کی قدرزوال کے بعد ہوتی ہے، فی الحالتم کوموئی مایشا کی قدر نہیں لیکن یا در کھو تم اس طرح پچپتاؤ کے جیسے کہ اہل مصریوسف مایشا کے بعد پچپتائے۔ ان نصائے اور دل پراٹر ڈالنے والے حقائق کو بیان کرتے ہوئے مردمومن نے اخیر میں صاف کہ دُوالا کہ سب پچھتمہاری طرف سے غلطتم کی تعدی اور زیادتی ہے اور خداک نشانیوں میں بولیل جحت بازی اور جھڑا کرنا ہے اور بیتمام با تیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور واقعی تم جیسے مغروراور سرکش لوگوں کے تو پورے قلب پر مہر لگا دیتا ہے پھرکوئی گوشہ ایسا باتی نہیں رہتا کہ قلب تک ہدایت رسائی حاصل کرلے گویا یا بتادیا کہ بیفطرت کا شخ ہوجانا ہے جوانسان کی انتہائی بنصیبی ہے۔

آ ل فرعون کے مردمومن کے ایمان واخلاص سے صدیق اکبر دلائٹی کا جذبہ ایمان بڑھ کرتھا ام سابقہ میں جونضائل و کمالات حق تعالیٰ نے عطافر مائے وہ اس امت کے افراد میں بھی بدرجہ اتم واکمل پائے كَتُ بِين، يكلمات ال مردمومن ك ﴿ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَتَقُولَ رَبِّي ﴾ جوقر آن كريم نے ذكر فرمائے وي الغاظ بيں جو صدیق اکبر ملاطن کی زبان مبارک ہے اس وقت نکلے جب کہ کفار مکہ نبی تریم ٹالٹی پرظلم وستم ڈھانے پر تلے ہوئے تھے،مروہ بن الزبير ٹلائٹ بيان كرتے ہيں كەملى نے ايك مرتبه عبدالله بن عمرو بن العاص ٹلائٹ ہے كہا كەشركىين مكەنے آ محضرت تا کوسب سے زیادہ جوسخت تکلیف بہنچائی وہ مجھے بتاؤ تو فر مایا ایک روز رسول الله ظافیخ مطیم کعبہ میں نماز ادا کررہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کرآپ مُلافئم کی گردن میں کبڑا ڈالا ادراس زور سے کھینچا کہ گلا گھنٹے لگا اور تکلیف انتہائی شدت کو کنج چى تقى سائے سے ابو بمر اللين آگئے اور عتبہ كوزور سے ايك دھكا ديا اور ڈانٹتے ہوئے فرمايا۔ ﴿ آتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَتُقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّدُتِ ﴾ (افسوستم ايك خُف كوتل كرنے كے دريے ہوتض اس بات پر كه وه بيكهتا ہے كه ميرارب الله ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو تمہارے یاس نبوت ورسالت کے واضح اور روثن دلائل تمہارے رب کی طرف ہے لے کر تمہارے پاس آیا ہے) تو آل فرعون کا مردمومن تواپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، مگر امت محمدیہ ظافیخ کا پیمر دمومن وہ تھا کہ جس نے روز اول سے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مند بزار اور دلائل ابونیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت على تكافئ نے اثناءخطبہ بیفر مایا، بتاؤسب سے زیادہ بہادراور طاقتور کون ہے لوگوں نے جواب دیا ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادرتو آپ ہیں،حضرت علی ڈاٹنٹ نے فرمایا،میرا حال توبہ ہے کہ جس کسی نے میرامقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا،سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکر ڈلاٹنڈ تھے، میں نے دیکھا کہ قریش کےلوگ رسول اللہ مُلاٹنٹا کو مارتے جاتے ہیں اوریہ کہتے جارہے ہیں،انت جعلت الالھة الھا واحداگیا توہ ہے وہ مخص جم نے بہت سے معبودوں کوایک معبود بنادیا تواس وقت ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی آپ مُلافیم کے قریب جاسکے، اتفا قاسامنے سے ابوبکر رہافیڈ آ گئے اور مشرکیین کے جوم میں تھس پڑے اور بڑی قوت کے ساتھ کسی کے لات ماری اور کسی کو گھونسہ مارا اور بآواز بلندمشر کین کو خطاب کرتے ہوئے فرمايا - ﴿ وَيُلَّكُمُ ﴾ ( الماكت موتمهارى ) ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِي اللهُ ﴾

حضرت علی کرم اللہ وجہدیہ کہہ کررو پڑے اور فر مایا میں تم کواللہ کی قسم دے کر پوچستا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر خلافیہ؟ لوگ خاموش ہو گئے، آپ خلافیہ نے فر مایا خداکی قسم ابو بکر خلافیہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مردمومن کی تمام زندگی سے بدر جہا بہتر ہے۔ اس نے تواپ ایمان کوچھپایا تھا گر ابو بکر خلافیہ نے ایمان کا اظہار واعلان کیا، پھریہ کہام زندگی سے بدر جہا بہتر ہے۔ اس نے تواپ ایمان کوچھپایا تھا گر ابو بکر خلافیہ نے تو زبانی کہ اس مردمومن کی حمایت ناصحانہ خطاب اور باتوں تک محدود رہی گویا کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد تھا لیکن ابو بکر خلافیہ نے تو زبانی نصحت و خمایت کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤل اور عمل سے اللہ کے پنج برکی حمایت اور مدد کی ، تو بے شک یہ بہت ہی اونچا اور اعلی مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صدیت آبر خلافیہ کو عطافر مایا۔

## يومالتناد كآنسير

یوم التناد کی تغییر میں بالعموم مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ اس میں آوازیں پڑیں گی، وہ نداؤں اور ہانک پکار کا دن ہوگا، ان نداؤں کی تفصیل اور انواع کی طرف ترجمہ کے دوران تشریحی الفاظ میں اشارہ کردیا گیا کہ لغ صور کے دفت جب زمین پرزلزلہ ہوگا اورش ہوکر کھڑے کوڑے ہوں ہے اور اس ہیبت ناک منظر ہے لوگ ہوداس و پریشان ہوں گے تو شدت پریشانی میں بھاگ رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کو پکار تا ہوگا ، یا یہ ندا فرشتوں کو آواز ہوگا میدان حشر میں بھی ہوجانے کے لیے ، نیز یہ ندا فرشتوں کی ہوگی مجر مین کو ،اگرتم ہے ہو سکے تو آسان وزمین کے کناروں ہوگی میدان حشر میں بھی چلے جا و خدا کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے ایک نداوہ ہوگی جب منگرین بدحوای کے عالم میں بھا گئے تکنی جا گئے تو میں المہ شد تقریبی کہ بھا گئے کی اب کوئی جگہ نہیں ۔ اب تو اسے انسان تیرے رب بی کی طرف تیرا ٹھکانا ہے ، ایک ندا امران اندالی پر ہوگی ، ایک ندا جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے اور دو ذخیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے اور دو ذخیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے ، ایک ندا امران والوں کی ہوگی کہ ایک ندا جب کو گو فروں کو طامت و تو تا کے کہ و رہ کے ۔ ایک ندا الی خان کے اور کی ہوگی کہ ایک ندا کو ہوگی ، جب وہ اہل جنت سے چھے کہ کہ کے ۔ ایک ندا الی جنت کو ہوگی ، جب وہ اہل جنت سے چھے الی یا دوسری کوئی فعت جنت کی فعتوں میں سے ہا تگتے ہوں گے اور ایک ندا اخر ہوگی موت کوئی فرت جب اس کے بعد بس ظور و الی نار کو ہوگی موت کوئی فرت کرتے ہوئے کہ اے لوگو! س لواب خودموت ہی کوموت دی جارہی ہو اس کے بعد بس ظور و دوام ہی ہے لاھوت۔ (موت کا اس کے بعد اب کی وضور ہی نہ کرنا چاہئے ) غرض ان سب نداؤں کی وجہ سے اس کو بوجے اس کو بوجے اس کو بوجے اس کو بوجا سے کی خرض ان سب نداؤں کی وجہ سے اس کو بوجے اس کو بوجے اسے کا خرض ان سب نداؤں کی وجہ سے اس کو بوجے اس کو بوج

تفیر مظہری جلد ہشتم میں قاضی محمد ثناء اللہ صاحب الحنفی المظہری میشند نے یوم المتناد کی تفیر فرماتے ہوئے الوہریرہ نگاٹی کی ایک طویل صدیث ذکر فرمائی جس میں تین نفخات کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں حضورا کرم مثالی کا بیار شار نقل کیا ۔ کہ حق تعالیٰ حضرت اسرافیل علی ہی بارصور پھو تکنے کا حکم فرما میں گے اور فرما میں گے۔ انفخ، نفخة الفزع کہ اسرافیل فزع ( گھبراہٹ) کا صور پھونکوتو وہ پھونکیس گے جس پر آسان وزمین والے سب بی گھبراہٹ وبدحوای کے عالم میں ہمتا ہوجا میں گے، بجران کے کہ جن کو اللہ تعالی شخص فرماد سے یہ وہ ہوگا کہ دود دھ بلانے متافل ہوجا میں گے، بجران کے کہ جن کو اللہ تعالی شخص ہوجا میں گے اور بیچ ہیت و گھبراہٹ کی شدت سے بوڑ سے ہوجا میں گے اور بیچ ہیت و گھبراہٹ کی شدت سے بوڑ سے ہوجا میں گئے، جنات و شیاطین بدحواس ہو کہ بھاگئے کی سے غافل ہوجا کی گیر اور کے جہروں پر گرز مار کر اور کے، جنات و شیاطین بدحواس ہو کہ بیٹے پھیر کر بھا گئے ہوں گے، ایک دوسر کے دیکار تا ہوگا، اس طرح یہ دن پیار کا اور کو کا کھولا کے مورا کے، ایک دوسر کے دیکار تا ہوگا، اس طرح یہ دن پیار کا موگا۔

ابونعیم مونینیا بوحازم الاعرج و النظاعی بیردوایت بیان کرتے ہیں کہ ابوحازم الاعرج خودایت آپ کومخاطب بنا کرفر مایا کرتے۔ اے اعرج! قیامت کے دن جب بعض خطا کاروں کو پکارا جائے گا کہ فلاں فلاں خطا کرنے والو کھڑے ہوجا و ، توان کے ساتھ تو کھڑا ہوگا ، پھر جب دوبارہ پکار پڑے گی یاا ہل المخطیات تو جب بھی توانہیں کے ساتھ اٹھے گالس میں تو یہی خیال کررہا ہوں کہ اس عرج تیراا ٹھنا خطا کاروں ہی کے ساتھ ہوگا ، خواہ دہ کتنے ہی اقسام وانواع کی خطا کیں ہوں۔

ابن الی عاصم میکینی نے کتاب السند میں عبداللہ بن عمر ٹنافٹا سے تخریج فر ما یا کدرسول اللہ مُکالٹی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دوز ایک منادی ندا کر ہے گا جر دار کھٹر سے ہوجا تیں وہ لوگ جوخدا سے جھٹر نے والے ہیں ، اس ندا پر فرقہ قدر یہ کھڑا ہوگا

(اوراس گمراہ فرقہ کےعلاوہ علی ہزاالقیاس جوبھی فرقے اہل بدعت کے ہوں گےخواہ ان کی بدعات عملہ ہوں یااعتقادی سب
کھڑے ہوجا نمیں گے) اوراس روز اہل جنت اہل نارکو پکاریں گے، اوراہل اعراف جہنیوں کوآ واز دیں محیجس کی تفصیل
سورۃ اعراف میں گزرچکی ، یہاں تک که آخری ندایہ ہوگی ، ہرایک سعید وشقی کا نام پکارتے ہوئے ، یہ ہیں سعادت والے جو
کہمی ناکام نہ ہوں محے ، اور یہ ہیں اشقیا موبد بخت کہمی کامیاب وکامران نہوں گے، (بیہتی)

انس بن ما لک ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ارشاد فرما یا کہ ابن آدم کو قیامت کے روز میزان اعمال پر لا یا جائے گااور درمیان میں کھڑا کردیا جائے گا،اگراس کے اعمال حسنہ بھاری اور غالب ہوئے تو فرشتہ اس کی کامیا بی کا علان کردے گا اور اگراس کے اعمال سیئے بھاری اور غالب ہو گئے تو اس کی بدبختی کا اعلان کردیا جائے گا اور بیالی ندا ہوگ جس کو تمام مخلوق سنے گی۔

طبرانی نے ابو ہریرہ طالات ایک روایت تخرج کی ہے، اس کامضمون ہے ہے کہ تحضرت تالاہم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم فربائے گا، جوندا کرے گا اے لوگو! آگاہ ہوجا کیس نے ایک نسب بنایا ہا اور م ہوجا کیس نے ایک نسب سے بنایا ہا اور م ہوجا کیس ہے تو یہ نسب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، حمراے لوگو، تم نے یہ بات نہیں مائی اور تم بازنہ آگر تم تھے ہیں الملہ اتھ کھے گا کہ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، حمراے لوگو، تم نے یہ بات نہیں مائی اور تم بازنہ آگر تم حکم ریکر تم بھی کہوللال بن للال بہتر ہے لال بن فلال سے لیعنی تم خاندانی شرافت اور برتری میں لوگول کو تو لیے رہو اس محمولو کہ آج میں اسپونسب کو بلند کرتا ہوں اور تمہارے نسب کو گھٹا تا ہوں، (اعلان ہوگا) کہاں ہیں تقویٰ والے ہواں اس محمولو کہ آج میں اس کے بازی کی جس وقت کہ موت کو ذرح کر دیا جائے گا۔ یا اھل المجانہ خلود لایموت ویا اھل المنار خلود لایموت امام بخاری مجھٹا ہو سلم نے این عمر نظاف کی صدیف روایت کی ہے کہ موت کو ذرح کر دیا جائے گا۔ یا جائے گا رائے کہش میں مینا ہے گئا نے فرمایا جنت جس سے جائے گا اور چراس کو درمیان رکھا جائے گا اور پھراس کو ذرک کر دیا جائے گا ،اس اعلان کے ساتھ کہ ایا کہ جست میں بہت ہو جائے گا ،اس اعلان کے ساتھ کہ اور اہل بار بے شواب سے نجات کی جائواس ندا کی موت نہیں اور اے اہل بار کے شول پر اور ٹم کا اضافہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا خوشیوں پر مزید خوجی کا اضافہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اختا خوشیوں پر مزید خوجی کا اضافہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اختا کے اس دن کو ''یہ وہ احتا کا درائی کی مقاور المل نار کے شول پر اور ٹم کا اضافہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اختا کے اس دن کو ''یہ وہ احتا کی اس دن کو ''یہ ہوائے گا ،الغرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اختا کہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا احتا کہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اختا کہ ہوجائے گا ،الفرض اس طرح کی تمام نداؤں کا احتا کہ بیا دیا گیس کو دیا ہوگا ۔

یقصیل اس صورت میں ہے کہ یوم التنا دوال کے کرہ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے عبداللہ بن عباس علیہ اور ضحاک پیکھا تھا۔ اور ضحاک ہوا گا۔ ندہ البعیر۔ جب اونٹ بدک کر بھاگ جائے ، اس قراءت کی تائید اس روایت سے ہوا بن المبارک پیکھا تا اور ضحاک پیکھا تھا نے بیان کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی آسان دنیا کو محم اپنی تمام محلوق کے کھوٹ کے کوردگار کا محم اپنی تمام محلوق کے کھوٹ کے دور کارکا کا سے کا تو وہ مع اپنی تمام محلوق کے کھوٹ کے دوردگار کا محم

ہوگا تو وہ اتریں کے اور زمین والوں کا احاطہ کرلیں گے، پھرای طرح دوسرے، تیسرے، چو تھے، پانچ یں چھٹے آسان کو تھم ہوگا ہرایک کے فرشتے علیحہ ہ علیحہ مضیں بنالیں گے، پھرایک بہت بلند تر فرشتہ اترے گا جس کے باعیں جانب جہنم ہوگ، جب زمین والے جہنم دیکھیں گے تو گھبرا کر بھا گئے لگیں گے تو اس حالت میں زمین کے جس کو نہ اور جانب کا رخ کریں گے وہاں فرشتوں کو صف بستہ پائیں گے کہ ان کی سات صفیں مرتب ہیں (اور انہوں نے ہر داستہ گھیر رکھا ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے ) تو یہ دیکھ کر پھراپنی جگہلوٹ آئیں گے، ضحاک پھٹے فرمایا کرتے یہی مراد ہے اس آیت مہار کہ ھائے آتے آئی ہو نگے اور ان کو کسی رخ سے بھی پناہ نہ ملے گی اور نہ لگنے کا راستہ ہوگا (تغییر مظہری جلد جشتم)

حضرت شاہ صاحب محافظ نے یوم العناد کے ایک اور معنی بیان کیے، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا چنانچ فرماتے ہیں، یہ ہانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بح قلزم میں غرق ہوئے اس وقت ڈو بتے ہوئے ایک دوسرے کو پکار نے لگا (شاید) اس مردموس کوکشف سے معلوم ہوا ہوگایا قیاس سے کہ ہرقوم پرای طرح عذاب آتا ہے۔ (از فوائد فی الاسلام محافظ)

مسال کو استان کا ہوا۔ وقع برے کام کرتے کرتے آدی کی یوں بی عقل ماری ماتی ہی اورائی بی معنکد خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعدراہ برآنے کی کوئی صورت نہیں رہتی ۔ بیدی مال فرمون کا ہوا۔

یں مان کی حرون کے من قدرد اور چھ اورمنصوب یامشورے تھے سب بے حقیقت تھے رافرد اپنی بی تباہی کے لیے موی کا مجر بھی د با اُرساد

آهُدِ كُفُر سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿ يُقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِي الْحَيْوةُ النَّانُيَا مَتَاعٌ وَ وَإِنَّ الْاَجْرَةُ فَي بلوميري اور پنجا دول تم كويكي كي راه ير في اعمري قرم يه جوزند في جونيا كي مو بحد اين عب اور وه ممر جو بجلا عب وي عب جلو، پنجا دول كاتم كويكي كي راه ير اعتراع ايه جوزندگي عبد دنيا كي، مو برت لين عبد اور وه ممر جو بجلاع، وي عب

کارُ الْقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَیِّعَةً فَلَا یُجُزِی اِلَّا مِفْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ أَوُ جم كر رہنے كا كھر فل جس نے كى بے برائى تو دى بدله پائے كا اس كے برابر ادر جس نے كى بے بعلائى مرد ہو يا تشہرادَ كا گھر۔ جس نے كى بے برائى تو دى بدله پائے كا اس كے برابر۔ ادر جس نے كى بے بعلائى، مرد ہو يا

اُنٹی وَهُوَمُوْمِنُ فَاُولِیِكَ یَلْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرُزَقُونَ فِیْهَا بِغَیْرِ حِسَابِ وَیَقَوْمِ مَا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو مو وہ لوگ جائیں کے بہت میں روزی پائیں کے وہاں بے شمار ق اور اے قرم جُم کو عورت اور وہ یقین رکھتا ہو، مو وہ لوگ جائیں کے بہشت میں، روزی پائیں کے وہاں بے ثار۔ اے قوم! مجھ کو

لِيَّ اَدْعُو كُمْ إِلَى النَّجُوقِ وَتَلُعُونَيْنَ إِلَى النَّارِ ﴿ تَلُعُونَنِي لِا كُفُرَ بِاللهِ وَالشَّرِكَ بِهِ مَا كَا النَّارِ ﴿ تَلُعُونَ نَهُ مَ اللّهِ عَالِمُ اللّهِ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ نَوَّانَا آدُعُو كُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ الْمَا تَلْعُونَنِيِّ إِلَيْهِ

اس کوجس کی جھوکو خبرنہیں فی اور میں بلاتا ہول تم کو اس زبردست گناہ بختے والے کی طرف فیل آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم جھوکو بلاتے ہو، جس کی مجھ کو خبرنہیں۔ اور میں بلاتا ہول تم کو اس زبردست گناہ بختنے والے کی طرف۔ آپ ہی ہوا کہ جس کی طرف مجھ کو بلاتے ہو، فل چونکہ فرعون نے کہا تھا وہ ااھدیکہ الاسبیل المرشاد اس کے جواب میں مردموس نے کہا کہ سبیل المرشاد (مجلائی اور بہتری کا رامة وہ نہیں جوفر مون تجویز کرتا ہے بلکہ تم میرے پچھے طبے آ و تاکہ بہتری کے رامت پر چانا نعیب ہو

فی یعنی فانی وزائل زندگی اور چندروز و بیش و بهاریس پز کرآخرت کو د بیمولو \_ دنیا کی زندگی بهرمال بھی بری طرح ختم ہونے والی ہے \_اس کے بعدو ، زندگی مرموع ہوگی جس کا جمعی فاتمر نہیں \_ عاقل کا کام یہ ہے کہ یہال رہتے ہوئے اس کی درتی کی لاکر کرے ورید بمیشہ کی تکلیف میں مبتلار بہنا پڑے گا۔

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مرکے بھی مین نہ پایا تو کدهر جائیں گے

فت بیداخردی زندگی کی تھوڑی تی تفصیل بتلا دی کدو کس طرح درست ہو تکتی ہے معلوم ہوا کدو ہاں ایمان اور عمل معالمح در کار بیں ۔ مال ومتاع کو کوئی نہیں پوچتا اور یہ بھی ظاہر ہوا کدانڈ کی رحمت غضب پر غالب ہے مقلمند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے مذد سے یہ

وسم یعنی میرااور تمہارامعاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوایمان کے راستہ پر لگ کر مندا کے عذاب سے نجات دلاؤں ۔ اور تمہاری کوسٹٹ یہ ہے کہ اسپے ساتھ جمھے بھی دوزخ کی آگ میں دکلیل دو۔ایک طرف ہےالی دتمنی اور دوسری جانب سے پینچیر خواہی ۔

ف یعنی تمهاری کوسٹ کا ماصل تو یہ ہے کہ یس (معاذالله) ندائے وا مد کا انکار کردول ۔ اس کے پیغمبروں کو اوران کی باتوں کو ندا بنالیا محیا۔ بلکہ یس جانا ہوں کی طرح ان چیزوں کو خدا بنالیا محیا۔ بلکہ یس جانا ہوں کہ اس کے خلاف پردائی قطعیہ قائم ہیں ۔ دیمجھے خبر ہے کہ یکو بکران چیزوں کو خدا بنالیا محیا۔ بلکہ یس جانا ہوں کہ اس کے خلاف پردائل قطعیہ قائم ہیں ۔

فل يعنى ميرامنثا ميه بيكى طرح تمباراس اسراس مندائ وامدكي چوكه من يرجمكاه ول جونهايت زبردست بهي باوربهت زياد وخطاق كامعات كرنے والا =

لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي النَّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَآنَ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَآنَ الْهُسُمِ فِلْنَ هُمُ اس كا بلادا كمين نيس دنيا من اور نه آخرت ميس فيل اور يدكه بم كو پعربانا ب الله كه پاس اور يدكه زيادتي والے وي مي اس كا بلاوا كمين نيس دنيا ميں اور نه آخرت ميں، اور يدكه بم كو پعربانا بے الله كے پاس، اور يدكه زيادتي والے وي ميں

اَصْحُبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنُ كُوُونَ مَا اَقُولُ لَكُمُ ﴿ وَأَفَقِ ضُ اَمْرِي إِلَى اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ بَصِيرُ دوزخ ك لوگ فل موآك ياد كروك جويس كها بول تم كوفت اوريس مونها بول انها كام الله كويشك الله كي نكاه يس يس دوزخ ك لوگ موآك ياد كروك جويس كها بول تم كو اوريس مونها بول انها كام الله كو ب فك الله كي نكاه يس بي

بے شرمی و بیبا کی فرعون واعلان ارشا دونصیحت مردمومن بعد تکذیب وتر دیدومقابله بارسول خدا

قَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَعَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنِ لِي صَرْحًا .. الى .. سُوَّءُ الْعَدَّابِ

ر بط: .....مردمومن کی نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس مردمومن کے ناصحانہ خطاب میں ایسے تھا کُق و دلاکل اور تاریخی شواہد تھے۔اورا یسے تھوں اصول پر بیخطاب مشتمل تھا کہ کسی جس صاحب عقل انسان کو ان کے قبول کرنے میں کو کی تر دونہیں ہوسکتا،

= بھی ( مجرم کو پکڑے تو کوئی چیزانہ سکے اورمعاف کرہ تو کوئی روک نہ سکے و وہی اس کامتحق ہے کہ آ دی اس کے آ گے ڈر کراورامید ہاندھ کرسرعبو دیت جھکا تے ۔ یاد رکھو میں ای خدا کی پناویس آ چکا ہول جس کی طرف تہیں بلار ہا ہول \_ )

ف يعنى ماسوا خدا كونى چيزايى نيس جودنايا آخرت يس ادنى ترين نغ و ضرركى مالك جو پهراس كى بندگى اور خلامى كابلاوادينا جمل وهما قت نيس تو اور كيا - حوق من أضَّلُ عِنَّ يَنْ عُوْ الله مَنْ فَوْ الله مَنْ لَا يَسْتَجِينُ بُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْلِيْنَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غَلِمُونَ وَالمَا عُمِيمَ النَّاسُ كَالْوَا لَهُمْ الْكُونَ وَاللهُ مَنْ لَا يَسْتَجِينُ بُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ الْمَاسَ كَالْوَا لَهُمْ اللهُ مَنْ لَا يَسْتَجِينُ بُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ اللهُ عَنْ دُعَا بِهِمْ غَلِمُونَ وَالمَا عَلَى اللهُ مَن اعْدَادُ وَكَالُونَ المِعِبَا وَتِهِمْ لَيْهِمِ فِي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ف خود جي ان عُرف دعوت نجيس ديش ميل دعوت دين كي قدرت جي نهيس وميس \_ \_

فی یعنی انجام کار ہر پھر کرای خدائے وامد کی طرف جانا ہے۔ وہاں پہنچ کرسب کو اپنی زیاد تیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلاؤ اس سے بڑھ کرزیاد تی کمیا ہو گی کہ عابر مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیاجائے۔

فس یعنی آ مے بل کر جب اپنی زیاد تیوں کامزہ چکھو مے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو مے کہ ہاں ایک مرد مذاجو ہم کو مجمایا کرتا تھاوہ ٹمیک کہتا تھا لیکن اس وقت یاد کر کے بیٹمان ہونے سے کوئی فائد و نہ ہوگا۔

فیم یعنی میں مندائی ججت تمام کر چکااد نصیحت کی بات مجمعا چکاتے نہیں مانے تو میراتم سے کچی طلب نہیں ۔اب میں اپنے کو بالکلیہ مندا کے پیر د کرتا ہوں ۔ای پرمیرا بھروسہ ہے یتم اگر مجمعے متانا چاہو گے تو وہ می مندامیرا حامی و نامر ہے ۔سب بند سے اس کی نگاہ میں بیں ۔وہ میرااور تمہاراد دنوں کامعاملہ دیکھر ہاہے کمی کی کوئی حرکت اس پر یوٹیر و نہیں ایک مون قانت کا کام یہ ہے کہا پنی امکا ٹی سعی کر چکنے کے بعد نتیجے کو مندا کے میر دکرے ۔

فے یعنی حق و باطل کی اس مشکش کا آخری نتیجہ یہ واکہ اللہ تعالی نے صفرت موئ علیہ السلام (اوران کے ہمرامیوں کو جن میں یہ مومن من آل فو عون جی تھا) فرخونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا کوئی واؤان کا چلنے ندویا۔ بلکہ ان کے داؤ چھے خودان ہی پدالٹ پڑے ہم نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا محیااور قوم کی قوم کا بیرا برحوز میں عزق ہوا۔

فرعون ان دلائل کی قوت اوران کی تا چیر کے سامنے بہل ہوکررہ گیا تھا، درمیان میں کچھ بے دلیل بات بھی کی لیکن وہ اس قدر مہمل بات تھی کہ مردمومن کے معقول خطاب کے سامنے اس کا بولنا ہی اپنی جمافت کا ایک اور رخ اختیار کیا، جس میں وہ اپنی اب فرعون نے اپنی فرعونیت کا اعلان مظاہرہ کرتے ہوئے بیشرمی اور جمافت کا ایک اور رخ اختیار کیا، جس میں وہ اپنی رعونت بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا تا کہ اگر مردمومن کو خاموش کرنے کے لیے دلیل نہیں چیش کرسکتا تو زور اور دباؤکا ہی مظاہرہ کرکے د کھولوں تو اب ان آیات میں فرعون کی مغرور اندر حولس کا ذکر کرنے کے بعد مردمومن کے ناصحانہ خطاب کا دوسرا حصہ بیان فرمایا، ارشا دفر مایا گیا:

مردمومن نے فرعون کی ایسی احقانہ اور سرایا جہالت کی بات من کر دوبارہ انداز نصیحت اختیار کرتے ہوئے حسب سابق رشدہ ہدایت کا پیغام دینا شروع کردیا اور کہااس مردمومن نے جوموکی علیمی پر ایمان لاچکا تھا اور اس ناصحانہ خطاب میں اپنا ایمان ظاہر بھی کر چکا تھا۔ اے میری قوم تم یری بات مانو۔ میں تمہیں دکھار ہا ہوں ہدایت وکامیا بی کا راستہ جس پر میں واضح دلائل پیش کررہا ہوں اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کو ہم مختص جو فطرت سلیمہ اور عقل صحیح رکھتا ہو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ برخلاف فرعون کے اس دعوے کے کہ جودہ کرنے لگا تھا چھا والا متا آئی و متا آئی و متا آئی و متا آئی و متا آئی ہیں ، فرعون محض دنیا کی دولت اور سلطنت کی وجہ سے محض اپنی بات کی بی اور ایک مہمل دعویٰ ہے جس پرکوئی دلیل نہیں ، فرعون محض دنیا کی دولت اور سلطنت کی وجہ سے غرور میں پڑا ہوا تھا جس کا یہ تیجہ ہے کہ وہ اپنی مہمل اور احتقانہ بات کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھار استہ بی بتارہا ہوں ، اس

<sup>●</sup> ان کلمات سے بظاہر بی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نمر دو کی طرح ایس بلند تھارت بنانے کا تھم دیا اور وہ بنائی کئی بعض مفسرین کی رائے ہیہے کہ وہ بنائی نیس مٹی ، بہر کیف جو پھو بھی ہواس ملعون کی ہے بات یا استہزا و دسٹر سے تھی یا وہ اس قدر پاگل و بدحواس ہو کیا تھا کہ ایس احتمار ہو تھا تھا کہ ایس احتمار کے استہزا و دسٹر سے تھا ہو کئی ہوئی مسلانے کے بیان کیا کہ بیتو و ف بنانے کے لیے بیر کرے کی ، قرطبی مسلانے کے بیان کیا کہ بیندہ اس کا کہ بین بلندگی ہوگئے ہی منہدم ہوگئے۔ ذکر کہا ہے کہ بیاند تھارت تھی کرائی کی لیکن بلندی پر کہنچے ہی منہدم ہوگئے۔

کے اے میری قومتم خوب سمجھلویہ دنیا کی زندگی اور سلطنت و دولت تو صرف چندروز و نفع اشما لینے کا نہایت ● ہی تکمیل اور حقیر سامان ہے اوریقیناً آخرت ہی دارالقرار مستقل تھہرنے کی جگہ ہے۔وہاں کا قیام دائی ہوگا ،وہاں کی راحت ونعت بھی دائی ہے اور عذاب بھی دائی ہے، یہ بہت ہی بڑی چوک اور حماقت کی بات ہوگی، کہ انسان عارضی متاع دنیا ہے اس قدر دھو کہ اور فریب میں پڑجائے کہاصل دائمی محمکانہ بھلادے اور اس کی راحت وآ رام اور وہاں کی اذبیت وآ لام کی کوئی فکر بی نہ کرے حالانکہ بیقانون طے ہو چکا ہے کہ جو تحق کوئی برائی کرے تواس کا بدلہ بس ای کے برابردیا جائے گا مینبیں کہ اس پر پھماضافہ ہو <u>اور جو مخص نیکی کا کام کرے خواہ وہ مردہویا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہے توایسے لوگ تو جنت میں داخل ہوں سے جن کورز ق</u> اور مرطرح سامان راحت عطا کیا جائے گا بغیر کسی حساب کے کہوہ جزاعمل کی حد تک محدود ومقدر نہ ہوگا بلکذوہ الله رب العزت كى طرف مي مصن أو اب وانعام موكاجس كى نهكوئى موكى اور ندائتهاء اور نداس كے ليے فنا موكى ، اور قدا نقطاع بلكدوام وسلسل کے ان انعامات کا سلسلہ اہل ایمان عمل صالح کے لیے جاری رہے گا اور دیکھنا جاہیے کہ پرورد گار عالم کی بیکس قدر عظیم عنایت ورحت ہے کہ برائی کابدلہ اورسز اتو صرف برائی کی حد تک محدودرہتی ہے لیکن ایمان اورا عمال صالحہ کابدلہ اغمال سے بقدر نہیں ہوتا بلکہ کم از کم دس سے لے کرسات سوگنا تک اور اس سے بھی زائدجس کے لیے بھی وہ جا ہے، توالی صورت میں تم میں سے ہرایک کو یہی جا ہے کہ دنیا کی حقیرا ورقلیل منفعت کو آخرت کے بے پایاں انعامات پرتر جمج ضاورا ہے حقیراور للیل متاع دنیا کے دھو کہ میں مبتلا ہو کراس دارالقرار کی ابدی تکالیف وآلام میں اپنے آپ کونہ ڈال لے عاقل کا کام تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دارالقرار کی تیاری کرے۔ اور میری قوم مجھے کیا ہوا میں بیجیب منظرد مکھ رہا ہوں کہ میں تم کودعوت دے رہا ہوں نجات کے راستہ کی طرف اور تم مجھ کو بلا رہے ہو دوزخ کی آگ کی جانب تم تو مجھ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہو العیاذ باللہ کہ میں اللہ کا اٹکار کروں اور اس کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ الیبی چیز شریک کروں جس کا بچھے کوئی علم اور میرے یاس اس کی کوئی دلیل تہیں اور میں تم کو بلار ہاہوں اس عزت والے خطا بخش پروردگار کی طرف کہ جس کی قوت وعزت کے باعث کوئی اس کی رحمت کوروک نہیں سکتا اور باوجود یکہ اس کی عزت وعظمت کاحق ادانہیں ہوسکتا وہ غفار وخطا بخش ہے یقیناً جس چیزی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کے واسطے نہ تو دنیا ہی میں کوئی ریکار ہے کہ کوئی اس کو دنیا میں اپنی کسی حاجت کے لیے یکار لے کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب اور پریشانی کے دفع کرنے کے لیے اس کے واسطے کوئی پکار ہے اور بے فٹک ہم سب کا لوٹٹا اللہ ہی کی طرف ہے اور بے فٹک زیادتی کرنے والے اور عبودیت و بندگی کی حدود سے نگل جانے والے وہاں جا کربس <del>دہ سب کے سب جہنمی ہی ہوں گے</del> اوراس وقت اگر چیمیری سیہ نصیحت اور بات تمہارے دل کونہیں لگتی گری<del>م عنقریب یا دکرو گے ، یہی بات جو میں تم کو کہدر ہا ہوں اور جواب میں اپنامعاملہ</del> خدا کے سپر دکرتا ہوں خدا تعالی بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے۔ میں اپنی جمت پوری کرچکا اور جو پچھ نصیحت و ہمدر دی سمجھا تاتھی وہ سمجا چکا، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر لینے کے بعد بس میں اپنا معاملہ ای کےحوالہ کرتا ہوں، جس ہے کسی کی کوئی حالت پوشید ہنیں، ندمیراا خلاص اور بیرجذبه اورتم کوراہ راست پرلانے کی امکانی جدوجہداور نتمہارااعراض و بےرخی،اس لیےوہ • اشارہ ہے کہ متاع پرتنوین تعلیل اور تحقیر ولوں معنی پر دلالت کے لیے ہے ، حافظ ابن کثیر مکتلانے اپنی تغییر میں ای طرح مرادیان فرمائی ہے۔ ١٣

میرا پردوردگار ہرایک کواس کے کردار کا بدلہ دےگا، حق و باطل کی پینگش جار ہی رہی ، فرعون اور فرعون کے تبعین ہر طرح کی تدبیر کرتے رہے اور اس می سازشوں و تدابیر کی تمام تدبیر کرتے رہے اور اس مردمومن کو کسی کے خلاف سوچتے رہے لیکن اللہ نے بچالیا اس مردمومن کو کسی کسی سازش سے نقصان نہ پہنچا سکے ، اور اس کے برعکس الٹا چیث پڑا فرعونیوں پر بہت بی بُراعذاب۔

### مردمومن کا دوسرا ناصحانه خطاب- دنیا کی بے ثباتی اور جزاءاعمال کا معیار

مردمومن نے اپنے ناصحانہ خطاب کے دوسرے حصہ میں پہلے حصہ سے بڑھ کرا ہم اور عظیم نکات کی طرف اشارہ کیا اورنهایت واضح انداز میں ہدایت و گمراہی پر مرتب ہونے والے آثار اورثمرات کا ذکر کردیا ساتھ ہی تنبیہ اور وعید بھی بلیخ انداز میں کردی،سب سے پہلے توحیات دنیا اور عقبیٰ کا فرق واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دنیا کی ہر نعت اور ہر عزت عارضی اور نا پائیدار بلکمحض دھوکہ وفریب ہے،اور دارآ خرت ہی حقیقتا قرار ویا ئیداری کی جگہ ہے وہاں کی راحتیں اور نعتیں ہی پائیدار اور ابدی ہیں اور اگر عذاب و تکلیف ہوتو وہ بھی دائی ہے اس وجہ سے عقل کا تقاضا ہے کہ انسان دائمی اور پائیدار چیز کی فکر کرے، عارضی کودائی اور ابدی پر فوقیت دینا سراس غلطی ہے، دوسری، چیز اس مردمومن نے یہ کہی کہ انسان کوکسی مرحلہ پر بھی ہے بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ برعمل کابدلہ اور نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے، ایمان وعمل صالح کے شمرات جنت اور جنت کے بے پایاں انعامات ہیں اور میفتنیں حقیقت توبہ ہے بیانسانوں کے اعمال کا معاوض نہیں قرار دی جاسکتیں کیونکہ بیٹل کے مقام سے بہت بلندوبالا اورزائد موتی ہیں اس لیے کہ بے حساب موتی ہیں اور عمل تو ظاہر ہے کہ دائر ہ حساب میں ہی رہتا ہے اور محدود انداز ومقدار پر ہوتا ہے، محدودگل پرغیر محدود اور بے حساب انعامات فعتیں کس قدر عظیم مہریانی ہے، اس سے بے نیاز ہوجانا کسی طرح بھی عقلا درست نہیں ہوسکتا، تیسری بات ہے کہی کہ یہ س قدرظلم ہے کہ میں تم کونجات کے راستہ کی طرف دعوت دول اور تم نہ صرف یہ کہاس سے انحراف وروگردانی کرو بلکہ الٹا مجھ ہی کو کفروشرک کی دعوت دے کر ہلاکت میں ڈالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتم مجھ کوایسے بہس ولا چارمعبودوں کی طرف بلاتے ہوجوند دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ندہی آخرت میں کام آسکتے ہیں اور اس کے برعکس میں اس عزت وغلبدوالےرب کی طرف بلار ہاہوں کہنے کوئی اس کے انعام و پخشش کوروک سکتا ہے اور نہ اس کے انتقام وسزاہے بچانے کی کسی میں جرأت ہے، چوتھی بات سے کہی کہ سب کواللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس وجہ سے اب ہرایک کوسوج سمجھ کر اپنا طرز زندگی بنالینا چاہئے اور اس سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ جب خدا کے یہاں جانا ہوگا، انسان اپنے اس باغیانه طرزمل کا کیا جواب دے گا، بس سجھ لینا چاہئے کہ ایس سرشی اور زیادتی کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔

اخیر میں میجی کہ ڈالا۔ دیکھواب آگر چیتم میری باتوں کونظر انداز کرلو یا میری نفیحتوں پر بنس لواور مذاق اڑالوگر یا در کھوعنقریب ایک وقت آئے گا کہتم میری ان باتوں کو یا دکرو گے اور پچھتا دیے لیکن اس وقت پچھتا نے سے کچھکام نہ چلے گا، اپنے خطاب کے اخیر میں ﴿ اَقْدِقُ اَمْرِی اِلَی اللہ ﴾ کہہ کر اس مردمومن نے ہرمخلص و ناصح اور دا کی الی اللہ کو یہ سبق سکھایا بین مغرین نے فرمونیوں کی مخلف مازشوں کا ذکر کیا ہے ، ہبر کیف جو بھی وہ کر سکتے ہوں انہوں نے بقیناس میں کوئی وقیۃ نیس چھوڑا ہوگا گر اللہ نے ہر کہ اگر سرکش ومغرورلوگ اس کے پیغام رشد وہدایت کونہ نیس اور نہ ما نیس تو اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی معاملہ اللہ کے حوالہ کردینا چاہئے وہی غیب سے اس کی مدد کرے گااس کی کمزوری اور بے سروسامانی کوقوت وعزت اورغلبہ ہے بدل دے گا اور ایسے سرکشوں کوذلیل و ناکام بنائے گاوہی قادر مطلق اور ﴿فَقَالَ لِبْهَا مِي مِنْكُ ہے۔

﴿ وَأَنَّ مَرَدًّنَا﴾ كالفظ بول كريه ظاہر كرديا كه اصل ميں ہم سب خداكى مخلوق ہيں۔اى نے ہم كو پيداكيا اور بيد زندگی عارضی زندگی اور دنیا كا قیام وقتی قیام ہے۔اصل مقام اور شھكانہ اللہ بی كی طرف ہے، چنانچہ اس كی طرف لوٹنا ہے، تو ان الفاظ ميں فرعونيت كی دہريت كا بھی يورا يورا دركرديا۔

اس طرح مردمومن کے خطاب کا بید دسرا حصہ پہلے جصے سے زائد بلیغ دمؤثر تھااور فرعون کے باطل تخیلات کا پوری قوت اور دلائل کی شوکت کے ساتھ ردتھا۔

اکنّارُ یُخرَضُونَ عَلَیْهَا عُلُوّا وَعَشِیّا ، وَیَوْهَ تَقُوْهُ السّاعَةُ عَادَ الْلَ وَرَوْن والوں وَ وَ آگ ہِ کَ وَمُون والوں وَ وَ آگ ہِ کَ وَمُون والوں وَ وَ آگ ہِ کَ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهِ الللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ن تعنید) آیت بذا سے صرف فرعو نیول کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد صنور ملی الذعید وسلم کو معلوم کرایا محیا کہ جملا کفار بلکہ عماق مونین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں (اعاد خااللہ منه) کسا ور دفی الا حادیث الصحیحہ اور بعض آثارے ظاہر ہوتا ہے کہ بس طرح جنت کی برزخ میں سے شہداء کی رومین میں سے فرعو نیول کی ارواح کو می طور ہود " کے جنت میں سے شہداء کی رومین میں طور خور سے سے مواصل میں سے شہداء کی رومین میں موزخ کی طرف بھیا جاتا ہے (البتہ ارواح کا معمان کے اجماد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا اگر میں جس محل میں معلیہ مقعدہ بالغداۃ ہوگا) اگر میں جس کے الفاق کا تفاوت ثایدات بناء یہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فی یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اورا تباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے۔ اب یبال ہمارے کھوتو کام آؤ آ خربزوں کو چھوڑوں کی قموڑی بہت خبرلینی چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہم آج کس قدرمعیب میں بی کیایہ نہیں ہوسکتا کہ اس معیب کا کوئی جزوہم سے بلاکردو۔ اِلّا كُلُّ فِيْهَا ﴿ إِنَّ اللهَ قَلُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيدَى فِي النَّارِ لِخَزَلَةِ جَهَنَمَ وَمَى بَعَ بَدَارَ اللهَ عَلَى اللهُ فَلَا حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيدَى فِي النَّارِ لِخَزَلَةِ جَهَنَمَ وَمَى بَعَ بَدُولَ بِرَ عِينَ آكَ مِن وَوَنَ كَ وَارَوْنِ كَهُ الْوَلَمُ وَكُ وَلَا يَرَ عِينَ آكَ مِن وَوَنَ كَ وَارَوْنِ كَهُ الْوَلَمُ وَكُ وَلَا يَكُمُ دُسُلُكُمُ اللهُ فَعَلَا يَوْمًا قِينَ الْعَلَى اللهِ قَالُوا الْوَلَمُ وَكُ وَلَيْكُمُ دُسُلُكُمُ اللهُ وَلَا مِن اللهُ وَلَا مَن وَمَا اللهُ وَلَا مِن اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَالسَّنْ اللهِ اللهِ النَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا ... الى ... إِلَّا فِي ضَلْلِ اللهِ

سین کو داوروں میں م بہت درمانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلا۔ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا کو فَی سعی سفارش یا خوشامد درآ مد کام نہیں دے ستی۔ پڑے چیننے چلاتے رہویہ یہ مالیت میں سفارش کر سکتے ہیں، دتمہاری چیخ و پکار سے کو فَی فائدہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رتمہالا کھتے ہیں۔ "دوزخ کے فرشے کہیں کے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہم تو عذاب دینے ہر مقرر ہیں یہ سفارش کا کام رمولوں کا، رمولوں سے تم برطلان ہی تھے۔"

مرسے میں سے صورن رہ ہماورہ مامی و المرہب ہے ہیں ہوئی و مامالا کو گی اثر نہ ہوگا۔ باتی دنیا میں کافر کے مانکنے پراللہ تعالیٰ کو ئی چیز دے دیں دو ( دسری بات ہے میسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی ۔ دوسری بات ہے میسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی ۔ اس ہے بڑھ کرایک مزید عذاب وکلفت کی چیز ہوگی جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے ہے جھڑتے ہوں گوتہ نے در ہے کے لوگ ان لوگوں سے کہتے ہوں گے جو بڑے تھے۔ اور ان کے مقداء و پیٹیوا ہے ہوئے تھے ہم تو دنیا میں تمہارے تا لی تھے اور تمہارے ہی ورغلانے ہے ہم نے کفر کیا تھا تو کیا اس وقت تم ہم سے عذاب تارکا پکھ حصہ ہٹا سکتے ہو، وہ بڑے کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں جب کہ ہم مجی تمہاری طرح اس عذاب میں جاتا ہیں۔ اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور اس صورت حال میں کہ تا بعین اپنے متبوعین سے ماہی ہو بھو ہوں گے، اور متبوعین ہی اپنے کو برس پار ہے ہوں گے ہوں گے، اور متبوعین بھی اپنے کو برس پار ہے ہوں گے تو یہ سب جوجہتم میں ہوں گے جہتم کے گران فرشتوں سے کہیں گے کیا دن ہی کی کردے تو ہم ایک دن کے عذاب کی تخفیف کو نیمیں گے کہ چلو ذرا ایک دن ہی پھے سکون کا سائس لیٹا نصیب ہوجائے، یوفر شتے کہیں گے کیا تمہارے پاس سب بھی لے کرا تی کے کہوا ہو ایت ہو بات نہ مائی (جیسے کہ ارشاد ہے جہوں گے کہوا ہو ہی ہو ہو ایت ہو گئی ہو ہوا ہے۔ کہیں گے ہو کہوا ہو کہوں کے اس کے کہوا ہو ہم کے جاتا تی ہو ہو کہوں کی کہوں ہو ہو کہوں کے این کی بات نہ مائی (جیسے کہ ارشاد ہے جہوں کے ہوا ہو ہی ہو ہو کہوں کی اس کے کہوا ہو ہو کہوں کی دو اسٹے کو کی دو ہو ہو کہوں کی این بور شتے ہولیں گے بھرا ہم بھی ہوں کے اس می کہوئیں کر کتے اور نہ تمہارے واسطے کوئی دعاوا تی ہو کہوں ہو کہوں ہو اور کی دعاوا تی ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں کی اس لیے کہاں دعاء کو کا اثر ادر اس کی تجو لیت تو ایمیان اور اطاعت پر موقوف ہے۔ و میائیں بر موقوف ہے۔

عالم برزخ اوروبال كاعذاب

عالم برزخ اور وہاں کا تواب وعذاب اور راحت و تکلیف ام تطعی ہے اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے تواب وعقاب پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح برزخ کے تواب وعقاب پر بھی ایمان ویقین ضروری ہے اور ایمان بالآخرة جو دین کی اصل بنیاد ہے وہ احوال برزخ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں" برزخ " دنیا اور آخرت کے درمیانی عالم کا نام ہے جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گاو ہی برزخ ہے خواہ مردہ قبر میں دفناد یا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھالے، غرض اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے اور ای کواصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے، اگر چہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں گرشر یعت کی نظر میں سے جملہ احوال عام قبر ہی شار کے جاتے ہیں، اس عالم برزخ کا ثبوت کتاب اللہ کی نص صری ہے ہو توین قرد البھ تو ہو آئی تو ہیں۔ یہ تعقیق باب رکھتے ہیں۔ اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ، بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دنیا اس جہاں برزخ کے سامنے اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ، بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دنیا اس جہاں برزخ کے سامنے

● اس دعا کی قیداس وجہ سے ظاہر کی گئی کہ بید عا۔ نجات یا تخفیف عذاب کی ہوگی اور قر آن کریم نے اللّٰدرب العزت کا فیصلہ واضح کر و یا کہ والا نجافیف عذاب کی ہوگی اور قر آن کریم نے اللّٰدرب العزت کا فیصلہ واضح کر و یا کہ والا نجافیف عذاب کی ہوئی دعا محص اللّٰۃ تعالیٰ اہدّ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اہدّ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کی حاجتیں پور کی فریا تا ہے توای درجہ میں دنیا میں کا فرکی دعا جواس کی حوائج بشریہ ہے متعلق ہو پوری ہو کئی تو فاہر ہے کہ وہ کیوکر پوری ہو کئی تو باڑ اور ضیاع کا تعلق امر آخرت میں ہوا ہواس کی دعا محص آخرت کے عذاب کی تحفیف یا نجات کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ کیوکر پوری ہو کئی تو باڑ اور ضیاع کا تعلق امر آخرت میں ہوا ہواس وجہ سے لئظ آئاں وجہ سے لئظ آئاں کا اضافہ کیا گیا۔ ۱۲

ایسا ہے جیسے ایک مال کا پیٹ تمام عالم کے سامنے جس طرح حالت نوم، موت وحیات کے درمیان ایک حالت ہے، ایسی کا مرزخ کو دنیا اور آخرت کے مابین عالم بحولیا جائے، انسان کے مرجانے کے بعد دنیوی حیات کا خاتمہ ہوجاتا ہے، آور دوح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، گراپنے بدن کے ساتھ پھر بھی ایک گونہ گوتعلق باقی رہتا ہے، اور محل دفن ہے بھی علاقہ رہتا ہے، قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ و نیا کی حیات معہودہ کی طرح نہیں بلکہ وہ دوسری نوع کی ہوتی ہے جس کا ان حواس سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ بید بدنی حواس تو بدن کی موت سے ختم ہو بھے ہیں ان ادرا کات کو اس طرح سجھ لیا جائے جسے حالت نوم میں انسان جو بھے دیکھتا سنتا ہے وہ ان آ تھوں اور ان کا نوں سے نہیں دیکھتا سنتا وہ تو حالت نوم میں معطل ہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مدر کات ہیں جن کے ذریعہ بیدا دراک حاصل ہوتا ہے، بہر کیف مرنے کے بعد انسان جب بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مدر کات ہیں جن کے ذریعہ بیدا دراک حاصل ہوتا ہے، بہر کیف مرنے کے بعد انسان جب اس جہان میں نظر آتی ہیں۔

فیخ می الدین ابن العربی و کینا و احت میں فرماتے ہیں دنیا میں جو چیزیں معانی اور اوصاف ہیں عالم آخرت یا عالم برزخ میں وہ حقائق موجودہ کی شکل میں موجود نظر آئیں گی،۔ اور ہر خض ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ موص فیض قبر میں جب تکیرین کے سوال وجواب سے فارغ ہوجاتا ہے تواس کے سامنے ایک نہایت بہترین صورت ظاہر ہوتی ہے تو موس دریافت کرتا ہے، من انت النے کہ توکون ہے تیرے چرے سے خیر نظر آر ہی ہے تو جواب یہ ہوگا۔ انا عملك الصالح کہ میں تیرانیک مل ہول اس کے برعش کا فراور فاس و فاجر کے سامنے ڈراؤنی ہیبت ناک شکل آئے گی، اور پی خص السلام کہ توکون ہے تیرے چرے سے توشر شیک رہا ہے اس پریشکل جواب دے گی۔ انا عملک المخبیث میں جب بی جھے گا کہ توکون ہے تیرے چیرے سے توشر شیک رہا ہے اس پریشکل جواب دے گی۔ انا عملک المخبیث میں تیرا ضبیث کی مطابق قبر ہی معالمی شرخ موائے گا۔

حفزات عارفین کا تول ہے کہ قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اورجم دونوں سے ہوتا ہے اواز روح جم میں لوٹائی جاتی ہے اوراس کوایک قسم کی حیات دینے کے بعد سوال کیا جاتا ہے متکلمین کی رائے ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کا تعلق من وجہ اپنے جسد سے باتی رہتا ہے ، عالم برزخ میں روح کوجم سے مفارقت کلی حاصل نہیں ہوتی ،البتہ قیامت کے روزیہ تعلق جم کے ساتھ کا مل ہوجائے گا ، اور اس وجہ سے روح اورجم دونوں کے آثار کلی طور پر ظاہر ونمایاں ہونے انسان جم اور روح سے مرکب ہے جیسا کہ ظاہر ہو رہا میں توجم کے احکام ظاہر اور غالب ہوتے ہیں اور روح کے مغلوب ومستور، عالم برزخ میں روح کے احکام غالبر ہوں گے اورجم کے مغلوب ومستور رہے ہیں بلکہ جم کی ظاہر کی مغلوب ومستور ہوتے ہیں جس طرح کہ خودروح جسم میں مستور ہوتی ہوجاتی ہو اتحال میں روح کے احکام اور آثار برابر یکسال کردیے جائیں گے ان میں سے کوئی مغلوب ومستور نہ ہوگا بلکہ دونوں نمایاں اور برابر ہوں گے۔

شیخ عبدالکریم شبرستانی میشد "نهایة الاقوام" میں فرماتے ہیں کہ نکیرین کے سوال وجواب کے لیے روح کا تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں ہے بعض اجزاء بدن سے تعلق کا فی ہے، کیونکہ زندگی میں بھی ادراک وشعور اور فہم مطلق جم کے بعض اجزاء ہی سے تعلق رکھتے ہیں ،ای طرح مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ان اجزا مخصوصہ کے ساتھ روح کا تعلق قائم فر ماکر زندہ کردیں گے اور نکیرین کا سوال وجواب دراصل انہی اجزاء مخصوصہ سے ہوگا اور پھر قیامت کے روزیمی اجزاء اصلیہ حشر ونشر کے وقت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

(نهایة الاقوام للا مام الشهرستانی رحمه الله برزخ مین عذاب قبل از مولانام مرت مولانامحمادرین میلید)

بهرکیف به آیات ﴿ النّارُ یُعُرَضُونَ عَلَیْهَا ﴾ برزخ مین عذاب قبر ثابت کردی ہے اور میب نجار میلائے تصدیل جن کو کفار
قیامت ہوگا بھے کہ ﴿ وَیَوْمَ تَعُومُ السّاعَةُ ﴾ کا تصریح اس پردلالت کردی ہے اور صبیب نجار میلائے تصدیل جن کو کفار
نے شہید کردیا تھا توان کے متعلق ہے ﴿ قِیْلَ اذْ عُلِ الْجَنّة وَقَالَ اللّهُ عَوْمِيْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَهُ عَلَيْ اِنْ اَلْهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

عذاب قبر کی وحی قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یامدینه منورہ میں

۔ حافظ ابن کثیر مینانیان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ آیت وروایت میں تطبیق کے لیے یا تو یہ جواب دیا جائے کہ آیت قرآنیہ ارواح کفارکاعالم برزخ میں ضح وشام جہنم کی آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی اذیت دکلفت کا ان کے اجسام کے ساتھ قبور میں بھی اتصال تعلق ہوگا توقر آن کریم سے توصر ف اتنابی علم ہوا تھا کہ ارواح جہنم پر پیش کی جائیں گی، رہااس اذیت وعذاب کا جسم تک پہنچنا بیصر ف اعادیث کے ذریعہ معلوم ہوا۔ تو گو یا عذاب ارواح کی وحی سے معلوم ہوا اور عذاب اجساد کا علم مدینہ منورہ میں ہوا، یا تطبق کی دوسری صورت یہ ہو کتی ہے کہ آیت سے برزخ میں کا فرول کے عذاب کا علم ہوا۔ یہ ضمون اس کی دلیس نہ تھا کہ موس پر بھی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، پھر مدینہ منورہ میں اس یہود یہ کے قصہ کے بعد آ ب خلافی کو وی کے ذریعہ بتایا گیا کہ موس کی بھی قبر میں آزمائش ہوگی اور اس کے واسطے بھی اس کی معصبے وں پر عذاب کے بعد آ ب خلافی کو وی کے ذریعہ بتایا گیا کہ موس کی بھی قبر میں آزمائش ہوگی اور اس کے واسطے بھی اس کی معصبے وں پر عذاب قبر ہے، چنانچ آ ب خلافی کے ذریعہ بتایا گیا کہ موسل کی عرف ایا۔ ان کم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الد جال۔ جنانچ آ ب خلافی میں مناری وسلم نے عبد اللہ بن عمر نظر کا گوئی کے ناخے امام بخاری وسلم نے عبد اللہ بن عمر نظر کا گوئی کے ناخے امام بخاری وسلم نے عبد اللہ بن عمر نظر گھٹا کی سند سے سے حدیث تخری خرمائی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة و و ان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عزوجل الى يوم القيمة - (صحيح بخارى - صحيح مسلم)

کرآ تحضرت مظافی نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس پر اس کا شھکانہ میں میں وثام پیش (اور ظاہر) کیا جاتا ہے اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ اور ان میں سے ہرا کیک کو یکی کہا جاتا ہے کہ بیہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ تجھ کو اللہ عزوجل قیامت کے روز اٹھالے۔

تطبیق کی یہی صورت بہتر معلوم ہوتی ہے کہ عذاب برزخ جو کی آیات میں ہے وہ کا فروں کے حق میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ تصریح نہتی کہ مومن کے لیے بھی قبر میں عذاب وآ زمائش ہے تا آ نکہ بعداز ہجرت مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعہ اس کی بھی تصریح کردی گئی۔ واللہ اعلم الصواب۔

# إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَّنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رمولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگائی میں فل اور جب کھڑے ہوں کے گواہ فی جس دن کام خ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رمولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کے جیتے، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ جس دن کام نے فالیعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیا بی ہوتی ہے ۔ حق پر متوں کی قربانیاں بھی ضائع نہیں ما تیں۔ درمیان میں کتنے ہی اتار پوحاق ہول اور کیے ہی امتحانات پیش آئیں مگر آ فرکارش کا میاب ہو کررہتا ہے علی حیثیت سے جمت و بر ہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور ہے ہیں لیکن مادی فتح اور فاہری عرب و فعت بھی آفرکاران ہی کو صامل ہوتی ہے یہائی کے دشمن مجموع زنہیں رو سکتے ۔ ان کا علم اور عرب محف ہنڈیا کا بھاگی اور موڈے کا اہل ہوتا ہے ۔ انجام کارموئین قانتی کے مقابلہ میں ان کو بہت اور ذکیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالی ان سے اپنا اولیا مالانتھام لیے بدون نہیں چھوڑ تا لیکن واضح رہے کہ آ ہے میں جن موئین کے لیے وعدہ کیا محیا ہے شرط یہ ہے کہ حقیقی مون اور رسولوں کے متبع ہوں ۔ کسا یَنْفَعُ الظّٰلِیِیْنَ مَعْنِرَ مُهُمْ وَلَهُمُ اللّغنَهُ وَلَهُمْ اللّغنَهُ وَلَهُمْ اللّهَاهِ وَ وَلَقَلَ الّنَيْنَ الْمُوسَى الْمُ الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بِبَالِغِیْهِ عَلَی السَّمُوتِ وَالدَّرِضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمِیْعِ البَصِیرُ ﴿ کَلُقِ السَّمُوتِ وَالاَرْضِ السَّمُوتِ وَالاَرْضِ اللَّهُ وَمِيْنِ كَاللَّهُ اللَّهُ لَيْ بَيْكَ وَهُ سَمَّا دَيُحَا مِ فَي البِتَ بِيدا كُونا آسانوں كا اور زمِن كا نَهُ بَيْنِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

فل یعنی ان کی کوئی مدد اور د حیری د ہوگی ۔ یہ قبولین کے بالمقابل مطرودین کا انجام بان فریمادیا۔

و کل یعنی دنیای میں دیکھولاکہ فرعون اوراس کی قوم کو باوجو داس قد رطاقت وجبروت کے حق کی دیمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا۔اورمویٰ علیہ السلام کی برکت ورہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمز ورقوم کوکس طرح امجارااوراس عظیم الثان کتاب ( تورات ) کاوارث بنایا۔جو دنیا کے عظمندوں کے لیے شمع .... بتا تھ

ہدایت کا کام دیتی تھی۔

ف یعنی آپ مل اندعید دسلم بھی کی رکھیے، جووعدہ آپ ملی الدعید دسلم کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کررہے کا خداوند قدوں دارین میں آپ ملی اندعید دسلم کو اور آپ ملی الدعید دسلم کو اور آپ ملی الدعید دسلم کو اور آپ ملی الدعید دسلم کے شدائد و مسلی الدعید دسلم کے شدائد و مسلی الدعید دسلم کے شدائد و مسلی ہور کی مسلی کی معافی خدائے و بی اور بمیشرات دن سے دشام اسپ پرور دکار کی سیج تحمید کا قراؤ فعلا ور د مسلی برور دکار کی سیج تحمید کا قراؤ فعلا ور د کو میں اس کی یاد سے خافل نہوں ہیں اور بمیشرات کو خالم بنا کر ماری امت کو منایا ہوں ہی ہور کہ الدی کو میں کا مسلم کو میں اس کی یاد سے خافل در است کو منایا ہور کی ہے۔

میں کہ مسلم کے در جہ کے موافق ہور کو استعفار کرنا نہروں کے میجرات و جایات میں خواہ مخواہ تھا در ہور کو تی کو استعفار کرنا نہروں کے میجرات و جایات میں خواہ مخواہ تور سے میں کا کرنا کی کہ واقع کے اور سے مند باتیں نکال کرفن کی آ واز کو ا

### دْخِرِيْنَ۞

### ذيل ہوكر فرم

#### ذکیل ہوکر یہ

= دبانا چاہتے میں ان کے ہاتھ میں کچھ جحت و دلیل نہیں ۔ نی الواقع ان کھی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کاموقع ہے ۔ صرف شیخی اور عزور ، انع ہے کہ تق کے سامنے گردن جھکا میں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اسپنے کو بہت اونچا کھینچتے میں۔ چاہتے یہ میں کہ پیغمبر سے اوپر ہوکر میں ۔ یا کم از کم اس کے سامنے جمکنانہ پڑے لیکن یادر کھیں کدو واس مقعد کو بھی نہیں پہنچ سکتے بیغمبر کے سامنے سرافاعت جھکا ناپڑے گا۔ ورزیحت ؛ لیل ورمواہوں مجے۔

فے یعنی اللہ کی پناہ ما نگ کہ وہ ان مجادلین کے خیالات ہے بچائے اور ان کے شرے محفوظ رکھے ۔ آ گے بعض مرائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھوتے تھے مثلاً بعث بعد الممت (موت کے بعد دوبارہ اٹھا یا جانا) کہ اس کو وہ ال سمجھتے تھے یا تو حید باری جس کا انکار کرتے تھے یہ

ف یعنی بظاہر مادی چیٹیت ہے آسمان وزین کی عظمت و جمامت کے سامنے انسان کی کیاحقیقت ہے لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کوزیین و آسمان کا پیدا کرنے والاو وی نداوندقد دس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی تلو قات کو پیدا کیا ہے آ دمیوں کا پہلی باریاد وسری بارپیدا کر دینا کیا شکل ہوگا تیجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجیتے یہ

فی یعنی ایک اندها جے تی کامیدهاراسة نہیں موجمتا اورایک آنکھوں والا جونبایت بھیرت کے ساتھ مراطمتقیم کو دیکھتا اور مجھتا ہے بحیادنوں برابر ہوسکتے یمی؟ یا ایک نیکو کاموک اور کافر بدکار کا انجام یکسال ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو سرورایک دن چاہیے جب ان کا باہی فرق کھلے ۔اور دونوں کے علم کے قمرات اینی اکمل ترین مورت میں ظاہر ہول مگر افوس کے تم اتا بھی نہیں موجعے ۔

ف يعنى ميرى ى بندكى كروكداس كى براه؛ ول كالجورى سے ما تكور فرارا المكانال دجائلا

في بند كى ك شرط بالسين ب سائل درما مكاغرور بداوران أيت معوم زواك درباد ول كى يا بوربي المراب دربات ويشك برق بمراس

### پیغام بشارت به نصرت خداوندی د تلقین صبر واستقامت وبیان ذلت و نا کامی اہل جدال وخصومت

قَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ربط: .....گزشتہ آیات میں مجرمین و کفار کی آخرت میں ایک دوسرے پرلعنت و ملاّ مت کا ذکر تھا اور یہ کہ وہاں کوئی کی کے کام نہ آسکے گا۔ اور ایسے مجرمین کا مدد کے لیے چنخا چلا ناسب بے کاروضائع ہوگا۔ اب ان آیات میں حق تعالی نے اپنے پیغیروں کی نصرت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی کامیابی کابیان فر مایا اور صبر واستقامت کی تلقین فر مائی گئی۔ اور یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی دشواریاں اور مشقتیں پیش آئیں ، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کودور فر ما تا ہے ، اس کی قدرت کے سامنے کی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ارشاد فر مایا:

بے شک ہم مدد کرتے ہیں آپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی جیسا حضرت موٹی عایدا کے واقعہ سے ظاہر ہوگیا اور اس روز بھی جب گواہیاں دینے والے کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے بندوں کے اعمال لکھے اور وہ نا مائے اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور وہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے پیغیبروں نے اللہ کے احکام اس کے بندوں کو پہنچاد سیے کیکن ان کا فروں اور مجرموں نے رسولوں کو جھٹلا یا اور ان کی اطاعت نہ کی یہ قیامت کا روز ہوگا، جہال کسی طرح کی معذرت دندامت کام نہآئے گاتو یہ <mark>وہ دن ہوگا کہ ظالموں کوان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی ،</mark> اوران کے واسطےلعنت ہوگی اور بہت ہی براان کے واسطے ٹھکانہ ہوگا۔ تو ای طرح اے ہمارے پیفمبر مُلاکِمُ آپ مُلاکِمُ کی مجی آپ نگافتا کا پروردگار مدد کرے گا اور آپ نگافتا کی تکذیب وا نکار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور قیامت کے روز بھی شدیدعذاب ہوگا اور بے شک ہم نے مولی ملیٹی کوہدایت دی اور اپنی وجی عطاکی اور بنی اسرائیل کووارث بنایا کتاب کا۔ یعنی تورات کا جوہدایت ونصیحت تھی عقل والوں کے لیے کہ اگر اہل عقل اپنی عقل سے کام لیتے توضر وروہ اس ہدایت سے منتفع ہوتے محراس برنصیبی کا کیا علاج ہو کہ ایک بینا انسان اپنی آئکھیں بند کر لے اور سورج کی روشنی سے نفع نیہ اٹھائے جس سے سارا عالم روش ہے، اسے پیغبراب یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کوعلوم وہدایت اور کتاب الٰہی آپ مالکٹا کے ذریعے دی مگریہ بجائے اس سے نفع اٹھانے کے اپنے آپ کو ہلاکت وگمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں تو آپ کفار مکہ کی ایذا وَل پرمبر سیجیج اورتسلی رکھیے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اورا پنے قصور و فروگز اشت کی اللہ ہے معانی طلب سیجیج اگر ان کفار مکہ کی ایذاؤل پرصبر و حمل میں نبوت ورسالت کے مقام عالی کی نسبت سے کوئی کی رہ منی ہو۔ اور اپنے رب کی پاک بیان کرتے رہے ۔اس کی حمد وثناء کے ساتھ صبح وشام تنہیج وتحمید قلب کی غذا ہے اس سے قلب کو تقویت حاصل ہوگی ،اوران تکالیف وشدائد کا برداشت کرنا آسان ہوگا، جوراہ حق میں آپ مُلاَقِظُ کو پیش آربی ہیں۔اور ان جدال وخصومت کرنے = کا پیمطلب کمیس کہ ہر بندے کی ہر دما قبول کیا کرے ۔ یعنی جو مانکے وہ بی چیز دے دے بٹیس اس کی امابت کے بہت ہے رنگ میں جو امادیث میں وَتَلْسَوْنَ مَا لُكُم مُونَ ﴾ بهرمال بنده كاكام بما كنااوريها تكنافودايك عبادت بكرمغز عبادت ب

والوں کی آپ ٹافٹا ہر گز کوئی فکرنہ کریں یقینا جولوگ اللہ کی آپتوں میں خصومت اور جھکڑ اکررہے ہیں بغیراس کے کہان کے یاس کوئی دلیل و حجت آنتجکی ہو۔ایسے خصومت کرنے والے بھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے اور نہان کے جھڑوں سے حق میں کسی قشم کااشتباہ والتباس واقع ہوسکتا ہے۔ان کی بیخصومت توبس غرور وتکبر ہی ہےان کےسینوں میں کہ وہ بھی بھی اس بڑائی تک نہیں پہنچنے والے ہیں کہ جس بڑائی اورنخوت کے باعث ان کوآپ مُلاہیم کی اتباع میں عارمعلوم ہور ہاہے وہ ہرگز اس بڑائی اور عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ انہیں ذلت ونا کا می کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ مُلاَثِقُ بناہ ما تکتے رہیے اللہ ۔ تعالیٰ کی بے شک وہی سب مجھ سننے والا ہے۔ اوروہ ہر بات دیکھااور سنتا ہے تو آپ علیاتہ کے دشمنوں کا کوئی فعل وقول بھی اس ر سے جھیا ہوانہیں اور اس کی بناہ وحفاظت نہایت اعلی اور کھمل بناہ ہے جس کوتوڑنے کی کسی کومجال نہیں ہوسکتی ، آخر مید محمرین الم آپ مُلافظ كى باتول كو كيول جيشلات بين، اور كيول نبيل قيامت پرايمان لاتے، ان كو بعث بعد الموت پركيا تعجب م یقیناً آ سانوں اور زمین کا ابتداء پیدا کرنا تو بہت بڑا کام تھا بہنسبت انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کے توجب ایک بڑی عظیم . قدرت کانموندان کے سامنے موجود ہے تواس ہے کم تر چیز کا کیے انکار کررہے ہیں، یہ چیز بلاشبه عقل کے خلاف ہے لیکن اکثر لوگ آئی بات مجمی نہیں بچھتے ہیں اس وجہ سے کہ دہ بھی ایسے حقائق اور شواہد پرغور نہیں کرتے ، اور ندان پر بھی اس طرح نظر ڈالتے ہیں کہان سے ایس چیزیں مجھلیں، حالانکہ بیدولائل مجھنے کے لیے بہت کانی ہیں۔ اور بات بیہ ہے کہ نابینا آ دمی اور بینا <u>آ دمی برابز میں</u> تقنینا ان میں تفاوت ہے اس طرح انسانوں کا وہ طبقہ جوان حقائق اور شواہدے اللّٰہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے،اوروہ طبقہ جونا بیناؤں کی طرح اس سے محروم رہتا ہے باہم بڑا تفاوت رکھتا ہے،اور جب ان دونوں طبقوں میں زمین و آ سان کا فرق ہے تو ظاہر ہے کہ ای طرح ان کے انجام میں بھی زمین وآ سان کا فرق ہوگا ،اس لیے بید حقیقت سمجھ لینی چاہئے کہ <u> اور جولوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے</u> اور دوسرے وہ جو بڑے کام کرنے والے ہیں برا بڑمیں میفرق اور بعدایسا واضح ہے کہ ہرانسان کو بچھ لینا چاہئے کیکن بہت ہی کم ہیں ایسے جو بچھتے ہوں اور عبرت حاصل کرتے ہوں۔ یہ مانیس یا نہ مانیس قیامت یے تک ضرور آ کررے گی جس میں ذرہ برابر بھی شہنیں، مگر پھر بھی بہت ہے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کافرول کی مخالفت وسازشوں اوران کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں اورمشقتوں سےمت گھبرا ؤ۔اےمسلمانو! تمہارے رب نے کہہ دیائے تم مجھ کو بکارو اور مجھ سے مانگو <del>میں تمہاری درخواست قبول کروں</del> گا۔وہ درخواست جس میں تمہار ہے واسطے خیراورفلاح ہو، اس لیے جب بھی سعادت وفلاح اور اہل ایمان کےغلبہ و کامیا بی اور کا فروں کی نا کامی کی دعامانگو گے میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عقریب جہنم میں داخل ہول گے ذلت ورسوائی کے ساتھ بعداس کے کہ دنیا میں بھی ان کی ذلت ورسوائی ہو چکی ہوگی، کیونکہ ہماراوعدہ جوانبیاء سےنصرت وکامیالی کا ہو چکا ہےوہ ضرور پورا ہوگا اور وہ نصرت و کامیالی جب ونیا میں بھی ہے تو بلاشبہ کفارونا فرمان دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے،اورآ خرت میں جہم میں بھی ذلت کے ساتھ واخل ہوں گے۔ نصرت خدا وندى كىصورتيں

https://toobaafoundation.com/

حافظ ابن کثیر برسینیغر ماتے ہیں نصرت کے معنیٰ اگر چہ کامیا بی اور مدد کے ہیں لیکن بھی نصرت خداوندی بدلہ لینے کی

شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کا کافروں سے بدلہ لیا کرتے ہیں چنا نچہ جب بھی کفار نے اللہ کے کی پنیمبر یا موشین پر غلبہ پاکران کوتل کیا یا ستاکر ہلاک کیا اگر چہ اس وقت ابل حق مغلوب ہو گئے ، گرمن جانب اللہ کی وقت بدلہ ضروران سے لیا گیا، جیسے کہ اس پر قرآن وحد بیث اور تاریخ گواہ ہے۔ سوال: ..... فیخ ابوجعفر بن جریر موسین نے والگا کہ تفضہ کہ کہ سکتا ہی پر ایک سوال وارد کیا اور پھر خود بی اس کے دو جواب دیے، فرمایا سوال یہ ہوسکتا ہے کہ بعض انبیاء نیا ہما ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کوتل کر ڈ الا مثلاً حضرت بھی ، فرمایا سوال یہ ہوسکتا ہے کہ بعض انبیاء نیا ہما ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کوتل کر ڈ الا مثلاً حضرت بھی ابراہیم ملائیل زکر یا، اور شعیاء نیا ہما اور کی ایسے ہوئے کہ قوم کے ظلم وشم سے بچانے کے لیے خدا نے آئیس آسانوں پر اٹھالیا اور اس طرح کا فروں کے ظلم اور آئی اور کی ایسے ہوئے کہ قوم کے خطرت وکا میا بی نہیں اسانوں پر اٹھالیا اور اس طرح کا فروں کے ظلم اور آئیس وصلب کے ارادہ سے محفوظ کیا جسے حضرت عیسی مائیل تو ان صور توں میں بطام معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بیا ہما کی کی نصرت وکا میا بی نہیں ہوئی، بلکہ مغلوبی ونا کا می معلوم ہوتی ہے، اس سوال کے دوجواب دیے:

**پہلا جواب:** .....تویہ ہوسکتا ہے، یہ خبرعموم اور اکثریت کے درجہ میں ہے لہٰذا اگر بعض اس سے مشکیٰ ہیں تو بیمکن ہے، لیکن اس جواب کو پسندنہ کرتے ہوئے دوسرا جواب بیدیا۔

وصرا جواب: ..... نصرت سے مرادیہ ہے کہ انبیاء بیٹل اور اہل ایمان کا کافروں اور ان کوستانے والوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، خواہ وہ بدلہ ان انبیاء بیٹل اور ان ہی مونین کی موجودگی ہیں ہو یا ان کے بعد چنا نچہ جن انبیاء بیٹل کا کافروں نے تل کیا، مثلاً حضرت یحیٰی، ذکر یا، اور ضعیاء بیٹل ان کے قاتموں پر اللہ نے بعد ہیں ایک قوم کومسلط کیا انہوں نے ان کو ذلیل کیا اور خوب ایذ ائیس بہنچا عمیں اور خون بہایا، اسی طرح نمرود کو خدانے بڑی ذلت کی موت مارا، اور جن یہود بوں نے حضرت عیسیٰ علی کی کوسولی و بے کا ارادہ کیا، خدانے ان پر بعد میں روم کومسلط کر دیا تو اہل روم نے ان کو نہایت ہی ذلیل ورسوا کیا طرح کی ایذ ائیس دیں، خون بہایا بہتو و نیوی بدلہ ہوگیا اور اس کی آخری قسط وہ ہوگی جب حضرت عیسیٰ علی قیامت کے طرح کی ایذ ائیس دیں، خون بہایا بہتو و نیوی بدلہ ہوگیا اور اس کے اور دنیا میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور اللہ کی طرف سے قریب نزول فر مائیس گے تو دجال کو اور یہود کوئل کریں گے اور دنیا میں عدل وانصاف قائم کریں گے اور اللہ کی طرف سے امامت و قیادت کی عزت عطاکی جائے گی تو اس طرح خدا تعالی حضرت عیسیٰ علی ایک عزت و بدلہ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔

﴿ وَوَ مَدِ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ﴾ باجماع مفسرین بدون قیامت کادن ہے۔ اور ﴿ الْاَشْهَادُ ﴾ کی تفسیر ملا تکہ ہے گئی، جو بندوں کے ناما ہائے اعمال لیے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ ﴿ سُوءُ الدَّالِ ﴾ کی تفسیر میں بعض مفسرین مثلاً سدی بُیلیّه بیدیان کرتے ہیں بنس المنزل والمقیل یعنی بہت ہی بری اتر نے کی جگہ اور بہت ہی بری آ رام گاہ ، اور جہنم کو آ رام گاہ کہنا ایما ہوگا جیسے ﴿ وَفَهَ يِعَلَى اَ مِ اَلَيْهِ ﴾ میں لفظ بشارت استعمال کیا گیا، ابن عباس مُناہِ اس کا فسیر انجام کی تباہی اور بربادی سے فرمایا کرتے تھے۔

﴿ اَدْعُونِ آَسُتَجِبُ لَکُونِ اَسْ بن ما لک الله الله الله الله علی عدیث قدی کامضمون آنحضرت الله اس بیان کیا ہے فرمایا حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے چار با تیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہے، اور ایک میرے اور تیرے ورمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے ورمیان ہے۔

جوچیز میرے واسطے ہوہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرنا ، اور جوچیز تیری مجھ پر ہوہ یہ ہے کہ تو میرے اور جس کے جو بھی توعمل نجر کرے گااس کی جزاء میرے ذمہ ہے اور جوچیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کرے اور بش اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور قلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے واسطے وہی چیز پند کر جو اپنے واسطے پند کرتا ہے ، نعمان بن بشیر فات کی حدیث میں ہے آمحضرت فات الله الله عام محوال کو واق اللیات یہ شکی ہو تون عق عیا تی پر کمل فر مایا ۔ اور اس سے ظام ہوا کہ است کبار عن العبادة جسے کفر ونافر مانی ہو اس طرح دعا سے اعراض و بے رخی کرنا مجی اس کا مصدات ہے ، حدیث میں ہو تم محضرت فاتھ نے نور مایا جو فض دعانہیں کرتا خدااس پرناراض ہوتا ہے۔

https://toobaafoundation.com/

دعااوردعا كى تبولىت كى تفصيل ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِتَادِيْ عَنِي ﴾ مِن كزر چى ب، مراجعت فرمائى مائ،

### دعا کی حکمت اوراس کی قبولیت اور عدم قبولیت کاراز

بارگارہ خداوندی میں انسان کے لیے سب سے بڑی عزت وعظمت اور قرب کاعمل دعا ہے، کونکہ دعا عبدیت کا مظہراتم ہے، اور حق تعالیٰ نے جب آنحضرت مُلَّ النَّیْ کے سفر اسراء کا ذکر فرما یا توعنوان ﴿ مُنْجُنْنَ الَّیْنِی آمَنوی بِعَبْیة لَیْلًا ﴾ مظہراتم ہے، اور حق تعالیٰ نے جب آنحضرت مُلَّ النَّیْ کے سفر اسراء کو ذکر سے اندی کا واقعہ تھا تو اس کو وصف عبدیت سے ذکر کر کے اشارہ فرماد یا گیا کہ عبدیت ہی تو وہ وصف ہے جو ان عظمتوں کا باعث بنا اور ظاہر ہے کہ دعا کر نے والا اپنے احتیاج کا بھی یقینا تصور رکھتا ہے، ساتھ ہی رہ العزت کی عظمت و کبریائی کا اعتقاد بھی قلب میں رائے اور تازہ ہوگا، اور اس التجا کے خمن میں پروردگار علم کا تعلق اور جذبہ محبت بھی حاصل ہوگا، اس وجہ سے دعا ما نکنے والا بندہ خدا کے نزد یک بڑی عزت کا مستحق ہوتا ہے، اور اللّٰہ کو علم کا استغناء اور کبر ہے جو اللّٰہ کو ہرگز پہند نہیں تو اس وجہ سے جو خص دعا نہیں ما نگنا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے ( جبیا کہ حدیث میں وارد ہے ) مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اور ما نگنا عزت کا فر ربعہ ہے۔

یدونیاعالم اسباب ہے، اور بندہ طرح کی حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے، انسان اپنی حوائج کی تعکیل کے لیے مادی اسباب مہیا کرنے کا مکلف ہے۔لیکن مادی اسباب کی کامیا بی ہروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے انسان کا صرف مادی اسباب پر مجمر وسداوراعتاد درست نہیں، باوجود اسباب ظاہرہ کے دعا کی طرف متوجہ ونا چاہئے، تا کہ ظاہری اسباب کو یہ باطنی سبب کامیا بی اور بحکیل کے مرحلے تک پہنچا سکے، جولوگ صرف ظاہری اسباب کوکائی مجھ کردعا اور توجہ الی اللہ اور تھیل کے مرحلے تک پہنچا سکے، جولوگ صرف ظاہری اسباب کوکائی مجھ کردعا اور توجہ الی اللہ اور تھیل کہ تا جر بازار میں اور تعنی نہیاں کہ تا جر بازار میں دکان بھی رکھتا ہے اور جس قدر تدابیر ممکن ہیں آئیس ہروئے کا رکھی لا تا ہے لیکن بہت سے ہنر مندتا جرنا کا می اور خسارہ میں پڑتے ہیں اور بہت سے جواس طرح کی تدابیر نہیں کرتے نی اور کامیا بی کی وہم و گمان سے بڑھ کرمنز لیں طے کرتے ہیں یہ مشاہدات اس امرکا ثبوت ہیں کہ ہر مقصد کی کامیا بی کے لیے صرف ظاہری و سائل واسباب کافی نہیں، بیسب کرتے ہیں یہ مشاہدات اس امرکا ثبوت ہیں کہ ہر مقصد کی کامیا بی کے لیے صرف ظاہری و سائل واسباب کافی نہیں، بیسب کم اللہ کے فعن اور رحمت پر موقوف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ما نگا جائے معزمت سکیم اللمة قدس سرؤ کے ایک ملفوظ میں ہے۔

جاننا چاہئے کہ بیالم عالم اسباب ہے اور بندہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے بندہ کو چاہئے کہ وہ دواہمی کرے اور دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے دوا فلا ہری سبب ہے اور دعا باطنی سبب ہے، جولوگ جدید تعلیم کی وجہ سے طبعیات میں فلور کھتے ہیں، فلا ہر پرتی کی وجہ سے خفی اور معنوی اسباب بیان کی نظر کی رسائی نہیں، ایسے لوگ دعا کو بیکا رجھتے ہیں اور تمام آٹار کو اسباب طبعیہ میں مخصر جانے ہیں، ان آزاد منشوں نے اپنے گمان میں ایک قانون فطرت تجویز کررکھا ہے اور اس کو ہنے میں تو اللہ کے ماتحت مانے ہیں گر چلنے میں اس کا محتاج ہیں کہ اللہ تعوذ باللہ خود واجب الوجود کو اس کا تابع تھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو خاص انتظام پر پیدا تو کردیالیوں وہ اب اس طرح خود بخود جل رہا ہے اس میں تغیر و تہدل نہیں ہوسکتا ہیںے گھڑی چابی

دیے میں تو دوسرے کی محتاج ہے مگراس کے بعد خود بخو دجلتی رہتی ہے گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تغیر و تبدل کا اختیار نہیں اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کا اضطرار اور عجز لازم آتا ہے، اور بہلازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشیت اور اختیار سے خالی اور عاری ہے، جسے فلاسفہ یونان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بمعنیٰ واجب الوجود صدوث عالم کی علت موجبہ اضطرار بیہ ہے، فلاسفہ یونان باری تعالیٰ علت موجبہ اضطرار بیہ ہے، فلاسفہ یونان باری تعالیٰ کے لیے اختیار اور ارادہ اور مشیت کے قائل نہیں، اور اہل حق کا فد جب یہ کہ اللہ تعالیٰ فاعل بااختیار ہے جرچیز کا وجود اور بقاوراس کی تا شیراس کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ (افتھی کلامہ)

انسان بعض مرتبہ بدد کھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہور ہی ہے تو اس کو بیگمان نہ رکھنا چاہئے کہ (آیت)
"استجب لیکم"۔ کاوعدہ الٰہی پورانہیں ہور ہا، بلکہ یہ بھینا چاہئے کیمکن ہے کہ میری دعا میں صرف ظاہری الفاظ ہوں، دعا
کی روح اور حقیقت جوتضرع اور زاری ہے وہ اس میں نہ ہوگی، اور دعامیں جب روح ہی نہیں تو اس میں کیا اثر ہوگا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جود عااس نے ماتلی ہے وہ اللہ کے نز دیک خوداس کے لیے بہتر نہ ہو، انسان کاعلم ہی قاصر ہے، اور فہم بھی ناقص، اتھم الحاکمین ہی علام الغیوب ہے وہ بندہ کی مصلحتوں کو جانتا ہے تو بسااوقات بندہ جود عا ماتکتا ہے وہ خوداس کے واسطے معنر ہوتی ہے تو خداکی رحمت یہی ہوتی ہے کہ اس دعاکی قبولیت نہ ہو۔

يجىمكن ہےكة داب دعاكى رعايت ندكى مواس وجد يقول نبيس مورى بے۔

یہ ممکن ہے کہ اس خص کا کھانا پینالباس میں ہوتو اثر ظاہر نہ ہور ہا ہو یہ ممکن ہے کہ اس خص کا کھانا پینالباس وغیرہ سب کچھ حرام ہوتو الیں صورت میں ظاہر ہے کہ دعا کیے قبول ہوگی، جیسے کہ حدیث میں ہے ایک خص پراگندہ حال طویل سفر طے کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اور حال ہے ہے کہ ملبسہ حرام ومشر به حرام وغذی بالحرام فانی یستجاب یعنی اس کا کھانا پیناہی حرام الغرض اس کی غذا ہی حرام ہے تو پھر الی صورت میں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی۔

إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ كَلْلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ۞ اللَّهُ بندگی نہیں اس کے موا پھر کہال سے پھرے جاتے ہو قبل ای طرح پھرے جاتے ہیں جولوگ کے اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں اللہ ہے ہزگ نہیں اس کےسوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ ای طرح بھیرے جاتے ہیں جولوگ رہتے جیں اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے۔اللہ الَّذِي يُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ، صُوَرَكُمْ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تھرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت فی اور صورت بنائی تمباری تو اچھی بنائیس صورتیس تمباری جس نے بنادی تم کو زمین کھبراؤ اور آسان مارت اور تم کو صورت بنائی پھر اچھی بنائی صورتیں تمباری، وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ وَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ ﴿ فَتَلِرَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَالْحَيُّ لَآ اورروزی دی تم کوتھری چیزول سے وہ اللہ ہے رب تمہارا سوبڑی برکت ہے اللہ کی جورب ہے سارے جبان کا قاسل وہ ہے زعرہ رہنے والاق اورروزی دی تم کوستمری چیزول سے ۔ وہ الله برب تمہارا۔ سوبڑی برکت ہے الله کی، جورب ہے سارے جہان کا۔وہ ہے زندہ رہے والا، إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُونُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴿ ٱلْحَبُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قُلْ إِنِّي مُعِيْتُ أَنْ نسی کی بند کی نہیں اس کے سوا، سواس کو پکارو خالص کر کے، اس کی بند گی سب خونی النہ کو جو رب ہے سارے جہان کا 🙆 تو کہہ ججہ کو منع کر دیا کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سواس کو پکارونری کر کراس کی بندگی ۔ سب خوبی اللہ کو جورب ہے سارے جہان ک**ا۔تو کہہ مجھ کومنع ہوا کہ** ٱعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيًّا جَآءَنِي الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِرْتُ آنُ أُسُلِمَ بوجول ان کو جن کو تم یکارتے ہو اللہ کے جب پنج پکیں میرے بیاس کھی نشانیاں میرے رب سے اور جھ کو حکم ہوا کہ تابع رہول بوجوں جن کو تم بکارتے ہو سوا اللہ کے، جب بہنج چکیں مجھ کو تھلی نشانیاں میرے رب سے، اور تھم ہوا کہ تابع رہول لِرَبِّ الْعُلَمِينَ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ جان کے پروردگار کا فل وی ہے جس نے بنایا تم کو فاک سے فئے چر پانی کی بوند سے پر فون جے ہوتے سے فی پھر جہان کے صاحب کا۔ وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک ہے، پھر یانی کی بوند ہے، پھر لبو کی پھی ہے، <u>پھر</u> ف یعنی رات دن کی بنعمتیں اس کی طرف سے مانے ہو تو بندگی بھی سرف اس کی جونی چاہیے۔ اس مقام پر پنج کرتم کہاں بھٹک جاتے ہوکہ ما لک حقیقی تو کوئی ہواور بند فی کسی کی جائے۔

ف**ت** یعنی قبه کی *مرح* بنایا۔

ق ب مِانوروں سے انبان کی صورت بہتر اور ب کی روزی سے اس کی روزی ہے۔ مرکز سے انبان کی صورت بہتر اور ب کی روزی سے اس کی روزی ہے۔

وسم جن بركی حیثیت ہے بھی فااورموت فاری نیس ہوئی نہو كتی ہے ۔اورظا برہے جب اس كی حیات ذاتی ہوئی تو تمام اوازم حیات بھی ذاتی ہول ہے۔ فی كمالات اور فوبیال ب وجود حیات کے تابع بیں ۔ جو تی فل الاطلاق ہے وو وی عبادت كالمتحق اور تمام كمالات اور فوبیول كا مالك جوگا ۔ اى ليے ھوالمحی کے بعد" المحمد دلله رب المعالمين "فرمایا تھا بعض موالمحی کے بعد" المحمد دلله رب المعالمين "فرمایا تھا بعض ملان ہے اس كامانذ یہ بی آیت ہے۔
موالمحی کے الاالمه الاالمة "کے بعد المحمد دلله رب المعالمين كہنا ہائے ۔اس كامانذ یہ بی آیت ہے۔

ولل يني كمل كحيفانات و كيف كے بعد كيا بق ب كوئ آدى ندائ والدك ما صفى مرعوديت وجمائ اور فالص اى كاتا بع فرمان ديمور

یُخْرِجُکُمْ طِفُلا فُرِی لِتَبُلُغُوَ الشُدَّ کُمْ فُرِی لِتَکُونُو الشُیُوخًا ، وَمِنْکُمْ مَّن یُتُوفِی مِن آن کو نالا ہے بچہ پر جب تک کہ بھو اپنے پورے زور کو پر جب تک کہ ہوباد بوڑھے۔ اور کوئی ہے ہیں ایبا ہے کہ بربا ہا آن کو نالا ہے لائے پر جب تک بھو اپنے زور کو، پر جب تک ہوباد بوڑھے۔ اور کوئی ہے تم میں کہ بر با قَبُلُ وَلِتَبُلُغُوا اَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ هُوالَّيْنِي يُحْمِي وَيُمِيْتُ ، فَإِذَا قَطَى بیلے اس سے اور جب تک کہ بھو کھے وہدے کو اور تا کہ تم بوجو ان ہے ہو جاتا ہے اور مارتا ہے، پر جب بیلے اس سے، اور جب تک پہنچ کھے وہدے کو، اور تا یہ تم بوجو۔ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پر جب

آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠

حكم كركى كام كوتويى تحمياس كوكه بوجاده بوجاتاب فا

تحم كركى كام كورتوبي كيماس كوكه البواء وه بوجاتا ہے۔

### بيان انعامات خداوندي وذكر دلائل قدرت واسباب معرفت

كَالْلَمُنْ تَنْهَاكُ : ﴿ لَلْهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلِ ... الى ... كُنْ فَيَكُونُ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں حق تعالی شانہ نے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کی نفرت وکامیا ہی کا قانون بیان کرتے ہوئے المخضرت نا کھا کہ بشارت دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تھی کی گئی، اور صبر واستقامت کی تلقین فر مائی، اب ان آیات میں السخ انعامات عامه اور خاصہ کا ذکر فر مایا، تا کہ ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کی قدرت کا ملہ پر ایمان لایا جائے تو فر مایا: اللہ ہی ہے جس نے تمہمارے آرام کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اس نے دن کوروش بنایا تاکہ تم اس کی روشی میں اپنے کا روبارانجام دے سکو، بے تکلف چل پھر کر کسب معاش کرو۔ بے فک اللہ تعالیٰ بڑے فضل وانعام والا ہے کو گوں پر کہ ان کے مصالے کی کیسی رعایت فر مائی، ان کی راحت اور کسب معاش کے کیے اسباب پیدا فر مائے۔ کیان آکم کو گوگ ان نوبی کی گئے اسباب پیدا فر مائے۔ کیان آکم کو گوگ ان نوبی کی کا دوبارا نوبی کی مقامت و محبت قلب لوگ ان نوبی کی فراند و کر تے ، اس کی مقلمت و محبت قلب میں ہوتی ، اور اس کی نافر مائی پر اس کے قبر وغضب اور نا راضگی ہے ڈرتے ، مگر اکثر لوگ یہ با تیں جھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں، حال نکہ یہ با تیں اور نہ سوچتے ہیں، حال نکہ یہ با تیں روز روشن کی طرح واضح ہیں کے وکلہ اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے سواکوئی عبادت کے لائق

<sup>=</sup> ف یعن تبارے پاپ آ دم کو ، یا تم کو ، اس طرح که نظفه جس فذا کا نظامه ہے د و فاک ہے ۔ ف کم یعنی بنی آ دم کی اصل ایک یانی کی بوئد ( قطره نئی ) ہے جو آ کے بل کر جما ہوا طون بنا ریا مجا۔

ف یعن بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اور بعض آ دی جوانی یابڑھا ہے سے پہلے ہی گزرجاتے ہیں۔ بہرمال سے ایک معین میعاد اور کھے ہوتے ومدے تک پہنچا ہے۔ موت اور حشرے وفی منٹنی نیس۔ برآ کدزاد بنامار ہایٹ نوشیدز جام دہرمنے کل من علیها فان

فی صنرت ثاہ صاحب دحمہ اللہ تھتے ہیں یہ یعنی سوچواتنے احوال (اور دور) تم پر گزرے یمکن ہے ایک مال اور بھی گزرے ۔وہ مرکز مینا ہے یہ آ قراہے کیوں ممال مجھتے ہو۔

التع یعنی اس کی قدرت کاملداور شان کی فیکون کے سامنے یری احتمل ہے کہ موت کے بعد تہیں دو ہارہ زیرہ کر دے۔

نہیں۔ تو پھراےلوگو، بعداس کے کہ خدا کی خالقیت توحیداورالوہیت ظاہ<sub>ر ہ</sub>ے تم کہاں الٹے یا وَں شرک ہی کی <del>طر</del>ف <u> طرح و ولوگ بھی بھنکتے رہے جواللّٰہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔</u> خواہ وہ نشانات تکوینی ہوں یاوہ دلائل واحکام ہوں جواللّٰہ نے نازل کیے، آپ مُلاکی کالی باتوں پرصدمہاورفکرنہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ اللہ ہی ہےجس نے اے انسانو! تمہارے واسطيز مين كوقرار كي جگه بنايا اورآ سان كوجهت كي طرح بنايا ،اورتمها رانقشه بنايا اور بهترين نقشه بنايا كهاس طرح كي خو بي جسم کی ساخت اور اعضاء کا تناسب کسی بھی حیوان میں نہیں رکھا گیا، جیبا انسان میں رکھا چنا نچہ ارشاد ہے ﴿ لَقُنْ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقُوِيْمِهِ ﴾ اورتم كوعمره على كيزه كھانے ديئے اے لوگو! بس يہي تو ہے وہ خدا جوتمهارارب اور معبود ہے جس نے تم کو بہترین شکل میں پیدا کیا ،اورعمہ ہ عمدہ غذا ئیں اور نعتیں کھانے کودیں۔ <del>سوبہت ہی عظیم برکت</del> اور بزرگ والا ہے وہ اللہ جورب ہے سارے جہانوں کا۔ وہی حی لایموت ہے ازلی اور ابدی ہے کہ بمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس کے سوا ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں ، سوتم صرف ای کو پکارو۔ ای کی عبادت کرو۔ ای کے واسطے اپنے اعتقاد خالص كرتے ہوئے، بے شك سب خوبيال اى اللہ كے ليے ہيں جورب ہے تمام جہانوں كا۔ جب اللہ رب العزت كى قدرت خلقیت اورالوہیت وحدانیت سب کچھ ظاہراور ثابت ہے توآپ مُنافِظ کہد بیجے ان مشرکین کوسنانے کے لیےاور شرک سے بیزاری دنفرت کا اعلان کرتے ہوئے ہے شک میں تومنع کیا گیا ہوں اس چیز سے کہ میں عبادت کروں خدا کوچھوڑ کران معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہوخدا کوچھوڑ کر جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکیں اورا لیے دلائل وشواہد جوعقلی بھی ہیں اور نقلی بھی۔ ا<del>ور مجھ کو تو بس یہی تھ</del>م ہے کہ میں اس اللہ کے سامنے سر جھکا ؤں جورب العالمین ہے۔ اےلوگو! عجیب بات ہے کیا تمہیں خبرنہیں۔ وہی توہے جس نے تم کوئی سے پیدا کیا کہ تمہارے باپ آ دم علیثا می ے بیدا کیے گئے۔ پھرآ کندہ ان کاسلسائنسل اس طرح قائم کیا کہتم کو نطفہ ہے، پھرخون کے لوٹھڑے ہے پھرتم کو بعداس کے کہ بصورت حمل مال کے رحم میں تخلیقی وتصویری مراحل کمل ہو گئے ہوں <mark>نکالتا ہے</mark> ماں کے پیٹ سے بچہ کی <del>شکل میں</del> پھرتم کو زندگی دیتاہے تا آ نکہتم ابنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ پھر اور بھی مزید حیات عطا کرتاہے یہاں تک کہتم بوڑ ھے ہوجاؤ، اور بعض تم میں سے ہوتا ہے جواس سے پہلے مرجائے کہ جوانی یا بڑھا پے کی نوبت ہی نہ آئے ،غرض بیرب کاعلیحدہ علیحدہ ہے کوئی بوڑھا ہوااور کوئی نہیں، کوئی جوان ہوا، اور کوئی اس سے پہلے ہی مرگیا اور بیہ سارا تقتریری نظام اس وجہ سے ہے کہ تم پہنچ جاؤاس وقت پر جومقرر ومتعین کردیا گیا ہے تو جو دنت جس انسان کا نقتر پر خدادندی سے طے ہو چکا ہوتا ہے وہ ای وقت تک پہنچتا ے، کوئی طاقت اس وقت کوآ مے پیچیے نہیں کرسکتی۔ اور یہ سب پچھاس لیے کیا ہے۔ تا کہتم لوگ ان احوال میں غور کر کے بس و وجس بھی کام کااراد ہ کرتا ہے ،اس کے لیے کہ دیتا ہے گئن (ہوجا) تو بس وہ ہوجا تا ہے۔ خواہ وہ کوئی چیز دفعة پیدا کرتا چاہئے یا بتدریج جیسے بھی اس کی حکمت ومشیت ہو، اس کے مطابق وہ چیز ہوجاتی ہے، ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے

انعامات کے ذکر میں رات بنانے کی حکمت سکون کو بیان فرما یا کہ بندے دن کے وقت محنت اور نقل وحرکت کی مشقتوں کے



لاالهالاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لاحول ولاقوة الا بالله ولا نعبد الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الاالله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ـ

اوریہ بیان کیا کرتے کہ تحضرت ٹالی کھی ہی کمات ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہے (صحیح مسلم، نسائی) تغییر ابن کیر جلدرابع۔

ت دیکی سیب مسلم میں انکا ہوااور دوسر افرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح قرموں اور قیدیوں کی مانندلائے جائیں گے۔ ناس زنجیر کا ایک سرا اطوق میں انکا ہوااور دوسر افرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح قرموں اور قیدیوں کی مانندلائے جائیں گے۔

يُسْحَبُوْنَ۞ فِي الْحَيِيْمِ \* ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ۞ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمُ ٱيْنَ مَا كُنْتُمُ فسیٹے بائیں بلتے پانی میں پھر آگ میں ان کو جبونک دیں فل پھر ان کو کہیں کہاں تھے جن کو تھینے جاتے ہیں۔ جلتے یانی میں، پھر آگ میں ان کو جمو تکتے ہیں۔ پھر ان کو کہا ہے کہ کہاں گئے جن کو تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُرُ ، نَّلُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْعًا ﴿ تم شریک بتلایا کرتے تھے اللہ کے سوا ق بولیں وہ ہم سے چوک کئے ق کوئی نیس ہم تو پارتے نہ تھے پہلے کی چیز کو ق شریک بتاتے تھے ؟ اللہ کے سوار بولے ہم سے چوک گئے، کوئی نہیں ہم تو یکارتے نہ تھے پہلے کی چیز کو۔ كَنْلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَ حُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا ای طرح بچلاتا ہے الله منکرول کو فی یہ بدلہ اس کا جوتم اڑاتے پھرتے تھے زمین میں نافق اور اس کا جو ای طرح بجلاتا ہے اللہ مکروں کو۔ یہ بدلہ اس کا جوتم رکھتے پھرتے سے زمین میں ناحق، اور اس کا جو كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ أُدُخُلُوا آبُوابَ جَهَنَّمَ خِلِينِينَ فِيْهَا \* فَبِئُسَ مَثْوَى تم اکڑتے تھے فل دافل ہوجاد دروازول میں دوزخ کے فلے بدا رہنے کو اس میں سو کیا برا ٹھکانا ہے تم اتراتے تھے۔ بیٹھو دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو اس میں۔ سو کیا بد ٹھکانا ہے الْهُتَكَيِّرِيْنَ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُلَ اللهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوُ غرور والول کا سو تو تخبرا رہ بیٹک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے چھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے میں یا غرور والول کا۔ سوتو تضمرا رہ بے شک وعدہ اللہ کا شمیک ہے۔ پھر اگر مجھی ہم وکھا میں تجھ کو کوئی وعدہ جو ان کو دیتے ہیں، یا نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ@ وَلَقَلُ آرُسَلْنَا رُسُلًا مِّن قُبْلِكَ مِنْهُمْ مِّن قَصَصْفَا تبن کریس تجریح بر مالت میں ہماری ہی طرف بھرآ ئیں گے ف<u>ہ</u> اور ہم نے تھیجے میں بہت رمول تجھے سے پہلے بعضےان میں وہ میں کہ منایا ہم نے جھوکو بھرکیں تجھ کو، بھر ہماری طرف بھرے آئیں گے۔ اور ہم نے بھیج ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، کوئی ان میں ہیں کہ سنایا تجھ کو و العني دوزخ مين تحمي بلتے ماني كااور تهمي آگ كانداب ديا مائيًا (اعاد ناالله منهما) فل يعنى اس وقت ان س يوكى كامنس آئكايهوسكة ان ومددك لي بلاؤ ـ

فسق یعنی ہم سے مجئے گز رہے ہوئے ۔ ٹایداس وقت ماہدین اور معبودین الگ الگ کردیے جائیں کے یاضلوا عنا کامطلب یہ ہوکہ کو موجود ہیں مگر جب ان سے کوئی فائد ونہیں تو ہوئے نہوئے برابر ہیں ۔

ق اکثر مغرین نے اس کامطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں بکارتے تھے، اب کھلا کہ وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے بچویایہ بلور حسرت وافسوں کے اپنی فلعی کا اعمر ان ہوگا لیکن صفرت ٹاہ میا دب رحمہ اللہ کے کلام کا ماصل یہ ہے کہ مشرکین اول منکر ہو سکھے تھے کہ ہم نے شریک فلمبرائے ہی نہیں ۔ اب مجبر اکرمنہ سے نکل مبائے کا صلہ اعداجی میں شریکے فہرانے کا اعتراف ہوگا۔ بھر کچھ نبھل کرانکار کردیں کے کہ ہم نے ندا کے مواکمی کو یکارای نہیں ۔

ف یعنی جس فرح بیاب اندر کرئے کرئے بیل محے اور کمبرا کرا قرار کرلیا۔ یہ ی مال ان کافروں کاونیا میں تھا۔

فل يعنى ديموليا. ناخق كي فيني اورغر وروتكبر كاانجام يهوتا باب و واكز فول كدم فئ.

قَالَاللَّهُ نَجَاكُ : ﴿ اللَّهُ تُرَالَى الَّذِينَ مُعَادِلُونَ ... الى ... وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْمُبُطِلُونَ ﴾

ربط: ...... یا تسمابقہ میں حق تعالیٰ نے اپنا است اور دلاک قدرت کاذکر فر ماکر کفرونا فر مانی اور شرک پروعیدو تنمیہ فرمائی معلی اور یہ کہ فطرت ای کا تقاضا کرتی ہے کہ خدائے وحدہ لاشریک لہ پرایمان لائے، اب ان آیات میں جدال وخصومت کرنے والے منکرین پر تبجب و چیرت کا اظہار فر مایا جا رہا ہے، اور بتایا جارہا ہے، ارشا و فر مایا کیا نہیں دیکھا آپ تالیخ ان ان لوگوں کا حال جو اللہ کی آیتوں میں جھڑ تے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ کہاں جنگ رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے پیغیروں کو دیے کر بھجا تھا۔ جن میں احکام خداوندی سے می بخوات و دلائل تھے، موغقریب ہی یہ لوگ جان لیس کے۔ بہر حال قیا مت آئے گی، اور اس کا آنا قریب ہی ہے کوئکہ نی آخر الز مان خلافی کی بوت ہی کہ دنوں میں ہوں کی کہ دنوں میں ہوں گی کہ دنوں میں میں وہ تہمارے مجود جن کو تم شریک کرتے تھے عبادت میں خدا کو ہوں کہ میں خدا کو چھوڑ کر ۔ اس کے جواب میں میلوگ کہ بیں وہ تہمارے معبود جن کو تم شریک کرتے تھے عبادت میں خدا کو چھوڑ کر ۔ اس کے جواب میں میلوگ کہ بیں گی کہ سب غائب ہو گئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اس سے والو ہیت میں خدا کو چھوڑ کر ۔ اس کے جواب میں میلوگ کہ بیں گی کہ سب غائب ہو گئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اس سے در کر گین فرد کر کر کا کا کہ کر کر بین فرد کر کر بین فرد کر کر ہوں کی کر بین میں میں تو کہ بین کر کر بین فرد کر کر بین میں میں اس میں کی کر بین میں بیکر کر بین فرد کر کر بین کر بین میں بیکر کر بین کر بیان کر بین کر بیان کر بین کر بین کر بین کر بین ک

<sup>=</sup> فے یعنی برقسم کے جم ماس دروازے سے جوان کے لیے تجویز نثدہ ہے۔ داخل بول کے۔

ف مین الله نے ان کوعذاب دینے کا جووعد و فرمایا ہے، و ویقینا پورا ہو کررہے کامکن ہے کوئی وعد و آپ میلی الله علیه وسلم کی موجو دگی میں پورا ہو ( بعیدا کہ" ہر" اور" نتح مکر" وغیر و میں ہوا) یا آپ میلی الدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بہر مال یہ ہم سے بج کہیں نہیں جاسکتے ۔ ب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس زعد کی کے بعد مذاب کی محمل اس زندگی میں ہوگی بچٹارا کی صورت سے نہیں ۔

ف یعن بعض التفسیلی مال جھے ہے بیان کیا بعض کا نہیں کیا۔ (اور مکن ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد ان کا بھی مفسل مال بیان کردیا ہو) بہر مال جن کے نام علوم بن ان پراجمالاً ایمان الإنا ضروری ہے۔ ﴿لا دُعَةٍ قُ ہَدُن آسِی قِن دُسُلِهِ ﴾

فی یعنی الله کے سامنے سب ما جزیں \_ رسولوں کو یبھی اختیار نہیں کہ جومعجزہ جائیں دکھلا دیا کریں، مسرف وہ بی نشانات دکھلا سکتے میں جس کی اجاز ہے تعالیٰ کی اطرف سے ہو یہ مسلم اللہ کے سامنے سب ما جزیں ۔ رسولوں کو یبھی اختیار نہیں کہ جومی اللہ کے اللہ کا مسلم کی اعتراضہ کے اللہ کا مسلم کی اعتراضہ کی تعراضہ کی اعتراضہ کی کردنے کی معتراضہ کی اعتراضہ کی کردنے کی کردنے کی کردنے کی کردنے کی مصلم کی دیں کردنے کی کردنے کی کردنے کی کردنے کی معتراضہ کی کردنے کی کردنے کی کردنے کی کردنے کردنے کے اعتراضہ کی کردنے کردنے کی کردنے کردنے کردنے کی کردنے کردنے کی کردنے کردنے کردنے کی کردنے کردنے کی کردنے کردنے کردنے کی کردنے کی کردنے ک

فت یعن جم وقت الد کا محم ہینچا ہے رواول اوران کی قرمول کے درمیان منسفا نیسلہ کرنیا باتا ہاس وقت رمول سر فرواور کامیاب ہوتے ہیں۔اور باقل پر متول کے حصہ میں ذلت وخسران کے موالح کونیس آتا۔

<u>پہلے بھی ان میں سے کسی کنہیں پو جتے تھے</u>۔ کیونکہ ہم جانتے تھے بیہ عبود بے جان اور بے حقیقت ہیں ،ان میں نہ کو کی قدرت . اور نہ طاقت واختیار بیتومحض ہماری طرف سے ایک عنادتھا دین حق سے اورمحض اپنے آباءوا جداد کے رسم ورواج کی پیروی تھی،اللّٰدربالعزت ارشادفر ماتے تھے۔ اللّٰدتعالیٰ ای طرح بھٹکا تا ہے کافروں کو کہ جس چیز کووہ خودا پنی عقل و دانش سے لافئ سمجھ رہے ہیں اس کواپنامعبود بنائے ہوئے ہیں، یہ سزااے کافر و اس وجہ سے ہے کہتم دنیا میں خوش ہوتے تھے ناحق کو کرتے تھے ● کہاجائے گا جہنم کے درواز وں میں گھسو، درآ نحالیکہ بمیشہای میں رہنے والے ہوگے،سووہ متکبرین کا بہت ہی براٹھ کا نہ ہے ۔اوراے ہمارے پیغمبر جب آپ ٹاٹیٹا کے علم میں بیآ گیا کہ بیمجر مین ومتکبرین اللہ کے عذاب سے نہیں بچ کتے ت<u>و اب</u>ان کافروں کی ایذاؤں اور ان کے طرزعمل پر نہ زیادہ رنجیدہ ہوجیئے اور نہ کسی قسم کا فکر وتشویش سیجئے ۔ پس آ پ نالین صبر کیجئے بے شک اللہ کا دعدہ سچا ہے وہ یقیناً پورا ہوکر رہے گا۔ چرجس عذاب کا ہم دعدہ کررہے ہیں تو اس میں ے بچھآپ مُلاٹینِ کودکھلا دیں یا آپ مُلاٹینِ کواس ہے بل ہم وفات دے دیں۔ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیکن ببرکیف وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے اس لیےا گرآپ ٹالٹٹا کی حیات میں عذاب نازل نہ ہوتو تب بھی وہ آخرت کے عذاب سے نہیں ج سکیں گے،اوراگرآپ مُنافِظ کی حیات میں عذاب نازل ہو گیا تو پی عذاب ان کوآخرت کے عذاب ہے نہیں بھاسکے گا آں لیے کہاصل عذاب تو وہی ہوگا جو ہماری طرف لوٹادیئے جانے کے بعد ہوگا۔ اوریہ بات آپ پیش نظر رکھیے کہ ہم نے آپ مُلافیظ سے پہلے بہت سے پیغیر بھیج جن میں سے بعض تو وہ تھے کہ جن کا قصہ ہم نے آپ مُلافیظ کوسنایا خواہ اجمالا یا تفصیلا اور بعضوہ تھے کہ جن کا ہم نے آپ ملائیل کوکوئی ذکر نہیں سنایا اور کسی رسول کے لیے بیمکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے بغیر اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے اور اس طرح وہ ایسے معجزات ونشانیاں ظاہر کرنے لگے جو اس پنیمبر کی امت چاہتی اورمطالبہ کرتی ،توای طرح یہ کفار مکہ آپ ما پیٹی ہے کچھ خصوص نشانیاں اور معجز ات طلب کررہے ہیں اوروہ اللہ کی حكمت ومشيت كے لحاظ سے آپ ملائظ كونبيں دى جاتيں تو آپ ملائظ اس پركوئى غم اور صدمہ نہ سيجتے ، اللہ اپن حكمت سے جب کوئی چیز چاہے گا ظاہر کردے گا۔ ابھی صبر کریں۔ <u>پھر جب ا</u>لله کا تھم آجائے گانزول عذاب کا خواہ دنیا میں یا آخرے میں تو فیصلہ کردیا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک اوراس وقت یہ باطل پرست خسارہ میں رہ جائیں گے۔ کیونکہ آخرت دارالجزاء ہے لہذا انسان نے دنیامیں جیساعمل کیااس کابدلہ ویساہی ہوگا۔

### تکذیب کتاب اور تکذیب رسول ہرایک متقلاً سبب عذاب ہے

﴿ الَّذِينَ كَنَّهُوا بِالْكِتْبِ وَ عَمَّ أَرْسَلْمُنَا بِهِ رُسُلْنَا ﴾ ميس بطريق عطف دو چيزول كى تكذيب پران مكذين كى سزابيان كى ہے كونكہ جن مشركين و مكذبين كے پش نظرية خطاب ہے وہ دونوں قسم كى تكذيب كے مرتكب تقے، ورنديه مطلب نبيس كه اگر دونوں كى تكذيب نه ہو بلكه ايك كى ہوتو كھروہ معذب نہ ہوں گے بلكہ ہرايك ان ميس معذب اور مخلد مطلب نبيس كه اگر دونوں كى تكذيب نه ہو بلكه ايك كى ہوتو كھروہ معذب نہ ہوں گے بلكہ ہرايك ان ميس معذب اور مخلد مطلب نبيس كه اگر دونوں كى تكذيب نه ہو بلكه ايك كى ہوتو كي موجود معذب نہ ہوں گے بلكہ ہرايك ان ميس معذب اور مخلله مطلب نبيس كه اگر دونوں كى تكذيب نه ہو بلكه ايك كى ہوتو كي موجود كار موجود كار جمارات ان كي كونوں كے بلك الله على موجود كار جمارات كار موجود كار موجود كار موجود كار موجود كار الله واللہ كار موجود كار كار موجود كار كار كار موجود كار كار موجود كار كار موجود كار كار كار موجود كار كار كار

ہونے کا سبب ہے،اوراس طرح کی مثالیں بکثرت کلام اللہ میں موجود ہیں،اوراہل لسان کے یہاں از روئے بلاغت میہ مفہوم معروف بھی ہے۔

# عذاب حميم وجحيم كى ترتيب اور حضرت تقانوى مِنالله كَ تَحقيق انيق

اسلىلة عذاب مين يهال رتيب يه ذكركي كئي- ﴿ يُسْعَبُونَ ﴿ فِي الْحَيِيْمِ ﴾ كُسِيعْ جَاتَمِي كَكُولْت موع بانی میں ﴿ فُحَّة فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ كه پھروه جہنم میں جھونك ديئے جائميں گے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ حميم ميں گھيٹا جانا مقدم ہے اور اس کے بعد جہنم میں جھونکا جانا ہوگا توبعض علماء مفسرین اس کے پیش نظر اس بات کے قائل ہوئے کہ حمیم خارج جنم بتو يبلحيم من كسيناجائ كالجرجنم من داخل كيج جائي كاوران حضرات فيسورة والصفت كي وفق إنّ مَرْجِعَهُ مُرِ إِلَى الْجَعِيْمِ ﴾ كواك محمول كيا كرحيم بلانے كونت ان كوجنم سے باہرلا يا جائے گا، اورحيم بلانے كے بعد پھر جہنم کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے جیسا کہ لفظ ﴿ مَرْجِعَهُ مُ ﴾ اس کا قرینہ ہے، لیکن بعض دیگرا بمہ اس کے قائل نہیں،ان كَ نظراس آيت يرب- ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الْجَعِيْمِ ﴿ فَكُمُّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَنَابِ الْحَبِيْمِ ﴾ جس سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ عذاب حمیم دخول جہنم کے بعد ہے اور بیجی معلوم ہوتا ہے عذاب حمیم کے لیے جہنم سے باہر کسی جگہ جانا نہیں ہوگا بلکہ بیجہم میں ہی ہوگا کہ ان کے سرول پر بیکھولٹا ہوا یا نی ڈالا جائے گا تھیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس الله سرؤنے ان اقوال یاس اشکال کو بیان فر ما کر بڑی ہی لطیف تحقیق فر مائی ،فر ما یا احقر کوآئیات میں غور کرنے سے طنأ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں انواع انواع کے عذاب ہول گے بھی کچھ کچھے۔ان میں سے حمیم وجحیم بھی ہے ہیں دونوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا ہی ہرنوع باعتبار فرد کے دوسری نوع سے مقدم بھی ہے اور باعتبار دوسرے فرد کے اس سے مؤخر بھی ہے اور دوزخ کا اطلاق کبھی حمیم کے مقابل پر آتا ہے ( یعنی جمیم ) کبھی حمیم سے عام مفہوم پر ( جس میں دونوں داخل ہیں ) کیونکہ جمیم کاحمیم ہونا خوداس نار کا اثر ہے لیل اس سے ملابست عین ملابست بالنار ہے تومعنی اول کے لحاظ ہے جمیم کو خارج ازجیم کہدیکتے ہیں،اورمعنی ٹانی کےاعتبار سے عدم خروج من النار کا تکم صحح رہتا ہے ( توجس آیت میں دخول جہنم کے بعد عذاب حمیم کاذ کرہے وہ ای لحاظ ہے ہے ) اور اس تقریر پرتمام آیتیں جمع ہوگئیں ( اور باہم ان میں کوئی تعارض ندر ہا، ) اورتا ئيداس تقرير كى اس آيت سے بوتى ب ﴿ هٰذِهٖ جَهَدَّهُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهُا وَبَدْنَ تھیٹی ان ﴾ (توطواف ای معنی کی تائید کرتا ہے کہ تقدیم وتاخیرایک نوع عذاب کی دوسری نوع پر ہوتی رہے گی )انتھی كلامهبتوضيحيسير

وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۞ وَيُرِيْكُمُ اور تاکہ بہنجو ان پر چڑھ کر کئی کام تک جو تمہارے جی میں ہو فلے ادر ان پر ادر، کشتیوں پر لدے بھرتے ہو ف اور دکھلاتا ہے تم کو اور تا پہنچو ان پر جڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو، اور ان پر، اور کشتی پر لدے <u>پھرتے ہو۔ اور دکھاتا ہے تم کو</u> اليتِه ﴿ فَأَيَّ اليتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ اپنی نظانیاں پھر کون کونسی نشانیوں کو اپنے رب کی نہ مانو کے نشل کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے ا پنی نشانیاں، پھر کون کون نشانیاں اپنے رب کی نہ مانو گے ؟ کیا پھرے نہیں ملک میں ؟ کہ دیکھتے عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمُ لَ كَانُوٓا ٱكُثَرَ مِنْهُمُ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاثَارًا فِي الْإَرْضِ فَهَأَ اَغُلِي کیما انجام ہوا ان سے بہلول کا وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے بیں زمین ید، پھر کام مذآیا آ خر کیما ہوا ان سے پہلوں کا ؟ وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت، اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا عَنْهُمْ مَّا كَانُوُا يَكْسِبُونَ۞ فَلَبَّا جَأَءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرحُوا بِمَا عِنْكَهُمْ ان کے جو وہ کماتے تھے وہ پھر جب پہنچے ان کے پاس رمول ان کے کھی نشانیاں لے کر اڑانے لگے اس پر جو ان کے یاس ان کو جو کماتے تھے۔ پھر جب پہنچے ان یاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر، رکھیے گئے اس پر جو ان کے یاس مِّنَ الْعِلْمِدِ وَحَاقَ عِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ۞ فَلَمَّا رَاوُا بَأْسَنَا قَالُوَا امَنَّا بالله عی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس پر مُنتُ کرتے تھے فی جمر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، بولے ہم یقین لائے اللہ تھی خبر، اور الٹ پڑی ان پر جس چیز پر مھٹھا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھی انہوں نے ہاری آفت، بولے یقین لائے اللہ وَحْلَهْ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَبَّا رَاوُا بَأْسَنَا ﴿ ا کیلے پرادر ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کوشریک بتلاتے تھے فل چھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو لیٹین لاناان کا جس وقت دیکھ سیکے ہماراعذاب ف ا کیلے پر اور چھوڑیں جو چیزیں شریک بتاتے تھے۔ پھر نہ ہوا کہ کام آئے، ان کو یقین لانا ان کا، جس وقت و کیھے چکے ہمارا عذاب۔ ف سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے اور سواری کے ذریعہ سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیاوی مامل کرتا ہے۔ فی یعنی خگی میں مانوروں کی پینچہ پراور در پامیں کشتیوں پرلدے بھرتے ہو۔ فت يعنى اس قدر كھنے شان ديھنے يہجي آ دي كہاں تك انكار بى كرتا چلا جائے كا (اورائي كيامعلوم النداور كتنے نشان دكھلاتے كا) وسم یعنی پہلے بہت قریس مر ریکیس جو جھے میں اورز وروقت میں ان سے بہت زیاد محیل انہوں نے ان سے کبیں بڑھ کرزمین برانی یادگاریں اورخانال چیوژیل کیکن جب مندا کاعذاب آیا تووه و و دوو کا قت اورساز وسامان کچر بھی کام نیآ سکا۔ یول بی تباه و برباد ہو کررہ مگئے۔ ف یعنی وجو معاش اورمادی تر قبات کا جوعلم ان کے پاس تعااد رجن غلامقیدوں بددل جمائے ہوئے تھے ای بدا تراتے رہے ۔اورانیا، علیم السلام کے موسو به ایت کوحقیر مجمو کرمذاق از اتے رہے ۔ آخرایک وقت آیا ب ان کواپنی انسی مذاق کی حقیقت کھی اوران کا استہزاء وتسمز خود ان می پرالٹ پڑا۔ فلے یعنی جس دقت آفت آئکھوں کے سامنے آئی اورمذاب البی کامعائز ہونے لگاتب ہوش آیااورا یمان د تو ہہ کی سوجی ۔اب پیتہ ملاکہ اسکیے خدائے بزرگ

ی سے کام پلتا ہے بن متیوں کو ندالی کادر بدد سے رکھا تھا سب ماجزاور ریکار بی بیماری بخت حماقت اور کتا خی تھی کران چیزوں کو تخت خدائی پر بھادیا۔

والمنة)

غ سُنَّت الله الَّتِی قَل خَلَتْ فِی عِبَادِه ، وَخَسِی هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ فَ الله الَّتِی قَل خَلَتْ فِی عِبَادِه ، وَخَسِی هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ فَل مِنْ الله الله الله کی جو پل آئی ہے اس کے بندوں میں۔ اور خراب ہوئے اس جگہ عرب رسم پڑی ہوئی اللہ کی، جو پلی آئی ہے اس کے بندوں میں۔ اور خراب ہوئے اس جگہ عرب فرکر میں وشرکین فرتہد پدمنگرین وشہد پدمنگرین وشہد پدمنگرین وشرکین

قَالَاللَّهُ تَغَالَىٰ : ﴿ اللَّهُ الَّذِي مَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ ... الى ... وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكُفِرُونَ ﴾

ً البط: .....گزشته آیات میں سلسله مضمون تو حید خداوندی تھا اور دلائل قدرت کے بیان کے ساتھ مجرمین کے انجام ہلاکت پر افسوس وملامت کا اظہار ہے، اور یہ کہ خود مجر مین آخرت میں اپنے اعمال پر کس قدر بچھتا نمیں گے، آیات میں مزید انعامات ﴿ خداوندى ذكر فرما كرمضمون توحيد اورمنكرين ومشركين كى تهديد يرسورت كوختم فرما ديا گيا\_ ارشاد ب: الله بى بهجس نے تمہارے ہی نفع کے لیےمویش بنائے تا کہان میں ہے بعض ہےتم سواری لواوران میں سے بعض کو کھا و ۔ اور بھی بہت ہے فوائدر کھے کہان کے بال اون اور کھالوں نے نفع حاصل کرو۔اوراس لیے کہ تم ان پرسوار ہوکرا پنے اس مقصد تک بینج جاؤ جوتمہارے دلوں میں ہے۔ خواہ ملاقات ہویا تجارتی سفر ہویاتعلیم تعلم ، جہاد ہویا حج کے لیےسفر ہوا ورصرف یہی نہیں کہتم ان پرسواری کرو بلکہان پرادر کشتیوں پر بھی تم لدے چھرتے ہو۔تم اور تمہارا سامان ان پر لا دا جا تا ہے قال وحمل کا سلسلہ جاری ہے جس سے تمہارے معاشی مسائل حل ہورہے ہیں ،اور حصول منافع کا سلسا۔ قائم ہے اور بھی قدرت <del>کی نشانیاں الل</del>ذم کودکھا تا ہے۔وتم اللہ کی نشانیوں میں ہے کون کون کی نشانیوں (اور دلائل قدرت) کا انکار کرد گے، کیاان لوگوں نے زمین کا سفنہیں کیا ہے کہ دیکھ لیتے کیاانجام ہواان منکرین کا جوان سے پہلے گزرے ہیں جوان سے زائد تھے اپنی تعداد میں اور ان سے زائد تھے اپنی طاقت اورنشانیوں کے اعتبار سے جوآ ثار ونشانیاں انہوں نے اپنی دولت وٹروت اور عزت وحکومت کی چھوڑیں مگران کے کچھکام نہ آئیں بیتمام باتیں جوکرتے تھے،ادروہ مادی تدابیرا پنی شان وشوکت کی اوراللہ کے پیغیبروں کے مقابلہ میں ہرطرح کی سازشیں ،اور کسی طرح بھی وہ عذاب الٰہی ہے نہ بچ سکے۔ غرض جب ان کے پیاس ان کے پیغمبراللہ کی کھلی نشان لے کرآئے تو وہ اپنے اس علم پرخوش ہونے اور ناز کرنے لگے جوان کے پاس تھا دنیوی اور معاشی علوم میں سے اوراس کےمقابلہ میں خدااوراس کےرسول کےعلم کوحقیر جانا تو آپڑاان پرعذاب اسی چیز کی بدولت جس کا وہ مسنحرو مذاق = فے یعنی اب پچھنا نے اور تقسیر کا اعترات کرنے سے کو کُ فائدہ نہیں۔ایمان وتو باوقت گزرچکا ۔عذاب دیکھ لینے پرتو ہر کمی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے۔ معرية يتين موجب عات نيس يداس يقين كي بدولت آيا بواعذاب ل سكتا ي واليعالى" وليست التوبة للذين يعملون السياات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار" (نسا، ركوع ٣) وقال في قصة فرعون "آلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين\_" وفي الحديث" ان الله تعالىٰ يقبل توبة العبد مالم يغرغر\_' ف یعنی ہمیشرے یوں بی ہوتار ہاہے کہ لوگ اول انکار واستہزاء سے پیش آتے میں پھرجب مذاب میں پکڑے ماتے میں اس وقت شور محاتے اور اینی منطیول کا مترات کرتے ہیں ۔ان کی مادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی تو بو قبول نہیں فرما تار آخر سکر اے جرائم کی یاداش میں فراب و بر باد ہو کررہ ماتے

لك. اللهم احفظنا من الخسران. واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والاخرة (تم سورة المومنون ولله الحمد

کردہے تھے پھرانہوں نے ہماراعذاب دیکھاتو کہنے گئے ہم ایمان لائے خدائے واحد پراورہم نے ان سب چیز وں کا انکار
کیا جن کوہم اس کے ساتھ شریک شہراتے تھے اس وقت عذاب خداوندی کے ظاہر ہونے اور دیکھنے کے بعد تو کوئی ایمان لا تا
معتبر نہیں ہوسکتا تھا تو ان کا ایمان لا نا ان کے واسطے کی درجہ میں نافع نہیں ہوا جب کہ انہوں نے ہماراعذاب و کھیلیا۔ اس
لیے کہ اب بیدا بیمان بالغیب ندر ہا جب کہ عذاب کا مشاہدہ ہوگیا اور نہ اختیاری رہا بلکہ اضطراری ہوگیا، اور ایمان تو وہی معتبر
ہے جو بالغیب ہوا ور بحالت اختیاری ہو۔ اللہ کا بہی قانون اور طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہاہے اور
ظاہر ہے کہ اس وقت جب کہ کا فروں پر عذاب خداوندی مسلط ہوگیا اور ان کا ایمان بھی نافع ومعتبر نہ ہوا تو خمارہ میں
بیٹر گئے۔ اللہ کا انکار وکفر کرنے والے ۔ اور یہ خسارہ انتہائی اور آخری درجہ کا ہے کیونکہ اس کے بعد تو تلائی کا کوئی امکان ہی
نہیں ، نہ ایمان لانے کا وقت رہا، نہ تو ہی مہلت رہی۔ بخلاف اس کے کہ اگر ایسے لوگ عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر
ونافر مانی کا تدارک کر لیتے تو تدارک ہو سکتا تھا۔

## بحث ایمان باس وایمان یاس

ابتوند بچھتانے ہے کوئی فائدہ اور نہ تو بدومعذرت ہے کوئی ٹمرہ مرتب ہوگا۔ فرعون نے غرق ہوتے وقت جب ایمان لانا جاہا تو اس کو دھتکار دیا گیا کہ ﴿الْحُنْ وَقَلْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْہُ فَسِینِیْنَ ﴾ کہاب ایمان لاتا ہے اور حال یہ کہ پہلے ہے نافر مانی کرتا رہا اور موت کے وقت بھی ایمان چونکہ ایمان بالغیب نہیں رہتا ،اس لیے وہ بھی معتر نہیں جیسے کہ ارشاد فرمادیا گیا۔ ﴿وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّیٰ اِنْیْ یَعْمَلُونَ السَّیّاتِ ، حَتَّی اِذَا حَصَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِیْ تُبْدِ فَی اللّٰ اِنْ اللّٰہِ اللّٰ اِنْدُنِیْنَ یَعْمَلُونَ السَّیّاتِ ، حَتَّی اِذَا حَصَرَ اَحَدُهُمُ الْمَوْتُ وَالْمَالِ اللّٰہِ اللّٰ اِنْدُنِی کَمُوتُونَ وَهُمُ کُفَّاتُ ﴾ (تفصیل سابق میں گزریکی ) جدیث میں ارشاد ہے فرمایا۔ ان اللّٰہ تعالیٰ یقبل اللّٰی وَلَا الّٰذِیْنَ یَکُونُونَ وَهُمُ کُفَّاتُ ﴾ (تفصیل سابق میں گزریکی ) جدیث میں ارشاد ہے فرمایا۔ ان اللّٰہ تعالیٰ یقبل توبة العبد مالم یغر غر کہ اللّٰت تعالیٰ بندہ کی توبیاس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ یعنی فرع کی مالت میں نشر جوادر میکرین فائرین فائر و فائر ہوئے۔

اللهم احفظنا من الخسرين واحفظنا من غضيك وعذابك توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولاندامي ولامفتونين، آمين يارب العلمين، تمسورة المومن بفضل الله و توفيقه وله الحمد حمداكثير الـ

## سورة حم سجده

 تھے، اس سورت کے مضامین کا حاصل زیادہ تر اثبات رسالت ہے، اور ضمنا بعث بعد الموت اور حشر ونشر کو بھی ثابت کیا حمیا، بالخصوص قریش کے لوگ جوتو حید خداوندی اور آنحضرت مناتیظ کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے ان پر وعید و تہدید کھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ڈلاٹیؤ سے روایت ہے کہ ایک روز قرکیش کے لوگ جمع ہوئے اور باہم مشور ہ کرتے ہوئے کہنے لگے آنحضرت مُلافظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں،ان کے پاس جا کر بات چیت کرنی چاہے دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، باہمی مشورہ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن رہیعہ کومتعین کیا گیا، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ قصیح دبلیغ اور علم وفہم والاشخص شار کیا جاتا تھا، عتبہ آ تحضرت مُلافِينًا كے ياس آيا اور آكر سلسله گفتگواى طرح كى كهام محمد مُلافِينًا تم يه بناؤكة م بهتر مويا عبدالله بهتر ہيں، آب طافی خاموش رہے پھر کہا آب مالی کا بہتر ہیں یا عبد المطلب ،اس پر بھی خاموش رہے،اس کے بعد خود بی کہنے لگا کہ اگر آپ ٹاٹھٹا سیجھتے ہیں کہ بیلوگ آپ ( ٹاٹھٹا) سے بہتر تھے اور آپ ٹاٹھٹا کے بزرگ تھے تو انہوں نے ان بتوں ک عبادت کی ہے جن کی تم برائی کرتے ہو،اوراگرتمہارایہ خیال ہے کہتم ان سے اچھے ہوتو پھر بات کروتا کہ ہم نیں کہوہ کوا ہی باتیں ہیں جن کے باعث تم اپنے کوان سے بہتر کہ سکتے ہو، اور ہمارے معبودوں کی قشم آپ ( مُنافِقِم ا) سے بڑھ کر ہم ۔ اس شخص کو ا پی توم اور قبیله میں تفرقہ ڈالنے والانہیں و یکھا ہم نے ہمارے خاندانوں کوجد اجدا کردیاتم ہمارے معبودوں کی رائی کرتے ہو، ہمارے دین کو برا کہتے ہو، اورتم نے ہمیں تمام عرب میں ذلیل کیا یہاں تک کہ یہ بات پھیل چکی ہے کہ قر<sup>بی</sup> ن میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، ان میں ایک کائن ہے اب کیابات کا انظار ہے کہ ہماری قوم میں ایک آواز بلند ہو، اور آب دوسرے کے بالقابل تلوار لے کرمیدان میں نکل آئے ،اے شخص اگر تہمیں مال کی ضرورت ہے تو کہدو، ہم سب قبیلے . ل جمع کر کے ا تنادے دیں گے کہتم عرب کے سب سے زائد مالدارآ دمی ہوجاؤ گے،اگر سرداری چاہتے ہو، وہ ہم ماننے کو: بار ہیں اوراگر نفس کی کوئی نفس کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی پوری کردیجائے گی ، آنحضرت مُلاثین عتب کی بیتمام گفتگو سنتے رہے ،، جب وہ بول كر خاموش مواتو آپ طُائِيم ن فرمايا كهد چكا جو كچه كهناتها ال نے كها جى ہال تو آپ طَائِيم نے ﴿ بِسْدِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ ﴾ برُه كراس سورت مباركه كي ابتداء سے تلاوت شروع فرمادي ﴿ حُقر أَ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ أَ كِتْبُ فُصِّلَتْ النُهُ ﴾ يهال تك كرجب آب طُلْقُلُ رُحْت رُحْت ﴿ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلُ اَلْذَوْ لُكُمْ صَعِقَةً ﴾ آخر آیت تک پہنچے تو عتبہ جواب تک سرجھائے بڑی محویت سے من رہاتھا بولا بس بس 🗖 ۔ اگر آپ مُلاہم کے یاس کوئی اور کلام ہوتو سناؤ، آپ مُلافظ نے فرما یا میرے پاس تو یہی کلام ہے اللہ کا جواس نے مجھ پر نازل کیا، عتبہ واپس لوٹا تو لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آیا۔ کہا جو کچھتم لوگوں نے کہا تھا وہ سب بچھ میں نے ان سے کہا، مجھے تو اس میں سے بچھ مجھ میں نہیں آیا بجزاس ك كه ﴿ ٱلْلَهُ تُكُمُّهُ صَعِقَةً مِنْفُلَ صَعِقَةِ عَادٍ وْ أَمْوُدَ ﴾ كه مِن تهمين ايك جينج عدُّرا تا مون جوعاد وثمود برعذاب وتهركي جيخ کی طرح ہوگی بیلوگ کہنے گئے عجیب بات ہے کہ وہ عربی میں بول رہے تھے، تو عرب کافصیح اللسان ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھ ر ہاتھا، کہنے لگابس میں توصاعقہ کے ذکر کے علاوہ اور کچھنیں سمجھا، ایک روایت میں ہے کہ قریش کے لوگ کہنے لگے خدا کی ایک روایت میں ہے کہ اس نے محبر اکرآ ب ناٹا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا بس بس ۔ ۱۲

قسم ابوالولید (عتبہ کی کنیت تھی ) تواس حالت سے بدل کرآیا جس حالت میں یہاں سے گیا تھا، یعنی بدلا ہوانظرآ رہا ہے، عتبہ نے کہا خدا کی قسم جوقول میں نے اس سے سنا ہوہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے اور نہ تحر ہے تم اس کا مقابلہ نہ کرو، اگر دوسر سے عرب قبائل نے اس کومغلوب کردیا تو وہی تمہیں کفایت کرجا کیں گے اور اگر وہ غالب آگیا تمام عرب برتواس کا ملک تمہارا ملک ہمہارا کی عزت تمہاری عزت ہوگا اور تم دنیا میں سب سے زیادہ سعادت وعزت والے ہوجاؤگے۔ قریش کے لوگ میں کر بولے اے ابوالولیداس نے اپنے کلام سے تجھ پر بھی جادوکردیا، عتبہ بین کر کہنے لگا اچھا پھر تمہاری مرضی جو چا ہوکرو۔ میں کر بولے اے ابوالولیداس نے اپنے کلام سے تجھ پر بھی جادوکردیا، عتبہ بین کر کہنے لگا اچھا پھر تمہاری مرضی جو چا ہوکرو۔ انگری اُلٹ کے خوالے کی اُلٹ کے اُلٹ کے خوالے کی اُلٹ کے اُلٹ کے خوالے کا کہ کہاری مرضی جو چا ہوکرو۔ الدی کو کو عاتبا آگ

ف یعنی انڈتعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہر بانی اور دحمت بندوں پر ہے جوان کی ہدایت کے لیے اسی عظیم الثان اور بے مثال کتاب نازل فر مائی ۔ وقع تعنی طور پر آیات کا مدامدا ہونا تو ظاہر ہے معموم عنو می حیثیت سے بھی پینکزوں تسم ہے علوم اورمضا مین کی تصیل الگ الگ آیات میں کی بھی ہے ۔ وقعے بعنی قرآن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف وسٹ ستہ عربی زبان میں نازل کیا تھیا ہے جواس کے تناقبین اولین کی مادری زبان تھی ۔ تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہو خور مجمور کر درمہ واری طوری طرح سمجھاسکیں مگراس کے ماوجو دبھی ظاہر ہے وہ دی لوگ اس سے منتقب ہو سکترین جمجور کھتر ہواں نامجم والی کا س

ے دقت نہ ہو یخو دمجھ کر دوسروں کو پوری طرح مجماسکیں ی<sup>مگر</sup>اس کے باوجو دبھی ظاہر ہے وہ ہی لوگ اس سے منتقع ہو سکتے ہیں جو مجھے ہوں، نامجھ مباہل کو اس نعری عظمن کریں ہے۔ مسکتیں ہے۔

سنتمت کی کی تحیا قدر ہو سی ہے۔ معمد معادمہ

وس يعنى قرآن اي مان والول كونجات وفلاح كى خوشخرى ساتاا درمنكرول كوبر سانجام يدرُ راتاب.

فے یعنی ان ب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے ان میں سے بہت لوگ اس متاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے ۔ اور جب ادھر دھیان ی نہیں تو سننا کیوں ہامیں کے فرض کیجے کانوں سے ن بھی لیالیکن کوش دل سے دسنااور قبول کرنے کی تو نیق نہ ہوئی تو سناان سنابرابر ہے ۔

فل یعنی سرف ای قد رئیس کنیسوت کی طرف دھیان ہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے بلکدائی ہاتیں کرتے میں جن کوئ کرنامع بالکلید ما يوس ہو ماتے ۔اور=

وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴿ وَوَيُلُ لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ

اور اس سے محناہ بخثواد فیل اور فرانی ہے شریک کرنے والوں کو جو نہیں دینے زکوۃ اور وہ آفرت سے اور اس سے محناہ بخثوادکہ اور فرانی ہے شریک والوں کو۔ جو نہیں دینے زکوۃ، اور وہ آفرت سے

﴾ كُفِرُونَ۞ إنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ لَهُمُ آجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۞

منکریں فیل البتہ جو لوگ یقین لائے ادر کئے بھلے کام ان کو ثواب ملنا ہے جو موقف نہ ہو قیل منکر ہیں۔ البتہ جو یقین لائے ادر کئے بھلے کام ان کو نیگ ملنا ہے جو س نہ بو۔ محر ہیں۔ البتہ جو یقین لائے ادر کئے بھلے کام ان کو نیگ ملنا ہے جو س نہ بو۔ حقانیت قرآن کریم ورسالت سیدالمرسلین وانجام مکذبین ومنکرین واجروثواب مومنین

عَالَاللَّهُ الْعَالَ : ﴿ لَحَمْ ثَا تَكُونِيلٌ مِّنَ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ... الى ... لَهُمُ أَجُرُ عَيْرُ مَعْنُونٍ ﴾

ر بط: ..... جیسا که گزشته کلمات میں ذکر کیا گیا کہ پہلی سورت مضامین توحید پرمشمل تھی اب اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم مُنافِیْن کی رسالت کو ثابت کرنامقصود ہے، اور یہ کہ منکرین کا انجام کس طرح ہلا کت و تباہی کا ہوگا اور اہل ایمان کوکس اجروثو اب سے نواز اجائے گا۔ارشا دفر مایا:

## ﴿ خَمِّهِ ﴾ خدا ہی اس کی مرادخوب جانتا ہے۔ میکلام نازل کیا جار ہاہے، رحمٰن ورحیم کی طرف سے جوایک کتاب

= آئندہ بھیجت سنانے کااراد ہ بھی ترک کردے مشنا کہتے ہیں ہمارے دلوں پرتو تمہاری با توں کی طرف سے خلاف پڑو ھے ہوئے ہیں اس لیے کو ٹی بات و ہال تک پہنچتی نہیں ۔ اور جب تم بات کرتے ہو ہمارے کان اونچاسنے لگتے ہیں یقل سماع کی وجہ سے کچھ سنائی ٹہیں دیتا، اور ہمارے تمہارے درمیان ایسا بدو ہوئے ہوئے کو دوسرے سے ملئے نہیں دیتا، ورہمارے تمہارے درمیان ایسا بدوسرے کو دیسرے سے ملئے نہیں در ہوئی مائی ہے وہ پر ہو، تب ہم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ سکے لیکن ایسا ہو نامگن ہے ۔ پھرتم کیوں اپنا مغز تھا تے ہو ۔ ہم کو ہما ۔ سے صال پر چھوڑ وہتم اپنا کام کیے جاق ، ہم اپنا کام کر ۔ س گے۔ اس کی توقع مت رکھوکہ ہم بھی تمہاری تھیچل سے متاثر ہونے والے ہیں ۔

فل یعنی نہ میں ضدا ہوں کہ زیر دخی تہارے دلول کو چیرسکول، نفر شہ ہوں جس کے بیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو یہ کو کی اور مخلوق ہوں، بلکہ تہاری بنس وفوع کا ایک آ دمی ہوں جس کی بات کا مجھنا تم کو ہم بنسی کی بناء پر آسان ہونا چاہیے، اور وہ آ دمی ہوں، جسے تق تعالیٰ نے اپنی آ خری اور کامل ترین وہ کے لیے چن لیا ہے بناء علیہ خواہ تم کمتنای اعراض کرواور کتنی ہی بیاس انگیز باتیں کرویس خدائی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا جھے بذریعہ وہ تی تا یا محیا ہے کہ تم سب کا معبود اور ما تم ملی الا طلاق ایک ہے جس کے سوائمی کی بندگی نہیں لہذا سب کو لازم ہے کہ تمام شون واحوال میں بیدھے ای خدات واحد کی طرف رخ کر کے چلیں اس کے راسہ سے ذراادھرادھر ندقہ مینہ خواہ میں اور پہلے اگر ٹیر ھے تربچھے بلے بیلی آوا ہینے بدور دکارے اس کی معافی چاہیں۔ فیل جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجم کی طرف سے بالکی غائل اور بینکر ہیں، کو نکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کے مرف کے بعد کو کی دوسری زیدگی اور ایجھے برخرچ کرنے کے روادار نہیں ساتھ ہی ایج الم کی طرف سے بالکل غائل اور بینکر ہیں، کو نکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کے مرف کے بعد کو کی دوسری زیدگی اور ایجھے

ے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں اس طرح کہ یہ قر آن ہے عربی زبان میں تا کہ اہل عرب اس کے معارف ومعانی بسہوات سمجھ کر ایمان لے آئیں اور بہت سہولت سے یہ جان لیس کہ کسی بشر کا کلام نہیں کیونکہ وہ عربی ہیں فصاحت وبلاغت کے امام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عرب کا کوئی امی عربی کلام پیش کرر ہاہے تو ان فصحاء وا دباء کواس سے بڑھ کر کلام پیش کردینا چاہئے، چہ جائیکہ وہ مقابلہ سے عاجز رہیں، اور عاجز رہنا بلاشبہ اس کا ثبوت ہوگا کہ پیکلام بشرنہیں، بہرکیف بیاللہ تعالیٰ کا کلام قر آن عربی سامان ہدایت ہے۔ ا<del>س قوم کیلئے جوعقل رکھتی ہو۔</del> جو ماننے اورعمل کرنے والوں کے واسطے بشارت سنانے والا ہے اورا نکارونا فرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔قر آن حکیم اوران صفات کا تقاضا تو یہ تھا کہالیں عظیم کتاب ہدایت پرسب لوگ ایمان لاتے۔ کیکن اکثر لوگوں نے اس سےروگر دانی کی پھروہ اپنے دلی عنادونفرت کی وجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں ۔اور جب ان کوحق وہدای<u>ت کی طر</u>ف دعوت دیتے <del>ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاقو</del>ں اور پردوں میں محفوظ ہیں اس بات ہے جس کی طرف آپ طافیظ ہم کو بلارہ ہیں۔اس لیے آپ طافیظ کی کوئی بات بھی ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ گئی ہوئی ہے اس لیےاصل میں ہمیں آپ مُلاَثِمُ کی بات سنائی ہی نہیں دیتے۔ اور ہمارے آپ ملافظ کے درمیان تو ایک حجاب رکاوٹ اور پردہ ہے تو اس صورت میں آپ مالیظ کی طرف ندرخ ہوسکتا ہادر نقلبی میلان ہوسکتا ہے، لبذا آپ طُلِی ابنا کام کیے جائے ہم اپنا کام کررہے ہیں اب ہم ہے کسی طرح کی امیدوتو قع ر کھنے کی ضرورت نہیں۔ آ ب مُلافیخ فر ما دیجئے میں اس بات کی تو قدرت نہیں رکھتا کہ زبر دی تمہار ہے دلوں کو ایمان کی طرف بھیردوں ،اور تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کردوں۔ بس میں تم ہی جیساایک بشر ہوں اور کسی بشر کو یہ **قدرت نہیں کہوہ کسی کا** دل پھیردے، بیقدرت اور طاقت توصرف رب العالمین کو ہے۔ البتہ بیٹرف اور برتری اور امتیاز مجھ کوعطا کیا گیاہے کہ مجھ پر الله کی وی نازل کی جاتی ہے جوعین عقل وفطرت کے مطابق ہے وہ یہ کہ اے لوگو! بستم سب کامعبودتو صرف ایک ہی خداہے، اس لیے بس اس کی طرفتم ا پنارخ پوری استقامت دیختگی کے ساتھ کرلونہ کی اور کی عبادت کرو، اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اس کی پیروی کرو۔ اور آج تک جوقصورو گناہ سرز دہوئے ان کی اسی سے معانی مانگو۔اوراصل حقیقت تو بیہ ہے کہ <del>مثرک کرنے</del> والوں کے لیے بڑی ہلاکت وتباہی ہے۔ جوز کو ق<sup>©</sup> اور آخرت کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں کیکن ان کے بالمقابل جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے واسطے آخرت میں ایسا جر ہے جوبھی بھی منقطع ہونے والانہیں ۔ کیونکہ آخرت کی ہرنعت دارالخلد کی نعمت ہے اور ان نعمتوں کوزوال وفنانہیں ، جیسے کہ ارشاد ہے ﴿عَطَاءٌ عَيْرٌ مَعَنْ وَذِ ﴾ کہ بیالی عطاہے جو مجمی قطع نہیں كياجائى، دوسرى جگدارشاد ب ﴿مَالَهُ مِنْ تَفَادِ ﴾ كدان انعامات كالبحى خاتمنيس بـ

قبول حق اور ہدایت سے محرومی کے اسباب

قبول حق اور ہدایت سے محروی اور برنصیبی کے بیان میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا ﴿ قُلُومُنَا فِي آ کِنَتِهِ ﴾ ﴿ قَ

● یہ سورت کی ہے اورز کو قاکاتھ مدینہ میں تازل ہوااور پھرشرک کرنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے بیفر مایا جانا کہ ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو : کو قادائیس کرتے تو باعث تر دوہوتا ہے کہ شرک زکو قاکیا واکریں گے اورعدم ادائیگی پروعید کا کیا منہوم ہوسکتا ہے، اس لیے اگر یہاں زکو قاکا لغوی منہوم طہارت و پاکی کا لحاظ کرتے ہوئے تر جمہ اس طرح کرلیا جائے جو پاکی اور طہارت نہیں حاصل کرتے " توبیاشکال رفع ہوجائے گا۔ اَذَانِتَا وَقُومُ ﴾ ﴿ وَمَيْنِتَا وَمَهْدِيكَ عِجَابُ ﴾ يعنى دلول كا غلافول ميں مستور ہونا ، كانول ميں ڈاٹ كى بندش اور درميان مي پردہ ، علامه ابوحيان مُعَيِّدِ بيان فرماتے ہيں كيونكه قلب ہى معرفت كاكل ہے اور مع وبصر (كان اور نگاہ) دونوں اس كے واسط معين ہيں ، تو كفار مكه نے اپنى بذھيبى اور محرومى كے ذكر ميں انہى تينوں كو بيان كيا كه يہ تينوں ذرائع مسدود اور مجوب ہيں ۔ لہذا جو بھر محمی الله كارسول مَا الله كارسول كا

بظامر سيمسوس موتا ہے كه ﴿ قُلُومُنَا فِي آكِدَة ﴾ من لفظ في كى تعبير مبالغه اور شدت كے ظامر كرنے كے ليے ب ا كرچة لب كمجوب مون كامفهوم وعلى فُلُوم هم اكِنَّة ﴾ كالفظ سي ماصل موسكتاب جيس كرخود آيت قرآن والا جَعَلْنَا عَلْ قُلُونِهِمُ آكِنَّةً أَن يَفْقَهُو الْوَقِي الْمَانِهِمُ وَقُوال مِن "على"استعال كيا ميا مران كفار في اور بدايت رسول سے غایت تنفرادر بغض کے باعث بیکہا ﴿ قَيْ الْكِنَّةِ ﴾ کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں کہ غلاف بمنزلہ ظرف کے محیط ہیں اور قلوب بمنزلہ مظروف ای کے اندر سائے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح کوئی چیز ہرجانب سے کسی غلاف میں لیٹی ہوئی ہو، ای طرح ہمارے قلوب بھی ہیں کہ کوئی گوشہ اور جانب خالی نہیں کہ اس ست اور رخ سے قلب میں حق واخل ہو سکے، اس لیے لفظ فی استعال کیا گیا،اس کے بالقابل اس دوسری آیت ﴿ إِنَّا جَعَلْدًا عَلَى قُلُونِهِمْ آکِدَةً ﴾ میں حق تعالی کی طرف ہے صرف حکایت تھی اور یہ بتانا تھاان کے دل قبول حق اور اس کی معرفت سے محروم کردیئے گئے ہیں کہ ان پر پر دہ پڑا ہوا ہے، اور ضرورت ندمی کہ شدت ومبالغداور تفر کا اظہار کیا جائے جولفظ فی کے استعال سے ظاہر ہور ہاہے تواس وجہ سے اس آیت میں ﴿جَعَلْنَا عَلَى قُلُونِهِمُ آكِنَّةً ﴾ كَتَعبيراختيارفرمانً كن ، أكر چِنْس مرادك ادائيكي مين دونون عنوان ايك بي درجرر كهترين لیکن ہرمقام کی خصوصیت کے پیش نظر ظاہر ہوا کہ اس موقع پر ﴿ وَقُلُو بُدًا فِي ٓ الْ يَدَّةِ ﴾ کی تعبیر میں وہ بلاغت اور معنوی لطانت ہے جواس جگد لفظ علی میں حاصل نہ ہوتی اور وہاں الله رب العزت کی طرف سے ایک حالت کا بیان ہے اس میں اس طرح کی شدت کا بیان ضروری نہیں تو وہاں لفظ علمی ہی بلیغ ہے ،اگر وہاں علمی کے بجائے فیی استعال کیا جاتا تو وہاں وہ بلاغت ندرہتی، جولفظ علی کے استعال میں ہے بلکہ اصول عربیت کی روسے بیز اکد از ضرورت کے درجہ میں شار ہوتا <sup>●</sup> اور کلام میں الی تاکیدات کا لحاظ کرنا،جس کی ضرورت نہ ہو، معیار فصاحت و بلاغت سے کلام گرانے والا ہوتا ہے۔ ﴿ إِلَّا مِنْ لَا يْ وَيُ وَنَ الوَّهُ لَهُ كُواس مقام پر جوصفت مركين بيان كيا گيايا تواس لحاظ سے كه ز كو ة كى ادائيگى توايمان كے بعد ہوسكتي تقي تو جب ایمان ہی ہے محروم رہے تو زکو ہ کی کیا نوبت آسکتی ہے یا زکو ہ لغوی معنی طہارت کے لحاظ سے استعال کیا گیا کہ تقویٰ وطہارت کے کام انجام نہیں دیتے۔خواہ وہ طہارت ویا کیزگی کا شعبہ انفاق مال سے متعلق ہو یا اخلاق ومعاملات اورمعاشرت سے ہو۔مرادیہ کہالی کوئی بھی چیز انجام نہیں دیتے۔اس دوسرے مفہوم کو پیش نظرر کھنے سے وہ اشکال بھی دور ہوجائے گا کہ جواس سورت کے مکیہ ہونے کی بنا پر ہوسکتا ہے کہ زکو ہ کا تھم تو مدیند منورہ میں نازل ہواتو پھر کی سورت میں اس کا ● علاسة لوى من المعانى ملد و ٢ ص ٢٠ يرة يت مذكور و من في كاستعال ك حكت ﴿وَقِي الْمَايِقَا وَقُولُ ﴾ كارعايت بيان فرائى ب کان متقر ہوتے ہیں، وقیر اور ہوج کے بتواس کی مناسبت سے قلوب کے یردوں میں بھی فی استعال کرلیا گیا ہے،اگر چہ علمی اور فی ہے ایک بی معنی ماصل ہوتے ہیں، ناچیز نے جو کھی بتو نیتی خداوندی عرض کیا، وہ اس کے علاوہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر استعمال کیا ہوالفظ ہی بلیخ ہے اور اس میں ایک ایا کتے ہوای لفظ سے مغہوم ہوسکا ہے۔ ذکر کیے ہے۔ یہی چیز آیت المؤمنون اور آیت سور ۃ المزمل میں زکوۃ کے ذکر میں کہی جاسکتی ہے اگر چہ بیتا ویل بھی ممکن ہے، جو بعض حضرات سلف سے نقل کی گئی کہ اصل حکم زکوۃ کا مکہ مکر مہ ہی میں نازل ہو چکا تھا۔ مگراس کی تفصیلات اور نصاب ومقدار کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا۔ گویہ چیز کسی واضح اور حیح روایت سے خابت نہیں۔ بہر کیف یہال مشرکین کے اوصاف میں عدم اداء زکوۃ کا ذکریا اس بنا پر ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ زکوۃ کا توکیا تصور کیا جائے۔ یااس حیثیت سے کہ وہ تقوی وطہارت کے کام نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ شرک جوسب سے بڑی گندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے طہارت کا کیا مقام ہوسکتا ہے۔

قُلُ آیِنَّکُمُ لَتَکُفُرُونَ بِالَّذِی خَلَق الْاَرْضَ فِی یَوْمَدُن وَ تَجْعَلُون لَهُ آنْدَادًا \* ذٰلِك وَ مَهِ مَا اور برابر كُرَتَ ہو اس كے ماتھ اوروں كو وہ بے تو كہد كيا تم مكر ہو اس سے جس نے بنائى زين دو دن بين، اور برابر كرتے ہو اس كے ماتھ اوروں كو، وہ بے تو كہد كيا تم مكر ہو اس سے جس نے بنائى زين دو دن بين، اور برابر كرتے ہو اس كے ماتھ اوروں كو، وہ بے

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَجَعَلَ فِيُهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيْهَا وَقَلَّرَ فِيْهَا أَقُوَاتُهَا فِنَ

رب جہان کا فل اور رکھے اس میں بھاری بیاڑ او پر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور تھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی فی رب جہان کا۔ اور رکھے اس میں بوجھ او پر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور تھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی

وَلِلْاَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا ﴿ قَالَتَا آتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ۞ فَقَضْمُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ

ادر زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے فی پھر کردیے وہ سات آسمان اور زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ پھر تضہرائے سات آسمان اور زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ پھر تضہرائے سات آسمان فل یعنی کس قد تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی دمدانیت اور صفات کالیکا افکار کرتے اور دوسری چیزدل کوائی کے برابی محتے ہوجوایک ذرہ کا اختیار نمیں گوشیں۔ وقع "اور برکت کھی اس کے اندر" یعنی قسم قسم کی کانیں، درخت، میوے بھل ، غلے اور چوانات زمین سے نظتے میں اور اکیں اس میں خراکیں اس کی اندر کھ دیں۔ چنانچہ ہراقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے . دول کی مابانع اور مدوریات کے موافق خوراکیں مبیا کردی گئی ہیں۔

ف پیسب کام چار دن میں ہوا دوروز میں زمین پیدا کی می اور دوروز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔جو پا چھے یا پوچھنے کا اراد ورکھتا ہے اسے بتلا دوکہ یہ سبمل کر چار دن ہوئے بدون کسراور کی بیشی کے حضرت ٹاہ صاحب رتمہ اللہ کھتے ہیں یعنی پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا

- تنبیه: بیال دیوں سے مراد ظاہر ہےمعروف ومتبادر دن نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اورسورج وغیرو کی پیدائش سے قبل ان کاوجو دمتصور ہی نہیں ۔ -

لا محاله ان دنول كى مقد أرمراد بوڭى ياد و دن مراد بوجس كى نبت فرمايا ب ﴿ وَانَّ يَوْمًا عِنْدَرَ بِكَ كَالْفِ سَدَةٍ عِنَا تَعْتُدُونَ ﴾

وس یعنی پھر آ سمانوں کی طرف متوجہ ہوا جواس وقت ساراایک تھادھوئیں کی طرح اس کو بائٹ کرسات آ سمان کیے، بیساکرآ گے آتا ہے (تنبیہ)مکن ہے" دخان" ہے آ سمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔

ئے بیعنی اراد وکیا کہ ان دونوں ( آسمان وزینن ) کے ملاپ سے دنیا برائے یخوا واپنی فہیعت سے ملیں یاز ورسے ملیں ۔ (بہرمال دونوں کوملا کرایک نظام=

ف یعنی چاردن و وقعے اوردو دن میں آسمان بنائل چردن ہوگئے، جیسا کد دوسری مگد "ستة ایام "کی تسریج ہے۔

ف یعنی دیخمنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے ای آسمان میں بڑے ہوئے میں ردات کو ان قد رتی پراغوں ہے آسمان کیرا پر دفق معلوم ہوتا ہے۔ پھر محفوظ کتنا کردیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں فرشتوں کے زبر دست پہرے لگے ہوئے میں یک فی طاقت اس نظام محکم میں دخنہ اندازی نہیں کر محتی کیونکہ و وسب سے بڑی زبر دست اور باخبر ستی کا قائم کیا ہوا ہے۔

ق معنی تفارمکدا مرائی عقیم الثان آیات سننے کے بعد می نسبحت بول کرنے اور توحید واسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے ریں تو فر ماہ بیجئے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تم راانجام مجی مار "وثمور" وغیرہ اقرام معذیین کی طرح ہوسکتا ہے۔ .............. الله و قَالُوا لَوْ شَأَءَ رَبُّنَا لَانْزَلَ مَلْبِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ سوائے اللہ کے کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجا فرشتے ہو ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانے **ف**ل ہو جو ماد تھے الله کے۔ کہنے کی اگر ہمارا رب جابتا تو اتارتا فرشتے، سو ہم تمبارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔ سو وہ جو عاد تھے فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴿ اَوَلَمْ يَرُوا آنَّ اللَّهَ وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں فیل کیا دیجھتے نہیں کہ اللہ غرور کرنے گئے ملک میں ناحق کا اور کہنے گئے، کون ہے ہم سے زیادہ زور میں ؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَاشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً ﴿ وَكَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہماری نثانیوں سے منکر نی پھر ہمجی ہم نے ان یہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہماری نشانیوں سے مکر۔ پھر بھجی ہم نے ان پر رِيُكًا صَرْصَرًا فِي آتَامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِينَقَهُمْ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُنَيَا ﴿ وَلَعَنَابُ ہوا بڑے زور کی کئی دن جومسیبت کے تھے تاکہ جکھائیں ان کو ربوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں فی اور آخرت کے باؤ ٹھری زور کی کئی دن مصیبت کے کہ چکھائیں ان کو رسوائی کی مار دنیا کے جیتے۔ اور آخرت کی الْإِخِرَةِ اَخُزِى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ۞ وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى عذاب میں تو پوری رموائی ہے اور ان کو تمین مدد نہیں فھ اور وہ جو تمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی پھر ان کو خش لگا اندھا رہنا مار میں تو بوری رسوائی ہے، اور ان کو کہیں مدونہیں۔ اور وہ جو خود سے سو ہم نے ان کو راہ بنائی پھر ان کو نوش لگا اندھے رہنا = 🙆 یعنی ہر طرف سے مثاید بہت رمول آئے ہوں گے مگر مشہوریہ بی دورمول میں مضرت ہو داور حضرت مالح علی نیینا وعلیم العسلوّة والسلام ۔اوریا وين بنن أيدينه فرون خافيه ف سراديه وكران وماض اور تقبل كى باتس مجمات موسة تركى جت اوركوكى بهونسوت وفهائش كانيس

ہے۔۔۔ فیل یعنی خدا کاربول بشر کیسے ہوسکتا ہے اگرالڈ کو واقعی رمول بھبحا ہے تو آسمان سے کئی فرشۃ کو بھبجتا ۔ بہر مال تم ایس خدا کی طرف سے لاتے ہو ہم ان کے مانے کے لیے تیار نہیں ۔

فی شایدر رون نے جوعذاب کی دیم می کی اس کے جواب میں یہ کیا ہوکہ ہم سے زیاد ہ زور آورکون ہے جس سے ہم خوف کھائیں سمیا ہم جیسے طاقتر را نسانوں پہتم اپنار عب جماسکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ کھتے ہیں۔" ان کے جسم بہت بڑ سے بڑ سے ہوتے تھے ۔ بدن کی قوت پر عزور آیا یے خور کا دم بھر نااللہ کے ہاں و بال لا تاہے۔"

فس يعنى دل ميں ان كاحق مون سجمت تھے مرف صدادر عناد سے انكار كرتے ملے ماتے تھے۔

ے۔ فک حضرت شاه صاحب رحمد الله لکھتے ہیں۔" ان کاغر درتو زُ نے کو ایک کمز درخلوق سے ان کو تباہ کرادیا یہ سات رات ادر آ کھ دن مسلس ہوا کا ملوفان جلتار ہا۔ درخت آ دکی مکان مواثی کوئی چیز نہ چھوڑی ۔

ھے بینی آخرت کی رموائی تو بہت بی بڑی ہے جو تھی کے ٹالے نہیں لٹلے گی، ندوہاں تو ٹی مدد کرسکے گا۔ ہرایک تو اپنی فکر پڑی ہو گی مجت و ہمدر دی کے لئے سے مدی آ تھیں چرائیں گئے۔ لاے بڑے مدی آ تھیں چرائیں گے۔ الُهُلٰى فَأَخَلَ مُهُمْ طِعِقَةُ الْعَلَابِ الْهُوْنِ مِمَا كَانُوُا يَكُسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا الَّذِيكُنَ راه موجَے ے فل پر پر ان کو کوک نے ذات کے مذاب کی بدل اس کا جو کماتے تھے فل اور بچا دیا ہم نے موجے ہے۔ پر پر ان کو کراک نے ذات کی مار کے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ اور بچا دیے ہم نے

# امَنُوْا وَكَانُوُا يَتَّقُونَ۞

## ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بی کر چلتے تھے وس

جویقین لائے تھے، اور پچ چلتے تھے۔

# استعجاب وتوشخ بركفرخالق كائنات وتهديد بذكرانجام مجرمين

وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُواللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

**ر بط:**.....گزشته آیات میں قر آن کریم کی حقانیت کا بیان تھااورا ثبات رسالت نبی کریم مُنافیظ، بطورتم ہیدان امور کو ذکر کرکے اب ان آیات میں قدر تے تفصیل کے ساتھ اس امر پر اظہار تعجب کیا جارہا ہے کہ خالق کا کنات (جس کی قدرت و خالقیت اور الوہیت کے دلائل روز روثن ہے زائد واضح ہیں ) کا اکارکوئی بھی صاحب عقل انسان کیوئر کرتا ہے، جب بھی انسان عقل اور فطرت کے معیار براس بات کو پر کھے گام بھی بھی انکار خدا اور شرک کے امکان کا تصور بھی نہیں کرسکتا، اس ذیل میں دلائل قدرت بیان فرمائے <u>گئے، س</u>اتھ ہی مجرمین ونافرمان کاعبرتناک انجام تاریخی حقائق کےطور پر ذکر کر کے کفار کو تنبیہ وتہدید فر ما کی منی ، فر ما یا آی تافیخ ان لوگوں سے کہدد بچے کیاتم انکار کرتے ہواس پروردگار کا جس نے زمین کو باوجود ابنی عظیم وسعت کے دوروز کے بقدروت میں پیدا کیا۔اورتم اس پروردگار کی شان خالقیت اور قدرت عظیم کے مناظر وشواہد دیکھنے کے باوجود جن میں سے ہرایک چیز اپنی دلالت اور زبان حال سے خدا کی وحدانیت کوظاہر کررہی ہے۔ پھر بھی تم اس کے واسطے شریک قرار دے رہے ہو حالانکہ یمی خداجس کی قدرت کاتم مشاہدہ کررہے ہو۔ سارے جہانوں کارب ہے اورای نے اس زمین میں بہاڑ بنائے جوز مین میں گڑ ہے ہوئے ہیں ،اوران پہاڑ وں سے میخوں کی طرح زمین کوٹھبرا یا ہوا ہے۔اور اس میں بڑی ہی برکتیں رکھیں۔معدنیات وخزائن ہیں اس سے غلے اور پھل پھول اگتے ہیں جن میں مخلوق کے واسطے فا *ندے رکھے* ہیں <u>اوراس زمین میں</u>اس پر رہنے والوں کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دی<mark>ں اور جس طرح اور جس انداز</mark> ومقدار سے جابا اپن حکمت سے پیدا کیا، پیسب کچھ چاردن میں ہوگیا۔ دودن میں زمین اور دودن میں بہاڑ، درخت، بہائم وجملہ مخلوقات ارضیہ جو پورے ہیں۔ کمیت اور کیفیت خلق کو دریافت کرنے والوں کے لیے۔ پھریہ سب بچھ پیدا کرنے کے بعد متوجہ ہوا وہ پروردگار آ سان کی جانب جب کہ دھوال تھا۔جس کا بید مادہ دخانید اگر زمین کے بچھانے سے قبل تھالیکن و 1 یعنی نمات کاراریہ جوہمارے پیغمبر نے بتلایا تھااس ہے آٹھیں بند کرلیں اوراند حاریخ برند کیا۔ آخرانڈ تعالیٰ نے ان کی پیند کی ہوئی مالت میں انہیں

ت یعنی زلزلہ یاجس کے ماتھ مخت ہولناک آ وازھی اس آ واز سے جر مھٹ گئے۔

ے قت یعنی جولوگ ایمان لائے اور بدی کے راست سے نج کر چلتے تھے ان کو اللہ نے ساف بچالیا یز ول عذاب کے وقت ان پر ذرا آنج بھی نہیں آئی۔

بحیثیت موجودہ، زمین کے بچھانے کے بعد سات آسانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا، تواس صورت میں آسان وزمین سے کہاتم دونوں آ جاؤ۔ ہمارے حکم کے سامنے اطاعت وفر مال برداری کے ساتھ خواہ خوثی ہے یاز بردتی ہے بعنی ہم جو بھی حکم تکوین طور پرتمہیں دیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی خواہ رضا وخوشنو دی یا مجبوری اور زبر دی سے بہر حال تم کومجال نہ ہوگی کہ ہمارے تھم کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ وتر دد کرسکو، جب ہم چاہیں گے چاند، سورج، ستارے طلوع وغروب ہوں گے، جب ہم حكم ديں كے ہوائيں چليں كى ،اور جب تكم ہوگاركيں كى ، جب چاہيں كے بارشيں برسيں كى جہاں چاہيں كے،اورجتن چاہيں گے،جس قدر غلہ جاہیں گے اگے گا، ای طرح پھل پھول اور جملہ غذائیں جب تک جاہیں زمین تفہری رہے گی، اور جب عاہیں گےزلزلہ بریا کردیں گے،الغرض اس قتم کے ہمارے ہرتھم کی اطاعت کے لیے اور جملہ احوال وتغیرات کے لیے جو واقع کریں،اے آسان وزمین تیار رہوجس میں تہہیں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کی مجال نہ ہوسکے گی، آسان وزمین دونوں نے عرض کیا <sup>●</sup> ہم دونوں حاضر ہیں خوثی سے تیرے تمام احکام کی تھیل کے لیے سودوروز کے بقدروقت میں آسان کے اس مادہ دخانیہ کو پورے سات آسان بنادیے اور ہرآسان میں اپناتھم جاری فرمادیا جواس کے مناسب تھا، فرشتوں کواحکام تحوینیے جارہی فرمادیے گئے اور فرشتوں کی جو جماعت نظام عالم کےجس شعبہ پر مامور فرمائی تھی اس کواس پر مامور کردیا گیا، اور مزین کردیا ہم نے آسان دنیا کو لیعن قریب والے آسان کو جوکر ہ ارضی پر بسنے والے انسانوں سے قریب ہے روش ج اغول بینی حیکنے والے ستاروں سے اور ان ہی ستاروں کوآسان دنیا کی زینت کے ساتھ فرریعۂ حفاظت بھی بنایا تا کہ کوئی جن یا شیطان اگر آسان کارخ کرے اور یہ چاہے کہ اللہ کے بھونی اموریس سے کوئی چیزین لے اور معلوم کرے توبیتارے اں کو جلا کر خاک کردیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ الَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْلَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ قَاقِبٌ ﴾ بيسب كائنات كى تخليق وتقدیراورانداز ہ کےموافق ہر شے کا وجود اس پرور دگار کی جوز بردست وقوت وعزت اور علم والا ہے کہ ہر مخلوق خدا کی عزت وقوت اور اس کے علم بے یا یاں کی گواہی دے رہی ہے، ہرایک مخلوق اپنے خالق قادر مطلق کامل صفات کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے میں کہدر ہی ہے کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے ایک خدائے واحد کے،

بھی سامنے ہے آتے ،اور بھی بیچھے سے نفیحت اور تفہم میں کوئی دقیقہ باتی نہ جھوڑا یہی کہتے تھے کہ ہرگز عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ عمر شقاوت اور بدھیبی کہ <u>کہنے لگے کہا گرہمارے ر</u>ب کومنظور ہوتا کہ ہماری طرف کسی کو پیغمبر بنا کر سیمیج تو وہ فرشتوں کوا تاردیتا اور وہ یہ کام سرانجام دیتے جوتم کررہے ہو۔ بس اب اس صورت میں تو ہم اس تو حید کاا نکار کرتے ہیں جس کے ساتھ متہمیں بھیجا گیا ہے میتی شقاوت جس کے باعث انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا،تو آج کے ان کا فروں کو بھی معلوم ہوجانا چاہئے کہ ان مئرین ومکذبین کےغرور ونخوت کا کیا حال تھا وہ کس طرح عذابِ خداوندی سے تباہ وبرباد کیے گئے۔ بہرحال وہ جوعاد کےلوگ تھے وہ نخوت وغرور میں پڑ گئے، زمین میں سرکٹی ونا فرمانی کا ناحق مظاہرہ کے ہوئے اور کہنے گگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت وزور والا، اپنی جوانی، تنومندی ہاتھ یا دُل کے زور پر اکڑتے ہوئے اس بات کو بھلادیا کہجس ذات نے ایسے تومند مضبوط طاقتور آ دمی پیدا کیے وہ ان سے بھی زائد طاقت والا ہے۔ افسوس ● کیا انہیں نظرنہیں آیا کہ جس ذات نے ان کو بیدا کیا ہے وہی ان سے زیادہ طاقتور در وروالا ہے وہ پہلے ہی ہے نشانیوں کا اٹکار کرتے تھے،اگرچەدل میں یقین تھااور تمجھتے تھے کہ بیاللہ کی برحق نشانیاں ہیں گرعناداور تکبر کی وجہ ہے انکاراور ضد پر تلے ہوئے تھے تو ان کی اس روش کی وجہ ہے ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز اور تند ہوا جو ہر چیز کو اکھاڑ چھینک دینے والی تھی۔ کئی دنوں جوان کے واسطے بڑی خوست کے تھے تا کہ چکھادیں ہم ان کوذلت ورسوائی کاعذاب دنیا کی زندگی میں تھی تا کہ ان کاغرورٹوٹے ،سات 🗗 رائیں اور آٹھ روز تک مسلسل پیطوفان جلتار ہا اور آخرت کاعذاب تو بڑی ذلت ورسوائی کا ہے۔ بیتوحشر وانجام ہواعاد والوں کا۔ اور وہ جوشمود تھے سوہم نے ان کوراستہ حق اور ہدایت کا دکھلایا کیکن انہوں نے اندھا بن ہی اختیار کیے رکھا۔ ہدایت کے روثن رائے کے مقابلہ میں اس لیے پکڑلیا ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان اعمال کی وجہ ے جووہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ایسی ہیت ناک آ واز (جس ہے جگر بھی پھٹ جائیں) کے ساتھ زلزلہ آیا،جس ہےوہ تباہ ہو گئے۔ اور بچالیا ہم نے ان لوگوں کو جوایمان لائے ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے۔ پی کر چلتے تھے کہیں اللہ ک نافر مانی ہم سے ہوجائے ،عذاب خداوندی آیا اوراس نے مجرموں کو ہلاک کیا مگر فر مانبر دار اور خدا کا ڈرر کھنے والے ، ایمان داروں پر ذرہ برابر آئچ بھی نہ آئی،بس ای طرح آج ہی ان کفار مکہ کواللہ کے پینمبر کی نافر مانی کا انجام سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا میں بھی ذلت ونا کا می کا عذاب چکھنا پڑے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے جس کے تصور سے بھی انسان کے رو تکٹے کھڑے ہوجا ئیں۔

# تخليق كائنات اورارض وساءكى تربيت ومدت

ان آیات مبارکہ میں آسان وزمین اور آسان وزمین میں جو کچھاللدرب العزت نے پیدا کیا، اس کی تخلیق کا ذکر ہے کہ زمین وودن میں بیدا کی، اور پھر دودن میں زمین پر بہاڑوں کو گاڑا، نہریں جاری کی گئیں غلے بیدا کے گئے، زمین کو کا ڈائنس بیتوا کی کر جمہ میں لفظ ''افسوں'' اس لیے بڑھایا گیا تاکہ معلوم ہوجائے کہ اس جگہ ہمزہ استفہام توجع و ملامت کے لیے ہے اور لفظ ''افسوں'' توجع و ملامت کے لیے ہے اور لفظ ''افسوں'' توجع و ملامت کی ترجم الی کی رہا ہے۔ ۱۲

عيار شادمبارك ب ﴿ سَمْعَ لَيَالِ وَقَمْدِينَةَ الَّامِر ، حُسُومًا ﴾ (الحاقه)

علامه آلوی مین تشد تغیرروح المعانی ۲۶ میں فرماتے ہیں ﴿ خَلَق السّبَوٰتِ وَالْارْضَ ﴾ کی تقدیم و تاخیر میں ان آیات اور ای طرح کی روایات کی بنا پرائم مفسرین میں اختلاف ہے، ان آیات اور سورة بقرہ کی آیت ﴿ وُحُمُ السّدَوٰی اِلسّدَاءِ ﴾ سجدہ "اور آیت بقرہ کی وضاحت و تفصیل کو السّد اَنِ السّدَاءِ ﴾ سبحدہ "اور آیت بقرہ کی وضاحت و تفصیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض ائم مفسرین نے ای کور جج دی کہ خلق ارض مقدم ہے اور زمین اور بہاڑوں کی تخلیق کے بعد آسان بنا کے ، اور آیات ﴿ وَاللّٰ وَاللّٰ وَصَلَ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللل

کے بعدز مین بچھائی گئے۔

بعض حفرات مثلاً واحدى وكالم في مقاتل بن حيان وكالله كلام سے بيمرا و متعين كى كه آسان كى كايق مقدم به اور آيات و الحق من من خلق الارض كاذكر نفس الامريس بيداكر نے كمعنى ميں بلكه بي طق بمعنى تقدير به كذالله في مقدراور طے فرمايا جيسے آيت مباركه وات مقل عيد الله كن الله كن الله كن الله كن الله كن من خلق، قدر كمعنى من بسر ب در تفرروح المعانى)

بہرکیف آلوی میشند نے اس طرح کے اقوال نقل کر کے ان آیات کے تعارض کو رفع کیا تفصیل کے لیے تغییر ابن کثیرج ۴۔روح المعانی: ۲۲۸ ۸۸۔92 ملاحظ فرمائیں۔

استاذمحر م شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی میں اللہ میں فرماتے ہیں، احقر کو ابوحیان میں اللہ کا نسیر پہند ہے کہ آیت و کہ گھ استونی اللہ اللہ اللہ اور ﴿ وَالْاَرْضَ ہَعٰلَ ذٰلِكَ ﴾ میں بیضروری نہیں کہ شماور لفظ بعد تراخی زمان کے لیے ہو کمکن ہے کہ تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبی مراد ہوجیے آیت ﴿ فُھ کَانَ مِن الَّیافِی المَدُوّ ا ﴾ والانکہ ظاہر ہے کہ جو اوصاف اس سے قبل بیان کے گئے ہیں وہ موکن ہی کے اوصاف ہیں اور ایمان کے بعد ہی ان اوصاف کا تحقق ہوتا ہے نہ کہ ایمان نہ ایمان ان اوصاف کے بعد حاصل ہو، بہر حال قرآن کریم میں تربیب زمانی کی تصریح نہیں ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا ذکر مقدم رکھا اور عظمت وقدرت کے تذکرہ میں آسان کا ذکر مقدم رکھا جس کی لطافت اونی تامل وغور سے ظاہر ہے، تو اس تربیب ذکری سے بیلازم نہیں کہ اس کو تربیب وقوعی اور تربیب وجود ہی قرار دیا جائے تحلیق کا نئات میں دنوں کی بعض روایات میں تعین بھی آئی ہے مثلاً حدیث ابو ہریرہ ڈاٹھ میں ہے کہ می کو اللہ نے سینچر کے دوز پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دوز اور آدم طابیا کو جمعہ کے دوز ، بہائم اور چو پائے جمعرات کے دوز اور آدم طابیا کو جمعہ کے دوز کا ترکی پر میں عمر ومغرب کے درمیان لیکن ابن کثیر میں خور کے اس کو معلول فرمایا،

اگرچدام مسلم میشدند نے اس حدیث کوتخری فرمایا ہے، مگر ابن کثیر میشد نے اس کوغرائب صحیح میں بیان کیا،امام بخاری میشد نے بھی اس کومعلول فرمایا،امام بخاری میشد اور علی بن المدین میشد اس کوکعب احبار دلائظ کا کلام قرار دیتے ہیں، والله اعلم بالصواب (فوائد شخ الاسلام میشد)

ابن جریر مین نیات کے عبداللہ بن عباس ٹائٹ ہے بیان کیا یہودی آنحضرت ناٹٹ کے پاس آئے اور آسانوں اور زمین کے متعلق سوال کیا تو آپ ناٹٹ نے فر ما یا اللہ تعالی نے زمین پیدا کی شنبہ اور یک شنبہ کے دن پہاڑ اور بہاڑ وں کے منافع سہ شنبہ کے دن ، اور درخت ، پانی ، نہریں ، اور آبادیاں چہار شنبہ کے دن یہ چار دن کمل ان تمام چیز وں کے بیدا کرنے کے ہوگئے اس کے بعد پنج شنبہ کے دن آسان بنائے اور جمعہ کے روز ستارے ، چاند ، سورج اور فرشتے پیدا کیے ، تو یہ ضمون پہلی روایت سے مختلف ہے ، مناسب اور بے تکلف و ہی چیز ہے جس کو شیخ الاسلام میں شائے اختیار فر مایا۔

عادو ثمود کی تاریخ اہل عرب کے لیے ظیم درس عبرت

مقام عبرت وتنبيه ميں عادو ثمود كے واقعه كاحواله ان آيات ميں خاص طور پراس وجه سے ديا گيا كه قريش كے لوگ اور عرب میں بسنے والے ان قوموں کوخوب جانتے تھے ان کے میاز وسامان مادی وسائل کی کثرت وفراوانی اور طاقت وغلبہ سب کچھتاریخی حیثیت ہے مشہور ومعروف تھا توان کا ذکر کر کے بیواضح کردیا گیا کہ جب بیطاقت ورقو میں بھی اللہ کی نافر مانی اورالله کے رسولوں کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قبر وعذاب سے نہیں نئے تھیں جن کے آثار ونشانات آج تک بھی اہل عرب، یمن اور شام کے سفر میں دیکھتے ہیں کہ س طرح عذاب خداوندی نے ان کو ہلاک کیا، ان آیات میں عاد وثمود کا ذکر کرتے ہوئے بیفرمایا گیا۔ ﴿ إِذْ جَاءَ عُهُمُ الرُّسُلُ ﴾ یعن جب کدان کے پاس ان کے رسول آئے (جمع کے صیغے کے ساتھ) قوم عاد کے رسول تو حضرت ہود مایٹی تھے اور شمود کے رسول حضرت صالح مایٹی تھے تو ان دورسولوں کوجمع کے صیغے سے یا تو اس بنا پر تعبیر فرمایا گیا کمکن ہے کہ ان دو کے علاوہ بھی کچھ اور رسول و پغیر قوم عادو تمود کے لیے بھیج گئے ہول الیکن قرآن کریم نے ان ہی دوحضرات کا ان کی عظمت وخصوصیت کے باعث ذکر کیا، اور بعض دیگر انبیاء کا ذکرنہیں فرمایا بقانون و منافر میں قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَّهُ نَقُصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ياس بناء پر كەكى قوم كاايك رسول كى تكذيب كرنا بھى الله كے سارے پنجبروں کوجھٹلانا تھا، جیسے کہ ارشا وفر ما یا ﴿ كَنَّابَتْ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ کمنوح مليك كي قوم نے تمام رسولوں كو جھلا یا حالانکہ قوم نوح توصرف نوح مایشی ی کیلزیب کی مرتکب ہوئی تھی ،اور پیظاہر ہے کہ گزشتہ مضامین میں متعددموا قع پر یہ بات دلائل سے واضح کی جا بھی کہتی تعالی کے تمام انبیاء ورسل اصول تو حید جزاء وسز ااور قیامت کے مسئلہ میں متفق ہیں، اس وجہ ہے کسی بھی ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولول کا انکار ہے، اس بنیاد پر عیسائی یا دوسرے اہل کتاب آ محضرت مَالِيَّامُ كي نبوت پرايمان نه لانے كى وجەسے خوداپنے پېغيمر پرجھى ايمان ركھنے والے ندر ہیں گے،اس كے برعكس ہر مسلمان جس طرح وہ نبی آخرالز مان محمد رسول الله ظافح أبرا بمان ركھتا ہے اس طرح وہ حضرت عيسىٰ مايي، حضرت موئ مايي، حغرت دا ؤد دائیلی،حضرت یعقو ب ملیکااورحضرت ابراہیم ملیکا پرایمان رکھتا ہے،توعیسا ئیوں اورحضرت مویٰ ملیکا پرایمان کا

#### https://toobaafoundation.com/

دعویٰ کرنے والوں کو سیمجھ لینا چاہئے کہ جب تک وہ آنحضرت ٹاٹیٹل پر ایمان نہیں لائمیں گے وہ حضرت عیسیٰ ملیٹا وحفرت مویٰ مانیٹا کے بھی کافر دمنکرر ہیں گے۔

حضورا کرم مُنَافِیْلُم کی شان نبوت تو یہ ہے کہ اگر بالفرض آج موئی ملیکی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آنحضرت مکلیکی برایمان لاتے ، چیسے کہ حدیث میں ہے لو کان موسیٰ حیالما وسعہ الا اتباعی۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب معزت عیسیٰ ملیکی قیامت کے قریب زمین پرنزول فرما میں گے تو وہ آپ مالیکی ہوں گے اور قرآن پر عمل کریں گے اور اس کونا فذ وجاری کریں گے۔
اس کونا فذ وجاری کریں گے۔

ان کے کان اور ان کی آ تھیں اور ان کے چڑے جو کچھ وہ کرتے تھے قل اور وہ کہیں گے اپنے چروں کو تم نے کیول بتلایا ان کے کان اور ان کی آ تکھیں اور ان کے چڑے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور وہ کہیں گے اپنے چروں کو، تم نے کیول بتایا

عَلَيْنَا ﴿ قَالُوَ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي آنُطَقَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَالَيْهِ م كو قل وه بولي كے بم كو بوايا الله نے جن نے بوايا ہے ہر چيزكو في اور اى نے بنایا تم كو بكل بار اور اى طرف بم كو۔ وه بولے بم كو بوايا الله نے جن نے بوايا ہم جزكو، اور اى نے بنایا تم كو پہل بار، اور اى كى طرف

تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ وَلَا

پھرے جاتے ہو فی اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تہمارے کان اور نہ تمہاری آ پھیں اور نہ پھر جاتے ہو۔ اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتادیں گے تمہارے کان، نہ تمہاری آ تکھیں، نہ فل یعنی ہرایک قسم کے جم موں کی الگ الگ جماعت ہوگی اور یہ بھاعیں ایک دوسرے کے انتقار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔

ے میں ہوئیں کا فراسے آیات تزیلیہ شیں اور آنکھوں سے آیات تکوینے دیکھیں، موکسی کو خدمانا۔ ہر بن موسے خدائی نافر مانی کرتے رہے یہ فررتے کی کوٹا ہوں کا یہ ماراریکا رو نو دانہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مغارا پینے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے۔ اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت چیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کے تھے چنانچے ہرایک مضوشہادت دے گاو راس طرح زبان کی تکذیب ہوجائے گی۔ تب مبہوت و حران ہوکرا پنا اعضاء کو کہا گا ( کم بختو! ) دور ہوجاؤ! تہاری ہی طرف سے تویس جھر تا اور مدافعت کر رہا تھا (تم خودی اپنے جموں کا عمران کرنے گئے )

فٹ یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہاتھا تو تم پرایسی کیامسیبت پڑی تھی کی خواہ خواہ بھانا شروع کر دیااور آخریہ بولنا تم کو کھلایا کس نے ۔ فٹ یعنی جس کی قدرت نے ہرنا لمق چیز کو بولنے کی قوت دی آج اس نے ہم کو بھی گویا کردیا ۔ نہ بولئے اور بتلاتے تو کمیا کرتے ۔ جب و ، قادر مطلق بلوانا چاہتو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے ۔ جس نے زبان میں قوت کو یائی کھی بھیا تھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا ۔

ف پیمتوله یااند تعالیٰ کاہے، یا جلو د کاہے ۔ دونوں احتمال میں۔

جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَفِيْرًا قِبَّا تَعْمَلُونَ۞ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ تمہارے چڑے فل برتم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جاتا بہت چیزیں جوتم کرتے ہو فی اور یہ وی تمہارا خیال ہے تمبارے چڑے پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانا بہت چزیں جو کرتے ہو۔ اور یہ وی تمبارا خیال ہے الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمُ اَرُدْسُكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ۞ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ جوتم رکھتے تھے اپنے رب کے تن میں، ای نے تم کو فارت کیا پھر آج ہوگئے کونے میں پھر اگر وہ مبر کریں تو آگ جو رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، ای نے تم کو کھیایا پھر آج رہ گئے ٹوٹے میں۔ پھر اگر وہ صر کریں تو آگ مَثْوًى لَّهُمُ ۚ وَإِنْ يَّسُتَغْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُغْتَبِيْنَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قُرَكَاءَ فَزَيَّنُوْا ان كا كھرہے اورا گروہ منانا چاہیں توان كوكو كى نہيں منا تا ہ اورائہ ديے ہم نے ان كے بيچے ساتھ رہنے والے، پھرانہوں نے خوب صورت بناديا ان کا تھر ہے، اور اگر وہ منایا چاہیں، تو ان کو کوئی نہیں مناتا۔ اور لگا دی ہم نے ان پر تعیناتی بھر انہوں نے بھلا دکھایا لَهُمُ مَّا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَّ أُمَمِ قَلْ خَلَتْ مِنْ ال کی آ تکھول میں اس کو جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے وسی اور تھیک پڑ چکی ان پرعذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گز دیکے ان سے ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے سیجیے، اور ٹھیک پڑی ان پر بات، مل کر سب فرتوں میں جو ہو یکے ہیں ان سے لِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا عِ پہلے جنول کے اور آدمیوں کے فکے بیٹک وہ تھے ٹوٹے والے فل اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو اس قرآن کے آگے جنوں کے اور آدمیوں کے، وہ تھے ٹوٹے والے۔ اور کہنے گئے مگر نہ کان دھرو اس قرآن کے لِهٰنَا الْقُرُانِ وَالْغَوُا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۞ فَلَنُذِيْتُقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَنَابًا سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں ثایہ تم غالب ہو فکے سو ہم کو ضرور بکھانا ہے منکروں کو سخت سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو۔ سو ہم کو ضرور چکھانی محروں کو سخت ف یعنی غیرے جیب کوئناہ کرتے تھے۔ پی خبر بھی کہ ہاتھ پاؤل بتلادیں مے ان سے بھی پر دو کریں۔اور کرنا بھی بیا ہتے تواس کی قدرت کہاں تھی۔ ۔ وی میں اس میں تبدارے طرز عمل سے بول ظاہر ہوتا ہے کو گویا تم کو مندا تعالیٰ کے علم محیط کا یقین ہی مذتقا سمجستے تھے کہ بو میا ہو کرتے رہوکون ویکھ جہال کرتا ہوگا۔ اگر بوری طرح یقین ہوتا کہ مٰداہماری تمہاری ترکات ہے باخبر ہےاوراس کے ہاں ہماری بوری کس محفوظ ہے توبیر طزایس شرارتیں نہ کرتے یہ ف من حضرت ثاه صاحب رحمه الله تفحتے میں " یعنی دنیا میں بعض بلامبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں مبر کریں یانہ کریں، دوزخ کھر ہوچکا (جہاں ہے بھی ثلانا ہیں )اور بعض منت خوشامد کرنے سے لتی ہے وہاں ہیتیرا ما میں کدمنت کریں ہوئی قبول نہیں کرتا " ق مع یعنیان پرشیطان تعینات تھےکدان کوبرے کام جو پہلے کیے یا آ م*ے کرتے ، جیلے کر کے دکھلا ئیں* اورتباءکن ماضی مستقبل کو ٹوبصورت بنا کران کے مامنے يْ كَلَ مَا وَاللَّهُ وَمَن يَعْفُ عَن فِي كُو الرَّحْن نُقَيِّضُ لَهُ شَهْظِنًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنَ ﴾ ف ينى دوكى بات بوشروع مس كى كى حوالا ملكة جهد عن الجدّة والدّاس اجتعادت ﴾

شَدِيْدًا ﴿ وَّلَنَجُزِيَّةُ هُمُ اَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعُدَاءِ اللهِ النَّارُ ؛ عذاب اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے فل یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ مار اور ان کو بدلہ دینا برے سے برے کاموں کا جو کرتے تھے۔ یہ سزا ہے اللہ کے وشمنوں کی آگ۔ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلُٰلِ ۚ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوَا بِأَيْتِنَا يَجْحَلُونَ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا ان کا ای میں گھر ہے مدا کو بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے فیل اور کہیں گے وہ لوگ جومنکر بیں اے رب ہمارے ان کو ای میں ہے محرسدا کا۔ بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔ ادر کہیں مے جو لوگ منکر ہیں اے رب ہمارے! آرِنَا الَّذَيْنِ آضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَخْتَ آقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ہم کو دکھلادے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو برکایا جو جن ہے اور جو آدی کہ ڈالیں ہم ان کو اسے پاؤل کے فیج کہ وہ رال ہم کو رکھا وہ رونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آ دئی، کہ ڈالیس ہم ان کو اپنے یا دَاں کے بینچے، کہ وہ رایل الْاَسْفَلِيْنَ۞إِنَّ الَّذِينَىٰ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْبِكُهُ ٱلَّا ب سے بنچ زی تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ای پر قائم رہے ان پر ارتے بی فرشتے که سب سے نیچے۔ تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ای پر تھہرا رہے، ان پر اترتے ہیں فر<del>شخ</del> کہ تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَٱبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ۞ نَحْنُ اَوُلِيْؤُكُمْ فِي الْحَيْوةِ تم مت ڈرد اور ندغم کھاڈ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا فیم ہم میں تمہارے رفیق نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوش سنو اس بہشت کی جس کا تم کو وعدہ تھا۔ ہم ہیں تمہارے رفت

= فل جبة دى كوخاره آتا بواى طرح آتا بادرايي بى سامان بوجاتي إلى ـ

فے قرآن کریم کی آ دان بھی کی طرح سننے دالوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی۔جوسٹنا فریفتہ ہوجا تااس سے رو کئے کی تدبیر کفار نے یہ نکا کی کہ جب قرآن پڑھا جاتے، ادھر کان مت دھرواوراس قدر شورولل مچاؤ کہ دوسر ہے بھی میں سکیں۔اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آ واز دب جائے گی۔ آج بھی جالجوں کو ایسی بی تدبیر یں موجھا کرتی ہیں کہ کام کی بات کوشور کیا کرسٹنے ددیا جائے لیکن صداقت کی کڑک مجمروں اور کھیوں کی جنبھ ناہٹ سے کہاں معلوب ہوسکتی ہے ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آ واز قلوب کی مجرائیوں تک بہتی کر رہتی ہے۔

فل اس سے زیاد ، برا کام کون ساہوگا کیٹو دھیجت کی بات دینے اور دوسروں کو بھی سننے مدد سے ۔

فل یعنی دل مستممتے تھے لیکن مداورتعب وعنادے الکاری کرتے رہتے تھے۔

وسل یعنی خیر ہم تو آف میں چننے ہیں ایکن آ دمیوں اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم تو بہکا بہکا کراس آفت میں گرفمار کرایا ہے ذراانہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کران تو ہم اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔اورنہاے ولت وخواری کے ساتھ جہنم کے سب سے بیچے کے طبقہ میں دھیل دیں تاکہ انتقام لے کر ہمارا دل کھوتو خوندا ہو۔

م یعنی دل سے اقر ارکیااوراس پر قائم رہے اس کی ربوبیت والوہیت میں کئی و شریک نیس طہرایا۔ خاس یقین واقر ارسے مرتے دم تک ہے، در گرٹ کی طرح رنگ بدلا۔ جو مجھز ہان سے کہا تھا اس کی موشنو دی اور هر طرح رنگ بدلا۔ جو مجھز ہان سے کہا تھا اس کے مقتنا ، پر احتیا وا اور مملاً جے رہے ۔ اللہ کی ربوبیت اس کی طرحت متو محز اری کے لیے کیا، اسپندرب کے مائد کیے ہوئے حقوق و فرائض کو مجھا اوراد اکیا۔ عرض ماسواسے منسود کرمیدھے اس کی طرحت متوجہ ہوئے اور اس کو مجھا ئے در النَّذَيَ وَفِي الْاَخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَلْعُونَ ﴿ لُولُ لِلْ اللَّهُ مُنَا لَكُ مُعَالَىٰ مِ اللَّهُ مَا لَكُ عُلَا مِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مِّنْ غَفُورِ رَّحِيْمِ شُ

اس بخشے والے مہر بان کی طرف سے فیل

اس بخشنے والے مبربان سے۔

تفصيل عذاب آخرت وذلت وناكا م منكرين وانعامات مطيعين

كَالْلَمُنْتَوَاكُ : ﴿ وَيَوْمَ يُحْمَرُ اعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ ... الى .. نُولًا مِّن عَفُور رَّحِيْمِ

ربط: ......گزشته آیات کامضمون دلائل قدرت کے سلسلهٔ بیان میں مجرمین کی نافر مانیوں پرونیادگی عذاب کا ذکر تھا، اور یہ کہ
ایسے واضح دلائل قدرت کے ہوتے ہوئے اس قادر مطلق کی نافر مانی بڑی ہی جیرت اور افسوس کی بات ہے، اور وہ اس روش
کے باعث دنیا کے عذاب اور ذلت وخواری سے نہیں ہے سکتے ، اب ان مجرمین پر عذاب اخروی بیان کیا جار ہاہے کہ آخرت کی
ذلت ورسوائی کا کیسا ہولنا کے منظر ہوگا، ساتھ ہی مطبعین پر انعامات خداوندی اور ان کے اعزاز واکرام کامضمون ارشاوفر مایا
حار ماسے ارشادے:

اورجس روز کہ جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوز خ کی آ گ کی طرف تھیٹے ہوئے تو وہ اس وقت رو کے ہوئے اس حراست پر سلے ۔ ایسے متقیم الحال بندول پر موت کے تریب اور قبریس بہنج کر اور اس کے بعد قبرول سے المنے کے دقت اللہ کے فرشے اور تے ہیں جو تکین و کسی جنت کی بٹارتیں ساتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ ونیائے فانی کے سب فکر غرخم ہوئے اور کری آنے والی آفت کا اعریف جمین کے جو دعد سے انبیاء میہم السلام کی زباتی ہے گئے آفت کا اعریف جمین کہ جانے والے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے مطنے کا تیمین ماصل ہونے پرکوئی فکر اور غرب آدی کے ہیں نہیں ہوئی سی اس میں ہوئی سیک سیا۔

ا منادی کی ایست مکن ہے کہ تقین و ابرار براس دنیاوی زعدگی میں بھی ایک قسم کا نو ول فرشتوں کا ہوتا ہو جو الله کے حکم سے ان کے دینی و دنیاوی امور میں بہتری کی ہا تیں البہام کرتے ہول ۔جوان کے ضرح صدراور سکین واطینان کا موجب ہوجاتا ہو۔ بہنے ان کے ہائمتا بل ایک دو آ یہ پہلے گزرچا ہے کہ مفار پر شیطان مسلا ہیں جوز تین قبام سے ان کے افواء کا سامان کرتے ہیں۔ پتانچہ دوسری جگر فیا فین کے تی میں بھی لاہ " تندول " استعمال ہوا ہے۔ قال تعالیٰ وکو کا گئی تھی اوراس تقدیر پر اللی تعدید کر اللہ معلیٰ مضرین کے زدیک یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں اوراس تقدیر پر اللی تعدید کر اللہ اعلیہ۔ واللہ اعلم۔

فی بعض فی استان کا مرتب الدگا کام بتایا ہے۔ یعنی فرشتوں کا کام اس سے پہلے متم ہو چکا۔ اور اکثر کے ذو یک یہ می فرشتوں کا متولہ ہے ۔ گویا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں البهام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں میکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مثافیۃ بھی استے الفاظ کہتے ہوں اور کمکن ہے موت کے قریب یا اس کے بعد کہا جا ہو۔ اس وقت واقع نے آئے گئے فی الحقی قال الدیمة قالی المعلم ہے یہ کا کہ ہم دنیا میں می تم ہمارے رفت رہے ہیں کہ الشہر کے متح ہاں اور اس میں ہوگی یا جوز ہان سے ملب کو سے سب کے مطلح کا۔ اللہ کے فزانوں میں کی چیز کی کی ہیں۔

1 میں میں جیزی خواہش ورضیت دل میں ہوگی یا جوز ہان سے ملب کو سے سب کچھ سلے کا۔ اللہ کے فزانوں میں کئی چیز کی کی ہیں۔

1 میں میں میں جیزی خواہش ورضیت دل میں ہوگی یا جوز ہان سے ملب کو سے سب کچھ سلے کا۔ اللہ کوزانوں میں کئی چیز کی کی ہیں۔

1 میں میں میں میں کہ میں اور کی میں اور کی ایک برا کے اور یکٹی بڑی عورت وقر قیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رہ العزب کا مہمان ہو۔

https://toobaafoundation.com/

ہوں گے۔ تا کہ سب کے سب جمع ہوجا تیں اور بیک وقت ان تمام مجر مین کوموقف حساب میں حساب اعمال کے لیے پیش کیا جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آجا میں گے کیونکہ جہم اور اس کی آگ کی لیٹیں انہیں موقف حساب سے قریب ہی نظر آتی ہوگی تو گواہی دیں گےان کےخلاف ان کے کان ان کی نگاہیں اور ان کی کھالیں ان تمام اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بےبی کے عالم میں حیران ہوں گی اور کہیں گے۔ اپنی تھالوں اور اپنے اعضا سے کہتم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں اور کیسے دی حالانکہ تم میں تو ہو لنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں ہے۔ جواب دیں مے گویائی دی ہم کواس الله رب العزت نے جس نے ہرایک چیز کو گویا کی دی ۔ جو گویا ہے خواہ اس کی گویا کی متعارف ومعتاد ہوجیسے انسانوں کی گفتگو اور جانوروں و پرندوں کی آوازیں خواہ غیر متعارف وغیر معتاد ہو یعنی جو چیز بھی گویائی کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس کے کسی مادہ اورطبیعت کا تقاضانہیں بلکہ وہ محض عطاء الی اور قدرت خداوندی ہتو آپ اس کواختیار ہے وہ اپنی قدرت سے جس کمی جز اور حصہ میں بھی قوت نطق و گویائی رکھ دے اور اس کے بچھنے ماننے میں آخر کیا تر دد ہے،اس کی عظمت قدرت کا بیا عالم ہے کہ اس نے تو پیدا کیاتم کو پہلی بار جس کاتم مشاہدہ کر چکے تو اب اس پروردگار نے اپنی قدرت ہے تم کو دوبارہ یہاں اٹھا یا اورجمع کیا اورتمہاری کھالوں ہاتھ یا دَل اور بدن کے نکڑوں میں گویائی پیدا کردی اور وہ بول رہے ہیں اورتم دنیا میں اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں چھیا کتے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں اور نہ اس سے کہ تمہاری نگا ہیں اور نہ اس سے کہ مکروں سے چھیا لے دنیا کی نگاہوں سے بے شک پردہ حاصل کرسکتا ہے لیکن خوداینے ہی سے وہ کیونکر چھیپ جائے گا،اس حقیقت ومشاہدہ کا تقاضا تو پرتھا کہا ہے لوگو! تم کسی وقت بھی جرم کے مرتکب نہ ہوتے۔ لیکن تم نے سیمجھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ی و چزین ہیں جانا جوتم کرتے ہو۔ نہم کوقیامت کا خیال آیا، اور نہ حساب و کتاب کا خوب بِفکری سے بیسب پچھ کرتے رہے۔ اے لوگو! بہی تو تھا وہ تمہارا گمان فاسد جوتم نے اپنے رب کے ساتھ قائم کیا،جس نے تم کو ہلاک وتباہ کیا تو بس ای مگان اورتصور کی وجہ ہے تم لوگ ہو گئے ہوتباہ و برباد ہوجانے والول میں ۔ بہر کیف یہ ہوگا انجام ایسے مجرموں کا جنہوں نے د نیادی زندگی ای دهو که میں گزار دی، نه بھی آخرت کوسو چا اور نه دہاں کے عذاب کی فکر کی تو اس صورت حال میں اگر بیر مبر کریں اور فیصلہ خداوندی پرکسی طرح کی ججت بازی اور حیلہ بہانہ نہ کریں تو بھی دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ ممکن نہ ہوگا کہ خاموثی اور صبر سے مہر بانی اور رحمت کے آثاران کی طرف متوجہ ہوجا نمیں۔ اور اگر عذر پیش کرنا چاہیں گے تو ان کی کوئی معذرت قبول نہ ہوگی اور عذاب الہی کا جوفیصلہ النے حق میں ہوگا وہ اس سے کسی طرح نہ نج سکیں گے اور ہم نے دنیا میں ان کا فروں کے واسطے بچھ ساتھی مقرر کردیئے تھے شیاطین میں سے ان کی بذھیبی اور مسلسل عناد و تکبر کی وجہ ہے سو انہوں نے رچادیئے تھان کے لیےان کے تمام اعمال الگلے اور بچھلے اس بنا پروہ اپنے اعمال پرممرر ہے۔ اور جب و ہ ان کومتحس بیجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے چھوڑ نے پر کیونکر تیار ہوتے ۔ للبذاان پرمسلط ہو گیا و فیصلہ جوان ہے پہلی گزری ہوئی قوموں کے حق میں نافذ ہو چکا تھا،خواہ وہ جن میں سے ہوں یا انسانوں میں ہے کہ بے حک وہ سب بی خمارہ اور بربادی میں یرنے والوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے مقابلہ میں سرکشی اور نا فرمانی کا بی

انجام ہوسکتا ہے،اورای کےمطابق پہلی تو میں ہلاک کی گئیں تو ای طرح بعد کے مجر مین کا بھی یہی حشر ہوگا، قیامت کےروز حسرت وناکامی کاجب ایسامنظرسامنے ہوگاتو کا فربدحواس ہول گے اور ندمبر کرتے بن پڑے گی، اور ندمعذرت ومعانی سے کام چلےگا،ان وا قعات کوئ کر چاہئے تو یہ تھا کہ کفار مکہ عبرت حاصل کرتے ، کفرو بغاوت سے باز آتے لیکن اس کے برعکس اور کا فروں نے بیاکہا کہ کان ہی نہ لگا وَاس قر آ ن کی جانب اور نہ سنو۔اور نہ سنو،اورا گر پیفمبرسنا نے <u>سکے توا</u>س میں شوروشغب مچاؤ،شایدتم بی غالب آ جاؤ ـ ان کافرول کواپنی اس بیهود <del>ه</del> حرکت کاانجام معلوم ہونا چاہئے که <del>تہم ضرور بالضرور کافرول کوسخت</del> عذاب کا مزہ چکھا ئیں گے اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان برے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یہی ہے سزا اللہ کے وشمنوں کی اوروہ جہنم کی آ گ ہے،ان کے واسطے اس جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانا ہوگا،اس چیز کے بدلے کے طور پر کہوہ ہماری آ یوں کا انکارکیا کرتے تھے اوراس فیصلہ اور انجام سے برافروخنگی اور غصہ کے عالم میں کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار دکھادے توہمیں وہ لوگ جن وانس میں ہے جنہوں نے ہم کو گمراہ کمیا تھا کہ ہم ان کوروندیں اپنے قدموں کے نیجے تا کہوہ بھی خوب ذلیل وخوار ہونے والول میں ہے ہوجا تی ۔ اگرچہ ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین جن وانس بھی جہنم کی آ گ میں مول كركيكن جہنم توايك وسيع عالم ہے اس بنا پر د كھنے كى تمناكريں كے، اور ذلت وخوارى ميں تووہ پہلے بتلا ہو يكے مول كے، لیکن مزیدرسوائی ان کی اس طرح دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اپنے قدموں کے پنچے ان کوروندیں جن کوانہوں نے دنیا میں اپنے مقتدیٰ و پیشوا بنا رکھاتھا یہ تو انجام ہوگا مجرمین و کفار کا مگر اس کے بالقابل اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اس کی اطاعت وفر مانبرداری کرنے والے مونین کا اعزاز واکرام اس طرح ہوگا کہ بے فتک جن لوگوں نے اقرار کرلیا ول کی مجرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود ومولی نہیں اور پھروہ اس پرمضوطی سے جے رہے اور صراطمتنقیم پراستقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک ای پر قائم رہے توان پر فرشتے اتریں گے ۔اللہ کا پیغام رحمت وبشارت لے کر کہ تم نہ ڈرواور نہ م کرو اللہ کی عنایت ورحمت سے تم دنیا میں بھی ہراندیشہ سے مامون اور ہرفکر فم سے محفوظ ہوؤ گے اوراس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخری س لواس جنت کی جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں۔ ونیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی جنانچہ ای ولایت ورفاقت کابیا اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اورمصائب وشدائد پرصراورایمان وتقوی پراستقامت نصیب جوئی اورای پرخاتمه جوا۔ اورتمہارے واسطے اے ایمان وتقویٰ والواہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے واسطے ہروہ چیز ہوگی جوتم طلب کرو مے سے سب کچھ بطورمہمانی اور اکرام کے ہوگا۔ اس پروردگاری طرف سے جوبڑی مغفرت کرنے والا بڑاہی مبربان ہے۔ جواپتی شان مغفرت سے ان کوتا ہوں سے درگز رکرنے والا موتا ہے جن کے بعد شایدا یسے اکرام واعز از کا استحقاق نہ ہوتا اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپن شان رحیمی سے بندوں کے قبل دحقیر پرایسے بلندیا بیانعامات سے نواز تاہے۔ استقامت كامفهوم اوراس برمرتب بهونيوالي تمرات

#### https://toobaafoundation.com/

آيت مباركه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ من ايمان براستقامت ك ذكرك بعداس بر

مرتب ہونے والے عظیم ثمرات اور بہترین نتائج کابیان ہے۔

كِبِلا تُمره: ..... ﴿ لَتَدَاوَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةُ ﴾ بكرفر شيخ ان پر اترتے ہيں، اور فرشتوں كا ان اہل ايمان والل استقامت پراتر ناان كا انتہائى اعزاز واكرام ب،

دوسراتمره: ..... پيغام بشارت ﴿ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ برخوف اورغم كدور بوجاني كا-

تیسراتمره: ..... جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت جو ﴿وَالْمَهِمُوا بِالْجِنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ ﴾ يعنوان سفر مائی من تاكداس بشارت كوس كرذ بن ابتداء بى سے ان بلند پايه انعابات اور نعمتوں كى طرف متوجہ بوجائے جن كى تفصيل نعماء جنت كے ذيل ميں بيان كى جا چكى \_

ما نج الثمره: .... ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْعَلِيّ الْفُسْكُمْ ﴾ كمبرخوابش كالورابونا\_

چیٹا ٹمرہ: ..... ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ كه برطلب كى يحيل كه جربھى چیزجتن طلب كریں گے دہ حق تعالی كفشل سے حاصل موجائے كى ،اور برطلب كا پورامونا اور ہر مطلوب كامل جانا نهایت ہى ظیم انعام ہے۔

ساتوال انعام وثمرہ: ..... ﴿ لَذِ لَا إِينَ عَفُولٍ الصِّيمِ ﴾ اعزاز واكرام ب، جيسے مہمان كا اعزاز ہوتا ہے اوراس اعزاز واكرام ميں خداكى شان غفور ورجيمى ہر تقفير سنة دركز ركرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ كر بے پاياں رحمتوں سے نواز نے والى ہوگى \_

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرۂ نے فرمایا ان اوصاف کا لمہ اور بشارات فاضلہ کے سب سے اولین مصداق خلفاء راشدین بجرمہاجرین اولین سے رضی اللہ نہم اجھیں جن کے ایمان واستقامت کی عظمت وبلندی کا کوئی شمکانہ نہ تھا، اللہ ک ربیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر اور ان کی علی زندگی تھی بجراطاعت وفر ما نبرداری کا وہ مقام تھا کہ دنیا کی کوئی مشقت ورکاوٹ ان کی راواطاعت میں حائل نہ ہو کی تھی ۔ ﴿وَرَجُتُ اللّهُ ﴾ عقیدہ توحید کی ترجمانی ہے اور اس کے بعداستقامت طاحت و بندگی کا کمال ہے کوئکہ استقامت ہر مامور اور تھم کی تعیل وہیروی اور ہر منوع اور خلاف شرع چیز سے پر ہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال تھی۔ وظاہرہ داخل ہیں اور اس مل کیفیت کانام ہے جوایمان اسلام اور احسان کے مقام کوجامع ہو، اس

وجہ سے حضرات عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بڑھ کر ہے، ابن عباس ٹاٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آنخضرت مُلاَیْنِ پر ﴿ فَالْسَلَتُ قِلْمَ كُمَا اُمِوْتَ ﴾ الح سے زائد کوئی سخت آیت نہیں نازل ہوئی، بعض سحابہ ٹاٹھ نے ایک مرتبہ آپ مُلاَیْن کے اللہ مُلاَیْن آپ مُلاَیْن کی برتو بڑھا پا بہت جلد ہی آگیا، اچا نک آپ مُلاَیْن پر آثار ضعف واقع ہوگئے تھے، اس پر آپ مُلاَیْن نے ارشا دفر ما یا مجھے سور ق ہود نے بوڑھا کردیا ہے، اور بیر آیت سور ق ہود ہی میں ہے۔

امام غزالی می الله نیمان کیا کہ صراط متقیم (شریعت کے داستہ) پر استقامت جہنم پر قائم کردہ صراط (پل) پر گزرنا گزرت سے اور دھیقت سے کہ یہاں صراط متقیم پر استقامت اور وہاں آخرت میں صراط جہنم پر سے گزرنا بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، مرتبہ استقامت کی اس عظمت کے باعث ہر نماز میں سور ق فاتحہ کی قراءت کا تھم فرمایا گیا تا کہ صراط متقیم پر استقامت کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی جاتی رہے۔

### نزول ملائكهاورمواقع نزول

روایات ونصوص معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول تین موتعوں پر ہوتا ہے ایک توانسان کی موت کے وقت جیسا کہ احادیث میں ہے کہ موئن جب انقال کرنے لگتا ہے توفرشتوں کا نزول ہوتا ہے بین روح کے لیے اور کہتے ہیں، اخری ایتھا النفس الطیبة الی روح وریحان ورب غیر غضبان۔ اور بعض روایات میں لفظ المعطمئنة لیخی اے پاکے زوروح یا اے نفس مطمئن نکل تو خوشگوار ہواؤں اور خوشبوؤں کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو غفینا کئیس ہے، دوسرا وقت قبر میں ہوتا ہے کہ میت کے سامنے اس کی قبر میں فرشتے آ کراس سے سوال کرتے ہیں، من دباف۔ و من نبیائی، و ما دینئ ، موئن جب جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو فرضتے اس کو بشارت سناتے ہیں، جنت کی نمتوں اور راحتوں کی، اور کہد دیتے ہیں نمون کو دخول جنت کی بشارت سناتے ہیں، جنت کی نمتوں اور راحتوں کی، اور کہد نرول ملائکہ کا حشر ہے جب موئین کو دخول جنت کی بشارت سناتے ہوں گے، ﴿ادْخُولُوا الْجُدُّةُ مِنَا صُرَدُولُ کا ورکہا جارہا ہوگا، ﴿سَلَمُ عَلَیْ کُمُ مِنَا صَرَدُولُ عَلَیْ کُمُ مِنَا صَرَدُولُ عَلَیْ کُمُ مِنَا صَرَدُولُ کَا وَ کہا جارہا ہوگا، ﴿سَلَمُ عَلَیْ کُمُ مِنَا صَرَدُولُ عَلَی وَ وَلَى السَّادِ ﴾ اور کا فروں کو دخول نار کی وعیر سنائی جارہی ہوگی۔ ہوگا، ﴿سَلَمُ عَلَیْ کُمُ مِنَا صَرَدُ تُدُمُ قَدِیْ کُمُ مُنَا صَرَدُ تُدُمُ قَدِیْ کُورُ کُمُ ہوں کو دخول نار کی وعیر سنائی جارہی ہوگی۔

یہ مواقع نزول تو موت کے وقت سے لے کرحشر اور حساب و کتاب تک ہوئے ، انسان کی دنیاوی حیات میں مجی فرشتوں کا مونین پراتر نا متعدد صور توں میں ہوتا ہے بھی اعمال صالح کی تلقین اور قلب میں ان کی رغبت وشوق ڈالنے کے لیے اتر تے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بسااوقات انسان اپنے قلب میں غیر شعوری طور پر اعمال صالح کی ایک بجیب رغبت وشوق کی گفیت محسوس کرتا ہے اور بھی مصیبت اور غم کے وقت سکینت وطمانینت کا القاء کرنے لیے اتر تے ہیں جیسے غزوہ بدر میں ہوا چنا نچدارشاد ہے والی فی قد والی المبالے آئی مقد گفروا چنا نچدارشاد ہے والی فی قد والی المبالے آئی مقد گفر والی المبالے کے آئی مقد گفروا چنانی الکو غین المدین کا وہ نزول ہے جونو بت بنوبت بندوں کے اعمال کھنے والے الو غیب کا نامی کا وہ نزول ہے جونو بت بنوبت بندوں کے اعمال کھنے والے اور اس کی حفاظ کا مقد کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد المن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد المن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد المن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد المن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد المن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، والے مقد کرنے کیا کی کھنے وہ میں تعمیل کے اس کا کھنے وہ کی کہ کا کھنے وہ کو کہ کو کی کہ کو کھنے کہ کا کھنے کہ کہ کھنے کہ کہ کی کہ کو کھنے کہ کو کھنے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کے کہ کو کھنے کہ کے کہ کی کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کہ کی کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کو کہ کو کھنے کی کو کو کو کھنے کے کہ کو کو کو کو کو کھنے کے کہ کو کے کہ کو کو کے کہ کو کھنے کے کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کو کھنے کے کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کو کھنے کے کہ کو کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کھنے کے کہ کو کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کو کو کھنے کو کو کو کو کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کو کو کھنے کے کہ کو کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کو کو کو کو کے

# جنت میں تفاوت درجات کے باوجود با ہمی تحاسد نہ ہوگا

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْعَبِي آنْفُسُكُمْ ﴾ كامدلول يه بكدال جنت جسكى چيزى خوابش كريس مع وه ان كو حاصل ہوجائے گی ،حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی موالہ نے اس پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا جس سے میاشکال دور ہو گیا کہ جنت میں درجات مختلف ہول کے اور بعض دوسرے بعض پر بلندی اور فضیلت رکھنے والے ہول گے تو کم تر درجے کے لوگ اگرا پنے سے بلندمر تبدوالوں کو نہ جانیں گے توجہل لا ذم آئے گا ، اور جہالت عیب اور نقصان ہے اور میمکن نہیں کہ الل جنت ناقص ادرعیب دار ہوں ، اور اگر جانے گا توطعی نقاضے کے باعث حسد ہوگا تو یہ بھی بری خصلت ہے تو فر ما یا یہی شق اختیار کرلی جائے کہ بعض اہل جنت کو اپنے بلند درجات والوں کاعلم ہوگالیکن حسد انسانی خصائل میں سے ایک مذموم اور بری خصلت ہاورجنی جنت میں جب داخل کے جائیں گے جیما کہ ارشاد ہے، ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُورِ هِمْ مِنْ عِلْ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ ﴾ اور حديث مِن آتا ب، لا تحاسد بينهم ولا تباغض - ال لي اس طرح كى كوئى كيفيت نبيس ہوگی ،اور رہی پیہ بات کہ وہ پیتمنا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ایسے ہی مراتب عطافر ماوی تو پیتمنااس وجہ ہے نہیں کریں گے کہان کواپنی استعداد اور صلاحیت معلوم ہوگی ، وہ اپنے مرتبہ اور استعداد سے بڑھ کرتمنا ہی نہیں کریں گے بھریہ کہ جنت میں ہرایک عبدیت کے اعلیٰ اور بلندترین مقام پر ہوگا اوران کوتمام باطنی مقامات حاصل ہوں گے اس وجہ سے ان کومقام رضاوتسلیم بھی حاصل ہوگا اور ہرایک اپنے درجہ میں اس قدرمسر وروخوش ہوگا کہ دوسروں کے درجات کا احساس ہی نہ ہوگا چہ جائیکہ وہ ان درجات کی تمنا کرنے لگے ، دنیا میں بھی رضاوتسلیم اور قناعت کا مقام حاصل کرنے والے ایسے بعض لوگ مل جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کوایے سے بہتر جانے کے باوجودان کے مراتب کی خواہش تو کیا ان کوایے اس درجہ سے ترقی ہے بھی نفرت ہوتی ہے، تو جب دنیا میں بھی ایسے قانع افراد ہیں تو آخرت اور جنت میں تو ہرایک ہی پیکر قناعت اور رضاوتسلیم ہوگا، حضرت حکیم الامت بھلا استحقیق کے دوران دل میں پیش آنے والے اشکال کو ہی رفع فر ماگئے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنتی اپنے بلندمر تبہ والوں کود کھے کرتمنا کریں گے جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک جنتی دوسرے کود کھے کر تمنا کرے گا کہ میرالباس بھی کاش ایبا ہی ہوتا تو فور اُس کالباس ای جیبا ہوجائے گا تواصل یہ ہے کہ لباس کی برابری ہے درجات کی برابری ضروری نہیں ہوسکتا ہے کہ مختلف درجات والوں کولباس ایک سادے دیا جائے ، جیسے کہ ضیافت میں مختلف المراتب لوگوں کوایک ہی قتم کا کھانا کھلا یا جائے اور ایک ہی طرح کا اکرام کیا جائے تو درجہ کی مساوات کی تمنا نہ ہوگی ، نعت يل برابري كي تمنارت بي مساوات كي تمناكومتلزم بيس (هذا مافهمت من كلمات حكيم الامت رحمه الله)

# وَمَنْ آحْسَنُ قَوْلًا يَعِنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِيدُن ۞ وَلَا

اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہول فل اور برابر اور اس سے بہتر کس کی بات؟ جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام، اور کہا میں تھم بردار ہوں۔ اور برابر فل سے بہتر کس کی بات؟ جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام، اور کہا میں تھم بردار ہوں۔ اور برابر فل پہلے وان الّیافِن قانوا رَبّیا الله کُنّا کُنّا کُلّا کُنّا الله کُنّا کُلّا کُلّالله کُنّا کُلّالله کُنّا الله کُنّا الله کُنّا کُلّا کُل

تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نیں نکی اور نہ بدی جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو پھر تو دیکھ لے کہ جم میں نیک نہ بدی۔ جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، پھر جو تو دیکھے تو جس میں تجھ میں عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّمُ إِلَّا الَّذِينَىٰ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقُّمُ إِلَّا ذُو حَيٍّ اور دمنی تھی کویا دوست دار ہے قرابت والا فل اور یہ بات ملتی ہے انبی کو جو سہار رکھتے میں اور یہ بات ملتی ہے ای کو جس کی بڑی و صن علی جسے دوست دار ہے ناتے والا اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو، جو سہار رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی عَظِيُمٍ ۞ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِي نَزُغُ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ قست ہے قی اور جو مجھی چوک لگے تجھ کو شِطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بیٹک وہی ہے سننے والا ست ہے۔ اور مجھی چوک کگے تجھ کو شیطان کے چوکئے ہے، تو پناہ پکڑ اللہ کی۔ بے شک وہی ہے سنا الْعَلِيْمُ۞ وَمِنُ ايْتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا مانے والا ف**س** اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور مورج اور جاند فی سجدہ نہ کرو مورج کو اور جانیا۔ اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن، اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ = ایک الله کی ربوبیت پراعتقاد جما کراپنی استقامت کا ثبوت دیا بیبال ان کے ایک اوراعلی مقام کاذ کرکرتے میں یعنی بهترین شخص وہ ہے جوخو داللہ کا ہوکر رہے،ای کی حکم برداری کااعلان کرے،ای کی پندیدہ روش پر ملے۔اور دنیا توای کی طرف آ نے کی دعوت دے ۔اس کا قبل زول کو خدا کی طرف مینیخے میں موژ ہوجس نئکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خو داس پر عامل ہو ۔ مذا کی نبہت اپنی بندگی اورفر مانبر داری کااعلان کرنے سے میں موقع پر اور کسی وقت یہ مجھے ۔ اس کا مغرائے قرمیت سرف مذہب اسلام ہواور برقسم کی تنگ نظری اور فرقہ ورا نہتوں سے یکنوہوکراسینے مسلم خانص ہونے کی منادی کرے اورای اعلی مقام کی م**ر ب اوگول کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سر نامحدرسول الڈملیا الڈعلیہ دسلم کھوے ہوئے تھے اور محابہ رقی الڈنم نے نے میں الڈملیا الڈعلیہ دسلم کھوں ۔** ف ان آیات میں ایک سے داعی الی اللہ وجر حن اخلاق کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دیتے یں یعنی خوب مجولو، نیکی بدی کے آور بدی نیکی کے برابر نہیں ہوئتی۔ دونوں کی تاثیر مداکانہ ہے ۔ بلکہ ایک نکی دوسری نکی ہے اورایک بدی دوسری بدی سے اڑ ٹس بڑھ کرہوتی ہے لیمذاایک مون قانت اورخسوماً دا گاال الله كامسلك يه ونا يا ييك را في كاجواب را في سيدد بلكه جهال تك كنجائش بورا في كم مقابله من مجلا في سيدش آئے \_ا گركو في استخت بات کیے پاہرامعاملہ کریے تواس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا ماہیے جواس سے بہتر ہو یشلا غصہ کے جواب میں بردیاری، کالی کے جواب میں تہذیب وثالثتی اور تختی کے جواب میں زی اور مہر مانی سے بیٹس آئے ۔اس فرزعمل کے نتیجہ میں تم دیکھول*ے کہ ک*خت سے بخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ مائے **کا**۔اور**کو** دل سے دوست نہ ہے تاہم ایک وقت آئے گا جب و وظاہر میں ایک مجرے اور گر مجوش دوست کی طرح تم ہے برتادَ کرنے لگے گا۔ بلکرممکن ہے کہ وفول بعد ہے دل ہے دوست بن مائے اور دمنی و مداوت کے خیالات بکسر قلب سے نکل مائیں۔ کسا قال ﴿عَيْمَ اللّٰهُ أَنْ يَحْعَلَ مَدُمَّكُ وَمُدَى الْلَمْنَ عَادَدُهُمْ مَامُلُمُهُ **مّة دُقَّة ﴾ بال کی تخص کی طبیعت کی افیاد بی سانب بجیو کی طرح ہوکہ کو ئی زمخو ئی اورخوش اخلاقی آس پراٹر نہ کرے وہ دوسری بات ہے مگر البے افراد بہت کم** ہوتے ہیں ۔ بہر مال دعوت الی اللہ کے منصب بر فائز ہونے والول کو بہت زیاد ،مبر داستقل اور حن خلق کی ضرورت ہے ۔ فی یعنی بہت بڑا حوسلہ جاہے کہ بری بات سہار کر محملائی سے جواب دیں۔ بیا خلاق ادراعلی خصلت اللہ کے بال سے بڑے قیمت والے فوش نصیب اقال مندوں وسکتی ہے۔ (رید) یہاں تک اس تریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا محلایا تھا جوشن معاملہ اور فوش اخلاقی سے متاثر ہوسکتا ہے لیکن ایک جھمن وہ ب جرمی مال ادر کی نبی ہے دمنی نہیں چوڑ سکا تم کتنی ی فوشامد یازی رقو اس کا نسب العین یہ بے کتم کو ہر طرح نقسان پہنیا ئے ۔ ایسے کے شامان سے محفوۃ رہنے کی تدبیر آ کے تھین فرمانی ہے۔

لِلْقَمْرِ وَالْمُجُكُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاكُ تَعْبُكُونَ ﴿ فَإِنِ الْمُتَكُبُرُوا فِلْهِ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله وَمَن آخسَن قَوْلًا يُعَن دَعَا إِلَى الله الله الله وهُمُ لَا يَسْتُمُون ﴾

ر بط: .....گزشد آیات میں اہل ایمان اور ایمان پر استفامت والوں کا اللہ کے یہاں کیاعظیم مقام ومرتبہ ہے بیان فرمایا گیا اب ان آیات میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی نضیلت بیان کی جارہی اور یہ کی مقل وفطرت کے اس قانون کو بخو بی بح لینا چاہئے کہ نیکی اور بدی برابز نہیں ہوتی ہے، اور دعوت الی اللہ اور اشاعت حق میں انسان کو بڑی رکا وٹیس اور دشواریاں پیش آتی ہیں، ان کا مقابلہ اور شدا کد پر صبر کی ضرورت ہے، یہ چیز کمال کی نہیں ہے کہ اگر کو کی صحف برا طرز عمل اختیار کر ہے تو اس کے ساتھ وہی طرز اختیار کیا جائے اس طرز عمل سے برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اور زائد پھیلتی ہے آگر برائی کو مٹانا مقصود ہوتو

= قعل یعنی ایے شیطان کے مقابلہ میں زی اورعفود درگزرے کام آئیں جاتا ہیں اس سے نیخنے کی ایک بی تدبیر ہے کہ ضداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یدو، مغبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی آئیس یا گرتم واقعی اخلاص وتضرع سے اللہ کو بکارد کے وہ ضرورتم کو پناہ دے گا کیونکہ وہ ہرایک کی بکار منتا ہے اورخوب جانتا ہے کئی نے کتنے اخلاص وتضرع ہے اس کو بکارا ہے بحضرت شاہ صاحب رحمداللہ اس آیت کا کہلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی عرض سے لکھتے ہیں یہ یعنی مجمی ہے اختیار غصہ چودھ آئے تو پیشھان کا دخل ہے یہ و آئیس چاہتا کر تم من اخلاق پر کار بند ہو کر دعوت الی اللہ کے مقصد میں کامیا بی حاصل کرو۔

قیم وجوت الی الله کے ساتھ چند دلائل سماویہ وارضیہ بیان فرماتے ہیں جن سے داعی الی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وصدانیت اور بعث بعد الموت وغیر واہم ممائل کے بمجوانے میں مدد ملے۔ اس ضمن میں اوھر بھی اشار ہوگیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول وحمل سے خداکی طرف بلارے ہیں اور دوسری طرف چاہد، میں مدد ملے۔ اس ضمن میں مان عظیم الشان فلم فرت سوچنے والوں کو ای خدامہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہاہے و فی کل شہی علمہ اللہ تعلی انه واحد۔ انسان کو چاہیے کہ ان تکوی نی نشانیوں میں الجھ کر شدرہ جائے جیسے بہت کی قبیل رہ تھی ہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس الامور و قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکاتے جس کی یہ فانیاں ہیں۔ اور جس کے حکم سے ان کی ساری نمود ہے اور مکن ہے اس پر بھی تنبیہ ہوکہ جس طرح رات اور دن اور ان دونوں کی نشانیاں چاہدہ و سرے کے مقابل ہیں اور اللہ تعالی ان میں ردو بدل کر تاربتا ہے ۔ اس طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت الی اللہ کی روشی اور دونی کی طور بھت اور فوش اطلاقی کی بدولت مخالجین کی کایا بلٹ کر دیے اور مثن ماحول سے بدل دے ۔ اور دائی کی طور بھت اور فوش اطلاقی کی بدولت مخالجین کی کایا بلٹ کر دیے اور دائی کی طور بھت اور فوش اطلاقی کی بدولت میں جن کا بیا بیات کر دیے اور دائی کی طور بھت اور فوش اطلاقی کی بدولت مخالجین کی کایا بلٹ کر دیے اور دائی کی طور بھت اور فوش اطلاقی کی بدولت موالے کہا کہ دوسرے کے مقابل ہوں اور اللہ کر دیے اور دائی کی طور بھت اور فوش الی کی بدولت کی طور بھت کی بدولت کی کی بدولت کا طور بھت کی کی اس کی کو دول کی کی طور بھت کی کر دی کی دولار کی کی بدولت کی کی بدولت کی کی بدولت کا کور در ان کی کیا ہوں کہ کر دولی کی کیا تھی کی کر دولی کی کور دولی کی کیت کی کر دولی کی کی کی کر دولی کی کیا کہ کر دولی کی کر دولی کی کیا کی کر دولی کی کیا کی کی کی کر دولی کی کر دولی کر دی کر دولی کی کر دولی کر دولی کر دولی کی کر دولی کر دولی کر دولی کر دولی کی کر دولی کر دولی کر دولی کی کر دولی کر

ہورہاں ہی مسلمان ہوئی ہوئے والے بھی زبان سے یہ ہی کہتے تھے کہ ہماری عرض ان چیزوں کی پرتش سے اللہ کی پرتش ہے مگر اللہ نے بتلا دیا کہ یہ چیزیں پرتش کے لائن نہیں عبادت کامتحق مرف ایک مذاہے کی غیراللہ کی عبادت کرنا مذائے وامدے بغاوت کرنے کے متراد و نے ہے۔

پیرین پر سام ہوں ہے۔ اور کا سام ہے۔ اور باوجود دخور کا دائل تو حید کے مندائے وامد کی عبادت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے تو یہ آئیں ، اپنا پی نقصان کریں گے ۔اند کو ان کی کیا پر واہ ہوئنتی کہ بیشمار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اور نبیج و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں ، نہ مجمی تھکتے ہیں ، نہ اکتاتے ہیں ،اس کے سامنے یہ بچارے کیا چیز ہیں اور ان کا نز درکیا چیز ہے نواہ مخواہ کی جموثی شیخی کرکے اپنا ہی نقصان کررہے ہیں ۔ اس کابس میں ایک طریقہ ہے کہ ملاطفت اور نرمی ہے اس کو دور کیا جاسکتا ہے یہی صورت کا میابی اور ترقی کی ہوسکتی ہے، اور اس راہ میں جہاں خارجی رکاوٹیں پیش آتی ہیں،ساتھ ہی خودانسان کے قلب و د ماغ پر بسااوقات ایسے خطرات و خیالات وارد ہوتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ راہ حق سے اس کے قدم ڈ گرگا جا تمیں تو خارجی رکاوٹوں کے ساتھ بید داخلی رکاوٹیس بھی پیش آیا کرتی ہیں تو وساوس شیطانیہ سے بچا و صرف الله رب العزت کی بناہ وحفاظت سے ہوتا ہے تو دعوت الی اللہ کی بلند منزلوں کو کے کرنے میں اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہئے۔تو فر مایا: اور اس سے بہتر کون شخص ہوسکتا ہے، اپنے قول و عوت کے لحاظ سے جو لوگوں کوخدا کی طرف بلائے ،اورخود نیکی کا کام کرتارہے۔اوراپنی زندگی کے ہرمر طلے پریداعلان کرتارہے کہ میں تو (اللہ ے) فرمانبرداروں میں سے ہول ۔مشرکین دمنکرین کے ایسے ماحول میں جواللہ کے دین کوحقیر سجھتے ہوں،ان کے سامنے بجائے مرعوب ومجوب مونے کے فخر کے ساتھ کہے کہ ﴿ الَّذِي مِنَ الْمُسْلِيدُ أَنَّ ﴾ اپنے ذہب پراس طرح کے فخر اور اعلان سے کا فروں کے حوصلے پست ہوں گے اور اہل سعادت کوا یمان کی رغبت اور پختگی نصیب ہوگی۔ اور بسااوقات میہ ہوتا ہے کہ دعوت الى الله كا فرض انجام دينے ميں جبلاء كامقابله اور معاندين كى طرف سے ايذاء رسانى كامعامله ہوتا ہے تو اليي صورت بین آنے پرایک ضابطہ یہ بھولینا چاہے کہ برابزہیں ہے نیکی ۔ برائی اور بدی کے اور ندبدی برابر ہے نیکی کے، ہرایک کا حال اور اثر جدا ہوتا ہے، نیکی کا انجام فلاح و کامرانی ہوتا ہے اور بدی کا انجام ذلت ونا کامی اس لیے دعوت الی الله میں مشغول انسان یقیناً کامیاب وسر بلند ہول گے۔ اور ان کے مقابلہ ومعارضہ کرنے والے معاند ذلیل وناکام ہوں گے، اے مخاطب بس توا پنادوستورالعمل یہ بنالے کہ مدافعت کرتارہ برائی کی ایسے طریقہ سے جونہایت ہی خوبی کا ہو توایک وقت ایسا آئے گا کتود کھے لے گاکہ تیرے اور جس مخص کے درمیان دشمنی ہوہ گویا 🇨 گویا کہ تیرانہایت ہی مخلص و بمدر دوقر ہی دوست اور رشتہ دار ہے، اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی گرصرف ان ہی لوگوں کو جواپنے اخلاق وکر دار سے صابر ومتعقل مزاج ہوں اور نہیں نصیب ہوتی بیخصلت گران لوگوں کو جو بڑے ہی نصیب والے ہیں - بیطرزعمل تواس وتت ہے جب دعوت الی اللہ اور راہ حق میں رکاوٹیں خارج سے پیش آئیں ، اور اگر خود تیرے قلب ود ماغ میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو کر تجھ کو ڈ گرگائے تو اللہ کی بناہ ما نگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ۔وہ پروردگار تیرے مل واخلاص کو دیکھنے اور تیرے قول کو سننے کی وجہ سے تجھ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا ، نہ خارجی عداوتیں تجھے نقصان پہنچا سکیں گی اور نہ تیرے نفس کی داخلی رکاوٹ اور وسوسے تحجے نا کام بناسکیس گے۔ اور اللہ کی نشانیوں سے تورات اور دن ہے اور سورج و چاند ہیں۔جواپنے انقلاب وتبديلي سے ہرمشاہدہ کرنے والے انسان کو پیسمجھاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی حالت ایم نہیں کہ جوتیدیل نہ ہو، رات کی تار کی کے بعد دن کی روشنی نمودار ہو کر زبان حال ہے بیہ بتاتی رہتی ہے کہ کسی بھی مغلوب و عاجزیا پریشان ومغموہ مخض کو جو آلام وافکار کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا مایوس نہ ہونا چاہئے ،اس کے افکارو پریشانیوں کی تاریکیاں عنقریب کامیا بی اورغلیہ کی ضبح مادق کے نور سےمٹ جائیں گی ،قدرت خدادندی کے ان کرشموں کودیکھ کراے لوگوکارخانہ عالم کے پیدا کرنے والے اور ● " کانه" یعنی کو یا که وه تیرا دوست د بهدرد به بیعنوان اس لحاظ سے بے که اگر چه وه دمن جس کے ساتھ تم نیکی کا برتا دَ کرو مے مقبقتا دوست نہ ہے عمر بمرکیف اگراس میں انسانی شرانت کا ادنیٰ سامجی اثر ہے تو و ویقیناً معالمہ ایسا ہی کرنے لگے گامبیہا کہ دوست ہو یہ

چلانے والے رب کو پہچانو۔ ہرگز پرسٹش نہ کرو، سورج کی اور نہ چاندگی اور صرف اسی خدا کے لیے سجدہ کروجس نے سورج و چاند کو ہیدا کیا ہے، اور تم کو اسی خدا کی عبادت کرنا ہے کیونکہ خدا کی خالقیت کے اقر ار کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت و میں شریک کرنا در حقیقت اس کی عبادت ہی ہے انکار ہے۔ لہذا یہ کیے سیحے ہوسکتا ہے کہ شرکیین اپنے معبودوں کی عبادت و پرسٹش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

بہر حال بہ تھا کن ہیں جن کا تسلیم کرنا ہر صاحب عقل پر ضروری ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت و تو حید ہے تکمر کریں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ نے میں یہ جھیں کہ ہماری ذات ہوگی تو پھر ایسے لوگوں کو یہ بچھ لینا چاہئے کہ اے ہمارے پغیبر علاقی جو فرشتے آپ طال کے رب کے زدیک ہیں اور بارگارہ خداوندی کے مقرب ہیں وہ تو نہتے و پاکی ، بیان کرتے رہے ہیں اسی رب کے لیے رات اور دن ۔ اور وہ اس سے تھلتے نہیں ہیں توجس خدا کی عظمت و برتری کا یہ مقام ہے کہ ملائکہ مقربین شب وروز اس کی حمد وثنا اور تہج میں مصروف ہیں اس کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ۔ اور نہ اس کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ۔ اور نہ اس کو کسی کی افر مانی ہے کہ مقت میں ہے کہ اگر اولین و آخرین زندہ و مردہ جن وانس جاندارو بے جان چیزیں سب کی سب برا پاتقو کی ہوجا کی تو خدا کی خدائی میں مجھر کے پر کے برابراضاف نہیں کر سے اور آگر یہ سب خدا کی نافر مانی اور شقاوت کا پیکر بن جا نمیں تو خدا کی ملک میں مجھر کے پر کے برابراضاف نہیں کر سے اور آگر یہ سب خدا کی نافر مانی اور شقاوت کا پیکر بن جا نمیں تو خدا کی ملک میں مجھر کے پر کے برابر کی نہیں کر سکتے اور آگر یہ سب خدا کی نافر مانی اور شقاوت کا پیکر بن جا نمیں تو خدا کی ملک میں مجھر کے پر کے برابر کی نہیں کر سکتے اور آگر یہ سب خدا کی نافر مانی اور شقاوت کا پیکر بن جا نمیں تو خدا کی ملک میں مجھر کے پر کے برابر کی نہیں کر سکتے ۔

# دعوت الى الله كے آداب اور صبر وتحل كے بہترين ثمرات

تحکیم الامة مولانا انٹرن علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرؤنے اپنے ایک وعظ دعوت الی اللہ میں ان آیات کی تغییر وتشریح میں عجیب لطائف و نکات بیان فرمائے ، یہ پورامضمون حضرت اقدس ہی کی عبارت کے ساتھ ہدیہ قارئین ہے۔
فرماتے ہیں ان آیات میں حق تعالیٰ نے ایک خاص عمل کی نضیلت مع اس کے مکملات اور آداب کے ارشاوفر مائی ہے، وہ خاص عمل دعوت الی اللہ یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا یعنی اس کے دین کی طرف بلانا یہ تو مقصود ہے اور دواس کے ممل ہیں یعنی عمل صالح اور تواضع اور اعتراف فرمانبرداری۔

ترجمہ آیت: ''کون مخص ہے زیادہ احسن ازروئے تول کے اس مخص سے جوخدا کی طرف بلاوے' استفہام انکار ہے یعنی اس سے اچھاکی کا قول نہیں جواللہ کی طرف بلاوے ، احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی با تیں تو اور بھی ہیں مگرجتی انچی با تیں ہیں اللہ '' ہے استفہام بقصد نفی ہے۔ سجان اللہ! کیا بلاغت ہے کہ پوچھتے ہیں کون ہے احسن از روئے قول کے ۔ اس میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ عادت ہے کہ جس جگہ بیر دو ہوتا ہے کہ کوئی فلاف جواب دے دے گا، وہاں پوچھانہیں کرتے مثلاً یوں کہتے ہیں کہ میاں فلاں تجارت سے اچھی کون سی تجارت ہے یہ وہاں کہتے ہیں کہ جہاں خلاف جواب دے وہاں ہو چھانہیں کرتے مثلاً فی جواب دے وہاں ہو چھانہیں کرتے ہیں کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں بید النہ اس موتا بلکہ اعتادہ ہوتا وہاں یو چھانہیں کرتے ہیں کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں بید النہ ہوتا بلکہ اعتادہ ہوتا

ہے کہ خاطب بھی پو چھنے پر بہی جواب دے گا وہاں پو چھا کرتے ہیں کہتم ہی بتاؤ کہ کونی بات اچھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے بد بہی اور حسی بات کا کوئی انکار نہیں کرسکتا آس طرح اس دعوۃ الی اللہ کی فضیلت اتنی صاف بدیہی اور محسوس تھی کہ صرف پو چھنا کانی ہو گیا، گویا کوئی کہ نہیں سکتا کہ اس سے اچھی فلاں بات ہے تو استفہام میں تو یہ بلاغت ہے۔

﴿ الْحُسَنُ قَوْلًا ﴾ كَ تَحْقِق: .... مويه العل الفضيل كاصيغه بي يعني من كالفتكوسب سي الحجى ب، وجداس ترجمه ك ظاہرہے کیونکہ احسن باعتبار قصد کے صفت ہے قولاکی اور اقوال ہی کے اعتبار سے اس کی تفضیل بھی ہے اور چونکہ مفضل جنم مفضل علیہ ہی ہے ہوتا ہے تومعنی بیہوں گے کہ سب قولوں ہے اچھااں شخص کا بیقول ہے اور یہاں تک تو کوئی اشکال نہ تھا گراآ گے ارشاد ہ، ﴿وَعَمِلَ صَالِحٌا﴾ اور عمل صالح بھی کرے اس جملہ کواس کے معطوف علیہ کے ساتھ ملانے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور نیک کام کرے ، اس میں اشکال بیہ ہے کہ دعوت الی اللہ تواحسن قولاً ، میں داخل ہوسکتا ہے کیونکہ وہ خود تول ہے اور سب سے احسن مگر عمل صالح کا اس میں کیا دخل؟ کیونکہ وہ فعل ہے قول نہیں ،اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہوہ قول نہیں ، مگر آ داب ومکملات قول سے ہے اس لیے یہ بھی قول کے احسن ہونے میں دخیل ہے تو حاصل بیہ ہوا کہ صاحب قول احسن وہ ہے جودعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی خو<sup>ع</sup>مل بھی کرے ، یعنی جو کچھ کیجاس کےموافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب تول احسن ہے اس پر بیسوال پیدا ہوگا کہ کوئی بہت اچھی بات کرے اور عمل اچھانہ کرے توقول تو اچھا ہے مگر عمل اچھانہیں ہے مثلاً اگر کوئی دعوت الی الاسلام کرے اور خودمسلمان نہ ہو دعوت الی الصلوة كرے اورخودنمازى نه ہواسلام كاوصاف بيان كرے، اورخودان پرعقيده ندر كھتواس پر وقت أخسر، قور كا ا صادق آتا ہے کوئکہ اس کے معنی من قوله احسن ہیں، یعن جس کی بات بہت اچھی ہووہ احسن قولا ہے جب یہ بات سمجھ میں آسمی تواب اگر کوئی خود عمل نہ کر ہے تواس کے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل رہاا گراس نے خود نماز نہ پڑھی تواس کا بیقول احسن ہے زائد سے زائد ہے کہ سکتے ہیں کیمل احسن نہیں تواس سے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل بڑا، اس کا جواب بنص قرآن بجزاس کے پھنہیں ہوسکتا کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے اور اس بنا پر اس آیت ہے ایک مئلہ بھی متنظ ہوا کہ دائی دوشم کے ہوتے ہیں ایک صاحب عمل صالح اور ایک غیرصا حب عمل صالح اول کا قول یا دعوۃ احسن ہے یا دعوۃ غیراحسن ہے۔الدعوۃ الی الله ص۱۲ تا ۱۳۔الغرض احسنیتہ جب ہوگی کہ جہاں وعظ کی ساتھ عمل بھی ہوگا،اور جہاں زاوعظ ہوگا اور مل نہ ہوگا وہ بیان احسن نہ ہوگا، کیونکہ افعل اسفضیل کی نفی ہے مجر دصفت کی نفی لازم آتی ہےاور چونکہ بسااوقات وعظ اور عمل صالح کے ساتھ ہی اس میں کبراور عجب بھی پیدا ہوجاتا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال موں اس لیے آ گے اس کے علاج کے لیے تواضع کی تعلیم فرماتے ہیں، ﴿ وَقَالَ إِنَّيْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ یعنی یہ می کہے کہ میں تواس كے فرمانبرداروں ميں سے ہول كە من نيز از غلامان اديم" - كے تكم پر چلتاً ہوں اور اننى من مسلم نبيس فرمايا كه جس سے تعرد کا شبہ ہوتا اس لیے ﴿ الَّهِ مِن الْمُسْلِيدُ إِنَّ ﴾ فرما یا تا که اس طرف اشاره ہوجائے که غلام اور فرما نبردار بہت ہیںان میں سے ایک میں بھی ہوں ایک غلام نے اگر فرمانبرداری ندکی تو اپناہی کچھ کھویا۔

جاننا چاہئے کہ ﴿ اتَّبِي مِنَ الْمُسْلِيدُيْنَ ﴾ كے دومعنی موسكتے تھے، ایک دعویٰ وفخر اور ایک تواضع مگریہاں تواضع

https://toobaafoundation.com/

مراد ہے اور اس کی تائید کہ ایک ہی لفظ دومعنوں میں مستعمل ہوسکتا ہے خود قرآن مجید کے دوسرے موقع سے بھی ہوتی ہے چنانچدایک جگدمقولین کی مدح میں ان کا مقولدارشاد ہے۔ ﴿رَبِّدَا إِنَّدَا سَمِعْدَا مُدَادِيّا يُتَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ المِنْوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا وَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّاتِنَا ﴾ يعنى اسالله بم في ايك منادى كوسنا كه وه ايمان ك لیے ندادیتا ہے کہ اپنے پروردگار پرایمان لا وَ فامنا پس ہم ایمان لائے ،اے پروردگاربس بخش دیجئے ہمارے گناہ اوردور کرد یجئے ہماری برائیاں دیکھئے یہاں" امنا "تواضع انکساروانتقار کے لیے ہےجس کوذوق سلیم اور سیاق وسباق صاف بتلار ہا ے، اب دوسری آیت لیج جوای لفظ کو کروجب کے طور پر استعال کرنے پر دال ہے۔ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ اُمِّنَا • قُلْ لَمْ تُومِنُوا وَلْكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ الاية - يهال بي وبى آمنا بيمريهان اسكوردكيا كيا بجس كاسب وبي ب كدوولى اور فخرے کتے تھے چنانچہ بعدوالی آیت اس پرصرت وال ب، چنانچ ارشاد ب ﴿ يَمْ نُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا • قُلْ لا مَّنُتُوا عَلَى إِسْلَامَكُمُ وَبَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْدَكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ﴾ يعنى وه لوك آب المُثَمَّل إ احسان رکھتے ہیں اپنے اسلام لانے کا ،فر ماد بیجے کہ احسان ندر کھو مجھ پر اپنے اسلام کا بلکہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی بشرطیکہ تم اس قول میں سیچے ہو،غرض یہاں ان کا امنا کہنا دعوی اور فخر کے طور پر تھا۔ اس کے جواب سے صاف طور پرمعلوم ہوگیا کہ واقعی خدا کا احسان ہے جواس نے ہمیں نیک کام کی ہدایت کردی ، اس طرح یہاں بھی فرمادیا۔ ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ توايك يحميل دعوت الى الله كى بيهو كَي تواب كُل تين چيزي بهو يمن ايك مقصود يعني دعوت الى الله اور دواس کے ممل یعن عمل صالح اور تواضع وافتقار واعتر اف وفر ما نبر داری۔ (الدعوت الی الله ۲۹۔ ۴ ۳) ﴿ وَقَالَ إِدَّيْهِ مِنَ الْمُسْلِيدِينَ ﴾ كى دوسرى تفيريه ب كفخر اورلذت كطور پرائ مسلمان مون كااعلان كرتا مونديد كماس كواپ ال عنوان اورانتساب کے اظہار میں کوئی جھجک یا شرم معلوم ہوااور بیشرم نہ توقولاً اعلان اسلام میں اور نہ ہی ایخ مل ہے اپ اسلام کے اظہار میں ہو، الحاصل داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور ساتھ تواضع اور انکسار اور اعتراف فر مانبر داری بھی ضروری ہے اپنی دعوت اور خدمت پر فخر نہ کرے اس لیے کہ سب کام خداکی توفیق سے ہوتا ہے اس لیے اپنے او پر نظر نہ کرنی عابئے،اب آ کے بقید آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیے دیتا ہوں۔

﴿ وَلا تَسْتُوى الْحَسَدَةُ وَلا السَّيْقَةُ ﴾ يعنى الجَمَالَى اور برائى برابز بيس يبال سوال ہوتا ہے، كداو پرتو دعوت الله الله كاذكر تھا يبال يہ بيان ہے كہ فيكى بدى برابز بيس ہے آخراس جملہ كوسياق وسباق ہے كيا مناسبت ہے، آگرا رشاد ہے ﴿ وَلَمُعَ عِلَيْتِي هِي آخِسَنِ ﴾ يعنى مدافعت سِجِيُ اس طريقہ ہے جواچھا ہو يہى ہے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے كداس ميں اظلاق كى تعليم ہورتى ہے جواب يہ ہے كداس تعلق تو دعوت الى الله كے معمول سے ﴿ وَلَدُفَعُ بِالَّتِي هِي آخِسَنِ ﴾ كا ہے اس طرح سے كہ جو تحق دعوت كے ليے كھڑا ہوتا ہے عموماً اس كى خالفت ہوتى ہے لوگ برا بھلا كہتے ہيں، ممكن ہے كداس وقت اس ميں كہ جوان پيدا ہواور يہ ہى بدى كے بدلہ بدى كر بينے اس ليے اليے وا قعات كے بيش آنے سے پہلے بى سے تعليم فرماتے ہيں كہ اظلاق درست كروا ہے ميں مضبط ومبر پيدا كرويہ من ہوئے ، ﴿ وَادْفَعُ بِالَّتِي هِي آخِسَنِ ﴾ كے يعنی ادفع السنة بالحسنة اظلاق درست كروا ہے ميں المستقب المحسنة کہ والى برائى كرے توا ہے نكى تر كے دفع كردو ہى اصل تعلق تو جملہ ادفع كا ہے باتى ﴿ لا تَسْتَوِى الْحَسَدَةُ ﴾ الح يہ اس ك

### https://toobaafoundation.com/

۔ تمہید ہے یعنی بتلا نا تومقصود ہے ﴿ اِدْفَعُ بِالَّیْنِ ﴾ الح کا مگرتمہید میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ دیکھونیکی اور بدی اثر میں برابرنبیں ہوتی یعنی اگر برائی کا انتقام برائی ہے لے لیا تواس کا اثر اور ہوگا اور اگر ٹال دیا تواس کا اثر اور ہوگا اور وہ اثریہ ہوگا کہ ﴿ فَإِذَا الَّذِي مَنِينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ تَمِينَمْ ﴾ جس فض كاورتمهار درميان مس عداوت تقى وه ايساموجائ گا جیسے گاڑھا دوست،مطلب یہ کہ دعوت الی اللہ کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ مخالفین بھڑ کیں نہیں ، کیونکہ اگر بھڑ کے گاتو اس کا شراور بڑھے گا پہلے چھپی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا بتو اس عداوت سے اورشرسے بیچنے کی تعربیر ہیہ ہے کہ ٹال دواورانتقام لینے کی فکرنہ کرو، تو دشمن دوست بن جائے گا ،اور پھروہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دیے گا تو تمہاری کوششوں کورو کے گا بھی نہیں ، اور دعوت الی اللہ کا کام کمل ہوجائے گا، یہاں اس کے متعلق ایک شبہ ہے کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ باوجوداس رعایت کے بھی وہ دوست نہیں بنتا بلکہ وہ اپنے شروفسادیں ای طرح سرگرم رہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بقاعد ہ عقليه ايك شرط محوظ ہے وہ بيك بشرط سلامة الطبع كروہ شرے الله وقت بازر ہے گاجبكة للم الطبع مواورا كرسلامت طبع كى قىدىند بوتواس وقت يەجواب كى دىلى حميم بىل فرمايا بلكە ﴿ كَأَنَّهُ وَإِنَّى تَحِيدُمْ ﴾ فرمايا تشبيه كا حاصل يەب كە بچەند کچھ شرہی میں کمی رہے گی اور اگرتم انتقام لو گے تو گواس وقت وہ عدم قدرت کی وجہ سے خاموش ہوجائے مگر درپر دہ کینہ مضمر ر کھے گا اور حتی الا مکان لوگوں ہے تمہارے خلاف سازش کرے گاجس وغلطی ہے آ دمی بھی یوں مجھ جاتا ہے کہ انتقام اصلح ہوا، توایک ادب بیہ بتایا تبلیغ کا کے صبر وضبط سے کام لیاجائے اور جونا گوارامور مخالفین کی طرف سے پیش آ ویں انہیں برداشت کیا جائے اور بیدافعت سیئة بالحنة چونکہ کام تھانہایت مشکل اس لیے اس کی ترغیب کے لیے فرماتے ہیں ﴿وَمَا يُلَقُّمُ اَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا﴾ ادریه بات انهی لوگول کونصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس مدافعت کی ترغیب دو دجہ سے دلائی گئی ہے ایک باعتبار اخلاق کے کہ ایسا کرنے سے صابرین میں شار ہوگا اور ایک باعتبار اجروثواب کے ایسا کرو گے تواجر عظیم کے منتخق ہوجاؤ گےاب اس میں ایک مانع بھی تھا۔ یعنی ڈشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا بھی علاج بتاتے ہیں، ﴿ إِمَّا يَنْزَغَتَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِلْ بِالله ﴾ ار آب الله الله على بناه ما تک لیا سیجئے یعنی بعض اوقات مخالفین کی باتوں پر شیاطین غصہ دلاتے ہیں اوراس وقت صبر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ایے وقت کے لیے فر ماتے ہیں ﴿ فَاسْتَعِلُ بِالله ﴾ خداكى بناه ميں چلے جاؤيه مطلب نہيں كه صرف زبان سے ﴿ آعُدُ دُ ہاللہ ﴾ پڑھ لیا کرو،مطلب بیہے کہ خداہے دل ہے دعا کرو کہ وہ شیطان کے دسوے کو دورکر دے ،اورصبر پراستقامت دے، ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّيِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ بلاشبره سننے والاخوب جاننے والا ہے یعنی وہ تمہاری زبان سے بناہ ما تکنے کو بھی سنیں گے اور دل سے پناہ مانگنے کوبھی جانیں گے اور پھرتم کو بناہ دیں گے اور مدد کریں گے اور شیطان کو دفع کر دیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے بورے بورے آ داب اور مکملات دعوت الی اللہ کے اور اس کے طریقے سب بتلادیے انتھی کلامہ، اس مضمون کی افادیت کے پیش نظر تبر کا اور تلذذ أیه تمام کلمات وعظ الدعوت الی الله ازص ۲۸ تا ۴۸ سے لقل کیے سکتے ہیں حغرات قارئين اصل كي مراجعت فرماليس -

وَمِنُ الْيِتِهِ آتَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا الْبَأَءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ ﴿ إِنَّ اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری بے شک اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی، بھر جب اتارا ہم نے اس پر یانی، تازی ہوئی اور ابھری۔ بے فک الَّذِينَ آحْيَاهَا لَمُحَى الْمَوْتَى ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي َالْيِتِنَا جس نے اس کو زعدہ کیا وہ زندہ کرے کا مردول کو وہ سب کھ کرسکتا ہے فل جو لوگ بیڑھے چلتے ہیں ہماری باتول میں جس نے اس کو جلایا وہ جلاوے گا مردے۔ وہ سب چیز کرسکتا ہے۔ جو لوگ ٹیڑھے دھنتے ہیں ہاری باتوں میں لَا يَخْفَوُنَ عَلَيْنَا ﴿ أَفَهَنَ يُلُقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمُر مَّنَ يَأْنَ آمِنًا يَّوْمَ الْقِيهَةِ ﴿ اعْمَلُوا مَا وہ ہم سے چھیے ہوئے نہیں جلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئے گا امن سے دن قیامت کے کیے جاؤ جو مم سے چھے نہیں۔ بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں بہتر یا ایک جو آئے گا ف کر اس سے دن قیامت کے۔ کرتے جاؤجو شِئْتُمُ ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّبِ كُو لَمَّا جَآءَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ عامو بے شک جوتم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے فی جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس فی اور وہ چاہو، بے شک جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے سمجھوتی ہے، جب ان پاس آئی۔ اور بید ڵڮڂؠؙۼڔ۬ؽڒٞ۞ؖڷڒؾٲؾؽۅاڵؠٙٵڟؚڵڡؚؽؙؠؽ۬ڹۣؽڮۏۅؘڵٳڡؚؽؙڂڶڣ٩٠ تَنْزِيُڵڡؚٞ<u>؈ٞػڮؽۄ</u> كتاب ہے نادر اس پر مجوث كا دخل نہيں آگے سے اور نہ پچھے سے اتارى ہوئى ہے محكتوں والے كتاب ہے نادر۔ اس پر جھوٹ كا دخل نہيں، آگے ہے نہ چھے ہے، اتارى ہے حكتوں والے ف یعنی زمین کو دیکھو بیچاری چپ چاپ، ذلیل وخوار بوجھ میں د ٹی ہوئی پڑی رئتی ہے۔ فکلی کے وقت ہرطرن خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جہال ے بارش کا ایک چھینٹا پڑا۔ پھراس کی تروتاز کی رونی اور ابھار قابل دید ہوجاتا ہے۔ آخرید انقلاب کس کے دست قدرت کے تعرف کا نتیجہ ہے۔ جس مندانے اس طرح مرده زمین کو زنده کر دیابه بیاده مرہے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ ادر کیاوہ قادر مطلق مرہے ہوئے دلول کو دعوت الی اللہ کی تا ثیر سے از سرنو حیات تاز وعطا نہیں کرسکتا؟ بیٹک و وسب کچھ کرسکتا ہے ۔اس کی قدرت کے سامنے کو ئی مانع ومزاح نہیں ۔ فی یعنیالند کی طرف دعوت دسنے والوں کی زبان ہے آیات تنزیلیہ من کراورقر طاس دہر پر مذاکی آیات تو نیرکو دیکھ کرکھی جولوگ کج روی ہے بازنہیں آتے۔ اور پیرمی بیدهی با توں کو وای تباہی شہات پیدا کر کے میڑھی بناتے ہیں، یا خواہ خواہ تو ٹر مر دڑ کران کامطلب غلظ لیتے ہیں، یا بوں ہی جبوٹ موٹ کے عذراور بہانے تراش کران آیات کے مانے میں میر پھیر کرتے ہیں،ایس ٹیڑھی مال چلنے والوں کوانڈ نوب جاتا ہے ممکن ہے و ولوگ اپنی مکاریوں اور مالا کیوں پرمغرور ہوں معر مندا سے ان کی کوئی چال ہوٹیہ ونہیں ۔جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیس مے ٹی الحال اس نے ڈھیل دے کمی ہے ۔ عجرم کوایک دم نہیں پوتارای لیےآ کے فرمادیا۔ "اِعدَلُوْا مَا شِفْتُهِ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينُ يعنى اتجاء تهارى محمد من آئے كيے مادَ مِحْ يادرے كتهارى سبحركات اس کی نظر میں بیں ایک دن ان کا انٹھا خمیاز و بھکتنا پڑے لئے اب خود سوچ لوکہ ایک شخص جوابنی شرارتوں کی بدولت ملتی آ گ میں گرے،اور ایک جوابنی شرافت وسلامت روی کی بدولت جمیشه امن مین سے رہے ۔ دونول میں کون بہتر ہے؟ فتع یعنی و وفواو مخواه اینی مجروی سے میسحت کی بات میں شہات پیدا کرتے ہیں۔ مالانکداس میں حبوث کی مخوات سے نہیں۔ و نسیحت کیاہے؟ ایک

میا*ت داخع ادرمنبوط و محکم نتاب جس کاا* نکارایک جمق باشر رآ دی کےمواکوئی نہی*ں کرسک*ا ۔

حَمِيْن۞مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَلُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَنُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُو سب تعریفوں والے کی فولے مجھے وہی کہتے ہیں جو کہ سیکے ہیں سب رمولوں سے تجھ سے پہلے تیرے رب کے یہاں معانی بھی ہے اور سزا بھی ہے سب خویوں سرا ہے کی۔ تجھ سے وہی کہتے ہیں جو کہد یا ہے سب رسولوں سے تجھ سے پہلے۔ تیرے رب کے ہاں معانی بھی ہے، اورسز امجی ہے عِقَابِ اَلِيُمِ۞ وَلَوْ جَعَلُنٰهُ قُرُانًا اَعْجَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتُ الْيُتَهُ ۚ ءَ اعْجَبِيُّ دردناک فی اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن او پری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں مکھولی کئیں کیا او پری زبان کی محاب دکھ والی۔ اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا، تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ اوپری زبان وَّعَرَبِيًّ ۗ قُلَ هُوَ لِلّذِينَ امّنُوا هُلًى وَّشِفَآء ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ اٰذَانِهِمُ وَقُرُ اور عربی لوگ قتل تو کہدیدایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور روگ کا دور کرنے والا فیم اور جویقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور عرب کا آ دمی ؟ تو کہد، یہ ایمان والول کو سوجھ ہے اور روگ کا دفع۔ اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانول میں بوجھ ہے وَّهُوَعَلَيْهِمْ عَمَّى ﴿ أُولَٰمِكَ يُنَادَوُنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدِ ﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ ٢٠٠ اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھایا ہے فی ان کو یکارتے میں دور کی جگہ سے فل اور ہم نے دی تھی مویٰ کو سماب اور یہ ان کو اندھایا۔ ان کو یکار بہی ہے دور کی جگہ ہے۔ اور ہم نے دی تھی مویٰ کو کتاب فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِئ شَكٍّ مِّنْهُ مران من اختلاف پڑاؤے اورا گرین و قی ایک بات جو پہلے کل چکی تیرے رب کی طرف سے ان میں فیمسل موجاتا فی اوردہ ایسے دھو کے میں میں ال قرآن سے میراس میں مجموٹ پڑی۔اوراگر نہ ہوتی ایک بات، جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے، تو ان میں فیصلہ ہوجا تا۔اوروہ دھوکے میں ہیں اس سے ول یعنی اس کی اتاری ہوئی تماب میں جوٹ آئے تو کدھرے آئے ۔ اور جس تماب کی حفاظت کاوہ ذمرد ارتوباطل کی محیا مجال سے یاس بھنگ سے۔ نے اس کے جواب میں ہرطرح کی تکلیفیں پہنیا میں۔ پھر جس طرح پیغبروں نے تیوں پرمبر کیا، آپ کی الدعلیدوسلم بھی مبرکرتے رہے تیجہ یہ وکا کہ کھولوگ تو سرک كراه ماست بيآ مائيس محجن كے ليے مندا كے إلى معانى ہے اور كھھائى كجروى اور ضديد قائم ريس كے جوآخركار دردناك سزاكے متوجب وال مے۔ وس معن ایک بات کو ندمانا ہوتو آ دی ہزار حیلے بہانے نکال سکتا ہے ۔ تفار مکہ نے اور کچھ نیس تویہ ہی کہنا شروع کردیا کہ ما ب اعراق بیغبر کامعجز ، تو ہم اس وقت مجمتے جب قرآن عربی کے سوائسی اور زبان میں آتا لیکن فرض کیجیے اگرایہ اوتا تو جمٹلانے کے لیے یوں کہنے لگتے کہ مجلا صاحب انہیں ایسی بے جوڑبات مجی دیمجی ہے، که رمول عربی، اور اس کی قرم بھی جواولین مخاطب ہے عرب مگر کتاب بھیجی مائے ایسی زبان میں جس کاایک برف بھی عرب لوگ مجھ مکیں۔ وس يعنى نغواور بيهوده بشهات تو تجميح ختم نيس مول مے \_ بال اس قدر تجربہ مرايك آ دى كرسكا بے كديد تناب مقدس اسين او بدايمان لانے اور ممل كرنے والوں کی کیسی جیب بدایت وبعیرت اور سوجہ بوجھ علما کرتی اور ان کے قراو ل اور صدیول کے روگ مٹا کرکس طرح مجلا چٹا کردیتی ہے۔ ف يعنى جس طرح دخاش (شيرك) كي آنتي سورج كي روشي ميس چندهيا ماتي مين الن منكر ول وجي تر آن كي روشي ميس تجونفرنيس آتاياس ميس تر آن كاسميا تسورے منکروں کو باسے کہ اپنی تک کا ضعف وقسو محوس کر کے ملاح کی المرف متوجہوں۔ فلے یعنی می کورورے آواز دوتو نہیں سنتااور سے تواچی طرح مجمعتا نہیں ۔ای طرح <sup>منک</sup>رین قر آن بھی صداقت اورمنع صداقت سے اس قدردور پڑے ہوئے الماكن كي آوازان كے دل كے كافر ل كے اور كي بھي اور جي بھي ہوت ہواس كالمك مطاب أبس محت \_

مُرِیْبِ، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّمِ مُرَى مُرِيْب جو پین نیس لینے دیتا فیل بس نے کی بھلائی سواپ واسطے اور جس نے کی برائی سو و بھی ای پر اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے جو چین نہیں دیتا۔ جس نے کی بھلائی سواپے واسطے اور جس نے کی برائی وہ بھی ای پر۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے

# لِّلُعَبِيُٰنِ۞

بندول پر **ف**ت

بندول پر۔

بيان دلائل وقدرت وتنبيه وتهديد برائ ملحدين درآيات واحكام خداوندى قَالَلْمُنْ الْمَالِيَةِ اللَّهُ تَرَى الْأَرْضَ ... الى يظلَّامٍ لِلْمُعَمِيْدِ ﴾

ربط: .....گرخت آیات میں دعوت الی اللہ کے مقمون کے ممن میں معاً ندین کے مقابلہ اوران کی رکاوٹوں کا ذکر تھا اب ان

آیات میں حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کی الی نشانیاں ذکر قربار ہے ہیں جن کو تصور کر کے وائی الی اللہ کو کسی مرحلہ پر مایوں

نہ ہونا چاہئے ، کیونکہ طبق طور سے بیمکن ہے کہ وائی الی اللہ مخاطبین کی بے بی غفلت عناد اور بغاوت کا رنگ و بکی کر مایوں

ہوجائے تو اس کو یہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بی نشانیاں دیکھنی چاہئے کہ ذمین بنجر ہو چکنے کے بعد بسا

ہوجائے تو اس کو یہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بی نشانیاں دیکھنی چاہئے کہ ذمین ہجر ہو چکنے کے بعد بسا

ہوجائے تو اس کو یہ بہتے اس وجائی ہے ہز ہو اور پھواریاں اس میں اہلہا نے گئی ہیں تو اس طرح یہ بہت ممکن ہے جو مخاطبین آج تک

وعظ وقعیت کا اثر نہیں قبول کررہے ہیں، وہ کی بھی وقت وتی الٰہی جو تلوب کے لیے حیات وشاد ابی کا سامان ہے ہے اپنی قلوب کوشاد اب بنالیں گے ، اس وجہ سے بایوس نہ ہو ہو گئی کہ ایسے بحر مین جو اللہ کے مناز اس سلسلے میں جو کچھ بھی ذہنی کوفت اور اذبت اللہ کے دین میں تحریف کرتے ہیں، وہ خدا ہے چھے ہوئے نہیں، انبیاء سابھیں نظام کے ساتھ ایسانی معاملہ ہوتا رہا ہے ایسے مجرمین کا جرم بے جگ اس امر کا موجب ہے کہ وہ جلد ہی حق تعالی کے عذاب اور قہر سے ہلاک کردیے جا بھی لیکن خدا کا سے قانون طے ہو چکا ہے کہ ان کومہلت دی جائے تا کہ دنیاد کھے لیے کہ اللہ کا دین وہ چا دین ہے کہ کا لفین کی عداوت سے اس کو کوئی نقصان نہیں گئی ہی آتو ارشاد فرمایا:

<sup>=</sup> فے یعنی میے آج قرآن کے مانے اور ندمانے والول میں اختلاف بڑر ہائے۔ پہلے قورات کے متعلق بھی ایسا بی اختلاف بڑجا ہے بھر دیکھولو ہال میا اعجام ہوا تھا۔

ف بات ووى كل چىك كيسلة فرت من ب

فى يعن مهل شكوك وفبهات ال ويين سع فيس بيفند دية بهروت ول يس كفيحة ربت إلى -

ق یعنی خدا کے ہاں قلم نہیں۔ ہرآ دی اپنے عمل کو دیکھ نے۔ بیدا کرے کاوہ بی سامنے آئے گا۔ دیمی کی نکی اس کے ہاں ضائع ہوگی ندایک کی ہدی دوسرے پر ڈال جائے گی (رید) چونکہ نگی ہدی کا پر را پر را پر اپر را پر اپر را پر را پ

اورالله کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے بیجی ایک عظیم نشانی ہے کہ اے مخاطب تو دیکھیا ہے زمین کو کہ دلی و بائی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تولہلہانے گئی، ابھرنے اور پھلنے پھو لئے گئی، بے <del>ڈک جس پروردگار نے</del> اس خشک و بنجرز مین کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردول کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے، توای طرح قیامت میں مردول کوزندہ کرے گا اور قدرت کا ملہ ہے وہ دنیا میں بھی مردہ قلوب کوحیات بخش کران کوایمان ومعرفت اورتقوی وطاعت کی شادا بی سے سرسبز وشاداب بناسکتا ہے حق تعالی شاند کے بیددائل قدرت یقیناً یسے واضح ہیں کہ ان کوئ کر ہرایک مخف کو چاہئے کہ اس کی طاعت و بندگ کے لیے سرنگوں ہوجائے لیکن حیرت ادرافسوں کا مقام ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں، سوایے محدین کوئن لینا چاہئے کہ بے شک جولوگ ہماری آیتوں میں کج روى اختياركرتے ہيں وہ ہم سے چھے ہو ئے نہيں ہيں۔ ہم ان كوخوب ديكھر بير، اور ان كوسز ادين يرجى ہم قادر ہيں تو <u>بعلا یہ بتاؤ جو تخص آگ میں ڈالا جائے جی</u>یا کہان مکذبین ومجرمین کو ڈالا جائے گا <mark>وہ اچھاہے یا وہ تخص جو قیامت کے</mark>روز نہایت ہی امن وسکون کی حالت میں آئے۔ بیہ ہے قانون خداوندی اوراس کا فیصلہ لہٰذا کرلوجو جی چاہے۔ بے شک جو کچھ تم کررہے ہووہ خوب دیکھ رہاہے کہ ایسے مجر مین کس طرح اللہ کی باتوں اس کی نشانیوں اورا حکام میں مجے روی اختیار کرتے ہیں،اورآ یات الله کامطلب اپنی خواہشات کےمطابق گھڑ لیتے ہیں توبلاشبرایسے سرکش وباغی الله کی گرفت سے نہیں پج سکتے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہال ان کا بہت براحشر ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایسافخص اور وہ سلیم الفطرت انسان جواپنی سلامتی اور فطرت سے اللہ کی باتوں کو ہے ، مانے اور ان پرعمل کرے۔ یقیناً برابرنہیں ہو کتے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کے پیغام تھیجت کا انکار کیا جب کہان کے پاس وہ کینے چکا۔وہ درحقیقت اپنی کج روی ،عناداور حق کے ساتھ بغاوت ہی کی وجہ سے انکارو روگردانی کرتے ہیں،خود پیغام خداوندی میں کسی طرح کی بھی کوئی کی نہیں وہ تو یقیناً ایک بہت ہی باوقعت بلند پایہ کتاب ے کہ ہرگزنہیں آسکتا ہے کوئی باطل اس تک نہاس کے سامنے سے اور نہاس کے پیچھے سے بینازل کی ہوئی کتاب ہاس یروردگار کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا نہایت پیندیدہ قابل تعریف ہے۔اپنی ذات وصفات کے لحاظ سے ایسی بلندیا پید حكمتوں سے لبريز كتاب بربھى اگريد بدنصيب ايمان نه لائين توا<u>ئه مارے پنيبر ظافو آپ اس برغم نه سيح</u> اور نه مايوس موں ان منکرین کی طرف سے نہیں کہی جارہی ہیں یہ باتیں آپ منافظ کو مگروہی جوآپ منافظ سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں ۔۔۔ توجس طر<u>ے انہوں</u> نے ان باتوں کو برداشت کیا آپ مُلاکم بھی برداشت کریں اور اس امر سے بھی تسلی حاصل سیجئے کہ بے میں میں میں میں ہوتی مغفرت فرمانے والا ہے ۔اگر کو کی مختص بغاوت وسرکٹی سے باز آ جائے اور بہت ہی درد ناک سنراوالا ہے ●۔اگرکوئی بازنہ آئے تو آپ مالاہ کو پریشان ڈمکین نہ ہونا چاہے مطیعین وفر مانبرداروں کے واسطے رحمت ومغفرت کا درواز ہ کھلا ہوا ہے اور مجرمین ، نافر مانوں کے واسطے سزا اور عذاب کی کوئی کی نہیں۔اور رہی یہ بات ان معترضین و ا کانٹین کی کر آن کا کچھ حصہ عجی زبان میں کیون نہیں نازل کیا عمل <del>آنواگر ہم اس قرآن کو بحی بناتے</del> اوراس کے پھھ حصے یا کل سعیدین السبیب مکلاے منقول ہے کہ جب بیآیت تازل ہوئی تو آم محضرت شالل نے فریایا اگر اللہ کی مغفرت اور درگز رنہ ہوتا کس کی زندگی خوشکوار نہ راتی اوراگراس کی دعید دهقاب نه موتاتو مرفض بےخوف موجا تا۔

کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو پھر بیلوگ یوں کہتے کیوں نہیں صاف صاف بیان کی گئیں اس کی آیٹیں ۔ہم توعر بی ہیں، اب عجمی زبان کیونکر مجھیں اور یول کہتے کیا عجیب بات ہے بیقر آن مجمی ہے۔ اور رسول عربی ہے آپ مانتظام کہدد بیجئے اے ہمارے پیغیبر طاقی ہے آت ن تو یقین کرنے والوں کے واسطے، ہرنیک کام اور سعادت وفلاح کے لیے اور شفاہے۔ ان تمام بیار یوں کے لیے جو بُرے کاموں ہے دلوں میں پیدا ہوجا ئیں جولوگ اس کے باو جود بھی اس قر آن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو درحقیقت ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی نصیحت و حکمت کی بات سننے ہی پر قادر نہیں اور وہ ان کے تد براورتو جہ نہ ہونے کی وجہ سے چھیا ہوا ہے،عناد وتعصب نے ان کی آئکھیں چندھیا دی ہیں،جس کی وجہ سے انہیں قر آ نی حقائق اورمعارف نظرنہیں آ رہے ہیں جس طرح آ فتاب کی روثنی خفاش کی آ تکھوں کو اندھا کردیتی ہے، تو یہلوگ سکویا یکارے جارہے ہیں کسی دور جگہ ہے کہ آواز اگر سنائی بھی دے توسمجھ میں نہیں آسکتا کہ کیا کہا جارہا ہے، بالکل ای طرح یہ لوگ قرآن کریم کےمضامین اس کے حقائق اور پیغام نصیحت سمجھنے سے قاصر ومحروم ہیں اور یہ بات اور کفار مکہ کی روش کوئی نی اور عجیب بات نہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ منکرین ہمیشہ سے الیا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے موکی ملیقا کو کتاب دی تواس میں بھی انحتلاف کیا گیا کسی نے مانا اور کسی نے نبیس ماناکسی نے بچے روی اختیار کی <u>اور کسی</u> نے سلامتی طبع کا ثبوت دیا ، تو آپ مُلاظم کوان کفار قریش کی ایسی روش پرمغموم نه بونا چاہئے اور اگر ایک بات آپ مُلاثیم کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی اوروہ یہ کردنیا میں ان کومہلت دینا ہے اور آخرت کا عذاب ان پردائی مسلط کیا جائے تو ان کا فیملہ ہوچکا ہوتا اور عذاب سے ہلاک کردیئے جاتے اورلوگ تو بے شک اس عذاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جوان کوتر دومیں ڈالنے والا ہے اللہ نے توبس بہ قانون طے کردیا ہے کہ جو تحض نیک کام کرے تو وہ ای کے فائدے کے لیے ہاور جوکوئی مخص برا کام کرے اس کا وبال ای پر ہاور اے ہارے پغیر مُلَاثِمٌ آپ کا پروردگارتو ذرہ برابر بھی بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے کہ وہ کسی کی نیکی اور طاعت کوضائع کردے پاکسی کو بلا جرم اور معصیت کےعذاب میں ڈال وے۔عدل وانصاف سے ہرایک کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جس کا وہ ستحق ہو۔

# الحادفى الدين اورتحريف

﴿ إِنَّ الَّذِيثَ يُلُحِدُونَ فِيَ الْيَتِمَا ﴾ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں طحدین پر بڑی ہی شدید وعید اور تعبیہ بیان فرمائی ہے، نافرمانی کے متعدد مراتب ہیں ایک درجہ کفر کا ہے کہ اللہ ہی پر ایمان ندلائے، قیامت کا اور اللہ کے رسول مُلَّمِمُمُمُ کا انکار کرے، ایک درجہ یہ ہے کہ ایمان لا کراحکام خداوندی کی تعمیل نہ کرے نفر ائض ادا کرتا ہواور نہ معاصی سے اجتناب کرتا ہو، ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو اپنی اغراض کے مطابق بنانے کے لیے اس کے کلام کو اصل مفہوم اور مقصد سے پھیر کر اینے مقصد پر منطبق کرتا ہوتو اس تیسری نوع کی نافر مانی اور مخالفت کو الحاد کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس تالنوا منقول بفرمايا"الالحاد" وضع الكلام على غير مواضعه يعنى كلام كالم على غير مواضعه يعنى كلام كاس كالمراء عبدال ويناء الكافتحريف بهى كهاجاتا ب-

الفاظ کوبر قرار رکھتے ہوئے مراد بدل دینا تحریف معنوی ہے، ای کانام بروایت ابن عباس تا جائا قاسد بھی ہے۔

اہل کتاب اور یہود کے قرآن کریم نے منجملہ دیگر عیوب کے یہ بھی ایک عظیم عیب فرمایا ہے، وہتے تو فوق السکلے عن مقوا فیصلے کے بھی ایک عظیم عیب فرمایا ہے، وہتے تو فوق السکلے عن مقوا فیصلے کے مناظب کا کیونکہ خود بھی موحدہ فرمالیا جیسے کہ ارشاد ہے والگا تمفی کے ساتھ معنوی کے بھی مرتکب ہوتے سے کہ قرآن کریم میں کو میان شدہ اکہ قرآن کریم میں کوئکہ تو اللہ کہ تو آن کریم میں کوئی تحریف کریں کوئی تحریف کریم کے مضامین اور معانی میں تحریف کریں ہوگئے سے کہ قرآن کریم کے مضامین اور معانی میں تحریف کریں چنا نچہ ایسا ہوا اور محرفین وطحدین نے اس طرح کی تحریفات کا ارتکاب کیا تو ان پر بطور وعید فرمایا گیا کہ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔

ہیں۔

منکرین حدیث اور زائفین بہت ی آیات واحکام میں یہی روش اختیار کرتے ہیں،مثلا اقامت الصلوٰۃ کا مغہوم محض اللّٰہ کی یاد، ایتاء زکوٰۃ سے مراد پاکی اور اخلاقی عظمتوں کا حصول وغیرہ، اسی چیز کو ائمہمفسرین تغییر بالرائے کہتے ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی مُشارِی نے علامہ ابن النقیب مُشارِی کا ایک کلام نقل کیا ہے جس میں انہوں نے تغییر بالرائے ک صورتوں کو داضح فر مایا ہے۔

جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرائے خمسة اقوال احدها التفسير من غير حصول العلوم التي تجوز معها التفسير، والثاني تفسير المتشابه الذي لا يعلم الا الله الثالث التفسير للمذهب الفاسد بان يجعل المذهب اصلا والتفسير تابع فيرد اليه باي طريق امكن وان كان ضعيفة الرابع التفسير ان مراد الله كذا على القطع من غير دليل الخامس التفسير بالاستحسان للهوى الخ

کہ حدیث تغیر بالرائے کی شرح میں مجموعی طور پرجواتوال حاصل اور منہوم ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں ایک یہ کتفیر بالرائے یہ ہے کہ انسان ان علوم کو حاصل کے بغیر تغیر قر آن کرے، جن کے حاصل کے بغیر تغییر کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرے ان متثابہات کی تغییر اور بحث اور تحیص جن کی مرا داللہ کے سواکوئی نہیں جانا، تیسرے یہ کہ ذہب فاسداور باطل کی تھایت کے لیے تغییر کرے، جس کی صورت یہ ہو کہ اپنے اس مسلک اور ذہب کواصل قر ار دے پھر آیت قر آن کی تغییر کواس فہ ہب اور مسلک کی طرف پھیرے اور اس پر منطبق کرے، جہال تک بھی اس کو قدرت وا مکان ہوا گرچائی تاویلات بعیدہ اختیار کرنے کیلئے سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چوتھ یہ کہ بلاکی ثبوت اور سند (اپنی تاویلات بعیدہ اختیار کرنے کیلئے سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چوتھ یہ کہ بلاکی ثبوت اور سند (اپنی مطابق تاویل کرے کہ بس اللہ کی مرا دیکی ہے یا نجو یں صورت یہ کہ ابنی پندیدہ خواہشات کے مطابق تاویل کرے اور ان ہی کی طرف آیات قرآن کو پھیرے (اور ان پر منظبق کرے)۔

یمی وہ چیز ہے جس کوخداوند عالم نے قر آن کریم میں بھی واضح فر مادیا ہے۔

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ انَّ السَّبْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (سورة بني اسرائيل)

اوراے مخاطب مت دریے ہوتواس چیز کے جس کا تھے کوئی علم نہیں بے شک انسان کے کان اورنگاہ اور دل بیسب کے سب قیامت کے روز باز پرس کیے جائیں گے۔ اوراس طرح فرمایا گیا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتْبٍ مُنِيْرٍ ﴿ فَالْيَ عِطْفِهِ لِيُخِيلً عَنْ سَمِيْلِ اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِزْى وَنُذِيْفُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِزْى وَنُذِيْفُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِزْى وَنُذِيْفُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِزْى وَنُذِيْفُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جواللہ کے بارے میں جدال وخصومت کرتے ہیں بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے، جھکائے ہوئے ہان خار داد ( تکبر وغرورسے ) تا کہ (لوگوں کو ) اللہ کی راہ سے گمراہ کردے ایسے خف کے لیے دنیا میں ذلت ورسوائی ہے اور قیامت میں ہم اس کو جلتی ہوئی آگے۔ جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھا عیں گے۔

الله کے ساتھ اوراس کے بارے میں جدال وخصومت یہی ہے کہ الله کی طرف ایسے امور کی نسبت کرے جواس کی منشاء اوراس کے دین کے خلاف ہیں اور جن کو وہ لیند نہیں فرماتا گویا بیروشن نظری اور فکری اعتبار سے الله رب العزت سے مقابلہ اور خصومت کرتا ہے اور الله کے ساتھ خصومت وجدال کرنے والا انسان اپنارخ حق سے پھیر کر باطل کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے، تو بالکل اس کی بہی تصویر ہوتی ہے اپنے باز و پھیرے ہوئے خودر تکبر سے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے ایسے بی ظالموں اور خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لینے والوں کے لیے بیروعید نازل ہوئی ہے۔

﴿وَمَنْ آضَلُ يَعْنِ الْتَبَعَ هَوْمَهُ بِغَيْرٍ هُدَّى ثِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَرِ الظَّلِمِيْنَ﴾

اوراس مخف سے زیادہ کون گراہ ہوگا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیراللہ کی طرف ہے کی ہدایت کے اللہ اللہ کی دہبری نہیں کرتا۔

علامہ نظام الدین نیشا پوری مکتلطہ تغییر خرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہئے کہ دیانت اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ آت وصدیث میں ہرگز ایس کوئی تا ویل اختیار نہ کی جائے جن سے ان حقائق کا ابطال ہوتا ہوجن کی تقویٰ کا تقاضا ہے کہ قرآن وحدیث میں ہرگز ایس کوئی تا ویل اختیار نہ کی جیسے معاد جسمانی ،حشر ونشر ، جنت وجہنم ، صراط، تغییر وتشریح اور تحقیق نبی کریم کا لگا ،حضرات صحابہ ٹاکھا اور سلف صالحین نے کی جیسے معاد جسمانی ،حشر ونشر ، جنت وجہنم ، صراط، میزان اعمال ،نعماء جنت ،حور وقصور ، انہار واشجار وغیرہ بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو انہی کیفیات ، اور احوال

کے ساتھ مانا جائے جن احوال و کیفیات سے یہ چیزیں رسول اللہ علاقی است اور منقول ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان
حقائق کو برقر اررکھتے ہوئے دوسر ہے بعض لطائف و اسرار اور رسوزی طرف اشارہ کردیا جائے جوان ہی حقائق و رسوز سے
ماخوذ و مستنبط ہوں جن کوشار علاقیا نے بیان فر مایا ہے ای نوع کے جو رسوز و لطائف حضرات عارفین اور صوفیا می تقاسیر میں
مفقول ہوئے ہیں، وہ محض ایک تمثیل و تشبیہ اور اشارہ کا درجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کا کنات میں جو تھائق فارج اور
نفس الامر (یعنی عالم صورت) میں پیدافر مائی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مثال اور نظیر عالم معنی میں ہوتی ہے۔ (انتھی کلامه)
بلکہ عالم معنی میں تو انسان کے اعمال و افعال کی بھی مثالی صورتیں ہوتی ہیں جس کا قریدہ ہوگ تو میخض پو جھے گا
گیا ہے، مردصالے اور مومن کے سامنے اس کی قبر میں سوال و جواب کے بعد ایک حسین وجیل شکل ظاہر ہوگی تو میخض بو جھے گا
توکون ہے تیرا چبرہ تو خیر کی مخبری کر رہا ہے وہ شکل جواب دے گیا افاعہ لک الصالح۔ کہ میں تو تیرا عمل صالح ہوں۔ اور
فاجر و بدکار مختص کے سامنے ایک شکل ظاہر ہوگی جو تہایت ہی قتیج اور ہیبت ناک ہوگی جس کو دیکھ کرید کا فروفاجر آوی دریا فت

فاجروبد کار محض کے سامنے ایک شکل ظاہر ہوگی جونہایت ہی نتیج اور ہیبت ناک ہوگی جس کود کھے کرید کافروفاجر آدمی دریافت کرے گاتو جواب دیا جائے گا۔ انا عملک المخبیث۔ کے میں تیراعمل خبیث ہوں ،غرض قبر میں ظاہر ہونے والی بیسین، وجیل شکل اور نتیج ومصیبت ناک صورت اعمال کی صورتیں ہوں گی،

بہر کیف تفسیر بالرائے کی ان پانچ صورتوں کی علاوہ ایک شکل ہیہے کہ قر آن وحدیث کے ایسے معنی بیان کرنا جس سے ان حقائق کا ابطال اور رولا زم آتا ہو، جن کورسول اللہ ظافی آنے بیان فریا مااور شریعت نے اس کو متعین کیا۔

سے جدید منی اخرائے اور ایجاد کے جا کی جس کی است کے کوئی ایسے جدید منی اخراع اور ایجاد کیے جا کیں جس کی طرف نہ تو آئے خضرت کا این اشارہ فرما یا ہوا ور نہ ہی جا ہوساف صالحین اور ائمہ متقد مین رضی اللہ عنین میں سے کی کا ذہن اس عجیب وغریب منی کی طرف متوجہ ہوا ہوتو تفیر وتشری بھی اصول شریعت کے کاظ سے الحاد اور تحریف ہے، اس لیے کہ یہ کوئر ممکن ہے کہ قرآن کے یہ معنی نہ آئے خضرت کا ایکی نے سمجھے اور نہ صحابہ اور ائمہ مفسرین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن کی زندگیاں ہی قرآن وحدیث کی خدمت میں گزریں کیا وہ بھی اس مفہوم کوئہ بھے سکے، اور ناگہاں چودہ سوبرس کے بعد یورپ کی نورسٹیوں سے تربیت پاکر آنے والوں پریہ معنی اور عجیب وغریب تقائق منکشف ہونے گے اور یہ لوگ نہایت ہی بے باکی کے ساتھ پنج برخدا اور صحابہ وائمہ اور علاء اسلام کے مدمقابل ان کی تعلیمات کومٹانے اور من کرنے کے لیے اٹھ کھڑسے ہوئے، جن تھا کق کوقر آن میں اللہ اور اس کے رسول مظام کے مدمقابل ان کی تعلیمات کومٹانے اور من کرنے کے لیے اٹھ کھڑسے ہوئے، جن تھا کن کوقر آن میں اللہ اور اس کے رسول مظام کے مدمقابل ان کی تعلیمات کومٹانے اور منوب کرنے کے لیے اٹھ کھڑسے ہوئے۔ بھی سائنس اور فلسفہ کا سہارا لے رہ بی کور آئندہ اور موب کرر ہے ہیں۔

بہرکیف تمام امت کا اس پراجماع ہے اورشریعت کے اصول سے یہ بات مطے شدہ ہے کہ صحابہ تفاقی وتا بعین اور ائمہ مغسرین کے نز دیک قرآن کریم اور آیت کلام اللہ کی جو تغییر منفق علیہ ہے اس سے خروج اور عدول بلاشبہ صلالت اور محمرای ہے کہ منظ تعلیم یا فتہ لوگ ان جدت طراز ہوں کو کمال تجھتے ہیں حالانکہ یہ کمال نہیں بلکہ یہ تو صلال ہے۔

، فقیها واور شکامین ایسے لمحد اور تغییر بالرائے کرنے والے کوزندیق ہی کہتے ہیں اور زندیق کے معنی یہ بیان کیے مگئ کہ جو محض اسلام اور شریعت کے الفاظ بولتا ہو مگر مراد اسلام اور شریعت کے خلاف لیبا ہوتو ایسے مخص کو اصطلاح شریعت میں

معارف القرآن وهَنَيْ مِنْ الْقَالِقُ فِي السَّعُونَ اللَّهُ السَّوَيَّ لِمُعَالِسَعُوهَ [سيّا] زنديق كمتم بين -خداوند عالم سب مسلمانوں كوقر آن كريم اى طرح سجھنے كى توفيق عطا فرمائے جس طرح كے اس كے رسول مَالِيْلِ نے سمجھا یا اور اس پر عمل کی توفیق سے ہارے قلوب کا تزکیہ اور تطبیر فرمائے جس کے لیے آنحضرت مُلْقِعً مبعوث فرمائے گے،آمین یارب العلمین۔ الحمداللہ چوہیویں پارے کی تغیر کمل ہوئی۔

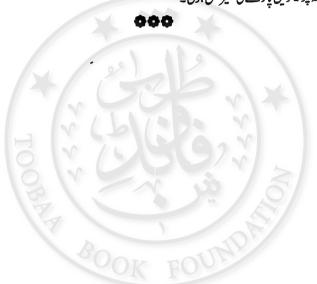

# إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَمَا تَغَرْجُ مِن ثَمَرْتٍ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَغْمِلُ مِن أَنشي وَار

ای کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا فل اور نیس نطتے کوئی میوے اپنے خلاف سے اور نیس رہتا تمل مادہ کو اور نہ جنے کہ جس کی ای طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی۔ اور کوئی میوے نہیں جو نگلتے ہیں اپنے غلاف سے اور گا بھونہیں رہتا کی مادہ کو، اور نہ وہ جنے جس

ا ک و خرائیں فی اورجس دن ان کو یکارے کا کہال ہیں میرے شریک وسی بولیں کے ہم نے جھوکو کہد سنایا ہم میں کو ٹی اس کا قرار نیس کر تافی کی اس کو خرنمیں۔ اور جس دن ان کو یکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک والے بولیس سے ہم نے جھوکو کہد سنایا ہم میں کو ٹی نہیں اقر ار کرتا۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّعِيْصٍ ﴿ لَا يَسْتُمُ

اور چوک محیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے اور مجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلامی نھے نہیں ممکن اور چوک محیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے، اور انگلے ان کو نہیں کہیں خلاصی۔ نہیں محکتا

الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَإِنْ آذَقُنْهُ رَحْمَةً مِّنَّا

آدی مانگنے سے مجلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے ناامیہ ہو کر اور اگر ہم چکھائیں اس کو کچھ اپنی مہربانی آدی مانگنے سے مجلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑے ناامیہ ہو کر۔ اور اگر ہم چکھا کی اس کو کچھ اپنی مہر

مِنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي ﴿ وَمَا آظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً ﴿ وَّلَإِن رُّجِعْتُ إِلَى

بچے ایک تعلیف کے جو اس کو پہنی تھی قر کہنے گئے یہ میرے لائن اور میں نہیں مجھتا کہ قیاست آنے والی ہے اور اگر میں پھر بھی میا اپنے چے ایک تعلیف کے جو اس کو لگی تھی ، تو کہنے گئے گا یہ ہے میرے لائن اور میں نہیں سمجھتا قیامت اٹھنی ہے اور اگر میں پھر کیا اپنے فلے یعنی ایک کو خبر ہے کہ قیامت کر آئے گی۔ بڑے بڑائی اور فرشہ بھی اس کے وقت کی تعین نہیں کرسکتا ہی سے دریافت کرو گے ۔ یہ ی مجم کا "منا المنسؤل عند ما باغلہ میں السقانیل"

ق یعنی علم البی ہر چیز کو کی علی ہے کوئی مجورا سے گا بھے سے اور کوئی داندا سے نوشداور کوئی میوہ یا گھل اسپے فلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خرضدا کو نہ ہو۔ نیز کی عورت یا کسی مادہ ( جانور ) کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیزوہ جن رہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس طرح مجھولو کموجودہ دنیا کے نتیجہ کے طور پر جو آخرت کا طہورا در قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی ضدای کومعلوم ہے کہ کب آتے گا ہے کی آن ان یافرشۃ اس کی خرابس رکھتا ۔ اور شاس کو خبرر کھنے کی ضرورت ۔ ضرورت اس کی ہے کہ آدی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافی یقین رکھے اور اس دن کی فتر کرے جب کوئی شریک کام نہ آتے گا اور کہیں تخلص نہ سلے گا۔

فسل یعنی جن کومیری مندائی میں شریک ٹھبراتے تھے اب بلاؤنا، و اکہال میں؟

فیم یعنی ہمتو آپ سے معاف عض کر مچے ہیں کہ ہم میں تو نی اقبالی جمر مہیں جواس جرم (شرک) کا امترات کرنے تو تیار ہور گویااس وقت نہایت دیدہ دلیری سے مجوب بول کرواقعہ کا انکار کرنے فیس کے کہ اور بعض نے شہید کو معنی شاہد ہے کر یہ مطاب لیا ہے کداس وقت ہم میں سے تو کی ان شرکا کو بیبال نہیں دیکھتا۔ فی یعنی دنیا میں جہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں ہے نہیں ۔ وہ اپنے بہتا دول کی مدد کو نہیں آتے اور پر تاروں کے ولوں سے مجی وہ پکارنے کے خیالات اب فائب ہو مجے انہوں نے بھی مجھولیا کہ خدائی سزاسے فیلے کی اب کوئی سیل نہیں ۔ اور گو خلامی کا کوئی ذریعہ نہیں ۔ آخر آس تو ترکیم میں رہے ۔ اور جن کی حمایت میں چیغبر وں سے لاتے تھے آج ان سے تعقابے تعلقی اور میزاری کا اقبار کرنے لگے ۔ رَبِي اللهِ اللهِ

راده کون جودور چلا جائے گالت ہوکر قامل اب ہم دکھلا تیں گے ان کو اپنے نمو نے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں بہال تک کھل جائے ان کہ کون؟ جودور چلا جائے گالت ہوکر ہے ہم دکھلا تیں گے ان کو اپنے نمو نے دنیا میں اور آپ اس کی جان میں ، جب تک کھل جائے ان کہ کون؟ جودور چلا جائے گالف ہوکر ۔ ہم دکھا کی گئے اور کھنٹ و نے دنیا میں اور آپ اس کی جان میں ، جب تک کھل جائے ان کہ مرے اذائے کی مد پر بینچ کو اس کی جو بر ایک ذرای مجلائی گئے اور کھنٹ و آرام و تدری نعیب ہو، قو مارے وص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مرے ازائے کی مد پر بینچ کو اس کی وص کا پیٹ نیس مجر تا اگر کس چلے قو ماری دنیا کی دولت نے کر اپنے گھر میں ڈال نے لیکن بہاں ذرائو کی افاد ہذتا ور وع ہو کی اور اماب ظاہری کا سملہ اپنے خلاف ور کہ اور نامید ہوتے بھی دیؤ میں گئی ۔ اس وقت اس کا دل فورا آس تو کر کر میٹے جو ان اور خال ہا ہا ہے ۔ کیونکہ مرک بی خال ہا ہا ہے ۔ کیونکہ مرک بی خلاف ہو کہ ان کی میری تد بیر اور لیا قت و کھنے تو کہ میری تد بیر اور لیا قت و کھنے تو کہ کہ میری تد بیر اور لیا قت و کھنے تو کہ کہ میں میں ہونا چا ہے تھا اب دخوا کی ہم بیانی یا دوری کا میک ہونے ہو کہ کی میں دورک کے ابنی میر بانی ہے کہ بیلی اور دی دائی وہ مالوی کی کیفیت جو چند من پہلے میں میں دورک کے ابنی میر بانی ہو دی کی میری تد بیر اور لیا قت و کھنے تا ہوں میں ہونا چا ہے تھا اب دخوا کی ہم بانی یا دری دیا تھی تھیا ہے کہ میری تو بیر اور اس کے تو میا ہی تو تو اس کے اس میرال کا یا دری کے دوران میں تیا ہو تھے ہوں کی ہونے والی نہیں کرتا کہ یہ چیز بھی ہونے والی ہے والوں کو الیا تی ہونا ہوں کو در کرتا ہیں ہونا ہو ہونا تو دیا ہی فور ان کی میاں میرال کا اور اگر کی میں مدا کر دیا تھی ہونے تو میاں کو الرائی میں مدار کر دیا تی ہونا ہونا کر دیا تھی میں مدار اور کی کے دوران میں قامل میں بیانی پڑا تب بھی محصوب مدار میں میرا انجام مہتر ہوگا ہا گر میں ضدا کو دوران میں قبل میں دوران کی دوران میں تو تو تو کر سے ایونکو کو دی کر ایس کو کر کو بیاں میرا انجام مہتر ہوگا ہا گر میں خدا الدی تو کو دی کر اوران کی تو کو دوران میں تو کو دوران میں تو کو دی کر اوران کی تو کو دیا کو دیا گر کو بیاں میرا انجام میں ہونے دوران میں تو کو دیا کو دیا گر کو بیا کی کو کو کو کر کر کو کو کو کر کو

فی یعنی خش ہولوکہ اس کفروغ ورکے باوجود و ہاں بھی مزے لوٹو گے ۔ و ہاں پہنچ کر پہۃ لگ جائے گا کیمنکر وں کوکیسی تخت سزا بھکتنا پڑتی ہے ۔اورکس طرح عمر بھر کے کرقوت سامنے آتے ہیں ۔

ق یعن النہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم کی تی شائ اور شکر گزاری سے اعراض کر تا اور بالکل بے پروا ہوکراد هر سے کروٹ بدل لیتا ہے۔ پھر جب کو نی تکلیت اور مصیبت پیش آئی کہ اب اسے کس مندسے پکارے ۔ اور تماشا یہ ہے کہ بعض او تا اساب پر نظر کر کے دل اعدر سے مایوں ہوتا ہے۔ اس مالت میں بھی بدواس اور پریشان ہوکر و ما کے لئے ہاتھ ہے امنیا دختا کی طرف اٹھ مہاتے ہیں۔ بعض او تا اساب پر نظر کر کے دل اعدر سے مایوں ہوتا ہے ۔ اس مالت میں بھی برواس اور پریشان ہوکر و ما کے لئے ہاتھ ہے امنیا دختا کی طرف اٹھ مہاتے ہیں۔ قطب میں ناامیدی بھی ہے اور ذبان پریس بیان ہے انسان کے نقصان (وقسور) کا کئی میں مسر ہے دنری میں جمرت شاما دب و تریس کی در یوں اور بیمار یوں پر نہا باران کی طبیعت کا مجمیب و مزیب نقط کھی ۔ اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یو تریس کو دریوں پر اور بیمار کو اتب میں اور بیمار کو اتب میں کہ دریوں کے باس سے آئی ہو (میمار کو اتب میں ہے ) پھر تم نے اس کو زمانا اور ایسا دراتھ میں ہے) پھر تم نے اس کو زمانا اور ایسا دریوں پریساکہ واقع میں ہے) پھر تم نے اس کو زمانا اور ایساد

ڄ

آنَّهُ الْحَتَّى ﴿ اَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ آنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ﴿ اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ كَدِينُمِكَ عِ فَلَ كِيا تِرَا رَبِ تَعَوِدًا عِهِم جِيزِ بِرُ وَاه بُونَى كَے لِيے فِلْ سَتَا عِهِ وَ وَمُوكَ مِن مِن اَبِيْ رَبِ كَلَا كَدُ يَهُ مُمِكَ عِهِ كَمَا تِرَا رَبِ تَعَوِدًا عِهِم جَيْزِ بِرُ كُواه؟ سَنَا عِهِ وَهُ وَمُوكَ مِن مِن اَبِي رَبِ كَلَا

رَيِّهِمُ \* أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِينُظُ ﴿

ملاقات سے منتا ہو ، کھیر د ہا ہے ہر چیز کو نسل ملاقات سے ۔سنا ہے! وہ کھیر د ہاہے ہر چیز کو۔

احاطهكم خداوندي وبيان ذلت وناكامي مجرمين درروز قيامت معتجهيل وتحميق الل ضلال

كَالْنَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّوكُورُدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... ألى الرَّالَّةُ الدُّوكُلِّ مَن عُمِيطُ

ربط: .....گزشتہ آیات میں محرین توحید اور قر آن کریم میں طعن واعتراض کرنے والوں کا ذکر تھا اور ان پروعید و تعبیر تھی،
اب ان آیات میں مجموعی طور پر ان کی تحییق و تجبیل کی جارہی ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مختی نہیں ،ای ذیل میں مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں تمسخر اور انکار کے رنگ میں جو دریافت کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی ؟ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اس کا علم خدا ہی کی طرف لوٹا یا جاسکتا ہے وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی تو فر ما یا آئی پروردگار کی طرف لوٹا یا جاسکتا ہے قیامت کا علم بیس اور ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کو جاسکتا ہے قیامت کے قواب دیا تھا کہ بیس اور ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کو جاسکتا ہے قیامت کا علم نہ ہوتو اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے جیسا کہ یہ مکرین استدلال کرتے قیامت کے آئی اوریش قیمت نمائے ہے منکر رہ کرا بی ماقب کی فکر دی ، بلکری کی مخالفت میں دورہوتے ملے محتو کیا اس سے بر مرکز ای اور نعمان وخیار ، کجواور اوکتا ہے۔

ا من بدوروں ورسامیں اور ماہدوں و ماہدوں و ماہدوں اور میں اور میں میں میں میں میں میں ہے۔ میں میں اور میں اور م والے مین قرآن کی حقانیت کو فرض کر دکو کی مانے ، تواکیلے ضائی کو ای کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پرگواہ ہے اور ہر چیز میں فور کرنے ہے اس کی گواہی کا جمرت مات

فس یعنی یاس دھو کے میں ہیں کہ بمی نداسے ملنا اور اس کے ماشنے جاتا نہیں۔ مالا نکر ندا تعالیٰ ہروقت ہر چیز کو کھیرے ہوئے ہے کی وقت بھی اس کے قبضہ اورا ماطے سے عمل کرنیس جاسکتے۔ اگر مرنے کے بعدان کے بدن کے ذرات کی میں مل جائیں یا پانی میں بہرجائیں یا ہوا میں منتظر ہو جائیں تب بھی ایک ایک ذرہ بدائد کا ملم اور قدرت مجملا ہے۔ ان کو جمع کر کے از سرفوز ندہ کرویٹا کی حسک نہیں۔ تست سورة حد السجدة فله الحصد والمنة۔

ہیں، اور قیامت تو کیا ہر چیز کاعلم اللہ ہی کو ہے تمام کا ئنات ای کے احاط علم میں گھری ہوئی ہے حتیٰ کہ وہی پروردگارجانیا ہے جو پھل اپنے خوشوں اور کچھوں سے نکلتے ہیں، اور اس حمل کو جو کوئی عورت اٹھائے ہوئے ہو۔ اور نہ ہی کوئی عورت بچیعنی ہے مرای علم سے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کب ہوگا غرض بیسب کچھاللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے اور قیامت تو وہ دن ہوگا کہ اس میں پروردگار <u>یکارے گاان مشرکین کواور ک</u>ے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کوتم نے میری عبادت اورالوہیت میں شریک مھمرا یا تھااب ان کولا ؤتا کہ وہ اس مصیبت و پریشانی ہے تم کونجات دلا دیں ، جواب دیں گے، اسے پروردگار ہم تو آپ ہے یہی کہتے ہیں کہ اب ہم میں ہے کوئی بھی اس کی گواہی دینے یا دعویٰ کرنے والانہیں ہے کیونکہ اب سب حقائق روثن ہو گئے اور وہ تمام معبود ان سے غائب ہول گے جن کو یہ پہلے پکارا کرتے تھے، اور بیلوگ مجھیں گے کہ اب ان کے واسطے بلكة حرص ميں اضافه ہى موتار ہتا ہے اور يہ بات كفرومعصيت كة ثار لازمه ميں سے ہے جوانسانی طبیعت پربہر كيف مرتب ہوکررہتی ہے،ساتھ ہی اس کی اخلاتی خرابی اور گندگی کابیا تر ہوتا ہے کہ اگر اس کوکوئی تکلیف پہنچنے تو ناامید وبدحواس ہوجاتا \_\_\_\_ عرض مال کالا کچ ، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا، اپنے رب سے بدگمان یہ ہیں وہ آ ٹارخبیثہ جو کفر وشرک پر مرتب ہو کر دہتے ہیں اور انہی آ ٹارخبیثہ میں سے یہ بھی ہے اگر ہم ایسے انسان کو کسی مہر بانی کا مزہ چکھادیں بعد کسی مصیبت کے کہ جواس کو پنگل تھی، تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میر احق ہی ہے ۔مجھ کو یہ ملنا ہی چاہئے تھا ، کیونکہ میں تو بہت لائق اور با کمال ہوں میں نے تواپیٰ قابلیت ہے ایسی ہی تدابیر اختیار کی تھیں تو میری حسن تدبیر کا یہی نتجہ ہونا چاہئے تھا، اور پھراپنی اس خود فریبی میں مبتلاغرور ومستی کی حالت میں یوں کہتا ہے اور میں تونہیں سمحتا کہ روز قیامت آنے والا ہے اور اگر مجھ کومیرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا عمیا تواس کے پاس میرے واسطے بہت ہی بہترین حالت ہوگی یہ بیہورہ لوگ اپنے مونہوں سے اب اس قسم کی باتیس کررہے ہیں لیکن یا در کھو یقیناً ہم ان منکروں کوخوب بتادیں گے ان کے وہ تمام کام جوانہوں نے کیے اور ضرور بالضرور ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ۔اورایسے انسان کی ریجی ایک عجیب فطرت ہے کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں تووہ بے دخی کرتا ہے اور اپنا پہلو بچانے لگتاہے اور ظاہر ہے کہ نعمتوں میں منعم سے منہ موڑ لینا انتہائی کمینہ بن ہے۔ اور پھر جب اس کو تکلیف بہنچ تو کمی چوڑی دعاؤں والا ہوجاتا ہے۔ یہاس کی غایت بے صبری، دنیا میں انہاک اور حب مال حرص اور نفس کی خواہشات میں جتلا ہونے میں برترین آثار ہیں جواللہ کی نافر مانی اور کفروشرک کے باعث انسان میں پیدا ہوجاتے ہیں،ان حقائق اور کفروشرک کے مفاسد، بیان کرتے ہوئے ان منکرین سے نہایت ہی نرمی اور تلطف کے انداز میں آپ مالیکا کہہ دیجئے اگریة قرآن جس کا کلام الٰہی ہونا اس کی معجزانہ شان علوم الٰہیہ اور حکمتوں سے لبریز ہونے آخرت اور غیب کی خبروں پر مشمل ہونے کے باعث اظہر من افتس ہے الی صورت میں کتم اس پر ابھی تک ایمان نہیں لائے ، میں کہتا ہوں عقل اور فطرت کے لیاظ سے سوچوا دراس پرغور کر کے جواب دو کہ اگر بیقر آن جیسا کہ حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوا در پھر بھی تم اس کاا نکار کرو تو مجلا بتاؤ اس مخص ہے زیادہ اور کون گمراہ ہوسکتا ہے جوانتہائی مخالفت میں پڑا ہوا ہے حق کے قبول کرنے ے سوچواور عقل سے کام لوتا کہ حق واضح ہوجائے ،اور قبول حق میں طبعاً کوئی تامل نہ ہوتو ہم اس مقصد کے لیے عنقریب ان



کا کنات کی کوئی چیزاس کے علم ہے باہر نہیں ہے، ہر محض کے اعمال واحوال بھی اس کے اعلم میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا قیامت کے روز ہرایک کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا اور جب کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اصل قیامت کے آنے کا علم بھی ای کو ہے تو منکرین کا بیسوال نہایت ہی لغوبات ہے کہ قیامت کب آئے گی، بس اس کا علم اور جواب ای رب کی طرف لوٹا یا جائے گا جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ﴿ مَنْ نُونِهِ مُعْ اَلْیِقِنَا ﴾ کی تغییر میں حافظ عماد الدین ابن جواب ای رب کی طرف لوٹا یا جائے گا جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ﴿ مَنْ نُونِهِ مِعْ الْیِقِفَا ﴾ کی تغییر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر میں شاہر ہوجائے گی کہ قرآن اللہ کا کمام مزل ہے جواس کے رسول پر اتا را گیا جن میں ہے بعض دلائل تو خارجیہ ہوں گے جو عالم کے کناروں یا کفار قریش کے گلام مزل ہے جواس کے رسول پر اتا را گیا جن میں ہے بعض دلائل تو خارجیہ ہوں گے جو عالم کے کناروں یا کفار قریش کے قرب و جوار میں ظاہر ہوں گے چنا نچو فو حات اسلام کی اشاعت اور تمام ادیان و مذا ہب پر اس کے غلبہ نے اس حقیقت کو ظاہر اور خابت کردیا اور کی آنفیسیم کی ہے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی میں قدرت خداوندی کے عجیب نمونے اور اس کے احوال مخلفہ مراد ہیں۔

دلائلآ فاق وانفس

آیت مبارکہ ﴿ مَن نُویِیمِ ایْدِیّنا فِی الْافَاقِ وَفِی آنفُسِیمِ الله المرکوواضح کرتی ہے کری تعالی شاندی خالقیت وقدرت اور وحدانیت نیز اثبات قیامت اور آمخضرت طاقی کی نبوت ورسالت کے دلائل دوشم کے ہیں ایک شم دلائل کی متعلمین کے یہاں دائل الفس کہلاتی ہے اور دوسری شم دلائل آفاق، حضرات ائکہ متعلمین ان دولوں قسموں کی تفصیل و تحقیق فرات ہیں ، ان تفصیل سے مرادانسانی زندگی اور اس کے جملہ فرات ہیں ، ان تفصیل سے مرادانسانی زندگی اور اس کے جملہ

احوال وکیفیات ہیں کہ انسان جب بھی اپنی ذات وصفات اور وہ تمام عوارض و کیفیات جواس پرواقع ہوتی ہیں غور کر ہے توال کواس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ضروراس کا کوئی خالت ہے اور وہ واحد ویکتا ہے وہی اس کا رب ہے جس کی عظمت و کبریائی کی کوئی حد نہیں، دلائل انفس کے تنج اور تلاش کے لیے حق تعالی شانہ نے انسانی فکر کو دعوت دی اور فر ما یا حوق فی آنگیسگی ۔ اَفَلَا وَبُهِ مِورُونَ ﴾ یعنی اے انسانو! خود تمہار نے نفوں میں بہت نشانیاں ہیں (جن کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو) تو کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو۔

انیانی ہتی حق تعالیٰ کی خالقیت اور کمال قدرت کی الیی زندہ دلیل ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑافلٹ فی اس دلیل کے معارضاور مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ انسان ابتدا میں معدوم محض تھا اس کونہ کسی قشم کا حسی وجود حاصل تھا، اور نہ ققل وجود، خدا ہی نے اس کو وجود کا خلعت عطا کیا، اس مضمون پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات مشتمل ہیں، ملاحظہ فرمائیں کتاب منازل العرفان فی علوم القرآن (ازص ۴۳۹ تاص ۴۹۰)

### حضرت مولا نامحمر قاسم نانوتوي ومشكة كااستدلال

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتوی گھاڈ آپ رسالہ ججۃ الاسلام بیں فرماتے ہیں کون مخص ہے جویہ نیس جا تیا ہوکہ ایک زمانہ وہ وہ اللہ ہے کہ ہم اس پر دہ عدم بیل جا جہ ہے ہیں ہے ہوں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اس پر دہ عدم بیل جا چھییں گے، ہمارا وجود دو عدموں بیل اس طرح گھرا ہوا ہے جس طرح نورز بین شب گزشتہ اور شب آئندہ کی دو ظلمتوں بیل محصور ہے زمین پر نور کی ہے آمدور فت با واز بلند کہدرہ ہی ہے کہ بینورز بین کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار اور عطاء غیر ہے کیونکہ اگر موت وحیات کی تشکش اور وجود و عدم کی آمد ور فت اس امر کی واضح پینورز بین کا ذاتی ہوتا تو بھی زائل نہ ہوتا پس اس طرح موت و حیات کی تشکش اور وجود و عدم کی آمد ور فت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کا نمات کا وجود ذاتی نہیں ہے ، ور نہ عدم و ذوال کو بھی تبول نہ کرتا ، بلکہ جس طرح زمین کی روشن آفا بیا کو جود اصلی اور خانہ اور پانی کی گرمی مثلاً آگ کا فیض ہے ، ای طرح ہمارا وجود بھی کی الی ذات کا فیض اور عطیہ ہوگا کہ جس کا وجود اصلی اور خانہ زاد ہواور وجود اس کی ذات کے لیے اس طرح لازم ہے جیے آفاب کے لیے نور اور آگ کے لیے حرارت اور چار کے عدد نادہ ہواور وجود اس کی ذات کے لیے تور اور آگ کے لیے حرارت اور چار کے عدد اصلی از کی اور وزئی کا نام اللہ تعالی " فدا "اور" واجب الوجود " ہے بہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کر کم کی اس آبیت نے بخو بی اصلی از کی اور دائی کا نام اللہ تعالی " فدا "اور" واجب الوجود " ہے بہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کر کم کی اس آبیت نے بخو بی وضعی کرد ہا۔

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمُوَ اتَّا فَأَحْيَا كُمْ · ثُمَّ يُحِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِينُكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴾ (بقره)

کیےتم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالا نکہ تم پہلے موجود نہ تھے،ای خدانے تم کو وجود و حیات عطاکی بھروہی تم کوموت دیگا پھر تہہیں زندہ کریگا پھر تم سب ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ حکیم فرفوریوں کا مقالہ ہے کہ جوامور ہدایت عقل سے ثابت ہیں من جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صافع کا بھی ہے

جتے حق پیند حکماء گز رہے ہیں، وہ سب اس مسئلہ کی بداہت کے قائل تھے اور جولوگ ثبوت صافع کی ہدایت کے قائل نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہان کا ذکر کہا جائے باان کو حکماء کے زمرہ میں شار کہا جائے۔

شیخ الاسلام حضرت مولا ناشیرا حرعنانی بیشیا پیزو اندقر آن کریم میں فرماتے ہیں اگر قدرت کی طرف سے قلوب بن آدم میں ابتدائی سے معرفت خداوندی اوراس کی رہوبیت کی خمر ریزی ندہوتی اورانسانی حیات کا سب سے زیادہ اورانسانی اور جو ہری عقدہ کا حل ناخن عقل و فکر کے ہر دکردیا جاتا تو یقینا بیر مسئلہ بھی منطقی استدلال کی بھول جملیاں میں بھش کر صرف ایک نظری مسئلہ ہی بن کررہ جاتا جس پر سب تو کیا اکثر آدی بھی منفق ندہو سکتے ، جیسا کہ تجربہ شاہد ہے کہ فکر واستدلال کی ہنگامہ آرائیاں اکثر اتفاق سے زیادہ اختلاف آراء پر نتیج ہوا کر تی ہوں ، اس لیے قدرت نے جہاں غور و فکر کی قوت اور نوروحی و الہام کے تبول کرنے کی استعداد بنی آدم میں ودیعت فرمائی و ہی اس اساسی و جنیادی عقیدہ کی تعلیم کوئی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اسی از لی اور خدائی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آدم علی اور دوحائی بیاری کی وجہ سے عام فطری احساس کے وکی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اسی از لی اور خدائی تعلیم کا بیا تر ہے کہ آدم علی اور دوحائی بیاری کی وجہ سے عام فطری احساس کے خلاف آواز بلندگی وہ انجام کارد نیا کے ساسے بلکہ خود این نظروں میں بھی ذلیل اور ای طرح جھوٹے ثابت ہوئے جیسے بخار ورصفراء میں جتلام ریض لذیذ وخوشگو ارغذ اور کو تکی اور برمزہ جلالے میں جھوٹا ثابت ہوئا جب سے اور جن معدود افراد نیا کے ساسے بلکہ خود این نظر و میں جھوٹا ثابت ہوئا ہوئی تا بت ہوئے جسے بخار اور مفراء میں جتال مریض لذیذ وخوشگو ارغذ اور کو کو گھوٹ قارت ہوئی اور اسی طرح جھوٹے ثابت ہوئے جسے بخار اور مفراء میں جتال مریض لذیذ وخوشگو ارغذ اور کو کو گھوٹ قارت ہوئا ہیں ہوئا ثابت ہوئا ہے۔

بہرحال ابتدائے آفرینش سے لے کرآج تک برطبقداور در جے کے انسانوں کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کبرئی پرعام انفاق واجماع اس بات کی نہا یت قو کی اور واضح دلیل ہے کہ بیعقیدہ افکار وعقول کی تگ ووو ہے پہلے بی خالق حقیق کی طرف ہوا وا مطبقین فر مادیا گیا ہے، ورند فکر واستدلال کے راستہ ایسا انفاق پیدا ہونا ممکن نہ تھا، قرآن کر کم کی بیع خصوصیت ہے کہ اس نے ان آیا ہے بیس انسانی فطرت میں رہے ہوئے اس عقیدہ پروڈ ڈالی، بیشی ہے کہ ہم کو بیا وزئین مسلم کی انشاء کہ اس بنیا دی عقیدہ کی تعلیم کب اور کہاں دی گئی۔ اور کس ماحول میں ہم اس عقیدہ ہے مانوس ہوئے، کیکن جس کی انشاء پرواز اور صاحب بیان انسان کو زمانہ طفولیت میں طے ہوئے والے ان تمام مراحل کا علم نہیں اور نہ بی قوت حافظ میں ان چیز وں کے نفق میں محتصر ہیں، تا ہم وہ یقین کرتا ہے کہ ضرور کی معلم نے اس کو ابتداء عمر میں بیالفاظ بو لئے سمحائے اور ان الفاظ کے کہ کہتے کہ ہم کو بیات کی گئی ہے۔ گے کہتے کہ بیان کی علی شہادت ہے کہ یہ چیز ابتداء فطرت اور خلقت میں ضرور کی معلم کے ذریعے ان کی عقیدہ کر بوبیت کے لکھنے کی تربیت دی تب بی تو بیاس طرح رواں دواں بول رہا ہے اور کو معلم کے ذریعے انسان کا عقیدہ کر بوبیت الغرض انسانی فطرت اور انسانی میں دو یعت رکھے ہوئے کمالات تی میں غور وفکر کرنا ہے، تغصیل کے لیے ملاحظ فرما کی میں امام رازی کی تغیر، علام سے دور انسانی فطرت اور اس میں ود یعت رکھے ہوئے کمالات تی میں غور وفکر کرنا ہے، تغصیل کے لیے ملاحظ فرما کی میام القرآن تالیف ناچر محمد یہ در (یاز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در (یاز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در (یاز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرفان فی علوم القرآن تالیف ناچر محمد یہ در اناز ل العرف کی معلوی (یکھنے)

خالت حقیقی کی حقیقت اور قدرت پراسدلال کے لیے دلائل کی دوسری سم دلائل آفاق ہیں۔ دلائل آفاق سے مراو کا نئات عالم آسان وزمین اور ان کے درمیان جملہ موجودات و گلوقات چاند سورج ستارے بحر و براور ان کے تہوں میں مستور و گفی بجائب ہیں ان مخلوقات اور ان کے بجائب احوال جوعقول انسانی کو جرت میں ڈالنے والے ہیں ان سے استدلال کرنا، بیدلائل آفاق سے استدلال کی دوسری نوع ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف اور طبیعات کا ماہر بھی ان احوال کا مشاہرہ کرنا، بیدلائل آفاق سے استدلال کی دوسری نوع ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف اور طبیعات کا ماہر بھی ان احوال کا مشاہرہ کرنا، بیدا ہونے والے تغیرات کرنا موضوع پر بھی قرآن کرئی منے بڑے بسط و سے خالتی حقیقی پر ایمان لانا ہم عاقل کے لیے عقل کا قطعی فیصلہ معلوم ہوتا ہے اس موضوع پر بھی قرآن کرئی منے بڑے بسط و تفصیل سے کلام کیا، اور خلق سعوت وارض کے دلائل سیکٹروں آیات میں ذکر فرماد ہے۔

تفصیل کے لیے کتاب منازل العرفان فی علوم القرآن ملاحظ فرمائیں۔

﴿ وَإِذَا آنَعَهُ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ میں ایسے نافر مان انسان کی کمین فطرت کا ذکرفر ما یا گیا جو اپنے منعم کو پہچانے کی بجائے اس سے بے رخی اختیار کرے گا اور بے گا نہ بن جائے ، حالا نکہ انعام کا تقاضا ہے کہ منعم سے تعلق ہو، منعم کی فر ما نبر داری کر سے اور منعم کی ناراضگی کا خوف ہو، اور انعام کے جو آثار حیوان پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جو انسانی شعور اور احساس سے عاری ہوتا ہے، انسان اگر ایسی روش اختیار کرے تو بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے انسان نے اپنا در جہ جانوروں سے بھی زیادہ نیچا کرلیا، اور لفظ ﴿ وَفَنَو وَ وَعَيْمَ عَلَى اللّٰهِ کَی صورت میں ہو بلکہ بید عااس کا جزع و فرغ اور الله کی شورت میں ہو بلکہ بید عااس کا جزع و فرغ اور الله کی شاور کرنیا میں شکوہ کرنے گئے تو جو خص امن وعیش میں کفر اور فرغ اور اللہ کی شکایت کرنا، بے مبر کی کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے گئے تو جو خص امن وعیش میں کفر اور کمان اور تکلیف میں بصری اختیار کرے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان ذلیل و کمینہ ہوسکتا ہے، حق تعالیٰ نے ان کلمات میں ایسی می موصلت سے بچنے کی تلقین فر مائی،

اللهم ووقنالما تحب وترضى من القول والعمل واهدنا الى سواء الصراط, امين امينيا رب العلمين.

تم بحمد الله تفسير سورة حم السجدة يوم الاثنين ٣٣ ربيع الاول ١٤٠١هج سورة الشوري

مضمون سے مربوط ہے، کیونکہ اس میں بھی مضامین زیادہ تراثبات رسالت وحی اللی ادرعظمت قر آن کے بیان پرمشمل ہیں اورای کے ساتھ آنحضرت مُلاَثِیْن کوسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ کی ایذا ؤں اوران کی بیہودہ روش پررنج نہ فر ماعیں۔

(٤٤ كُوَرُةَ النَّوْرُى مَلِيَدُ ٢٦) ﴿ وَإِلَى إِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ إِنَّا ﴾ ﴿ الباتها٥٦ كوعاتهاه ﴾

مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْمِ كُهُ يُسَمِّعُونَ بِحَهُ لِرَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴿ الْكَ إِنَّ اللهِ عَلَى الْرَافِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

الله هُوَالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَالَّذِينَ النَّخَنُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِمُ ال وى الله معان كرن والا مهربان في اور جنهول نه يجوب ين الله كرا رفيق الله و و ب ياد بن

وی ہے معاف کرنے والا مہریان۔ اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق اللہ کو وہ یاد ہیں،

وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ كِيْلِ ۞ وَ كُنْلِكَ آوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِيرَ أُمَّ الْقُرٰى

اور جھے یہ نہیں ان کا ذمہ فی اور آئ طرح اتارا ہم نے تجھ یہ قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈر سنا دے بڑے گاؤں کو اور تجھ پر فرآن عربی زبان کا، کہ تو ڈر سنائے بڑے گاؤں کو، اور تجھ پر فرآن عربی زبان کا، کہ تو ڈر سنائے بڑے گاؤں کو، فل یعنی جس طرح یہ بورت (جونہایت اعلیٰ واکمل مضایین پر شمل ہے) آپ ملی النہ علیہ وسلم کی طرف وی کی جاری ہے، ایسے ی النہ تعالیٰ کی عادت آپ ملی النہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسر سے انبیاء کی طرف وی بجیجنے کی رہی ہے۔ بس سے اس کی شان بھت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔

فل یعنی آسمان مجٹ پڑیں اندتعالیٰ کی عظمت و جال کے زور سے، یا بیشمار فرختوں کے بوجم سے، یاان کے ذکر کی محرت سے خاص تاثیر ہواور بجٹ بڑے۔ آئخسر صلی اندعید وسلم نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ اندعید وسلم نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ ہے کہ جب نہیں کہ آسمان کی او پر مشرکین خدا تعالیٰ ہے کہ جب نہیں کہ آسمان کی او پر والی مخ مک بھٹ کر بھو سے ہوجائے۔ کہ اقال تعالیٰ فی سور قصریم و تشکاد الشاخ کے بھٹ کر بھوے ہوجائے۔ کہ اقال تعالیٰ فی سور قصریم و تشکاد الشاخ کے ایک میں مگراندی شاکر کو سور قام کے اس کے میں مگراندی شاک شاکن مغرب و رحمت اور ملاکم کی تبعی واستعفار کی برکت سے یہ نظام تھا ہوا ہے۔

ت يعنى الد تعالى موتين كى خلاء و نغزش كومعات فر مات او ركفاركو دنيايس ايك دم چكو كر بالكيه تباه و برباد نه كرد ،

ف يعنى ابنى مهر بانى سے فرختوں كى و عابول كر كے موشن كى مطاوّ ل و معاف كرتااور كافرول و ايك عرصه كے ليے مهلت ويتا ہے ورند و بيا كاسارا كار طان چشم =

وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِر يَوْمَ الْجَهْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۞

ادراس کے آس پاس دالوں کو فل اور خبر سنادے جمع ہونے کے دن کی اس میں دھوکا نہیں ایک فرقہ بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں فل اور آس پاس والوں کو، اور خبر سنائے جمع ہونے کے دن کی، اس میں دھوکا نہیں۔ ایک فرقہ بہشت میں، اور ایک فرقہ آگ میں۔

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلكِن يُّنْخِلُ مَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِه ﴿ وَالظّٰلِمُونَ مَا

اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور گنامگار جو یں اور اگر چاہتا اللہ، تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی مبر میں۔ اور گنہگار جو ہیں

لَهُمْ مِّنَ قَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞ آمِ اتَّخَنُوا مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَآءَ ۚ فَاللَّهُ هُوَالْوَلِيُّ وَهُوَ يُخي

ان کاکوئی نہیں رفیق اور محمددگار وسل میاانہوں نے پکوے یں اس سے درے کام بنانے دالے ہواللہ جو ہے دبی ہے کام بنانے والا اور و بی جلانا ہے ان کاکوئی نہیں رفیق نہ مددگار کیا انہوں نے بکڑے ہیں اس سے درے کام بنانے والے؟ سواللہ جو ہے دبی ہے کام بنانے والا اور و بی جلا تا ہے

عُ الْمَوْتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۚ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَكُمُّهُ إِلَى اللهِ

مردول کو اور وہ ہر چیز کرسکتا ہے فی اور جس بات میں جھڑا کرتے ہوتم لوگ کوئی چیز ہو اس کا فیسلہ ہے اللہ کے حواے ف مردے اور وہ ہر چیز کرسکتا ہے۔ اور جس بات میں چھوٹے ہوتم لوگ کوئی چیز ہو، اس کی چکوتی ہے اللہ پر حوالمہ

= زدن میں درہم برہم ہوجائے۔

فی یعنی دنیایس مشرکین کومهلت تو دیتا ہے لیکن پر بمجھوکہ و ہمیشہ کے لیے بچ گئے ۔ان کے سب اعمال واحوال اللہ کے ہال محفوظ بیں جو وقت پر کھ ول دیے جائیں گے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس فکریش نہ پڑیں کہ بیرمانے کیول نہیں ۔اور نہ مانے کی صورت میں فرراً تباہ کیول نہیں کر دیے جاتے ۔ آپ کی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے ذمہ دار نہیں صرف پیغام تی بہنجا دینے کے ذمہ داریش ۔آگے ہمارا کام ہے وقت آنے پر ہم ان کاسب حماب چکا دیں گے۔

ف "امالقوی" (بڑا گاؤں) فرمایا مکم عظم کوکر سازے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور سازی دنیا میں اللہ کا گھرویں ہے۔ اور وہی گھررو تے زمین پرسب سے پہلی عبادت کا قرار پائی۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ای جگہ سے پھیلا نا شروع کیا جہاں فار کھیہ واقع ہے۔ اور مکد کے آس باس سے اول ملک عرب اس کے بعد سازی دنیا سراد ہے۔

وسی کے لیے بھی آگاہ کردیں کہ ایک دن آنے والا کے جب تمام الگے چھے خدا کی پیٹی میں حماب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ ایک یقینی اور مے شدہ بات ہے۔جس میں کوئی دھوکا، فریب اورشک وشہ کی گنجائش نہیں۔ چاہیے کہ اس دن کے لیے آ دمی تیار ہوجائے اس وقت کل آ دمی دوفر قول میں تقیم ہول گے ایک فرقہ جتنی اور ایک دوز فی سوچ لوکتم کوئس فرقہ میں شامل ہونا چاہیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے۔

فی بین بینک اس کو قدرت هی اگر چاہتا تو سب کو ایک فرح کا بنادیتااور ایک ہی راسۃ پر ڈال دیتا کیکن اس کی حکمت اس کو مقتنی ہوئی کہ اپنی رحمت و عنسب دون ن سب کو ایک ہوئے کہ اس کو مقتنی ہوئی کہ اپنی رحمت کا سور دبنایا اور کسی کو اس کی فرمانبر داری کی و جدسے اپنی رحمت کا سور دبنایا اور کسی کو اس کے قلم دعصیان کی بنا میر رحمت سے دور ہوئینک دیا ۔ جولوگ رحمت سے دور ہو کر عنسب کے تی ہوئے اور حکمت الہیان پر سزا جاری کرنے کو مقتنی ہوئی ان مرحمت سے دور ہوئینک دیا ۔ جوائد کی سزا سے بچاد ہے۔ ان کا محکانا کہ ہیں نہیں یہ بوئی کی رفیق اور مدد گاران کو مل سکتا ہے جوائد کی سزا سے بچاد ہے۔

ق میں دفیق ومد دگار بنانا ہے توالۂ کو بناؤ جوسارے کام بنا سُکتا ہے تی کہ مرد ول کو زندہ کرسکتا ہے اور ہر چیز پر فقد رت رکھتا ہے یہ بیجارے عاجز ومجبور دفیق تمہارا سمااتھ بنائیں گے۔

ف یعنی بجگروں کے فیصلے ای کے سر دہونے ماہمیں عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یامعاملات جس چیزیں بھی اختلاف بر ماسے اس کا بہترین فیسل اللہ کے حوالہ ہو وولائل کونیہ کے ذریعہ سے یا اپنی کتاب میں یا اپنے رمولوں کی زبان پر مراحظ یا اثارة جس متل کا جوفیصلافر مادے بند و کوئت نہیں کہ = شَىء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ ، يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَ كَوَلَى السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ ، يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَ كَوَلَى السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ ، يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَ كَوَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## يَّشَأَءُ وَيَقُبِرُ ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُ ﴿

عاے اور ناپ کر دیتا ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے **ل** 

چاہ، اور ماپ دیتاہے۔وہ ہر چیز کی خبر رکھتاہے۔

# ا ثبات وحی الہی مع بیان عظمت رب کبریا و وعید بہ شرک و نا فر مانی

#### وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

=اس میں چون و چرا کرے یو حید جواصل اصول ہے۔اللہ تعالیٰ جب قولا وفعلاً برابراس کا حکم دیتار ہاہے پھر کیونکر جائز ہوگا کہ بندہ ایسے طعی اورمحکم فیصلہ میں جھگڑے ڈالے اور بیہو دہ شہبات نکال کراس کے فیصلہ سے سرتانی کرے۔

فل یعنی میں ای پرہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہرمعاملہ میں ای کی طرف رجوع ہوتار ہتا ہوں۔

فل یعنی جو پایوں میں سے ان کے جوڑے زاور مادہ بنادیے کردہ بھی تہارے کام آئے یں۔

ف**ت** یعنی آ دمیوں کےالگ ادر جانوردل کےالگ جوڑے بنا کران کی کتنی کمیں چھیلا دیں جوتمام روئے زمین پراپنی روزی ادر معیثت کی فکر میں مدوجہد کرتی میں ۔

وسم یعنی ندذات میں اس کا کوئی مماثل ہے دصفات میں ، نداس کے احکام اور فیسلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیسلہ ہے نداس کے دین کی طرح کوئی دین ہے، نداس کا کوئی جوڑا ہے یہ مسرنہ بہنس ۔

فے یعنی بیٹک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی طرح نہیں ۔ کمالات اس کی ذات میں سب میں، پرکو کی کمال ایرا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے رئیونکہ اس کی نظیر نہیں موجو دنہیں ۔ و مخلوق کی مثابہت ومماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس ومنز و ہے ۔ پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح مجھ میں آئے۔

فل تمام خزانوں کی تجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ای تو جندادرا منتیار ماصل ہے کرجس خزاندیں ہے جس تو مبتنا چاہے مرحمت فرمائے یمام مباءاروں کو وہ ی روزی دیتا ہے، لیکن کم دبیش کی تعین اپنی تکمت کے موافق کرتا ہے۔ای تو معلوم ہے کہ توان چیز تنی عطا کی متحق ہے اوراس کے فق میں کس قدر دینا مسلحت ہوگا۔ جو مال روزی کا ہے وہ می دوسری عطایا میں مجمور ربط: .....گزشه سورت کے مضامین کا حاصل مخالفین کے اعتراضات کا رد اور ان پر تو بیخ و تنبیه تھا، اب اس سورت میں آ محضرت مُلا بیک اور وی کی عظمت کو ثابت کیا جارہا ہے، اور اس کے شمن میں آ محضرت مُلا بی کو تلی دی جاری ہے، اور مجرمین و مشکروین پر تو بیخ ووعید بھی ہے کہ بیانے افعال قبیحہ کی سزا سے ہرگزنہیں نی سکتے ارشاد ہے:

﴿ حُمِّدٌ أَ عَسَقَ ﴾ الله رب العزت ہی اس کی مرادخوب جاننے والا ہے،اصول دین اورا حکام شریعت کی تعیین اور حقیق کے لیے جیے آپ طافی پر بیسورت نازل کی جارہی ہے اس طرح اے ہمارے پیفیبر طافی ہم آپ ناٹی پروتی ا تارتے ہیں اور ان پیغیروں پربھی جوآپ طافی کی کہا گزرے۔ یہ وحی اس خداکی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا زبردست حکمت والا ہے۔اس پروردگار کی شان میہ ہے کہ اس کے واسطے وہ سب بچھ ہے جوآ سانوں میں اور زمین میں ہے وہی سب سے برتر اور بڑی عظیم ثنان والا ہے اس کی عظمت شان کوا گر کوئی منکر و کا فرنہ جانے تو نہ جانے کیکن اس کی عظمت شان کی حقیقت تو یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں ۔اس کی ہیب وعظمت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ ہے 🌄 اور وہ فرشتے جوآ سانوں میں یا کی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد وثناء کے ساتھ اور استغفار کرتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے کیونکہ اللہ کاحق عظمت ادا کرنے سے ہر شخص قاصر ہے خواہ وہ کتنا ہی عابد وز اہداور و مطیع وفر ما نبردار ہوا دراس لحاظ ہے جو بندہ اپنے رب کاحق ندادا کرسکے لامحالہ ستحق عقوبت ہے تو اس وجہ ہے روئے زمین پر بنے والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے رہتے ہیں کہاہے پر در د گار تیرے حق میں بندوں ہے جو بچھ تقصیروکوتا ہی رہ گئ تو اس سے درگز رفر ما، آگاہ ہوجاؤ اے لوگو! اللہ بڑا ہی مغفرت والانہایت ہی مہربان ہے کہ اہل ایمان کی تقصیرات اور مکناہوں سے درگز رفر ماتے ہوئے اپنے انعامات ورحمتوں سے نواز تا ہے، اور کا فروں کو بھی اس نے اپنی اسی شان غفوری ورحیمی سے بیموقع دے دیا کہ جب بھی وہ کفرے تا ئب ہوکرخدا کی بندگی کارخ کریں اور ایمان لا نمیں تو ان کو دھتکارانہیں جاتا، اے بی کریم ٹاٹیٹر آپ ٹاٹیٹر ایسے نافر مانوں کودیکھ کررنج نہ کریں ایسے لوگوں کی نافر مانی خدا کی شان عظمت میں کوئی کی نہیں کرسکتی۔ اور جن لوگول نے خدا کو چھوڑ کر دوسر ہے معبود اور کارساز بنالیے ہیں۔ اللہ ان کی خوب دیکھ بھال کررہا ہے جونبی اس کی حکمت کے لحاظ سے مناسب وقت ہوگا خداان کوسز ادے گا اور وہ نہ خدا کے علم سے چھیے ہوئے ہیں اور نہ خدا کی گرفت سے فیج سکتے ۔ اور آپ مُللی اللہ اللہ اللہ کا کوئی و مددار نہیں ہیں ۔ آپ مُللی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اورنه ای آپ ناتی کو یا ختیار ہے کہ آپ ناتی جب چاہیں ان برعذاب نازل کردیں۔ اور ہم نے ای طرح جیسا کہ بد ● عبدالله بن عباس مل مح بخارى اورمسلم من بكرة سانون كا او يرب بهد برنا اللدرب العزت كعظمت اور بيب بيان فرمايا عميا علامه آلوی ممتثن ماتے ہیں شایداس وجہ سے کہ تفراور شرک کودی کھر آسان وزین کانپ جاتے ہیں جیسا کسورة مریم میں ہے ﴿ تَكَادُ السَّهٰوْ مُعَ يَعَفَقُونَ مِنْهُ وَتَلْقَقُ الْارْضُ وَتَلِيزُ الْجِبَالُ مَدًّا ﴿ آنُ دَعَوا لِلرَّضِ وَلَدًا ﴾ جائح ترفى كاردايت يس ب-اطت السمآء وحق لهاان تنط مامن موضع منه اربعة اصابع الاوملك واضع حببهته سأجد الله يعن آسان كرابتاب تاتال برداشت بوجه كى وجد اورضرورى بكدوه کراہے آسان میں جارانگل کے بقدرمجی کوئی الی جگہ خالی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ ایسانہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے سجد و میں نہ ہوتو عظمت خداوندی اوراسکی ہیت وجال ہے آسان قریب ہے کہ بھٹ پڑی، اورشرک و کفرے بھٹ پڑنے کے قریب ہونا بھی اللہ رب العزت کی عظمت بی کے باعث ہے، لہذاان د دنول توجیهول می کوکی اختلاف نبیس ۱۳

تمام احکام خداوندی آپ مظافیم کے سامنے ہیں آپ ملافیم کی طرف بذریعہ وی جیجا ہے۔ قرآن عربی تاکہ آپ ملکم ڈرا کی ﴿ اُکھُوٰی ﴾ لیٹن مکہ میں بسنے والوں کو اور ان لوگوں کو جواس کے اردگر دہیں اور اس دن سے جو میدان حشر میں اولین و آخرین کے جمع ہونے کا ہے جس کے آنے میں کوئی شہبیں جس میں بس یہی فیصلہ ہونا ہے کہ ایک گروہ جنت میں ادرایک گروہ جہنم <sup>•</sup> میں اورسب بچھاللہ کی حکمت اور اس کی تقتریر سے ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان انسانوں کو ایک ہی امت بنادیتا اوران میں ایمان و کفراورتو حیدوشرک کا فرق واختلاف نه ہوتالیکن بیاللہ کی بے پایاں حکمتیں ہیں کہ <mark>وہ جس کو</mark> چاہتا ہے ایمان وہدایت کے لیے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جس کو چاہے اس کی بذھیبی اور شقاوت کی وجہ ے محروم کردے اور ایسے ظالموں کے واسطے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار اور قیامت کے روز جو یوم الجمع ہے بیظالم بِسروسا مانی اور بدحوای کے عالم میں عذاب خداوندی میں ڈال دیئے جائیں گے جن تعالیٰ کی عظمت کو بہجا نتا چاہیے اور مٹر کین ومنکرین کواس کے عذاب اور اس کی گرفت ہے ڈرنا چاہئے ، آخراس طرح کی بےخونی اور جراُت کس وجہ ہے ہے ؟ كياانهول نے خدا كے علاوہ آپنے واسطے بچھ مددگار بناليے ہيں۔حالانكہ حقیقت توبہ ہے كہ بس اللہ بى ہے جومددگارول — ہے۔ وہی سب کا کارساز ہے، بگڑی ہوئی بنانا تو کیاوہ تو مردوں کوزندہ کرتا ہےاوروہ ہرچیز پرقدرت رکھتا ہے۔الغرض توحید وشرک اور ایمان و کفر کا فرق و نیا میں اللہ نے ابنی حکمت سے مقدر فرمایا ہے کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزاء ب،اس لیے بحکمت خداوندی ضروری تھا کہ دنیا میں دونوں چیزیں مقدر کی جائیں تا کہ آخرت میں مطیعین کو جزاء ادر مجرمین کوسز ا دی جائے ۔ اور الله رب العرت ہے کسی بھی شخص کا حال اور اس کاعمل پوشیدہ نہیں اس لیے اے لوگو! سن لو تم جس كى بات يرتهى اختلاف كرو كي بس اس كافيعله الله بى كى طرف ب - اى كى بارگاه سے ہر چيز كافيعله صادر ہوگا۔ یمی ہے خدا جومیرارب ہے بس میں تو اس پر بھر وسہ کرتا ہول اور اس کی طرف ہرحالت میں رجوع کرتا ہول میں تمہاری مخالفت سے نہ ڈرتا ہوں اور نہتمہاری کسی قتم کی دلجوئی کے لیے تمہاری طرف مائل ہوسکتا ہوں۔ وہ پرورد گارتو آسانوں اور ● حفرت عبدالله بن عمر تلافات روایت بی کدایک روز آن محضرت ناتشا با برجلس مین بمارے سامنے تشریف لائے اور آپ ناتا کے ہاتھ میں دو کتا میں (دستاویزیں) تھیں آپ ٹانٹا نے فرمایا کیاتم لوگ جانے ہویدو کتابیں کسی ہیں، ہم نے عرض کیانہیں، یا رسول اللہ ٹاٹٹا مگریہ کہ ہمیں بتاویں، آپ اللے نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جودا کی ہاتھ میں تھی بفر ما یا، بدرب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، جس میں اہل جنت کے نام ک ان کے آباء کے ناموں کے اور قبائل کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آخر میں میز ان اجمالی (آخری) لگا دی گئی ہے جس میں نہ کوئی کی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ ہو سکے گا، پھرآ ب ناتی اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا اس میں الل جہنم کے نام ہیں مع ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے ناموں کے اور پھراخیر میں آخری میزان اجمالی ( آخری ) لگا دی گئی ہے جس میں نہ کوئی کی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ ہو سکے گا، اس پر حفرات محابه نفقة نے عرض كيا تو پھريار سول مُناتِظ ابعل كيا كيا ضرورت باتى رومكى (اگريه فيعله ہو چكا) آپ ناتلان نے فرمايا سد دوا وقاد بوا كه استقامت د پھی کے ساتھ مسلسل عمل میں لیکے رہوا در اعتدال کے ساتھ شریعت کے رائے پر چلتے رہو ، جنتی فخص کے لیے جنت کے کام کے ساتھ ممر لگادی کنای براس کا خاتر ہوگا،خواہ بہلے و مکن تسم کا بھی کام کر چکا ہو،اور جو خص جنم کے لیے ملے ہوگیا،اس کے واسطے جنم کے کام کی مہرلگ گئی ہے خواہ وہ ملے کو بھی کر حکا ہو ہم آ محضرت من اللہ نے اپنے ہاتھ سینتے ہوئے فرمایا۔ ذرع رب کیم من العباد۔ ایک ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا و الله المالة في الميانية في الميانية بي ومرى طرف اشاره كرتے موئے فرما يا وقريق في الله وفت ( جامع ترمذي ) اس موضوع كي تفسيلات مسكه تقدير كذيل م كزر مكيس - ١١ - والله اعلم بالصواب-

زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس ہے جوڑے بنائے اورای طرح مویشوں میں ہے جوڑے انواع واقسام کے بنائے اوران جوڑوں کے ملانے اوراز دوا جی صورت پیدا فر مادینے کے ذریعے تمہیں بھیلا رہاہے۔ نسلاً بعدنسل، یقیناً وہ پروردگارا پی ذات جوصفات میں ایسا کامل اور برتر ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہاں کے تصرف میں تمام کا ننات ہے جب چاہا کی چیز کوخواہ رزق ہو عمل ہدایت وگراہی ہوراحت و تکلیف ہونفع ونقصان صحت و بیاری ہو،عزت وذلت ہوان سب چیز وں کی تخیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگروہ کسی چیز کو کھول دے تو کوئی دوسرا بند نہیں کرسکا۔ اورا گر بند کر دے تو کھول نہیں سکتا بیسب با تمیں دلائل سے میں ہیں، اگروہ کسی چیز کو کھول دے تو کوئی گئوائش نہیں اس کے قبضہ میں رزق ہے۔ جس کے واسطے چاہے رزق پھیلا دے، خابت ہیں، جن کے انکار کی عقلاً تو کوئی گئوائش نہیں اس کے قبضہ میں رزق ہے۔ جانتا ہے کہ جس کورزق زیادہ دیا تو کسی حکست سے دیا، اور جس برنگی کی تو س حکمت سے کی۔

### ﴿ مَنْ حَوْلَهَا ﴾ اور ﴿ أُمَّر الْقُرٰى ﴾ كامفهوم

بالعموم مفسرین ﴿ اُمَّةُ الْقُوٰی ﴾ سے مکه مرمه عرب کی سرز مین میں قدیم ترین شہراور قوم عرب کا اصل مولد و مسکن تھا
اس وجہ سے مکه مرمه کوام القرئ کہا گیا اور تاریخ قدیم میں اس نام سے اس کو ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم ملی اس نے اساعیل ملی اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام کواس وادی میں چھوڑا تھا جیسے ﴿ وَ ہَنّاً اِلْحَ آسُ كَنْتُ مِنْ خُرِّدُ اِسَى بِعَوْدُ اِسَا جَمِي مِسْ مَلْمُ مَنْ اَلَّمَ اَسْكَنْتُ مِنْ خُرِّدُ اِسْتَى بِوَادٍ خَمْدُ وَ وَ مَنْ اَلَٰمَ اَسْكَنْتُ مِنْ خُرِّدُ اِسْتَى بِوَادٍ خَمْدُ وَ وَ مَنْ اَلْمُ اللّٰمِ مَا مَاللّٰ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

اس آیت مبارکہ میں حضورا کرم نگافیا کوفر ما یا جانا کہ آپ نگافیا ڈرائیس مکہ میں بسنے والوں کواوراس کے اطراف واکناف میں بسنے والوں کوآئی خضرت نگافیا کی عموی بعثت کے منافی تھا آپ نگافیا تمام عالم کے لیے داعی اور بشیرونذیر ہیں تو اس آیت میں تخصیص ام المقری و من حولھا کی یا تو اال مکہ اور قرب و جوار میں رہنے والوں کی اہمیت کی وجہ ہے یا یہ معنی کہ اولا آپ مالفیل ان کوڈرائیس، پھر تمام دنیا کے انسانوں کو جسے کہ ابتداء میں ﴿وَ اَثَانِهُ عَشِیمُو تَلِکَ اَلْاَقْتِ مِیْنُونَ کُلُ مِی معنی کہ اولا آپ مالفیل ان کوڈرائیس، پھر تمام دنیا کے انسانوں کو جسے کہ ابتداء میں ہو آئیلہ عشر کوڈرائے کا حکم نازلی بوا امام راغب پھیلین فرائے ہیں مکہ مرمہ کوام القری اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کر وارضی اور تمام روئے زمین کے واسطے یہ حصد زمین اصل نقط مرکز ہے ہے، جبیا کہ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی سطح پر اللہ رب العزت نے پہلے بلیلے کی طرح یہ کھڑا جا مدخا ہرفر ما یا اور پھرائی سے ساری زمین بچھائی اور پھیلائی گئی تو تمام آبادی براللہ رب العزت نے بہی جگداور شیخ و تیش میں آبادی بالم اور خطر زمین کے لیے بہی جگداصل ہوئی اور اصل کوام یعنی ماں کہا جاتا ہے، امام بغوی پھیلائی گئی، اگر چہ جانب شال میں آبادی اختیار فرمایا اور یہ کہ کمیسر قالارض یعن زمین کی ناف ہے اور تمام و نیا اس کے اردگر دیھیلائی گئی، اگر چہ جانب شال میں آبادی اختیار فرمایا اور یہ کہ بنبت جنوب کی جانب شال میں آبادی

آ یت مبارک ﴿ وَانَ آوَلَ ہَیْتٍ وُضِعَ لِلقَاسِ لَلَّذِی بِہَنَّہُ مُہٰرَکا وَمُدَّی لِلْعٰلَمِیْن ﴾ کی تغیر میں حافظ ابن کیر مُنظیدا ورابن جر برطبری مُنظیدے یہی بیان کیا کروے زمین پردنیا کی آبادی کی اصل بھی سرزمین مکہ ہے جہاں کعبة الله

ہے، علامہ یا توت جموی ہُیانیڈ نے ابن عباس ٹالٹا سے ایک روایت کا یہ ضمون بیان کیا ہے کہ آسان وزمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کاعرش پانی پر تھا، اللہ نے ایک ہوا چلائی جس نے پانی کی اہروں کوشق کیا اور پانی کی سطح پر ایک بلبہ نمودار ہوا جو قبہ کی کی ہراک تھا پھرای سے اللہ نے تمام زمین کومر کب فرمایا اور بنایا اور سطح زمین کو پانی پر بچھا دیا، متعدد روایات سے ثابت ہے کہ زمین کا جو کھڑا سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے توبیہ جگہ روئے زمین کے واسطے نقط مرکز بیہ ہوا، اس تکوین مرکز بیت کے ساتھ اللہ نے اس کوشر عی مرکز بیت ہی عطا کردی، کہ روئے زمین کے انسانوں کو اس کی طرف عبادت کا تھم دیا، مرکز بیت کے ساتھ اللہ کے لیے اس کوشر عی مرکز بیت سے موتوں کا خیمہ اتار گیا تھا جس کا انہوں نے طواف کیا، پھر اس جگہ بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی، تفصیل کے لیے ناچیز کی کتاب تاریخ الحرمین ملاحظ فرما نمیں۔

# حضرت ابراجيم عَالِيْكِ كَ سرز مين مكه مين آمداوراس كي آبادي

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ طوفان نوح مالیا کے بعد جب حضرت نوح مالیا کی اولا در مین پر پھیلی تو حضرت مسے عائیں سے تقریبا دو ہزار دوسوسینتالیس برس قبل شہر بابل اوراس کے برج کی بنیا در کھی گئی، بیشہر ملک عراق میں وریائے دجلہ اور فرات کے درمیان دوآ ب میں واقع تھا، اور بقول بعض، فرات کے کنارے پرتھا تو حضرت ابراہیم ملیٹیا جو تارخ کے بیٹے تتھ جن کوآ ذر بھی کہا جاتا ہے،قصیہ اہواز میں بیدا ہوئے جوشہر بابل کے کنارے داقع تھااور بعض کا خیال ہے خاص شہر بابل میں بیدا ہوئے وہاں کلدانی توم آبادتھی جوبت پرست تھے، اور بت بنابنا کر بیچا کرتے تھے حضرت ابراہیم ما**یٹا** کے باب بھی بت پرست بلکہ بت تراش تھے اس زمانہ میں ایک بڑی تعدادلوگوں کی ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی،حضرت ابراہیم مایٹیا کوخداوند عالم نے ابتداء ہی سے رشد و ہدایت سے نواز اتھا، بت پرتی اور ستاروں کی پوجا کی بڑی شدو مدسے مخالفت کیا کرتے تھے،اور ان لوگوں کی دلائل وحقائق سے تجہیل قحمیق بھی کیا کرتے تھے جس کی تفصیل گزشتہ یاروں کی تفسیر میں گزرچکی ہے،قصہ نمر دواور ا پیے بعض وا قعات کے بعد اللہ رب العزت کی وحی ہے آپ مائیٹا اساعیل ملیٹا اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہا السلام کو وادی مکہ کی طرف لے کرروانہ ہو گئے ،حضرت اساعیل مائیلااس وقت شیرخوار نیچے تھے،حضرت ابراہیم مائیلاان کو یہاں چھوڑ کرشام کی طرف روانہ ہو گئے ایک مشک میں یانی اور بچھ محبوری چھوڑ کر گئے، پانی جب ختم ہوگیا اور بیاس کی شدت سے اساعیل عاید ترسینے کے، اور ای حالت میں حضرت ہاجرہ مایشا یانی تلاش کرنے کے لیے صفاومروہ پہاڑیوں پر چکر لگانے لگیس تو ساتویں چکر پر ا اعيل عليه كى جكديريانى ديكها دورى موكى آئين، يهزم زم كا چشمه الله في ظامر فرمايا، اى كى يادگار سعى بين الصفاوالمروه كى صورت میں مقرر کر دی گئی تفصیل کے لیے احادیث وکتب تاریخ کی مراجعت فرمائی جائے ،تو جب جاہ زم زم میں ایک کثیر مقدار میں یانی دیکھ کراس غیر آباد بنجروادی میں ایک قافلہ نے قیام کرنے اور یہاں سکونت کی درخواست کی ہو ہاجر وعلیہاالسلام نے تنائی کے خیال ہے ان کواجازت دیدی کہ بہتر ہے کہ یہاں پھملوگ آباد ہوجا نمیں ،اس طرح ابتداء میں بیایک جھوٹا سا گاؤں آباد ہوا، یقبیلہ جرہم تھا، اہل یمن سے بیلوگ تھے، حضرت اساعیل ملیا نے انہی لوگوں سے عربی زبان کیمی ، اوران کے بڑے ہونے پرائ قوم نے اساعیل مانیا کوا پناسر دار بنالیارفتہ رفتہ میخفرگا وَں ایک عظیم شہر کمه کمرمه ہو گیا۔

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِينَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وی جس کا حکم کیا تھا نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے راہ ڈال دی تم کو دین میں، وہی جو کہہ دیا تھا نوح کو، اور تھم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ جو کہہ دیا ہم نے ٳڹڒۿ۪ؽؘڡٙۅؘمُوۡسى وَعِيۡسَى ٱنۡۥٛٳقِيۡمُوا الدِّيۡنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوۡا فِيۡهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشۡمِرِكِيۡنَ ابراہیم کو اور مویٰ کو اور عینیٰ کو فل یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں فی بھاری ہے شرک کرنے والول کو ابراہیم کو، اور موکیٰ کو عیلی کو یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو اس میں۔ بھاری پڑتا ہے شریک والوں کو، مَا تَدُعُوْهُمُ إِلَيْهِ ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِنَ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا وہ چیزجس کی طرف توان کوبلاتا ہے اللہ تحن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو جاہے اور اودیتا ہے اپنی طرف اس کو جور جوع لائے قسل اور جنہوں نے اختلاف ڈالا جس طرف توبلاتا ہان کو۔اللہ چن لیتا ہا پی طرف جس کو چاہے۔ اور راہ دیتا ہا بی طرف اس کو جور جوع لائے ، اور پھوٹ جو ڈالی إِلَّا مِنُ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمْ ﴿ وَلَوْلَا كَلِبَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ إِلَّى آجَل ا م مجم آچنے کے بعد آپل کی ضد سے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نگی ہے تیرے رب سے ایک مقررہ سو مجمع آ چکے چیجے، آپس کی ضد ہے۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکل منی ہے تیرے رب ہے، ایک تفہرے مُّسَتَّى لَّقُضِي بَيْنَهُمُ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ الْوَرِثُوا الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ وعدہ تک تو فیسلہ ہوجاتا ان میں اور جن کو ملی ہے کتاب ان کے بیچے وہ البتہ اس کے دھوکے میں ہیں جو وعدے تک تو فیصلہ ہوجاتا ان میں۔ اور جن کو ہاتھ گئی ہے کتاب ان کے پیچیے، وہ دھوکے میں ہیں اس سے، جو ف آ دم علیه السلام کے بعدسب سے پہلے رسول حضرت نوح علیه السلام بیل بلک کہنا جائے کہ فی الحقیقت تشریع احکام کاسلسلدان ہی سے شروع ہوا۔اور آخری بمي حضوملي النه عليه دملم بين جن پرملسله رمالت و نبوت متهي هوا ـ درميان عن جوانبيا و درل آئة ان عين حضرت ابراهيم ، حضرت موي او رحضرت عيني عليهم السلام ، یہ تین زیاد ہشہورہوئے جن کے نام لیواہرز ماند میں بکثرت موجو درہے ۔ان یانچول کواولوالعزم پیغمبر کہتے ہیں ۔ بہر مال اس مجکمتی تعالیٰ نے میان طور پر بتلا دیا که اصل دین بمیشه سے ایک بی رہا ہے ۔ کیونکہ عقابی ان اور اصول دیانات میں تمام شغن رہے ہیں ۔ البت بعض فروع میں حب مصلحت زمانہ کجو تفاوت ہوااوردین کے قائم کرنے کے طوروطریال ہروقت میں اللہ نے بدائم ہرادیے اس میں جس کو دوسری جگفرمادیا۔ ولا کی جَعَلْمَا مِنْ مُعَدِّ وَمُعَاجًا الله فی یعنی سب انبیا ماوران کی امتول کو بحکم ہوا کہ دین انہی کو اپنے قرل وعمل سے قائم کھیں اورامل دین میں کسی مگرح کے تغریق واختلات کوروانٹر تھیں۔ فت یعنی آب کی اندعلیه دسلم جس دین توحید کی طرف اوگول کو دعوت دیسے ہیں،مشرکین پروہ مجاری ہے گویا آپ ملی اندعلیه دسلمرکو کی نئی اور انوکھی چیز ہیٹس کر رہے میں جوئسی نے پہلے پیش نہیں کی تھی، بھلا تو حید مہیں میاف معقول اور متفق علیہ چیز بھی جب بھاری معلوم ہونے لگی اوراس میں بھی لوگ اختلاف ڈالے بدون ندرہے، تو جہالت اور برنختی کی مدہوگئی ہے تو یہ ہے کہ ہدایت وغیروسب اللہ کے ہاتھ میں ہے ۔جےوہ ویاہے بندول میں سے چن کراپنی طرف مینج لے اور ا پنی جمت وموہب سے مقام قرب واصطفاء پر فائز فرمادے ۔اور جولوگ اپنی حن استعداد سے اس کی طرف رجوع ہوتے اور کنتیں کرتے ہیں ان کی محت کو مُمّا نے لا ناورد حيرى كر كى امياب فرمانا مجى اى كاكام ب - قال الله تعالىٰ ﴿وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَقالُو مَا كَانَ لَهُمُ الْحِيرَةُ ﴾ وقال ﴿ فَلْهُ يَصْطَفِين مِنَ الْتَلْهِكُةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِنعٌ بَصِيَّرُ ﴾ وقال ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا لَتَقِيمَاتُهُمْ سُهُلَمَا ۗ وَانَّ اللَّهَ لَهُمَّ المُنسسانية ﴾ بهرمال حكمت البي جس في بداية ومتعنى جود ، ي بدايت بإسكااور فا وَ المرام بوسكات -

المعصديم في والنيات مي الله والله و



# ڒؾۣؖٚۿۅؘعؘڵؽؠۣۿۼؘڞؘٜۘۘۘۛٷۜڶۿۿػؘڶٵۨۺۺٙڔؽؙ<u>ڵ</u>۠®

رب کے بیال اوران پر غصد ہے اوران کو سخت عذاب ہے فل

رب کے ہاں،اوران پرغصہ ہےاوران کو بخت مار ہے۔

### مقصد وحيد جملها ديان ساوية وحيد خداوندي وقيام عدل وانصاف

وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَابٌ شَوِيَ لَكُمْ مِّنَ الرَّبُينِ ... الى ... وَّلَهُمْ عَنَابٌ شَدِيدٌ ﴾

ر مل: .....سور ہ شوریٰ کی ابتداء حق تعالی شانہ کی عظمت و کبریائی اور توحید کے بیان سے تھی ، اس کے ضمن میں وحی الہی کا ا ثبات تھا، اور کفروشرک کار داور ابطال اب ان آیات میں ذکر فر ما یا جار ہا ہے اللّٰدرب العزت نے جس قدر بھی پیغیبرمبعوث فر مائے ،حضرت نوح طابیہ سے لے کر حضرت عیسلی بن مریم طابیہ تک اور جتنے ادیان وشرا ک<sup>ع</sup> مقرر فرمائے ان سب کا مقصد وحید تنظیم صرف تو حید خدا و ندی رہا، بلکہ جملہ او یان کی بھی تعلیم تھی، اور ہر پنجبر کی یہی ہدایت تھی، اب اسی تعلیم ہدایت کو لے کر تعلیمات نہیں بلکہ جملہ تعلیمات وہدایت ساویہ کالباب دجو ہراوران کی تحمیل ہیں،اس بنا پرکسی کتابی اور آسانی مذہب رکھنے والے کوآپ مال کا کے رسالت پرایمان لانے میں اصولاً کوئی تأمل نہ ہونا چاہئے، اور آپ مُل کیا بیغام تمام امتوں کے درمیان وحدت وا تفاق کا پیغام ہے،اس وجہ ہے جھی آ ب ٹاٹیٹرا کے پیغام کو قبول کرنے میں کسی کوانحتلاف وتر دونہ ہونا چاہئے، چنانچہ ارشاد فرمایا۔ مقرر کردیا ہے اے لوگو! اللہ تعالی نے تمہارے واسطے وہی دین جس کا تھم اللہ نے نوح ( مالیم) کو کیا جس کی بنیادتو حیدخداوندی ہے اور ہرنبی نے اپنی قوم کواس کی دعوت دی۔ اور جس چیز کی ہم نے آپ مُلائیم کم کووحی جیجی،اور جس چيز کا ہم نے تھم: يا براہيم مليني اورموئي ملينيا اورعيسيٰ علينيا كواوران كى امتوں كو وہ پیتھا كەاللە كاپيورين قائم ركھو \_اورخدا كى توحید پرقائم رہو،اوراس کے سواکسی کی بندگی ہرگز نہ کرو،اس کے تمام احکام مانو اوران پرعمل کرو۔ اوریہ کہ اس میں تفرقہ نہ تک ای کورسائی عطا کرتا ہے جواس کی طرف رجوع کرے یعنی اللہ ہی کی مشیت سے اجتباء وانتخاب ہوتا ہے اور تو فیق ایمان سے نواز اجاتا ہےاور تو فیق ایمان کے بعدجس کورجوع اور انابت الی اللہ نصیب ہوای پر طاعت و بندگی اور قرب کے رایتے کھلتے ہیں۔

اور امم سابقہ کا یہ تفرق واختلاف، حق میں کسی قشم کے خفا اور النباس کے باعث نہ تھا بلکہ ان لوگوں نے نہیں فل یعنی اللہ کے دین اس کی تماب اور اس کی باتوں کی بچائی جب ملانیہ ظاہر ہو چکی جتی کہ بہت سے مجمد ارکاگ اس کو قبول کر بھیے اور بہتیرے قبول نہ کرنے کے باوجو دان کی بچائی کا اقرار کرنے لگے ۔ اس قد ظہور د ضوح حتی کے بعد جولوگ خواہ نوا جھڑے کا استے والوں سے الجھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے خف اور ب

اختلاف کیا مگراس کے بعد کدان کے پاس علم آچکا تھا تھن باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے ایسی مذموم حرکت اور بدترین روش کا تقاضا توبیقها که عذاب خداوندی ان پرمسلط ہوتا اور یہ ہلاک کردیئے جاتے لیکن اگرایک فیصلہ آپ ٹاٹیخ ا<u>کے رب کی طر</u>ف ے پہلے نہ ہو چکا ہوتا ایک متعین وقت تک مہلت کا توان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ۔عذاب خداوندی نازل ہوجا تا اور دنیا د کھے لیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، گر اللہ نے اپنی حکمت سے یہ طے کرلیا تھا کہ دنیا دار الامتحان ہ،ای طرح حق و باطل کی مشکش چلتی رہے، قیامت قائم ہونے پرایے مجر مین اور حق ہے اختلاف کرنے والوں کوجہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور بے شک ان امم سابقہ کے بعداب جن لوگوں کو کتاب البی کا وارث بنایا اور وہ آنحضرت مُلْقَيْظ کی امت دعوت ہوئے وہ اس کتاب کی طرف شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں جوان کورّ دد میں ڈالنے والا ہے۔اے ہمارے پیغیبرآ ب ٹاٹیٹی ان منکرین کے انکار اورمشر کین کےشرک سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ہمت ہاریں بس آ پ ٹاٹیل تو دیتے رہیئے اورای پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہیئے جیسا کہ آپ مُلافیخ کو تھم کیا گیا۔ اوران کی خواہشات کی بیروی نہ کیجئے۔ اس خیال سے کہان کی بعض خواہشات اگر مان لی جا عیں توشاید بدلوگ ایمان لے آعمی اور بلکہ آپ مالی اور اللان کردیجئے کہ جب کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں تو ایمان لاچکا ہوں اس چیز پر جواللہ نے اپنی کتاب سے نازل کی ہے لہٰذااے محرو!اور کا فرو! تم یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہاری کسی خواہش کو پورا کرنے میں اللہ کے کسی حکم کی نافر مانی یا اس کونظر انداز کردول گا۔ اور جھے بیحکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ انصاف کروں ، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق پر تمہیں آ مادہ کروں اور خوداس پر قائم رہوں۔اس لیے کہ یہ کیونکر ممکن ہوسکتا ہے کہ میں تم کوحق کی دعوت دیتے ہوئے خودحق سے انحراف کر جاؤں اور تمہاری باطل خواہش اور خوشنو دی کو پورا کرنے کاارادہ کرلوں۔

الله ہی ہمارا رہ ہے اور وہی تمہارا بھی رہ ہے۔ اب جب کیم کی طرح حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو بس ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال تہمارے واسطے ہیں۔ لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں کے ، ان کا انجام بھی ویسائی ہوگا۔ اب کوئی جب بازی اور خصومت کی تنجائش نہیں ، ہمارے تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا۔ جس میں کوئی شبنہیں ہے اور اس کی طرف لونناہے۔ وہال پہنچ کر سب پر حقیقت کھل جائے گی ، ایمان و کفر اور تو حید وشرک کا انجام نظر آ جائے گا ، اور اس وقت مجر مین و مشرک کی سوائے حریت و ندامت کے اور پھے بھی چارہ کا رنہ ہوگا۔ اور جولوگ اللہ کے دین کے بارے میں جب بازی کرتے ہیں بعد اس کے کہ اہل عقل کی طرف سے اس کو قبول کرلیا گیا اور سلیم الغطرت انسان ایمان لا چھے تو اب ایسے لوگوں کی جبت ان کے رہ کے زد یک باطل ہے اور ان پر فعدا کی طرف سے افران پر فعدا کی طرف سے میں بڑا ہی شخت عذاب خفض خداد ندی کے علاوہ آ خرت میں بڑا ہی سخت عذاب کوئی اور تھا نیت کا اور اس کی حقالیت کا قرار کرتے ہیں ، اس بنا پر اب جبت مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ، عمر کتاب الی کی سچائی اور تھا نیت کا آخر ادر کرتے ہیں ، اس بنا پر اب جبت مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ، عمر کتاب الی کی سچائی اور تھا نیت کا اقرار کرتے ہیں ، اس بنا پر اب جبت مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ، عمر کتاب الی کی سچائی اور تھا نیت کا اقرار کرتے ہیں ، اس بنا پر اب جبت مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ، عمر کتاب الی کی سچائی اور تھا نیت کا اقرار کرتے ہیں ، اس بنا پر اب جبت

بوری ہوگئی،اب اس کے بعد جولوگ بھی خواہ تخواہ جھٹڑے ڈالتے ہیں یا بمان لانے والوں سے الجھتے ہیں ان کے واسطے ظاہر ہے کہ عذاب خداوندی دنیااور آخرت میں ہوگا۔

# ابتداء تشريع احكام اورجمله انبياء نيظل كالصول شرائع ميس اتفاق

حضرت آ دم علیما کے بعدسب سے پہلے وہ رسول جن سے تشریح ادکام کا سلسلہ شروع ہواوہ حضرت نوح علیما ہیں، موارسب سے آخری نبی جن پرسلسلہ نبوت ورسالت منتہی ہوا اور کمالات نبوت کی بحکیل ہوئی، وہ خاتم الا نبیاء محمد رسول ناتیکا ہیں، حضرت نوح علیما سے بہلے ہیں، حضرت نوح علیمان و کفر اور توحید وشرک کا اختلاف نہ تھا دس قرن ای طرح گزر ہے، سب سے پہلے رسول شرک کا مقابلہ کرنے والے حضرت نوح علیما المی ہیں، ای وجہ سے ایک حدیث میں ہے "اول رسول بعث المی الارض نوح علیما المسلام"۔ کہ سب سے پہلے رسول جوز مین والوں کے واسطے بھیجے گئے وہ نوح علیما المسلام"۔ کہ سب سے پہلے رسول جوز مین والوں کے واسطے بھیجے گئے وہ نوح علیما المسلام"۔ کہ سب سے پہلے رسول جوز مین والوں کے واسطے بھیجے گئے وہ نوح علیما الملام "کہ مقابلہ کے لیے، جیسا کہ آ یت مبارکہ ﴿کَانَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَّاحِلَاقٌ فَہَعَتَ اللهُ النَّيلةِ نَ کُدوہ پہلے رسول میں مقابلہ کے لیے، جیسا کہ آ یت مبارکہ ﴿کَانَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَّاحِلَاقٌ فَہُ عَلَیٰ اللّٰہُ النَّاسُ اُمَّةٌ وَّاحِلَاقٌ وَ مَعْدِ جب لوگوں نے معلوم ہوتا کہ آ وہ مایا جوائل ایمان وطاعت کو تُواب و نجات کی بشارت ساتے تھے اور ائل کفر ومعصیت کو عذاب سے ڈراتے۔

حضرت نوح علی اور اس کے بعدجس قدرجی رسول دنیا ہیں آئے اور کتا ہیں نازل کی گئیں وہ سب اصول میں ایک تھے کیونکہ راستہ ایک ہی تھا، ( توحید وعبادت خداوندی ) البتہ فروع میں تفاوت واختلاف ہونا چاہے تھا، حضرت شیخ البند مولا نامحود الحن قدی اللہ سرہ نے فرمایا اس کی مثال ایس ہے جیسے تندرتی ایک ہے، اور بیاریاں بے ثمار، جب ایک مرض بیدا ہواتو اور اللہ کے موافق حبور کی دوااور پر ہیز اس کے موافق تبویز ہوا، پھر ہواتو ای کے موافق دوااور پر ہیز اس کے موافق تبویز ہوا، پھر سب سے آخر میں ایساطریقہ اور قاعدہ مقرر فرمادیا جوسب بیاریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، وہ طریقہ اسلام ہے، جس کے لیے نبی آخر الزمان تا اللہ سیجے گئے اور وہ نخدر وحانی قرآن شریف ہے جو قیامت تک آئے والی نسلوں کے لیے پیغام شفاہ ہے۔

حضرت نوح فلیکا اور آمحضرت خلیکا اور آمحضرت خلیکا کے درمیان جتنے انبیاء ورس آئے ان میں اولوالعزم رسول حضرت موئی فلیکا اور حضرت میں ملیکا اور آمحضرت خلیکا اور آمشہور ہے اور ان کے فدہب کے پیرو دنیا میں کثیر تعداد میں ہوئے اس وجہ ہے اس آیت میں آمحضرت خلیکا کی ومی اور آپ خلیکا کے دین کی تشریح ان انبیا ، پیٹا کے شرائع کی شرکت اور مشابہت کے ساتھ بیان ک میں آمحضرت خلیکا کی ومی اور آپ خلیکا کے دین کی تشریح ان انبیا ، پیٹا کا دین قبول کرنے میں کوئی تاکس باتی ندر ہے، جب کی ، نیز اس وجہ ہے جسی کہ کہ ان او بیان سے تعلق رکھنے والوں کو آپ خلیکا کا دین قبول کرنے میں کوئی تاکس باتی ندر ہے، جب کہ آپ خلیکا کی کتاب کتب سابقہ کی تعدیق کررہی ہے ، اور ان انبیا ، سابقین کی تعلیمات وہدایات بنیا دی اصول کے لیاظ ہے متنق وہتحد ہیں تو پھر ان انبیا و پر ایمان لانے والے ان کتب سابقہ کے مانے والے یہود و نصاری کو عقلا وطبعاً آپ خلیکا ہے۔

الله اللّٰنِی آنزلَ الْکِتٰب بِالْحَقِ وَالْمِینُوانَ وَمَا یُکُویْكُ لَعُلَّ السَّاعَة قَرِیْبُ الله الله الله الله الله الله الله وی ع جی نے اتاری کتاب ہے دین پر اور ترازو بی فل اور تجھ کو کیا خبر ہے ثاید وہ محری پاس ہو نا اللہ وہ ہم نے اتاری کتاب ہے دین پر اور ترازو۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے ثاید وہ محری پاس ہو۔ یکستَعْجِل بِهَا الّٰنِیْنَ کَل یُوْمِنُونَ بِهَا وَالّٰنِیْنَ اَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا و وَیَعُلَمُونَ بِها وَالّٰنِیْنَ اَمْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا و وَیَعُلَمُونَ بِها مِلْک کُرتَ یِن ای کُوری کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھے اس پر اور جو یقین رکھے بی ان کو اس کا ذر ہے، اور جانے بی فالی کرتے ہیں اس کی جو یقین نہیں رکھے اس پر۔ اور جو یقین رکھے ہیں ان کو اس کا ذر ہے، اور جانے ہیں فالی کرتے ہیں اس کی جو یقین نہیں رکھے اس پر۔ اور جو یقین رکھے ہیں ان کو اس کا ذر ہے، اور جانے ہیں کرہ فیکے ہیں مرت کے اللہ کو اس کو اس کا کو اس کوری کورہ فیک کر دور با پڑے نی اس گھڑی کے آنے ہیں دو دیکے ہیں صرت کے اللہ ذری رکھتا ہے ایخ بندوں پر کورہ شکرے ہی سال کورگ جولگ جولوگ جھڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے ہیں دو دیکے ہیں صرت کے اللہ ذری رکھتا ہے اپنے بندوں پر کورہ شکرے ہے۔ سنا ہے جولوگ جھڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے ہیں، دو دیکے ہیں صرت کے اللہ ذری رکھتا ہے اپنے بندوں پر ا

يرُزُقُ مَن يَّشَاء وهُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ﴿

روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آورز بردت ف

روزی دیتا ہے جس کو چاہے۔اوروہ ہے زور آورز بردست۔

### بیان نزول کتاب باحق وصدافت ونزول میزان برائے عدل وانصاف

وَاللَّهُ وَهُوالْهُ الَّذِيِّ الْوَلَ الْكِتْبِ الْحَقِيدِ الى ... وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ﴾

ربط: .....گزشته آیات کا حاصل به تقایه حضورا کرم ناافیخ کی وحی انبیاء سابقین اور اولوالغزم رسولوں کی وحی ہی کی طرح ہے،
اور آپ مالافیخ کا دین بھی اصولاً وہی دین ہے، آپ مالافیخ کی کتاب بھی جملہ کتب سابقہ کے علوم کی حامل اور مصد ق ہے، اب
ان آیات میں بی فرمایا جارہا ہے کہ حق تعالیٰ نے ابنی کتاب حق وصد اقت کے ساتھ نازل فرما دی ہے اور بیہ کتاب اللی
فل اللہ نے مادی تراز وجی اتاری جس میں اجمام تلتے میں اور کی ہے عقل سلیم کہتے میں اور اطلاقی تراز وجی جے معنت مدل وانسان کہا جاتا ہے
اور سے بڑی تراز ودین جی سے جو خالتی و کو تقوق کا ٹھیک ٹھیک تھیک تھے ہے اور جس میں بات یوری تلتی ہے دیم ہذیا دہ۔

فی یعنی اپنے اعمال واحوال کوئماب الله کی کموٹی پرکس کراور دین حق کے تراز ویس تول کر دیکھرلو، کہاں تک کھرے اور پورے اتر تے ہیں یمیامعلوم ہے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آ گئی ہو، پھر کچھے نہ ہوسکے گا۔ جوٹکر کرنا ہے اس کے آ نے سے پہلے کرلو۔

وسل یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں و وہنی مذاق کے طور پر نہایت بے فکری ہے کہتے ہیں گذیاں صاحب و وقیامت کب آئے گی؟ آخر دیر کیا ہے؟ جلدی کی جن بین آ جاتی ؟ کیوں نہیں و وہنی مذاق کے طور پر نہایت بود واس ہولنا کے گھڑی کے تسور سے لرزتے اور کا پینتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کئی کے نلائے کی نہیں سکتی ۔ ای لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں ۔ ای سے مجھولکہ ان جھڑنے نے والے منظرین کا حشر کیا ہونا ہے ۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آئے گا گرای میں اور زیاد و دور ہو تا پہل جاتے گا۔
ایک شخص کو قیامت کے آئے کا یقین ہی نہیں و و تیاری کیا فاک کرے گا۔ بال جنزاس حقیقت کا مذاق از اے گا گرای میں اور زیاد و دور ہو تا پہل جاتے گا۔

قری یعنی باوجو دکلذیب و انکار کے روزی کمی کی بند نہیں کرتا ۔ بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رمایت کرتا اور نہایت زی اور قد بیر لطیف سے ان کی تربیت فرما تا ہے ۔ ۔

ف جس کو ماہے بتنی ماہے دے۔

در حقیقت حق وصد ق کوتو لنے کی تراز و ہے، اس تراز و میں حق و باطل کوتو لا جاتا ہے، جیسے مادی راز و میں مادی اشیاء تولی جاتی ایں ، اور پور ہے تول سے عدل وانصاف قائم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ کتاب الہی ایک طرف حقوق خداوندی صحیح طور پرادا کرنے کے لیے معیار ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کوجھی عدل وانصاف سے اداکر نے کا ایک محکم ضابطہ اور کھمل دستور ہے حقوق العباد کی ادائیگی پرآ مادہ کرنے والی توت وصلاحیت ایمان بالآخرة ہے، اسی یقین کے باعث انسان اپنے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اداکر سکتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی دراصل ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل وانصاف کا قائم کرنا ہے، کیونکہ ان حقوق کا احلاف حقیقت میں اپنی ذات پرظم کرنا ہے تو ارشاد فر مایا جارہا ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قر آن کو ا<del>تاراحق کے ساتھ اور تراز دکو</del> یعنی عدل وانصاف مقرر فر مایا تو جب بیر کتاب اللہ کی ہے تواللہ پرایمان کامقتضی یہی ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت ہوا ورحقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد میں عدل وانصاف قائم کیا جائے ، جیسے تراز ومیں کوئی چیز برابرتولی جائے یہی نجات کا ذریعہ ہے کہ قرآن پرایمان لایا جائے ، محض خدا کا قائل ہونا یا اس پر ایمان کا دعوی کافی نہیں تا وقتیکہ اس کے قانون اور دستور عدل و انصاف برعمل ند کیا جائے، مكرين كابلادليل معارضه اور جحت بازى اور قيامت كا ذكر اور بيسوال كرنا كه وه كب آئ كى، ب معنى اور لغوبات ہے آپ نافیم اس پررنجیده نه ہوں۔ اور آپ مُلیم کی معلوم شاید یہ کہ قیامت قریب ہو اگر دقوع قیامت کا وقت معلوم نہیں تو اس سے یہ کیوکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ آنے والی ہی نہیں جیسے کہ پیم عکرین کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ جلد ہی قیامت کآنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ جواس پر ایمان ویقین نہیں رکھتے کیونکہ ان کو قیامت کی عظمت وہیب کا انداز ہنہیں ہے اور جولوگ اس کا یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے کا نیتے اور جانے ہیں کہوہ حق ہے اور داقع ہوکر رہے گی۔ خبر دار ہوجا وَجولوگ قیامت کے بارے میں جھٹرتے ہیں وہ انتہائی گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جو گراہی کا ایسا آخری مقام ہے کہ حق اور یقین سے بہت ہی دور ہو چکا تو اب کیا تو قع کی جائے کہ ایسے بدنصیب پھر حق کی طرف رجوع کرلیں گے، اور رہا یہ امر کہ منکرین اور نافر مان دنیا میں عیش وعشرت کررہے ہیں مال و دولت اور رزق کی کی نہیں تواصل سے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہر بان ہے کہ مجرموں کو بھی دنیا میں روزی اور راحت دیتا ہے۔ جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے۔ کیونکہ وہ تو رب ہے، اورشان ر بوبیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر جاندار کوروزی عطا فر ہائے ،خواہ وہ مومن ہویا کافر ، انسان ہویا حیوان وہ بڑی ہی قوت اور عزت والا ہے۔ جس کے فیصلہ اور تقسیم کوکوئی رونہیں کرسکتا ،ای طرح آخرت میں بھی اس کے فیصلہ کوکوئی نہیں تو ڑسکتا ،مجرمین کوآ خرت میں عذاب اورسز اسے کوئی بچانے والانہ ہوگا ،اس لیے ان کفار و بحر مین کودنیا کی نعمتوں سے مغرورنہ ہونا چاہے اور اس دھوکہ میں نہ یونا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی ان کا بید مال ودولت اسکے پچھکام آسکے گایا بیاس طرح آ رام وراحت میں رہیں مے، اللہ رب العزت اپنی شان طبعی کے باعث نیک وبدسب ہی کورز ق عطافر ما تا ہے، رزق اور د نوی راحتوں کی زیادتی اس بے کی دلیل نہیں کہ وہ مخص اللّٰہ کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس معالم اور عمر میں معالم اور عکر میں کے گافٹہ اللہ کیا ہے۔ کہ اللہ دب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی انعام اور مہر بانی کا معاملہ فرمانے والا ہے کہ ان کے تق اور استعداد سے زائدان کوعطا فرما تا ہے بعض مفسرین نے فرما یا اللہ کا لطف وکرم ہندوں کو ان کے حوائج وضرور یات سے بہت زائد عطا فرما تا ہے اور ان کوا حکام کا مامور ان کی طاقت سے بہت کم کا فرما یا جا تا ہے، ورنہ تو یہ ہوسکتا تھا کہ انسانی قوئی جس قدر عملی محنت برداشت کر سکیس، اتن محنتوں کا ان کو مامور کردیا جا تا ہے ان اللہ کیا لطف وکرم ہے کہ عطامیں توضرورت و حاجت کو ہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ اسے بڑھ کر جادیا جا رہا ہے اور اطاعت میں جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہتیں کہ جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہتیں کہ جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہتیں کہ جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہتیں کہ جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ ین یسس بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ یا گیا۔

## خوف آخرت ایمان ومعرفت کاثمرہ ہے

آ خرت کا خوف ظاہر ہے کہ ایمان ویقین ہی پر مرتب ہوسکتا ہے، جو محض قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا ای کا ول قیامت کی ہیبت سے کا نے گا اورجس کو قیامت کا یقین نہیں وہ اس کے ذکر ہی کو مذاق شار کرے گا ، اور اس طرح کی بے قصتی اس بات کا باعث بے گی کہوہ قیامت کا فکر دلانے والے اہل ایمان اور ان کی دعوت فکرکوئن کریہ کے کہ لے آ وَ جلدی سے وہ قیامت جس سے تم ڈرار ہے ہو، ای استہزاء اور تمسخر کی کیفیت کو قرآن کریم کے پیافظ نقل کررہے ہیں، ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّل ثِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ ليكن ان كے بالمقابل جواہل ايمان ہيں وہ اس بے لرز رہے ہيں اور دل الحكے كانپتے ہيں جو ﴿ وَالَّذِينَ المَّنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ من بيان فرمايا كيا، اورية نوف ظاهر ب كداعتقاد قيامت بي س بوسكتا ب لفظ "مشفّقون" اشفاق سے مشتق ہے لغت میں اشفاق کے معنی کسی چیز کے اندیشہ اور خوف سے دل کا کانپنا، قلب کا سے اضطراب وخوف ایک تو قیامت کے واقع ہونے اعتقاد پر ہوگا، دسرے اس عقیدہ اور تخیل پر کہ جوایمان اور عمل صالح قیامت کے روز کام آتے ہیں، کہیں وہ ردنہ کردیئے جائیں، رہایہ امر کہ عارفین اور کامل الایمان اہل اللہ کواشتیاق موت اور لقاء خدا وندى، وه شوق طبعي موتاب، اورية خوف جس كاذكركيا كيابيك شوق كاباعث لقاءرب كاتصور موتاب اورخوف كامنشاء قيامت كي ہیت اوراینے اعمال کے ضیاع کا اندیشہ ہے اور بیجائز ہے کہ ایک جہت سے قلب میں جذبہ شوق وارد ہوتو دوسری جہت سے خوف سے اضطراب ہو، یبی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا"من احب لقاء الله احب الله لقاء • "۔ کہ جو محض اللہ کی ملا قات محبوب رکھے گا اللہ بھی اس کی ملا قات کو پسند فرمائے گا، اس کیفیت کوقر آن کریم کی اس آیت میں فَرَمَايِ ﴿ قُلُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوَّا إِنْ زَعَمْتُمُ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ بِلَهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْبَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صٰں قبین کی ۔ تو یہاں اولیاء اللہ کی پہیان اورخصوصیت ہی ہیان کی گئی کہوہ موت ولقاء خداوندی کے شائق وآرز ومند ہوں اورولایت کاصدق تمناءموت ہی ہے،اس حقیقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے وہ بات بھی حل ہوگئ جواحوال قبور کےسلسلہ میں بیان کیے گئے کہ بعض مردہ جب کہ وہ پروردگار کے قاصدول یعنی نکیرین کا جواب صحیح بھیجے دیدے گا تو کیے گا، "رب اقم الساعة"۔ كەاب پروردگار قيامت (جلد بى بى) قائم كرديجئ تويەخوف آخرت كےمنانى نہيں، كيونكه بياشتياق اس كو

<sup>•</sup> روح المعانى ج٢٥ يغسيرمظېرى ج٨

جت کی نعتوں کی بشارت من کر حاصل ہوگا، اور اس بشارت کے بعد خوف واضطراب کا جومنشاء تھاوہ ہو چکا ہوگا، یا یہ کہ بیشوق عالم برزخ اور احوال آخرت کے انتشاف پر ہے، اور جوخوف ایمان کی خصوصیت بیان کی گئی، وہ دنیوی زندگی، یعنی عالم دنیا میں ہے بہر کیف مومن کی زندگی خوف آخرت اور شوق لقاء خداوندی متضاد جذبوں سے معمور رہتی ہے اور یہ کیفیت دراصل ایکٹ مجوزی رشمته کو تیخافی قاتم کی اوری پوری ترجمان ہوتی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الْاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ اللَّنْيَا نُوْتِهِ جوكونى بإبتا ہو آ ثرت كي تينى زياد، كريں ہم اس كے واسطے اس كي تينى فيل اور جوكونى بإبتا ہو ديا كي تينى اس كو ديويں ہم جوكوئى جابتا ہو آ ثرت كي تينى، بڑھا ديں ہم اس كو اس كي تينى۔ اور جوكوئى ہو جابتا ديا كى تينى، اس كو ديں ہم

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴿ اَمُر لَهُمُ شُرَكُوُ اللَّهِ مُوالِّهُمُ مِّنَ اللِّينِ مَا لَمُ كُواس مِس ساوراس كے ليہنس آخرت مِس كُوصہ فِل كياان كے ليے اور شريك بن كدراه وُالى ہے انہوں نے ان كے واسط دين كى دس كاس مِن ہے ، اور اس كونيس آخرت مِس كِم حصد كيا ان كے اور شريك ہيں جوراه وُالى ہے انہوں نے ان كے واسط دين كى ؟ جس كا

يَأْذُنُ بِهِ اللهُ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابٌ عَ حَمْنِيں دیاالله نے فِی ادراگر دمقر ہوچی ہوتی ایک بات فیصلہ کی تو فیصلہ ہوجاتا ان میں ادر بیٹک جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب سے تھم نہیں دیا اللہ نے ادر اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی تو فیصلہ ہوجاتا ان میں۔ ادر بے شک جو گناہ گار ہیں، اِن کو دکھ کی

اَلِيْمُ ﴿ تَرَى الظّلِمِيْنَ مُشَفِقِيْنَ مِنَا كَسَبُوا وَهُوَوَاقِعٌ عِهِمْ ﴿ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا وَهُو وَاقِعٌ عِهِمْ ﴿ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا وَرَدُوا كَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

ت دنیا کے داسطے جو محت کرے موافی قسمت کے مطے، پھراس محت کافائدہ آخرت میں کھونیس ۔ کسا قال تعالیٰ وقت گان ئیریڈ العَاجِلَة ﷺ لَمُنالَهُ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

قتل یعنی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کی زبانی آخرت کااور دین تن کاراسۃ بتلا دیا یمیااس کے سوائو کی اور متی ایسی ہے جے کوئی دوسراراسۃ مقرر کرنے کاحق اور اختیار مامل ہوکہ و واللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ملال اور ملال کی ہوئی چیزوں کو حرام خمبرا دے ۔ پھر آخران مشرکین نے اللہ کی و دراہ چھوڑ کرجوانبیا مطبع السلام نے بتلائی حمی دوسری راجس ہمال سے نکال کیس ۔

وس يعنى ليملاكادمد ، باي دتت يد .

ھے بعنی اپنی کرتوت کے تائج سے خواہ آج ندؤریں مگر اس دِن ڈرتے ہول گے اور یدڈران پر ضرور پؤ کردے کا یکو فی سیل رہائی اور فرار کی ندہوگی۔

هُوَالْفَضُلُ الْكَبِيرُ ﴿ فَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّهُ عِبَادَةُ الَّذِي اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اللهِ عِبَادَةُ الَّذِي اَمِنُ اللّهُ عِبَادَةُ الَّذِي اَمِنُ اللّهُ عِبَادَةُ الَّذِي اللّهُ عِبَادَةُ الَّذِي اللّهُ عِبَادَةُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عِبَالُهُ اللّهُ عِبَالُهُ اللّهُ عِبَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

### حُسْنًا ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صَكُورٌ صَ

خوبی بے شک اللہ معاف کرنے والا حق ماسنے والا ہے وس

خوبی \_ بے شک الله معاف کرتا ہے تن مانیا۔

### ترغيب دارآ خرت وتنبيه ازطلب دنيا وخسارهٔ مجرمين وظالمين

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ كَانَ يُرِينُ حَرْفَ الْإِخِرَةِ .. الى ... إنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

ربط: .....گزشته مضمون حق تعالی شانه کی شان رزاتی اور طینی پرختم فرمایا گیاجس سے بتانا مقصودتھا که دنیوی رزق کی تقیم الله رب العرت کے محض رزاق ہونے پر ہے رزق کی کی اور زیادتی اللہ کے نزدیک پندیدہ اور ناپندیدہ ہونے پر مبنی نہیں ہے،

ف یعنی جنت میں ہرقسم کی جیمانی اور دو مانی راحیّس اور اپنے رب کا قرب ہیری بڑانشل ہے ۔ دنیا کے عیش اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ فکل یعنی اللہ جو نوشخبری دے وہ لامجالہ واقع ہو کر دہے گئے۔

قسم یعنی انسان مجلائی اور نیکی کاراسة اختیار کرے تواند تعالیٰ اس کی مجلائی کوبڑ ھاتا ہے، آخرت میں تواجر وثواب کے اعتبارے اور دنیا میں نیک کوئی عطافر ما کراورا لیے آ دمی کی لغز شوں کو مجی معاف فرما تا ہے ۔ شاید یبال اس مغمون کاذکر اس لیے فرمایا کہ کم از کم تر ابت سے دومحاتھا لیکن جواس سے زائد نیکی دکھلا تے وہ خوب مجمعہ لے کے مندا کے ہال کمی کی ٹیک ضائع نہیں جاتی بلکہ پڑھتی رہتی ہے ۔

ابان آیات میں بیدذ کرفر مایا جار ہاہے کہ انسان کی سعادت ای میں مضمرے کہ وہ طالب آخرت ہے ،اورای کواپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھے،طلب دنیا انسانی زندگی کا مقصد نہیں ، اس لیے جوفخص اپنی فکر طلب آخرت بنا لے گا خدا کی مددتو نیق ادر رحمت شامل ہوگی اوراسکی کوشش کوقبول فر ما یا جائے گا ،اوراس میں برکت دی جائے گی 'لیکن اس کے برعکس اگراس کامقعود زندگی دنیای کمانا ہے تو ہم اس کواگر چہ دنیاد ہے تو دیں گے گر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا،تو ارشا دفر مایا جو خص ارادہ کرتا ہے آخرت کی بھیتی کا تو ہم اضافہ کرتے ہیں اس کے واسطے اس کی بھیتی میں کہ طالب کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور اس کے ثمرات اجروثواب اور انعام کے اس پر مرتب ہوتے ہیں اور اس پر اضافہ اور برکت سے نو از اجاتا ہے، اعمال حسنہ اور عبادات میں بھی ترتی ہوتی رہتی ہےاورا جروثواب میں بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے جس طرح ایک تخم اور دانہ زمین میں بودیئ جانے کے بعد اس کا سلسلہ نشوونما ہوتا ہے تا آئکہ وہ بلندی کے آخری مقام تک پہنچ جائے ، ای طرح اعمال آخرت کی کھیتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَيْرُ آمُقَالِهَا ﴾ یعنی جوش ایک نیکی کا کام کرے اس کے واسطے اس سے دس گناز اندنو اب ہے۔ لیکن جو تخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتو ہم دیدیتے ہیں اس کو دنیا میں سے اور پھر آخرت میں اس کے الله بی کے لیے اور آخرت ہی کے واسطے ہونا چاہئے ،صرف ایسا ہی عمل قابل قبول ہے، اور مشر بھی ہے، اخلاص عمل عقیدہ توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ جولوگ توحید خداوندی کے قائل نہیں اور انہوں نے شرک جیسے نایاک اعتقاد سے اپنے قلب او آلودہ كرركها ہوہ بنائميں كه كيان كواسط كھٹركاء ہيں كہ جو انہوں نے خدا كے ساتھ تجويز كرر كھے ہيں توكياان أركاء نے ان کے واسطے ایسادین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ظاہرہے کہ نہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے اور نہ ہی ہ مکن ہے کہ خدا کے سوا دوسرے معبود اکئے لیے کوئی دین تجویز کرلیں جو یقینا خدا کی اجازت سے نہیں ہوسکتا، الر) وجہ سے ا يے مشركين كمن كھڑت خيالات اوررسول كويدكہناك بيالله كادين مخص مهمل اور ب معنى بات ہے ، بير بات بلاشباليك تھی کہ فور آبی اللہ کے عذاب سے ان مجر مین اور گتا خوں کو تباہ کردیا جاتا گریداللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے اور اگر الله كاية ول فيمل طي شده نه بوتاكه ايسے مجرموں كو دنيا ميں مہلت دى جائے گى اور آخرت ميں عذاب شديد ميں مبتلا ہونا پڑے گاتو ا<u>ن کے درمیان فیصلہ کردیا جا</u> تا۔اوران کا کام تمام ہوجا تا اور بے شک ظالموں کے واسطے بڑا ہی دردہ ک<sup>ی</sup> عذاب ہے۔ اس وقت ان كا حال يہوگا كما حى طب توان ظالموں كوديكھے گاكہ كانپرہ ہوں كے ان اعمال سے جوانہوں نے کئے۔ اور وہ عذاب ان پرضرورمسلط ہوکررہے گا۔جس سے وہ کسی بھی صورت سے نہ نج سکیس سے، بیتو منکرین وکافرین کا **ہوگا ،اوراس کے برعکس جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گےان کے واسطے ہر** وہ چیز ہوگی جووہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس بہی ہے بہت بڑی فضیلت اور انعام اکرام بہی ہے وہ جس کی بشارت دے رہا ہے ، اللہ اپنے بندوں کو جوایمان لائے اور نیکی کے کام کیے۔

مجرمین کوتنبیداورعذاب آخرت ہے ڈراٹا اوران کے بالقابل موٹنین ومطیعین کوٹو اب آخرت اور نعماء جنت کی بشارت سناٹا انتہائی اخلاص اور ہمدردی ہے اگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جن کی عقلیں بھی بیار اور قلوب گندہ ہیں وہ اللہ کے پیڈیسر مٹاکھ کے اخلاص و ہمدردی پر تقین نہیں رکھتے تو اے پیڈیسر آپ مٹاکھ کہدد یجئے۔اے لوگو! میں تم ہے اس مشفقانہ
میست اور ہمدردانہ وعظ اور تبلینے و دعوت پر سمی معاوضہ کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اور اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر صرف اس
مجت کا جو قرابت داری میں ہوتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس قرابت نہیں کا جو مجھے قریش کے ہر قبیلہ اور شاخ کے ساتھ حاصل
ہے لحاظ کر کے کم از کم ایڈ ا آتو نہ پہنچا و اور اس حق قرابت کے باعث میری طرف رخ کر واور تو جہسے میری بات سنو،اگرتم میری
ہدفتیں کرتے تو کم از کم ایڈ ا آتو نہ پہنچا و ، اور جب کہ میں تم ہے کی مالی صلہ اور معاوضہ کا طالب بھی نہیں تو ہی قرابت ان کا اعلام
ہورتعلق قرابت اس کا باعث ہونا چاہئے کہ میری بات پر غور کرو، اور اس کو قبول کرو، حق نبوت نہیں مانے تو حق قرابت کا لحاظ
کر لو، جو عقل اور فطرت کا نقاضا ہے۔ اور میں تم کو پھر ہی بات ہمدردی اور نسیحت کے طور پر کہتا ہوں جو تحض بھی کوئی نیکی کا کا م
کرے گا۔ اللہ درب العزت کا بی پیغام ہے کہ ہم اس کے واسطے اس کی نیکی میں اجروثو اب کا اضافہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تو
کرے اللہ اور قدر دان ہے کہ آگر اعمال میں کسی طرح کی تقصیم و کو تاہی واقع ہوجائے تو درگز رفر ما تا ہے، اور جو کھے بندہ نیکی کرتا ہے اس کو وہ مراہتا ہے وہ وقدر دان ہے اہل ایمان وعلی صالح کو انعامات واجور ہے محروم نہیں رکھتا۔

# ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُولِي ﴾ كَتْفير

قرابت کا تقاضا تویه تھا کہتم میری اطاعت کرتے ،اگراطاعت نہیں کی توایذ اءرسانی سے توباز آ جاؤ، آخر میں تمہارا عزیز وقریب ہوں کوئی دشمن تونہیں ،اس لیے میری بات سنو،اوراس پر توجہ کرو۔

قوت نیکی ندداری بر مکن بردجودخود سم بے حد مکن

اور حافظ جلال الدین سیوطی میشند عُرض جمله اکابرائمه مفسرین اور امت کے تمام محدثین بالعوم بھی مطلب بیان کرتے ہیں،
عامر شعبی ، ضحاک ، علی بن ابی طلحہ عونی اور یوسف بن مہران فیکھٹانے عبداللہ بن عباس ٹاٹھٹاسے بھی معنی بیان کیے ہیں، ایم
مفسرین میں سے مجاہد مُؤشلة قادہ میکٹلة اور عکرمہ مُؤشلت نے اسی کواختیار کیا، (تفسیر ابن کثیر جلد م) سعید بن جبیر ٹاٹھٹانے فرمایا،
میس نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھٹاسے سناوہ فرماتے سے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے قریش مکہ کوفرمایا۔

لَّا اَسْمَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلّان لا تؤذونی نفسی المودة فی القربی لقرابتی منکم و تحفظوا القرابة التی بینی وبینکم "یعنی مِن م سے کوشم کا کوئی معاوضہیں چاہتا بجزاں کے کہ تم جھے ایذا منہ بہنچاؤ میری القرابة التی بینی وبینکم " یعنی مِن تم سے کوشم کا کوئی معاوضہیں چاہتا بجزاں کے کہ تم جھے ایذا منہ بہنچاؤ میری اس قرابت کی وجہ سے جوتم سے باورتم اس قرابت کا لحاظ کر وجو میر ہے اور تمہار سے درمیان ہے، (تغیرابن کثیر جلدرالع) امام بیقی محضلات و دلائل میں شعبی محضلات سے دوایت کیا ہے کہ (ایک زمانہ تھا کہ ) لوگ کھڑت سے اس آیت کے بارے میں بم سے دریافت کرتے اور جحت بازی کرتے ، ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ میں مورت حال ہے آپ ڈاٹھ آیت کی مراد بیان فرما نمیں تو این مراد میں بی فرما یا کہ درسول اللہ خاٹھ کا کو دوست میں کہ جو تعلیق کی دوست اور سے ملتا تھا کوئی شاخ ایک نراز کے بھی کہ جس سے رسول اللہ خاٹھ کا کو دوست میں طلب کرتا بجز (مودة فی القربی) اس لیے تم میری قرابت کا لحاظ کرو، اور مجھے ایذاء نہ بہنچا و اور قدرت دو کہ میں اپنے امریکا مولوں تک بہنچا و دوں۔ (تغیر روح المعانی جلد ۲۵)

الغرض ال تفسرے بی ظاہر ہوگیا کہ ﴿ إِلَّا الْبَوَدَةَ فِي الْفُرُ ہِي ہِيں استناء ، استناء متصل ہونے کی صورت ہیں تو مراد میں تم ہے استباغ رسالت پرکوئی اجرت ومعاوضہ ہیں ما نگا بجز اس معاوضہ عبد قرابت کے بعنی تبلیغ رسالت کے معاوضہ ہے جھے کو بس بیمعاوضہ محبت قرابت مطلوب ہے گر اس کے برعکس روایات نہ کورو کی بنا پریہ استناء منقطع ہوگا جہاں مستنی مستنی مند کی جنس سے نہیں ہوتا ، اس کی مثال ایسی ہے ﴿ لا یَکُو قُونَ فِیهَا بَرُدُا وَلا یَکُو مُونَ فِیهَا بَرُدُا وَلا یَکُو مُونَ فِیهَا بَرُدُا وَلَا یَکُو مُونَ فِیهَا بَرُدُا وَلا یک ہُمُونِ ہِی ہُمُ مُونِ ہِی مُن اِبْرِیہ اِنْ اللّٰ اللّٰ ہُمُونَ کُونِ ہُمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمُونَ کَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

الفاظ آیت کی دلالت ای مرادکوشعین کررہی ہے تمام اہل سنت حضرات اور ائمہ مفسرین نے ای کو اختیار کیا، جیسا کہ بیان کیا گیا، نیز آیت میں لفظ ﴿ فِی الْقُورُ فِی ہِی ای معنیٰ کی تائید کررہا ہے، جس کا لفظی نزجمہ یہی ہے کہ مگر وہ محبت جو قرابت داری میں ہویوں نہیں فرمایا گیا، ﴿ إِلَّا الْهَوَ دُقَافِي الْقُورُ فِي ﴾ اگر بیعنوان ہوتا تو احتمال : بوسکتا تھا کہ اس کی بیتاویل کی جاسکہ اہل قرابت کی محبت کا اگر چاس تقدیر پریہ معنی مجی لفظی دلالت سے بعید ہوتے تو ﴿ فِی الْقُورُ فِی الْفُرُ فِی الْقُورُ فِی الْفُرُ فِی الْفُرُورُ فِی الْفُرُورُ فِی الْفُرِی الْفُرُورُ فِی الْفُرِی الْمُورُورُ فِی الْفُرُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْمُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْفُرُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْمُورُورُ فِی الْمُورُ فِی الْفُرُ فِی الْمُورُ فِی الْمُورِ فِی الْمُورُ فِی الْمُورِ فِی الْمُورُ فِی الْمُورِ فِی الْمُورُ فِی الْمُو

احمّال بعید کو بھی ختم کرڈالا ، اور وہی مرادمتعین ہوگئ جوروایات مذکورہ کے حوالہ سے ذکر کی مئی ، حضرت شاہ ولی الله الدھلوی قدس الله سرہ اپنے ترجمہ قر آن فتح الرحن میں لکھتے ہیں ،

" بگونی طلهم از شار تبلغ قرآن جی مزد کیکن باید که پیش گیرید دوی درمیان خویشا دندان" - اور پھراس پر حاشیه میں یہ فرماتے ہیں'' یعنی بامن صله رحی کنید ایذانه رسانید'' که میر ب ساتھ صله رحی کرواور ایذاء نه پہنچاؤ، اور حضرت شاہ عبدالقادر محطیح التی ترجمه قرآن میں لکھتے ہیں" تو کہہ میں مانگانہیں اس پر بچھ نیگ (صله) مگردوی چاہئے ناتے میں " - اور ماشیہ میں تحریفر ماتے ہیں یعنی قرآن بہنچانے پرنیگ نہیں مانگا مگر قرابت کی دوی " ۔ یعنی میں تمہارا بھائی ہوں ذات کا مجھ ماشیہ میں تہرکر و ای طرح حضرت شاہ رفع الدین صاحب میں تی ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں مانگا میں تم سے او پراس کے بچھ مدله مگردوی نیج قرابت کے ۔ •

# فرقه شيعه كي اختراع كرده تفسير

فرقہ شیعہ اس آیت کی ہے مشہور وہم وف اور جملہ اکمہ مفسرین کی اختیار کردہ تغییر کو جوالفاظ کی دلالت سے پوری اپوری مطابقت رکھتی ہے، چھوڑ کرجدا گانہ تغییر کرتے ہیں کہ خوالا الْہُودَة فی الْفُرْ ہی ہے رسول مُلَّا خُلِ کے قرابت والوں سے مجت کرنا مراد ہے اور آیت کا مطلب ہے ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی مُلِّا کُھُم دیتا ہے کہ آلوگوں سے یہ کہدو کہ آلے سے اپنی تعلیم ودعوت اور تبلغ پرکوئی اجرت ومعاوضہ نہیں مانگا البیتہ صرف ہے مانگا ہوں کہ میری قرابت والوں سے محبت کرواور خارج قرابت والوں سے محبت کرواور خارج قرابت والوں سے محبت کرواور خارج قرابت والوں کی قرابت واروں کی تین دیگر صاحبزادیاں بھی آپ مانٹی آئے کہا محمرت عباس مخلی موادران کی اور ہی قرابت واروں کی اور میں مرک محبت کے محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہے کہ میرے ان میں سے بھی صرف چار کی موب ہے، پھر یہ کرقرات واروں کی محبت بھی محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہے کہ میرے وجانف نی اولا وکو خلیفہ اور بادشاہ بناؤ، جس کا حاصل دنیا ہے بھی محبول جائے وہ نسلا بعد نسل میری اولا وہ بھی میں دہ باہم ویعنی ہے موسرت اس طرح مجھکوئل جائے وہ نسلا بعد نسل میری اولا وہ بھی میں دہ باہم وجانت ہے دونا نہ بائی جو خارج والور اس کی اور اور ان کی اول اور شیعہ فرقہ کی تغیر میں فرق ظاہر ہے۔ وہ نسلا بعد نسل میری اولا وہی میں دہ باہم ویعنی ہے کہ ان کو کی اور ان کی اور ان کی اور اور ان کی اور اور ان کی اور اور کی خوا در وارد کی تعرب میں فرق ظاہر ہے۔

(۱) پہلے تول کے لحاظ سے القربی کامفہوم قرابت ہے، جولغت وضع کے مطابق ہے اور دوسرے قول کی ردسے قریب ہے استعال قربی کے معنی قرابت داروں کے ہوئے، حالانکہ اس معنی کے واسطے اہل عرب لفظ "القرباء" جوجع قریب ہے استعال کرتے ہیں، جیسے کریم کی جمع "کر ما" لفظ القربی تواپنی وضع عربیہ کی روسے بیم نمبوم نہیں اداکرتا۔

(۲) اس کے علاوہ اصل قابل غور سے امر ہے کہ آیت مبارکہ کا سے مطلب تجویز کرنا سراسرشان نبوت اور منصب

● من افاضات حضرت الوالد المحترم مولانا الشيخ محمد ادريس كاندهلوى رحمة الله عليه رحمة واسعة حسب ما ضبطت هذه الكمات حين ما كنت اسمع منه تفسير هذه الآية المباركه اعلى الله تعالى درجاته في العليين واسبغ عليه من نعمه ظاهرة وياطنة آمين يارب العلمين "-

رسالت کے خلاف ہے بلکہ مقام نبوت کے تقدی وعظمت پرایک بہتان عظیم ہے، یہ شیوہ ہواہل دنیا اور خود غرض قسم کے لوگوں
کا ہوتا ہے کہ کوئی کام کریں تو یہ چاہیں کہ اس کا فاکرہ ان کی اولا دکو پنچے، حالا نکہ اس قسم کے اوہام وشکوک سے تو انبیاء ظالم کا دات پاک کو پاک رکھنے کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ انبیاء ظالم کا کوئی تر کنبیں ہوتا، اور ان کی اولا دور شان کے مال کے وارث نہیں ہوتا، اور ان کی اولا دحق کہ ان کی اولا دحق کہ آزاد کردہ غلاموں پرصد قات حرام کردیئے گئے، بہر کیف آگریہ بات تصور کی جائے جو شیعہ کہتے ہیں تو لامحالہ پر ایک قسم کا معاوضہ ہوگا، خدمات نبوت کے انجام دینے پر جو قرآن کریم اور انبیاء ظالم کی حوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہوگا ۔ انبیاء ظالم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہوگا جو آن کریم نے انبیاء ظالم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہوگا جو آن کریم نے انبیاء ظالم کے طرز کے سراسر منافی ہوگا، بار بار قرآن کریم نے انبیاء ظالم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہوگا جو آن کریم نے متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا ۔ مثلا:

ا ..... ﴿ قُلُ لَّا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا ٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ كُرِي لِلْعَلَبِيْنَ ﴾ (سورة انعام)

٢ .... ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرُ وَإِنْ هُوَالَّا ذِكُرٌ لِّلُعْلَمِيْنَ ﴾ (سورة يوسف)

٣..... ﴿ آمُرَ تَسْئُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَا مُ رَبِّكَ خَيْرٌ · وَهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴾ (المومنون)

٣ .... ﴿ قُلُمَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ آنْ يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيًّ لا ﴾ (فرقان)

٥ .... ﴿ قُلُ مَا سَالَتُكُمْ مِنْ آجُرٍ فَهُوَلَّكُمْ اِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِينًا ﴾ (سبا)

٧ ..... ﴿ قُلُ مَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجْرٍ وَمَا آلَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ ۞ إِنْ هُوَالَّا ذِكُرُ لِلْعُلَبِيْنَ ﴾ (ص)

المُ تَسْتُلُهُمُ آجُرًا فَهُمُ يِّن مَّغُرَمٍ مُّفُقَلُونَ ﴾ (سورهُ طور)

تو ان تمام آیات کے ہوئے ہوئے ایسا کوئی مطلب اختر اع کرنا جس سے منصب رسالت کی ذ مدداریاں ادا کرنے پراجرت ونفع کا طلب کرنالازم آتا ہو، کیونگر سے ہوسکتا ہے، اگر بالفرض ایسا کوئی مضمون تصور کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ آنحضرت تاکیخ کا درجہ دوسرے انبیاء سے گھٹ جائے ، کیونکہ کسی اور پیغمبر نے تو اداء رسالت پراس چیز کا مطالبہ ہیں کیا کہ اس کی اولا داور قرابت داروں سے اس قسم کے منافع اور فوائد پہنچانے کا معالمہ کیا جائے۔

(٣) پھر یہ کہ قرآن نے انبیاء عظم کے واجب الابتاع ہونے کی دلیل بھی بیان کی ہے کہ وہ طالب اجرت نہیں ہوتے جیسا کہ سورۃ لیس ﴿ الَّیهِ عُنْوَ اَلَّهُ اَجْرًا وَ هُمْ مُهُمَّتُ کُون ﴾ یعنی ان لوگوں کی پیروی کرو جوتم ہوتے جیسا کہ سورۃ لیس ﴿ الَّیهِ عُنْوَ اَلْمُ اللَّهُ الْحُرُون ﴾ کا یہ مطلب جو یز کرنا جس سے آنحضرت ناتی کا اجرت نہیں ما گلتے اور وہ ہدایت پر ہیں تو آیت ﴿ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

(۳) پھریہ کہ سورۃ شور کی بالا تفاق کی سورت ہے، اوریہ بات اظہر من الفتس ہے کہ حضرت فاطمہ فاف کا لکا حضرت علی خاف کا لکا حضرت علی خاف کا لکا محضرت علی خاف کا کلائے میں بیدا ہوئے اور حضرت میں بیدا ہوئے اور حضرت میں بیدا ہوئے اور جب بیسورت کی ہے تو لامحالہ بیآ یت حسن خاف کی پیدائش ہے کی سفرت میں خاف کی پیدائش ہے کی سال قبل نازل ہو چکی تھی، تو یہ کی کو ممکن ہے کہ آئے مضرت خاف اس آیت کی تغییرالی قرابت سے فرما کیں جس کا اس وقت مال قبل نازل ہو چکی تھی، تو یہ کی کو ممکن ہے کہ آئے مضرت خاف اس آیت کی تغییرالی قرابت سے فرما کیں جس کا اس وقت مال قبل نازل ہو چکی تھی۔ اللہ میں جس کا اس وقت مال قبل نازل ہو چکی تھی۔ اللہ میں جس کا اس وقت میں میں کا اس وقت میں میں کی میں میں کا اس وقت میں میں میں کا اس وقت میں میں کر میں کی میں میں کر میں کی میں کر میں کی میں کر میں کر میں کر میں کی کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کی کر میں کر میں کی میں کر کر میں کر

کہیں وجود ہی نہیں ، بالخصوص اس صورت میں کہ القربی معرف باللام ہے اور معرف وہاں لا یاجا تا ہے ، جہاں خاطبین کو معلوم اور ان کے نزد کی معروف ہواور جو پیدا بھی نہیں وہ مخاطبین کو معروف و معلوم کیسے ، وسکتا ہے ، زائد سے زائد ہے کہ آیت سے حضرت فاطمہ نگا نگا و حضرت علی مخالفہ کی محبت کا وجوب ثابت کیا جائے تو اس سے اہل سنت کب منکر ہیں ، اہل سنت کے نزد کی تو اہل بیت کی محبت جزوا ممان ہے البتہ وجوب محبت سے دوسروں کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ نگا نگا کا بھی امام ہونا لازم آئے گا ، پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ نصوص قرآن وحدیث میں جن لوگوں کے ساتھ محبت کا تھم دیا عملاء و صلحاء تو ان کی امام محصوم کے درجہ میں قرار دیا جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی صاحب فہم اس امر کا جو از تصور نہیں کرسکتا۔

(۵) نیزید کون تعالی شاند نے ارشاوفر ایا ہے ﴿ اللّا الْهُودَةَ فِي الْقُرْنِي ﴾ تواکر کی تاویل کے ذریعے القربی سے ﴿ فَوِی الْقُرْنِي ﴾ یعن قرابت واروں کے واسط، نہ کہ ﴿ فِي الْقُرْنِي ﴾ یعن قرابت واروں کے واسط، نہ کہ ﴿ فِي الْقُرْنِي ﴾ یعن قرابت واروں کا ذکر ہے وہاں لفظ ﴿ فَوِی الْقُرْنِي ﴾ کا لایا گیا، چنانچ ارشاد ہے، ﴿ وَاعْلَهُو الْتُهَا غَينهُ تُعُمْ قِينَ عَني وَ فَانَ يللو مُحْسَمُ وَلِلوّ سُولِ وَلِلِي الْفُورِي الْقُرْنِي ﴾ اور آیت ﴿ وَایَ اللّهُ وَلِی الْفُورِي وَلِلِي الْفُورِي الْقُرْنِي ﴾ اور آی اللّه وَلَا اللّه وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّه وَلَيْ اللّه وَلَي اللّه وَلَي اللّه وَلَيْ اللّه وَلَي اللّه وَلَيْ اللّه وَلَي اللّه وَلَمْ مَن اللّه وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ

ذوی القربی کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیادہ

ہوں جوتم کواللہ سے قریب کر د ہے ،اور وہ اس پرایمان لا نااوراس کی اطاعت و بندگی ہے۔

الل سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ ظافیخ کی محبت ایمان کی اساس اور روح ہے، حضرت علی خافیخ بن ابی طالب اور اللہ بنا کی محبت فرض ولا زم ہے، اور اہل بیت میں ابی طالب حضرت سیدہ خافی ہ حضرت حسین خافی اور جملہ اہل بیت کی محبت فرض ولا زم ہے، اور اہل بیت میں آبی طالب اور آپ خافیخ کے محتر م حضرت عبد اللہ بن عباس خافی اور آپ خافیخ کے محتر م حضرت عبد اللہ بن عباس خافی اور دیگر اتفاد رود گیر اتفاد اس کے مرتبے کے بقد رلازم ہے تو سوال اقارب نبوی خافیج جو مشرف باسلام ہوئے سب داخل ہیں، مرفض کی محبت وعظمت اس کے مرتبے کے بقد رلازم ہے تو سوال طلب امریہ ہے کہ اگر اس آیت کے باعث شیعوں کے زدیک محبت کے لیے اطاعت لازم ہے تو بلا تخصیص تمام اقارب https://toobaafoundation.com/



رسول الله علی الله علی اطاعت فرض ہونی چاہئے، اور حصرت فاطمہ علی کے علاوہ دیگر تین صاحبزادیاں حضرت زینب ملی ہی حصرت رقیہ فلی کامام حضرت ام کلی م فلی کامام حضرت الله کامام حضرت الله کامام حضرت الله کامام کلی م بونا چاہئے، اور اس کے اصول سے حضرت فاطمہ خلی کا امامت ضروری ہوئی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے، اور بھی ہونا چاہئے اور جب فاطمہ خلی کی امامت ضروری ہوئی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے، اور فلا ہر ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں الہذا ہیں ہی ہونا ہونا ہی ہی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے، اور اللہ تعلیم کا اللہ تعلیم کا کوئی حق نہوگا کا ہی الہذا اللہ ہے۔ کاللہ بہنان ہوگا اور اگر محمور اللہ ہونا کی محمور اللہ ہوئے اللہ ہوئے اور اگر محمور اللہ ہوئے کی خرجہ کی اعتبال ہوئے کی خرجہ کی اعتبال ہوئے کی فرضیت کے کہ پھر چہلہ اہل بیت کی اطاعت کی فرضیت کے کہوں قائل نہیں ، اور اس کا جواب دو کہ بعض اہل بیت کی عبت کوفرض کہتے ہو، اور بعض کی عبت سے گریز بلکہ نفرت کرتے ہو، اور اس کا جواب دو کہ حضر اللہ بیت کی عبت کوفرض کہتے ہو، اور بعض کی عبت امام معصوم اور خرجہ کی خوب محمور کی جواب قائل ہوئے کا خرجہ کی جواب قائل ہوئے کی خوب کو جود خراس کا بعض و نفرت شیع کی حقیقت اور روح بنا؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب قیامت سے نہیں دیا جاسکا، اور اس موجہ نفر یہ بیان فرمائی ہوئے گئے گئے کے طرح خطر ہی ائل بیت کے بارے میں وہ تمام وجہ تمین نے بارے میں وہ تمام اصادیث کا بارے اس کی اس کا دور نہ ایک ہی ہوئی ہائی جا کی جو محمور شین نے باب فضائل اہل بیت میں بیان فرمائیں۔

آمُر يَقُوْلُونَ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَنِبًا ۚ فَإِنْ يَّشَاِ اللهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللهُ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جبوٹ مو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر اور مناتا ہے اللہ كيا كتے ہيں اس نے باعرها اللہ پر مجموث ؟ سو اگر اللہ جاہے مبركر دے تيرے دل پر۔ اور منا دے اللہ الْبَاطِلَ وَيُعِيُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيُمْ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مجوث کو اور ثابت کرتا ہے کو اپنی باتوں سے اس کو معلم ہے جو دلوں میں بے فل اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توب مجموث کو، اور ٹابت کرتا ہے کچ کو اپنی باتوں سے۔ اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے۔ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توب ف یعنی بغرض محال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جموٹ بنا کر کہہ د ہے تو انڈ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پرمبر کر دے، پھر فرشۃ یہ کلام معجزے لے کرتیرے قلب ے۔ پر از سے اورسلدوق كابند بوجائے مبلد يا بوائجي سلب كرايا جائے كما قال ﴿وَلَهِنْ شِفْدَا لَدَلْدَةَ فَا بِالْإِنِيَّ أَوْحَيْدًا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَعِيدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلَّا وَعِبَّة مِن يَتِهِ إِنَّ فَطَلَهُ كَانَ عَلَيْك كَيدَال مِرْجَوْكُ واقْ مِن تَعْما كذب وافراء كاشاء بنيس -اس ليحض بدبخول كي قدرناشاك اور معن تصلیح کی بناء پریفین منقطع نہیں کیا جاسکتا۔ بیٹک اللہ اس کو جاری رکھے گااور اپنی با تول سے ملی طور پرجموٹ کوجموٹ اور کی کو بچ شاہت کر کے رہے گا۔ اس وقت سے ماف کھل جائے کا کفرنقین میں جمونااور مفتری تون ہے اور کسے دل بدائد نے فی الواقع مہراکا دی ہے کہ نیر کے اتر نے اور جی تے قبول کرنے کی اس من مطاقة محما أثر بيس مى مد بليموال كمانندكي و ما تيس كيابي جن سے جموث مليا ميث بهواورتن خابت بهوجائة ترمير سے نز ديك و و ي دلائل و براين بيس جوتر آن اور يغبرك مساقت براس في الأمل على والعموس وه آيات المريد وآفاقية بن كاذكرمورة "حمة السجده" كي آخر بر "سَنُرنِهِم اليتنافي الأفاقي وَفِيّ المفسهم عَنْي يَعَيْقِنَ لَهُمْ الْحَقِّ-" كِعاهي مِن كيامياب ان آيات كالماهروني برسب مرد اوركمون واو كامال ملازوان مروبات لا (حنيه) آيت بذاكي تقيرين بهت الحالي على منده ك زويك بالكف يدى مطلب ب جواو يرعض كياراس تقير به "روَيَسْ ع الله الباطِلَ" ممامتاند بوا مياكر مرسفامر اوراكومتنن فاى وانتيارياب البندمفارع كمعى مترجم دمرالد فال ك لئ ين جوالك 

## خَبِيُڑۨؠؘڝؚؽؗڗ۠®

## خرر کھتا ہے فا

#### خرر کھتاہ ، دیکھتا۔

المحتمع بیں مگر بندہ کے خیال میں یہاں استقبال لینازیادہ چہاں ہے۔ واللہ اعلم حضرت شاہ صاحب قدس سرہ " قَیَصْنے اللہ الباطل " کا مطعن " یہ ختم علی قلبك " پر کررہے بیں ۔ چتانچے فرماتے بیں یہ یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جموث بولئے دے دل کو بند کردے کے مشمون بی بنآ ئے جس کو بائدہ سکے اور چاہے کو کفر کو منادے بے بیغام بھیجے مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے اس واسطے نبی پراپنا کلام بھیجا ہے " فل یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچا تا ہے، تم جموث مجمویا بھی، اس کے بعد بندوں کا سارا معاسلہ خدا سے ہرایک بندہ سے دیاور آخرت میں اس کے مال واستعداد کے موافی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر کرنے والوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور باوجو دسب کچھ جانے کے تنی پرائیوں سے درگز رکرتا ہے جو ایماندار اور نبکہ بندے

اس کی بات سنتے ہیں و وان کی دعائیں سنتا اوران کی طاعات کوشرف قبولیت بخشاہے اورجس قدرا جروثواب کے و وعام ضابط سے تحق ہوں اپنے فنسل سے اس سے میں زائد مرحمت فرما تا ہے ۔ رو مجھے منکر اور پکے کافرجن کو مرتے دم تک رجوع وقو بدگی قو فیق میسر نہیں ہوتی ان کاانجام ال**کے جملاییں مذکورہے**۔

فی خدا کے خوانوں میں کی چیز کی تی ہیں۔ اگر چاہ تو اسپ تمام بندوں کو غنی اور و نگر بناد سے لیکن اس کی کمت مختنی نہیں کہ ہو ہے اندازہ دوزی دے کو خوان میں کہ میں دھا جائے ۔ ایسا کہ کا بنا ہے اس کی کھور کے دنیا میں اور جم چاد سے نہ خدا کے خوان کی کھور کے و خوان سے بھور کے دنیا میں اور جم چاد سے نہ خدا کے کھور کی اس کے کھور کی اس کے کھور کی کھور کی اس خوان کے بات اس کی کھور کی اس میں ہوتا آ جائے اس سے مامان دیا جاتا کو کی اس پر قنا صت در کرتا حرص اور زیادہ بڑھو جاتی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس خوان کو کہ اس کے کھر خالی کر کے اپنا کھر بھر کیں۔ ظاہر ہے کہ ان بذبات کے ماسخت مام خوااور خوشحالی کی دیا دور جاتی ہوتی ہے کہ سب کے کھر خالی کر کے اپنا کھر بھر کیں۔ ظاہر ہے کہ ان بذبات کے ماسخت مام خوان اور خوشحالی کی مصلح معظم اور مامور میں النہ کی بھر ان میں مام خوشحالی اور خار ان اللہ کی بھر ان میں میں انسان کہ بھر ان کے خوان کے خوان کے باوجود ہاتی آ و دیرش اور طفیان و سرکشی کی فوبت خوات کے اس کا مرد کہ کی مصلح اعظم اور مامور میں النہ کی بھر ان دیا جاتے وہ اس مادی اور انسان کی تعدہ میں انسان کہ بھر ایک کو اس کی استعداد اور احمال کی رمایت سے بتنا منا سب ہو جائی آول کردیا جاتے۔ اور یہ خدا کی کو خور ہے کہ کس مستحتی یہ بی کہ اس کے بار جود بھی تاس کہ بھر جائی آول کردیا جاتے۔ اور یہ خدا کی کو خور ہے کہ کس مستحتی یہ بی کہ اس کو بی کی استعداد اور احمال کی رمایت سے بتنا منا سب ہو جائی آول کردیا جاتے۔ اور یہ خدا کی کو خور ہے کہ کس مستحتی یہ بی کہ اس کو بی کیا ہو ہور کے میں استحداد اور احمال کی رمایت سے بتنا منا سب ہو جائی آول کردیا جاتے۔ اور یہ خدا کی کو حدالے کی کس کے کئی جس کو میں کو کو کی جو کہ کو کو کہ کو کی کو میں کہ کا کور ان کی کہ سائے گیا ۔

## مذمت افتراءعلى الله ومحرومي بدنصيبال ازقبول حق وكاميا بي مومنين

كَالْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ آمُرِيقُولُونَ افْتَرَى .. الى .. خَبِيرُ بَصِيرُ ﴾

"ربط: .....گرشتہ یات میں طالبین دنیااور طالبین آخرت کا ذکر تھا اور یہ کہ انبیاء نظار دعوت حق ہے آخرت کا فکر بیدا کرنے کے لیے کیسی محنت کرتے ہیں، اور اخلاص و ہمدردی کے جذبہ ہے ان کی غرض اس کے سوااور کچھ ہیں ہوتی کہ اللہ کے بندے حق اور ہدایت قبول کر کے نجات و سعادت حاصل کرلیں، اب ان آیات میں ایے معاندین و متنکرین کا ذکر ہے جوا پنے عنادو تکبر میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ قبول حق تو در کناروہ اللہ رب العزت پر افتراء بہتان پر دازی ہے بھی باز نہیں آتے ، تو ان کے میں اسے ماتنیا ذکر دیا جائے، اور در کے ساتھ یہ بیان کیا جارہا ہے، اللہ رب العزت یہی چا ہتا ہے کہ حق اور باطل میں دنیا کے ساسے امتیا ذکر دیا جائے، اور دلائل حق کے ذریعہ باطل کو منادیا جائے، ای مقصد کے لیے بعث انبیاء نظام ہے اور ای غرض کے لیے کتا ہیں اور صحیفے نازل کے گئے اور ان سب کی تکیل رسول اکرم مُلاہم کی بعثت کے ذریعے کی گئے۔

ارشادفر مایا گیا: بیلوگ تو حق وصدافت اور نی کریم نگانیخ کی رسالت کوسلیم کیا کرتے۔ بلکہ بیلوگ تو آپ نگانیخ کی نسبت بیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان بائدھا ہے کہ نبوت اور وہی الہی کا دعویٰ کررہے ہیں، حالانکہ آپ نگانی کی زبان فیش تر جمان سے علوم ومعارف خرق عادت کے طور پر مجزاندانداز سے ظاہراور جاری ہیں، اور بطور ترق عادت مجزاند شان سے ایسے علوم ومعارف کا کی زبان سے جاری ہونا بیخود دلیل ہے کہ وہ اللہ کی وہ آلار ان کی طرف سے عطا کے مجروانہ شان سے ایسے علوم ومعارف کی عطام نسب کے کہ بارگاہ خداوندی سے علوم ومعارف کی عطام نسب کے کہ بارگاہ خداوندی سے علوم ومعارف کی عطام اور کھر تھی بات ثابت ہے کہ بارگاہ خداوندی سے علوم ومعارف کی کوئی بات ہی جاری نہ ہو گر کے تو آپ نگائی کے قلب پر مهرکرد ہے اور بندلگاہ ہے جس کے بعدا لیے شخص کی زبان سے نام و حکمت کی کوئی بات ہی جاری نہ ہو گر پھر بھی وہی الہی اور حق کو علوم ومعارف کا بیسلہ جاری رہنا آپ نگائی کی تھائیت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالی ای طرح باطل کو بنایا کرتا ہے اور حق کو خابت ومضوط کیا کرتا ہے اور حق کو خابت کے کہ اللہ کو اس کے کہ اللہ کی اور احتام سے جود لاکن شرعیہ سے بھی اور دلائل تکو ینید و بچر است سے اس طرح ثابت کے جاتے ہیں کہ کی بھی مکر کواس کے قبول کرنے میں کوئی تائل ندر ہے۔ بے شک وہ پروردگاردلوں کی با تیس اور احوال بھی خوب جاتے ہیں کہ کی بھی مگر کواس کے قبول کرنے میں کوئی تائل ندر ہے۔ بے شک وہ پروردگاردلوں کی با تیس اور احوال بھی خوب بیات وال کھی تیں اور دنہی عقائد وہ سب پرمطلع ہے اور اس پر مطلع ہے اور اس پر مطلع ہے اور اس پر کی قدرت رکھتا ہے۔

اوروہ پروردگار جس طرح معاندین و کالفین کے ہڑ ل اورعقیدہ نیال کو جانتا ہے ای طرح وہ مطیعین و منیبین کو بھی جانتا ہے، چنانچہ وہ تو بہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور درگز رکرتا ہے ان کی برائیوں اور خطا دُن سے اور وہ سب پھھ جانتا ہے جوتم کرتے ہو کہ کونیا قول و کمل اخلاص کے ساتھ اور کون کی بات محض زبان سے اور بے اخلاص ہے، لہذا اس پرویے ہی شمرات مرتب ہوں گے، اور اللہ تعالی قبول کرتا ہے ان لوگوں کی عبادت کو جوایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اور ان کو اپنی ان کے معیار اور درجہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جولوگ کا فرہیں ان کے معیار اور درجہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جولوگ کا فرہیں ان کے معیار اور درجہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جولوگ کا فرہیں ان کے

واسطے بڑائی سخت عذاب ہے اور اگر اللہ تعالی اپ سب بندوں پراس موجودہ صورت حال میں روزی کو پھیلا دیتا۔ اور کو کی کا حاجت مند ندر ہتا تولوگ بغاوت وفساد ہر پاکردیے زمین میں کیونکہ الی صورت میں نہ کو کی تابع رہتا ہے اور نہ کو کی مت سے متبوع، بلکہ ہرایک آ مرمطلق بن جاتا جہ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا، اب اللہ نے اپنی تکو بنی تھمت سے ایک دوسرے کا مختاج بناویا تی کہ بادشاہ اور امراء خدمت گزاروں کے مختاج ہو گئے، فقراء اور غرباء جواگر چہ اپنی کمائی میں امراء کے مختاج ہیں، لیکن اس کے بالمقابل امراء بھی ان کے مختاج بناوی خدمت واعانت کے بغیران کی زندگی امراء کے مختاج ہیں کررسکتی، لیکن وہ اتارتا ہے رزق ایک اندازہ کے ساتھ جتنا بھی چاہے اپنی حکمت کے لحاظ سے اس حکمت کے چیش نظر بنیں گزرسکتی، لیکن وہ اتارتا ہے رزق ایک اندازہ کے ساتھ جنا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاق کے درمیان اخلاق کی بھی ای طلع ہے۔ اور خوب بینکم اخلاق کی بھی ای محکمت کے درمیان اخلاق کی بھی ای محکمت کے درخوب بینکم اخلاق کی بھی ای محکمت کے درخوب بینکم اخلاق کی بھی ای محکمت کے درخوب بینکہ ان اللہ تعالیٰ محکمت کے درخوب بیندوں کے احوال پر خوب مطلع ہے۔ اور خوب ای کو کو کھنے والا ہے۔

﴿ فَإِنْ يَشَا اللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ كاعنوان فرض كال كردجه من بي عيد ﴿ لَهِنَ آهُمَ كُتَ لَيَعْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ میں بفرض محال ہی یہ بات آنحضرت ناتیج کوخطاب کرتے ہوئے بیان کی گئی مقصود محض آیک قانون الہی اورالیمی بات پر ہلاکت وتباہی کا مرتب ہونے والانتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی بفرض محال اگر آپ ٹاٹیٹی بھی اللہ پر جموث وبہتان باند ھے تواللہ رب العزت آپ ٹاٹیٹا کے دل پرمبر کردیتا، اوراس کے بعد پھر فرشتہ بیکلام مجز لے کرآپ ٹاٹیٹا پر نہ اتر تا، اور سلسله وجي بند كرديا جاتا، يه بات بالكل وي ب جواس آيت مباركه مين فرماني كئ هي - ﴿ وَلَهِنْ شِيعُمَّا لَعَلْ هَبَّ بِاللَّذِي قَلْ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيُلَّ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ (بنى اسرائيل) مراس ليكررهقيقت بي جو کھھآ پ مُلائظ فرمارہے ہیں حق اور وحی الٰہی ہے اور بد باطنوں کا اس کے بارے میں یہ کہنا محضَ بہتان ہے اس لیے پیسلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا بلکہ وجی الٰہی کا سلسلہ بدستور جاری رہے گاتا آئکہ اللہ تعالیٰ باطل کومٹا کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا،اور حق کی حقانیت ثابت اور پختہ موجائے گی ،حق کو ثابت کرنے والے ظاہر ہے کہ وہ دلائل و برا بین ہیں ، جود لائل آ فاق اور دلائل انس کی نوعیت ہے دنیا کو دکھا دیئے گئے، جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمادیا ہے۔ ﴿ سَنْ يُهِمُ اَيْدِمَا فِي الْلَافَاقِ وَفِيَّ آنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَدَّنَ لَهُمُ آنَّهُ الْحَقُّ ﴾ في السلام حفرت علامة بيراحموعناني يُولينا بي فوائد من فرمات بين كرآيت بذا کی تغییر میں بہت اقوال ہیں اور اس تغییر کی رو ہے ﴿ وَ يَحْرُمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ جملہ متانفہ ہوا، یعنی اس کا ماقبل جملہ ﴿ يَخْيَةِ هُم على قليك كم مضمون يرعطف نبيس بلكه ايك متنقل مضمون بجوح تعالى كاطرف سة كنده اس ك حكمت تكوينيه سے جو بات پیش آنے والی ہے اس کابیان ہے کہ اللہ رب العزت باطل کومٹادے گا اور حق کو ثابت کرے گا بعض مفسرین کی رائے مى اس كاعطف يختم كاو پر ب، ليكن اس اعراب كى تقترير ميس قدرت تكلف ب- ﴿ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ مِن كبائر عن ائب مونے والول كى توبىكى قوليت كا ذكر ب، اور ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ ﴾ ميں صغائر سے درگزرکابیان ہے یا یہ کہدد بیجیے کہ ایک جزیعنی قبول تو ہے دعدہ میں مستقبل کے گنا ہوں کی معاً فی کا بیان فر ما یا گیا کہ بند۔ ،

جب تائب ہوں گے خداان کے گناہوں کے مغفرت فرماد ہے گا، اور دو مرے جز ﴿ يَحْفُوْ اعَنِ السّيّاتِ ﴾ مِن ماضی کے کناہوں کے متعلق فرما یا کہ خدا تعالی توشان رحی کے باعث درگز رفر ما تارہتا ہے۔ لیکن وعد ہ عفوا ور معالمہ درگز رہے کی کو وحوکہ میں نہ پڑتا چاہئے اور اس کی گرفت و مؤاخذہ ہے ۔ فکر نہ ہونا چاہئے، کیونکہ وہ بندوں کے تمام احوال ہے باخبر مجی ہے جووہ کرتے رہے ہیں تو آئندہ کی عملی زندگی میں مؤاخذہ کی فکر کو قائم کرنے کے لیے فرمادیا، ﴿ وَقِیعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وَقَیْوَ نِیْکَ مُعْمُ قِیْنَ فَصُلِهِ ﴾ کی تغییر میں حافظ ابن کثیر میں مؤاخذہ کی فکر کو قائم کرنے کے لیے فرمادیا، ﴿ وَقِیعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ اور دعاوطلب ہے بڑھ کر ان کو عطافر ما تا ہے اور بروایت شقیق بن مسلم میشید عبداللہ بن محدود ڈکائٹڑ ہے اس کی تغییر میں یہ و فرمایا گئی کے اللہ اور تعالی نے اپنے بندوں کے فرمایا ہے بندوں کے باعث عذاب کے متحق ہیں۔ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الدِّ ذَقَ لِعِبَادِ اللهِ مِن حَتَى جَس کو جَتَا چاہتا ہے دِن ق عطافر ما تا ہے، اور بی کہاں کا غنا بھی حک تعالی نے اپنے بندوں کے واسطے تشیم رزق میں معیارا پن محمد ومشیت کو بیان فرمایا ہے، اور بیسی اس کو جتنا چاہتا ہے درق عطافر ما تا ہے، اور بیسی اس کو خواجی کے اس کا غنا بھی حکمت ہے کہ ایک زمانہ فرمائی و واسعت کا گز را، پھراس کو فقر و تکا مالہ کو فرائی اور غناعطاکر دیا جاتا ہے، بھی اس کاعس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ فرائی ووسعت کا گز را، پھراس کو فقر و تگلدست کر دیا گیا۔

آیت مبارکہ ش رزق کی وسعت کایی ذرتمام بندوں کے حق میں ہے در زبیض پرتورزق کی وسعت تحقق ہے، اور
لو شرطیہ کاعنوان دلالت کرتا ہے کہ یہ بسط رزق تحقق نہیں ہوا تو مرادیہ وئی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب پر رزق کی وسعت کردیا تو اس
کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بغاوت و مرکشی گرنے گئی، اور دنیا میں کوئی صالح اور مطیع نہ درہتا، اور اگر اس کے بالمقابل سب بندوں کوفقیرو
عمان بنا دیا تو سب کے سب اپن ضعف و عجز کی وجہ ہے ہلاک ہوجاتے اس وجہ تقدیم رزق میں بندوں کے درمیان فرق
ر کھا گیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آوم طیا گئی کی پشت سے ان کی ذریت کونکا الآلو آوم طیا گئی نے ان میں دیکھا
کہ کہ کھونی ہیں اور کچھ فقیر توعرض کیا لہو الا سویت بین عباد لت کہ اے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات
و برابری (رزق میں) کیوں نہ کردی جواب دیا گیا" احببت ان اشکر" یعنی میں نے یہ چاہا کہ میراشکر ادا کیا جایا کر ب
کے دو فاص بند ہے ہیں جن کواللہ نے اپنی وال بت و قرب کی کرامت سے نواز نا تھا کہ اللہ نے ان کرزق کونیس کھیلا یا اگر ان
پررزق کھیلا دیا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیے اور یہ بات اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنی اور کونیا اور دنیا کی لذتوں
کہ ماینظل احد کم ویصمی سقیمہ الماء کہ اللہ تعالی جب کی بندے کو مجوب بنالیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں
کہ اینڈنل احد کم ویصمی سقیمہ الماء کہ اللہ تعالی جب کی بندے کومجوب بنالیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں
تقریر کو پرندئیس فر ہایا، الفاظ کی دلالت سے پہلے بیان کردہ معنی بہتر ہیں، آیت کے ظاہری الفاظ اور اس امر پر کہ اللہ تعالی اگر

تمام بندوں پررزق پھیلا دیتا تولوگ زمین میں بغاوت وسرکٹی کرنے لگتے بعض حضرات کو بیاشکال گزرا کہ جس طرح غناوتونگری کے سبب سے بغاوت کا احتمال تھا تو اس طرح فقر بھی تو بغاوت ونا فر مانی کا ذریعہ ہوسکتا ہے، ی کیوں بغاوت کا ذکر فر مایا گیا، تو زمخشری میشنگ نے اس کا جواب دیا کہ فقر کے ساتھ بغاوت وسرکشی کم ہوتی ہے اور اکثر مادہ بغاوت، تونگری اور غناسے پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بغاوت کو بسط رزق کے ساتھ مخصوص فر مادیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیرروح المعانی ح۲۵)

# وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَالُوَلِيُّ الْحَيِيْدُ

اورد ہی ہے جو اتارتا ہے مینہ بعد اس کے کہ آس تو ڑ کیے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور و ہی ہے کام بنانے والاب تعریفوں کے لائن فل اور و ہی ہے جو اتارتا ہے مینہ بیچے اس سے کہ آس توڑ کیے، اور پھیلاتا ہے اپنی مہر اور و ہی ہے کام بنانے والا خوبوں سراہا۔

## وَمِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلْوْتِ وَالْإَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴿ وَهُوَ عَلَى بَمْعِهِمُ إِذَا

# يَشَاءُ قَدِيْرٌ ﴿ وَمَا آصَابَكُمْ مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ آيُدِينُكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيْرٍ ﴿ يَ

عاب ان سب کو اکھا کرسکتا ہے وہ اور جو پڑے تم پر کوئی تخی سود ہدلہ ہاں کا جو کما یا تمہارے ہاتھوں نے ادر معاف کرتا ہے بہت سے گناہ فک عاب ان سب کو اکھٹا کرسکتا ہے۔ اور جو پڑے تم پر کوئی تخی ، سو بدلہ اس کا جو کما یا تمہارے ہاتھوں نے ، اور معاف کرتا ہے بہت۔ فل یعنی بہت مرتبہ ظاہری اسباب و طالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہوجاتے ہیں اس وقت تی تعالیٰ باران دحمت نازل فرما تا اور اپنی مجر بانی کے آثار و برکات چاروں طرف جھیلا دیتا ہے۔ تا کہ بندوں پر ثابت ہوجائے کدرزق کی طرح اسباب رزق بھی ای کے قبضہ قدرت میں ہیں جیسے و وروزی ایک ناص انداز ، سے عطا کرتا ہے ، بارش بھی ناص اوقات اور خاص مقدار میں مرحمت فرما تا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کام ای کے اختیار میں ہیں اور جو کچھو وہ کرے عمل مکرت وصواب سے مونک تم اس اندازی اور امانت و امداد و ہیں سے ہو کئی ہے۔

(تنبید)اندگی رحمت وقدرت کی طرف سے ماہی ہوجانا کافرول کا شیوہ ہے کیکن ایک موسی کی نظریس امباب کا سلمہ یاس انگیز ہوسکتا ہے جیے فرمایا ﴿ فَلَكُمّا اسْتَیْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا تَجِیّا ﴾ اور ﴿ حَتَّی اِذَا اَسْتَیْنَسَ الوّسُلُ وَظَنْتُوا أَنَّهُمْ قَدُ كُلِهُوا جَاءَهُمْ نَصْرُتا فَنَیْجِی مَن نَّصَا لَا وَلا يُورُ بَاسُمَا عَن الْقَوْمِ الْهُجُر مِنْنَ ﴾

ب قط یعنی جس طرح رزق پیمنجاناادراس کےاساب (بارش وغیرو کا) مہیا کرنااس کے قبضہ میں یاں اساب کےاساب سمادیدوار نے اوران کے آٹارو نتائج مجمان کی مخلوق میں یہ

فل آیت سے فاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسمانوں پربھی مانوروں کی تسم میں سے کوئی مخلوق پائی ماتی ہے۔

ے بین جس نے بھیرے دوست واکٹھا کرستا ہے۔ادریہ قیامت کے دن ہوگا۔

فی یعنی میسی تعتیں ایک خاص انداز و اور خاص اوقات و احوال کی رہایت ہے دی جاتی ہیں ،مصائب کانزول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے۔ مثلاً بندوں کو جوکوئی مختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندول ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں یا فیک ای طرح جیسے ایک آ دی فذا وغیرہ میں امتیاط ذکر نے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ہا کہ ہوجاتا ہے یا بعض اوقات والدہ کی بدید پرتیزی بچرکو جنا سے مصیبت کردیتی ہی ہی مجمول کے بادیا کی ہر مسیبت بندول کے بعض اعمال ماضید کا تھیجہ ہے ۔ اور متقبل میں ان کے لیے تنبیداور امتحان کا موقع بہم پہنچا تی ہے اور ریاس پر ہے کہ الذتعالیٰ کی وقت بندول کے بہت محتاجوں سے درگزر کرتی ہے ۔ اور متحال کی توزین پرکوئی متناس بھی باتی درہتا ہے صارب و مرالک جرم پرگرفت ہوتی توزین پرکوئی متناس بھی باتی درہتا ہے صارب و مرالک ہے۔ وَمَا آنَتُهُمْ بِمُعُجِونِيْنَ فِي الْرَوْضِ عَوَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِي وَلَا تَصِيْرٍ ﴿ وَمِنْ اللهِ مِنْ قَلِي وَلَا تَصِيْرٍ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِي وَلا تَصِيْرٍ ﴾ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِي وَلا أور دَم دولار في اور ايك تم تكاف والم بناف والا، نه مدكار اور ايك أيشية الْجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿ إِنْ يَشَا أُيسُكِنِ الرِّنْ يَحَ فَيَظُلَلْنَ دَوَا كِنَ عَلَى اللهِ اللهِ الْجُورِ كَالْأَعْلَامِ ﴿ إِنْ يَشَا أُيسُكِنِ الرِّنْ يَحَ فَيَظُلَلْنَ دَوَا كِنَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

بتوں کو۔ اور جان لیں جو جھڑتے ہیں ماری تدرتوں میں۔ کہ نبیں ان کو بھائنے کی جگد۔ و جو ملا ہے تم کو شکیءِ فَکَتَاعُ الْحَيْدِةِ اللَّهُ نُمِيَاءُ وَعَلَى رَبِّهِمُ اللهِ خَيْرٌ وَّالَبُقَى لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمُ

کوئی چیز بوسوہ برت لینا ہے دنیا کی زندگانی میں اور جو کھے اللہ کے بہال ہے بہتر ہے اور باتی رہنے والا واسطے ایمان والول کے جواسینے رب بر کچھ چیز ہو، سو برتنا ہے دنیا کے جیتے۔ اور جو اللہ کے ہال ہے بہتر ہے اور رہنے والا واسطے ایمان والول کے جو اپنے رب بر ایکھتے ہیں " یہ خطاب عاقل بالنے لوگوں کو ہے گہا گر بول یا نیک مگر نی اس میں وائل نہیں (اور چھوٹے بچے بھی ٹامل نہیں )ان کے واسطے اور کچھ ہوگا۔ اور مختی دنیا کی بھی آئے گی۔ اور قبر کی اور قبر کی ۔"

ف یعن محض اپنی مهر بانی سے معاف کرتا ہے ورندجس جرم پر سزادینا چاہے، عمرم بھاگ کئیس رد پوش نہیں ہوسکتا۔اور نداس کے سواکوئی دوسراحمایت و امداد کے لیے کھڑا ہوسکتا ہے۔

فی یعنی جیے زین کی سطح پر بہاڑا بھرے ہوتے ہیں میندد کی سطح پر بڑے بڑے جہازا بھرے ہوئے نظرآتے ہیں۔

ن یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضہ میں ہے۔اگر ہوا کو ممبرار کھے چلنے دد ہے تو تمام باد بانی جہاز دریا کی پیٹھ پر جہال کے تبال کھڑے دہ جائیں۔غرض پانی اور ہوا سب ای کے زیر فرمان میں۔

قیم دریائی سفر میں موافی اور ناموافی دونوں قیم کے مالات سے سابقہ پڑتا ہے۔اس لیے بہت سروری ہے کہ انسان موافی مالات پر حمراور ناموافی مالات بد مبر کرتا ہوااللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہلانے۔

تھے یعنی پاہے تو سافروں کے بعض اعمال کی پاداش میں جہازوں کو تباہ کرڈالے ادراس تبایی کے وقت بھی بعض کو معاف فرسادے۔

۔۔۔۔ فل یعنی تباہ اس سے کیے مائیں کہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ دوادر بڑے بڑے جھڑا اوجی دیکولیس کہ ہاں! مندائی گرفت ہے نکل کر مجامجنے کی کوئی جگہنیں۔ حضرت شاہ صاحب بھران تھتے ہیں '' . لوگ ہر چیزا پنی تدبیرے جھتے ہیں اس دقت ما بزرہ مائیں گے یہ کوئی تدبیر بن ند پڑے گی۔

## بھرور د کھتے <u>ہیں ف</u>ل

#### بفروسه ركھتے ہيں۔

پغام بشارت ورحمت برائے بندگان خدا در حالت یاس و ناامیدی و ذکر دلائل قدرت قالله نظام بنا و ناامیدی و ذکر دلائل قدرت قالله نظام بنا و ناامیدی و ناا

ربط: ..... گزشته آیات میں ایسے مجرمین و نافر مانوں کی مذمت تھی ، جوخداوند عالم پر جھوٹ بہتان باندھتے ہوں اوران کی نا کامی ومحرومی کا بیان تھااب ان آیات میں اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص رحت وعنایت کا ذکر فر مارہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی شان ربوبیت کے سطرح اپنے بندوں پر مایوی کے عالم میں بھی اپنی رحت فر ما تا ہے اس مضمون سے ایک طرف تو مجرمین کے بالقابل مطیعین کے لیے رحمت وعنایت کا بیان ہے دوسری طرف آنحضرت ٹاٹیٹی کے قلب مبارک ہے اس رخج وغم کو دور کرنا ہے جو کفار ومجرمین کی بغاوت و نافر مانی ہے بیدار ہاتھا، ای طرح اہل ایمان کوبھی تسلی مقصورتھی کہ ایک طبقہ کی مخالفت ہے نہ پریشان ہوں اور نہ ہی مایوں ہوں ، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی کا بیعالم ہے کہ مایوی کی حالت میں بارشیں برسا کرمردہ زمین کوزندہ اور بنجرعلاقہ کوشاداب بنادیتا ہے، اوراس کی قدرت کاملہ کی جونشانیاں دنیا کےسامنے ظاہر ہیں،ان کودیکھے کریقین کرلیزا چاہئے ،تو فر مایا اور وہی خدا ہے ایسامہر بان و کریم کہ بارش برسا تا ہے بعداس کے کہلوگ ناامید <u>ہو چکے ہوں ● اور بکھیرتا ہے اپنی رحمت</u> سارے عالم پرجس سے ہرفتم کے پھول میوے اور غلے اور نباتات بیدا ہوتے ہیں جوتمام انسانوں اورحیوانوں کی غذ ااورمنفعت کا سامان ہے اور وہی کارساز لائق حمد وستائش ہے، اورمنجملہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آ سانوں اورز مین کا پیدا کرنا ہے اور ہراس جاندار چیز کا بیدا کرنا ہے جس کوان کے درمیان متحرک بنایا ۔ اور پھیلا یا اورجس طرح اللہ نے ان تمام چیز ول کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کے ذریعے ایک ہی امریعنی امریکوین سے سارے عالم میں بھیر دیا وہی خداوند عالم ان سب کوجمع کرنے پربھی بڑا ہی قادر ہے جب بھی وہ جاہے اوروہ پرورد گارجس طرح خالق منعم قادرولی کارساز ہے اور ہر حالت میں قابل حمد وثناہے، بندول سے عفو و درگز رشان رحیمی اور کریمی کے باعث فرماتا ہے ای طرح وہ منتقم اور صاحب جلال بھی ہے اور بندوں کے واسطے انقام کا سلسلہ جاری فر مایا اس بنا پر ہرایک کو بہی اعتقاد رکھنا جائے کہ وہی ہر چیز کا خالق و بیدا کرنے والا ہے خواہ کوئی چیز خیر ہو یا ترراحت ہویا تکلیف اور جو پچھے اے لوگو! تم کومصیبت كېنجى ہے وہ ان بى اعمال كى وجد سے ہے جوتمہارے ہاتھ انجام ديتے ہيں۔اور يەمصيبت جوبطور مكافات عمل واقع ہوتى ہے فل یعنی یتمام باتیں سننے کے بعدانسان کو پاہیے کہ انڈ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اس چندروز وزند کا نی اور میش فانی پرمغروریہ ہو۔اورخوب مجھ لے ایماندارول کو جومیش و آرام الذیکے ہاں ملے گاو واس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر ہے اور پائدار بھی بےناس میں کئی طرح کی کدورت ہو گی دفتا روز وال کا کھٹکا ہوگا۔

<sup>۔</sup> ● این کثیر مُنٹ نے قادہ مُنٹ ہے روایت کیا کہ ایک مخص نے عمر فاروق نگاٹٹا ہے عرض کیا کہا ہے امیرالمؤمنین قحط ہور ہاہے اور بارش نہیں برتی تو اس پر سے آیت تلاوت فر ہائی۔ ۱۲

ینہیں کہ ہر برائی کابدلہ ہو بلکہ <mark>وہ پروردگارتو درگز رفر مالیتا ہے بہت ی باتوں سے</mark> اور دنیاوی مصائب بہت ہی کم اعمال کابدلہ ہوتے ہیں اور جب پروردگار عالم بندوں کے اعمال پرمؤاخذ ہ فر مائے توتم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہواس کو زمین میں رہے ہے تو جب اس عالم اساب میں بھی وہ عذاب خداوندی اوراس کی گرفت کونہیں ٹلاسکتا تو آسانوں کی بلائمیں یا عالم آخرت کے مصائب اورسز اؤں کو کہاں ٹال سکے گا اور نہیں ہے تمہارے واسطے خدا کی سواکوئی جامی و مددگار اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز و کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں نمایاں اور بلندنظر آتی ہیں ظاہر ہے ان کا سمندر کی سطح پر چلنا خداکی قدرت کی نشانیوں میں عظیم تر نشانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو تفہرا دی تو وہ سب جہاز و کشتیاں تھم جانے والی ہوجا ئیں <del>سمندر کی سطح پر۔</del> تو یہ سب کچھاس کی قدرت ہے کہ ہوا چلا تا ہے، اور جہاز و کشتیاں پانی کی سطح پر چلتی ہیں۔ بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، ہرصبراورشکر کرنے والےمومن کے لیے جہاں وہ پروردگار ہواؤں کے ذریعہ جہازوں اور کشتیوں کورواں دواں رکھتا ہے اور اس طرح مخلوق کے منافع اس سے وابستہ ہیں توبیاس کی عنایت ورحمت کو رواں دواں رکھتا ہے اور اس طرح مخلوق کے منافع اس سے وابستہ ہیں توبیاس کی عنایت ورحمت ہے،خواہ وہ ان ہواؤں کے ذرید مخلوق پر انعام وکرم فرمائے یا اگروہ چاہے تو ان ہی ہواؤں کو تیز وتند بنا کران کے ذریعہ ان جہازوں کو ہلاک وتباہ کرےان اعمال کی وجہ سے جوانہوں نے کیے ہیں ، اور وہ تو بہت سے لوگوں سے درگز رفر ماتا ہے اور وہ پروردگارجس طرح لوگوں کی بداعمالیاں اور برائیاں جانتا ہے اس طرح وہ ان بدمزاج اور کج رولوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہماری آیتوں میں جھڑتے ہیں، حال ہیہ کہان کے واسطے کوئی بچاؤنہیں۔ند دنیا میں کوئی خدا کے مؤاخذہ سے پچ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، پیمجرم و باغی دنیا کی دولت اور مادی دسائل سے دھو کہ میں مبتلا ہیں،اوران کی سیسب کچھٹخوت و بغاوت دنیاوی زندگی ہی برغرور کی وجہ ہے ہے، سواے لوگو! سن لوجو کچھ بھی تم کو دنیا کی چیزوں میں سے دیا گیا سووہ محض چندروز ہ زندگی کا سامان \_\_\_\_ ہے۔عارضی نفع اٹھانے کے لیےانسان کی زندگی فانی ہے،اورساراعالم بھی ای طرح فانی ہے اس لیے ہرایک کی زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ہی بیسارا ساز وسامان بھی ختم ہوجائے گا۔ اور جو پچھا جروثو اب اور تعتیں اللہ کے بیہاں میں وہی بہتر ہیں اور یائیداران لوگوں کے داسلے جوایمان لائے اور اپنے پرورد گار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ دنیا کی فکر اورطلب کوچھوڑ کرآ خرت کی فکر اورطلب میں لگ جانا چاہئے اور دنیاوی مال و دولت سے مغرور ہو کرخدا کے ساتھ بغاوت کا طرز نه اختيار كرنا چاہے، ﴿ وَمَا آصَابَكُمْ قِنْ مُصِيّبَةِ ﴾ كي تفسير ميں حضرت شيخ الاسلام علامه شبير احمدعثاني مُعَلَيْ تحرير فر ہاتے ہیں بعنی جیسی نعتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات واحوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں،مصائب کا نزول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جوکوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں بی کے بعض اعمال وافعال ہوتے ہیں شبیک ای طرح جیسے ایک آ دمی غذ اوغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیار پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہلاک ہوجا تا ہے یا بعض مرتبہ والدہ کی بدپر ہیزی بچہ کو مبتلائے مصیبت کردیتی ہے یا بھی بھی ایک محلہ والے یا

شہروالوں کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلہ اور شہرکونقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہی حال روحانی اور باطنی بد پر ہیزی اور بتدبیری کا مجھلو، گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں ان کے لیے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے، اور بیاس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہوں سے درگز رکرتی ہے، اگر ہر جرم پر گرفت ہوتی توزمین پرکوئی متنفس بھی باقی ندر ہتا، حضرت شاہ صاحب مواظیفر ماتے ہیں کہ بیہ خطاب عاقل و بالغ لوگوں کو ہے گرفت ہوتی توزمین پرکوئی متنفس بھی باقی ندر ہتا، حضرت شاہ صاحب مواظیفر ماتے ہیں کہ بیہ خطاب عاقب و بالغ لوگوں کو ہے گئے گار ہوں یا نیک، مگر نبی اس میں داخل نہیں (اور چھوٹے بچ بھی شامل نہیں) ان کے واسطے اور پچھ ہوگا اور شخی دنیا کی بھی آئی اور قبر اور آخرت کی بھی۔

غرض مصائب کے نزول کاراز اوراس کی حکمت بتادی گئی اور پیجی الفاظ کی دلالت سے ظاہر ہو گیا ،مصائب کاعموم ہےخواہ دنیاوی ہوں یا قبرو آخرت کی ۔

ایک حدیث میں حضرت عائشہ ڈاٹھاسے مروی ہے، آنحضرت مُلٹھانے ارشاوفر مایا کہ جب کسی بندے کے گناہ زائد ہوجا نمیں اور اس کے پاس کوئی چیز ان گنا ہوں کے کفارہ کے واسطے نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم اور قکر میں مبتلا کردیتا ہے تا کہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے ، بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۲۔

ضحاک مینید منقول ہے، فرمایا ہم نہیں سمجھ کے کہ اگرکوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو بجزاس کے کوئی وجنہیں کہاس کے کی گناہ ہی کی بدولت اس نعمت سے محروی واقع ہوئی ہے، اور پھریہ آیت تلاوت کی اور افسر دگی کے لہجہ میں فرمایا، اور کون مصیبت اس سے بڑھ کر ہو گئی ہے کہ قرآن کریم بھلادیا جائے۔ اللهم احفظنا منه وار زقنا تلاوته اناء اللیل واطراف النهار واجعله لنا حجة یارب العلمین-آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔

وَالَّذِيْنَ يَجْتَذِبُونَ كَبْرِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ اور جو لگ كه نخت بين بڑے كتابوں ہے اور جوائی ہے اور جب غصہ آئے وہ معاف كرتے ہيں۔ اور جو بچے ہيں بڑے كتابوں ہے اور جوائی ہے اور جب غصہ آئے وہ معاف كرتے ہيں۔

# وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَآقَامُوا الصَّلُوةَ ۖ وَآمُرُهُمْ شُوْرًى بَيْنَهُمْ ۗ وَجِتَا

انْتَصَرُ بَعُلَ ظُلْمِهِ فَأُولِيِكَ مَا عَلَيْهِمُ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الْمَايِيْنَ بله لے اپنے مظوم ہونے کے بعد مو ان پر بھی نہیں کچھ الزام فی الزام تو ان پر جو بله لے اپنے ظلم پر مو ان پر بھی نہیں الاہنا۔ الاہنا تو ان پر جو

يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلِيِكَ لَهُمْ عَنَابُ الْإِجْرَ الْحَقِّ المُولِيكَ لَهُمْ عَنَابُ الْإِجْرَ الْحَقِي الْمُولِيكِ لَهُمْ عَنَابُ الْإِجْرَ الْحَقِيمِ الْحَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الل

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ أَنَّ

اورالبتہ جس نے سہااور معاف کیا ہے شک یکام ہمت کے میں فل

اورالبتة جس نے سہااور معاف کیا، ب شک میکام ہمت کے ہیں۔

بيان اوصاف ابل ايمان وتقوي وحسن اخلاق معاشرت

## كَالْلِلْمُنْ وَاللَّذِينَ يَعْتَذِبُونَ كَبْرِرَ الْإِثْمِ ... الى ... لَيِنْ عَزْمِ الْأُمُونِ ﴾

فل یعنی جہاں معاف کرنامنا سب ہومعاف کرے مثنا ایک تعنص کی ترکت پر ضعمہ آیا اوراس نے ندامت کے ساتھ اپنے مجز وتصور کا اعتراف کرلیا۔انہوں نے معاف کردیا۔ یعمود ہے اور جہاں بدلہ لینامسلحت ہومثا کوئی شخص خواہ مخواہ چوھتا ہی جلا آئے اور قلم وزورے دبانے کی کوششش کرے، یا جواب نددینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہماری شخصی حیثیت سے قطع نظر کرکے دین کی اہانت یا جماعت سلین کی تذکیل ہوتی ہے، ایسی مالت میں بدلہ لیتے ہیں، وہ مجمی بقدر اس کی زیاد تی مصرف اندر انہیں وسیتے۔

ف بدل علور برجويرانى كى جائے و وحقيمتا أس محض مورة برائى بوتى ہے۔ "سينة إكا اللاق اس برمثاكلة كياميا۔

ے بعنی علم اور زیاد کی توانڈ کے ہال کمی مالت میں پندلہیں۔ بہترین کھسلت یہ ہے کہ آ دمی متنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے۔ بشر ملیکہ درگزر کرنے میں مات سنورتی ہو۔

رے در ہے۔ ہوں ہوں ہو۔ وہم یعنی مظوم ظالم سے بدل لینا چاہے تواس میں الزام اور محتاہ کھونیس ۔ ہاں معان کردیناالفنل واحن ہے۔

ف یعن ابتدا دلم رتے یں یا اتام لینے میں مداحقات سے بر مواتے یں۔

ے میں مدیری کی مانا اور اپنیا تیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کردینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے ۔ مدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور و محض اللہ کے واسلے اس سے درگز کر ہے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی موت بڑ ماتے گا اور مدد کرے گا۔

ر بط: ......گزشتہ آیات میں دنیوی زندگی کا فانی ہونا بیان فرمایا گیا تھا اور یہ کد دنیا کی تما م نعتیں اور لذہیں در حقیقت ایک دھوکہ ہے اس میں پڑکر انسان کو آخرت سے غفلت نہ اختیار کرنی چاہیے اب ان آیات میں اہل ایمان و تقوی اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے جارہے ہیں ایسے اوصاف بین کے باعث ایک طرف ان کی زندگی کا وہ رخ جواللہ کے ساتھ ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ اور اسمل معلوم ہوتا ہے دو سری طرف سن اخلاق اور معاشرت کی عظمت و برتری ظاہر ہور ہیں میاتھ ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ اور اسمل معلوم ہوتا ہے دو سری طرف سن اخلاق اور معاشرت کی عظمت و برتری ظاہر ہور ہی ہیں بڑے تاہیں بڑے گنا ہوں سے اور جب ان کو غصہ آئے تو وہ درگز رکرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی فر با نہرواری کی اور نمان کی با بندی کی اور ان کے معاملات آئیں میں مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ اور جو بھی ہم نے ان کو ویا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں ، اور خلا ہون کی کا معاملہ کرلینا ہے جیسا کہ کہا گیا، کیکن اگر کو کی تحق میات کہ باکیا قالوں کو لینے نہیں ، اور ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ ویسائی برائی کا معاملہ کرلینا ہے جیسا کہ کہا گیا، کیکن اگر کو کی تحق میان کردے اور با ہمی معاملہ درست کرلے ۔ بہائے انقام کیلئے کتوب ختک اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوئے کہ اور کو کئی تعلی کہا گیا ، کیکن اگر کو کئی تحق کی بعد نہ کو کی زیاد تی کرے توب ختک ایک کہا گیا ، کیکن اگر کو کئی توب خولوں پر ہے جولوگوں پر تاج ویوگوں پر ہے جولوگوں پر تا ہی ورد ختک ایسے سے تو جولوگوں پر تا ہی ورد ختک ایس معاملہ کروں میں سے ہے تو جولوگ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے خدا کے بہاں ان کا مہا ہوگا۔

عمل مردی ہی پختی کی اور ہمت کے کا موں میں سے ہے تو جولوگ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے خدا کے بہاں ان کا بہت بلندھام ہوگا۔

ان آیات میں حق تعالی نے اہل ایمان کے جواوصاف حمیدہ بیان فرمائے ان میں عقائد، فرائض، عبادات، معاملات ومعاشرت اور محاس اخلاق کی تمام عظمتوں اور خوبوں کو جمع فرمادیا، اور ان اوصاف کے ضمن میں یہ بات ظاہر فرمادی کی کہ ایمان اور کمالات ایمان ہی دراصل وہ خوبیاں ہیں جن کی بدولت آخرت کی سعادت وفلاح کے ساتھ معاشر تی فلاح اور بلندیاں ہیں جن کی بدولت آخرت کی سعادت وفلاح کے ساتھ معاشر تی فلاح اور بلندیاں ہیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا درست ہے لیکن زیادتی اور تعدی کسی طرح جائز نہیں اور اگر صبر وعنو سے کام لے تو بہت ہی بہتر ہے، جیسے کہ آخصرت ظافی کے اسوہ مبار کہ سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد تمام مرداران قریش کو جو ہمیشہ آخصرت نافی کی اور جس طرح حضرت بیسف علیا اپنی سے مقابلہ کے لیے میدان کارزار میں آتے رہے عام معافی کا اعلان فرمادیا اور جس طرح حضرت بوسف علیا اپنی طالم بھائیوں کو باوجود قدرت انتقام کے یہ کہ کرمعاف کرتے رہے، ہوگلا تی فیور درگز رہے نواز تے رہے۔

حافظ ابن کثیر مینید نفسیل بن عیاض مینید کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید مینید سفل کیا کہ میں نے نفسیل بن عیاض مینید سے کہ جب تمہارے پاس کو کی شخص کی کی شکایت لے کرآ ہے توتم یہ کہددیا کروا سے میں میں میں میں کا اس کو معاف کردو، اگروہ یہ کہ کہ میرادل گوارانہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھراس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ بی

لیا ہے تواس طرح لوجیے اللہ نے اس کوا جازت دی۔

# حلم ودرگز راورصر وعفوانسانی کمالات میں عظیم ترین کمال ہے

اورلفظ ﴿ آمُرُ هُمْ شُوْدُی بَیْنَهُمْ ﴾ میں حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ ٹاٹٹؤ کا معروف وصف شور کی تھا آپ ٹاٹٹؤ کا معروف وصف شور کی تھا آپ ٹاٹٹؤ اینے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدون فقہاء صحابہ ٹاٹٹؤ کے مشورہ کے نافذ نہیں کیا کرتے تھے اس وجہ ہے ملت اسلامیہ کاعظیم ترین سرمایہ وہ ذخیرہ اجماعیات ہے بعنی وہ امور ہیں جن پر فاروق اعظم ٹاٹٹؤ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا تھا۔ ﴿ وَاعْلَمُ مُوّا اَنَّهَا غَینَهُ تُعْدُ مِنْ مَنْ ہُو وَ اَنْ بِلَهِ مُحْدُسَهُ وَلِلوَّسُوْلِ وَلِیٰ کِالْفُوْلِ ﴾ ۔

براتھ ہی میر بھی ظاہر ہور ہاہے کہ فاروق اعظم طالن کے اجماعیات اللہ کے زویک سیح اور پندیدہ بلکہ قابل مدح و سین ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جس کوحق تعالی نے بطور مدح ذکر فرمایا ، اور ﴿وَعِمَا رَزَقُونُهُ مُن مُنْفِقُونَ ﴾ میں حضرت عثان مثاث کی طرف اشارہ ہے یہی ان کا امتیازی وصف تھا اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے باعث بشارت عظیم سے فائز ہوئے۔

اور ﴿ وَالَّذِينَ اِذَا آَصَابَهُ مُو الْبَهُومِ ﴾ حضرت على كرم الله وجه برمنطبق ہے، يَونكد آ ب الله فان الله عبد خلافت ميں باغيوں ہے بغاوت پر جہاد و قال كيا اور آيت ﴿ مَتَّيِدَةٌ مَتَّيْدَةٌ مِعْفُلُهَا ﴾ سے انقام كى اجازت دى گئى، گرعفواورا صلاح وجم پني اور درگر ركوافضل اور بہتر فرمايا گيا عجب نيس كه اس لفظ "واصلح" ہے حضرت حن الله كي كرف اشارہ ہو، كيونكه انہوں نے امير معاويہ الله فائون كے ماتھ صلى فرمايا تھا، ان ابنى هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين۔ لين بير ميرا فرزند مرداد ہے اور عظيم گروہوں كورميان سلى كرائے گااور چونكر لفظ "واصلح مسلمانوں كورميان الله قالَ الله على الله قال كورميان الله قال واقع ہونے اور با ہمى ذاع و تقرقه الله عبال الله الله كا الله قال الله عن الله تعلق الله قالي الله في كامارت واقع ہونے اور با ہمى ذاع و تقرقه الله عبال الله كرائے گا اور چونكر لفظ "واصلح مسلمانوں كورميان الله قال واقع ہونے اور با ہمى ذاع و تقرقه عالم الله كورميان الله قال الله على الله تعلق الله

ومن یک بین الله فما که مِن و کی مِن مَن بعید و کری الظلیدی که کارول کوجی وقت دی الظلیدی که کارول کوجی وقت دی الما کام بنانے والا اس کے سوا ول اور تو دیکھے گناه گارول کوجی وقت دیکھیں کے مذاب اور جس کو راه ند دے الله، تو کوئی نبیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا۔ اور تو دیکھے گناه گارول کو، جس وقت دیکھیں کے مذاب فلا یعنی اندکی تو فیق و دھیری ی ہے آدی کو مدل وانعاف اور مبرو خفر کی اللی مستن ماصل ہوگئی یں وہ ان بہترین اظاف کی طرف راہ عددے تو کوئ ہماتی ماصل ہوگئی یں وہ ان بہترین اظاف کی طرف راہ عدد سے تو کوئ ہم کونال سے۔

يَقُوْلُوْنَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّنُ سَبِيُل۞ وَتَرابِهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ النَّلْ ہیں کے کی طرح پھرجانے کی بھی ہوگی کوئی راہ فیل اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لاتے جائیں آگ کے مے کی طرح پھر جانے کی بھی ہوگ کوئی راہ ؟ اور تو دیکھے ان کو سامنے لائے گئے ہیں آگ کے، زور ڵۯۅؙڹڡۣڽؙڟۯڣٟڂؘڣؾ؞ۅؘقالَ الَّذِينَ امَنُوَّا إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوَّا اَنْفُسَهُمُ ں جمکائے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں کے چھپی نگاہ سے فیل اورکہیں و الوگ جوایمان دار تھے مقررٹو نے والے دبی بیں جنہوں نے تنوایا اپنی مان کو و فرت سے، و میستے ہیں جیسی نگاہ سے۔ اور کہتے ہیں جو ایمان دار سے، مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں، جنہول نے گنوائی ایک جان هُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ أَلَا إِنَّ الظُّلِيدُينَ فِي عَنَابِ مُّقِيْمِ ۞ وَمَا كَأَنَ لَهُمْ مِّنُ اور اپنے محم والوں کو قیامت کے دن ق ش ستا ہے محناہ کار بڑے میں بدا کے بذاب میں اور کوئی نہ ہوتے <u>کمر قیامت</u> کے دن۔ سنتا ہے! گناہ گار بڑے ہیں سدا کی مار میں۔ اور کوئی نہ ہوئے ٱوۡلِيَاۡءَ يَنۡصُرُوۡنَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللهِ ﴿ وَمَنۡ يُّضَٰلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنۡ سَبِيۡلِ۞ إِسۡتَجِيۡبُوۡا ان کے حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کے لیے کہیں نہیں راہ نہیں مانو ان کے حمایتی جو حدد کرتے ان کی اللہ کے سوا۔ اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کو کہیں نہیں راہ۔ مانو نُ قَبُلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَا يَّوُمَهِ نِ وَّمَا لَكُمْ اب رب كا حكم اس سے بسلے كد آئے وہ دن جس كو چرنا نہيں الله كے بيال سے فك نہيں ملے كاتم كو بجاء اس دن اور نه ملے كا اپنے رب کا حکم، اس سے پہلے کہ آئے ایک دن، جو پھرنا نہیں اللہ کے ہاں ہے۔ نہ ملے گاتم کو بحیاؤ اس دن، اور نہ ملے گا مِّنَ تَّكِيْرِ۞ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرُسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ﴿ وَإِنَّا الوپ ہومانا کی پھر اگر وہ منہ چیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر عجمبان تیرا ذمہ تو بس بھی ہے پہنچا دینا ہے اور ہم الوپ ہوجانا۔ پھر اگر وہ ٹلا دیں تو تجد ءُ نہیں بھیجا ہم نے ان پر تکہبان۔ تیرا ذمہ یمی ہے پہنچا دینا۔ اور ہم إِذَا اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا • وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَرَّمَتُ ايُديهُ جب چکھاتے یں آ دمی کو اپنی طرف سے رحمت اس یر چھولا نہیں سماتا اور اگر پہنچی ہے ان کو کچھ برائی بدلے میں اپنی کمائی کی جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے مہر اس پر رہجھتا ہے اور اگر پہنچتی ہے ان کو پچھ برائی، بدلہ اپنی کمائی کا و السيخ كونى الي مبيل بھى ہے كہم دنيا كى طرف چروالس كرديے بائيل اوراس مرتبدو بال سے فوب نيك بن كرماضر بول فیل یعنی ایک سمے ہوئے فرم کی طرح خوف اور ذلت و ندامت کے مارے بھی نظرے دیکھتے ہوں گے کیی ہے یوری طرح آ کھونہیں ملاسکیں گے . فت یعنی بدبخت اسین ساتھ اسینے متعلقین اور**گ**ر دالو*ل کو بھی* لے ڈو بے سبحی کو تباہ و بر باد کر کے چھوڑا۔ و م يعني ند دنيا من بدايت كي منآ خرت من محات كي به

<u>ہے</u> یعنی میسے دنیا میں مذاب موخرہو تااور نشا ملا جا تاہے ،اس دن ہمیں مطے **کا**۔

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورُ ﴿ يِلْهِ مُلُكُ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ يَهَ لِمَنَ لِمَانِ يَهِ اللهَ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ يَهَ لِمِنَ لِمِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## عَقِيْهَا ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرُ ۞

### بالمجدده بسب كجه جانا كرسكنافي

بانجھ۔وہ ہےسب جانتا کرسکتا۔

## قباحت حال ومحرومى و ذلت كفار وروز قيامت وبيان كمزورى فطرت انسان قَالَاللَّهُ عَيِّاكَ : ﴿ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ قَلِيّ مِنْ مَعْدِهِ ﴿ ... الى ... إِنَّهُ عَلِيْمُ قَدِيدٍ ﴾

= فل یعنی مراب نے سے مجھ فائدہ منہ وگا۔ اور ابن کثیر نے یول معنی کیے بی کوئی موقع ایساند ملے گاجب تم بچھانے مدماؤ۔

فے یعنی آپ ملی الدعلیہ دسکم ذیر در انہیں کے زبر دستی منوا کر چیوڑیں ۔ آپ ملی الدعلیہ دسلم کا فرض پیغام البی پہنچا دینا ہے ۔و ہ آپ ملی الدعلیہ دسلم ادا کر دہے جس یہ بنیس ماننے تو مائیں جہنم میں ۔

ف یعنی ان کے اعراض سے آپ ملی اللہ علیہ دسلم محمین مذہوں۔ انسان کی طبیعت می ایسی داقع ہوئی ہے (الا من شاہ اللہ) کہ اللہ انعام دا حسان فرمائے تو اکر نے ادراتر انے لگتا ہے۔ پھر جہاں اپنی کرتوت کی بدولت کوئی افناد پڑتی بس سب تعمیں بھول جاتا ہے اورا یمانا حکرابن جاتا ہے کہ گویا کمی اس پراچھا وقت آپای مذتھا۔ خلامہ یک فرافی اور میش کی مالت ہویا تکی اور تکلیف کی ۔ اپنی مدید تا تم نہیں رہتا البیتہ مونین تا نتین کا شیوہ یہ ہے کہ تک پرمبراور فرافی کی مالت مستعم حقیقی کا حکرادا کرتے ہیں اور کسی مال اس کے انعامات واحمانات کوفراموش نہیں کرتے۔

ہمارے پیغیبرآپ تکافی ان کو دیکھیں گے کہ ان کوجہنم پر پیش کیا جارہا ہوگا اس حال میں کہ ذلت کی وجہ سے وہ سرنگوں اور و کیمتے ہوں کے چھی چھی نگاہ سے جیسے مجرم ذلت وشرمساری سے اپنے او پر واقع ہونے والی سز اخوف وذلت کی کیفیت سے د یکمتا ہو،اوراس کوجرائت بھی نہ ہوکہ کوئی چیز نگاہ اٹھا کرد یکھ لے اور اس وقت ایمان والے کہتے ہوں گے اپنی نجات و کامیا لی پرشکر کرتے ہوئے اور خوشی کے جذبہ سے بے شک پورا پورا خیارہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہلاکت وخسارہ م میں ڈالا اپنے آپ کوادراپنے گھر والوں متعلقین کو قیامت کے روز بے شک ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہیں ادرا ہے ظالموں کے واسطے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے، جوان کی مدد کر سکیں خدا کو چھوڑ کر اور حقیقت بہی ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کے واسطے کوئی راستہ ہی نہیں ہے قبول حق اور ہدایت کا اس صورت حال کا تقاضا یہی ہے کہ اے انسانو! قبول کرلوا پنے رب کی اطاعت وفر ما نبرداری اس سے قبل کہ وہ دن عذاب خداوندی کا آ جائے جس کا کوئی لوٹانے والا نہ ہوگا ، در آ نحالیک اس دن تبہارے واسطے اللہ کے عذاب سے بیچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہتمہارے لیے کوئی روک ٹوک ہی کرنے والا ہوگا كەاللەرب العزت ہے يہى بوچھ لےكەان كايەحال كيول ہور ہاہ، يەتقائق ايسے ہيں كەان كوس كركسى بھى شخص كواعراض نە كرنا چاہئے كيكن پر بھی اگريدلوگ اعراض كريں اورايمان نه لائي تو آپ ناپيخ اس كى وجہ سے غم اور ملال نه كريں <u>۔ اس</u> لیے کہ ہم نے آپ ملک کوان پر تکہان بنا کرنہیں بھیجاہے جس کے باعث آپ ناتھ سے باز برس کی جائے۔ آپ ملک ا کے ذمتوصرف پیغام خداوندی پہنچادینا ہے اوراصل بات سے کہاس اعراض کا سبب تعلق مع اللہ کاضعف ہے جوان کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے، جواکٹر انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس قتم کے کی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو دہ اس پرخوش ہونے لگتا ہے اور اتر اتا ہے اور اگر ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کر چکے ہیں تو مجرابیا آ دمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔اوروہ نداللہ کے انعام کو بجھتا ہے، اور نداینے کئے ہوئے مناہوں سے تا ب ہوتا ہے اور نیملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غرض اپنی اس فطری کمزوری اور خرابی کے باعث اس طرح کی ہلاکت میں اپنے آپ کوڈ التا ہے اور ایسے انسان کی بیرحالت بتاتی ہے کہ اس کوئی تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہمض اپنی خواہشات نفسانیے کے پیچھے لگا ہوا ہے، لہذاا یے بدنصیبوں کو کہاں سے تو فیق ہوسکتی ہے اور وہ کیسے ہدایت قبول کر سکتے ہیں اس ليات بغير المنظم آب ملطم مي الينكو بلاك ندكري، اورزا كذفكرو بريثاني مي نديري، الله رب العزت كائنات كا ما لك اورخالق ہے اى كے قبضة قدرت ميں ہر چيز ہے جس طرح انواع واقسام مخلوقات ميں پيداكيس ان ميں تفاوت مراتب ركھا خیروشر کی تقسیم کی ،ای طرح رب العزت نے انسانوں میں عقائد واعمال کے لحاظ سے بھی تقسیم فرمادی کوئی راہ راست پر ہے،اور خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور کوئی محمرابی پر ہے اور فواحش ومعاصی میں مبتلا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آ سانوں اور زمین کی جو چاہے پیدا کریے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے 🍑 اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا جن ● بغوی مکلانے اس کی تغییر میں بیان کیا ہے جیسے معزت لوط مایٹا کہ ان کی صرف بٹیال تھیں اور معزت ابراہیم مایٹا کہ ان کے صرف منے تھے ،معزت ابراميم الله كاولاد على ينيون كاثوت نيس كما، اورآ محضرت على كالوديس بين اورينيال جمع كاكنيس، اگرچة ب منظم كام الانبياء مونى وجد ے آپ خاللے کے صاحبراووں میں سے کوئی زندہ نہیں رہے، کوئک مکن تھا کہ کی صاحبراوے کی موجودگی کی وجہ ہے آپ تاللے کے بعد لوگ ان کو آ ب تالل کے تائم مقام پغیر کہنے لگتے ،اوراللہ کے پغیروں میں معزت کی طفالاور معزت میں طاقاد و پنجبرگز رے کہ جن کی کوئی اولا دہی نہی۔ ۱۳

کے واسطے چاہے بیٹے اور بیٹیال دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہے بے اولا دکر دیتا ہے بے فک وہ بڑا ہی جانے والا بڑی ہی قدرت والا ہے تو بالکل ای طرح ہرانسان میں جیسے افعال وخصائل چاہے وہ پیدافر مادیتا ہے اور جس طرح کسی کوعقیم و بے اولا دبناتا اس کی قدرت ہے اس طرح کسی انسان سے ہر طرح کی خیر اور نفع کی توقع ختم ہوجانا ہے بھی اللہ ہی کی قدرت کا کر شمہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنَ يُكُلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِنَ وَّرَآئِي جَهَابِ أَوْ يُوْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِي اوركى آدى كى طاقت بيس كراس سے باتيں كرے الله مُر اثاره سے يا بده كے بچے سے يا پجه كوئى پنام لانے والا پر پنجا دے اوركى آدى كى صدنين كراس سے باتيں كرے الله، مُر اثارے سے يا برده كے بچے سے، يا بيج كوئى بنام لانے والا پمر پنجا دے

بِإِذْنِهِ مَا يَشَأَءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۞ وَكُلْلِكَ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنَ ٱمْرِنَا ۗ مَا ال كے حكم سے جود ، ماہ ف كتين و ، سب سے او بر بے حكتول والافل اوراى طرح بھيجا بم نے تيرى طرف ايك فرشة اسپ حكم سے فلل تو اس کے حکم سے جو چاہے وہ سب سے اوپر ہے حکتوں والا۔ اور ای طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے۔ تو ول كوئى بشرا پنى عنصرى ساخت اورموجود وقوئ كے اعتبارے بدلما تت نہيں ركھتا كر خداوند قدوس اس دنيا بيس اس كے سامنے جو كرمثافية كلام فر مائے اورو و مُمل کر سکے یای لیے تھی بشر ہے اس کے ہمکلا مہونے کی تین صورتیں ہیں (الف) بلاواسطہ پرد ہ کے پیچھے سے کلام فرمائے بیعنی نبی کی قرت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہومگر اس حالت میں آنتھیں دولت دیدار سے تمتع بنہوسکیں بے جیسے حضرت موئی علیہ السلام کوطوراور خاتم الانبیام ملی الندعلیہ وسلم کولیلة الاسرام میں پیش آیا۔ (ب) بواسط فرشۃ کے فق تعالیٰ کلام فرمائے مگر فرشہ متجمد ہوکرآ تکھوں کے سامنے ندآئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پرزول کرے اور قلب بی سے ادراک فرشة كااورموت كاموتا مو يواس ظاہر وكو چندال دخل مدرے ميرے خيال ميں يهمورت ہے جس كو مائشهمد يقدر في الله عنها كي مديث م " پاتینی فی مثل صلصلة الحبرس" بے تعبیر فرمایا ہے اور تیج بخاری کے ابواب بدء افخاق میں وقی کی اس مورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے۔اس کو مدیث میں " و هو اشده علی " فرمایااور ثایدوی قرآنی بکثرت ای مورت میں آتی ہومیرا که " نزل به الروح الامین علی قلبك." اور" فانه نزله على قلبك باذن الله "مي نظ" قلبك " اثاره بوتاب اور چونكه يمعامله بالكل يوثيره طور پراعرري اعرجوتا تها پيغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیمہ وہتی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آ دمی دوسرے سے بات کرتا ہوکہ باس بیٹینے والے سامعین بھی مجھ کیس اس لياس قم وضوميت كم ماقدة يت ذايس انع " وحيا" ستعير كيار يونك اخت من " وحي "كالقدا فغاء اوراثاره سريد برد اللت كتا ب (ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشۃ متجمد ہو کرنبی کے سامنے آ جائے اور اس طرح خدا کا کلام دییام پہنچا دے مبیے ایک آ دمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ چامچ حضرت جبرائیل ایک دومرتبه اپنی اصل صورت میں حضور ملی الله علیه وسلم کے پاس آئے۔اوراکٹر مرتبہ حضرت دحیہ کلی دنی الله عنه کی صورت میں آتے تھے۔اوربھی کی غیرمعرد ف آ دی کی شکل میں بھی تشریب لائے ہیں۔اس دقت آ نھیں فرشۃ کو دیکھتیں اور کان ان کی آ واز سنتے تھےاور یاس بیٹھنے والے بھی بعض ادقات مختوسنتے اور مجیتے تھے ۔مائشصد یقہ رفی الدعنہا کی مدیث میں جو دولیس بیان ہو کی میں،ان میں سے بید دسری صورت ہے ۔اورمیرے خیال ای كوآيت ذايس" اويوسل رسولا فيوحي باذنه مايشآء" تعبير فرمايا كياب والله اعلم بالصواب باقى حجاب والي صورت جونكه بالكل نادر بكراء وتحى اس ليے مائشه كى مديث ميں اس سے تعرض أبيس كيا حيايہ

فع یعنی اس کا طومانع ہے کہ بے جاب کا م کرے اور مکمت مقتنی ہے کبعض صورتیں ہم کا می کی اختیار کی مائیں ۔

فی متر جم محق قدس الله دومه نے اس مجکہ روح سے مراد فرشتہ لیا ہے۔ یعنی جبرائیل این ۔ اور یہ بعض مفسرین کی داسے ہے لیکن ظاہریہ ہے کہ یہال خود قرآن کریم کو روح سے تعبیر فرمایا کیونکہ اس کی تاثیر سے مرد ہ قلوب زیرہ ہوتے ہیں ۔ اور انسان کو اہدی حیات نسیب ہوتی ہے ۔ دیکھولوجو فوجس کفروظلم اور بداخلاقی کی موت مرچکی تھیں کس طرح قرآن نے ان میں جان تازہ ڈال دی ۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ﴿

اورز من من وس سنا ب الله ي مك بينية بن سبكام في

اورز مین میں سنتا ہے! اللہ ہی تک پہنچ ہے کامول کی۔

## ا ثبات رسالت نبي كريم مَاليَّيْمُ وَحَقِيقَ ا قسام وحي

كَالَالْمُعْنَظُانَ : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكُلِّبَهُ اللهُ ... الى ... تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾

ربط: .....اس مورت کا آغاز وی کے مضمون سے تھا درمیان میں دلائل نبوت وتوحید بعث ونشر قیامت جزاء وسر ااور مجر مین و مطیعین کے احوال کا بیان فر مایا گیا اب سورت کا اختیام بحر مضمون وی سے فر مایا جار ہا ہے تا کہ سورت کے مضمون کا آغاز اور اس کی انتہا باہم مر بوط ہوجائے اور دبط کی بیخصوصت اکثر سورتوں کے مضامین میں پائی جاتی ہے، اور بلغاء کے نزد یک کلام الله کی بینجی ایک شان ہے، ان آیات میں مسئلہ نبوت کی تحقیق اور وی کے اقسام کی تفصیل بیان کر کے خالفین اور بالخصوص الله کی بینجی ایک شبہ کا جواب دینا بھی مقصود ہے، یہود کہا کرتے تھے کہ اگر محمد (منافظ کا اللہ کے پینم ہوتے تو اللہ تعالی ان سے بلاوا سطاس طرح ہمکال م ہوتے جس طرح موئ ملین سے وہ طور پر اللہ ہمکال م ہوا تھا۔

ام مقرطی مسلف نے اس کا سبب نزول ای اعتراض کو بیان کیا ہے یہود یوں نے آنحضرت مُلِقَعْ ہے کہا آپ مُلِقْعْ الله الله تعالیٰ ہے براہ راست کلام کو ن بیس تو موئی ملیفا کی اللہ تعالیٰ ہے براہ راست کلام کو ن بیس تو موئی ملیفا کی طرح براہ راست کلام کریں اور موئی ملیفا کی طرح اللہ کو دیکھیں، جب تک آپ مُلِقْعُ ایسانہیں کریں گے ہم آپ کی بات بر لیمن نہیں کریں گے ہم آپ کی بات بر یقین نہیں کریں گے ہم آپ کی اللہ کو دیکھیں ، جب تک آپ مُلِقِعْ ایسانہیں کریں گے ہم آپ کی بات بر یقین نہیں کریں گے ہم آپ کے اللہ کو دیکھیں ، جب تک آپ مُلِقِعُ ایسانہیں کریں گے ہم آپ کے دواب دیا:

ف یعنی ایمان اورا عمال ایمانید کی پرتفاصیل جوبذریدوی اب معلوم ہوئیں پہلے سے کہاں معلوم محیس یونفس ایمان کے ساتھ ہمیخہ سے متصف تھے۔ فک یعنی قرآن کی روشنی میں جن بندوں کو ہم چاہیں سعادت وفلاح کے راستہ ید لے چلتے ہیں۔

ف يعنى آپ و بندول و آن كريم كوزيد ساله تك يسخ في ميدى راه بتات ربت ين و في اس بربط ياز بطي -

فسم یعنی بدمی راه وه بس بر بل کرة دمی خدات وامدیک بهنی ب براس راه سے بوئا خداس الگ جوا۔

تھ یعنی جب سب کاموں کا نجام ای کی طرف ہے تو چاہیے کہ آ دی شروع سے اس انجام کوموج سے اورا پنے انتیار سے ایسے راستہ پر ملے جورد حااس کی بارگاہ تک پہنے والا جو ۔ اللهم اهد ناالصر اط المستقیم وثبتنا علیه۔ تم سورة الشوری ۔

مویٰ علینیانے تو خدا کوئیس دیکھا (یہتم غلط کہتے ہوادرای طرح انہوں نے اللہ سے براہ راست بلاواسطہ تو کلام نہیں کیا بلکہ از پس پردہ کلام ہواتھا)اور یہ آیات نازل ہوئیں، ﴿وَمَا کَانَ لِبَهْ مِی ﴾ الحج ( قرطبی:۱۷؍۵۳)

توان آیات میں اقسام دحی کی تحقیق کرتے ہوئے ، یہود کی اس بات کا بھی رد کیا جار ہاہے کہ حضرت مولیٰ مایشانے خدا کود یکھااور بلاواسطہ کلام کیا تھا تو ارشاد فرما یا جارہا ہے، ﴿وَمَا كَأَنَ لِبَشِّيرِ ﴾ اور کسی بھی آ دی کے لیے میمکن نہیں ہے کہ دنیا <del>میں خدا تعالی اس سے بلاواسطہ یا بالمشافہ اس کے روبرو اس سے کلام کرے۔گریا تو اشارہ سے کہ باطنی طور سے</del> بحالت بیداری بطریق الہام اس کے دل میں کسی چیز کا القاء کردے یا بحالت خواب اسکوخواب میں کوئی چیز دکھلا دے یا بتلا دے خواہ بیالقاء الفاظ کے ساتھ ہو یا صرف معنی کے ساتھ دے بیا یہ کہ پردے کے بیچھے سے کلام کرے کہ کلام تو سنا کی دے گرمتکلم نظرنہ آتا ہو یا یہ کہ اللہ تعالی کوئی قاصد بھیج دے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو جو کسی آ دمی کی شکل میں ظاہر ہو کر ۔ پھروہ اللہ کی وحی پہنچا دے اس کے حکم ہے وہ چاہے غرض یہی تین صورتیں ہیں، جوخداوند عالم کی اپنے ہے ہم کلا می کی ہو کتی ہیں،ان تین صورتوں کےعلاوہ اور کوئی شکل نہیں کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ اس شکل میں کلام کرے۔ بے شک اللہ تعالی نہایت ہی بلند مرتبہ والا بڑا ہی تھیم ہے اور جس طرح ہم نے اور پیغمبروں کی طرف وی بھیجی ہے اس طرح ہم نے اپنے تھم سے آپ مانیظ کی طرف روح ہدایت مینی قرآن کو بذریعہ وی جیجا وہ قرآن کریم جوقلوب کے واسطے روح ہے کہ جیسے بدن کی حیات بغیرروح کے مکن نہیں ای طرح دلوں کی حیات وزندگی قرآن کریم جوقلوب کے واسطےروح ہے اور بیقرآن آپ ٹانٹی کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ آپ ٹائٹی تواس قر آن کے نازل ہونے سے پہلے ای ہونے کی وجہ ے جانتے نہ تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ بیر جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے جس کی طرف اب آپ ناٹی کا اور ووت دے رہے ہیں کیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کونور ہدایت جوآپ مالٹیٹر پر بذریعہ وی نازل کیا گیا،جس کے ذریعے ہم راستہ دکھاتے <del>ہیں اینے بندوں میں سے جس کو چا نتے ہیں۔</del> جوتمام عالم کے واسطےنور ہدایت اورنورمبین ہے کہاس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ آفتاب عالم تاب کی روشی میں کوئی بینا آ دمی ذرہ برابرشبہیں کرسکتا، ظاہر ہے کہ ایسے نورمبین کا منکرنابینای ہوسکتا ہے۔ بیشک اے پیغیبر آپ مالین اس نور ہدایت کے ذریعے مخلوق خدا کوسید ھے راستہ کی طرف رہنما کی کرتے ہیں جوایسے خدا کاراستہ ہے جس کے واسطے ہروہ چیز ہے جوآ سانوں میں ہے اور ہروہ چیز جوز مین میں ہے۔وہ امر کا فیصلہ اورعمل کا انجام بھی اس کی طرف سے ہے۔اہل ایمان وہدایت اور نیکوں کو وہی جزا دیے گا اور جولوگ راہ حق اور ہدایت سے برگشتہ ہوں گےان کوسز ادے گا ،اس لیے ضروری ہے کہ ہادی برحق کی اطاعت کرو ،اوران کے احکام کی ہیروی کرو،ای می نجات و کامیا بی ہے۔

## وحى كامفهوم

امام راغب بيليا نے مفردات میں لفظ و حی کامغہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا ، اشارة سریعة فی خفیة لینی

پوشیدہ اور تخفی طور سے ایک سرلیج اشارہ اور رمز ، لفظ خفیۃ سے تو بیر ظاہر کیا کہ وہی الہی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احساس سے نہیں بیہ باطنی مدرکات اور شعور سے تعلق رکھنے والا امر ہے ، اور لفظ سریعۃ کی دلالت بیہ بتارہی ہے کہ وہ ایک آن کی آن میں عرش الہی سے قلب پیغیبر پر وار دہوجاتی ہے اور فی خفیۃ کا ہی بیٹیجہ تھا کہ مجلس میں حضرات صحابہ موجود ہوتے اور نزول وہی ہوجا تھا ، اگر چ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے موسی ہوتا تھا ، اگر چ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے محسوس ہوتا اور وہ کوئی کلام کرتا تو دوسر سے بھی اس کو سنتے جسے کہ صدیث ایمان میں آنمحضرت مُنافیق کی مجلس میں جبرئیل امین معلی ہوتا کا نو وار وہنم کی شکل میں آناور ان کے سوالات کا قصہ مذکور ہے۔

لفظ وحی اگرچاپ شتقات کے استعال اور اصل وضع کے لیاظ سے عموم رکھتا ہے اور غیرا نبیاء کے واسط بھی استعال کیا گیا، مثلاً ﴿وَاَوْ عَی استعال بوا، مثلاً ﴿وَاَوْ عَی استعال کیا گیا، مثلاً ﴿وَاَوْ عَی استعال کیا گیا، مثلاً ﴿وَاَوْ عَی استعال کیا ہوا، مثلاً ﴿وَاوْ عَی استعال بوا، مثلاً ﴿وَاَوْ عَی استعال کیا مثلاً ﴿وَاَقَ الشّیلِطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلّی اَوْلِیْہِ مِی اُور ﴿ وَوَاقَ الشّیلِطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلّی اَوْلِیْہِ مِی اُور ﴿ وَوَاقَ الشّیلِطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلّی اَوْلِیْہِ مِی اُور ﴿ وَوَاقَ الشّیلِطِیْنَ لَیُوْ حُوْنَ اِلّی اَوْلِیْہِ مِی اُور ﴿ وَالْمِی اِللّی اللّی اِللّی اِللّی اللّی اللّی

### حقيقت نبوت اوروحي

قَقِيْلُا حَيْ كَمرديول كِزمانه مِن بَعِي آبِ طَالْقُمْ كَي بِيثاني سے بيدئيا ہے۔

کیونکہ عالم خواب باطنی قوی اور مدر کات ہے متعلق ہے تو اس لحاظ سے وحی کے ذریعہ جوعلم وادراک ہے وہ ایک گونہ خواب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ، محض باطنی ادراکات کے ذریعہ کی چیز کے سننے اور جاننے کے اعتبار سے ، ورنہ ظاہر ہے کہ خواب ایک طنی چیز ہے ، اور وحی الٰہی امر قطعی ہے ، یہی سبب ہے کہ وحی کی ابتداء خوابوں سے ہوئی ، جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے قبل آسان برضج کی سپیدی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے تو آٹحضرت مُلاقظ کی نبوت اور وحی سے قبل چھ ماہ تک سے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید ہوتی ہے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید نبوت تھی۔

انبیاء نظام چونکه معصوم ہوتے ہیں اس بنا پر ان کا خواب بھی وی کی طرف قطعی اور امر خداوندی ہوتا ہے جیسے کہ ابراہیم طافیا کے قصہ میں ہے کہ خواب میں بیٹے کو ذریح کرتے و یکھا تو کہا ﴿ اِنِّیْ اَذْی فِی الْمَدَاهِ اَنِیْ اَذْہُوکَ فَانْظُاوُ مَاذَا الراہیم طافیا کے قصہ میں ہے کہ خواب میں اساعیل طافیا کا بیفر مانا ﴿ اَنْہُونِ اَنْعَلْ مَا اُنُوْمَرُ ﴾ کہ اے باب کر گزریے وہ بات جس کا آ پ طافیا کو کھم دیا گیا، نیبیں کہا کہ کر گزریے وہ چیز جو آ پ علیا نے خواب دیکھی۔

بہرحال کیف عالم روحانیت اور ملاءاعلی کے امور کا القاء اللہ کی طرف سے وقی کی حقیقت ہے یعنی جو چیز انسان نہ آئکھ سے دیکھ سکتا ہواور نہ کان سے س سکتا ہو،اور نہ عقل سے اس کا ادراک ِ کرسکتا ہواس کاعلم بذریعہ دحی الٰہی ہوتا ہے۔

غرض وحی النی اور نبوت ایک موہبہ اور عطیہ خدا وندی ہے کوئی کسبی واکتسابی یا فطری صلاحیت یا آثار و کیفیات کا نام نہیں جیسے کہ فلاسفہ اور طحدین کا گمان ہے، فلاسفہ وحی کی حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فطری ملکہ ہے، یعنی انسانی فطرت کی ایک اعلی حالت کا نام ہے اور نبی کے قوائے طبیعہ کا ایک عمل ہے تفصیل کے لیے علم الکلام حضرت والدمحتر م مولا نا ادریس کا ندھلوی قدس النّدسر ہُ ، ملاحظہ فر مائیس۔

# اقسام وحي كي تحقيق وتفصيل

ان آیات میں وی خداوندی کے اقسام کی تفصیل و حقیق فرمائی گئی کہ اللہ کی وی کسی بشریعتی اس کے پیغیبر پر صرف ان تین شکلوں ہی میں مخصر ہے اللہ کا کلام پیغیبر سے یا بشکل وی یعنی اشارہ خفیہ کی صورت میں ہوگا، یااز پس پر دہ ہوگا۔ یا کسی قاصد کے ذریعہ ہوگا کہ وہ آ کر اللہ کا کلام پیغیبر سے یا بشکل وی اشارہ خفیہ کی صورتوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿ اللّٰہِ وَ مُعِیّلَ ہُووہ ہوگی کہ اندر ہی اندر بغیر کی ظاہری توسط اور واسطہ کے اللہ کلام نازل ہوجائے ،جس کو ﴿ فَوْزَلَ بِعِدِ اللّٰہِ وَ مُعِیّق ہواور نہ ظاہری کان کو کی آ واز سنتے ہوں الار می می قلب اپنے کانوں سے کلام اللی سن لے، اور قلب پر اللہ کی وی اور کلام نازل ہوجائے کہ حواس ظاہرہ کے دخل کے بغیر ہی قلب اپنے کانوں سے کلام اللی سن لے، عارفین کہتے ہیں حواس اصل میں تو اندر ہیں، جب عالم ظاہر سے تجر دہوتا ہے تو حواس باطنہ اپنا گمل شروع کرتے ہیں، جسے عالم خواہر کے دخواس فلاہر کے خواس فلاہر کے خواب عالم ظاہر کے دواب میں مدرکات اپنا کمل اس وقت شروع کرتے ہیں جب انسان پرنوم (نیند) طاری ہوجائے اور حواس عالم ظاہر کے دواب میں وادراک سے معطل اور غافل ہوجاتے ہیں، اس حقیقت کو قرآن کریم کی بیر آیت ظاہر کررہی ہے ﴿ فَوَا اِنْهُمُ اللّٰ کُو تُعْتَیٰ کُلُ مُنْ مُنْ کُلُوں کے معلل اور غافل ہوجاتے ہیں، اس حقیقت کو قرآن کریم کی بیر آیت ظاہر کررہی ہے ﴿ فَوَا اِنْهُمُ اَلُوں کُلُوں کُل

الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ وومرى صورت كا حاصل يه بحكة وت سامعه كاتو دخل اورتوسط موكر قوت باصرہ اور آئکھوں کا درمیان میں دخل وتو سط نہ ہووہ از پس پردہ نز ول وحی کی صورت ہے، جیسا کہ حضرت موکیٰ پیٹھانے کوہ طور پراللہ کا کلام سنا، آ تکممول سے نہ کوئی متکلم نظر آ رہا تھا اور نہ خداوند قدوس کا دیدار تھا، تیسری شکل کا حاصل سے ہے کہ کی قاصداور فرشتہ کے ذریعہ دحی البی آئے ،اور خدا کا پنیمبراس فرشتہ اور قاصد کو آئھوں سے دیکھا بھی ہواور کا نول سے اس کے كلام كوسنيا ہو، جيسے كه بسااوقات جبرئيل امن مايك حضرت دحية الكلبي الكئي كاشك ميں اترتے اور الله كي وحي بہنجا دية، آ محضرت تکافی سے حضرت عائشہ نکافی حارث بن مشام کے سوال کے جواب میں جو چیز ذکر فریار بی ہیں وہ وحی کی ان مین شکوں میں سے دوکوشمل ہے جس میں بدار شادفر مایا ہے کہ احیانایا تبنی مثل صلصلة الجرس وهو اشده علی واحيانايتمثل لى الملك بشرافيكلمني فاعي مايقول يين بااوقات وح مجمد برنازل موتى بي كمنه يا الى ك جمنکاراور کونج کی طرح اوریہ مجھ پرزائد شدید ہوتی ہے،اور بسااوقات میرے سامنے فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہوکروہ نما موتا ب اوروه مجھ سے کلام کرتا ہے اور شی یادکر لیتا ہوں جو کچھوہ کہتا ہے تو مثل صلصلة الجرس کی شکل ﴿ اللَّا وَحَيًّا ﴾ كى بوتى تمى، اور "يتمثل لى الملك بشرا"ك صورت وه بوتى تمى جس كوتر آن كريم في او يُؤسِل رَسُولًا فَيُوعى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ ﴾ مِن بيان فرمايا، يهي دوصورتين غالب تعين اور ﴿مِنْ وَّرَايُ حِبَابٍ ﴾ نادراور قليل تقى اس وجه سے حديث عائشہ علی میں اس کو صراحة نہیں فرمایا گیا اور ﴿ إِلَّا وَحْیًّا ﴾ کی صورت شدید آس وجہ ہے ہوتی تھی کہ اس میں آپ تاکھا کو ا بنی صفت بشریت سے مسلح ہوکر ملکیت کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا بخلاف اس صورت کے کہ فرشتہ ہی بصورت بشرنزول کرکے پیغام خداوندی پہنچا دیے تو اس میں اپنے تو کی میں تصرف کی مشقت نہیں ہوتی تھی ، اس وجہ سے یہ دوسری صورت سہل ہوتی تھی بانسبت پہلی صورت کے بیصورتیں تو وی الی کی وہھیں کہ ملاء اعلی سے عالم دنیا کی طرف پیغیبر پراللہ کا کلام اتارا جائے گویا بیزول وی کا درجہ ہوا، ایک درجہ ایجاء کا بہ ہوا کہ موتی الیہ کو اوپر بلایا جائے، جیسے کہ معراج میں نی كريم كالل كوساتوں آسانوں كى بلنديوں كے بعد سدرة المنتلى اور بيت المعور تك اور پھروہاں سے مزيد بلنديوں تك بنجایا گیا کہ قاب قوسین کی صورت ہوگئ اور اس کے بعد پھر آپ ٹائٹ کووی کی گئ، جیسے کہ فر مایا گیا ﴿ فَكُلَّ قَابَ قَوْسَنْنِ أَوْ أَدْلَى فَأَوْلَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى لَهِ يَعْن جانبين عدمكالمه موااكر چردؤيت من اختلاف بيكن برتقدير ثوت بدكها جاسكا ہے كدد يداراوركلام جدا جدا ہوگا، رؤيت مع الكلام كا جمع ہونا اس آيت كى روسے بظاہر مشكل ہے كونك بیان کردہ تمن شکلوں کو انفصال کے عنوان سے بیان فرما یا گیا ہے کہ کلام خداد ندی ان صورتوں میں ہے کی ایک ہی صورت می ہوسکتا ہے جس سے بیظاہر ہوتا ہے کلام من وراء حجاب یعنی از پس پردہ تو ہوسکتا ہے لیکن بے کہ عمیا غاور بالشاف دیدارخداوندی کے ساتھ کلام بھی جمع ہوجائے؟ توینبیں ہوگا۔

## الهام اوراس كي صورتيس

الہام بھی ملا پنیب سے علوم وہدایات کے القا و کا نام ہے جوانبیا و کے سواد مگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قلب پر

ہو،امام غزالی میکنیغرماتے ہیں۔

الہام، جوعلم كەقلب ميں بغيركى اكتساب اوراتندلال كے حق تعالیٰ شانه يا ملاءاعلیٰ كی جانب سے القاء ہواس كو الہام كہتے ہيں۔

قال تعالى ﴿ فَأَلَّهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴾ فيرالله فاسكو فجوراورتقوى كاالمام فرمايا

شیخ عبدالوہاب شعرانی میشانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کاالہام اس لیے فرما یا کنٹس اس پرممل کرےاور فجو رکاالہام اس لے فرمایا تا کہاں ہے پر ہیز کرے۔

حصین بن مندرخزاعی خاتی جسمشرف باسلام ہوئے تو آنحضرت مُلاَثِیُّانے انکویہ تعلیم فرمائی: اللهم الهمنی رشدی واعذنی من شرنفسی۔ اے اللہ مجھ کورشدوہدایت کا الہام فرمااور شرنفس سے مجھ کو پناہ دے۔

(١) ﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَى أَمِّر مُوْلَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ ﴾ (سورة قصص)

اورہم نےمویٰ مُایٹی کی والدہ کوالہام کیا کہان کودودھ پلاؤ۔

(٢) ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ أُمِنُوا فِي وَبِرَسُولِي ﴾ حواريين كويه الهام كيا كه مجھ يراور مرسات رسول برايمان لاؤ

(r) ﴿ قُلْنَا يٰذَا الْقَرُنَيُنِ إِمَّا آنُ تُعَيِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَّخِذَ فِيُهِمْ حُسُنًا ﴾ (سورة كهف)

اور ذوالقرنین کوبیالهام کیا که خواه ان کوعذاب دویاان کے ساتھ احسان کرو (سورهٔ کہف)

الهام كى مختلف صورتين بين بهي ايسابوتا ب كمن جانب الله براه راست قلب برالقاء بوتا باس كوعلم لدنى كہتے

بي، كما قال تعالى شانه ﴿ وَعَلَّمُنهُ مِن لَّدُكَّا عِلْمًا ﴾ في الحيه جمة الاسلام ام غزالى قدس الله سر و فرمات بين:

والعلم اللدنى وهو الذى لا واسطة فى حصوله بين النفس وبين البارى وانما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف (كذا فى الرسالة اللدنيه ص ٢٨)

علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو ہلم لدنی بمنز لہ روشن کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پرواق ہوتی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی میتاند مکرین علم لدنی سے بیفر ما یا کرتے تھے:

قد اخذتم علمكم ميتا عن ميت ونحن اخذنا علمنا عن الحي الذي الايموت (كذا في اليواقيت والجواهر: ١١/٢)

تم نے (خطاب باعلاء ظاہر)علم میتا عن میت حاصل کیا ہے اور ہم نے علم، حی
لایموت سے لیا ہے۔

اور مجمی ملاءاعلیٰ اور ملک الہام کے توسط سے کوئی چیز قلب میں القاء کی جاتی ہے، اس کو القاء فی القلب اور نفث فی

الروع كہتے ہيں، ملك الهام قلب ميں القاء كرتا ہے محرنظر نہيں آتا۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس تستكمل رزقها (الحديث)

نی کریم مان کا اور القدس یعنی جرئیل مانیان نے میرے قلب میں یہ والا ہے کہ کوئی انسان وقت تک ہر گزند مرے گا جب تک کہ وہ اپنارز ق بورانہ لے لے۔

وقال الله تعالىٰ ﴿ إِذْ يُوْحِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْبِكَةِ آنِيْ مَعَكُمْ فَقَيِّتُوا الَّذِيثَ امَنُوا ﴾ (سورةُ انفال)

جب کہ اللہ تعالی فرشتوں کی طرف وی سیجتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سوتم مسلما نوں کے دلوں کو ثابت اور قائم رکھو۔

اور آنحضرت مُلَّقِظُ کا بدارشاد واعظ الله فی قلب کل مومن، جیبا که امام احمد بن صنبل مُحَنظَ اور امام ترفی کی مومن، جیبا که امام احمد بن صنبل مُحَنظَ اور امام ترفی مُحِنظِ نواس بن سمعان مُلَّمُ سے روایت کیا کہ اس واعظ الله ہے یہی الہام اللی بواسطه المدلانك مراد ہے جیبا کہ حافظ ابن قیم مُحَنظِ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ ممثل بشكل بشر ہو کرشفا ہا اور عیانا مخاطبت اور کلام کرتا ہے، کہ اقال تعالیٰ:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْدِكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْدِكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ ﴾

اورجس وقت کے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھاکو پسند کیا ہے اور تجھاکو پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر تجھ کوفضیلت دی۔

وقال الله تعالى ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلْبِكَةُ يُمَرُيَمُ إِنَّ اللهَ يُمَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْمًا فِي النَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾

جب کہافرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک خاص کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ملیّنا ہمو گا جود نیاد آخرت میں صاحب و جاہت ہوگا۔

وقال الله ﴿وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَهَ مِ إِذِ الْتَبَلَثُ مِنَ آهُلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَا اللّٰه ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَهَ مِ إِذِ الْتَبَلَثُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ فَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِللللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْلِلللّٰ اللّٰلِللل

اور ذکر کر دکتاب میں مرکم کا جبکہ دہ شرقی مکان میں اپنولوں سے ملیحدہ ہوئی پس ایک پر دہ بنایا، پس بھیجا ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ جوآ دمی کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا، حضرت

مریم طلیم ابدلیں کہ اللہ کی بناہ تجھ ہے اگر تو اللہ ہے ڈرتا ہے کہا کہ جز این نیست کہ میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کولڑ کا دے جاؤں۔

وقدكانت الملئكة تخاطب عمران بن حصين رضى الله عنه بالسلام فلما اكتوى ترك خطابه فلما ترك الكي عاد اليه خطاب ملكي

فرشتے حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹ کوسلام کیا کرتے تھے گر جب وہ داغ لکوانے لگے تو فرشتوں نے سلام چھوڑ دیا پس جب انہوں نے داغ لینا چھوڑ دیا تو فرشتے پھر ناطبت اور سلام کرنے لگے۔

وقال ابوعمركان اى عمر ان بن حصين من فضلاء الصحابة وفقه اءهم يقول عنه اهل البصرة انه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى (كذا في الاصابه: ٢١/٣)

ججۃ الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرۂ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے درواز سے ہیں ، ایک عالم ملکوت اور ملاءاعلی کی طرف سے ہے، اور دوسراعالم شہادت کی طرف۔

ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے ہیں ، اور عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔

● خدارج السالكين: ا ر ۲۵ \_



الرياني واليه الاشارة بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما مع ان كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مالوف من خارج آهـ

حسن بھری میں میں اللہ علاقی اور آیک باطنی اور آخرت میں علم باطن ہی نفع دیتا ہے، بعض علاء سے علم باطن کے متعلق دریافت کیا گیا تو بیفر مایا کہ وہ ایک سرالی ہے جس کوحق تعالی اپنے مجبوبین کے دلوں باطن کے متعلق دریافت کیا گیا تو بیفر مایا کہ وہ ایک سرالی ہے جس کوحق تعالی اپنے مجبوبین کے دلول میں ڈالتے ہیں اور اس پر کسی فرشتہ اور بشر کوجی مطلع نہیں فرماتے رسول اللہ منافی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے محدث اور معلم اور معلم موں کے، اور عمر شافینان میں سے ہیں اور ابن عباس نظافت کی قراءت میں ہے و مما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث "۔ اور محدث و و ملم من اللہ ہے کہ جس کے باطن قلب میں ان حواس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کے لیے کوئی راستہ کمل گیا ہو، بایز ید میں ہوئی اگر کے باطن قلب میں ان حواس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کے لیے کوئی راستہ کمل گیا ہو، بایز ید میں ہوئی علم میں ہوئی کتا ہو کہ و اس کے کہ اگر ہوئی کتا ہو کہ و اس کے کہ اگر ہوئی کتا ہو کہ و اس کے میں ان حواس کی علم دیا تی ہوئی کے باس سے ہم گر بعض علم تعلیم خلق کے واسطہ سے صاصل ہوت میں کتا ہو کہ جم علم اللہ تی کے باس سے ہم گر بعض علم تعلیم خلق کے واسطہ سے صاصل ہوت ہوئی کتا ہوں کو دی کو دی خود بخود قلب میں من جا نب کتا ہوں۔ اللہ آتا ہو۔ اللہ تا ہو۔ اللہ تا

ججۃ الاسلام قدى سرہ ايك اور مقام پر فرماتے ہيں كہ دوض ہيں پانى لانے كى دوصورتيں ہيں ايك يہ كرنم وغير و سے پانى لا يا جاوے ، دوم يہ كہ اى حوض كو كھود كر اور اس كو آلات سے صاف كر كے اى ميں كوئى چشمہ جارى كرد يا جائے اور يہ پانى بہنسبت نمر كے پانى كے نہايت صاف اور شيريں اور لذيذ ہوگا اى طرح قلب بھى بمنزلہ حوض كے ہے تو بھى علم اس ميں حوال كى نمر سے لا يا جاتا ہے ، اور بھی بزريعہ خلوت وعزلت ، مجاہدہ ورياضت قلب كو كھود كر صاف كرديا جاتا ہے ، اس وقت خود كى نمر سے لا يا جاتا ہے ، اس وقت خود اندرون قلب بى سے علم كے چشمے جارى ہوجاتے ہيں اور محصيل علوم اور صلاح و تقوىٰ اور رياضت صادقہ اور مجاہد ہ كہيرہ اور مراقب ميں ہے وادر كار مرموقوف ہے۔

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم اور ثه الله العلم بمالم يعلم وقال صلى الله عليه وسلم من خلص الله اربعين صباحا اظهرا لله تعالى ببنابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقال النبى صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة فالمتفكر اذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الالباب وتنفتح روزنة من عالم الغيب في قلبه فيصير عالما كاملا عاقلا

ملهمامؤيدا" ـ (رساله لدنيه ص٣٧)

رسول الله مُقَافِعُ نے فرمایا کہ جوعلم پر عمل کر سے الله تعالی اس کوان چیزوں کاعلم عطافر ماتے
ہیں جن کو وہ نہیں جانتا اور فرمایا رسول الله مُقافِعُ نے کہ جو چالیس روز اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے
الله تعالیٰ علم وحکمت کے چشے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری فرمادیے ہیں، اور فرمایا رسول
الله مُقافِعُ نے کہ ایک گھڑی تفکر اور مراقبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، پس متفکر جب سے راستہ پر
چلے تو وہ عنداللہ، اولی الالباب میں سے ہوجاتا ہے، اور عالم غیب سے ایک روزن اس کے قلب میں
کھل جاتا ہے اس وقت میر ضور اعلم اور عاقل اور ملم م اور مؤید من اللہ ہوتا ہے۔

الهام انبیاء اور الهام اولیاء میں فرق: ..... حافظ توربشتی میکالیفر ماتے ہیں کہ الهام انبیاء اور الهام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا الهام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے انبیاء کا الهام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے بیں ای طرح ان کا الهام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے بیل ای طرح ان کا الهام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے بخلاف الهام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا ہے معصوم نہیں ہوتا اور بیفرق ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے نہیں۔ صالح میں ، انبیاء کارؤیاء صالح وحی ہوتا ہے ، اولیاء کا نہیں۔

امامر بانی مولیدان مکتوب می فرماتے ہیں:

والهام كهاولياءرا هست مقتبس از انوار نبوت است داز بركات وفيوض متابعت انبياءاست عليهم الصلوٰ ة والتسليمات ( كمتوب: ٣١٧٢٣)

اورادلیاء کا البهام انوار نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلو ۃ والسلام ہی کی

متابعت كيف اور بركت بهوتاب، فافهم واستقم"

یعنی جس طرح مومنین کا ایمان اوران کی دیگرصفات مثلاً ز ہدوورع، قناعت وتوکل، رضاوتسلیم وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام ظلانی کےایمان اورز ہدوورع ہےکو کی نسبت نہیں ہوتی۔

ای طرح الہام موشین کو الہام انبیاء ہے کوئی نسبت نہیں ہوئی ، الہام موشین تو الہام انبیاء مظالم کا ایک ادنی ساپرتو اور عکس ہوتا ہے، یہ کہاں اس کے ہمسر ہوسکتا ہے۔ این الشری من المشریا۔

نیز الہام اولیاء فقط کسی بشارت یا تفہیم پر مشتمل ہوتا ہے، اور الہام انبیاء کیٹی میں امرونہی اور احکام البیہ جو بندوں کے متعلق ہوں اور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء نظام پراپنے الہام کی تبلیغ واجب ہے اور اولیاء پرنہیں بلکہ اس کا اخفاء اولی ہے، جب تک کوئی ضرورت شرعیہ ودینیہ داعی نہ ہو۔

وى والهام كتحقق وتفعيل مين حفرت والدمحرم ♥ كايكلام نهايت جامع اور امرار وحكمت بمشمل تعاجو بدينا ظرين كياكيا، بحمد لله قد تم تفسير سورة الشورى يوم السبت ١٩ من شهر جمادى الثانية ١٠٠١هـ والحمد على ذلك حمد اكثير االلهم وفقنى لا تمام هذا التفسير المبارك ويسره لى بفضلك يا ارحم الراحمين -

# (٣٤ سُوَرَةُ الرَّهُ مُونِ مَلِيَّةُ ١٣ ) ﴿ وَهِلْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ أَهِنَ ﴾ ﴿ الباتها ٩٨ كوعاتها ٧

خصّ أُ وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أُ إِنّا جَعَلْنَهُ قُرُ اللّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّمُ تَعْقِلُونَ أَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّهِ قَمَ عَلَىٰهُ وَاللَّهُ فِي أُمِّهِ وَاللَّهُ فَي أُمِّهِ وَاللَّهُ عَرَبِيًّا لَّعَلَّمُ مَعُو فِل اور كَتِنْ يَ عَلَى مَ مَجُو فِل اور كَتِنْ يَ عَلَى مَ مَجُو فِل اور كَتِنْ يَ عَلَى مَ مَعُو فِل اور كَتِنْ يَ عَلَى مَ مَعُو وَاللَّهِ مَ عَلَى مَ عَلَى مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ مُو اللَّهِ مَ عَلَى اللَّهُ مُ اللّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

مُّسَمِ فِينَ۞ وَكُمْ اَرُسَلُنَا مِنْ نَبِي فِي الْأَوَّلِيْنَ۞ وَمَا يَأْتِيُهِمْ مِّنْ نَبِي إِلَّا كَانُوَا بِهِ كرمد پرہیں رہتے فیل اور بہت کیجے یں ہم نے بی بہلوں میں اور ہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے جو حد پر نہیں رہتے۔ اور بہت بیج ہیں ہم نے ہی پہلوں میں۔ اور نہیں آتا لوگوں کو کوئی پیغام لانے والے جس سے

يَسْتَهُ زِعُونَ ﴿ فَأَهُلَكُنَا آهَنَ مِنْهُمُ بَطَشًا وَّمَطَى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمُ فَهُمَا نِينَ كُرتَ فِي فِيرِ بِادِكُو اللهِ بِم نَ اللهِ صَحْت زوروالهِ اور بِلَى آتَى بِ مثال بِهُول كَى فَ اور الرَّو الله عَلَيْ فَعُما نِينَ كُرتَ فِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

مَّنْ خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمُ أَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ كل نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے اس زیردست خردار نے وہی ہے جس نے بنادیا تہارے لئے کس نے بنائے آسمان و زمین ؟ تو کہیں بنائے اس زبردست خردار نے۔ وہی ہے جس نے بنادی تم کو

فل محونك عربي تمهاري مادري زبان بان اورتمهار الدريد سددنيا كي قويس اس كتاب ويحس كي

فع یعنی وجوہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر محتل ہونے کی وجہ سے نہایت بلنداور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت محتم ہے۔اس کے دلائل و براین نہایت معنبوط اور اس کے احکام غیر منسوخ بیں یو کی حکم سے خالی نہیں اور تمام مضامین اصلاح معاش ومعاد کی اعلیٰ ترین ہدایات پر محتمل اور حکیمانے فوجوں سے معلم بیسے اور لا آن کے ان تمام محاس پر جوفود قرآن ہی شاہ ہے۔آفاب کی آمد دلیل آفاب۔ ( تنبید ) قرآن اور تمام محتب سماویہ نول سے پہلے لوئ محتم محتوظ میں محموظ میں محتب سماویہ نول سے پہلے لوئ محتم محتوظ میں محتب محتم محتب سماویہ نول سے بہلے لوئ محتم محتب محتب سماویہ نول سے بہلے لوئ محتم محتب محتب سماویہ نول سے بہلے لوئ

فتع حضرت ثاه ماحب رقمه الذاتھتے ہیں۔" اس سب سے کہتم نہیں مانے کیا ہم حکم کا بھیجنا موقو ن کریں گے ۔" یعنی ایسی توقع مت رکھوالنہ کی حکمت ورثمت ای و متعنی ہے کہ باوجو د تمہاری زیادتی ل اور شرار تول کے کتاب البی کا نزول اور دعوت وضیحت کا سلسلہ بندند کیا جائے یہ یونکہ بہت می سعید رومیس اس سے متعلیم ہوتی ہیں ۔ اور منکرین یہ کامل فور سے اتمام مجت ہوتا ہے ۔

وس يعنى بسل رسولول كرساق مى استهزاء كياميااوران كي تعليمات وجملا ياميام اس كاو جدس عامرى كاسلامدود نيس موار

ف یعنی مبرت کے لیے ان مکذ بین کی تبای کی مثالیں پٹی آ مجیس اور پہلے مذکور ہو پکیس جوز وروقت میں تم سے کیس زیادہ تھے۔ جب وہ اللہ کی پکوسے دنگا سکے قرتم کا ہے پرمغرور ہوتے ہو۔ آ کے اللہ تعالیٰ کی علمت وقدرت اور کمال تصرف کا ذکر کرتے میں جوایک مدتک ان کے نود یک بھی مسلم تعا۔ الْارْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ عَهْتَدُونَ۞ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ زمین کو بچھونا اور رکھ دیں تمہارے واسطے اس میں رایس تاکہ تم راہ پاؤ فل اور جس نے اتارا آسمان سے زمین بچھونا، اور رکھ دیں تم کو اس میں راہیں شاید تم راہ پاؤ۔ اور جس نے اتارا آسان سے مَا ۚ بِقَدَرِ ، فَأَنْشَرُنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، كَنْلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْآزُواجَ یانی ناپ کر فتل چرا بحار کھ اکسا ہم نے اس سے ایک دیس مردہ کو ای طرح تم کو بھی نکالیس کے فتل اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے فیل یانی ماپ کر پھر ابھارا ہم نے اس سے ایک دلیں مردہ۔ ای طرح تم کو نکالیں مے۔ اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے، كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلُكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرُكَبُوْنَ ﴿ لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُوْرِ ۗ ثُمَّ اور بنادیا تمہارے واسطے کشیول اور چوپایول کو جس پرتم سوار ہوتے ہو تاکہ پردھ بیٹھو تم اس کی بیٹھ پر 🙆 پھر اور بنا دیئے تم کو چوپائے اور کشتی، جس پر سوار ہوتے ہو۔ تا جڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، پھر تَنُ كُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰنَا وَمَا یاد کرو اینے رب کا احمان جب بیٹھ چکو اس پر اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کردیا ہمارے اس کو اور ہم یاد کرو اینے رب کا احمال، جب بیٹھ چکو اس پر، اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں دیا ہارے ہے، اور ہم كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴿ إِنَّ نہ تھے اس کو قابو میں لاسکتے فیلے اور ہم کو ایسے رب کی طرف بھر جانا ہے ہے اور تھہرائی ہے انہوں نے تن تعالیٰ کے واسطے اولاد اس کے بندول میں سے تحقیق نہ تھے اس کے مقابل ہونے والے۔اور ہم کواپنے رب کی طرف چرجانا ہے۔اور تھبرائی ہے انہوں نے اس کواولا واس کے بندوں سے محقیق

ئے ف

## الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠

انسان بڑاناشکراہے صریح ۔

انسان بڑا ناشکر ہے صریح۔

ف یعنی جہاں تک انسان بنتے میں آپس میں مل سکیں، ایک دوسرے تک راہ پائیں اور چل پھر کردنیاوی و آخروی مقاصد میں کامیا بی کاراسة معلوم کرلیں۔ فع یعنی ایک فاص مقدار میں جواس کی مکمت کے مناسب اور اس کے علم میں مقدور تھی ۔

فت یعنی جس طرح مرد ه زین کو بذریعه بارش زند واورآ باد کر دیتا ہے ۔ایسے ہی تمہار سے مرد وجسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کر سے گا۔ وسم یعنی دنیا میں مبتنی چیز دل کے جوڑے میں اور کلو تی کی مبتی قسیں اور متاثل یا متقابل انواع میں سب کو مندا ہی نے پیدا کیا۔

فک یعن بھی مں بعض جو پایوں کی پیٹھ پرادر در یامس مثلی پرسوار ہوتے۔

فل یعنی جو پایوں یا کمتی پر موار ہوتے دقت الند کا حمال دل سے یاد کروکہ ہم کو اس نے اس قد رقوی اور ہزمند بنادیا کدا پی مقل و تدبیر و فیرہ سے ان چیزول کو قابوش کے استے۔ یعض ضدا کا نفس ہے ورنہ ہم میں آئی طاقت اور قدرت کہ ال تھی کہ ایسی چیزول کو مسخر کر لیتے ۔ نیز دلی یاد کہنے چائیس ۔ ﴿وَ وَقَدُولُوا مُبِنِی الّٰ اِی سَطَّو لَدَا هٰلَا وَ مَا کُتَّا لَهٰ مُقْدِیدِی کا اور کی اور اور میدا مادیث میں آئی یں جوکت مدیث و تغییر میں مذکوریں۔ فکے یعنی اس مفرے آخرت کا مغرباد کرو۔ آنمخسرت میں اندھیدوں کم موار ہوتے تو یہ کی تیج کہتے تھے۔

سورة زخرف بھی کی سورتوں میں ہے، اور کی آیات وسورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی بالعموم تو حید ورسالت کے دلائل پرمشمل ہیں، اور شرک کی دلائل عقل وفطرت سے تر دید گئی، اس کی نوای ۱۸۹ یات اور سات رکوع ہیں۔

گزشتہ سورہ شور کی کی ابتداء اثبات وتی سے تھی اور اس پر اس کی انتہاء بھی ہوئی کہ رسالت ونبوت کو ٹابت کرتے ہوئے وتی الہی کی قسموں کی تحقیق تفصیل بیان فرمائی گئی، اب اس سورت کی ابتداء سورۃ سابقہ کی نہایت کے ساتھ مربوط ہو کہ ابتداء سورت میں کتاب الہی کی عظمت بیان کی جارتی ہوئے کہ وہ کتاب میین ہے اور قرآن کریم کلام عربی ہے جس کے عربی ہونے کی وجہ سے الل عرب اس کے ابتداء سورت میں کتاب اللی کا خوان کو تھا نیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کلام اللی مانے میں کوئی تامل نہ ہونا جا ہے۔

بيان عظمت وحقانيت كلام رباني ووعيد برروش مجرمين وملحدين

عَالَتُلْتُنْتَاكَ : ﴿ حُمْ أُوالُكِتْبِ الْمُهِدُنِ فَ ... الى ... إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّهِدُنْ ﴾

**ر بط: .....گزشته سورة کااختا می مضمون دی الّبی کی تحقی**ق اورنز ول دمی کی صورتوں پرتھا ،اب اس سورت کی ابتداء دمی اللی اور ربانی کی عظمت اوراوصاف عالیہ کے بیان سے کی جارہی ہے،فر مایا۔

﴿ خَمْ ﴾ خدا تعالیٰ ہی اس کی مرادخوب جانتا ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی جوواضح ہے جس کی روشنی اوروضاحت جہل اور مراہوں کی تاریکی مجی دور کرنے والی ہے۔ جس کتاب کو بنایا ہے، ہم نے قرآن عربی امید ہے کہ اے خاطبوا تم اس کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے مسجھوکہ وہ حق ہاور اللہ کی طرف سے ایک جامع کتاب ہدایت ہے اور بے شک یةرآن عربی <del>اوح محفوظ میں ہمارے یاں</del> ہمیشہ سے ہے جونہایت ہی بلندیایہ بڑا ہی ستحکم اور محفوظ تحکموں ● سے لبریز ہے کیا پھرتم سے ہم اعراض کرلیں۔ ذکر ونفیحت کرنے سے اس بنا پر کہتم حدے گزرجانے والے ہو۔ کہ ہم تمہیں نافیحت کریں،اور نہتمہاری برائوں پر تنبیہ ووعید نازل کریں نہیں ایسانہیں ہوگا بلکہ ہم زجر و تنبیہ بھی کریں گے،وعظ ونصیحت بھی کریں مےخواہ تم حدسے تعاوز کرنے والے مواور بیہ بات تمہاری اے کفار مکہ آج کوئی نئ بات نہیں بلکہ بید ستورتو پرانے زمانوں ے چلا آ رہا ہے، اور ہم نے کتنے ہی رسول جربیے پہلی قو موں میں وہ اللہ کا پیغام لے کران قو موں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اور نہ آتان کے یاس کوئی بھی رسول اللہ کے رسولوں میں ہے مگریہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ۔ توکسی کے مذاق وتسنر ے اللہ رب العزت اپنی ہدایات کے نزول کوئیس رو کتا۔ مجرہم نے ہلاک کرڈ الا ،ان میں سے سخت زوروالوں کوہمی ،اور چل وا قعات حق تعالى كى قدرت والوهيت اورعظمت كى كملى نشانيال ہيں، ان كود كيھ كركوئى بھى خداكى قدرت و خالقيت كاا لكارنبيں ے۔ کرسکتا ،اور میمنگرین بھی اگر چیا پی زبانوں سے انکار کرتے ہوں لیکن ان کے دل اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ اگرتم ان سے سوال کروکیس نے آ سانوں اورز مین کو پیدا کیا ضرور یمی کہیں مے کہ اس پروردگار نے جو بڑی ہی عزت، زبردست علم والا ● متحكم ومضبوط اور حكتول سے لبريز كالفظ اس بات كى طرف اشار و ب كر لفظ حكيم اس جكد ونو سعلى برشتل ب\_\_

\_\_\_\_ ہے ۔ کیونکہ ہرمخلوق اپنے خالق کی عظمت بھی بتار ہی ہے ،اوراس کے علم وحکمت کی بھی داضح دلیل ہے، وہی ہے پرورد **گا**ر جس نے اے انسانو! زمین کوتمہارے واسطے بچھونا بنایا۔ اور بنائے ا<del>س زمین میں تمہارے واسطے رائے تاکہ تم اپنے</del> منافع اور حوائج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ راستہ یاسکو اور مہولت سے سفر کرسکو اور وہ پروردگار ایسام ہربان ہے جس نے آسان ے پانی اتارااندازے کے مطابق کہ جہاں جتنا جاہا برسایا۔ <u>پھراس یانی کے ذریعہ شاداب کردیا ایک مردہ جگہ کو</u> جو بے آب وگیاہ بنجرعلا قدتھا یانی نے برس کراس کوسرسبزوشاداب بنادیا توجس طرح مردہ زمین سے سبزہ اور غلبہ گرم ہے اورمردوزمین کی تہوں کے اندر سے نباتات اور سبز بے نمودار ہورہے ہیں زمین کی تہدمیں دیے ہوئے تخم اور دانے زمین میں مل جانے اور مٹی مٹی ہو چینے کے بعد پھر اس طرح نبا تات وسبز ہ کی شکل میں رونما ہور ہے ہیں جو پہلے موجود تھے تو اس طرح اے لوگو! تم بھی ا پن قبروں سے نکالے جاؤگے تم زمین میں فن ہونے کے بعدز مین کے اجراء کے ساتھ خلط ملط ہوجاؤریزہ ریزہ ہوجاؤ، لیکن پھرتمہارا نکلنا ادراٹونا ہرخم ہے دوبار ، درخت اور سبزہ کے نمودار ہونے کی طرح ہوگا <mark>اور وہ پروردگار جس نے جوڑے</mark> <u>بنائے ہر چیز کے</u> مثلاً نرد مادہ نبک و بد، اچھ برا، سیاہ وسفید، خشک وتر، گرم وسر داور نافع ومضراور بنادیا کشتیوں اور چو پایوں کو اییا کہتم ان پرسوار ہوتے : و۔اوران پرتم برّو بحر کاسفر کرتے ہواور کشتیوں اور جا ُوروں کواس طرح بنایا ہے کہتم ان کشتیوں اور چو یا وُں کی پشت پر برابر ہم کر بیٹھ سکو پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کرو جب تم ان پرسوار ہوا کرواور کہا کرو اپنے پروردگار کی نعمت کاشکرادا کرتے ہوئے۔ پاک ہےاس ذات کی جس نے مسٹر وتا بع کردیا، ہمارے واسطےاس کواور ہم تو نہ تھے ایسے کہ اس کو قابولانے والے ہوتے ۔ ظاہرے کہ پہ طاقتور حیوان اور وہ تمام شینیں جو کا ئنات کی طاقتوں ہوایانی ، اور آ گ کی قوتوں ہے چلتی ہوں انسان ضعیف کی کیا مجار تنی ان کواپنے قابومیں لاسکتا،اوراے انسانو!تم اپنے اس دنیوی سفر کے وقت اصل منزل کی طرف واپسی کا تصور کرتے ہوئے یہ سوچا کروکہ دنیا کی بیزندگی بھی ایک سفر ہے اور اس سفر سے اصل حقیق منزل کی طرف ہی لوٹنا ہے اور کہا کرو۔ ● بے شک ہم تم اپنے رب ہی کی طرف یقیناً واپس لوٹنے والے ہیں۔ یہ دلائل قدرت ادر انعامات عظیمه بلاشبه اس بات کا موجب تھے کہ لوگ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے اور اس پر ایمان لاتے کیکن افسوس بہت ہے انسانوں نے اپنی بدھیبی اورمحرومی کا ثبوت دیا اور اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی اولا دکو تفہرایا ۔ جیسے نصاری نے حضرت عیسیٰ بن مریم مانیلا کوخدا کو بیٹا قرار دیا، جوصری شرک ہے، اور حق تعالیٰ کی الوہیت 🗨 چنا نید کتاب الا ذکار والا دعید میں بیصدیث ب کرآ محضرت منافق نے سفر شروع کرتے وقت سواری پرسوار ہونے کے بعد بیکلمات دعائیہ پڑھنے کی ہدایت فر مائی ،عبداللہ بن عمر تلاف سے روایت ہے کہ آنحضرت ٹاٹھا جب سواری پرسوار ہوتے تو تین بارتجمیر فرماتے اور تین بارسمان اللہ "فرماتے اور ایک بار" لااله الاالله". اورايك روايت ميں بك "الااله الاالله" بمي تين بار فرمائے اور پحريد آيت مهار كه ﴿ مُنظِنَ الَّذِي سَطَّرَ لَعَا﴾ پرُحت السك بعديكمات فرمات اللهماني استلك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علهنا السفر واطولناالبعداللهمانت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اصحبنا في سفرناهذا واخلفنا في اهلنا يعني اك القدمیں تھے ہے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر میں نیکی اور تقو کی کا اور کمل میں ہے ایسے کمل کا جو تھے پہند ہوا ہے اللہ ہم پر بیسٹر آ سان کر اور اس کے بعد کوتو لپیند و مے مختصر کرد ہے ، اے انڈتو بی ساتھی ہے ہمار اسٹریٹس اور خلیفہ ہے ہمارے اہل میں ، اے انڈتو ہمار اساتھی رہے ہمارے سفریٹس ، اور خلیفہ ومجمران ر به بهار سے اہل میں۔ ۱۲



و وحدانیت کا انکار ہے۔ بے فٹک انسان بڑا ہی تھلم کھلا ناشکر ااور نافر مان ہے بجائے اس کے کہ فق تعالیٰ کی نعتوں کو پہچان کر اس کا شاکر ومطیع ہوتا اس نے نافر مانی اور گستاخی کا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے داسطے اولا دتجویز کی۔

نساری نے توایک بیٹا تجویز کیا تھامٹر کین مکہ نے مزید بیٹلم کیا کہ بیٹیاں تجویز کرڈالیس، جب کہ خودان لوگول کو بیٹیوں سے عارمعلوم ہوتا ہے، اولا دچونکہ باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند عالم کے لیے تجویز اولا دکواس عنوان سے تعبیر کیا کہ ﴿وَ وَجَعَلُو اللّٰهُ مِنْ عِبَادِة اللّٰهِ ہُورُ وَاللّٰهِ اور ظاہر ہے بیے تقیدہ اس امر کا موجب ہے کہ خداوند عالم کو ایک مرکب شک تعبیر کیا کہ ﴿وَوَ وَجَعَلُو اللّٰهُ مِنْ عِبَادِة اللّٰهِ ہِولَ ہِ ہِ ہُورُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ ہِ اللّٰهِ ہِ اللّٰهِ ہِ اللّٰهِ ہِ ہُورُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِن کے نہ ہول تو داللہ قدرت ہی کا انکار ہے چرید کہ اولا داور باپ میں یقیناً مشابہت اور مجانست ہوتی ہے، دونوں ایک جنس کے نہ ہول تو داللہ ومولود کیونکر ہو سکتے ہیں تواس طرح خدا کے داسطے امثال اور نظائر بھی گویا تجویز کردیئے، جواس کی شان صدیت کے منافی ہو کھریہ جی ہے کہ اولا دکارشتہ عالم کا نئات میں ایک طرح کی احتیاج پر شمتل ہے تو اولا دکی تجویز خدا وند عالم کے محتاج ہوت کا بت کرنے والی ہے جو کی طرح بھی مکن التصور نہیں، تو پھر کے ونکر ایسالغواور احمقانہ عقیدہ خدا کے لیا ختیار کیا جاتا ہے تو اس کی ناشکری اور نافر مانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

عرب جرانسان کی ناشکری اور نافر مانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

آمر التَّخَلَ مِثَا يَخُلُق بَنْتٍ وَّاصَفْ كُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَلُ هُمْ بِمَا ضَرَبَ كاس نے ركميں ابن مُوقات سے بينياں اور تم كودے ديے بن كريٹے فل اور جب ان يس كى كو فو شخرى ملے اس چيز كى جمل كيا ركھ ليں ابنى پيدائش ميں سے بينياں اور تم كو ديے چن كر بيٹے ؟ جب ان ميں سے كى كو فو شخرى لے اس چيز كى جو

لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُدُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ أَوْمَنْ يُنَشُّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَفِي رتمان كے نام لایا تر مارے دن رہے منداس كا بياه اور وه دل يس كُمت رہا ہے فال كيا ايرا شخص كه پرورش پاتا ہے زيور يس اور رخمن پر نام دهرا، مارے دن رہے اس كا منہ بياه اور وه دل ميں كھت رہا۔ اور ايبا شخص كه پلتا رہے كہنے ميں، اور

الخصاص غیر میدن ال المهان المهان المهان المهان المهان المهان التهان التهان التهان التهان التهان التهان التهان التهان التهان المهان التهان الت

فی یعنی جواولاد اناث مندا کے لیے جویز کررہے ہیں۔ و وان کے زم میں ایسی میب داراور ذکیل وحتیر ہے کدا گرخو دہیں اس کے ملنے کی ٹوشخیری سائی =

خَلْقَهُمُ استُكُتُ شَهَا كَا اللهُمُ وَيُسْتَلُون ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَلُ الْهُمُ اللهُمُ اللهُم

بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا ابْآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّانَّا عَلَى الْرِهِمُ مُّهُتَدُونَ ﴿

منبوط پکورکھا ہے بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادول کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدمول پر ہیں راہ پائے ہوئے فی اس اس پر مفبوط ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں ہم نے پائے اپنے باپ دادے ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے۔

وَكُنْلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَّنِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا ﴿ إِنَّا وَجَلْنَا

اور ای طرح جمیحی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا

اور ای طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے پائے

اور ای طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے پائے

اور ای طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے پائے

اور ای طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں، سو کہنے گے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے پائے

اور ای طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سانے والا کمی گاؤں میں، سو کہنے کے وہاں کے خواہ ہیں گردی ہے۔

استوں کی کھا نے اور اور ہو ہو سعت قوت فکریہ کے مباحث کے دقت قوت بیانہ بھی ندر کھے ۔ چنا نچھولوں کی تقریروں میں ذرانمور کرنے سے مثابہ، ہوتا

ام کہ دور سے کہ دور سے کہ کافی بیان سے بھی تبیین مقسود میں طل پڑ جاتا ہے اور مباحث کی تحقیص اس چشیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی امتیاج زیادہ ہونے

کے ان کا مجززیادہ طاہر ہوجاتا ہے ۔ پس ہر کلام طویل ای کہ حکم میں ہے اور معمولی ہملوں کا ادا ہوجانا مثلاث میں آئی تھی وہی تھی ہوت بیانہ کی دیل نہیں۔

کے ان کا مجززیادہ طاہر ہوجاتا ہے ۔ پس ہر کلام طویل ای کے حکم میں ہے اور معمولی ہملوں کا ادا ہوجانا مثلاث میں آئی تھی وہ کی تھی ہوت ہیں۔

کے ان کا مجززیادہ میں ہملوں سے کہ میں ہملوں کی دیں ہملوں کا ادا ہوجانا مثلاث میں آئی تھی وہ کی تھی ہوت ہیں۔ کہ دور سے میں ہملوں کی دیار کی سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ ان کی دیار کی سے کہ دور سے کہ دور سے کے دور سے کہ کو کی گھی ہوت ہوتا ہوتا میں کہ دور سے کہ دور سے کہ کو کی کی دور سے کے دور سے کے دور سے کہ کو کی کی دور سے کہ کو کی کی دور سے کے دور سے کے دور سے کہ کو کی کی دور سے کے دور سے کہ کو کی کی دور سے کے دور سے کہ کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کے دور سے کے دور سے کے دور سے کے دور سے کو کی کو کی کو کے دور سے کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کے کو کے کو کی کو کے کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کے کور کو کی کو کو کی کو کو کے کور

ن مع یعنی بیان کاایک اور جموٹ ہے کے فرشتوں کو عورتوں کی مف میں داخل کرتے ہیں ۔ مالا نکدوہ نہ عورت ندمر دمنس ہی علیحدہ ہے ۔ معنی نیا استعمار نیجا ہوں کے استعمار نیجا ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ استعمار نیجا ہوئی ہے۔ استعمار نیجا ہوئی ہوئی ہے۔

ف یعنی کو کی دلیم مقلی دلتی توان کے پاس اس دعوے پرنیس پھر کیااللہ نے جب فرشتو ل کو بنایا تو یکھڑے دیکھ دہے تھے کہ مردنیس عورت بنایا ہے۔ بہت اچھا!ان کی یکوای دفتر اعمال میں ککھ کی جاتی ہے مندا کی مدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے کا کرتم نے ایسا کیوں کہا تھا۔اور کہاں سے کہا تھا۔

فی اور لیجے اپنی اُن مشر کا دکتا خیوں کے جواز واتحمان پر ایک دلیل عقل بھی پٹیش کرتے میں کہ اگراللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سواد وسری چیزوں کی پرمتش سے ردک دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے در د کا تو ثابت ہوا کہ پہلام مبتر میں اور اس کو پہند میں۔

فسل یعنی یہ بھی ہوں خدا کے چاہے کوئی چیز ہیں ہو تکی کی اس چیز کا ہمارے تی میں بہتر ہونااس سے نیس نکلا۔ ایرا ہوتو دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز یمی می خدیب سارا مالم خیر محض ہوجائے مشرکا بچے می دستیاب نہو۔ ہرایک جمونااور ظالم دخونخواریہ بھدد سے کا کہ خدا چاہتا تو جھے ایرا قلم دستی در نے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ ماس کام سے خوش اور دان ہے بہر مال مثیت اور ضامیں لاوم ثابت کرنا کوئی اگل اصول ہیں محض اعمل کے تیریں۔ میں کابیان آئٹویک چارہ کے نصف سے پہلے آیت و تنہ تھوٹی الکیفت اکٹر تھو اکو قدا تا لاکٹ تھا اکٹر تھوا کے سے دوائی میں گزرچا۔

نسم مقل دلیل کا مال تو من میکی اے چھوڑ کر کیا کو ٹی تھی دلیل اپند دموے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی احاری ہوئی کو ٹی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے؟ جس میں شرک کا پہندیدہ ہونا تھی ہور قاہر ہے کہ ایس کو ٹی سندان کے ہاس نہیں ۔ پھر آ کے باپ دادا کی اندمی تقیید کے سوا کیا باتی رمجیا ۔ وہ می ان کی سب سے زیادہ =

## كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّبِينَ۞

ہواانجام جھٹلانے والول کا

ہوا جھٹلانے والوں کا؟

# تقييح وتوبيخ برعناد ومخاصمت مشركين وا نكاراز قبول حق

كَالْلِنُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْدِينَ ﴾ والمنتهان عاقبة المنكلِّدِينَ

ربط: ......گزشتہ آیات میں وحی البی اور کلام ربانی کی عظمت اور حقانیت کے بیان کے ساتھ مجر مین ولحدین کی غلط روش اور بیبودہ خصلتوں پروعید تھی اب ان آیات میں مشرکین کا عناد اور ان کی مخاصت کا بیان ہے اور بیکدان کی مشرکا ندروش کس قدر کستا خانہ ہے کہ خود اکے واسطے اول تو اولا دتجویز کرتے ہیں اور پھر بیک اس سلسلہ میں بیٹیاں خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں حالا نکہ بدلوگ خود اپنے بیٹیوں کے تصور کو انتہائی عارا ور اس کی خبر دی جائے تو غصر اور غمیں ان کا منہ کا لا ہوجا تا ہا تی ساتھ میں پھی وَکر فر ما یا جا رہا ہے کہ قبول حق سے انکار مخص عصبیت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آ باء واجد او کے طریقہ کو چھوڑ نا کو ارائیس کرتے تو ارشا وفر ما یا کیا اس پروردگار نے اختیار کر لیے ہا پہی کلوقات میں سے اپنے واسطے بیٹیوں کو اور آم کو تختیب کو ارائیس کر سے تو اور شاور ما یا کیا اس پروردگار نے اختیار کر لیے ہا پہی کلوقات میں سے اپ واسطے بیٹیوں کو اور آم کو تختیب منہ سے اس کو بیٹیوں کو اور آم کو تختیب منہ سے اس کو بیٹیوں کو دیا ہے کہ وہ ول میں گھٹ رہا ہے اور بیج و تا ہے میں اپنے وعصہ کے مارے اس کا منہ سیاہ ہوجا تا ہے دن مجر اور حال میں گھٹ رہا ہے اور بیج و تا ہے مات ہے بیانہ وہ تو تحسومت میں اپنے دعا کو بھی ظام ہر کے خور تصومت میں اپنے دعا کو بھی ظام ہر کے در تعدیل وہ تو کیا وہ لاکی ہونے اس کو خدا کی اولا داور اس کا نمونہ ترار دیا جائے ، ظاہر ہے کہ زیبائش و آرائش میں نشوونما پانا جسمانی ضعف اور توائے برنے کے نقصان کی علامت ہے کو تکہ جسمانی زیب وزینت اور آرائش و آرائش و آرائش انسان کا عمل حدر در سے در درت دیل ہے کہ رور تو تا کہ ان کا بیان ہے۔

= ربروت ویں ہے ہی وہرر مادیسے سرت میں رہ ہے ہیں۔ فیل یعنی پیغمبر نے فر مایا کرتمہارے باپ دادوں کی راہ ہے ام می راہ تم کو بتلادوں تو کیا پھر مجی تم اس بدانی نفیر کے فقیر سبنے رہو گے۔ فیل یعنی کچر بھی ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ۔اور پدانا آ بائی طریقیہ ترک نہیں کرسکتے ۔

صلاحیتوں کوناقص بنانے والی ہے اور اپنے مدعلی کوظاہر و ثابت نہ کرسکنا بیقوائے فکریداور عقل کی کمزوری کی علامت ہے، چنانجیہ یہ کمزوریءورتوں میں واضح طور پریائی جاتی ہے گو بات طویل کریں گی لیکن نہ تواپنے مقصد کو مدل کرسکیں گی اور نہ مخالف کی بات کامعقول جواب اور رد کرسکیں گی۔ <del>اور تھر ایا انہوں نے فرشتوں کو جو الله رحمن کے بندے ہیں عور تیں کس محدر قلم اور</del> حماقت ہے کہ خدا کے فرشتوں کو خدا کی بٹیاں قرار دیا جائے کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت ، اب ہم لکھر تھیں کے ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائیگی کہتم نے اولاتو خدا کی اولا دتجویز کی اور پھر فرشتوں کومؤ بھول کی صف میں لے جاکر کھڑا کردیا ہے، حالانکہ وہ نجنس فرکر ہیں اور نہ مؤنث، اور بوچھا جائے گاکہ تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے بجائے اس کے کہ اپنی اس احقانہ اور بیہودہ بات پرشرمندہ ہوتے اور یہ کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے جب الله مرچز پرقادر ہے اور ہر بات جانا ہی ہے تواس نے ہماری یہ بات جانے کے باوجود جب ہم کونہیں رو کا تومعلوم ہوا کہ ہمارا پیسب عمل اس کی مرضی سے ہے، اور اچھاہے، حالانکہ ان کواس کی کچھ پھی خبر نہیں کہ اس چیز کی وجہ سے انسان کے اینے اختیار وارادہ سے کیے ہوئے برے کام اچھے نہیں ہوسکتے ،خیر وشر بے شک اللہ کے ارادہ اور قدرت سے ہے، لیکن انسان اپنے اعمال وافعال کا ذمہ دار ہے، اگر ان کا یہ فلسفہ درست قر اردے لیا جائے تو ہر ظالم وخونخو اراپنے ہمل کے درست ہونے کے داسطے یہی استدلال پیش کرنے لگے گا کہ جب خدانے مجھے اس کام سے نہیں روکا تومعلوم ہوا کہ بیکام اچھاہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی صاحب عقل اس فلسفہ کوتسلیم کرنے لیے نہیں تیار نہیں ہوسکتا۔ میتوسب انگل اور تخمین کی باتیں کرتے ہیں۔ جوخودانہوں نے اپن طرف سے گھڑر کھی ہیں کیا ہم نے ان کوکوئی کتاب دے رکھی ہے اس سے پہلے ووہ اس کو مضبوطی ے پکڑے ہوئے ہیں کوئی نوشتہ پیغام یا دلیل عقلی تو کیا ہوتی بلکہ دہ تو یہ کہنے لگتے ہیں بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کوایک طریقہ پراورہم انہی کے نشانات قدم سے راہ پاتے ہیں اورجس طرح یہ محرین ومشرکین اپنے باب دادوں کی اتباع كرتے ہوئے اپنے آپ وہلاكت ميں ڈال رہ ہيں۔اى طرح يہ كدجب بھى ہم نے آپ مال فائل سے پہلے كى كو رسول بنا كر بھيجااللہ كے عذاب سے ڈرانے والاكس بستى ميں تو وہاں كے عيش پرستوں نے يہى كيا كہم نے تو يا يا ہے اپنے بابدادول کوایک طریقه پراور بم توبس انهی کے قدمول پر چلتے ہیں۔

الله کاوہ پنیم ہیشہ ان منکرین کی بات پر بولاتو کیا اگر میں تمہارے پاس اسے زیادہ ہدایت کی چیز لے آؤل جس پرتم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ۔ تو بھی تم میرا انکار کرو گے اوراس بے دلیل اور عقل وفطرت کے خلاف بات کے مقابلہ میں رشد وہدایت کی بیہ معقول بات نہیں مانو گے تو انہوں نے بس یہی جواب دیا ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم مقابلہ میں رشد وہدایت کی بیہ معقول بات نہیں مانو گے تو انہوں نے بس یہی جواب دیا ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم دے کر بیسے گئے ہوتو ہم نے اس بات پر ان سے انتقام لیا۔ اور ظاہر ہے کہ الی گستا خیاں کب تک برداشت کی جاسکتی ہیں۔ موراے مخاطب تو دیکھے لئے ہوتو ہم نے اس بات پر ان سے انتقام لیا۔ اور ظاہر ہے کہ الی گستا خیاں کب تک برداشت کی جامئی ہیں۔ کے واقعات تاریخ عالم ہو بھے ہیں ، ان کو ہر مخف اور بالخصوص اہل عرب خوب جانے ہیں تو ان عبرت ناک واقعات سے بخو لی یہ کفار قریش عبرت ماصل کر سکتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ اِبْزِهِيْمُ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهَ اِنَّنِي بَرَآءٌ مِّقًا تَعُبُلُونَ ﴿ الَّانِي فَطَرَفِي فَالَهُ اور جب کہا ایراہم نے اپ باپ کو اور اس کی قرم کو، یس الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو مگر جس نے بھ کو اور جب کہا ایراہم نے اپ باپ کو، اور اس کی قرم کو، یس الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو پوجے ہو۔ گرجس نے مجھ کو بنایا سودہ مجھ کو

سَيَهُ لِيكُنِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞ بَلَ مَتَّعْتُ هَوُلَاءِ عَالِمِن مُعَلِيكِنِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيمَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞ بَلَ مَتَّعْتُ هَوْلاَءِ

بنایا سو**رہ جھر کو راہ بجمائے گا فیل** اور یہی بات بیچھے چھوڑ محیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع رہیں فی**ل** کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیا ان کو راہ دے گا۔ اور بھی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں، شاید وہ رجوع رہیں۔ کوئی نہیں! پر میں نے برتنے دیا ان کو،

وَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰلَا سِحْرٌ

اوران کے باپ دادول کو بیال تک کہ پہنچاان کے پاس دین بچااور رسول کھول کر منادینے والافت اور جب پہنچاان کے پاس مجادین کہنے لگے بیرجادو ہے، اور ان کے باپ دادول کو، یہال تک کہ پہنچا ان کو دین بچا، اور رسول کھول سنانے والا۔ ادر جب پہنچا ان کو بچا دین ، کہنے لگے، بیرجا دو ہے،

قَالَابِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوُلَا نُوْلَ هُذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿ وَاللَّهِ مَاللَّهُ مَا الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَا لَا وَهُولَ البَيْلِ مِنْ كَا فَى اور بَهِ فَي اور بَهِ فَي اور بَهِ فَي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوةِ النُّانُيّا

کیا وہ بانٹتے میں تیرے رب کی رحمت کو فل ہم نے بائ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی مہر ؟ ہم نے بائی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کے جیتے،

ف یعنی مرف ایک منداسے میر اتعلق ہے جس نے مجھے پیدائمیاادروہ ہی مجھے منزل مقصود کے راستہ پر آخرتک نے پلے گا۔ (متنبیہ) یہاں یہ قصداس پر بیان ئیا کہ دیکھوتہارے ملم پیٹوانے باپ کی راوغلا دیکھ کر چھوڑ دی تھی تے بھی وہ ہی کرویاورا گرآ ماہ وامداد کی

سو ہیں۔ بین میں میں ہوئیں ہے ہوں کہ ہیں ہیں ہوں کہ ہورے ہے ہیں اور اور میں کر میں ہوگا تھا کہ میرے بعدایک مذاکع ہوا میں اور اختار کی ہوائی کونہ تقلیدی پر مرتے ہوتواس باپ کی راہ پر پولوجس نے دنیا میں تق وصدا قت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولاد کو وصیت کر کیا تھا کہ میرے بعدایک مذاکع ہوائی کونہ کی جنا۔ کسا قال تعالمیٰ ﴿وَيَهُ مِنْ مِنْ اِللّٰهِ هِمْ يَنْ مِنْهُ وَيَعْفُونُ ہُ

فل یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان اور دلائل من کرراوش کی طرف رجوع ہوتارہے۔

ف یعنی افوس ابراہیم علیہ السلام کی ارث ماسل دکی اور اس کی وسیت پرنہ چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھااس کے مزوں میں پڑ کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل فافل ہو محے۔ یہال تک کدان کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اپناوہ پیغمبر بھیجا جس کی پیغمبری بالکل روثن اور واضح ہے۔ اس نے سیادین پہنچایا، قرآن پڑھر کرمنا یا اور اللہ کے احکام پر نہایت صفائی کے ساتھ طلع کیا۔

وس يعنى قرآن ومادو بتائے لكے اور يغيركى بات مائے سے الكاركرديا۔

ف یعنی اگر تر آن کوا ترنای تھا تو مکہ یا لمالا کے کمی بڑے سردار ہا ترا ہوتا۔ یہ کیے باور کرلیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مندسر داروں کو چھوڑ کر مندانے منعب رسالت کے لیے ایک ایس شخص کو چن لیا ہر جوریاست و دولت کے احتبار سے کوئی احتیاز نہیں رکھتا۔

فلي يعى نوت ورمالت كے منامب كي تعميم كيا تمهارے إلى من دے دى مى كى بوا تاب يد بحث كرد بهور

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتٍ لِّيَتَّخِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُغْرِيًّا ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اور بلند کردیے درجے بعض کے بعض پر کہ تھہراتا ہے ایک دوسرے کو مندمت کار فل اور تیرے رب کی رحمت اور اونچے کئے درجے ایک کے ایک سے کہ تھہراتا ہے ایک دوسرے کو کمیرا۔ اور تیرے رب خَيْرٌ قِمَّا يَجْمَعُونَ @ وَلَوْلَا أَنْ يَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكُفُرُ بِالرَّحْن بہتر ہے ان چیزوں سے جو کمیٹنتے میں فیل اوراگریہ بات نہوتی کرسباوگ ہوجائیں ایک دین پرتو ہم دیستے ان لوگوں کو جومنکر میں ممن سے بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ہوجائیں ایک دین پر، تو ہم دیتے ان کو جو منکر ہیں رضٰ سے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنَ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمُ ٱبُوابًا وَّسُرُرًا ان کے گھرول کے واسطے جیت چاندی کی اور بیٹر صیال جن پر چرهیں اور ان کے گھرول کے واسطے دروازے اور تخت ان کے مگرول کو جھت رویے کے، اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں۔ اور ان کے گھرول کو دروازے اور تخت، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿ وَزُخُرُفًا ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَبَّا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ﴿ وَالْإِخِرَةُ عِنْك جن پر تکیدلا کر بیٹھیں اور سونے کے قصل اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برناد نیا کی زندگانی کااور آخرت تیرے رب کے بیال انہی کے لیے ہے جن پر لگ جیٹسیں۔ اور سونے کے۔ اور یہ سب کچھ نہیں، گر برتنا دنیا کے جیتے۔ اور پچھلا گھر تیرے رب کے ہاں انہیں کو ہے بج

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيِّينَ الْمُ

جو ڈرتے <u>ہیں وس</u>

## بيان استنقامت ابراجيم عليِّلا برتو حيدخدا وندى ونفرت وبراءت ازشرك عَالَاللَّهُ وَاذْ قَالَ إِبْرِهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقُومِة .. الى .. عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِدُن ﴾

فل یعنی می وغنی مجی توفقیر کر دیا۔ ایک تو بیشمار دولت دے دی ایک تواس ہے تم یوئی تابع ہے توئی متبوع یہ

فی یعنی نوت ورسالت کاشرف تو ظاہری مال و جاه اور دنیاوی ساز وسامان ہے ہیں اعلیٰ ہے۔جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی حجویز پرنہیں بانتی ہیغمبری ال کی تجویز پر کیونکر دے یہ ہے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان کاانڈ کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔

فتل یعنی اللہ کے ہاں دنیاوی سال و دولت کی کوئی قدر نہیں نداس کا دیا مانا کچھ قرب وو ماہت عنداللہ کی دلیل ہے ۔ یہ توالی بے قدراور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک فاص مسلحت مانع نه بوتی تواند تعالیٰ کافروں کے مکانوں کی چھتیں ، زیبے ، درواز ہے ، چوکھٹ قبل ادر تخت چوکیاں سب میاندی ادر ہونے کی بنادیتا مِرح اک صورت میں لوگ یہ دیکو کر کافروں ہی کو ایسامان ملتا ہے مجموماً کفر کاراسۃ اختیار کر لیتے (الا ماشآ الله) اوریہ چیرمسلحت مذاوندی کے خلات ہوتی یہ اس لیے ایسا نہیں ممیامہ یث میں ہے کہ اگر اللہ کے زویک دنیا کی قد رایک مجمر کے ہاز و کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک محون یانی کانے دیتا بھلاجو چیز خدا کے ز دیک اس قدرحتیر ہواہے سادت و وہاہت عنداللہ اور نبوت ورسالت کامعیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا بےضرت ثاہ میا مب رقمہ اللہ کھتے ہیں" یعنی کافر کو الندنے پیدائمیا کماس کو آ رام دے،اور آخرت میں تو دائی مذاب ہے کہیں تو آ رام ملتا مِگر ایرا ہوتو س و وی کفر کاراسة پکولیس یہ فیم یعنی د نیا کی بہار میں تو سب شریک میں معرآ خرت مع اپنی ابدی نعما ووّا لاء کے شقین کے لیے محضوص ہے یہ

ربط: ..... گزشته آیات میں مشرکین ومنکرین کے عناد وتعصب اور ان کے قبول حق سے انکار ونفرت کا بیان تھا، اب ان آیات میں حضرت ابراهیم ملیکی جن کالقب ہی حنیف مسلم تھا ایک رنگ بیان کیا جار ہا ہے کہ وہ کسی طرح توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے اور انہوں نے اس جذبہ توحید میں اپنی قوم اور اپنے باپ سے بھی نفرت و براءت کا اعلان کردیا، حقیقت یہ ہے کہ تو حید وشرک دومتناقض چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان وتو حید کارنگ رچ گیا ہووہ شرک اور مشركين سے نفرت وبيزاري بى اختيار كرے گا، يہى اسوهُ ابراہيى ان آيات ميں بيان كرتے ہوئے حق تعالى شاندكى ال جب کہ کہا ابراہیم ( مانیں) نے اپنے باپ کواور قوم کو کہ اے لوگو! بے شک میں بیز ارہوں ان چیز وں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اورتم نے ان کوا پنامعبود بنار کھاہے گراس ذات ہے کہ مجھ کو پیدا کیا۔بس میں تواس کی عبادت کرتا ہوں وہی میرا كيّا معبود حققى ہے۔ بے شك وى مجھكوراه دكھا تاہے، اوراى بات كو ابراہيم ماينانے ايك باقى رہنے والا پيغام بنا كرچھوڑ ديا ا پی اولا دمیں تا کہ وہ رجوع کریں۔ ای معبود واحد کی طرف، چاہئے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم مَلِیْقا کا بیاسوہ اوران کے میراث ان کی اولا داور آنے والی نسلوں میں باقی رہتی لیکن ایسانہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو دنیوی ساز وسامان اور راحتوں سے متمتع کیااوران کے بزرگوں کو بہاں تک کدان کے پاس حق آ گیا،اورایارسول جو ہر بات کھول کربیان کردینے والا ہے۔ جس نے سیادین بیش کیا، واضح دلائل سے حق ثابت کیا قرآن کریم کی آیات پڑھ کرسنا سی، حق و باطل کے فرق اوران کے ثمرات کونہایت صفائی سے بیان کردیاجس کے بعد کوئی مخبائش تو نہ تھی کہ ایسے رسول مبین پرلوگ ایمان ندلاتے اوراس کے دین سے اعراض وانحراف کرتے گرافسوں انہوں نے اعراض وا نکار کیا اور جب ان کے پاس حق پہنچا تو انہوں نے کہا ہتو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اور کہا کیوں نہا تارا گیا پیقر آن ان دونوں بستیوں والوں میں سے کسی بڑے مرد · مرضی کےمطابق تقیم دنیا کا خدا کے یہاں اور قانون ہے، اور نبوت ورسالت سے سرفراز فرمانے کا معیار دوسرانے، اورجس طرح دنیا کی نعت تقیم کرنے میں ہم ہی قادر وعمار ہیں اس میں کسی کے مشورہ اور مرضی کے یابند نہیں ، اسی طرح رسالت ونبوت کی عطایس بھی ہم ہی مختار مطلق ہیں جس کو چاہیں اس منصب سے نو ازیں ،نعت خواہ دنیوی یا اخروی اور روحانی ہواس کی عطاد تقسیم میں کسی کا کوئی دخل نہیں، چنانجیہ ضابطہ یہی تھہرا ہوا ہے کہ ہم ہی نے تقسیم کیا ہےان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں اور بلند کردیئے بعضوں کے درجے بعضوں پر کہ کسی کوغن بنا یا اور کسی کوفقیر کسی کوعزت والا تو کسی کوینچے مرتبہ والا ، پیسب پچھا اس غرض ہے کیا کہ بعض دوسر بیعض کواپنا تابع اور مددگار بنالے تا کہ دنیوی نظام سیح اسلوب پر قائم رہے، اگر ہرایک کوبرابر کردیتا توکوئی کسی کی بات نه مانیانه تا بعدار ہوتا ،اور نہ کوئی کسی کی خدمت کرتا اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو نظام معیشت درہم برہم ہوجا تا توفرق مراتب دنیزی مال ودولت میں مقتضائے حکمت تھا تواس کے مطابق دنیا کی دولت تقتیم کی مئی کسی کوزائد دیا

جاناا سبات کی دلیل نہیں کہ خدا کے ہاں اس کی قدر ومنزلت زائد ہے، اصل عزت اور خیر کی چیز رحمت خداوندی ہے، جوعلام

نبوت ہیں، اور وہ رسول خدا کا گھڑا کی بارگاہ ہے حاصل ہوتے ہیں، تو اے نخاطب تیرے رب کی رحمت بہتر ہے، ان چیزوں

ہر دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا شرف و نبوی مال و دولت اور عزت وجاہ ہے کہیں بڑھ کر ہے اس

لیے یہ فیصلہ درست نہیں کہ نبی اور رسول کی بہتی کا دولت مندخض ہی ہونا چاہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اور اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی ایک ہی جماعت ہوجا کی تو ہم ان لوگوں کے لیے جو (خدائے) رض کے منکر ہیں، گھروں

اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی ایک ہی جماعت ہوجا کی تو ہم ان لوگوں کے لیے جو (خدائے) رض کے منکر ہیں، گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیے جو اور وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیے جی پر وہ چڑھیں، اور ان کے گھروں کے میڑھیاں وروازے اور وہ چڑھیں، اور ان کے گھروں کے سیڑھیاں وروازے تخت و جو کیاں سب پھرسونے چاندی کی بنا دیے ایک ناس قدر زیب وزینت کو و کھے کر انسانی طبائع کا مناثر ہونا اور ان چیزوں کی طرف مائل ہوجانا قریب تر تھا، جس کا نتیجہ بہی ہوتا کہ دنیا کے تمام لوگ آخرت سے ترک تعلق مناثر ہونا اور ان چیزوں کی طرف مائل ہوجانا قریب تر تھا، جس کا نتیجہ بہی ہوتا کہ دنیا کے تمام لوگ آخرت سے ترک تعلق کر کے مناف میں ہوتا کہ دنیا کے تمام لوگ آخرت سے ترک تعلق میں برسے کا من جب سے پہنیں ہوتا کہ دنیا کی ترزی کی میں برسے کا ایمان جس سے چندروز ہوتیت ہی ہوسکتا ہے۔ ویل کی شاوا کی اور انسان جس سے چندروز ہوتیت ہی ہوسکتا ہے۔ ویل کی شاوا کی اور ابرار میں سب شریک ہیں، مگر آخرت کی دائی اور ان زوال نوال نوال نوال کی واسلے مخصوص ہیں۔

انمان جس سے چندروز ہوتیت ہی ہوسکتا ہے۔ ویل کی شاوا کی اور بہار میں سب شریک ہیں، مگر آخرت کی دائی اور ان زوال نوال نوال نوال نوالی دورانے کی دولت کی دنیا کی شاول ہیں۔

حدیث میں آنحضرت نافیظ کاارشادمبارک ہےاگر دنیااللہ کے نز دیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافرکواس میں سےایک گھونٹ بھی نہ چکھا تا۔

صحیحین میں ہے کہ از واج مطہرات ٹاٹھانے جس زمانہ میں نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا اور آنحضرت ٹاٹھانے اس مطالبہ ہے ناراض ہوکرایک ماہ تک کے لیے از واج مطہرات سے ملنے جلنے بات چیت سے پر ہیز کرنے کی قسم کھائی تھی ، اور بالا خانہ پر تقیم سے توعمر فاروق ٹاٹھ جب وہ اس حاضر ہوئے اور بید یکھا کہ آپ ٹاٹھا کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کی چیوں نے آپ ٹاٹھا کے پہلومبارک پرنشان ڈال رکھا ہے تو اس منظر کود کھے کرآ تکھوں میں آنوآ گئے ، اورعرض کیا یارسول اللہ ٹاٹھا ہے ہی ہوگے ہوئے ہیں، خاہر ہے کہ (جن کے پاس دنیا کی نعموں کی کوئی حدوانہائیں ) اور آپ ٹاٹھا ہما اللہ کے برگزیدہ پنیمر ہیں، (جواس حالت میں ہیں) تو آپ ٹاٹھا ہما ہی است کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کوفرا ٹی عطا کر دے ، روایات میں ہے کہ آپ ٹاٹھا عمر فاروق ٹاٹھا کی یہ بات سنتے ہی چونک کرآ کے کوہو پیشے ، اوردوبار آپ ٹاٹھا نے بیفر ما یا انہی شک انت بیا ابن المخطاب (کہ اے ابن خطاب تو ابھی فک ہی میں پڑا ہوا ہے ) یہ لوگ تو وہ ہیں کہ دنیا کی لذ تیں انہیں و را ایک حدیث میں یہ ہے کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان ک

وَمَنْ يَتَعُشُ عَنْ ذِكُرِ الرَّحُنْ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطْنًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنُ ﴿ وَاللَّهُ لَيَصُلُّونَ الْكَهُ اللّهُ الدوه ال الارده ال المرده الارده الارده الارده الارده الله المردكة الله عن السّبِيْلِ وَيَحْسَبُونُ النّهُ مُ هُهُتَلُونَ ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلْيَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَالسّبِيْلِ وَيَحْسَبُونُ النّهُ مُ هُهُتَلُونَ ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلْيَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَالسّبِيْلِ وَيَحْسَبُونُ النّهُ مُ هُهُتَلُونَ ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلْيَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

مُّنِينِ ﴿ فَإِمَّا نَنْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُّنْتَقِبُونَ ﴿ أَوْ نُوِيَنَّكَ الَّذِي وَعَلَىٰهُمْ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُّنْتَقِبُونَ ﴿ أَوْ نُوِيَنَّكَ الَّذِي وَعَلَىٰهُمْ فَإِنَّا مِنْهُمُ مَّنْتَقِبُونَ ﴾ أَوْ نُوِيَنَّكَ الَّذِي وَعَده مُهْرايا بَوْيِهِ مِعْمَوانَ مِهِ وَهُو اللهِ مَا يَجِهُ وَهُا دِيل جَو الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

عَلَيْهِمْ مُّقَتَّيِرُونَ ﴿ فَاسْتَهُسِكُ بِالَّذِي َ أُوْجِى إِلَيْكَ ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مِمَارِ لِي مِن قِ مَضُوط بُرْبِ راه ای کو جو تجھ کو حکم پہنیا تو ہے بے شک بیری ممارے بس میں ہیں۔ او تو مضبوط ره ای پر، جو تجھ کو حکم آیا۔ تو ہے بے شک بیری فل میں بیرے اور این نے اعراض کرتارہتا ہے اس با ایک شیطان ضوی طور سے معام کردیا جا تا ہے جو ہردت اغواء کرتا اور اس کے دل میں طرح طرح کے دوسے واللے ۔ پیشطان دوزخ تک اس کا ما تھ نہیں چھوڑتا۔

فی بعنی شیطان ان کونکی کی راہ ہے روکتے رہتے ہیں مگر ان کی علیس ایسی نے ہوجاتی ہیں کہ ای کوٹھیک راستہ بھتے ہیں۔ بدی اور نیکی کی تیز بھی باتی نہیں رہتی۔ فیل یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے کا کہ کیسے برے ساتھی تھے ۔اس وقت حسرت اور نفسہ سے بحیح کا کہ کاش میر سے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا اور ایک کھ تیر ہے محبت میں نہ گزرتا کم بخت! اب تو مجھ سے دور ہو حضرت ٹاہ صاحب رتمہ النہ گھتے ہیں یہ یعنی دنیا میں شیطان کے مشورہ پر جلسا ہے اور و مال اس کی محبت سے پچھتا نے کا ہاس طرح کا ساتھی شیطان کو بن بن کر مطب ہے کہ کو آ دی ۔"

و من دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مسیبت میں عام فور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہول تو کچھ الی معلوم ہونے گئی ہے مشہور ہے " مرگ انبوہ جھنے دارد "مگر دوزخ میں تمام چافین الأن والجن اور تابعین ومتبومین کامذاب میں شریک ہوناک کو کچھوفا کدہ ندد ہے گا۔مذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی طمی با تول سے کی اور تخیف نہیں ہوکئی صفرت شاہما سے بھران کھتے میں " یعنی کافزئیس کے کہ انہوں نے بم کھ مذاب میں ڈلوایا جو بہوایہ بھی ندیجے کیکن آگر دوسرا بھی پروائی تواس کو کیا تاہ ہو مُستَقِیْمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَنِ كُو لَكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ لَسُتَلُونَ ﴿ وَسَعُلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِنَ رَاه لِهِ فَلَ اور يَهِ مَلَ اور آئِح آئِ ہِ ہِ ہُولُ فَیْ اور پھھ دیکھ جو ربول پیج ہم نے راہ پر در یہ خوکور رہے گا تیرا، اور تیری قوم کا اور آگے آئے ہوگا۔ اور پوچھ دیکھ جو ربول بیج ہم نے قبلیک مِن رُسُلِنَا آجَعَلُنَا مِن دُونِ الوَّحْلَى الوَّحْلَى الِهَدُّ یَکُعُبَدُونَ ﴿ فَا لَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

فَالْلِلْهُ لَغَالَ : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ .. الى .. الِهَةُ يُعْبَدُونَ ﴾

ربط:.....اس قبل آیات میں حضرت ابرا آیم مائیل کا آیک خاص اسوہ یعنی تو حید خدادندی پراستقامت اور کفر وشرک سے براءت وبیزاری کابیان فرمایا گیاتھا، ساتھ ہی دنیا کے ساز وسامان اوراس کی آرائش وآسائش کی بے قعتی کا ذکر تھا اور یہ کہ اصل شرف اور عظمت انسان کوصرف وحی الہی ہی کے ذریعہ حاصل ہو یکتی ہے، اب ان آیات میں حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے غفلت واعراض پر تعبیه وتو بیخ کی جار ہی ہے، اور یہ کہا ہے غافلوں اور بے حس لوگوں کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوگا اور ان کوحسرت وندامت کے سواکوئی چارہ کارنہ ہوگا،ساتھ ہی نی کریم مُلطِّی کو کہا ہی مقصود ہے، توفر مایا اور جو تحص اللّٰدی نصیحت قرآن کریم اور وحی الٰہی سے اندھابن جاوے جان بو جھ کراعراض وغفلت اختیار کرے جیسے کہ اہل کتاب سب کچھ جانے کے باوجود بھی یہی كتة رب كميس كجونبيس معلوم چنا نچدارشاد م ﴿وَيَحْدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَعْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ توجم ال يرملط كردية بي ایک شیطان جو ہرونت اس کے ساتھ رہتا ہے،ادر بے شک بیشیاطین اللہ کے ذکر ونصیحت سے اعراض کرنے والے غافلین کو ہر ف یعنی اندهول کو راوحی دکھلا دینابېر دل کوخی کی آ واز سنادینااور جومبر پیمنللی اور آسی میں پڑے بھٹک رہے ہول ان کو تاریخی سے زکال کرسےائی کی صاف سوک پر جلا دیناآ پ ملیاند علیه وسلم کے اختیار میں نہیں ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے دیوا ہے آپ ملی الدعلیہ وسلم کی آواز میں تاثیر پیدا کردے بہر مال آپ اس غمیس ند سیک پیسب لوگ می کو کیوں قبول نہیں کرتے ،اور کیوں اپناانجام خراب کردہے ہیں سان کامعاملہ خدا کے میر د کیجیے،ووری ان کے اعمال کی سزادے گا۔ اگر آپ کی وفات کے بعددی تب اورآ یملی الدعلیدوسلم و دکھلا کردی تب بہر صورت مذہمارے قابو سے کل کرجاسکتے میں اور ندہم الن کوسز ادیے بدون چھوڑ یں مے آ یملی اللہ علیہ دسم کا کام پیہے کہ جودی آئے اور جوحکم ملے اس پرمغبولمی کے ساتھ جے ریس اور بران بافرض اداکیے جائیں \_ کیونکہ دنیاکہیں اور می راستہ پر مائے، آپ ملی المذعلیہ وملمان کے مسل سے میرمی راہ پر میں جس سے ایک قدم ادھر مٹنے کی سرورت نہیں دکئی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی مارت اپنے ہے۔ **فٹ** یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قرم کے لیے خاص تغنل وشرف کا سبب ہے ۔اس سے بڑی عرت اورخوش تعبیبی بماہو فی کہ الڈ کا کام اور ساری دنیا کی **عمات دفلاح کاابدی دستورانمل ان کی زبان میں ا**تر ااورو واس کےاولین ناطب قراریائے ۔اگرعقل ہوتو پہلوگ اس نعمت عمّیٰ کی قدر کریں ۔اورقر آن جو ان سب کے لیے بیش بہانعیعت نامہ ہے ا<sup>س</sup> کی ہدایات یہ جل کرسب سے پہلے دنیادی دافروی معادتوں کے تتحق ہوں یہ وسط یعنی آ مے بل کر ہے چے ہو فی کہ اس نعمت علی کی مہاقد رکی فی ؟ اوراس ننسل وشر ب کا کہا شکرا دا کہا تھا؟

https://toobaafoundation.com/

وسم یعنی آپ ملی الله علیه دسلم کاراسة و می ہے جو پہلے نبیا ملیم السلام کا تھا۔ شرک کی تعلیم می بی نے نبیس دی نداند تعالیٰ نے کی دین میں اس بات کو مبائز رکھا کہ اس کے سواد وسرے کی پر متش کی جائے اور بیار شاد کہ کو چہ ، میکھو کی بعنی جس وقت الن سے ملا کات ہو ( بیسے شب معراح میں ہوئی) یاان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرد سبر مال جو ذرائع تحقیق وقتیق کے ہوں ان کو امتراک میں کا جازے نبیس ہوئی۔

وقت روکتے رہتے ہیں جن کے راستہ ہے۔ اور اس کے باوجود بیلوگ گمان کرتے رہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں ان کا بیتغافل واعراض باتی رہےگا۔ یہاں تک کہ جب ایسا مخص ہارے پاس آئے گا تواب اس شیطان کے بہکانے کے ثمرات اور نتائج کو دیکھ کر بچھتاتے ہوئے کہگا۔ کاش میرےاور تیرے درمیان دنیامیں مشرق ومغرب کے برابر بُعد ہوتا تو تُو بہت ہی براسانگی تعا کہ تونے مجھے اس طرح مگراہ کیالیکن میرت کام نہ آئے گی اور نیزان سے کہا جائے گا اے ظالمو! ہرگزیہ چیزتم کوکوئی فائدہ نہیں بہنچائے گی۔ جب کتم دنیا میں کفر کر کے بہت براظلم کر چکے ہو۔اب تو بے شک عذاب میں تم سب ہی شریک ہوتو کیا ای حالت میں کہان مکرین نے سب کچھ دلائل حق کامشاہدہ کرلیا اور حقائق من لیے مگر پھر بھی اندھے اور بہرے بے رہے۔ آپ ملافظ ایے بېروں کوسنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کوراستہ دکھا سکتے ہیں،اوران لوگوں کو جوصریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ان کوراہ راست پر لا سکتے ہیں، پھرآپ مُلافظ میہ بات یا در کھئے کہ ایسے سرکشوں اور نافر مانوں کی بیہ بغاوت وسرکشی اپنے انجام بدے خالی ہیں جاسکتی ضروراس پرعذاب خداوندی آکررہے گا،خواہ آپ طافی کی حیات میں یا آپ طافی کی دفات کے بعد۔ تو اگر ہم آپ منافی کو دنیا سے اٹھالیں تو پھر بھی ان کافروں پرعذاب آ کررہےگا۔ یاوہ عذاب جس کا دعدہ ہم نے کیا ہے، آپ مُلاَثِیْمُ کو دنیوی حیات میں دکھلا دیں، تو بھی کوئی بعید نہیں۔ بہر کیف ہم ان سے ضرور انقام لینے والے ہیں۔ اور یہ مجرم انقام خداوندی سے کسی بھی حالت میں نہیں نج سكتے۔ • توآپ مُل علی مضبوطی سے پکڑے رکھتے ای اللہ کے كلام اوردين كو جوآپ مُل علی مُل مُل ف وی كيا كيا، به شك آب ناتی سید مصراسته پر ہیں۔آپ ناتی اپنے کام میں لگے رہیں،اعراض کرنے والے اگر اعراض کرتے ہیں تو اس پرغم نہ سیجے۔ اور بے شک بیقر آن آپ مُلِیُغ کے لیے اور آپ مُلیِغ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے آپ مُلیُغ کے میے تو ظاہر ہے، اس وجہ سے کہ رب العالمین نے اس کلام کے ساتھ آپ مُلاَقِيمٌ کوخاطب بنایا اور نبوت ورسالت کا منصب عظیم عطافر مایا اور آب النظم كوم كي لياس ليكدوه آب النظم كتوسط عكام الى اورخطاب رباني كاع طب ب يمرتاك جو يحقر آنى تعلیمات میں و عزت و برتری کی حال میں البذاجس کسی کواس نعت سے سرفراز کیا گیا در حقیقت اس کو براعظیم اعز از دیا عمیا جو دنیااور 🗨 مقصودیہ ہے کہ اے پیغیبر بعضے دعد ہے تو ہم آپ ناتا کا کو آپ ٹاٹھا کی زندگی میں دکھلا دیں گے اور بعض دعدے آپ ٹاٹھا کے بعد ظہورپذیر ہوں، ضدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور بالضرور پورے ہول مے ، کوئی دیرے کوئی سویرے چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا کہ بعضے وعدے آپ ساتھ کی زندگی میں بورے ہو مکتے جیسے فلخ خیبراور کمہ کا اور بعضے وعدے جیسے فارس اور روم کی فقح کا وعدوسویہ آپ ٹاکھا کے زمانہ حیات میں واقع نہیں ہوا، بلکہ آپ ٹاکھا کی وفات کے بعد خلفا مراشدین کے زمانہ میں بوراہوا، آنمحضرت مالکا ابتداء بعثت سے تاحین وفات فارس اور روم کی فتح کا وعدہ ویتے رہے، اور فرماتے رہے کهالله اتعالی اس دین کوکیااهل قری وامصار اورکیاالل بادیه صحراغرض سب کے محمروں میں پہنچا دیگا،خواہ بعز ت اورخواہ بذلت بعز ت توییه که شرف باسلام ہو کے اور بذلت بیک جریداور خراج دیے ہوئے ،اسلام کے باخ کز اربین کے اور ظاہر ہے کہ فتح فارس اور روم کی فتح کا وعده زماند، نبوت سرایا سعادت میں تھبور پذیر تبیس ہوا بلکہ آپ میں گافتات کے بعد ضلفا مراشدین ٹافلائے زیانہ میں پورا ہوا اور جس کے ہاتھ پراللہ کے وہ وعدے بورے ہوں جن کا اللہ نے اپنے نمی سے وحد و کیا تھا ، وہی اس کے نمی کا فلیفہ فاص ہے۔

بہرمال معلوم ہوا کہ اس آیت میں جولفظ اما اور او واقع ہوا ہو ہداور ترد کے لیے نہیں بلکتو زیع وقتیم کے لیے ہے کہ محیل وعدہ کی صمیر متعدد ہیں۔

 آخرت کی تمام عظمتوں اور عزتوں کا صامن ہے، اور ایسے عظیم انعام سے نواز ہے جانے والوں کو بے فکر ہوجانا چاہئے اس وجہ سے جان لینا چاہئے کہ عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ اس کلام اللی کا کیا حق ادا کیا، پنی بغیر سے حق تبلیغ کا سوال ہوگا، اور امت سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہوگا۔ اور آپ ما الفیظ ان سب پنی بروں سے بوچہ لیجئے جن کوہم نے آپ ما الفیظ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا یعنی ان کی کتابوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں سے کہ کیا ہم نے رحمٰن کے سوااور کچھ معبود بنائے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہو۔ معبود کا کوئی تصور ہی تو پیلے میں اور ہدایت تو حید کی بنا پر ایک رہی ہے کسی دین وشریعت میں اور کسی نبی کی تعلیم میں خدا کے سواک معبود کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر آخر ان مشرکین مکہ نے خدا کے ساتھ ان بتوں کوعبادت میں کیوں شریک کرلیا ہے، اور نصار کی خاری مرف تو حید خداوں کا عقیدہ رکھا اور یہود نے بھی بہت سے رب بنائے ، غرض تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات اور ان کی تاریخ صرف تو حید خداوندی ہے، پھر کفار مکہ اور یہود و نصار کی کیون نہیں آپ ناٹی تھی کی ہیروی کرتے۔ خداوندی ہے، پھر کفار مکہ اور یہود و نصار کی کیون نہیں آپ ناٹی تھی کی ہدایت و تعلیم کی پیروی کرتے۔

فل يعنى ايك سے ايك يز حركنان اپني قدرت كااورموى كى صداقت كاد كالايا۔

فَسَ يَعِيٰ آفروه فتان يَجِع جوايك طرح كے مذاب كارنگ است اعدر كفتے تھے بيراكسورة" اعرات" ش كزرار وفارسَ لمَّنا عَلَيْهِ مُد العُلوقان وَالْهُوادَ وَالْعُلُلُ وَالطَّفَادِعَ ﴾ مزض يحى كدركرا بى وحول سے بازآ بائس "

فیم." ساحر" ان کےمحاورات میں مالم کو کہتے تھے ۔ کیونکہ بڑا علم ان کے زدیک یہ بی سم تھا۔ ٹایداس فوشامداور کھاجت کے وقت صرت موئی علیہ السلام کو بظار تھی تقب سے پکارا ہواور خبث باطن سے اثارہ اس طرف بھی کمیا ہوکہ ہم تجوکو نبی اب بھی آبیس سمجھتے مصرف ایک ماہر جاو دگر سمجھتے ہیں ۔ معالم المقدم

ف یعی تیرے دب نے جو طریقہ دما کا بتا یا ہے اور جو مجم تھوے مہد کر کھا ہے اس کے موافی ہمارے جی میں دماء کروکہ بیمذاب ہم ہے دفع ہو یا گرتیری =

يَنْكُثُونَ@وَنَادى فِرْعَوْنُ فِيُ قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيُ مُلُكُ مِصْرَ وَهٰذِةِ الْأَنْلِرُ توڑ ڈالتے فل اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم بھلامیرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں مل رہی میں توڑ ڈالتے۔ اور پکارا فرعون اپنی قوم میں، بولا، اے قوم میری! بھلا مجھ کونبیں حکومت مصرکی ؟ اور یہ نہریں چلتی ہی تَجُرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ ٱفَلَا تُبْصِرُونَ۞ ٱمُر انَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَمَهِيْنٌ ﴿وَّلَا يَكَادُ میرے عمل کے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے فی جلا میں ہول بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عرت نہیں اور مان نہیں میرے نیجے ؟ کیا تم نہیں دیکھتے ؟ بھلا میں ہوں بہتر ؟ ال فخص ہے جس کو عزت نہیں۔ اور صاف نہیں بِيْنُ۞ فَلَوْلَا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ اَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبِ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ۞ بول مكت في بھر كيول ند آپڑے ان پر كنگن مونے كے يا آتے اس كے ماقد فرشتے پُرا باندھ كر في بول سکا۔ پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن مونے کے، یا آتے اس کے ماتھ فرشتے پرا باندھ کر۔ فَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَبَّا أَسَفُونَا انْتَقَبْنَا پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر ای کا کہنا مانا مقرر وہ تھے لوگ نافرمان 🥝 پھر جب ہم کو غصہ دلایا فیل تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پحر عقل کھو دی اپن قوم کی پھر ای کو کہا مانا۔مقرر وہ تھے لوگ بے تھم۔ پھر جب ہم کو بھی جھو بھل ولائی، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، فَأَغْرَقُنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنُهُمُ سَلَفًا وَّمَثَلَّا ڈبو دیا ان سب کو پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نظیر پچھلوں کے واسطے فکے وبو دیا ان سب کو۔ پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور کہاوت پچھلوں کے واسطے۔ قصه موی عایظ ابرائے تا ئیرمضامین سابقہ وا ثبات غلبہ حق برباطل

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسَلْنَا مُؤسَى بِأَيْتِنَا .. الى وَمَقَلَّا لِلْأَخِرِيْنَ ﴾

<sup>=</sup> دعاء سے ایما ہو می او جم ضرور داہ برآ جائیں گے۔ اور تیری بات مان کیں گے۔

فل يعنى جب تقيف رفع موئي اورمسيب كي محزى ختم موئي ايك دم اسپ قول وقر ارس پر مخ بجريا كچه ديد و كياى يرتعار

وسے اس کے گردوپیش کے ملول میں مصر کا مائم بہت بڑا تمجما ماتا تھا اور نہریں ای نے بنائی تھیں۔ دریائے نیل کاپائی کاٹ کراپنے باغ میں لایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سامانوں کی موجو د کی میں تماہماری چیٹیت ایس ہےکہ موئی جیٹے تھوٹیت والے آ دمی کے سامنے کر دن جھکادیں۔

وس یعنی موئی کے پاس درو پیدر پید، دحکومت دعوت، دکوئی ظاہری کمال جتی کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح ساف نہیں چکتی۔

س کہتے میں کہ وہ فود جوابرات کے کئن پہنتا تھااور بس امیروزیہ بہربان ہوتا ہونے کے کئن پہناتا تھااوراس کے سامنے فرح پر باعد کو کوئی ہوتی تھی۔ مطلب یتھا کہ بم کمی کو عرب دیتے ہیں توابرا کرتے ہیں یمیاندائسی کو اپنانائب بنا کر پیجے آواس کے ہاتھ میں و نے کے کئن اور مبوس فرختوں کی فرج بھی نہو۔ ف2 یعنی اپنی ابد فریب با توں سے قرم کو الو بالیا۔ و ، سب اتمق اس کی بات سامنے لگے حقیقت یہ ہے کان لوگوں کی طبائع میں خداکی تافر سانی ہیلے سے دبی

ہ میں اپنی ابد فریب ہاتوں ہے قوم کوالو بنالیا۔ و وسب امن ای کی بات مانے لگے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طہائع میں خدا کی نافر مالی پہلے سے رکی ہوئی کھی او گھتے کو کسیلتے کا بہا نہ بوگیا۔

قل يعنى و وكام كيے جن بر مادة ندا كا غنب نازل بوتا ہے ۔

ے یعنی چیمے آنے والی سول کے لیے ان کا قصرایک عمر ناک نقیر کے طور یہ بیان ہوتا ہے۔

ربط:..... گزشته آیات میں اعراض ونافر مانی کرنے والوں پرتو پنخ و تنبیرتھی اور آ محضرت مُلاثِم کوتیلی وینامقصود تھا کہ السے لوگوں کے اعراض ومخالفت سے اللہ کے دین کو ہرگز کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ سکتا اب اس مناسبت سے حضرت موکی عليه كاذكرفر ما يا جار با ب كدجب وه الله كي نشانيال ليكرفرعون كي سامنة سئة توفرعون كي مخالفت اورمقا بلداور فرعون كي تمام طاقت حضرت مویٰ ملیکا کوذره برابرجھی نقصان نہ پہنچاسکی ،نتیجہ یہی ہوا کہتن غالب آیااورفرعون کی تمام طاغوتی طاقتیں یارہ پارہ ہوئیں ،توارشا دفر ما یا اور بے دنگ ہم نے موک ملیٹا کواپنے دلائل ومبخزات کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کے سر برآ وردہ لوگوں کی طرف جیجا توانہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کریمی کہا اے لوگو! بے فٹک میں رب العالمین کی طرف <u>ے رسول ہوں</u> تمہاری ہدایت کے واسطے مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن جب مویٰ علیثیا فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں اور مجزات لے کرآئے تو وہ لوگ نا گہاں ان پر ہننے لگے اور ان نشانیوں کا مذاق بنانا شروع کردیا ، حالا نکہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان دلائل ومعجزات پرغور کر کے ان کو قبول کرتے اور ان کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے۔ اور ہم توجو بھی نشانی دکھاتے وہ دوسری سے بڑھ کر ہوتی ہے ظاہر ہے کہ سب نشانیاں قبول حق کے واسطے کافی تھیں مگران کا اعراض اور نافر مانی کا درجہ بڑھتا ہی گیا، اور پھر جب یہ کی طرح بازند آئے توہم نے ان کوعذاب میں پکڑا شاید بیر جوع کرلیں حق کی طرف، بازتو کیا آتے الٹااورسرکٹی بڑھتی گئی اور کہنے لگے اے جادوگردعا کردیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے اس چیز کی جس کااس رب نے تجھ سے دعدہ کررکھا ہے۔ یعنی وہ قہر وعذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ (مُلَّقِعُ )اس کو دور کرنے کے واسطے اپنے رب سے دعا کیجئے اگر ایسا ہو گیا۔ تو بے شک ہم ہدایت تبول کرلیس گے ۔ اور ایمان <sup>©</sup> اور ایمان لے آئیں گے،لیکن جب ہم نے ان سے عذاب ہٹاویا <del>تو ناگہاں پھروہ وعدہ تو ڑنے والے ہوجاتے</del> اور بار بارانہوں نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا کہ جونہی تکلیف ادرمصیبت کی گھڑی ختم ہوئی توفورا اپنے قول وقرار سے پھر گئے اور نوبت بد بختی کی یہاں تک پیچی کے فرعون نے اپنی قوم میں پکارااللہ کے پیغیبر حضرت موٹی مایٹیا کی تو ہین وتحقیر کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کیا میرے پاس نہیں ہےمصر کی سلطنت اور یہ نہریں جومیرے محلات کے پنچ بہدرہی ہیں تو کیاتم یہ سب مجھنہیں دیکھ رہے ہو۔ ت<u>جلامیں ہوں بہتر اس محض ہے جس کوکو کی عزت نہیں</u> ،اوروہ نہی<u>ں ہےا</u>ییا کہصاف بول سکے ۔تو میں مال ودولت اورعزت میں بھی اس سے یقینا بڑھ کر ہوں اور وجاہت وشخصیت میں بھی میرامقام بلند ہے، اگروہ دعوی کرتا ہے کہوہ خدا کا بغیرے تو پھر کیوں نداس پر ڈال دیئے گئے سونے کے نگن یا کیوں نہیں آ گئے اس کے ساتھ فر شتے صف بستہ ہو کر غرض اس طرح کی ہے معنی اورمہمل باتوں کے ذریعہ اس فرعون نے اپنی قوم کی عقل کھودی پھرقوم نے اس کی پیروی کی ۔ حالانکہ ادنی عقل رکھنے والے کو بھی جان لینا چاہئے تھا کہ بیسب مجھان کو بیوتو ف بنانے والی با تیں ہیں۔ بے شک بیلوگ نافر مان \_\_\_\_\_ تھے۔ جب فطرت میں خبث ریا ہواور ممل نافر مانی کا ہوتو پھریقینا اس قوم کا یہی شیوہ ہونا جاہئے تھا کہ حقیقت اور عقل کو بالائے طاق رکھ کر فرعون کی باتوں میں آ کر احمق بنیں۔ <del>پھر جب ان لوگوں نے</del> اپنی اس باغیاندروش سے ہم کوغصہ دلایا تو <u>ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ان سب کوہم نے ڈیودیا۔ جب کے فرعون مع اپنی جماعت کے حضرت مویٰ مایٹا اور بنی اسرائیل</u> ● ان آیات تسع اور قوم بنی اسرائیل کے عذاب کی تفصیل سور قراعراف میں گزر چکی۔ ۱۳

النيويرة

کے تعاقب میں لکلا تھا تو دریا میں اللہ رب العزت نے جوراستہ حضرت موئی طابیہ اوران کے ساتھیوں کے گزرنے کا بنایا تھا اس راستہ پران فرعونیوں کو ڈالا۔ پھر بنادیا ان کو دنیا سے گزرجانے والا اور نمونہ عبرت کردیا بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ بعد میں آنے والی سلیں یہ عبرتناک واقعہ من کراس طرح کی سرکشی اور بغاوت سے باز آئی ۔ اور خدا کے پغیبر کی اطاعت کریں۔

وَلَمَّا شُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَفَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۞ وَقَالُوًا ءَ الِهَتُنَا خَيْرٌ أَمُ اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی تبھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا اور جب کہادت لائے مریم کے بیٹے کی، تو تبھی قوم تیری لگتے ہیں اس سے چلانے۔ اور کہتے ہیں، ہمارے ٹھاکر بہتر ہیں یا هُوَ \* مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَلَلًا \* بَلْ هُمُ قَوْمٌ خَصِبُوْنَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُكُ ٱنْعَبْنَا عَلَيْهِ و و ف یا یہ مثال جو ڈالتے ایں تجم پر سو جگڑنے کو بلکہ یہ لوگ ایس جھڑالو و ، کیا ہے ایک بند ، کہ ہم نے اس پر نفل کیا وہ؟ میہ نام جو دھرتے ہیں تجھ پر، سب جھڑنے کو۔ بلکہ بیالوگ ہیں جھڑا لو۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پرفضل کیا وَجَعَلُنْهُ مَفَلًا لِّبَنِينَ إِسْرَاءِيْلَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّلَّبِكَةً فِي الْارْضِ اور کھوا کردیا اس کو بنی اسرائیل کے واسلے فی اور اگر ہم بایس تالیس تم س سے فرشتے رہی زمین میں اور کھڑا کیا بی امرائیل کے واسطے۔ اور اگر ہم جاہیں نکالیس تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں ف صرت می طیدالسلام کاجب ذکراً تا توعب کے مشرکین خوب شورم پاتے اور تم قم کی آوازیں اٹھاتے تھے۔روایات میں ہے کہ بی کریم کی الدُهلیدوسلم کوتے ہیں۔اب بتاد ! تمبارے خیال میں صارے معبود ایتھے ہیں یاسی علیہ السلام ظاہر ہے تم سے کواچھا کہو کے جب وہ ہی (معاذ اللہ ) آیت کے عموم میں واظل ہوتے تو ہمارے معبود مجی ہی بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم کی الله عليه وسلم نے ايک مرتبر فرمايا" ليس احد يعبد من دون الله فيه خير" كبنے كلے كيا كتى ميں كوئى خيراور بعلائى نہيں؟ ظاہر بےكرآيت كااور حضور كى الدعليه وسلم كے ان الفاظ كامطلب ان چيزول سے متعلق تھا جن كى پرتش لوگ کرتے ہیں۔اوروہ ان کواس سے بیس رو کتے۔اورا پنی بیزاری کا المہار نیس کرتے مگر ان معرضین کامنٹ ، تو محض جگڑے نکا نااور کرے جمتی کر کے جمق کو رلانا تعاداس لیے جان بوجو کرایے معنی پیدا کرتے تھے جومرام سے کالت ہوں۔ بھی کہتے تھے کہ بس معلم ہو کیا آپ ملی الدعید وسلم بھی ای طرح ہم سے اپنی پرتن کرانا ہاہتے ہی میے نساری صرت می طیدالسام کی کرتے ہیں ۔ ثاید بھی کہتے ہوں کے کہ فود قرآن نے میں طیدالسام کی مثل یہ بیان کی ہے۔ واق مَعَلَ عِنْسَى عِنْدَالله كَتَعَل انتقر عَلَقه مِن كُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن قَيْدُون ﴾ اب ديكولومار عمود التح ين ياميخ ؟ انس كيون محلا أن سياد كرتے ہو؟ اور صارے معود ول كو يراكبتے ہو؟ اور ضام ان كيا كيا تھ كہتے ہوں كے ان سب باتوں كاجواب آ كے ديا ميا ہے۔ فی یعنی کھاکا ایک معزیں اس کی طبیعت ی جمر الو واقع ہوئی ہے۔ بیدی اور صاف بات بھی ان کے دماغوں میں نیس ارتی ہوں عممل بحثیں اور دوراز کارچگڑے تکالتے رہتے ہی مجلاکھال وہ شیطان جولوگول سے ایک عبادت کراتے اوراس پر ٹوش ہوتے ہیں یاد ، پتھر کی بے مہان مورتیں جوکسی کوکفر وشرک سے رو سنے بداملاقدرت بیں کھیں اور کہاں وہ خدا کامتول بندہ جس بداند نے خاص گفس فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے مواکیا جس کو اسية بنده الاستار ارتمااور جوابى است كواى جيز كى طرف بلاتاتماك "إنَّ اللَّحْوَدَ فِي وَرَفِكُمْ فَاعْبُدُ وَهُ طِذَا صِرَ الْمُسْتَقِيمَ "مياس مقبول بنده كوالعماذ بالله "حصب جهدم" يا" لمس فيه خير " كها ماسكا ٢٠٠ ياية تمرى مورتال اس كي صرى كرسمتي ين \_ يادركمو! قرآن كريركي بندري مجي شداني کادر جائیں دیتا۔ اس کا قرمارا جادی اس معمون کے فاف ہے۔ ہال یہ می ہیس کرسکا کھن افتوں کے ندابنا لینے سے ایک مقرب ومعبول بند و کو ہتمروں اور شریول کے برابر کردے۔

یَخُلُفُون و وَانَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمُتُرُنَ بِهَا وَالَّبِعُون و هٰنَا صِرَا اللَّهُ مُسْتَقِيْمُ و اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

وَالْجَاكَ: ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مِرْيَمَ مَقَلًا ... الى ... هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ ﴾

ر بط: .....سابقہ مضامین انبیاء سابقین کی تعلیم کے بیان پر مشمل سے کہ ہر پیغیبر کی دعوت وتعلیم تو حید ہی رہی ہے، اوراب نی آخر الزمان محمد مخالینظ رسول اللہ نے بھی اسی تو حید کی دعوت دی ہے تو پھر کفار قریش کواس دعوت پر کیا تامل اور اعتراض ہے اور فیل کے اسی معبود نیس کی ملیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے ( ببیبا کہ بورۃ سامہ ۱۰۰ آل عمران ، اور کہف کے فرائد میں اشارہ کیا جا چاہے ) اتنی بات سے کوئی تعمل معبود نیس بن جاتا ہے گریم چاہیں تو تمباری لس سے الیے لوگ پیدا کریں یا تمہاری کی گھر سمان سے فرشتوں می کولا کرنیوں پر آباد کردیں ۔ ہم کو سبقدت مامل ہے۔

ں ہے ہے۔ قال یعنی حضرت سے طید السلام کا اول مرتبہ آ نا تو خاص بی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بدون باپ کے پیدا ہوئے اور جیب وغریب معجزات دکھلاتے اور دوبارہ آ ناقیامت کا ختان ہوگا۔ان کے نوول سے لوگ معلوم کرلیں کے کہ قیامت بالکل نودیک آ نگی ہے۔

سے بعنی قیامت کے آنے میں شک ندکرد \_ادر جوریدمی راہ ایمان وقوحید کی بتلار ہا ہوں اس پر مطبح آؤ میادا تمہارااز کی دھمن شیطان تم کو اس راسة سے روک دے ۔

وسم يعني كي باتي داناني اورمكت كي ـ

ت ميدن ، بني باتس يابعض و ، چيزي جن كو شريعت موسويه في حرام خمبرايا تما ان كا طال بوتا بيان كرتا بول و ﴿ وَلِأ حِلْ لَكُو بَعْضَ الَّذِينَ عُوْمَهُ عَلَيْ عُوْمَ وَجُلُهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ قَالِمُ عَلَيْ مِن كُو شريعت موسويه في حرام خمبرايا تما ان كا طال بوتا بيان كرتا بول و ﴿ وَلِأَ حِلْ لَكُو بَعْضَ الَّذِينَ عُوْمَهُ عَلَيْ عُوْمَ وَجُلُهُ مِنْ اللَّهِ فِي ذَاتِهُ عُلِي مِن كُو شريعت موسويه في حرام خمبرايا تما ان كا طال بوتا بيان كرتا بول و ﴿ وَلِأَ حِلْ لَكُو بَعْضَ الَّذِينَ عُوْمَهُ

. فلا بیقلیم خی صفرت می علیه السلام کی در میکولوکیسی صفائی سے خداتے واحد کی ربیت ادر معود بت کو بیان فرمایا ہے ادرای تو عیدادرا تکا موا کا حت رسول کو مراکم متلم قرار دیا ہے ۔ دہ دعوت تو حیدجس پر ہر پیغیبر کا تفاق رہا کیوں نہیں اس کو قبول کرتے ،اب ان آیات میں کفار کے ایک معاندا نہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا محاب دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اللہ کے جس پیغیبر یعنی سے ابن مریم طابقا کے قصہ کوتم اپنے شرک کی دلیل قرار دے رہے ہوتو خودان سے بن مریم کی تعلیم تو محص تو حیدتھی۔

بعض احادیث می ے کدایک مرتبہ آ محضرت ما الم اے قریش سے بیفر مایا تھا۔ لیس احدیعبد من دون الله فيه خير - يعنى الله كسواجوم معبود باس ميل كوئى خيرنبين تواس يربعضول ني كها پهرتواس ميسيلي عليه محى داخل ہیں کیونکہ ان کوبھی نصاریٰ نے معبود بنایا تھا ،اور آپ نافیام ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ نبی صالح تھے،تواس پر بيآيات نازل موكي، جواب كاحاصل بيهوا كهاس عموم مينيسي ماينا واخل نبيس موسكتية ، كيونكه و وتوشرك كي تر ديدكرت تيم، اورتوحید کے داعی تھے، اب اگران کی مرضی اور دعوت کے خلاف کوئی قوم ان کومعبود بنالے توبیان کی خیریت کے منافی نہیں، خیریت کی نفی اس صورت میں ہوگی ، جب کہ اس شرک میں ان معبودوں کی مرضی اور دعوت کو دخل ہواور نہ بھی انہوں نے اس شرک سے بیز اری اور نفرت کا اظہار کیا ہواورنہ ہی رو کا ہو، کیکن جس نے نفرت و بیز اری ظاہر کی ہو، رو کا ہو، تر دید کی ہواوراس کے برعکس توحیدی کی دعوت دی ہوتو وہ کیونکراس میں داخل ہوسکتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ آ محضرت مُلافع نے جب بی آيت برهي- ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبْ جَهَنَّمَ ﴾ يعنى اعمشركو! تم اوروه تمهار عبودجن كى تم عبادت کرتے ہواللہ کوچپوڑ کرجہنم کا بندھن ہیں، تو پہلوگ کہنے لگے،اچھا حضرت عیسیٰ ملائیں بھی تو نصاریٰ کےمعبود تھے، کیونکہ نصاری نے ان کومعبود بنایا تھا،تو پھر بناؤتمہارے خیال میں ہمارے معبودا چھے ہیں یاعیسی ملیکا؟ ارشاد فر مایا۔ اور جب بھی مج<u>ی مثال بیان کی جائے مریم کے بیٹے</u> (عیسی مالیٹا) کی تواس وقت آپ مالٹیٹا کی قوم اس سے چلانے لگتی ہے۔اعتراض اور خصومت کرتے ہوئے اور کہنے لگتے ہیں بتایۓ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ ادروہ خود جانتے ہیں کہان کا بیاستدلال یا خصومت مہمل اور بے معنی ہے تونہیں پیش کرتے ہیں ابن مریم طبقا کوآپ ناٹیجا کے روبر دیگرمحض جھڑنے کے واسطے ۔ اور یہ بات کوئی وقتی یا عارضی نہیں بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھٹر الو ان خصومت اور جھٹر اکرنے والے مشرکین کا ابن مریم عظیم کواپنے ۔۔ معبودوں کے درجہ میں قرار دے کر پیش کرنا قطعا غلط اور بیہورہ جھڑا ہے وہ تو داعی تو حید تھے شکر سے قطعاً بیز ار وہنفر تھے۔وہ توصرف ایک بندے سے جن پرہم نے انعام کیا، اور بنایا تھاہم نے ان کوایک مثال بنی اسرائیل کے واسطے کہ بنی اسرائیل کے لیے پیکر ہدایت اور نمونہ توحید ہے، اور سابقہ تاریخ میں بن اسرائیل نے جوشرک و بت پرتی کی مختلف تسمیں جاری کرر کھی تمیںان کارداوراز الدکریں۔

یہ بات بے فک درست ہے کہ عینی ابن مریم فیٹا ایس بہت سے آٹارفرشتوں کے تھے لیکن ان آٹار کی وجہ سے ان کو معبود بنالینا کیے ممکن تھا۔ حالا نکہ فرشتے خود اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں تم میں سے فرشتے زمین میں جو میں ان کو معبود بنالینا کیے ممکن تھا۔ حالا نکہ فرصل بھر ایک نسل پہلی نسل کے ہوئے اور اس طرح ان کو منہ ان کو شتوں کا سانمونہ بنادیا جن کے نہ باپ ہیں اور نہ مال یا ان کو آ دم مالینا کی طرح پیدا فرمادیا تو نہ آدم مالینا خدا اور خدا

کے بیٹے ہوئے اور نہ فرشتے معبود ہوسکتے ہیں تو پھرعیسیٰ بن مریم طباہ کونصاریٰ کامعبود بنالینا کیوکر از روئے عقل میچے ہوسکتا ہے اوروہ بے شک ایک نشان ہے قیامت کے واسطے تو اس میں ہرگز کوئی شیرنہ کرو، اور میری بات مانو یہی ایک سیدھاراستہ ہے، اور ہرگز ایسانہ ہونا چاہئے کہ شیطان تم کورو کے ۔اس سید ھے راستے سے وہ تو تمہارا کھلا شمن ہے۔

غرض میر کہ حضرت عیسیٰ بن مریم میں اللہ کی حقیقت تو ہیہ کہ وہ مریم میں اللہ کے بیٹے اور خدا کے بندے تھے، نہ خداتھے اور نہ خدا کے بیٹے ، اور ان کی تعلیم وہدایت میں سراسر تو حید ہی تھی ، مگر نصار کی نے کس قدر ظلم کیا کہ ان کو معبود بنایا اور تو حید کے بجائے شرک کو اختیار کیا۔

اور جب آیا عینی نشانیاں اور دلائل لے کرتو کہا آے میری قوم میں لے کرآیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں اور اس لیے کہ کھول کر بتا دوں میں تم کوبعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کررہ ہو۔ اور باہم جھٹر رہے ہو۔ سواللہ ہے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ محکم ومضوط بات جو ہر شم کی حکمت سے لبریز ہے، یہ ہے کہ بیشک صرف اللہ ہی ہے جو میر ابھی معبود ہے، اس ای کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ بہر کیف بیتھا ہم سے بن مریم عیابی جس میں تو حید خداوندی کی دعوت تھی، اور شرک سے نفرت و بیز اری کا اعلان تھا، اس کے باوجود اگر نصار کی نے ان کو معبود بنایا تو یہ چیز ان کی نفشیلت و خیریت اور عبدیت و بندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔

فسير

## ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلْسَّاعَةِ ﴾ اورمسَلهُزول عيسَىٰ بن مريمُ عَيِّلًا

جمہورمفسرین کے نزدیک ﴿ وَإِنَّه ﴾ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیا کی طرف راجع ہے یعنی عیسیٰ بن مریم علیا ہے جنگ ایک علامت ہیں قیامت کے لیے، اور اس سے مراد ان کا آسان سے نزول فرمانا اور زمین پر آنا ہے تو ان کا بی آنام نملہ علامات قیامت کے ایک عظیم نشانی بنایا گیا، ترجمان قر آن حضرت عبداللہ بن عباس قالم الاہم یرو ٹالٹوا العالیہ ابوما لک ٹالٹو عکرمہ نگاٹو حسن بھری می کو اللہ قارہ ، ضحاک میں میں علیہ کا کہ مشارین کا ای پراتفاق ہے کہ ﴿ اِلَّهُ اِللّٰ کَا مُعْمِر عِیسَیٰ عَلَیْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال: "ايةللساعة "خروج عسيي ابن مريم قبل يوم القيمة "-

فرمایا قیامت کی نشانی حضرت عیسی بن مریم منتلا کا قیامت سے پہلےتشریف لانا۔

حافظ ابن کثیر مینی فراتے ہیں کہ بہی تغییر حجے ہے، ظاہر ہے کہ کسی محالی طافظ سے اس کے خلاف کوئی تغییر جب منقول نہیں تو ایک صورت میں بحرامت اور حبر الامہ تر جمان القرآن ابن عباس عافظ کی تغییر کے مقابلہ میں کوئی تغییر قابل قبول ہوسکتی ہے، تغصیل کے لیے تغییر ابن جریر (۲۵۔۵۳) مطبوعہ میریہ قبول ہوسکتی ہے، تغصیل کے لیے تغییر ابن جریر (۲۵۔۵۳) مطبوعہ میریہ

■ تغیرابن کثیرملد ۲۰ ـ ۱۲

الدرالمنثور (۲-۲) طبع معر، عقيدة الاسلام في حيات عيسى عليه السلام (س٣) ملاحظه ١٩٠٥ تقيرة الاسلام (م ٥٠) من جناب الم م المعصر حضرت انورشاه م المعلية فرماتي بين:

اذا تواترت الاحاديث بنزوله وتواترت الاثار وهو والمتبادر من نظم الاية فلا يجوز تفسير بغيره الخ

جب عیسیٰ ملایا کے نزول کی احادیث و آثار متواتر ہیں اور قر آن کریم کی آیت کا واضح مفہوم مجمی یہی ہے تواس کے علاوہ کوئی اور تفسیر صحح نہ ہوگی۔

(٣) ﴿ وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ • وَيَوْمَر الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُ شَهِيْدًا ﴾ (نساء١٥٩)

وی میں اللہ کا اللہ کا بیں سے ندر ہے گا، مگر وہ عیسیٰ ملائیں پران کی موت سے قبل ایمان

لائےگا۔

"موقه" كى ضمير ميں نزاع ابن جرير ميسلة نے ابن عباس تلا مجابد ميسلة عكرمه ميسلة ابن سيرين ميسلة مخاك ميسلة عكرمه ميسلة ابن سيرين ميسلة مخاك ميسلة وغيره كي تغيير كے مطابق اس كا تقيير كے مطابق اس كا تقيير كي مطابق اس كا تقيير كي مطابق اس كا تقيير كي مطابق اس كا تقيير عبال كاب بول سي سيك ميل سيا ايمان لے آئي گيا كو دائن جرير ميسلة المين الميل كاب بول سي سيك ميسلة المين المين الميل كو ابن جرير ميسلة المين الميل مين المين هذا الا قوال بالصحة "قراردية بين، ابن كثير ميسلة المين تغيير مين فرمات بين:

وهذاالقول هوالحق كماسنبينه بالدليل القاطع ان شاءالله...

يمي قول حق ہے جيما كرآ كے دليل قطعى كے ساتھ اس كوبيان كريں كے ، ان شاء الله

اور پھر فرماتے ہیں حاصل یہ کہ حق تعالیٰ شاند نے حضرت عیسیٰ ابن مریم عظم ا کی ذات کو ایک خاص نشان بنایا تھا، اور حق تعالیٰ کی قدرت عظیم کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل تھے۔

حاصل یہ ہے کہ ان کا پہلی مرتبہ آنا خاص بن اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مال کی گودی سے بولنا شروع کیا اور اللہ کی ربوبیت اپنی عبدیت کے قرار اور اعتراف سے بولنے کا آغاز فر مایا اور پھر نبوت و رسالت طنے کے بعد عجب وغریب مجرات دکھلائے اور پھر جب دشمنوں نے ان کو آن کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو زندہ آسان پر اشالیا، تاکہ اپنے باپ آ دم مایی کی طرح چندروز آسان پر دہیں اور زمانہ آئندہ میں قیامت کے قریب آسان سے زمین پرنازل ہوں اور ان کا یہ دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ مایی این باپ کے پیدا ہوئے اور ان مقبل عینہ الله کہ قبل وہ من وجہ اپنے باپ آ دم مایی کا نمونہ ہے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہوائی مقبل عینہ الله کہ قبل الله کہ قبل کے اور آیات قرآنی اور احاد بٹ صریحہ سے حضرت آدم مایی کا اس سے زمین پر جوط اور نزول قطعی طور پر ثابت ہے۔

اس طرح قیامت کے قریب مفرت عیسیٰ ملیا کا آسان سے زمین پرنزول وہبوط، اپنے باپ آ دم ملیا کے ہوط کا

نمونہ ہوگا، اوراس طرح آسان سے ہوط اور نزول قرب قیامت کی علامت ہوگا ان کے نزول سے لوگ بچھ لیس مے کہ قیامت بالکل قریب آگل ہے آیات قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے تفسیلا بیام قطعی طور پر ثابت ہے کہ دجال تعین کے خروج کے بعد حضرت عیسی علی المحکمی نبیدنا و علیه افضل الصلوٰ قوالسلام آسان سے نزول فرمائی گے اور دجال کو آل فرمائیں کے، اور زمین کو دجال اور اس کے تبعین کی خباخت و فساد اور یہود یوں کی تا پاکیوں اور گذرگیوں سے پاک کریں گے، جس طرح عیسی علی ای اس میں اختلاف نہیں۔ اجماعی ہے۔کی کا اس میں اختلاف نہیں۔

حفرت عیسی طینا کے زول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انقراض عالم کی مدت قریب ہوگی توعیسیٰ علینا چونکہ بن آ دم طینا میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انقراض عالم کی مدت قریب ہوگی توعیسیٰ علینا چونکہ بن آ دم طینا میں ،اس لیے اول ان کوخدا تعالیٰ نے کفار کے شرسے بچا کرایک مدت معینہ کے لیے آسان پراٹھالیا، اور چونکہ کوئی انسان آسان پرفوت نہ ہوگا، بلکہ زمین ہی پرمرےگا۔

البذاجب عیسی علیا کی اجل مقررہ اور مدت حیات اختا م کو پنچ گی تو اللہ تعالی ان کو آسان سے ذمین پر تا ذل کر بے گا، تا کہ ان کی موت زمین پر آئے اور جس نبی آخرانو مان علیا کی بشارت دینے کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ﴿وَمُبَدِيْمُ الْبِرَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

(دیکھوتفیر قرطبی:۱۰۱۸هوزادالمسیر ص۲۵ سجلد، تفیرابن جریر تفیرابن کثیر جلدرابع و درمنثور)ان تمام تفاسیر میں صحابہ ثفافتہ و تابعین سے اس آیت کی بہی تفییر منقول ہے اور اس کے خلاف کسی سے منقول نہیں اور سورة نساء کے اخیر میں ﴿وَانْ قِینَ آهُلِ الْکِخْبِ إِلَّا لَیْهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

ابن کثیر میلونے نے اس کوقول حق قرار دیا اور فرمایا کردلیل قطعی ہے یہی ٹابت ہے۔

علاوہ ازیں عیسیٰ علیہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن کی تعداد ایک سومتجاوز ہے۔ ائمہ محدثین نے تو ان احادیث کو بھی متواتر فرمایا ہے جوتیس سے بچاس تک شار گائی ہیں۔

مافظ ابن کثیر مکتلید اور شیخ جلال الدین سیوطی مکتلهٔ نے احادیث نزول کوا خبار متواتر ہے تعبیر کرتے ہوئے یہ داضح فرمایا کہ بیتمام احادیث قطعی الثبوت ادر قطعی الدلالت ہیں ،اس لحاظ سے مسئلہ نزول سے ملائید بن کے لوازم اور ضروریات میں سے ہواجس پرایمان کے بغیر قانون شریعت ہے کوئی مختص مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔

فقدا كبرصغى ١١ من امام الوحنفيد مكلة كاارشادك:

وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات القيامة على ماوردت به الاخبار الصحية حق كائن والله تعالى يهدى من يشآء الى صراط مستقيم

خروج دجال اورخروج یا جوج و ماجوج اور آفتاب کا مغرب سے طلوع اور حضرت عیسیٰ علیظا کا آسان سے نزول اور باقی علامات قیامت جن کا احادیث صیحه میں ذکر آیا ہے، بیاور وہ سب حق ہیں اور ضرور موکرر ہیں گی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھار استددکھا تا ہے۔

ا مام اعظم می اس عبارت میں نزول کے ساتھ من السماء کالفط صراحة اس پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم مالی کانزول آسان سے ہوگا، نیزیداس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ اس جسد عضری کے ساتھ آسان سے نازل ہو نگے۔

قال الامام البيهقي اخبرنا ابوعبد الله الحافظ انا ابوبكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابن كبير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري قال في كتاب الاسماء والصفات.

ان آبا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السمآء فيكم وامامكم منكم (رواه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات)

ا مام بیعقی سند سیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاٹٹؤ نے فرمایا کہ تمہاری خوثی کا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ ملی ایس سے اور تمہاراا مام خود تمہاری خود میں سے ہوگا۔ تم میں سے ہوگا۔

ام بیقی میشد نے اس مدیث کواس مدیر ماید کے ماتھ و کر فر مایا اور بیستی میسی کی بیتی میشد فرات ہیں: وقال رواه البخاری فی الصحیح عن یحی بن یکبر واخر جه مسلم من وجه آخر عن یونس وانما اراد نزوله من السماء بعد الرفع الیه (کتاب الاسماء والصفات ص٤٢٤ طبع مصر) باب قوله تعالیٰ عزوج لعیسی علیه السلام (فی مُتَوقِیْك وَرًافِعُك إِلَیّ الآیه "۔

کہ اس حدیث کوامام بخاری میکنیا اور امام سلم میکنیا نے بھی روایت کیا ہے اور جزایں نیست کہ نزول سے مراد آسان سے اتر ناہے جیسا کر رفع ہے آسان پراٹھا یا جانا مراد ہے۔

بخاری اور سلم کی روایت میں اگر چه لفظ من السمآء کا موجود نبیں گراصل حدیث بخاری اور سلم میں موجود ہے۔ اس لیے امام بیبق محطیعے نے اس حدیث کو بخاری اور سلم کی طرف منسوب کیا، اور بتلا دیا کہ حدیث میں صرف نزول من السمآء بی مراد ہوسکتا ہے، اس کے سوااور کوئی معنی مراد نبیں ہو سکتے۔

وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا قال الدجال اول من يتبعه سبعون الفامن اليهود عليهم السيجان الى قوله قال ابن عباس رضى الله عنهما https://toobaafoundation.com/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل عيسىٰ بن مريم من السماء على جبل افيق اماماها ديا وحكما عاد لا (الحديث) (كنز العمال: ٢٦٨/٤)

اور ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ آنحضرت تا بھانے نے فرمایا کہ سب سے پہلے جولوگ .
دجال کا اتباع کریں گے وہ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان کے سروں پر طیلسان ہوں گے۔ ابن
عباس بھائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تا بھائے نے فرمایا کہ اس وقت جبکہ دجال خروج کریگا تو اس وقت عیسیٰ
بن مریم طابع کوہ افیق پر آسان سے نازل ہو نگے اور وہ اس امت کے حق میں امام اور ہادی اور حاکم
مضف ہوں گے۔

يه ابن عباس قائمًا كى مفصل روايت كا ايك كرائه جس مين صراحة لفظ" آسان كاموجود به اورامام قرطبى يوسيك ناك حديث كواپن تفير مين بروايت الى بريره والتي الى بين بحى من السماء كالفظ صراحة موجود به وذكر الثعلبى والزمخشرى وغيرهما من حديث ابى هريره رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء على ثنية من الارض المقدسة يقال لها افيق الى آخر الحديث تفسير قرطبي: ١١٧١١ -

حاصل یہ ہے کہ اس آیت ﴿وَانَّهُ لَعِلْمَدُ لِلسَّاعَةِ ﴾ میں "انه" کی ضمیر عیسیٰ بن مریم عظیم کی طرف راجع ہے جو
ایک ذات معین کاعلم ہے اور قیامت کے قریب ان کے نزول کی خبر دی گئ ہے ، اور یہی تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے جبیا کہ
عقیدہ طحاویہ اور شرح عقیدہ سفارینیہ میں صراحۃ ندکور ہے ، جس طرح حضرت عیسیٰ طایع کا ای جسم عضری کے ساتھ رفع آسانی
قطعی اور یقین ہے اس طرح قیامت کے نزدیک اس عیسیٰ بن مریم طایع کا جن کی ولادت اور نبوت کا قرآن میں ذکر ہے اس
جسم عضری کے ساتھ آسان سے نزول بھی قطعی اور یقین ہے۔

للبذاكى الحداورزندلين كايدكهنا كميح ملين خوزين آئيل كے بلكه ان كاكونكي مشيل اور شبيه آئے گا، يه آيات قرآنياور
احادیث نبویه میں صرتے تحریف ہے، بیثارا حادیث میں نہایت تفصیل اور صراحت كے ساتھ عيسى بن مريم ملين كن ول كاذكر
ہوادعيسىٰ بن مريم ملين ایک ذات معین كاعلم اور نام ہے جو فلطین میں پیدا ہوئے تھے، جس سے ذات معین كے علاوہ كوئى
دومرافحف مرادنہیں ہوسكا ، علم تحقی كو بلاوجه كرہ بنانا قطعاً جائز نہیں، نبی اكرم طافح اللہ نہیں دکھا، یہاں تک كدان كے اتر نے كامقام بھی متعین كردیا كہوہ ومشق ہے، جے سارا عالم جانا ہے مگر مرزا
کہتا ہے كماس سے قادیان مرادہے۔

نیز احادیث نبویداورا قوال محابہ ٹنگاؤاو تابعین ہے بھی ٹابت نہیں کہ وہ کمی خطرز مین میں پیدا ہوں گے یا کوئی اور مخص حضرت عیسیٰ بن مریم طافیا کے ہم صورت یا ہم صغت ہندوستان کے کسی خطہ میں پیدا ہوگا ،اور انگریزوں کا باج گزار ہوگا اور وہ "مشل سے" محسیٹی کے پیٹ سے پیدا ہوگا ،اور انگریزوں کی کچہریوں میں کھسٹما پھرے گا۔ احکال: .....مزار کہتا ہے کہ لفظ نزول جو بحق مسح آیا ہے اس سے آسان سے اتر نامراد نہیں بلکہ پیدا ہونا مراد ہے۔

جواب: ..... یہ بالکل غلط ہے زول کے مغی لغت میں پیدائش کے نہیں نیز حدیث زول میں یہ بھی دارد ہوا ہے کہ عیسیٰ ملایادو
رنگین کپڑے پہنے دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دشق کے جامع مجد کے منارہ شرقیہ پراتریں گے ، سواگر بقول
مزانزول کے مغی پیدائش کے ہوں تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ دھزت عیسیٰ علیجا دورتگین کپڑے پہنے ہوئے دوفرشتوں کے
کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دشت کے منارہ شرقی پر پیدا ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ معنی بالکل مہمل ہیں ادر سراسر غلط ہیں،
اوراگر بفرش محال یہ مان لیا جائے کہ جو بن مریم علیجا تو وفات پا گئے، اب ان کی جگد دو مراضح پیدا ہوگا ، تو اس دو سراسر غلط ہیں،
اوراگر بفرش محال یہ مان لیا جائے کہ جب بن مریم علیجا تو وفات پا گئے، اب ان کی جگد دو مراضح پیدا ہوگا ، تو اس دو سراسر غلط ہیں،
مریم علیجا کی وفات سے تو کی دلیل پیش کرے اور بتلائے کہ وہ کس دلیل کی بنا پر اپنے کو سے کہتا ہے مجمئل حضرت عیسیٰ ہو بنی بن مریم علیجا کی وفات سے تو کس کا تا ہو کہ بنا ہو کہ ان اور عالمگیر کی وفات سے تو اس کی بادشا ہت ہوں اور دلیل یہ بیان اور عالمگیر کی وفات سے تو اس کی بادشا ہت ہوں اور دلیل یہ بیان کرتا ہو کہ شان ہجان اور عالمگیر کی وفات سے تو اس کی بادشا ہت ہوں اور دلیل ہو کہ نئی دور ہوں جس پر دلیل کوئی نہیں، اورا گر تھن لفظ طل اور لفظ بروز بڑھا دیے نہوت اور رسالت اور ہوں جان کی جان کہ کہ میں ضدائے تعالیٰ کاظل اور برون ہوں جان کو کہ باز ہونا چا ہے کہ کوئی ہیں خدائے تعالیٰ کاظل اور برون ہوں جان کو کہ جان کہ کوئی ہیں خدائے تعالیٰ کاظل اور برون اور اس کی صفات کا مظہر ہوں۔
موں اوراس کی صفات کا مظہر ہوں۔

اطلاع: ..... يتمام تفصيل والدمحرّم حضرت مولانا محمد ادريس صاحب قدس الله سره كى كتاب القول المحكم في نزول عيسى بن مريم عليهما السلام "اوراس موضوع پرديگر تاليفات ومضامين سے ماخوذ ہے تن تعالى والدم حوم كے علوم سے امت كو بميث مستفيض فرما تار ہے اوران كے درجات بلندفر مائے ، آمين ۔

فَاخْتَلَفَ الْاَحْوَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ عَفُويُلٌ لِلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَنَّابِ يَوْمِ الْيَهِ هَ هَلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

صُهُمُ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴾ يعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا ٱنْتُمُ ﴿ ۔ دوسرے کے دہمن ہول کے مگر جو لوگ یں ڈر والے فل اے بندو میرے ند ڈر ہے تم ید آج کے دل اور ند تم ہوں گے، گر جو ہیں ڈر والے۔ اے بندو میرے! نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم نْعُزَنُونَ۞ۚ ٱلَّذِينَ امَنُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوا مُسْلِبِينَ۞ۚ ٱذْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱنْتُمْ وَآزُوَاجُكُمْ مگین ہو کے فی جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار فیل بطے جاؤ بہشت میں تم اور تہاری عورتیں کھاؤ۔ جو تھین لائے ہماری باتوں پر اور رہے تھم بردار، چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں، تُعْبَرُونَ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافٍ مِّنَ ذَهَبِ وَّٱكْوَابِ، وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ کہ تمہاری عوت کریں لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں مونے کی اور آب خورے وی اور وہاں ہے کہ تمہاری عزت کریں۔ لئے پھرتے ہیں ان پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے اور وہال ہے الْانْفُسُ وَتَلَنَّا الْاَعْيُنُ ۚ وَانْتُمْ فِيْهَا خِلِلُونَ۞ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ ٱوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا جودل باہے اورجس سے آنھیں آرام پائیں فی اورتم ان مس ہمیشدرہو کے اور یہ وہی بہشت ہے جومیراث پائی تم نے بدلے میں ان جودل جاہے، اورجس سے آتھ میں آرام یا تیں۔ اورتم کو ان میں ہیشہ رہنا۔ اور یہ وہی بہشت ہے جومیراث یا کی تم نے بدلے ان كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ۞ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۞ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي کامول کے جو کرتے تھے فل تمہارے واسط ان میں بہت میوے یں ان میں سے کھاتے رہو فی البتہ جولوگ کہ محناہ کاریں كامول كے جو كرتے تھے۔ تم كو ان ميں ميوے ہيں بہت ان ميں سے كھاتے ہو۔ البتہ جو كناہ كار ہيں، عَنَابِ جَهَنَّمَ خُلِلُونَ۞َ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ۞ وَمَا ظَلَّهُنَّهُمْ وہ دوزخ کے مذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ ہاکا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ ای میں پڑے ہیں آس ٹوٹے وْک اور ہم نے ان پر کلم نہیں کیا دوزخ کی مار میں ہیں ہمیشہ رہتے۔ نہ ہلکی ہوئی ہے ان پر اور وہ اس میں پڑے ہیں تاامید۔ اور ہم نے ان پرظلم نہیں کیا فل اس دن دوست سے دوست مجا کے کا کداس کے مبب ہے کہیں میں نہ پڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں او کجستی منقطع ہوجائیں گی۔ آ دی چھتا ہے کا کہ فلاں شریرآ دمی ہے دوئتی کیوں کچھی جواس کے اکسانے ہے آج گرفآرمعیبت ہو ناپڑا۔اس دقت بڑا گرم جوثی محبوب کی صورت دیکھنے ہے بیزار ہوگا۔ البيته جن کی مجت اور دوستی اللہ کے واسطیقی اوراللہ کےخوب پرمبنی تھی و وکام آئے گی ۔

فل يعنى دآ ككادُر. نهيم كاغم.

ف<mark>س</mark> یعنی دل سے یعین میاد رجوارح سے اس کے کمبر دارد ہے۔ یہال سے ایمان ادراسلام کافرق ظاہر ہوتا ہے۔ بعیما کہ مدیث جبرائیل میں اس کا مفسل بیان ہوا ہے۔ فرم یعنی ظمان لیے بھریں کے یہ

> ف سب سے ائل چیز مس سے آ بھیس آ رام پائیں گی و دویدار ہے تی سجا زُوتعالیٰ کا (رز قنااللہ بفضلہ و منه) فل یعنی تمارے باب آ دم کی میراث واپس مل محق بمہارے اعمال کے سب سے اوراللہ کے نسل ہے۔

> > فے یعنی جن جن کر۔

وَلَكِنْ كَانُوْا هُمُ الظُّلِيئِنَ۞ وَنَادَوُا لِمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِتَّكُمُ لکین تھے وہی بےانصان فل اور پکاریں کے اے مالک کہیں ہم پر فیمل کر بچے تیرا رب فل وہ کم ا لیکن تھے وہی بےانساف۔ اور پکاریں کے اے مالک! کہیں ہم کو فیمل کر تیج تیرا رب۔ وہ کے گا،

مْكِثُونَ@لَقَلْجِئُنْكُمْ بِالْحَقّ وَلْكِنَّ آكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كُرهُونَ@اهُم ٱبْرَمُوٓا آمُرًّا فَإِنَّا

تم وہمیشدر بنا ہے قاس ہملائے بی تبارے پاس سیادین رتم بہت لوگ بی بات سے برامانے ہو ق کی انبول نے مرا اُن ہے ایک بات قریم می تم کور ہنا ہے۔ہم لائے ہیں تمہارے پاس بچادین، پرتم بہت لوگ تجی بات سے برا مانتے ہو۔کیا انہوں نے تھبرائی ہے ایک بات وہم جم

مُبْرِمُونَ۞ اَمُ يَحْسَبُونَ انَّا لَا نَسْبَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوٰىهُمْ ۚ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ

کھ مخبرائیں کے ف کیا خیال رکھتے میں کہ ہم نہیں جانے ان کا بھید اور ان کا مثورہ کیوں نہیں اور ہمارے بھیج ہوئے ان کے پاس کھ مظہرا دیں گے۔ کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور مشورہ ؟ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ان کے پاس ہیں

يَكْتُبُونَ۞ قُلْ إِنْ كَأَنَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَنَّ ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ۞ شُجُعٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

لکھتے رہتے ہیں فل تو تہہ اگر ہو تمنٰ کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں فکے پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا لکھتے۔ تو کہه، اگر ہو رخن کی اولاد! تو میں سب سے پہلے یوجوں۔ پاک ذات ہے وہ رب آسانوں کا

= و٨. يعنى مذاب ركبي دقت ملتوى ہوگانہ ہلا كيا جائے گا۔ دوز في نااميد ہوجائيں مے كداب بهال سے نگلنے كي كو ئي سبيل نہيں۔

ول يعنى ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب بہلو بمحمادیے تھے اور پینمبر وں کو بھنچ کر جحت تمام کر دی تھی کوئی معقول عذران کے لیے باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر بھی ندمانے اورا پی زیاد تول سے باز ندآئے ۔ایسول کومزادی جائے تو کلم کون کہرسکتاہے ۔

وس مالك " نام ب فرشة كاجودوزخ كاداروف م دوزى اس كويكارس ككه بم ينمرت ين مد چمو في ين رايي رب س كه كرايك دفعه عذاب دے کرہمارا کام بی تمام کردے وہ یا نجات سے مایوں ہو کرموت کی تمنا کریں گے۔

فسل یعنی چلانے سے کچھ فائد وہیں تم کوای مالت میں ہمیشہ رہناہے۔ کہتے ہیں دوزخی ہزار برس چلائیں گے تب وہ یہ جواب دے گا۔

وس یعنی و مرااس جرم بر کما کرتم س سے اکثر سیائی سے چوٹ تھے (اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے چیھے ہو لیے)

🙆 تفارع ب پغیبر کے مقابلہ میں طرح طرح کے منصوبے کا نضتے اور تدبیریں کرتے تھے می اللہ کی خفیہ تدبیران کے سب منصوبوں پریانی پھیر دیتی گئی۔ حغرت ثاه ماحب رحمہ الدلکھتے ہیں کہ کافروں نے مل کرمٹور و کمیا کہتمہارے تغافل سے اس نبی کی بات بڑھی ۔ آئندہ جواس دین میں آئے اس کے رشتہ دار اس کو مارمار کراٹٹا بھیریں اور جوامبنی شخص شہر میں آئے اس کو پیلے ساد وکہ اس شخص کے پاس پیٹھے یے 'ریات انہوں نے مجمبر ایک اوراللہ نے مجمبر ایاان کو ذیل ورموا کرنااوراسینه دین اور پیغمبر کوعروج دینایهٔ خرالند کااراده فالب رہا۔

فل یعنی ان کے دلول کے بعید ہم جانع اوران کے خفیدمثورے ہم سنتے یں اور حکوست کے انتظامی ضابط کے موافق ہمارے فرشتے ( کراماً کا تین )ان کے سب اعمال وافعال لکھتے واتے ہیں۔ بیساری مثل قیامت میں پیش ہوگی۔

فے یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو گا کداند کے لیے بیٹے اور بیٹیال تجویز کی مائیں۔ آپ ملی الدعلیہ وسلم کہد دیجے کدا گر بغرض محال مدا کے اولاد ہوتو پہلاشفی میں ہوں جواس کی اولاد کی پیشش کرے یے کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ مندا کی عبادت کرنے والا ہوں ۔اورجس کوجس قدرعا قد مندا کے ساقہ ہوگا ای نبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا جاہیے ۔ پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کی ہتی کو اس کی اولاد نہیں سانتا قوتم کون سے اللہ کا حق ساسنے والے ہوجواس كى نرخى ادلاد تك كے حقوق بھانو كے۔

(منيد) بعض مغرين ني ت ي المطلب لياب كوا كرتمهار ساعتقاديس الله في كوني اولاد بعض مغرين في استعقابليس اس الكياض الى =

وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَنَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا

اورزین کا ماحب عرش کا ان با تول سے جو یہ بیان کرتے ہیں فل اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں اور کھیلیں بیال تک کملیں اور زمین کا صاحب تخت کا، ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔ اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں، اور کھیلیں، جب تک ملیں

يَوْمَهُمُ الَّذِينَ يُوْعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِينَ فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَّفِي الْرَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

اسے اس دن سے جس کاان کو دعدہ دیا ہے ق<sup>م</sup> اور و بی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں اور و بی ہے حکمت والا اپنے اس دن سے ، جس کا ان کو وعدہ ہے۔ اور و بی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں۔ اور و بی ہے حکمت والا

الْعَلِيْمُ ﴿ وَتَلِرَكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا \* وَعِنْدَهُ عِلْمُ

ب سے خبر دار فیل اور بڑی برکت ہے اس کی جس کاراج ہے آسمانول میں اور زین میں اور جو کچھان کے بیجے میں ہے اور ای کے پاس ہے خبر سب جانیا۔ اور بڑی برکت ہے اس کی ، جس کا راج ہے آسانوں میں اور زمین میں ، اور جو ان کے بیج ہے۔ اور ای پاس ہے خبر

السَّاعَةِ \* وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِيثَنَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن

قامت کی وس اور ای تک پھر کر پہنچ جاؤ کے فی اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے بیں سفارش کا مگر جس نے قامت کی۔ اور ای تک پھر جاؤ گے۔ اور اختیار نہیں رکھتے جن کو سے پکارتے ہیں، سفارش کا، گر جس نے

شَهِلَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَبُونَ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى

گوای دی کی اور ان کو خرتھی فی اور اگر تو ان سے پوچھے کہ ال کو کس نے بنایا تو کبیں گے اللہ نے بھر کہاں سے گوای دی کی، اور ان کو خبر تھی۔ اور اگر تو ان سے بوچھ، کہ ان کو کس نے بنایا؟ تو کبیں گے اللہ نے، بھر کہاں سے عبادت کرنے والا ہوں جواولاد واحفاد سے منزہ ومقدس ہے بعض نے "عابد" کے معنی لغة جاحد (منکر) کے بتلائے ہیں یعنی اس فاسم عقیدہ کا سب سے پہلاا نکار کرنے اور در کرنے والا میں ہوں بعض کے زدیک "ان" نافیہ ہے یعنی رحمان کے کوئی اولاد نہیں مگریہ کچھ زیادہ قری نہیں اور بھی احتمالات ہیں جن کے استعاب کا مہال موقع نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فل یعنی جن با توں کی نبت یاوگ اس کی طرف کرتے میں مشاہ اولاد وغیرہ،اس سے مندا تعالیٰ کی ذات برتر اورمنزہ ہے۔اس کی ذات میں یدامکان ہی ہیں کرمعاذ انڈی کا باب یا بیٹا سبنے۔

وی معنی منطق و حماقت کے نشریمں جو کچو بکتے ہیں بکنے دیجئے یہ پلوگ چندروز اور دنیا کے کمیل تماشے میں گزارلیں ،آ نرو ،موعود دن آنا ہے جس میں ایک ایک کرکے ان کی گئا خیوں اور شرار آوں کامز و کچھایا جائے گا۔

فی بنآ سمان میں فرشے آورشس و قرمعبو دین سکتے میں بند مین میں اصنام داو ثان وغیرہ یب زمین و آسمان دالوں کامعبو داکیلاوہ می نداہے جوفرش سے عر**ش تک کاما لک** ادرتمام مالم کون میں اسپے علم دانتیار سے متصرف ہے ۔

فى يعى قامت كب آئى ؟اس كاعم مرف اى ما لك كوب

ف یعن و بال پینی کرب کی یکی بدی کا حماب موجائے گا۔

ت میں اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گوای دیں ۔ بغیر کلمہ اسلام کسی کے جس ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکے ۔اوراتنی سفارش بھی مانھین کریں مے جوسچائی کو جانے اوراس کو زبان و دل سے مانے میں ۔ دوسروں کو اجازت نہیں ۔

# يُؤْفَكُونَ۞ وَقِيْلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوُلاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ا

الت جاتے ہیں فیل قسم ہے رمول کے اس کہنے کی کداے دب یادگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے فیل موقو منہ پھیر کے ان کی طرف سے اور کہد سلام ہے فیل الٹ جاتے ہیں۔ تشم ہے رمول کے اس کہنے کی کداے دب! بیلوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔ سوتو مڑآ ان کی طرف سے ، اور کہد، سلام ہے،

## فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ۞

اب آخرکومعلوم کرلیں مے فیم اب آخرکومعلوم کرلیں ہے۔

تنبيه برخالفت ازحق وبيان انعام واكرام مطيعين وذلت وناكامي مجرمين

قَالَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُواكِمُ الْمُورُاكِمِنْ بَيْنِهِمْ الى فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

ربط: ...... آیات سابقہ میں مشرکین مکہ کے ایک لغواور مہمل اعتراض کا جواب دیے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیا کی روح تو حیرت عیسیٰ بن مریم علیا کی دعوت توحید کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کی زندگی کو اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی بنایا تھا، جب تک زمین پر رہے اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہوئے اپنی قوم کو توحید ہی کی دعوت دی، اور جب قیامت کے قریب آسان سے زول فرما عیں گے تب بھی وہ یہی دعوت توحید دیے ہوں گے، ان کی تعلیم وہدایت میں نہ کوئی ابہام تھا اور نہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش تھی ، اب ان آیات میں اہل کتاب کے مختلف گروہوں اور ان کے حق سے خالفت کا بیان ہے، اور ساتھ اس پر تنبیہ کی جارئی ہے کہا ہے لوگوں کو اپنے انجام سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہئے ، توفر مایا:

بھر محتلف گروہ ہو گئے ان کے درمیان حالانکہ اہل کتاب کوایک ہی دین پر متفق ہونا چاہئے تھا لیکن یہودان کے مشکر ہوئے اور نصار کی قائل ہوئے ، مگر قائل ہونے اور عقیدت رکھنے کے باوجود خود نصار کی میں بہت سے فرقے ہو گئے کی نے دھزت سے علیہ اور کسی نے کہا ہوائی اللّه محق الْہَسِینُ می نے دھزت سے علیہ اور کسی نے کہا ہوائی اللّه محق الْہَسِینُ می کہا اور کسی کے کہا اور کسی ہے۔ سو ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے ایک درد ناک دن کے عذاب سے ۔ قدرت کی نشانیاں اور مجر مین پر مختلف اوقات میں قہر وعذاب کا نزول تو اس امر کے لیے کائی تھا کہ ایے لوگ عبرت حاصل کر لیتے لیکن نشانیاں اور مجر مین پر مختلف اوقات میں قہر وعذاب کا نزول تو اس امر کے لیے کائی تھا کہ ایے لوگ عبرت حاصل کر لیتے لیکن افسوس ایے لوگ کسی طرح ہیں اپنی باغیانہ دوشنہیں جھوڑتے تو کیا یہ بس قیا مت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر وہ تا گہاں فل لیک اندے قبائی کا کتی کوئی دوسرا کیوں کر ہوگیا یمبادت نام ہا انتہائی تدل کا دو ای کا می ہونا چاہے جوانتہائی عظمت رکھتا ہے۔ مجب بات ہے مقدمات کو کسی کرتے ہیں اور نتیج سے انکار۔

ہے۔ بیب بات ہے معدمات و یم رہے یں اور عبہ ہے العار۔ ویل یعنی نبی کا یہ کہنا بھی انڈومعلوم ہے اور اس کی اس مخلصا نہ التجاء اور در در بھری آ واز کی انڈقسم کھا تا ہے کہ و واس کی ضرور مدد کرے گا۔اوراپنی رحمت سے اس کو فال و منصور کرے گا۔

وس یعنی غریر کا اور زیاد وان کے بیچے ندیڈ فرخس تبنی ادا کر کے ادھرے مند پھیر لے اور کہد دے کہ اچھانیس مانے تو ہماراسلام کو۔

آ جائے اور حال یہ کہ ان کو نبر بھی نہ ہو کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت کا دن جس ہے چین اور گھبراہٹ کا دن ہوگا اس کا تصور
می نہیں کیا جاسکا ، وہ دن تو ایسا ہوگا تمام دوست اس دن ایک دوسرے کہ جمن ہوں گے بجو ان لوگوں کے جو تقو کی دایل ہوں ہوگا ہوں گئیں ہو کے بحو کے
میں ہردوست اپنے دوسرے دوست سے بیگا نہ دبیر ارہوگا ، البتہ اہل ایمان وتقو کی دالوں کو پروردگار عالم کی طرف ہے کہا
اپنے دوستوں کو لوچھتے ہوں گے اور یا دکرتے ہوں گے۔ ● تو ایسے ایمان وتقو کی دالوں کو پروردگار عالم کی طرف ہے کہا
جاتا ہوگا۔ اسے میرے بندوکوئی خونے نہیں تم پر آئ کے دن اور نہ ہی تھی تم میں ایر پیغام میرے ان بندوں کے
واسط ہے جو ہماری آئےوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما نبردار رہے۔ ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت ہے کہ داخل
واسط ہے جو ہماری آئےوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما نبردار رہے۔ ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت ہو گھرائے ہوں گے،
ان پر پیالے یار کا بیاں سونے کے اور آ بخورے اور دہاں ان کے داسطے ہروہ چیز ہوگی جس کے لیان کا دل چا ہوں گا۔
ان پر پیالے یار کا بیاں سونے کے اور آ بخورے اور دہاں ان کے داسطے ہروہ چیز ہوگی جس کے ان کا دل چا ہوں گا۔ ہدو!
تم ان بہارے واسطے ان میں بہت سے بھل اور میوے جن کو تم کھاتے رہو گے۔ اس کے برعس مجر میں و نا فر ما نوں کی ذلت تم ان ایسان کا رہ کو جا ات کا اور وہ ای میں کہ دو۔
در بی کے دام امریوں کے تم اور یہ بھی اور میوے جن کو تم کھاتے رہو گے۔ اس کے برعس مجر میں و نا فر ما نوں کی ذلت تم ہمارے واسطے ان میں بہت سے بھل اور نہ منقطع ہوگا۔ بلامسلسل ای شدت وعظمت کے ساتھ جارتی رہو گے۔ اس کے برعس مجر کے اور وہ ای میں میں سے اور تم کے ان کا تمال اور نافر مانیوں کا انہا میں میں۔ اور ہم نے ان پرکوئی ظام نہیں کیا بوگا اور نہ منقطع ہوگا۔ بلامسلسل ای شدت وعظمت کے ساتھ جارتی رہے گا واور وہ ای میں میں۔ اور ہم نے ان پرکوئی ظام نہیں کے بول میں ہوئے کے اور کے بھر ایوی کے عالم میں میں۔ بھر بالغرب کے ان اور ہمان کے اور کوئی ظام نہیں کے بول میں این کی دو الے تھے۔
دور ہم نے ان پرکوئی ظام نہیں کیا تھا کہ بولی ایسوں کے اور کر کے دالے تھے۔
دور ہم نے دان کرکوئی ظام نہیں کیا تو ان کوئی کے عالم میں میں۔ بھر بالغرب کے اور کوئی طرف کے اور کوئی کی کوئی کے دور کے تھی کے دور کے کہ کی کوئی کے دور کے کوئی کی کوئی کوئی کے دور کے کے دور کی کہ کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی

المل جہنم جب ہر طرف سے مایوس ہو چکیں گاور کی طرح اس بات کی امید ندر ہے گی کہ بیعذاب بل جائے ، یا کم از کم ہلکا تی کردیا جائے تو اس بے قرار ہی میں داروغہ جہنم کی طرف متوجہ ہوں گے اور پکاریں گے۔اے ما لک اب ہم میں طاقت برداشت نہیں۔ کہیں کہ ہم پر فیصلہ کردے آپ کا رب کہ ہمارا کام تمام ہی کردیا جائے کہ بیعذاب یا تو ہمارا قصہ ہی اس آئے تی گنزیر میں مافظ این گیر رحمت الشعابہ نے حضرت کی مثالث ایک روایت میں آئحضرت ناٹائلے ہے بیان فریایا کہ دودوست ایما نمارہوں کے ادرودوست کا فرے موس دوستوں میں ہے جب ایک کا انقال ہوا اور اس کوجنت کی بشارت سائل کی تو اس نے اپنے دوست کو یاد کیا اور کہا کہ اے کہ ادرودوست کا فرے موس دوستوں میں ہے جب ایک کا انقال ہوا اور اس کوجنت کی بشارت سائل کی تو اس نے اپنے دوست کو یاد کیا اور کہا کہ اے اور کھا کہ تر بنا تا تھا کہ میں تجھے ہے ملا قات کرنے والا ہوں تو اے اللہ! تو ہرے اس موس دوست کو میرے بعد کم ابنی ہے تو اس کہ کہ تو اس کو ایک کہ تو اس کو ایک کہ تو اس کو ایک کہ تو اس کو اس کے کہ اگر تیرا کہ کہ تو اس کو اس کے کہ تو اس کی اور ہرا کے کہ تو میں ہوجائے جیسے تو مجھے ہی اور ہو کہ کہ تو اس کی اور ہرا کہ دوراس کی القابل کا فردوستوں میں جو بھی تو دور کی کا ور ہرا کہ کو ہوں کی اور ہوا کہ کہ کی تو اس کی اس کی اور ہوا کہ کہ تو اس کی اس کی اور ہوا کہ کہ کہ کہ تو میں ہوجائے جیسے تو ہوں میں جو ہوں کی اور ہوا کہ ہوں کی اور ہوا کہ کہ کہ کہ تو میں ہو بھی ہوگی ہوں اس کرتا ہوگا ، اور ہو ہی اور اس کے بالقابل کا فردوستوں میں ہو بھی ہوگا۔

کو میراکتنا ہما ہمائی ، کتا اور ہو ہم اور اس کو ہو کہ اندان دولوں کو قامت میں ہو کہ کے کہ دیا در دیکا فران ہے دوست کر اس کرتا ہوگا ، اس کرتا ہوگا ، اور دیرا مغرب میں ہوتو بھی اندان دور ہم کو اس کی اندان دوران کو ہوا ہوں کو اس کرتا ہوگا ، اس کرتا ہوگا ، اور دیرا مغرب میں ہوتو بھی اندان دوران کی ہو کہ کہ کو س کی ہو کہ کے گو

ختم کردے یا ہم پرموت ہی آ جائے تا کہ مرکز ہی اس مصیبت سے چھٹکا رانصیب ہوجائے ، مالک جواب دےگا۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جب کہ عذاب کی شدت کے علاوہ جواب کے انتظار کی بھی مزید بے چینی ہوگی ، آگاہ ہوجاؤ بے شک تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب چیخے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو تمہارے پاس حق لیکر آئے ، لیکن تم مل سے بہت لوگ حق سے نفرت ہی کرتے رہے۔

کفار مکہ کو چاہئے کہ ان باتوں کوئ کر خدا کے عذاب سے ڈریں اس کی نافر مانی اور اس کے پیغیبر کی مخالفت وعداوت سے باز آ جا بھی اگر ایسانہیں کرتے تو پھر سوچ لیس کیا نہوں نے ٹھیرالی ہے کوئی بات؟ اگر اس پر سی بھر وسہ کرکے سمجھ رہے ہوں کہ ہم کامیا ہوجا کیں گے اور اللہ کے پیغیبر ظافیہ کو ناکام بنادیں گے، اگر ایسا ہے تو پھر ن لیمنا چاہئے۔ ہم بھی کوئی بات ٹھیراتے ہیں۔ اور ظاہر سے کہ ان کی تدبیر اور سمازش اللہ کی تدبیر پر ہر گز غالب نہیں آ سکت ۔ کیا بیوگ ہی جھے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں، ان کے خفیر از اور ان کی آئیس کو شیوں کو ۔ بیٹ ہم خوب جانتے ہیں، اور خوب سنتے ہیں۔ اور ہمارے تا ان کی کوئی بات بھی نہیں رہ سکتی ، بیب ہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ان کی ہر بات اور عمل کھتے رہتے ہیں۔ ہمارے سان کی کوئی بات بھی نہیں رہ سکتی ، بیب ہوتا ہو ہو جو ان کی ہر بات اور عمل کھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ان کی کوئی بات بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجت پوری کرنے کی غرض سے آ ب نگا گئا ہم ہم دیجے آگر بالفرض مرکمن کے دار اور اس کو خدا کے ساتھ شریک قر اردے لیمالیکن تم رہمن کے دار کوئی اولا دہوتی تو ہیں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجت والا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک قر اردے لیمالیکن تم واسطے اول کی اولا دہوتی تو ہیں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجت والا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک قر اردے لیمالیکن تم واسطے اولا دیجو پر کرتے ہو، خبر دار ہرگز ایسامکن نہیں بلکہ پاکی ہے آسانوں اور زیمن کے دب کی جو دب ہے عرش عظیم کا۔ واسطے اولا دیجو پر کرتے ہو، جو در بر ہے عرش عظیم کا۔ واسطے اولا در بھی بیان کرتے ہیں۔

اس صورت حال میں کہ ان برنصیبوں کی آس کھیں نہ کی عبرت ناک واقعات سے کھتی ہیں، اور نہ ہی دلاکل و حقائی سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو چھوڑ وان کو میا بین ان ہی بیہود باتوں میں منہمک رہیں، اور لہوولدب میں پڑے رہیں، میں بیٹ کہ یہ بیاں تک کہ یہ طاقات کرلیں اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ کی برنصیب کے انکار سے حق تعالیٰ کی ربوبیت اور شان کبریائی پر کوئی اٹر نہیں پڑتا۔ وہ پروردگار معبود ہے آسان میں اور وہی معبود ہے زمین میں بھی اور وہی ہی وردی بری حکمت رکھنے والا باخر اور بڑی برکت وعظمت والی ہے وہ ذات جس کے واسطے آسانوں اور زمین کی سلطنت، اور جو پچھ ان کے درمیان ہاں کی بھی۔ اور ای کو ہے قیامت کا علم اور ای کی طرف اے لوگوتم سب کولوٹا یا جائے گا۔ اس عظمت وکبریائی اور قدرت کا ملہ اور تمام کا نئات پر اس کی سلطنت و حکم ان کے ہوتے ہوئے اگر چند احتی آنان خدا کی الوہیت کا انکار کریں یا د نہوی بال و متاع کے نشر می مغرور و بدست ہو کر بیبودہ باتھی کہ جو تے ہوئے اگر چند احتی آنسان خدا کی الوہیت کا اور نہوگی اس کے پغیر کونقصان پنچا سکتا ہے۔ اصل نقصان تو ان ہی مجرموں کا ہوگا کہ جب حتی تعالیٰ کی گرفت میں آئی سے آئی کوئی نہ بیا نے والا ہوگا، اور نہوگی سفارش کی وہ معبود جن تعیان کی وہ معبود خودان کے بیز ارو متنظر ہوں کے اور حال ہوگا کہ وہ میں قدرت رکھیں میں میں میں میں میٹرین عبادت کرتے تھے ان کے وہ معبود خودان سے بیز ارو متنظر ہوں کے اور حال ہوگا کہ وہ میں قدرت رکھیں میں میں میں اندکہ وہ معبود جن کو یہ پیار اگر نے تھے، اندکہ وجھوڑ کر

گر ہاں وہ جس نے گواہی دی حق کی اور حال ہے ہے کہ وہ جانتے تھے۔ اور اہل ایمان بے شک اپنے بھائیوں کے آخرت میں کام آئیں گے،اوران کی شفاعت بھی کریں گے۔

والحمدلله على ذلك صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده قدتم بحمدالله تعالىٰ تفسير سورة الزخرف يوم الاثنين ٢ من شهر رجب ١٠٠١ هالله وفقنى لاتمام هذا التفسير المبارك بفضلك ورحمتك انك تهدى من تشآء الى صراط مستقيم

#### سورة الدخان

سورۃ الدخان بھی کی سورتوں میں ہے ہے، اس سورت کی انسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں، بیسورت ان اہم اور عظیم سورتوں میں ہے جو آخصرت مل فی نظیم سورتوں میں شارکی گئی ہے جو آخصرت مل فی فی نماز میں پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹونے اس کوان ہیں سورتوں میں شامل کیا ہے جو نظائر کہلاتی ہیں اور ان کو آخصرت ملافیظ مضمون کی مشابہت کی وجہ سے ملا کر دو دوسور تیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے۔

ابن مردویہ میشونے ابوامامہ بابلی ٹکاٹوئے ہوایت کیا کہ آنحضرت ٹکاٹوئائے ارشادفر مایا، جو محض جعد کی شب میں یا جمعہ کے دن سورت الدخان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، یہ قی مُرینیونے مرفوعاً



روایت کیا ہے کہ جوخف جعد کی شب میں حم الدخان ادر سورت پلین کی تلاوت کرے توضیح کو دواں حال میں اٹھے گا کہاں کے گنا ہوں کی مغفرت کر دی گئی ہوگی اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ صبح کوا تھے گااس حال میں کہ ستر ہزار فرشتے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہوں گئے۔

ربط: .....گزشته سورت کے اکثر مضامین قرآن تھیم کی حقانیت اور آنحضرت مُلاَین کی رسالت کے اثبات پر مشمل تھ،
قرآن تھیم کے کلام الٰہی ہونے پر دلائل و براہین کے سلسلہ کے بعد منکرین و مجر بین کی سزاؤں اور ان کے عبر تناک احوال کا
ذکر تھااورائی پر سورت کا مضمون ختم فرمایا، اب اس سورت کا آغاز بھی قرآنی عظمتوں کے مضمون سے ہور ہاہے اور سید کہ اس کا
نزول جس مبارک رات میں ہواوہ کیسی عظیم برکتوں والی رات تھی اور اس شب مبارک کی کیا خصوصیات ہیں تو جو کتاب الٰہی خود
عظمت والی ہواور جس زمانہ میں اتاری جائے وہ بھی برکتوں والا زمانہ ہو، تو بگا شبہ اس پر ایمان اور اس کے احکام کی اطاعت
وفر مانبرداری بھی ہر خیر و برکت کا موجب ہوگی۔

# وَ لَا سُوَرَةُ الدُّوَانِ مَنْيَدَةً ٢٤ ﴾ ﴿ فِي مِنْ مِنْ الرَّحِمْ فِي الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ فِي اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وی ہے سنتا جانا۔ رب آسانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے بچ ہے۔ اگر تم کو یقین ہے۔ فل "برکت کی رات" طب قدرے کسا قال تعالیٰ ﴿ إِنَّ الرَّلُنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ اور جو رمضان میں واقع ہے لقولہ تعالی ﴿ شَهُرُ رَمَضَان اللّٰ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

فع یعی مهرمنایا میشه ماراد متورر اے ۔ای کے موافق برقر آن اتارا۔

ق یعنی سال بھر کے متعلق نضاہ وقد رکے حکیمانداورائل فیصلے ای عظیم الثان رات میں کوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالہ کیے جاتے ہیں جو شعبہ بائے بھوینیات میں کام کرنے والے ہیں یعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی پندرمویں رات ہے جے دب برامت کہتے ہیں میمکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتداء اور شب قدر پراہیجا مہوئی ہو۔ واللہ ا علمہ۔

فیم یعنی فرشتول کو ہرکام پر جوان کے مناسب ہو ۔ چنا خچے جبرائیل کو ٹر آن دے کرقدرمول انڈسل انڈ ملیدوسلم کے پاس جیجا۔ . .

كَ اللهَ اللهَ اللهَ هُوَيُحَى وَيُحِينَتُ وَرَبُّ اَبَالِكُمُ الْاَوْلِيْنَ۞ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ كَى اللهَ اللهُ الله

کھیلتے فیل سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھوال صریح جو گھیر لیوے لوگوں کو یہ ہے عذاب کھیلتے۔ سو تو راہ دیکھ جس دن کو لائے آسان دھوال صریح۔ جو گھیرے لوگوں کو۔ یہ ہے دکھ کی

۔ ولا یعنی اگرتم میں کمی چیز پریقین رکھنے کی صلاحت ہے تو س سے پہلی چیزیقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روثن سے زیادہ ہویدایں۔

فی یعنی جس کے قبضہ میں مارنا جلا نااور وجود وعدم کی باگ ہو۔اورسب اولین وآخرین جس کے زیر بیت ہوں یکیااس کے مواد دسرے کی بندگی جائز ہوسکتی ہے؟ یہ ایک ایسی معان حقیقت ہے جس میں شک وغید کی قعطاً گئجائش نہیں۔

فی یعنی ان واضح نشانات اور دلائل کا اقتضاء تویتھا کہ یہ لوگ مان لیتے ہمگر پھر بھی نہیں مانتے ،بلکہ وہ توحید وغیر وعقائد حقہ کی طرف سے شک میں بڑے میں اور دنیا کے کھیل کو دمیں مصروف میں ۔ آخرت کی فکرنہیں جوتی کو طلب کریں اور اس میں غور دفکرے کام لیس ۔ یہ اس دھوکے میں میں کہ ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے ۔ خدا کے مامنے کمی پیٹی نہیں ہوگی ۔ اس لیفیسے تکی باتو ل کوئنی کھیل میں اثر ادمیتے ہیں ۔

وس ورس سے بہاں کیام اور ہے؟ اس میں سلف کے دوؤل یں ۔ ابن عباس فی النظم اوغیرہ کہتے یں کوقیات کے قریب ایک دھوال المحے گاجوتمام الوگوں کو گھر نے گا بیک ان تا ہو ہے۔ اور این میں النظم اور منافی کے دماغ میں گس کر یہوش کر دے گا۔ وہ یہال مراد ہے۔ شاید یہ دھوال وہ ی سماوات کا مادہ ہوجی کا ذکر "ہم استوی المی السماء و ھی دخان "میں ہوا ہوگو یا آسمان بحل کی ابتدا ہوگی۔ والله تعالیٰ اعلم۔ اور ابن معود رضی النظم ند وروشور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ مور کرنے گیس کے اور یہاں کی ابتدا ہوگی۔ والله تعالیٰ اعلم۔ اور ابن معود رضی النظم ند وروشور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ موال جیس جوعلا مات قیامت میں سے ہے بلکر قریش کے تم دو دفعایٰ استعالٰ الله تعلیہ وسلم نے دعاؤ مائی تھی کہ اس بہی سات سال کا تحملا معلوک در سے جیسے یوست علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پر مسلا ہوا تھا ۔ چانچہ تحمل میں مدور اور اور پر سے ہو ہو تی مرکز وال کے موال سے فلے کی تو ہو تی مرکز والی تحمل کے ذمانہ میں جو موال سات موال سے فلے کی تو ہو تی الی مسلم کے ذمانہ میں ہوئی اللہ مسلم خوال سات مول کے ماسے نظر کرتا ہے اور وی سے بھی مدت دراز تک بارش بندر ہے ہو کرون میں جو موال سامعوم ہونے لگتا ہے ۔ اس کو بہال دخان سے تعیم فرمایا۔ اس تعمل ہو کہ والی اس معلم ہونے اور ہوال سے موران سامعوم ہونے لگتا ہے ۔ اس کو بہال دخان سے تعیم فرمایا۔ سے تعیم اس میں جو اس کا کہ اس میں جو اس کے کہ اس کی تو اس کی کو ایا کہ بارش ہور اس کے کو ایا کہ بیکن اس میاں ہور اس کے کہ بارش کا جواب کو اس کو میں جو اس کو میں جو اس کو میں ہوران سامعوم ہونے اس کا کہ اس کو میں ہوران ہور کو رہ ک

رَسُولٌ مَّبِهُنَّ أَنَّ مَعَ الْوَا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ فَجُنُونٌ الْ الْعَلَابِ قَلِيْلًا كَاشِفُوا الْعَنَابِ قَلِينًا وَرَكُمُ لِلْهُ مُعَالِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِتْبِ الْمُهِدُنِ .. الى .. إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾

ربط: ..... گزشته سورتک مضمون توحید ورسالت کا اثبات تھا اور اس سے اختلاف واعراض کرنے والے مجرمین کی بدھیبی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے افسوس ناک عبرت ناک انجام کا بیان تھا اور اس موضوع پرسورت کامضمون ختم فرمادیا گیا تھا کہ اگر ان وا قعات کوئ کربھی قریش کےلوگ آنحضرت مُلاثیم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کوسوچ لینا چاہئے کہ ایسا ہی عبرت ناک انجام ان کابھی ہوگا، ساتھ ہی آ ب ٹاٹھٹا کولیا دینا بھی مقصودتھا کہ قریش مکہ کی مخالفت وڈشمنی ہے آ پ مُلٹھٹا زائد پریشان نہ ہوں اور اتمام جت کے ساتھ فرمادیا گیا تھا۔ ﴿وَقُلْ سَلْمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ تو ای مناسبت سے اب اس سورت کی ابتداءقرآن کی عظمت وحقانیت سے ہورہی ہے اور یہ بتایا جارہاہے کہ اس کتاب الہی کی حقانیت وعظمت اس طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ وہ ذات جس نے بیکتاب نازل کی وہ بھی بڑی عظمتوں والی ذات ہے اور جس ز مانہ اور ساعت میں اس کوا تارا گیااس ف یعنی اب موقع سمجینے اور میسحت سے فائدہ اٹھانے کا کہال رہا ّ اس وقت تو مانا نہیں جب ہمارا پیغبر کھلے کھلے نشان اور کھلی تھی ایات لے کرآیا تھا۔ اس وقت کہتے تھےکہ یہ باؤلاہے یجھی کہتے کئی دوسرے سے *یکھ کراس نے پر ت*تاب تیار کرلی ہے (ابن عباس رخی الن<sup>دع</sup>نهما کی تفییر پریہ مطلب ہوا)ادرا بن معود رفی الندعنه کی تغییر کے موافق یمعنی ہوں مے کہ اہل مکہ نے تحط وغیر و سے تنگ آ کر درخواست کی کہ بیآ فت ہم سے دور کیجیے بعض روایات میں ہے کہ ابر سفیان وغيره نے صنور ملی الله علیه وسلم کی حدمت میں فریاد کی که آپ ملی الله علیه وسلم تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اوریه آپ ملی الله علیه وسلم کی قرم قحط وختک سالی سے تباہ ہوری ہے۔ہمآ پ ملیانڈعلیہ وسلم کورحم اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کے دورہونے کی دعا کیجیے۔اگراییا ہو **کی**ا تو ہم ایمان لے آئیں مے۔ چنا مچہ آپ ملی اندعلیہ دسلم کی دعاہے بارش ہوئی ادر ثمامہ نے جوغلہ دوک دیا تھاد و بھی آپ ملی اندعلیہ دسلم نے کھلوا دیا بھر بھی و وایمان بدلائے ۔اس کوفر ماتے یں"انی لھے الذکہ ی'"یعنی پاوگ ان باتول سے ماننے والے کہاں میں اس قسم ٹی چیزوں میں تو ہزارتاویلیں گھولیں جو چیز بالکل کھی ہوئی آفیاب اور زیاد وروس کھی یعنی آب میں الدعیدوسلم کی پیغمبری ای کو ندمانا کوئی مجنون بتلا نے لگائس نے کہا کدماحب! فلال رومی غلام سے کچھ مضامین سیکھ آتے میں ان کواپنی عمادت میں ادا کر دیتے ہیں ۔ایسے متعصب معاندین سے مجھنے کی کیا تو قع ہو تکتی ہے ۔

مرہی جرب ہی ہور ہور ہے ہے ہیں ہے۔ ب ماہی سے سے بی بار ہیں ہے ہو ہے۔ والے یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مذاب بٹالیں، بھروہ می کرتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔اورا بن معود رضی اللہ عند کی تقریر پر پیمطلب ہوگا کہ اواجہا ہم تھوڑی مدت کے لیے پریذاب بٹالیتے ہیں۔ بھرد یکھ لینا، وہ می کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔

ف این عباس کے زویک بڑی پکو قیامت ہو گئی عزض یہ ہے کہ آخرت کاعذاب نہیں نتا۔اوراین معود رنبی الله عند کے زویک بڑی پکوسے معرکہ 'بدر '' کا واقعہ مرادے تہ بدر میں ان لوگوں سے بدلے لیا مجا۔

کی پر کتوں اور عظمتوں کی بھی کوئی انتہاء نہیں ، تو جب اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات بھی باعظمت ہے اور زمانہ نزول بھی برکتوں اور عظمتوں کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب الہی کی عظمت و بلندی کی کوئی حدوانتہا ہی نہیں ہو یکتی ، توارشا دفر مایا:

ولی الله رب العزت بی اس کی مراد خوب جانے والا ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی جونہایت بی واضح اور روزن ہے جس کے نور ہدایت سے ساراعالم روشن ومنور ہوا، جس کے علوم ہدایت ومعرفت نے لوگوں کو صلالت و مگرابی کی عار کی سے نکال کرایمان ومعرفت کی روشن بخش۔ اس کتاب اللی کی عظمتوں کا بیال ہے کہ بے شک ہم نے اس کوا تارا ہے لوح محفوظ سے آسان دنیا پر ایک برکت والی رات میں جو کہ شب قدر ہے پھر بتدری ۲۲ سال کی مدت تک آشخصرت مُلا پر تازل ہوتار ہااور بیرات ایس مبارک ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کردینے والے ہیں اس رات میں مجمور ہوتا ہے اور طے کردیا جاتا ہے ہرکام جانچا ہوا جوحق تعالیٰ کی طرف سے محکم و طے شدہ اور حکمتوں سے معمور ہوتا ہے تھم ہو کر ہماری جانب سے۔

یے شک ہم ہیں جیجنے والے فرشتوں کو 🍑 ہر کام پر جوان کے مناسب ہے اورا حکام خداوندی کی اس وقی کے ساتھ جو جرائیل امین مانیں کے ذریعہ نبی کریم خاتی پھیجی جاتی رہی رحمت بنا کراے ہمارے پیغیر طالعی آپ مٹاتی کے پروردگار کی طرف ہے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے اس لیے تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے،اوروہ دنیا والوں کی پکار بھی سننے والا ہے تو اس نے اپنی حکمت سے خاتم الانبیاء مُلاَثِیْل کوتمام انبیاء ومرسلین کے بعد خاتم الانبیاء بنا کرمبعوث فر ما یا اور آپ تالی پر قرآن کریم نازل کرے آپ مالی کورحمة للعالمین بنایا۔ جورب ہے آسانوں اورزمینوں کا اور جو کھوان کے \_\_\_\_\_ درمیان ہے جس کی ربوبیت وخالقیت کا نُنات کے ایک ایک ذرہ سے ظاہر ہے جس کے مشاہدہ سے تم سمجھ سکتے ہوا گر تم یقین کرنے والے ہو توان روثن ادرواضح دلائل ہےتم بخو بی جان سکتے ہو کہ نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق سوائے اس کے، وہی ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہے یا لنے والاتمہارا، اورتمہارے آباءو اجداد کا جو پہلے گزرنے والے ہیں۔ان واضح نثانيوں اورقطعی دلائل کا تقاضا توبیرتھا کہلوگ خدا کی خالقیت ور بوبیت کو پیچان کراس کو مانتے اس کی توحیدوالوہیت پرایمان لاتے لیکن پھربھی پیمشر کمین ومنکرین نہیں مانتے اور نہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ تو دھو کہ میں پڑے ہیں،ای طرح کھیل تماشے میں گئے ہوئے ہیں کہ ہرنصیحت اور عبرت کی بات ہنسی مذاق میں اڑادیتے ہیں اوران کی پیلہو وُلعب میں انہاک کی زندگی سے بتاتی ہے کہ ان کو خدا کے سامنے پیشی کا کوئی تصور ہی نہیں چاہئے تو یہ تھا کہ یہ شرکین ومنکرین گزرے ہوئے وا قعات سے عبرت حاصل کرتے اور بیدد مکھ کر کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برانجام ہوا، آپ مُلاَقِعً ہرا یمان لے آتے لیکن اس غفلت ولا پرواہی کی روش نے جب انکی طرف سے مایوی پیدا کردی ہے تو پھرا نظار کراس دن کا کہ لے کرآئے آسان ■ ان الفاظ میں بیا شار و مقصود ہے کہ لفظ مبین کالازمی اور متعدد ہی دونوں متنی میں استعال درست ہے اور یہ بات ال عرب کے زویک معروف ہے۔ ۱۳ ● ترجمه من افظ مدا ہوتا ہے ۔ حصرت شیخ البند محظہ کا اختیار کردہ افظ ہے جس سے طے کر بیکے معنی مجی منبوم ہوتے ہیں، جیسے بعض روایات سے بینعصیل

معلوم ہوتی ہےای دجہ سے لفظ اور طے کرویاجاتا ہے درمیان میں بڑھادیا گیا۔ والله اعلم"۔ ● منسرین کی ایک رائے کے مطابق موسلین کامتعلق فرشتے ہیں ای کولمحوظ رکھتے ہوئے تر جمد کیا گیا ہے، دوسری رائے کے مطابق موسلین کامفعول رسل مینی انبیا مرکزام ظیم ہیں، جن کوانقدرب العزت نے احکام دیکر بندوں کی طرف ہیجا۔ ۱۲

آ یک کھلا ہوا دھواں جولوگوں کوڈ ھانک لے جس کے بعد واضح بھی ہوجائے گااور ہرایک کو یہی کہنا پڑے گا کہ بیہ ہے در دناک دے ہم پرسے بیعذاب اوراسے دور کردے ہم ایمان لاتے ہیں کہاں ہے ان کے واسطے عبرت ونصیحت حالا نکہ اس سے بل ان کے پاس آچکا کیک ایسارسول، جو کھلی ہوئی شان والاتھا یا وہ رسول جو کھول کھول کر انگواللہ کے احکام ونشانیاں بتانیوالاتھا تو جب ایسے واضح شان والے رسول اور واضح نشانیوں سے عبرت حاصل نہ ہو کی تو اب کیا اس عذاب یا نشانی کو دیکھ کرعبرت ونصیحت ہوگی ، چنانچے بیلوگ توایسے رسول کے آ جانے کے بعد بھی <u>پھراس سے روگر دانی کرتے رہے اور کہا کہ ب</u>یتوایک سکھایا یڑھایا ہوا تخص دیوانہ ہے جس کوکوئی شخص آ کر پڑھا جا تا ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿ اِنْمَا یُعَیِّلُ مُهُ بَدَيْمٌ ﴾ اورخود یہ مجنون ہے کہ جنون ودیوانگی میں بیہ باتیں کہتا ہے الغرض جب ایسے رسول عظیم اور معجزات ظاہرہ کے بعد بیلوگ ایمان نہیں لائے تواس دھوئی کےعذاب کود کی کرکیاایمان لائیں گے،تو ظاہرہے کہان کابیوعدہ "انامومنون"کوئی حقیق اور سچاوعدہ ہیں بلکہ مض ؛ ایک مصیبت کوٹلانے کے لیے حیلہ اور بہانہ ہے، مگر خیر پھر بھی ہم جمت بوری کرنے کے لیے ت<u>کھولے دیے ہیں اس عِذاب کو</u> تھوڑی مدت تک کے لیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یقینا تم پھرلوٹے والے ہوا بنی پہلی ہی حالت کی طرف اور وہی حرکتیں کرو گے جو پہلے کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے تو اس روز ہم پورا پورا انتقام کینے والے ہوں گے اور بیقانون خداوندی ہے کہ جرم کی اصل سز ااور بدلہ سے پہلے بچھ تنبیہ وتہدید کے مرحلے گز ارے جاتے ہیں تا کہ اگر کسی میں کچھ بھی صلاحیت اور سعادت کا اثر ہے تو وہ باز آ جائے اور بیقانون خداوندی اور طریق سز ابھی دراصل حق تعالی کی طرف ہے جت کو پورا کردینا ہے۔

## تفسيرآيت دخان

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْهَر تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُحَانٍ مُّبِهُنِ ﴾ كَاتَفير مِيل مفسرين نے حضرت عبدالله بن عباس تگافئا اور حفرت عبدالله بن عباس تگافئا اور حفرت عبدالله بن مسعود ثلاثی کر دوایات بیان کی ہیں، تفییر میں ان روایات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ آیت مبار کہ ہیں جس دخان کا ذکر ہے وہ دخان مبین گزر چکا ہے یا آکندہ پیش آنیوا لے واقعہ اور علامات قیامت میں سے کی علامت کا بیان ہے سلف سے یہی دو قول منقول ہیں، بعضوں نے بہا آول اختیار کیا ہے، اور بعضوں نے دوسرا۔

حضرت عبداللہ بن عباس ٹٹاٹھا کی رائے ہے کہ بید دخان مبین قیامت کے قریب پیش آنے والی علامت ہے جو تمام لوگوں پر پھیل جائے گا مگر اہل ایمان کے حق میں تو میمض خفیف زکام کی طرح ہوگا اور کا فروں منافقوں کی ناک میں اور کا وں کے ذریعہ دیار فر کے اندر گھس کر انگو ہیں ہوش کر ڈالے گا جیسے کہ ابن ابی حاتم بڑگا گئڑنے ابوسعیہ خدر کی بڑگا گئڑنے سے روایت کیا کہ قیامت کے قریب یہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، مومن کو تو محض زکام کی کی کیفیت ہوگی اور کا فر کے دماغ میں کھس کراس کو جہوش کردے گا۔

بہوش کردے گا۔ •

<sup>(</sup>۱) تغییراین کثیرت ۴ پروپ المعانی ج ۲۳ پ

حذیفہ بن اسیدالغفاری ٹاکٹو فرماتے ہیں کہ آنحضرت ٹاکٹو کی مرتبہ میں جھا نکااور بیفر مایا جب کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کرر ہے تھے کہ:

لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلثة خسوف خسف يا المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من فعرعون تسوق الناس تبيت معهم حيث يا توا وتقيل معهم حيث قالوا ـ (صحيح مسلم)

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم ہدی نشانیاں ندد کھے لو، سورج کا طلوع مخرب سے، دھوئیں کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا اور یا جوج و ماجوج کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ بن مریم فیلٹا کا نزول اور دجال کا نکلنا اور تین واقع زمین کے دھننے کے زلزلوں کے ساتھ ایک مشرق میں اورایک مغرب میں اورایک جزیرہ عرب میں، اورایک آگ جوعون کے علاقہ کے وسط میں سے نکلے گی جولوگوں کو ہنکاتی ہوئی اور وہ رات کو بھی ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ رات گراریں گے اور دو پہرگراریں گے۔

اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ دلاتو سے یہ ہے کہ جب آن محضرت ملاتی نا این وی آیات میں دخان (دھوی ) کا ذکر فرمایا تولوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ خلاتی ما المدخان کہ یہ دھواں کیا ہے؟ تو آب خلاتی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ﴿ فَارْ تَقِیْبَ یَوْمَ تُلَاقِی السَّمَا اَوْمُ یُورُنِ کُی یَا فَیْمَ اللّٰ اللّٰ کَا اَوْمَ یَا یَا ہُورُ کَا اَوْمَ یَا ہُورُنِ کُی یَا ہُورُنِ کُی یَا ہُورُنِ کُی اللّٰ اللّٰ کَا اور ایک روایت میں یہ کی ہے کہ یہ دھواں مشرق ومغرب کے مابین پھیل جائے گا اور چالیس روز تک باتی رہے گا۔

روایات سے ریجی ثابت ہے کہ خود عبداللہ بن مسعود والفؤ کے سامنے جب عبداللہ بن عباس فلائ کی تفسیر کا ذکر کیا گیا تواس کی تردید فر مائی، چنانچ مسروق میں اللہ بن مسعود اللہ کے تصوص تلامذہ میں سے ہیں ) فرماتے ہیں ہم ایک روز کوف کی مسجد میں پہنچ ابواب كنده كنزد يك توومال ديكها كرايك فخص وعظ كرر ما باور ﴿ يَوْ مَر تأتِي السَّمَاءُ بِدُنْ عَانٍ مُبِينٍ ﴾ كمتعلق بيان كررما ے کہ لوگواتم جانتے ہی ہوکہ یہ د خان مبین کیا ہے؟ سنوایہ د خان مبین (دھواں) قیامت کے روز ظاہر ہوگا جو کفارومنافقین کی آئکھوں، ناک اور کانوں میں بھر دیا جائے گا (جس سے وہ بہوش ہوجائیں گے ) لیکن مومن کے لیے صرف ایک زکام کی سی کیفیت ہوگی ہومسروق موسیر بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹؤ کے پاس حاضر ہوئے اوران سے بیٹنسیر فل کی وہ کن کر چونک گئے، اٹھ بیٹے اور فر مایا کہ فن تعالی شانہ نے اپنے پینمبر مثلاثی کو یہ خطاب فرمایا ہے ﴿ قُلُ مَا ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَّمَا أَلَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ يعني آپ مُلَيْظُ بياعلان فرما ديجيّ كه مِن امروى اورتبليغ رسالت پركسي قشم كےمعاوضه كاسوال نهير کرتااورنہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں ہمرادیتھی کہا گرکوئی بات دحی اللی نہیں تو پھر میں خودا پنی طرف ہے بنا کر پیش کرنے والانہیں ہوں تواس کےمطابق کسی کویہ بات زیب نہیں دیتی کہ بھے اور تحقیقی علم کے بغیر کوئی بات کیے ،ابن مسعود الکٹوئیہ کہتے موے فرمانے لگے کریے بھی علم کاایک شعبہ ہے کہ انسان جس بات کونہ جانتا ہواس کے بارے میں بیکہدے "اللہ اعلم"۔ اچھااب میں تم کو بتاتا ہوں کہ آیت مبارکہ کی کیا مراد ہے اور سیس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ سے کہ قریش کے لوگ جب اسلام ہے مسلسل نفرت و بیزاری ہی اختیار کرتے رہے اور رسول الله طافی کے مقابلے میں نافر مانی ہی کرتے رہے تو آپ نا کی نے ان کے قق میں بددعا فر مائی اے اللہ ان پر پوسف مائی کے زمانہ کی طرح قحط وشدت کے سال مقدر فرما توان پر فاقداور قحط مسلط ہوااور نوبت ہڈیوں اور مردار کھانے کی آگئی اور بیلوگ فاقد میں اس قدر کمزور ہوگئے کہ جب نظر اویر اٹھا کرآ سان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تو یہی وہ چیز ہے۔جس کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا گیا۔ ﴿ فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِدُنِ ﴿ يَعْفَى النَّاسَ ﴿ طَلَا عَذَابٌ آلِيُمْ ﴾ وقريش كاوك جباس مصیبت سے بدحواس ہو گئے تو آنخضرت ٹالٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ مُلاثی آپ مُلٹی تو مكارم اخلاق اورصله رحمى كرنے والے ہيں، آپ مُلافِئ بارش كے ليے دعا فرماد يجئے قوم مصر كے واسطے، يالوگ ہلاك ہوئے جارہے ہیں،آنحضرت ناتیخ نے دعافر مادی تو بچھ سیرانی ان کوحاصل ہوگئ، یہ سیرانی وہ ہےجس کا ذکران الفاظ میں ہے۔ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَابِدُونَ ﴾ كهيمصيب بم دوركردية بين تعورُ وقت ك لي مرب شك تم پر لوٹنے والے ہوای نافر مانی اور کفر کی جانب، ابن مسعود ٹلاٹٹ فرمانے لگے کیا عذاب قیامت دور ہوسکتا ہے یعنی اگر اس دخان مبین کواحوال قیامت اور قیامت کےعذاب پرمحول کیا جائے توبد کیے مکن ہوسکتا ہے کیونکہ یہاں یہ تصریح ہے کہ ہم یہ عذاب دور کیے دیتے ہیں، اور قیامت کا کوئی عذاب اور شدت دور نہیں ہوسکتی، تومعلوم ہوا کہ یہ عذاب قیامت کے متعلقات میں سے نہیں ہوسکتا، فرمایا الغرض جب مجران پرخوش حالی لوث آئی تو اس پر اللہ نے بیفر مایا ﴿ يَوْ مَر تَهُوا فُن الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي ﴾ اورية گرفت غزوهٔ بدر كى گرفت ہے (جوقدرت خداوندى كى طرف سے انتقام تھا) ابن مسعود نگانڈنے فرمايايه بانج چزي كزرچى بير-الدخان، الروم، القس اللزام، البطشة، امام بخارى اور امام ملم في معين من https://toobaafoundation.com/

اس مضمون کومتعدد سندول کے ساتھ تخر تبح فر مایا۔

اورایک روایت سند سیح کے ساتھ یہ ذکور ہے کہ آپ طافی کی اس دعا پر جب قریش کے لوگ فقرو فاقہ اور قحط کی مصیبت میں جتل ہوئے تو ابوسفیان ڈاٹھ اور کھے اہل کہ آپ طافی کے پاس کے اور کہنے لگے اے محمد خافی آپ خافی کا تو یہ خیال ہوئی جارہی تو دعا کر دیجئے تو آ محضرت خافی کا تو یہ دیال ہے کہ آپ رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور آپ کی قوم ہلاک ہوئی جارہی تو دعا کر دیجئے تو آ محضرت خافی نے دعا فر مائی اس پر بارش بری اور قحط کے آٹار دور ہوئے اور مسلسل سات روز اس طرح بارش کا سلسلہ جاری رہا کہ آسان نظر نے تاتھا۔

علامہ آلوی میں کھی اور ایت کونقل کر کے بیان فر ماتے ہیں کہ ظاہر مضمون سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں تصریح کی ہے کہ یہ قصہ مکہ کرمہ میں پیش آیا (یعنی کی زندگی میں قبل از ہجرت) اور بیر آیت بھی مکیہ ہے گر بعض روایات سے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ ہجرت کے بعد کا ہے اور ابوسفیان ڈاٹھٹا کا مدینہ منورہ جاکر درخواست کرنا ندکور ہے، تو بہت مکن ہے کہ اس قسم کا واقعہ اہل مکہ یر دومر تبہ پیش آیا ہو۔ ●

مفسرین کی ایک جماعت نے عبداللہ بن عباس ٹٹاٹھا کی تفسیر کوتر جج دیتے ہوئے اس کے قرائن ومؤیدات کو ذکر کیا ہے۔(تفسیرا بن کثیرج ۴ میں تفصیل ملاحظ فر مائیں)

علامہ آلوی مینظیم ابن عباس فاہنا ورابن مسعود ڈاٹھ کی تقییر پرکلام فرمانے کے بعدا خیر میں کہتے ہیں الفاظ آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دخان کو ای معنی پرمحول کرنا زیادہ بہتر ہے جو ابن مسعود ڈاٹھ نے اختیار کیے اور مضمون کا ربط اس طرح سمجھا جاسکتا ہے ، حق تعالیٰ شانہ نے قر آن حکیم کا نزول لیلۃ مبارکہ میں ذکر فرما کر سے ظاہر فرما یا کہ یہ کتاب اللی بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والی کتاب ہے ، چاہے تھا کہ اہل مکہ اس کتاب سے ختفع ہوتے اور جس ذات سرا پارحمت پر یہ کتاب اثری اس سے بھی ختفع ہوتے لیکن افسوس کہ وہ شک اور کفر میں جتال سے اور اپنی جبلی برفعیبی سے لہوولعب ہی میں پڑے رہے اثری اس سے بھی ختفع ہوتے لیکن افسوس کہ وہ شک اور کفر میں اور بدحالی کامضمون لایا جاتا چنانچہ ﴿ وَاَرْ وَقِیْتِ بِوَ مَرَ وَاُقِی السّمیۃ آئی السّمۃ آئی السّم آئی السّمۃ آئی السّمۃ آئی السّمۃ آئی السّمۃ آئی السّمۃ آئی السّمۃ آئی السّمۃ

## تفسر ﴿لَيْلَةٍ مُّ إِرَّكَةٍ ﴾

﴿ لَيْلَةٍ مُّهِ إِذَّ كَتِهِ ﴾ كَتَفير مِن بعض مفسرين شب براءت يعنى شعبان كى پندر ہويں رات بيان كرتے ہيں، كونك

●الم احمد بن طبل مكلف نه ابنى منديس يهضمون تفعيل كراته بيان كيا بهام ترفدى مكلفا ادرام نهائى مكلف نه اس كوروايت كيا، ابن جرير مكلفا اور المعنان مكلف بين الله المن المكلف بين الله الله بن سعود غلفا كوروس من مكلف الله مكلفا والله مكلفا والله بين الله بن الله ب

<sup>●</sup>روح المعانى ج٢٥\_

<sup>●</sup>روح المعانى ج٢٥\_

ان آیات میں ﴿ فَوْدَ مَهُ اَيُوْرُ کُ کُ اُمْرٍ حَدِيْدِ ﴾ بطور قریدای کی تاکیدر با ہے بعنی اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اورا حادیث میں شعبان کی پندر ہویں رات کی بہن خصوصیت ذکر فر مائی گئی ہے کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اور ہرفوت ہونے والا انہان اس کارز ق مجمل غرض جملہ احوال طے کے جاتے ہیں، جیے حدیث جامع تر فدی میں فدکور ہے، کیکن ہماں لیلہ مبارکہ کی تغییر لیلہ برا ق سے کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس رات میں حق تعالی نے نزول قر آن کا بھی ذکر فر ما یا اور قر آن کا نزول ہونا (جود وسری آیات کی تصریح سے معلوم ہوا) رمضان مبارک اور لیلۃ القدر میں ہے جیسے کہ سورة بقرہ میں ارشاد ہے۔ ﴿ فَهُو رُمَعُ اَنْ الّٰذِي الْقَدُونَ ﴾ اور سورة القدر میں ہے ﴿ وَانَّا الّٰوَلَٰ اللّٰهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدُونَ ﴾ اور سورة القدر میں ہے ﴿ وَانَّا الّٰوَلَٰ اللّٰهُ وَا لَیْکُ اللّٰهُ وَانّٰ ہُونَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰهُ مِن مِن مِن کے ذر یک بی متعین ہے کہ شب قدر میں قرآن کر یم لوح محفوظ سے آسان دنیا پراتارا گیا اور چرتیکس سال کی مدت میں بتدری آٹ مخضرت مُلا تی ہراتر تا گیا، تواس وجہ سے اس موقع پر لیلۃ مبار کہ سے لیاۃ براءت مرادلیا جانا مشکل ہے۔

حفرت استاذ مولا ناشیراحم عثانی میشیغر ماتے ہیں تطبیق کی صورت یہ ہو کتی ہے کہ یہ ہاجائے کہ سال بھر کے متعلق قضاء وقدر کے حکیمانہ اور اٹل نصلے ای عظیم الثان رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اور لوح محفوظ سے قل کر کے (جس میں ہر چیزازل سے کعمی ہوئی ہے جیسے کہ ارشاد مبارک ﴿وَ گُلُ مَتْیَءٍ اَنْحَصَیْنَا ہُ فَیْ اِمّا اِمِ مُیدِین ﴾ ان فرشتوں کے حوالے کردیئے جاتے ہیں، جوشعبہ ہائے تکو بینیات میں کام کرنے والے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیاتہ البراءت یعنی شعبان کی بندرھویں رات ہے جمکن ہے کہ وہ ہاں سے کام کی ابتداء اور شب قدر میں انتہاء ہوتی ہو۔ واللہ اعلم۔ ●

توای بنیاد پرسمجها جاسکتا ہے کہ لیلۃ البراءت میں نزول قر آن کا فیصلہ اور اس کوان ملائکہ کے حوالہ کرتا ہو جو کو بنی
طور پراس کا نازل کرنے پر مامور کیے گئے اور لیلۃ القدر میں اس امر تکو بنی کا نفاذ اور تحقیق یعنی لوح محفوظ (جہاں میکلام البی
ہمیشہ سے تھا اور بلکہ اس وقت سے تھا جب کہ زمین و آسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی ) ● سے آسان دنیا پر اتا راگیا تو اس
طرح ایک نزول بمعنی تکوین ، لیلۃ براءت میں ہوا اور ایک نزول لوح محفوظ سے آسان دنیا پر شب قدر میں ہوا اور کوئی تعجب
نہیں کہ اس سورت مبارکہ کی ان آیات میں دونوں قسم کے نزول کی طرف اشارہ ہو کہ شب براءت میں فیصلہ نزول از لوح محفوظ اور شب قدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا پر اتر جانا مراد ہو۔

# وَلَقَلُ فَتَنَّا قَبُلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَأْءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيُمٌ ۞ أَنُ ٱدُّوَا إِلَىَّ عِبَادَ اللهِ ﴿

اور مانی میکی میں ہم ان سے پہلے فرعون کی قرم کو اور آیا ان کے پاس ربول عرب والا فیل کہ حوالے کرومیرے بندے خدا کے فیل اور مانی میکی ہیں ہم ان سے پہلے، فرعون کی قوم کو، اور آیا ان پاس رسول عزت والا، کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے اور جانی میک میں ہیں ہم ان سے پہلے، فرعون کی قوم کو، اور آیا ان پاس رسول عزت والا، کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے

فل یعنی صفرت موی علیداللام کے ذریعہ سے ان کا امتحان کیا محیا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے میں یا نہیں۔

۔ فک یعنی مندا کے بندول کو اپنا بندہ مت بناؤ یہ بنی اسرائیل کو خلامی ہے آزادی دواد رمیرے حوالہ کروییں جہاں چاہوں لے جاؤں۔

• فواكد قرآن كريم از حفرت فيخ الاسلام علامة عثاني ميشاي

<sup>۔</sup> ان الفاظ میں جامع تریزی کی اس مدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں حق تعالیٰ شانہ کا آسانوں اور زمین کی پیدائش سے ہزار سال قبل فرشتوں کے سامنے آن کریم کی سورة ملنا اور سورة لیسین تلاوت فرمانے کا ذکر ہے۔

وَّنَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَكِهِيْنَ ﴿ كَلْلِكَ ۗ وَاوْرَثُنْهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ

اور آ رام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے یونبی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قرم کے فل پھر ند رویا ان پر اور آ رام جس میں تھے باتیں بناتے ؟ ای طرح۔ اور وہ سب ہاتھ لگایا، ہم نے ایک اور قوم کو، پھر نہ رویا ان پر فل سکلی ند" ومعجزات تھے جوضرت موی علیہ السلام نے دکھائے۔"عصا" اور" ید پینا" وغیرہ۔

فی بیان کی دهمیکوں کاجواب دیا یعنی میں تہارے قلم وایذاء سے مندا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں دہمیری تمایت پر ہے اورای کی حفاظت پر مجھے بھروسہے۔ فیل یعنی اگرمیری بات نبیس مانے تو کم اذکم مجھے ایذاء دے کراپنے جرم کو عین مت کرویہ مرا بخیر توامید نبیت بدمرسال اور حضرت شاہ معاحب رحمہ الدکھتے میں یہ سینی اپنی قوم کو لے جاؤں تے راہ ندرد کویہ

فی یعنی آخرمجور ہوکرانڈے فریاد کی کہ بیلوگ اپنے جرائم سے باز آنے والے نہیں اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیکیے وہاں میاد یرتھی۔ حضرت موئی علیدالسلام کو حکم ہوا کہ فرعونیوں کو اطلاع کیے بدون بنی اسرائیل کو لے کر را تو ل رات مصرے چلے جاؤ یکو نکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اک وقت تمہارا تیجھا کریں گے لیکن یاد رہے راست میں سمندر پڑے گا۔ اس پر عسامار نے سے پانی ادھر ادھر ہے جائے گا اور درمیان میں خکی وصاف راستہ علی آئے گا۔ ای راستہ سے اپنی قوم کو لے کر گزر دواؤ۔

ف یعن اس کی قترمت کروکددریا میں مندائی قدرت سے جورات بن محیاد ، باقیاد ، باقی در ب راس خال مالت میں چھوڑ دے برداستا دیکھ کر قرغون کے فکراس میں کھنے کی ہمت کریں گے۔ چا بچہ و ، سب خنگ راستا دیکھ کراندر کھے، اس کے بعد مندا کے حکم سے ممندر کا پانی چاروں طرف سے آ کرمل محیار سارالٹکر اس طرح خرقاب ہوا۔

فل یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بیبا کہ سورہ شعراء میں ہے۔ اس سے معلم ہوا کہ فرعون کے عزق ہونے کے بعد مسر میں نبی اسرائیل کا دلل ہوا۔اورا کریہ ثابت نہ ہوتو مطلب یہ ہوکا کہ جس قسم کے سامان فرعونیوں نے چھوڑے تھے اس طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیے۔ واللہ اعلم۔

## السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِثُنَّ اللَّهُ

آسمان اورزين فل اوريد كل ان كو دُهيل ـ

آسان اورزمين اورنه لمي ان كودهيل \_

## عبرتناك انجام قوم مجرمين وہلاكت وبر بادى فرعون كعين

كَالْسُنْتِانِ : ﴿ وَلَقَلُ فَتِنَّا قَبُلَهُمْ ... الى ... وَمَا كَانُوا مُنظرِيْنَ ﴾

**ر بط:.....گزشته آیات میں قر آن کریم کی عظمت اور رسول خدا تا کھٹے پرایمان نہ لانے والوں پروعیرتھی اوران کی نافر مانی و** انتکبار کرنے پر ہلا کت وتباہی ہے ڈرایا گیا تھا تواب ان آیات میں اس کی مناسبت ہے قوم فرعون کی سرکشی ونا فر مانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے عبرت ناک انجام کو بیان کیا جارہاہے، جو دنیا کے مغرور وسرکشوں کی عبرت کے لیے کافی ہے اوراس تاریخی حقیقت کود مکھ کرایسے لوگ پی مجھے لیس کہ خداوند ذوالجلال کی گرفت کیسی شدید ہوتی ہےاوراس کا انتقام کیسا شدیداور ہولناک ہوتا ہے ارشا دفر مایا: اور بے شک آ زمایا ہے ہم نے ان قریش مکہ سے پہلے قوم فرعون کو اور آ چکا تھا ان کے پاس ایک رسول بڑی عزت والا یعنی حضرت موئی مایی جن کی رسالت ونبوت ہی دراصل فرعون اوراس کی قوم کے واسطے ایک امتحان تھی کہ وہ موٹی طابیع پر ایمان لاتا ہے یانہیں اللہ کا بیرسول بیہ پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچا کہ حوالہ کر دومیرے اللہ کے بندوں کو میں ان کو جہاں چاہوں لے جا دُن ادر جواحکام خداد ندی اس کے بندوں کے متعلق ہیں ان کو وہ احکام سکھا دوں تا کہ وہ دین ودنیا کی سعادت حاصل کرسکیں۔ یقیناً میں تمہارے واسطےاللہ کا بھیجا ہوا قابل اعتماد رسول ہوں اور یہ بھی شمہیں ایک پیغام ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں ہرگز سرکشی مت کرویقیناً میں لار ہاہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی اور سندودلیل اس بات پر کہ میں خدا کا برگزیدہ اور رسول امین ہوں یعنی عصااور پد بیضاء کا معجز ہ جواللہ نے مجھے عطا کیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو مجمی میری رسالت کے ماننے اور خدوند تعالی پرایمان لانے میں ہرگز کوئی تامل نہ ہونا چاہئے۔ اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہتم مجھ کوسنگ ارکرو ۔ لہذا نہ میں تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہوسکتا ہوں اور نہ ہی مجھ کوتمہاری طرف ہے کسی قشم کی ایذاء کا کوئی ڈر ہے میرا پروردگار جب میرا حامی و مددگار ہے اور اس نے مجھ کو یہ وعدہ کرلیا ہے کہ ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا ﴾ کہ اے موی مانیا وہارون مانیا پیفر مونی تم تک ہرگزنہ پہنچ سکیں گے، تو پھر مجھ کیا پروا ہے اور اگرا بی بدھیبی اور حماقت سے میری بات نہیں مانتے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے جدار ہو۔ مجھ کومیرے حال پر جھوڑ دوتا کہ میں اپنی قوم کوتو لے جاؤں اور اس میں تم میری راہ نہ روکومگر ایک طویل عرصہ تک جب فرعون کی شقاوت وبد بختی اورنا فرمانی کامقابلہ کرتے رہے تو بالآخرایے پروردگار کو بکارا کہ اے میرے پروردگار بیلوگ تو بڑے ہی مجرم ہیں اور اپنی سر شی ہے کسی طرح بازنبیں آ رہے ہیں تو بس اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرماد یجئے بارگاہ کبریائی میں کیا دیر ہوسکتی فل روایات میں ہےکہ موئن کے مرنے پر آسمان کاوہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اتر تی تھی یا جس سے اس کاعمل مالح اویر یودهتا تھا۔ اور ے زمین ردتی ہے جہاں و منماز پڑھتا تھا یعنی افسوں و مسعادت ہم ہے چھن کئی ۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بھی تنہیں ، پھراس برآ سمان یاز مین کیوں رویتے۔ بكر ثايد فوش ہوتے ہوں كے كر ملو يات كا ير خس كم جهال ياك

ے، خدا کے پغیر نے مجبور و بےبس ہو کرمظلومیت کے عالم میں اپنے رب کو پکارافور آبی دعا کی تبولیت کے ساتھ تھم ہواتو اچھا نگل جا وُرات کے دقت میرے بندوں کو لے کریہ ضرورے کہ بے شک تمہارا پیچیا کیا جائے گا تینی تم بغیر فرعون کوا طلاع کیے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کرنکل جا و ظاہر ہے کہ معلوم ہونے پروہ تعاقب کرے گا اور جوسمندر راستہ میں پڑے گاتم اس سندرکوچپور جانا تغبرا ہوا جوتمہارے عصامار نے سے خشک ہوجائے گا ،اورتم اس پرسے عبور کرجاؤ کے لیکن یہ فکرنہ کرناوہ ای طرح خشک رہے گاتواس پر سے فرعون کالشکر بھی گز رکرتم کوادر بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا۔ نہیں بلکہ یقیناً وہ توایک ایسالشکر ہوگا جس کوڈ بودیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضرت موئ عانیں اپن قوم کو لے کر اس سمندر سے عبور کر گئے تو ای راستہ کو فرعون اوراس كے شكر نے اختيار كيا اور وہ سب كے سب اس ميں ڈبود يئے گئے جيبا كه پہلے كزر چكا ﴿وَٱلْمَعَيْنَةَا مُؤسَى وَمَنْ مُعَةُ أَنِيمَةِ مِنْ فَكُمَّ أَغُرَقُنَا الْأَخَرِينَ ﴾ خداوندعالم كقبروعذاب سے تباہ ہونے والے ان لوگوں نے كس قدر تجوڑے باغات اور چیشے اور کھیتیاں اور عزت کے ٹھکانے اور نعتیں عیش وعشرت کا سامان جن میں پیمست تھے۔ بیسب مچھاللہ نے قوم فرعون سے چھین کربنی اسرائیل کوعطا کردیا اورمصر کی سرزمین اپنی تمام شادا ہوں پھلوں اور پھولوں کے ساتھ حضرت موی طاق کی قوم کودے دی گئے۔ یوں بی ہوتا ہے خدا کی طرف سے مجرمین کی ہلاکت و بربادی کا انجام چنانچہ ہم نے فرعو نیوں کو ہلاک کرڈ الا اور وارث بنا دیا ان سب چیز وں کا ایک دوسری قوم تینی بنی اسرائیل کو بارگاہ خداوندی میں بیاس درجه مبغوض وقایل نفرت قوم تھی ،ان کی الیی عبرت ناک تباہی ہوگئ لیکن چھر نہ رویاان پر آسان اور نہ زمین اور نہ ہی ان کو مری قسم کی مہلت دی گئی بلکہ آنا فانا ہلاک اور بربا دکردیئے گئے، یعنی یہ قوم ایسی قابل نفرت تھی کہ مخلوقات خداوندی میں ہے کوئی بھی مخلوق ان کی بربادی پر رنجیدہ نہ ہوئی اس لیے کہ نہ تو کوئی ان کے اعمال صالحہ تھے کہ آسان پر چڑھتے ہوں اور اب آسان اس محرومی پرغم کرے اور ندروئے زمین پرکوئی جگدایی تھی جہاں انہوں نے الله کی عبادت کی ہو کہ زمین اس ہے محروی پرروئے۔

حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نی کریم طافی نے ارشادفر مایا کوئی بھی بندہ ایسانہیں ہے کہ اس کے واسطے آسان میں ، دودرواز ہنس سے اس کا مرزق اتر تا ہے اور دوسر ادروازہ جس سے اس کا ممل چڑھتا ہے توجب بندہ مومن مرجا تا ہے تواس پریددونوں دروازے روتے ہیں اور آپ طافی نے یہ آیت مبار کہ تلاوت فر مائی وقت مکت علیہ کہ السّبہاء وَالْوَرْضُ وَمَا کَانُوْا مُنظرِیْنَ ﴾ .

مافظ ابن کثیر مینید نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیر اللہ تا کیا ہے، بیان کیا کہ ایک محض عبداللہ بن عباس تا کا کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابوالعباس (یہ کنیت تھی عبداللہ بن عباس تا کا کیا آپ ٹا کا کیا آپ ٹا کا کے اللہ تعالی کا یہ تول دیکھا ہے واقع آپکٹ علیہ کے اللہ تعالی کا یہ تول دیکھا ہے واقع آپکٹ علیہ کہ السّہ آئے والا دی محض ایسانہیں کہ اس کے واسطے آسان میں ایک دروازہ نہ ہوتا ہوجس عباس تا کا رزق اتر تا ہے اور ایک دروازہ جس سے اس کا ممل چڑ ھتا ہے اور عمل نہ چڑ ھے پر یہ دروازے صدمہ کرتے ہیں، اور روزہ جہاں وہ بندہ نماز پڑ ھتا تھا جب اس پروہ مومن کی نماز اور عبادت نہیں رہتی تو وہ روتا اور روزہ حسے جہاں وہ بندہ نماز پڑ ھتا تھا جب اس پروہ مومن کی نماز اور عبادت نہیں رہتی تو وہ روتا

ہاور فرعون کی قوم وہ تھی جس کے واسطے نہ تو کوئی عمل صالح تھا کہ آسان روتا اور نہ زمین پران کے کوئی آ ثار صالح تھے کہ وہ روتی ای لیے ارشاوفر مایا گیا، ﴿فَرَا لَهُ مَّا لَمُنْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾

ایک روایت میں ابن عباس ٹالھا سے منقول ہے کہ مومن کی موت پرزمین چالیس روز تک روتی ہے۔ مجاہد موسلانے جب اس آیت کی تغییر کی اور کسی نے از راہ تعجب کہا، اچھا کیاز میں بھی روتی ہے فر مایا تہہیں اس پرکیا تعجب ہے وہ کیوں ندروئے گی جب کہ اس زمین پر سے وہ بندہ گزرگیا جو اس کورکوع و سجود سے آبا در کھتا تھا اور کیا ہوا آسان کو؟ کہ وہ اس بندہ کے مرنے پرندروئے جس کی تئبیر اور تبیع وتھید کی آوازیں اس میں گونجی تھیں۔

حفزت موئی علیما کا بنواسرائیل کو لے کر بحرقلزم سے عبور اور قوم فرعون کی غرقا بی کی تفصیل سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں گزرچکی ہے حضرات قار کمین مراجعت فر مالیس \_

ف بلكه فرعون كاوجو دايك مجسم مسيبت تھا۔

فل يعنى يزام يحبراورسريش تها ـ

ق یعنی اگرچه بنی اسرائیل کی کمز دریال بھی ہم کومعلو تھیں۔ تاہم ان کوہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے نسیلت دی ۔اوربعض فضائل جزئیر تو وہ ہیں جو آخ تک کمی قرم کومیسر نہیں ہوئے مثلاً استے بیشمارا نبیا وکاان میں اٹھایا جانا۔

وس یعنی حضرت موئ کے ذریعہ ہے مثل من وسلوی کا تارنا ، بادل کا سایہ کرنا و غیر و ذلك ۔ ● تمریہ مضمون کمی سند مجھے ہے تا بت نہیں مافظ مماد الدین ابن کثیر مکتف نے اس تصرح کی ، مرادیہ ہے کہ جالیس روز تک رونے کی بدت کمی سند مجھے اور قابل

اعتبارروایت سے بیں ہے۔

مِنْ قَبُلِهِمْ ۚ اَهۡلَكُنٰهُمۡ ۗ اِنَّهُمۡ كَانُوا مُجُرِمِيۡنَ۞ وَمَا خَلَقْنَا السَّلَوْتِ وَالْارْضَ ان ہے پہلے تھی ہم نے ان کو خارت کردیا بیک وہ تھے محناہ کار فل اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین ان سے پہلے تھے ؟ ہم نے ان کو کھیا دیا وہ تھے گناہ گار۔ اور ہم نے جو بنایا آسان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِنُنَ۞ مَا خَلَقُنْهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ آكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞ ادر جو ان کے چے ہے کمیل نہیں بنایا ان کو تو بنایا ہم شنے ٹھیک کام پر بہت لوگ نہیں سمجھتے فی اور جو ان کے بچے ہے کمیل نہیں بنایا۔ ان کو بنایا جم نے شک کام پر، پر بہت لوگ نہیں سجھتے۔ نجات وكاميابي بني اسرائيل مع بيان بعث بعدموت

قَالَالْمُنْتَوَالَ : ﴿ وَلَقَلْ نَجَّيْنَا يَئِي الْمِرْ آمِيثُلْ ... الى .. كُثْرَهُمْ لَا يَعْلَبُونَ ﴾

ربط: ..... گزشته ایات کامضمون قوم مجرمین کے عبرت ناک انجام اور فرعون تعین کی ہلاکت اور تباہی کا تھا تو اب ان آیات میں اس کے بالمقابل سے بیان فر مایا جارہا ہے کہ حق تعالی نے اپنے پنیبر کے ساتھیوں کو کس طرح نجات وکا میابی عطافر مائی اوراس کے ساتھ ان دلائل کو بھی ذکر کیا جارہا ہے، جو بعث بعد ازموت کو ثابت کرنے والے ہیں،اوران شبہات اور لغواعتر اضات کو بھی رد کیا عمیا، جوم عرین کیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا! اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کوایک ذلت کے عذاب سے جوفرعون کی طرف ہےان پرمسلط تھا، یقینا وہ بہت ہی سرچڑھا صدیے بڑھ جانے والوں میں سے تھا کہوہ اپنی غرور وسرکشی میں دنیا کے مغرورول اورمتکبرول سے بڑھ کرتھا اور اس کی سرکشی ہرظلم وتعدی کے حدود سے آ گے متجاوزتھی۔ اور ہم نے ان کو برتری دی تھی جانے ہوئے جہاں کے لوگوں پر یعنی ہم جانے تھے کہ قوم بن اسرائیل میں گتنی کمزوریاں اور کس کس طرح کے نقائص وعیوب ہیں لیکن محض اپنے انعام واکرام کے باعث لوگوں پرفضیلت و برتری بخشی تھی اور دیں ہم نے ان کوالیی نشانیاں جن میں واضح طور <u>پران کی مرقعی</u> اورمحض انعام خداوندی تھاادران کومن وسلو کی جیسا یا کیز ورزق عطا کیا پھرفرعون کی غلامی اوراس کی ذلت سے نکالا اوراس كى سلطنت ودولت كاوارث بناياتويهانعامات نهايت ہى واضح تصاور محض انعام خداوندى تھااوران كومن وسلويٰ جبيها يا كيزه 🙆 درمیان میں صغرت مویٰ کی قرم کاذ کراستگر ا دا آ محیاتھا۔ سال سے پھر حضورتکی اندعید دسلم کی قرم کا تذکرہ ہوتا ہے ۔ یعنی ریکتے ہیں کہ ہماری آخری مالت بس یہ ہی ہےکیموت آ جائے موت کے بعد سب قصہ ختم یہ وجود و زند فی کے سواد وسری زند کی کوئی نہیں یہاں کا حشر ،اور کیرا حیاب کتاب یہ فل یعنی پیفمبراورمونین سے کہتے میں کدا گرتم اسپ عقیدہ میں ہے ہوکرمرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے مائیں گے تواچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو

ذراز عره كركے دكھاد ويتب ہم مانيں ـ

نے "تبع" لقب تماین کے بادثاه کاجس کی حومت میااور صرموت وغیره سب پرتھی۔ "تبع" بہت گزرے یں ۔الله جانے یہال کون سامراد ہے۔ بمرمال انتا فاہر مواكداس كى قرم بہت قرت و جروت والى مى جواپنى سركتى كى بدولت تباه كى تئى۔ ابن كثير نے اس سے قرم سامراد لى ہے جس كاذ كرمورة سايس كزرجار واللهاعلم

فل مثنا مادوثمود وهيره أن سبكواف نے ان محتابول كى پاداش ميں الك كركے چھوڑا كياتم ان سے بہترياان سےزياده ما قور ہوكتم كو الك دكرے 916/237

فل يعنى اعتدا الارخارة في مميل تماثا نبيس بلكه يزى مكت بنايا مياب بس كانتجدايك دن على كررب كاروه ي نتجرة خرت ب

رزق عطا کیا پیمرفرعون کی غلامی اوراس کی ذلت سے نگالا اور اس کی سلطنت ودولت کاوارث بنایا توبیانعا مات نهایت ہی واضح تتھے اورمحض انعامات خداوندی تنے کہ بنی اسرائیل میں کوئی خوبی نہتمی کہوہ انعامات سے نوازے جاتے بلکہاں کے بالمقابل ان میں آو بہت سے عیب متع تو ہم نے ان کے عیوب ونقائص کو جانتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی پیکھتیں دی تھیں ہدوا قعات ہر قوم کے واسطے بلاشبه سامان عبرت ہیں اورایسے مضبوط دلائل ہیں کہ قدرت خداوندی پرایمان لائمیں اور قیامت پریقین کریں مگر عجیب بات ہے قریش مکہ آمخصرت مان کا ایمان نہیں لاتے بلکہ اٹکار کرتے ہوئے بیلوگ کہتے ہیں بس اس کے سوا کچینہیں ہے کہ یہی ہے . مارامرنا مجیلی مرتبداور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جا کی گے۔ بس یہی دنیوی موت آخری موت ہے اس کے بعد نہ کوئی قیامت ہے اور نہ کوئی صور پھونکنا ہے نہ اٹھنا ہے، اور نہ پھر مدہوش ہونا ہے، یہ مکرین اپنے اس عناد وا نکار پر پوری قوت کے ساتھ جے ہوئے ای طرح کامطالبہ کرنے لگے جیسا کہ بچھلے منکرین اپنے انبیاء سے کیا کرتے تھے تواچھا اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادول کولے آؤزندہ کرے اگر ہوتم سے ۔ تب ہم یقین کریں گے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، حق تعالیٰ ایسے بدنصیبوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فر ماتا ہے بتاؤ کیایہ بہتر ہیں توت وشوکت میں یاقوم تبع جو یمن کی نہایت ہی طاقت ورقوم اور مادی ساز وسامان سے پوری طرح آ راستہ می اور وہ تو میں جوان سے پہلے گزریں مثلاً عادو ثمود ہم نے ہلاک کرڈ الا ان سب کوان کی نافر مانیوں اور بداعمالیوں کی وجہ ہے بے جک وہ بڑے ہی گنہگار تھے آخر ہرانسان کو بیسو چنا چاہئے کہ ہم نے اتنابڑا بیکارخانہ عالم کس لیے بنایا بیر حقیقت ہے کہ اورہم نے جو کھا سانوں اورزمین اوران کے درمیان پیدا کیا،ہم نے اس طرح نہیں بنایا ہے کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہیں اور یرب کوم کھیل قماشا ہے بلکہ یکا منات ایک حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور نہیں بنایا ہم نے آسان اور زمین کو مگرایک قوی اور مضبوط حکمت کے ساتھ جا ہے تو یہ تھا بیلوگ اس حقیقت و حکمت کو بجھتے مگر ان قوموں کے اکثر لوگ نہیں سجھتے اور حقائق ودلائل سے چٹم بوٹی کرتے ہوئے ان عنادوا نکار پرڈٹے رہتے ہیں ادریبی نہیں حالانکہ یہ بات قطعی اور لازم التسلیم ہے کہ جوقادر کسی چیز کو پہلے مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ بلاشباس کے اعادہ پر قادر ہے تخلیق کا نئات کے سلسلہ میں خدا کی خالقیت کا اقرار كرنے كے بعدينا قابل فيم منطق ہے كقريش كمة قيامت پرايمان ندااس

قوم تبع

حافظ ابن کثیر مینظیا پن تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ تو متع یمن کی ایک تو متی جوقو مسا کہلاتی تھی اس قوم کواللہ تعالیٰ نے شارانعا مات سے نواز اتھا گریدا پن سرکشی پر قائم رہی جس کے نتیجہ میں خداوند عالم نے اس کو تباہ و برباو کرڈ الا ان کے شہر اجڑ گئے باغات اور کھیتیاں بنجر ہو گئیں جس کا ذکر قرآن کریم نے سور قسامیں تفصیل سے کیا تو اس قوم کا تاریخی حوالہ قریش کمہ کی عبرت و تنبید کے لیے فرمایا گیا اور بیقوم تع عرب قبطان تھے جب کہ قریش عرب عدنان تھے تبع یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسا کہ کسری شاہ فارس کو اور قیصر شاہ روم کو اور فرعون بادشاہ مصر کو اور نجاشی شاہ حبشہ کو کہتے تھے۔

یمن میں اس لقب سے بہت ہے بادشاہ گزرے جس تنع کا یہاں ذکر ہے اس کا نام بعض روایات میں اسعد بیان کیا جاتا ہے اور بعض احادیث سے اس کا ایمان لا نامجی ثابت ہے، واللہ اعلم۔

قوم تبع اگرچه بالعوم اینهٔ تاریخی ادوار میں کا فرگزری اور ان کا بادشاہ فرعون اور قیمر و کسریٰ کی طرح کا فر ہوتا تھالیکن https://toobaafoundation.com/

حضرت سعید بن جبیر ظافیٰ سے منقول ہے تبع نے خانہ کعبہ پرغلاف چڑھایا جس سے قبل بیت اللہ پرغلاف کا دستور نہیں تھا، بعض تاریخی نقول ہے ثابت ہے کہ اس نے اپنی قوم پر تین سوچیبیں برس حکومت کی اور قوم تمیر میں اس سے زیادہ کوئی طویل العر نہیں ہوا اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ بادشاہ آنحضرت کا لیٹا کی وفات سے تقریبا سات سوسال قبل مراہا اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب ان دوعلاء یہود نے مدینہ منورہ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ شہر رسول آخر الزمان تا تا تا کی جمرت گاہ ہے اوروہ اس شہر میں آکر بسیں کے جن کا نام احمد وحمد مُلا لیٹا ہوگا، تو اس نے آ کی شان میں چندا شعار کے۔

شهدت على احمد انه رسول الله بارى النسم فلومدعمرى الى عمره لكنت وزيرا وابن عم وجاهدت بالسيف اعداهٔ وفرجت عن صدره كل عم

یعنی میں گواہی دیتا ہوں احمد مُلَا عُجُم کے بارے میں کہ دواس پر دردگار کے رسول ہیں جو کا سُنات کا خالق ہے اوراگر میری عمران کے دفت تک دراز کر دی جائے تو میں ان کا دزیرا در چچپاز ادبھائی ہوتا اور میں مکوارا ٹھا کران کے دشمنوں کے ساتھ جہا دکرتا اوران کے دل سے ہرغم و پریشانی کو دورکرتا۔

بعض تاریخی نقول سے بیہی ثابت ہے کہ مدینہ کے بعد علماء یہود نے اس علم ومعرفت کی بناء پر کہ بیسرز مین حضور اکرم مُلکٹل کی ہجرت گاہ ہے مدینہ میں قیام کی اجازت طلب کی توشاہ تبع نے سب کواجازت دی ان کو بہت سارا مال ودولت

مجی دیااورایک خاص مکان تیار کرایا که نبی آخری الزمان طاقط جب بجرت کرے آئیں تو وہ اس مکان میں قیام پذیر موں اور ایک خط بھی لکھا جس میں آپ طاقط سے ملاقات کی تمنا کا اظہار تھا اور مذکورہ اشعار بھی اس میں تے حضرت ابوابوب انساری ٹٹائٹائی عالم کی اولا دمیں تے اور بیمکان وہی ہے تو تبع نے ای غرض سے بنوایا تھا چنا نچے خدا کے تکم سے وہ اوٹنی ای مقام پرآ کرتھر کی اور آ محضرت ناتھ خضرت ابوابوانساری ٹٹائٹا کے یہاں تھیمر ہے۔ ●

فیخ زین الدین مراغی میشد بیان کیا کرتے تھے کہ اگریہ کہددیا جائے کہ رسول اللہ ناٹیکل مدید میں ابوابوب انساری ٹٹاٹٹاکے مکان پرنہیں اترے تھے بلکہ اپنے مکان پر اترے تھے تو بے جانہ ہوگا، کو یا ابوابوب انساری ٹٹاٹٹا کا قیام تو اس مکان میں آپ ٹاٹھاکے انظار میں تھا۔ ●

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَا عُهُمُ الْجَمَعِيْنَ فَيَوْمَ لَا يُغْنِيُ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْعًا وَلَا هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ اللْمُلْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

مدد کہنچے فیل مگر جس پر رخمت کرے اللہ بیٹک وہی ہے زیردست رحم والا فسل مقرر درخت سیہیڑ کا کھانا ہے مدد بہنچ۔ مگر جس پر مہر کرے اللہ۔ بے شک وہی ہے زیردست رحم والا۔ مقرر درخت سیبنڈ کا۔ کھانا ہے

الْأَثِيْمِ أَ كَالْمُهُلِ \* يَغْلِي فِي الْبُطُونِ فَي كَعَلَى الْحَيْمِ فَكُونُ فَاعْتِلُونُ إِلَى سَوَاءِ

مخاہ کار کا فیک جیسے بگھلا ہو تانبا کھولیا ہے پیٹول میں جیسے کھولیا پانی پکڑو اس کو اور دھکیل کر لیجاؤ پھول مخاہ کار کا، جیسے بچھلا تانبا۔ کھولیا ہے چیٹوں میں۔ جیسے بیٹوں میں کھولیا پانی، پکڑو اس کو اور دھکیل لے جاؤ بچوں

الْجَحِيْمِ اللَّهِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَنَابِ الْحَبِيْمِ اللَّهِ وَنُ الْعَزِيْرُ

بچ دوزخ کے فی پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب فل یہ جکھ تو ہی ہے بڑا عرت والا بچ دوزخ کے۔ پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب۔ یہ چکھ۔ تو ہی ہے بڑا عزت والا

فل يعني إس دن سب احماب بيك وتت بومائ ا

فل يعنى بيني اور فرف سے مدد بينج سے كى \_

فس یعنی بس جم بدالله کی رحمت ہومائے وہ می بچاگا۔ کسا ور د فی المحدیث۔ لا"الاان پتغمد نی الله بر حمته" فیم سمی ادنی مثابہت کی وجہ سے اس کو زقوم (سیسٹر ) کہا کھیا ہے ورنہ دوزخ کے سیسٹر کی کیفیت اللہ ی کومعلوم ہے جیسے بعض نعمائے جنت اور نعمائے دنیاوی میں اشتراک امی ہے۔ ای طرح جہم کے متعلق مجھلو۔

ف يد محم فرشتول كو بولا جوتعذيب مجرين برماموريس\_

فل و و پان دماغ سار ك آئول كوكائل موابابركل آئكار (اعاذناالله منه)

● تغییرا بن کثیر تاریخ ابن عسا کر \_ فتح الباری جلد ۷\_\_

●روض الانف بحواله سيرت المصطفى جلد اول حفرت مولانا محمد ادريس كاندهلوي مكتليد ١٢

الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هٰنَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مَّئَتَرُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ آمِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتٍ سرداد فل یہ وی ہے جس میں تم وصو کے میں بڑے تھے فل بے شک ڈرنے والے گھر میں میں چین کے قتل باغول میں سردار۔ یہ وبی ہے جس میں تم وموکا رکھتے تھے۔ بے محک ڈر والے گھر میں ہیں چین کے۔ بافوں میں وَّعُيُونِ ﴿ يَّلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُينٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ كَنْلِكَ ۗ وَزَوَّجُنْهُمْ بِحُوْرٍ اور چھوں میں پہنتے میں پوشاک ریٹی متل اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے فی ای طرح ہوگا اور بیاہ دیں ہم ال کو حوریں اور چشمول میں۔ بہنتے ہیں بوشاک ریشی، بلی اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے۔ ای طرح۔ اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں عِيْنِ۞ يَلُعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَا كِهَةٍ امِنِيْنَ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ یزی آنکھوں والیاں فھے منگوائیں کے وہاں ہر میوہ رجمعی سے فالے نہ چکھیں کے وہاں موت مگر جو بڑی آگھوں والیاں۔ منگواتے ہیں وہاں میوہ خاطر جع ہے۔ نہ چکمیں کے وہاں مرنا، عمر جو الْأُولَى \* وَوَقْمَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَضَلًّا مِّنْ رَّبِّكَ الْمِلْكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ پہلے آ چی فکے اور بچایا ان کو دوزخ کے مذاب سے فضل سے تیرے رب کے یہی ہے بڑی مراد ملنی ف پہلے مر چکے، اور بچایا ان کو دوزخ کی مار ہے۔ فضل سے تیرے رب کے۔ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ۞ يَ و یہ قرآن آبان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ وہ یاد رکیس فی اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ تکتے میں فال سو بہ قرآن آسان کیا ہم نے تیری بولی میں، شاید وہ یاد رکھیں۔ اب تو راہ دکھ، وہ بھی راہ تکتے ہیں۔ ف یعنی توو و بی ہے جو دنیا میں بڑامعز زومکرم مجھا جا تااورا پینے کوسر دار ثابت کیا کرتا تھا۔اب و عزت اورسر داری کہال گئی۔

و ۳ یعنی تم تو کماں یقین تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ای دھوکہ میں تھے کہ بس زندگی یونبی کھیلتے کو دیے گزرمائے گی یہ نزمی میں مل کرمٹی ہو مائیں مے، آ کے کچرہی نہیں ۔اب دیکھ لیا کہ وہ ماتیں سے تھیں جو پیغبر وں نے بیان کی تھیں ۔

ف<sup>سل</sup> یعنی جو سال الندسے ڈرتے ہیں دیاں امن <del>می</del>ن سے ہوں گے کی طرح کاخوف ادرغم یاس مذآ ئے گا۔

فیم یعنی ان کی بوٹا ک باریک اور دبیزریشم کی ہوگی۔اورایک مبنتی دوسرے سے اعراض نہ کرے گائے تکلف دوستوں کی طرح آ منے را منجیٹیس گے۔ و میان ہے جوڑے ملادیں گے۔

فل یعنی جس میوے وی ماہے کافر اما ضرکرادیا جائے گا کوئی فکرند ہوگی۔ بوری دمجمعی سے کھائیں پئیں گے۔

فکے یعنی جوموت پیلے آج کی و آج کی ،اب آ مے بھی موت نہیں دائماً ای میش دخالہ میں رہنا ہے نیان کوفیا ، خان کے سامانوں کو یہ

🔥 اس سے بڑی کامیانی تماہ و کتی ہے کہ مذاب انہی ہے محفوظ و مامون رہے اورابدال آباد کے لیے مورد الطاف وافغال سنے یہ

و و يعني ايني مادري زيان ميس آساني تمجوليس اورياد ركيس به

🐽 یعنی اگر شممیں تو آ پ چندے انتقار کیجیے ۔ان کابدا عجام سامنے آ جائے گا۔ یو متلز میں کر آ پ ملی افاد علیہ وسلم وعجت باليكان الاكيامال بتاب تمسورة الدخان بفضل الله رحمته فلله الحمد والمنة

# تهديدو تنبيه ازروز قيامت وبيان نجات وكاميا بي موننين ومتقين

كَالْلَمُنْ اللَّهُ وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ... الى .. فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں مجرمین کی سزاؤں اور ان کے عبرت ناک انجام کا بیان تھا جس کے بعد ان کے بالمقابل مطیعین کے انعام واکرام کا ذکر فرمایا گیا تو اب اختام مضمون پر مزید ہوم آخرت کی عظمت ومصیبت کا بیان فرماتے ہوئے اہل ایمان . وتقو کی پرحق تعالی کے جوانعامات ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا۔

اور کافرونا فرمان کیسی شدت و تکلیف اور مصیبتوں میں جتلا ہوں گے اس کو بھی واضح کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا گیا کہ اصل کامیا بی اور کامرانی حق تعالی پرائیان لانے اور آنحضرت کا گھڑا کی رسالت پر یقین کرنے میں ہے اور سیسب باتیں قرآن کریم اور وحی الی پرائیان لانے ہی پرموقوف ہیں تو اخیر میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے زبان عربی میں نہایت آسان اور بہل تعبیرات کے ساتھ نازل کیے جانے کی حکمت بیان کردی گئی ، اور اس پرائیان نہلانے والوں کو بید حکی سمکی میں دے دی گئی کہ اگروہ ائیان نہیں لاتے تو پھر عذاب خداوندی کا ان کے واسطے انتظار کریں تو ارشا دفر مایا:

<u> بے حک فیصلہ کا دن لینی روزِ قیامت ان سب کا ایک مقرر کردہ وقت ہے</u> کہ سب کا حساب و کتاب بیک وقت ہی ہوجائے گابیدن وہ ہوگا کہ جس میں کوئی دوست کی دوست کو چھکا منہ آئے گااور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں عے مگروہ مخف جس پر الله رحم كرے \_بس وى اس دن كے عذاب اور پريشانى سے فيج سكے گا، درنہ كى كوكى ذريعہ نہ كوئى مددل سكے گی اور نہ كوئى كى کے کچھ کام آئے گا۔ بقینا وی بڑی قوت والامہر بان ہے اس کی مہر بانی اس قدر غالب ہے کہ ہر چیز پر محیط ہے اور وہ اپنی شان رجیمی کے ساتھ اتناز بردست اور طاقت والا ہے کہ اس کی رحت کوکوئی روک نہیں سکتا ہے شک درخت زقو م کھانا ہے گنہگار کا وہ ا بنی شدت تنی کے علاوہ ایسا ہے۔ جیسے بگھلا ہوا تا نبا ایسا سخت گرم ہوگا کہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں جیسے کھولتا ہوا گرم یانی ان تکالیف وآلام کے ساتھ تھم ہوگا فرشتوں کو جوعذاب جہنم پر مامور ہوں گے کہ پکڑواس کواور دھکیل کرلے جاؤاس دہکتی ہوگی آ گ (جہنم) کے چ میں پھر ڈالواس کے سر پر کھو لتے یانی کاعذاب جود ماغ سے اتر کرآ نتوں کو کا ثنا ہوا باہر نکل پڑے گا (اعاذ نالله)اس در دناک عذاب اورایسے شدید عذاب میں مبتلا ہونے والے مجرم کوتہدید وتحقیر کے ساتھ کہا جائے گا کے چکھ \_\_\_\_ لے اباس عذاب وذلت کا مزہ توہی ہے وہ بڑی عزت وکرامت والا کہا پنے اس غرور ونخوت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکانے اور اللہ کے پیغیبر کی فرما نبر داری سے اٹکار کرتار ہااب دیکھ لےوہ تیری عزت وسر داری کہاں گئی لیمی توہے بے شک اے مجرمو! وہ آخرت اور عذاب آخرت جس کے بارے میں تم دھو کے ہی میں پڑے ہوئے تھے اور بے کابا خدا کے پیغیر کا ا الکارکرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجائیں گے تو پھر نہ زندہ اٹھنا ہے اور نہ حشر ہے اور نہ ثواب و عقاب بیسز انمیں اور ذلت ورسوائی تو مجرمین کے واسطے ہوگی ،مگراس کے برعکس یقیناً تقویٰ والے امن وجین کی جگہ میں ہول مے باغات اور چشموں میں ہر قسم کی نعمتوں وراحتوں میں ہول مے۔ پہنتے ہوں مے پوشاک زم ولطیف اور گاڑھے ریشم کی کے بعض بوشاک نرم و باریک ہوگی اور بعض دبیز ان نعمتو ں اورعز توں کے ساتھ حالت بیہوگی کہ ایک دوسرے کے سامنے

رخ کرنے والے ہوں گے بینیں کہ ایک دوسرے سے اعراض کرے یا نفرت وبغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ موڑے جو کہ انسانی زندگی میں ایک آزار ہے تو ہر نوع کی الجھن اور کلفت سے پاک مخلصانہ اور دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گرخ وارت و ہر نوع کی الجھن اور کلفت سے پاک مخلصانہ اور دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گرخ وارت و ہر نے والے ہوں گرے اے خاطبو! سن لوابیابی ہے حال ہمارے انعامات اور نوازشوں کا جو ہم اہل ایمان اور تقویٰ پر کرتے ہیں، اور ہم ان متقین، مونین کے ساتھ ان کے جوڑے ما اور بی کہ الیک ورد سے جو بڑی آئھوں والیاں ہوں گی ان پر نعتوں کی فراخی اور ان کے اکرام وعزت کا بیمقام ہوگا۔ طلب کرتے ہوں گران جنوں ہوں گران جو ہوں کہ اس میں ہوت کی فراخی اور سکون کی حالت کے ساتھ ۔ ہر ڈر اورخوف و پریشانی سے موں گران ہوں ہوں گر نہوں اور چھل نہا ہے ہی اظمام کا کہ بچا مامون ہوں گے۔ نہ چھیس گروہاں موت کا مزہ گر بس وہی موت جو پہلے آٹھی اور بیکس قدر انعام ہے خداوند عالم کا کہ بچا این کوجہم کے عذاب ہے جو کھل اور تقوے سے سے خوا موالے بی اور بیکس اندی فطری اور طبعی کم زور ہوں کے حراح کی خطائ اور نظم یوں کامر تکب ہوتا ہے اس کوعذاب جبنم سے بچادے۔

بلاشہ یہ بہت ہی بڑی کامیا بی ہے جوقر آئی مضامین اور وہی الہی کے ذریعہ دنیا کے سامنے بیان کردی گئی کیا ان حقائق کوا مے ہمارے پیغیر مالی گئی آپ کے بیخاطبین اولین قریش کم نہیں بچھتے ہم نے تواس قرآن کونہایت ہی آسان کردیا ہے آپ مال کردیا ہے آپ مالی گئی کی زبان عربی میں شاید بیاوگ تھیوت حاصل کرلیں اس کے باوجود بھی اگریہ بازئیس آتے ، وضمی اور مخالفت پر ڈ نے رہیں تو بھرانظار بیجے ان کی شقاوت ونا فر مانی کے برے انجام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی راہ تک رہے ہیں اس بات کی کہ آپ مالی کے فالم ہوگا اور مجرمین ومنکرین بات کی کہ آپ مالی کے اور ناکا می کا مند دیکھنا پڑے کیکن اللہ کے فضل سے حق کوغلیہ ہوگا اور مجرمین ومنکرین زلیل وناکام ہوں گے۔

### درخت زقوم

درخت زقوم جس کا ترجمہ الل لغت سینڈ کا درخت کرتے ہیں یہ نہایت ہی بد بودار تلخ اور زہر یلا ہوتا ہے اس درخت کو اللہ رہ العزت نے اپنی قدرت سے دوزخ کے اندراگایا ہے جودوزخ کی آگ اور شعلوں سے نشودنما پاتا ہے جو ظالموں اور کا فروں کے لیے عذا ب جہم کی مصیبتوں میں ایک خاص مصیبت کے درجہ میں رکھا گیا ہے دوزخی جب بھوک سے بقر ار ہوں گے تو ان کو یہ کھانے کے واسطے دیا جائے گا جس کی بد بواور تنی کی وجہ سے میمکن ہی نہ ہوگا کہ اسے طلق کے نیچے اتا را جاسکے۔

اس کا ذکرسورة صافیات میں گزر چکا ہے حضرت والدصاحب مُطلق کی تغییر کی مراجعت فرمالی جائے، (یعنی مطارف القرآن ہذا کی جلد ۲)

دنیا کی درختوں میں بید درخت نہایت بد بودار اور بدمزہ اور بدشکل ہوتا ہے اور ایساز ہریلا ہوتا ہے کہ آگر بدن سے مچوجائے توتمام بدن میں زہر سرایت کرجائے اوروہ ہلاک ہوجائے۔

حافظ ابن کثیر میرانداین تفیر میں فرماتے ہیں درخت زقوم جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھیلی ہوئی ہیں جس طرح کشجرہ طولیٰ، جنت کاوہ درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔

مجاہد محطقہ کی روایت میں ہے کہ شجرۃ المزقوماییا تلخ اور بدمزہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پرگر پڑے توتمام دنیا میں بسنے والوں کی زندگی بر بادکردے۔ ●

شیخ الاسلام حضرت الاستاذ مولا ناشبیراحمد عثانی میشداین فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس درخت زقوم کوجس کوسینڈ کا درخت کہا جاتا ہے محض کسی ادنی مشابہت کی وجہ ہے اس نام سے تعبیر کیا گیا ہے ور نہ دوزخ کے سینڈ کی کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے جس طرح کہ نعماء جنت اور جنت کے پھل ان ناموں سے تعبیر کیے گئے ہیں، جود نیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت نہیں جنت کے پھل کروڑ ہا کروڑ درجہ بڑھ کر ہیں اس طرح دنیا کے زقوم سے جہنم کا زقوم بلاشبہ کروڑ ہا کروڑ درجہ بدتر ہے۔

درخت زقوم کا آگ میں اگنا کوئی قابل تعجب امرنہیں ممکن ہے اس کا مزاج ناری ہوجیے بعض کیڑے آگ میں لیتے ہیں اور رہتے ہیں۔

۔ سہارن پور یو۔ پی ، کے کمپنی باغ میں ایک درخت تھا جس ہے آگ کے شعلے نظر آتے تھے اور پچھ درخت ایسے تھے جن کی نشوونما آگ کے ذریعے ہوتی تھی۔

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس الله مره اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں احتر احقر اور دوصاحب علم ہندی الاصل کی المسکن ایک مجمع میں تھے اور دو حضرات میں سے کسی ایک نے کہا مکہ میں زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے جس کو "برشوی" کہتے ہیں اور قرآن سے وہ طعام اہل نار کامعلوم ہوتا ہے تو ایسی لذیذ چیز سے وعید کیا ہوئی۔

حفرت علیم الامت مینی فراند فرماتے ہیں میں نے کہا قر آن شریف میں شجر ۃ الزقوم آیا ہے ثمر ۃ الزقوم نہیں آیا اور شجرہ ماکول نہیں ہے (تو یم کمکن ہے کہ پھل کی کیفیت ہے درخت کی کیفیت اور حالت جدا ہو ) اور ان دونوں صاحبوں اور اہل مجلس نے اس جواب کو بہت پسند کیا ، حضرت میں کیفیت ہے یہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جواب کی اس وقت ضرورت ہے کہ جب برشوی (درحقیقت ) ای زقوم کا بھل ہواور اگر کوئی دوسری نوع ہے توسوال بھی ساقط ہے۔ ●

كوئى تعجب نہيں كەحضرت تھانوى ميليد كى مجلس ميں جوزقوم كالپيل كھانے كا ذكركيا مووه اى طرح كامو، (والله

اعلمبالصواب)

<sup>●</sup> تغیرابن کثیر ملدرالع ـ ۱۲

<sup>🗗</sup> فوائد خانی\_۱۲

<sup>🗗</sup> تغيربيان القرآ ن جلد ١٠ ـ

<sup>🗨</sup> فواكد عماني ـ سورة صافحات . ١٢

### اہل جنت کا ہرخوف اور تکلیف سے مامون ہونا

ونیادارالفناءاوردارالمحن ہے کہ یہال نہ کی چیز کودوام ہےاورنہ کی کوآلام ومصائب سے کی طور پر تحفظ ہوسکتا ہے بلکہ کی نہ کی طرح سے تکالیف اور پریٹانیوں ہیں مبتلا ہونالوازم دنیا ہیں سے ہے اس کے بالمقابل جنت دارالخلد ہے وہاں کی ہرراحت اور نعمت داکی ہے اور وہاں ہرخوف وحزن سے تحفظ ہے اس لیے فرمایا ﴿لاَ یَدُو قُونَ فِیْهَا الْمَوْت ﴾ کیجنی جنت ہیں کی موت کا مزہ نہ چکھیں گے بس جوموت ان کو دنیوی زندگی ہیں آگئی وہ آگئی اب مزید کی موت کا اندیشان کو بیٹان نہ کرے گا۔

صحیح بخاری، سیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ آنحضرت ناٹی کے ارشادفر مایا کہ موت کو ایک مینڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوز خ کے درمیان حدفاصل دیوار پراس کو کھڑا کر دیا جائے گا (جہاں سے اس کو جنتی اور جہنمی دونوں و کی سکیں گے) اور پھراس کو ذرح کر کے اعلان کر دیا جائے گا۔ یا اہل الجنة خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت بین اے اہل جنت بس اب دوام ہے (تمہارے لیے) اس لیے آئندہ کوئی موت نہیں اور اہل تارتمہیں بھی دوام ہے بس اس کے بعداب کوئی موت نہیں اس اعلان کے سننے پر اہل جنت کی مسرت کی کوئی انتہاء ندر ہے گی، اور اہل تارکی حسرت و بیقراری کا عالم بجیب ہوگا۔

ابواسحاق مُصَلَّمُ نے بروایت ابو مسلم الاغر اللهٰ ابوسعید خدری اللهٰ اور ابوہریرہ اللهٰ سے روایت کیا کہ رسول الله ناتا کی ارشاد فرمایا کے جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو اعلان کیا جائے گا۔

یا اهل الجنة ان لکم آن تصحوا فلا تسقموا ابدا و آن لکم آن تعیشوا فلا تموتوا ابدا و آن لکم آن تعیشوا فلا تموتوا ابدا و آن لکم آن تنعموا فلا تبئسوا ابدا و آن لکم آن تشبوا فلا تهر موا ابدا کدا الل جنت (آگاه موجا و) بخت تنهار داسط (اب) بیت کتم تندرست رموگ بهی بیار نه موگ اور تم بمیشر نده رموگ بهی نیس مرد گاور بیکتم بمیشر نوش اور تم بیشر نوش میشر نوش میشر نوش و جوان اور مضبوط رموگ بهی بوژه اور کم و در نه موگ اور کم میشر نوش خدا و ندی ممل موئی ، فلله الحمد و المند

### سورة الجاثية

# و، عُوَرُ الْهَالِيدِ مِثْلِيَّةً ٥٠) ﴿ إِلَيْ إِنْ مِاللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ إِنَّ إِلَا اللَّهِ اللّ

خمر أَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَا لَتِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكَيْمِ ﴿ إِنَّ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَا لَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَفِي خَلَقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَاتَةٍ النِّ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ وَاخْتِلَافِ ملن والول كواسط في اورتهارب بنافي من اورجس قدر بهيلار كه ين جانور نشانيال بن ان اوكول كواسط جويقين ركهت بي في اوربد لنديس ماننے والوں کو۔ اور تمہارے بنانے میں اور جتنے بھیرتا ہے جانور پتے ہیں ایک لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں۔ اور بدلنے میں الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا آنَوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا رات دن کی اور جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی ق می پھر زندہ کردیا اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد رات بن کے، اور جو اتاری اللہ نے آسان سے روزی کھر جلایا اس سے زمین کو مر گئے وَتَصْرِيُفِ الرِّيْحِ الْتُّ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ۞ تِلْكَ الْتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِأَكَّى · فَبِأَي اوربدلنے میں ہواؤں کی نشانیاں میں ان لوگوں کے واسطے جو مجھ سے کام لیتے میں فیل یہ باتیں میں اللہ کی ہم ساتے میں جھ کو تھ کے کھیک چھرکونی اور بدلنے میں باؤں کے، ہے ہیں ایک لوگوں کو جو بوجھے ہیں۔ یہ باتیں ہیں اللہ کی، ہم ساتے ہیں جھ کو شیک۔ پھر کون ی حَدِيْت بِعُدَ اللَّهِ وَالْيِتِهِ يُؤْمِنُونَ۞ وَيُلِّ لِّكُلِّ آفَّاكٍ آثِيْمِ ۞ يَّسُمَعُ الْتِ اللهِ تُعْل المعت مج الله اوراس كى باتول كو چور كرمانيل كے فق خرابى ب مرجو فے مخاه كار كے ليے كرستا ب باتيس الله كى اس كے ياس برطى بات کو اللہ اور اس کی باتیں چھوڑ کر مائیں مے ؟ خرابی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کی۔ کہ سے باتیں اللہ کی، اس یاس پرمی عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُيرًا كَأَنُ لَّهُ يَسْمَعُهَا \* فَبَشِّرُ هُ بِعَنَابِ الِيُحِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مِاتی میں، پھر ضد کرتا ہے عرور سے مویا منا ہی نہیں فل سو خوشخری منا دے اس کو ایک مذاب دردناک کی، اور جب خبر پاتے جائی، پم ضد کرے غرور ہے، جیسے وہ سی نہیں۔ سو خوشی سنا اس کو ایک دکھ کی مار کی۔ اور جب خبر یائے الْيِتِنَا شَيْغًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ﴿ أُولِيكَ لَهُمْ عَلَىٰ ابْ مُّهِينٌ أَمِنَ وَّرَابِهِمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَلَا ہماری باتوں میں سے کسی کی، اس کو تفہرائے تعنما ایسوں کو ذلت کا مذاب ہے فیے پرے ان کے دوزخ ہے اور کام مے ہاری باتوں میں کمی چیز کی اس کو تفہرا دے شخصا۔ ایسوں کو ذلت کی مار ہے۔ پرے ان کے دوزخ ہے۔ اور کام نے ف یعنی آ دمی کو مانا ما ہے تواسی آ سمان وزمین کی پیدائش اوران کے محکم نظام میں ٹورکر کے مان سکتا ہے ہے کہ ضرور کو ٹی ان کا پیدا کرنے والااور تھا منے والا ے جس نے کال حکمت و فولى سے ان کو بتايا اور الا محدود قدرت سے ان كى حفاظت كى ـ " البعرة تدل على البعير د الا قدام تدل على المسير فكيف لايدل هذا النظام العجيب الغريب على الصانع اللطيف الخبير\_"

فی یعنی انسان فو داپنی بناد ٹ اور دوسرے جیوانات کی ساخت میں قور کرے رقو درجہ عرفان وابقان تک پہنچانے والی ہزار ہانشانیاں اس کوملیں گی۔ وسل یعنی پائی آسمان کی طرف سے اتدار جوماد و ہے روزی کا۔

سے یعنی درائبی مجھے کا ملی آومعلوم ہوجائے کہ بیامور بجزال زبردت قادر بھیم کے اور کسی کی ایس کی تقریر کر زیجی۔ فکے یعنی الذکو چھوڑ کر دوسراکون ہے اوراس کی ہاتیں چھوڑ کرکس کی ہات مانے کے قابل ہے۔ بب اس بڑے مالک کی ایسی پھی اور معاف ہاتیں بھی کو کی جربخت قبول نے کرے قرآ فرکس چیز کا متعلم ہے جے قبول کرہے گا۔

فل یعنی ضداور فرور کی و جرے اللہ کی بات نیس منتا ساس کی حتی اجازت نیس وی کرا اپنی جالت سے بٹے یق کوئ کراس طرح مند پھیر لیتا ہے کا اِسادی نیس ۔=

يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَّلا مَا اتَّخَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوُلِيّاءَ وَلَهُمْ عَلَابُ آئے کا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی اور یہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوائے رفیق فیل اور ان کے واسطے بڑا آئے گا ان کو جو کمایا تھا کچھ، اور نہ وہ جو پکڑے تھے اللہ کے سوا رفیق۔ اور ان کو بڑی

عَظِيْمٌ ۚ هٰنَا هُدِّى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَلَابٌ مِّنَ رِّجْزِ اَلِيُمُ شَا الْ مذاب ہے یہ مجما دیا اور جو منکر میں اینے رب کی باتوں سے ان کے لیے مذاب ہے ایک بلا کا دردناک فیل مار ہے۔ یہ سوجھا دیا۔ اور جو منکر ہیں اینے رب کی باتوں سے، ان کو مار ہے ایک بلا کی دکھ والی۔ بيان عظمت كتاب خداوندي وذكر دلائل قدرت وتنبيه براعراض وانحراف

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ .. الى .. قِن رِّجْزِ اليُّمُ

ربط:.....گزشته سورت کامضمون ان اوصاف کے بیان پرختم کیا گیاتھا۔جوانسانی فوز وفلاح اورسعادت کے ضامن ہیں اور یے کقرآن کریم عربی زبان میں آسان وہل بنا کرنازل کیا گیا اب اگراس کے بعد بھی لوگ ہدایت قبول نہ کریں توبیا تکی محروی اور برنصیبی ہے تواس مناسبت سے سورة جاشیر کی ابتداء عظمتِ کتاب خداوندی سے کی جارہی ہے اور ساتھ دلائل قدرت کا بھی بیان ہے کہ قادر مطلق کی قدرت وعظمت کو دیکھ کراس کی کتاب کی عظمت کوبھی پیجان سکیس،ساتھ انعامات کا بھی ذکر ہے اور قادر مطلق ومنعم حقیقی کی نافر مانی پرتنبیه وعید بھی ،توارشا دفر مایا:

﴿ اتارنا ہے اللہ کا اللہ کی طرف سے جوز بردست ہے حکمتوں والا۔ جس کی عزت و کبریائی اور حکمتیں اس كتاب اللي ميں رونما ہيں اورتمام كائنات الله رب العزت كى الوہيت ووحدانيت كى گواہ ہے۔ يقييناً آسانوں ميں اورز مين ميں بزی بزی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے اور کا کنات کی دوسری بیثارنشانیوں کا کیا کہنااے انسانو! خودتمہارے پیدا کرنے میں اور جس قدر بھی پھیلا رکھے ہیں جانور ہرایک میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لائمیں کہ انسان خوداپنی ساخت اور دومرے حیوانات پرغور کریتو پر وردگار کی معرفت اوراس کی قدرت کو پہنچا ننے کی ہزار ہانشانیاں اور دلائل مل جائیں گے۔ اوررات دن کے بدلنے میں اور جو پھے اللہ نے آسان سے رزق اتارا کہ بارش برسائی پھراس سے زمین کوزندہ

-تروتان ورشاداب کیاس کے مرجانے کے بعد اور ہواؤں کولوٹانے پلٹانے میں نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جوعقل سے کام لیتے ہیں کہ اگر ذرائجی غور کریں تو ان کواس بات کا کامل یقین حاصل ہوجائے کہ بیتمام صرف ای زبردست طاقت اور حکست والے پروردگار کے تبغی قدرت میں ہے جو یک ہے اور عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس ذات = فك يعنى جم طرح وه آيات الله كرما تدابات واسكاف كامعامله كرتاب، سرامجي تحت الات وذلت كي سط كي رجوا مح آرى ب-

ف یعنی اموال واولاد وخیر وکوئی چیزاس وقت کام نہ آئے گی بے دو اکام آئی کے جن کواٹ کے سوامعبودیار فیل ومدد کار بنار کھا تھا اور جن سے بہت کچھا مانت

وامداد کی تو قعات محیں یہ

فی یعنی پر آن مقیم الثان ہدایت ہے جوسب طرح کی برائی مجلائی انسان کو مجمانے کے لیے آتی ہے جواس کو ندمانیں و پخت فلیعا ور در د تاک مذاب جمکتنے

عزیز و تیسم کے سوامیہ چیزیں کی کے بس میں نہیں انہی نشانیوں کو کہا جارہا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہو ہم آپ تا کھا کھا کو سنار ہے ہیں۔ شیک شماک اوران دلائل و و تقائق کا سنا اور سناہدہ کر تا اس بات کا موجب ہے کہ ہر بات کا گھین کریں اور اس پر ایمان لا کی جب یہ چیز اس قدر واضح ہے تو پھر کون کی بات ہے اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد الی کہ میدا س پر ایمان لا کی گے ۔ تقائق اور دلائل کو سلیم کرنے ہے اکثر انسان کا عزاد اور اس کی ضعہ مانع ہوتی ہے تو اگر اس سے تھے لیہ ہا کت و بر با دک ہی ہر الماک و دلائل کو سلیم کرنے ہے اکثر انسان کا عزاد اور اس کی ضعہ مانع ہوتی ہے تو اگر اس نا قربانی ہیں گر پھر بھی وہ اپنی کہ اللہ کے اللہ کا عزاد اور اس کی ضعہ مانع ہوتی ہے تو اگر اس نافر مان انسان کے فرور و تکبر کا بھی حال ہے تو اگر اس نافر مان انسان کے فرور و تکبر کا بھی حال ہے تو پھر اس مان ہوتی ہور ہوجا تا ہے کہ اس کو خور و تکبر کا بھی حال ہے تو بھر اس مور کہ تھر ہے تھی ہور کہ وہ وہ جاتی ہور کہ بھی حال ہے تو بھر اس کو خور ہور کہ بھر کو تھر ہور کہ کہ کہ ان کے واسطے بڑا ہی ذات کا عذاب ہے ۔ اللہ کے احکام اور اس کی آیا ہے کہ وہ کی ان پر ذات وہ اس کو انسانی جا ہو کہ کہ ان کی دیک کی ان پر ذات و خواری کا عذاب سلط کر دیا جائے گا اور میں دار دیا ہے کوج کریں گے جہنم کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور ہوگا اور کا م نسا ہی ہور کہ اس کی دیا ہوں کے اور ان کے داسے بڑا ہی ذبی وہ ہوں نے اپناد کی بتا ہوں کے اور ان کے داسے بڑا ہی ذبی وہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں نے تو اس میں اس کے دائل قدرت پر مشتل ہیں جو گوگ اپنے در بی کی تو ہوں ۔ دلائل قدرت ہو مشتل ہوں گے اور ان کے دائے در بی کی تو س دلائی قدرت کے مان ہوں کے دائوں تھرائی خطرت کے خطاف حق سے دائل مو دفتانیوں کا انکار کریں ان کے دائے بڑا ہی دور ذاک عذاب ہے اس وجہ ہے کہ نوا ہوں کے دائل کی دور خاک میں دیا کہ اس کو انہ کی ان ہونا ہور ہونا ہوں کے دائل کی اور خال کی دائر کی کا تو ایسائی ہور ہور کی کی دور خال کی دائر کی کا تو ایسائی ہور ہو نا ہور کی کا تو ایس کی دائر کی کی دور خال کی دور دیا کے عذاب ہے اس وجہ سے کہ نہوں نے حتی نافر کی کی دور خال کی دور خال کی دور داک میان کی ان دور اس کی دائر کی کی دور داک کی دور داک کی دور داک میان کا تو ایس کی دور کی کی دور کی کی دور خال کی دور داک کی دور داک کی دور خال کی

دلائل قدرت کی تفصیل اوران کے انواع کی تحقیق گزر چکی۔

نیز دلاک آفاق وانفس کی بحث منازل العرفان فی علوم القرآن میں قدرے وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے ان آیات کی تغییر کے لیے اس کی مراجعت فرمائی جائے۔

الله النبي سختر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بالمرة ولتبتغوا من فضيه ولككفر الدواكة النبي سختر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بالمرة ولتبتغوا من فضيه ولككفر الدوه برس في الرواكة التراك المراك المراك

لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّنِيْنَ أَمَنُوا يَغُفِرُوا لِلَّنِيْنَ لَا يَرْجُونَ اَيَامَ اللهِ فانال بن ان لوگوں كر داسط جو دميان كرتے بي فل كهد دايان دالوں كو در لاكرين ان سے جواميد نيس د كھتے اللہ كے دؤں كى ج بين ايك لوگوں كو، جو دهيان كرتے بيں۔ كهد دے ايمان دالوں كو، معاف كرين ان كو جو اميد نبيس ركھتے اللہ كے دؤں ك

لِیَجْزِی قَوْمًا بِمَا کَانُوُا یَکْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءً تاکہ وہ سزا دے ایک قرم کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے فیل جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسلے اور جس نے برا کیا کہ وہ سزا دے ان لوگوں کو، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ جس نے بھلا کیا تو اپنے واسطے۔ اور جس نے برا کیا،

### فَعَلَيْهَا الْمُرَّالِي رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ@

سواہے جی میں بھراپے رب کی طرف بھیرے ماؤ کے ف

توائے حق میں۔ بھراپے رب کی طرف بھیرے جاؤگ۔

## دلائل قدرت وتكويني انعامات خداوندي

كَالْلَمُنْ وَإِلَا وَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ... الى .. ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾

ر بط: .....گزشته آیات حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر مشتمل تھیں جن سے پروردگار عالم کی الوہیت و وحدانیت کو ثابت کرتے ہوئے اعراض وانحراف کرنے والوں پروعیرتھی اب مزید چند دلائل کا ذکر کرتے ہوئے بعث بعدالموت اور قیامت کو ثابت فرمایا جارہا ہے۔ارشا دخداوندی ہے:

الله ہی ہے جس نے تمہارے بس میں کردیا ہے سمندرکوتا کہ چلیں اس میں جہازاس کے حکم ہے حالانکہ سمندرجیسی ہیں۔ بہت ناک موجوں پر جہازوں اورکشتیوں کا چلنا مادی اسباب کے لحاظ ہے متوقع نہ تھااب بحری سفرانسان کررہا ہے ، تجارت = فط یعنی اپنے بھم اورقدرت سے سب کو تہارے کام میں لگا دیا۔ یہای کی مہر بانی ہے کہ ایسی ایسی عظیم الثان کو قدمت انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں۔ ہوئی ہیں۔

ف آ دی دھیان کرے تو مجھ سکتا ہے کہ یہ چیزاس کے بس کی تھی محض اللہ کے فنس اوراس کی قدرت کا سلاسے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی میں یولامحالہ ہم تو بھی کسی کے کام میں لگتا چاہیے وہ کام یہ بی ہے کہ اس منعم حقیقی اور محن کلی الاطلاق کی فرما نبر داری اورا لماعت گزاری میں اپنی حیات مستعار کے لمحات مرف کردیں تاکد آئندہ بل کرہمارا انجام درست ہو۔

فل" ایامالله" (الله کے دنوں) سے مراد و و دن ہیں جن میں الله اپ دشمنوں کو کوئی خاص سزادے، یااپ فرمانبر داردل کوکئی ضوی انعام واکرام سے مرفراز فرمائے لہذا" لِلَّذِيْنَ لَا يَرْ جُونَ آيَام اللهٰ" سے و و کفار مراد ہوئے جواس کی رحمت سے ناامیداوراس کے مذاب سے بے فکر ہیں۔

فت یعنی ملمان آپ ان سے بدلہ لینے کی فکریئر کریں ۔اللہ پر چھوڑ دیں،و وان کی شرارتوں پر کانی سزا،اورمونین کےمبرقیمل اورعفود درگز رکامناسب ملہ دے **کا**۔

فی یعنی مجلے کام کافائد ، کام کرنے والے کو پہنچا ہے۔اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اور بدی کرنے والاخود اپنے تی میں برائیج بور ہاہے۔ایک کی برائی دوسرے پہنیں پٹر تی نے نفع نعسان کی فکر کرلے۔اور جو مگل کرے یہ مجمو کر کرے کہ اس کاسود وزیاں ای کی ذات کو کینچے گا۔ فک یعنی وہاں پہنچ کرمب برائی مجملائی سامنے آ جائے گی۔اور ہرایک اپنی کرتوت کا مجل تکھے گا۔

بھی ہمیر وسیاحت بھی اور شکار بھی ہے اس کی تہوں میں سے موتی اور ہیر ہے قیمتی جواہرات بھی نکا لے جارہے ہیں مجھلیوں کو دوا
اور غذا میں استعمال کیا جارہا ہے تو یہ بیٹیار منافع اور فوا کد خالتی کا نئات کی قدرت اور اس منعم حقیقی کے ظلیم تر دلائل اور شواہد ہیں
اور بیسب کچھاس لیے بھی کہ تلاش کرواس کے نفنل سے اور امید ہے کہ تم اپنے اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو۔ ان تمام
انعابات کو دیکھ کر انسانی فطرت کا یہی نقاضا ہے کہ منعم سے قلب میں محبت ہواور جذبہ طاعت فرما نبر داری اور حق انعام ادا
کرنے کے واسطے مستعد ہوجائے اور کام میں لگا دیا تمہارے واسطے ہراس چیز کو جو آسانوں اور زمین میں ہے اس طور سے بیہ
سب بچھاسی کی طرف سے ہے۔

اسی نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور ان جملے مخلوقات میں تصرف کرنے اور ان سے منتفع ہونے کی تم میں صلاحیت پیدا کی اور ان کو تمہارے سامنے سخر و تا بع کر دیا ور نہ ایک معمولی جانور بھی انسان سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ممکن نہ ہوسکا تھا کہ انسان خودا بنی طاقت سے جانور پر سوار ہو کر اس کو جہاں چا ہے لیے پھرے۔ بے شک ان سب با توں میں بڑی ہی نثانیاں ہیں ایسے لوگوں کے واسطے جوغور وفکر کرتے ہوں تو غور وفکر کرنے والے یقیناً یہ بات بھی لیں گے کہ جب ہمارے خالق نے بیتمام کا کنات ہمارے لیے اور ہمارے کام میں سب چیزوں کولگار ہا ہے تو انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ہم کو اس کے کام میں لگ جانا چاہئے اور یہی سجھنا چاہئے کہ دنیا میں انسان کی بیزندگی حیات مستعار ہے قیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے واسطے بھی چاہئے کہ کو کیا جہاں خواہے۔

ایسے دلائل اور خال حقیقی کی قدرت کا ملہ کی نشانیاں اور اس کے بے پایاں انعامات کے باوجود بھی جولوگ اپنے منعم حقیقی اور خالق کا کنات کے ساتھ اپنی زندگیوں کارشتہ وابتے نہیں کرتے اٹال اللہ کے دلوں بیں ان سے تکدراور تنفر پیدا ہونا ایک ایمانی نقاضا ہے خصہ اور جذبہ انتقام کا ابھر نا بھی طبعی تا ٹر ہے تو ان جذبات پر قابو پانے کے لیے صبر وقتل کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔ کہدوا ہے ہمارے پیغیر تا پیلیاں والوں کو کہ درگز رکریں وہ ان لوگوں سے جو امید ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے دنوں کی کہ سزادے اللہ ایک تو م کو ان اعمال کی جودہ کرتے تھے۔ جس کا این تیجہ ہے کہ خاس کی رحمت کی امید ہے اور خاس کے عذاب کی فکر ہے، اور خاس بات کا احساس ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے دین کے دشموں کو خاص سز ادے گا اور ان کو اور خواس کے دوست ہیں اور اس کے دین کے قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے انعام واکر ام سے ناکام و ذکیل کرے گا اور جو اس کے دوست ہیں اور اس کے دین کے قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے انعام واکر ام سے نوازے گا نیز ان کو کا میاب فرائی کی ہمارے یہاں تو ہے تا نون طے ہو چکا کہ جس کی تختص نے نیک کا کام کیا ہیں وہ ای کے واسلے ہے نافع و باعث عزت۔ اور جس کی نے براکام کیا تو اس کا وبال آئی پر ہے۔ پھریہ بھی جان رکھو کہ تم سب اپنے پر دردگار کی طرف کو ٹائے جاؤگے وہاں پہنے کر ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کا اجروثو اب دیکھ لے گا خور میاب ختی کی اور بدی اس کے سامنے آ جائے گی۔

اہل ایمان کو کا فرول کی معاندانہ روش پر در گزر کی تلقین

﴿ قُلْ لِلَّذِيثَ الْمَنْوَا يَغْفِرُوا ﴾ مِن الله ايمان كي مبروخ لي تلقين فرمائي من كونكه انسان طبعاً وشمنوں كي مذموم اور

بهوده حرکوں پر مشتعل ہوجایا کرتا ہے اور اس قسم کا اشتعال اشاعت دین اعلاء کلمۃ اللہ کے مقصد میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے تو ان کلمات مبار کہ میں عفو و درگز رکی ہدایت فر مائی گئی مقصدیہ کہ باہمی نزاع اور مخاصمت کی معمولی ی باتوں میں سے صورت پیدانہ کی جائے۔ ●

اس تفیر پر آیت کوبل از مشروعیت جهاد کے زمانہ پرمحمول کرنے کی ضرورت نہیں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت جہاد وقال کے تعم سے بل نازل ہوئی تھی، جب حق تعالی نے جہاد کا تھم نازل فرمادیا تو پھرعفو و درگزر کا مسکلہ ندرہا، بلکہ اس کے بعد تو جہادی گئے۔ اس کے بعد تو جہادی گئے۔ اس کے بعد تو جہادی گئے۔

ِ حافظ عماد الدین ابن کثیر مُعظماً بن تفسیر میں اس کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیتھم ابتداء اسلام میں تھا کہ مسلمان کا فروں کی ایذا وَل اور تکالیف پرصبر کریں اور درگز رہے کام لیں اور اہل کتاب ہے بھی ایسا ہی محاملہ رکھیں تا کہ تالیف قلبی ہواوروہ اسلام سے قریب ہو سکیس لیکن جب کا فروں پر اس مروت اور حسن خلق کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ پہلے سے زائد عناد وشمنی برتے لگے تو جہاد کا تھی نازل ہوا، قادہ مُعظم عابد مُعظم اور عبد الله بن عباس تعلیم منقول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَلُ اتَّيْنَا يَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتْبَ وَالْخُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطّيباتِ

اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغبری اور کھانے کو دیں سخری چیزیں فل اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغبری اور کھانے کو دیں سخری پیزیں،

وَفَضَّلُنْهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّيْنَهُمْ الَّيْنَا مِنْ الْمُورِ ، فَمَا اخْتَلَفُو اللَّا مِنْ بَعْدِ

اور بزرگی دی ان کو جہان پر فی اور دیں ان کو کھی باتیں دین کی فی پھر انہوں نے بچوٹ جو ڈالی تو مجھ آ چکنے کے بعد اور بزرگ دی ان کو جہان پر۔ اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی، پھر پھوٹ جو ڈالی تو سجھ آ چکے پیچے

مَا جَأَءَهُمُ الْعِلْمُ ‹ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْبَةِ فِيْمَا كَانُوُا

آ پس کی ضد سے بیٹک تیرا رب فیسلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں آپس کی ضد ہے۔ تیرا رب چکوتی کرے گا ان میں قیامت کے دن، جس بات میں

ف یعنی قررات دی اورسلطنت یا قرت فیسله یا دانائی کی باتیں یادین کی مجھ عطا کی ،اورس قدر کشرت سے پیغبر ان میں سے اٹھائے یہ تو روحانی غذا ہوئی، جممانی فذاد یکھوتو و ،مجی بہت افراط سے دی محی حتیٰ کرمن وسلویٰ اتارامجیا۔

ف**ت** یعنی اس زمانہ میں سارے جہان پران کونسیلت کلی ماصل تھی اور بعض فضائل جزئیہ کے اعتبار سے تو '' اس زمانہ'' کی قیدلاکنے کی بھی ضرورت نہیں ۔ ف**ت** یعنی نہایت واضح اور مفصل احکام کھلے کھلے معجزات جودین کے باب میں بطور حجت ویر بان کے پیش کیے جاتے ہیں ۔

بعض ائر مفسرین مثلاً نماس میشند اورمهدی میشند مفرت عبدالله بن عباس اتالئا سے روایت کرتے ہیں کہ بیآ یت مفرت عمر فاروق مالکوکے ایک واقعہ کے معقل بازل ہوئی کہ مکر مدھیں بجرت سے قبل کی مشرک نے ان کوگالی دی اور برا بھلا کہا تو حفرت عمر ملائٹواں پر بہت زا کہ مشتعل ہوے اور اس کے منہ پر چہت بھی مارنے کا ارادہ کیا تو اس پر یتآ یت تازل ہوئی مقاتل مکھندے منقول ہے کہ بیا آیت بھی اس سوت کی دیگر آیات کی طرح کمیہ ہے اور اس تاویل کی مفرورت نہیں کر قر مثلانے بھرت کے بعد ارادہ کیا تھا اس لیے کہ مکہ میں تو مسلمان مجبور و بے بس تھے ، کیونکہ عمر فاروق مالٹوک کی جراکت و است سے بہی ظاہر معرف مدھی رہے ہوئے معنرے مولی مذیال کا مونہ بن کر اس کا فرکے منہ پر گھونسا مارکر کام تمام کر بھتے تھے۔

جویقین لاتے میں فک کیا خیال رکھتے میں جنہوں نے کمائی میں برائیاں کہ ہم کردیں گے ان کو برابر ان لوگوں کی جو کہ یقین لاتے اور کیے جویقین لاتے ہیں۔ کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کردیں گے ان کو برابر ان کے جویقین لائے اور کئے

ق یعنی ان اخلافات اورفرقه وارائیشمکش کی موجو دگی میں ہم نے آپ می الدعلیه وسلم کو دین مصحیح راسته پرقائم کر دیا تو آپ ملی الندعلیه وسلم کو اور آپ می الندعلیه علیه وسلم کی امت کو چاہیے کہ اس راسته پر براپر منتم رہے بہمی بھول کربھی جا جوں اور نا دانوں کی خواہشات پر نہ میلے مشافا ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ می الندعلیه وسلم ان کے معن وقت ہے اور تلم وقعدی سے بنگ آکر دعوت و تبلیغ ترک کر دیں، یا مسلمانوں میں بھی ویرا ہی اختلاف و تفریق پڑجاسے جس میں وہ لوگ خود جتلا میں ۔اندریں صورت واجب ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل پامال کر دیا جائے ۔

فسل یعنی ان کی طرف جمکناتم کو خدا کے ہال کچھ کام ندد سے گا۔

ے۔ فیم یعنی منصف اور رائتی پرندمسلمان، ظالم اور بے راہ و کافرول کے رفیق نہیں ہو سکتے ۔ وہ تواللہ کے مطبیع بند نے میں اور اللہ ہی ان کارفیق و مدد گار ہے ۔ لازم ہے کہ ای کی راہ چلیں اور ای پر بھروسہ کیس ۔

و یعنی قرآن بڑی بڑی بسیرت افروز حقائق بر مشمل ہے ۔ لوگوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہ بھا تاہے۔ اور جو فوش قسمت اس کی ہدایات ونسائے پر یقین کر کے ممل پیرا ہوتے میں ان حق میں میں خسومی طور پر قرآن ورحمت و برکت ہے۔

فل یعنی الله تعالیٰ کی هون محت برنظر کرتے ہوئے کیا کوئی عظمندید کمان کرسکتا ہے کہ ایک بدمعاش آ دی ،اور ایک مرد صالح کے ساتھ منداو عرتعالیٰ یک ال معاملہ کرے گا۔اور دونوں کا انجام برایر کرے گا؟ ہر گونہیں۔ ندان زند کی میں دونوں برابرہو سکتے ہیں ندمر نے کے بعد جوحیات طیبہموئن صالح کو یبال نصیب =

### انعامات دنیوی واخروی برقوم بنی اسرائیل و بیان بغاوت و نافر مانی ایشاں قالللهٔ نظالی : ﴿ وَلَقَدُ التَّهُ مَا آمِنِی إِسْرَ آمِیْلَ الْکِتٰتِ ... الی ... سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ ﴾

ربط: ..... ماقبل آیات میں حق تعالی شاند کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا اور یہ کہ اللہ رب العزت کے کس قدر
انعامات ہیں کہ اس نے اپنے بندوں ہی کے فوائد دمنافع کے لیے ساری کا نئات پیدا کی اور کا نئات پران کوتصرف کرنے کی
صلاحیت اور قدرت بھی عطافر مائی جس کا ثمرہ اور نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ انسان اپنے رب کا فر ما نبر دار ہوتا تو اس مقصد اور
حقیقت کی توضیح کے لیے قانون جزاوس اکا بھی ذکر کردیا گیا تھا تو اب ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ پروردگار
عالم نے کیسے انعامات سے ان کونو از الیکن اس بدنصیب قوم نے اللہ کی دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کی اور اس کی نازل کی ہوئی
ہدایت ورحمت سے محرومی اختیاری کی اور عملی بغاوت وسرکشی کو اپنی زندگی کا شعار بنایا ، ارشا دفر مایا:

بے شک آپ مثل آپ میں وہ اختلاف کرتے تھے بنی اسرائیل کی ہے اس کی سرخی اور نسانیت وعناد کے درمیان قیامت کے روز اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے بنی اسرائیل کی ہے اس کی سرخی اور نسانیت وعناد کے باعث باہم فرقہ وارانہ کشکش کا دورگز رجانے کے بعد محر بنادیا ہم نے آپ مثالی کی ہے اور مت چلئے ان لوگوں کی خواہشوں پر جونادان ہیں آگر کی وقت جذبہ ہمدردی یا مصلحت کے خیال سے آپ مثالی ان کی کی بات کو بالفرض پوری کرنے کا ادادہ کریں تو آپ مثالی کا کس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ وہ ہرگز خدا کے یہاں آپ مثالی کے ذرہ برابر بھیں کام نہ آئیل گے۔ اور کی بھی فروگز اشت پر اگر خدا کا کوئی قہرکی کی طرف متوجہ ہوا تو اس کوکوئی بھی دفع نہیں کرسکا مومن

= ہوئی ہے اور جس نصرت اور طو ورفعت کے وعدے دنیا میں اس سے کیے گئے وہ ایک کافر بدکار کو کہاں میسریں ۔ اس کے لیے دنیا میں معیثت منک اور آ فرت میں لعنت وخسران کے سوا کچونییں ۔ الغرض یہ دعویٰ بالکل غلااور یہ خیال بالکل مہمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کامرنااور مینیا برابر کرے گا۔ اس کی مکمت اس کو متعنی نہیں ۔ بلکہ ضروری ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک فتیجہ ظاہر ہو کر ہے ۔ اور ہرایک کی نیک یابدی کے آثار فی الجملہ یہاں بھی مثابہ ہوں اور ان کا بچری طرح ممکل معائز موت کے بعد ہو۔ مطیع کا کافرنا فرمان سے اور باغی ومجرم ہے کی قتم کی مرافقت ممکن بی نہیں ہرایک کاراستہ جدا ہے۔

ہویے بادان ہو ماہ میں میں ہوئی ہا ہے اُور صراط متعقم پر چل کردین ودنیا کی رحمت وبرکت کا متحق بننا چاہئے۔

انسان کی عمل زندگی میں حق و باطل ہدایت و گراہی اور عدل وظلم کا راستہ قطعی مختلف ہے بینا ممکن ہے کہ حق وہدایت کی پیروی کرنے والامومن اور باطل و گراہی میں مبتلا ہونے والا انسان برابر ہوا بیا تصور ہر گربھی نہ کرنا چاہئے گراہل مکہ ایک واضح اور روشن حقیقت بیجھنے سے قاصر رہے بلکہ ان کے نفس نے ان کو ایس گراہی میں ڈالا کہ شعور واحساس تک باتی نہ رہا تو کیا ایسے لوگوں نے جو برائیاں کمارے ہیں بیگان کرلیا ہے کہ ہم ان کو برابر کردیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اس طرح کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہوجائے ۔ اگر کی قسم کا کوئی تصور اور گمان ہے تو بہت ہی برابر ہوگا اور اس مجرم کے کررہے ہیں کون عقل والا بیسوچ سکتا ہے کہ ایک بدکار انسان اور ایک مردصالح خدا کے نزدیک برابر ہوگا اور اس مجرم کے ساتھ وہی انعام واکرام کا معاملہ کیا جائے گا جو بدکار ظالم ومجرم کے ساتھ ہرگر نہیں آ خرت میں تو کیا برابری ہوسکتی ہونیا کی فرق رہ اور خن تعالی کی طرف ہے عزت و نفرت سے نواز ا جاتا ہے اور بدکار انسان دنیا میں ہوں کو دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی ای طرح نظر آتے گا اس لیے سی نافر مان ومجرم کو مادی اور ظاہری عیش وعشرت کود کھی کر موسی شرح بی تافر مان ومجرم کو مادی اور ظاہری عیش وعشرت کود کھی کر موسی میں نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی ای طرح نظر آتا کے گا اس لیے سی نافر مان ومجرم کو مادی اور ظاہری عیش وعشرت کود کھی کر موسی شرخ نے جاتا ہے اور آخرت میں بھی ای طرح نظر آتا کے گا اس لیے سی نافر مان ومجرم کو مادی اور ظاہری عیش وعشرت کود کھی کر موسی نے پڑتا ہے ہے۔

ان آیات میں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل پر فائز کردہ انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مجر مانہ نافر مانیاں اور بغادت کا بیان اہل کتاب کو عبیہ کے لیے فر ما یا اور اس لیے بھی کہ اہل کتاب کوان باتوں سے صبر وہمت حاصل ہو۔

ابن کثیر مینتیوعلامد آلوی مینتین نیامی مشرین سے بحوالہ کلبی مینتینی پروایت نقل کی ہے کہ کفار قریش میں سے عتب شیب اور ولید بن عتب خطرت علی بن الی طالب اور حمزہ میں اور دوسر سے بعض مسلمانوں سے ایک روزیہ کہا کہ خدا کی قسم تمہارا دین کوئی بہتر دین نہیں اور نہ تم ہم سے افضل ہو ہمارا حال تم سے بدر جہا بہتر ہے، اگروہ بات یعنی آخرت وقیامت ہو بھی گئ تو وہاں بھی ہم تم سے افضل اور بہتر ہوں گے جیسا کہ ہم دنیا میں تم سے افضل ہیں تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ واکھر تحسیب وہاں بھی ہم تم سے افضل اور بہتر ہوں گے جیسا کہ ہم دنیا میں تم سے افضل ہیں تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ واکھر تحسیب

<sup>●</sup> دین ودنیا کی رحمتوں اور برکوں کی طرف اشارہ ہے، ای کے ساتھ ان کلمات سے بیعی ظاہر ہور ہاہے کہ قانون شریعت تین چیز وں کا مجموعہ ہے بصیرت ہدایت اور رحمت ترتب طبع بھی ایک ہی ہے انسان کی پہلے آ تکصیر کھلتی ہیں توضیح راستہ نظر آ تا ہے اور منزل مقصود پیچان کراس کی طرف چلنا شروع کردیتا ہے، تو بصیرت، راستہ نظر آ تا ہوا اور ہدایت، منزل تک پہنچانے والے راستہ پرچل پڑتا ہے اور رحمت، حصول مقصد اور وصول منزل پر مرتب ہونے والے شرو کا تام ہے۔

الگیفت الجنز محوا السّیان به جس می قانون خداوندی بیان کردیا گیا که مجرم وفر ما نبردار برابرنبیس موسکتے۔ ای کے ساتھ بیہ بھی غرض ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی کے ہر مرحلہ پر یہی تصور واعتقاد اپنے قلب و د ماغ کی عمرائیوں میں رچاتے ہوئے اپنی کو تا ہیوں اور غفلت ہے ڈرتے رہنا چاہئے اور اعمال صالحہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جدو جدد جد کرتارہے۔

ابن افی شیبہ میں کے کہ رہ میں ہے کہ رہ میں کے کہ رہ میں ہے کہ رہ میں جب اس آیت پر سے گزرے اور اس کو اس کی اس ا ملاوت کیا تو یمی آیت بار بارلوٹاتے رہے تی کہ مج ہوگی حضرت فضیل بن عیاض میں کیا کہ خود اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئ فر مایا کرتے کاش مجھے معلوم ہوجا تا کہ ان دوفر یقوں میں سے میں کسی فریق میں شامل ہوں۔

اللهمارزقباحلا وةالايمان وبشاشته آمين يارب العالمين

انسانی زندگی شریعت اور شارع کی محتاج ہے

﴿ وُهُمَّ جَعَلُنْكَ عَلَى هَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ ﴾ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جارہ ہے کہ انسانی زندگی شریعت اور شارع کی محتاج ہے اس لیے کہ انسان اپنی ذات سے خود ہر کام سرانجا مہیں دے سکتا تا وقتیکہ اس کی مددوسرے نہ کریں ای واسطے انسانی حیات مدنیت واجماعیت کے ساتھ وابستہ ہے۔

https://toobaafoundation.com/

المعام

یُظلَمُون ﴿ اَفَرَءَیْت مَنِ النَّحُلُ اِلْهَهُ هُوْ لَهُ وَاضَلَّهُ اللَّهُ عَلَی عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَی سَمُعِهِ عَلَم نِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَی عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَی سَمُعِهِ عَلَم نِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللَّ

عِلْمِهِ عَلِيْ هُمُ اللّٰ يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُعَلَى عَلَيْهِمُ الْيَتَنَا بَيْنَ مَا كَانَ مَجْعَهُمُ اللّ اَن كَا مُكُلِ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ اللهُ عَلَى ال

ف جوشمض خواہش نفس کو اپنا ما کم اور معبود ٹھبرائے، جدھراس کی خواہش لے بطے ادھریل پڑے اور دی و ناحق کے جانچنے کا معیاراس کے پاس یہ بی خواہش نفس رہ جائے،اللہ تعالیٰ بھی اے اس کی اختیار کر دہ گر ابی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھراس کی مالت یہ ہوجاتی ہے کہ بات کو مجھتا ہے، نیآ کھوسے بعیرت کی روشی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جس کو اس کے کرتوت کی بدولت ایسی مالت پر پہنچا دے بحون کی طاقت ہے جواس کے بعداس راہ پر لے آئے۔

فعی یعنی اس دنیا کی زندگی کے سوائوئی دوسری زندگی نہیں۔بس یہ بی ایک جہان ہے جس میں ہمارا مرنااور مینا ہے۔ جیبے بارش ہونے پر سز و زمین سے اگا، ختی ہوئی تو سوکھ کرختم ہوگیا۔ یہ بی مال آ دمی کا مجھوں ایک وقت آتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پیر معین وقت تک زند و رہتا ہے۔ آخرز ماند کا چکرا سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ می سلم موت وحیات کا دنیا میں چلتار ہوئی ہے۔ آگے کچونیس ۔

فی یعنی زماندنام ہے دہرکا۔ وہ کچھکام کرنے والانہیں۔ یونکداس میں حس پیشعور ندارادہ ہوا محالہ و کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جومعلوم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے۔ پھر اللہ ہی کو کیوں تجہیل جس کا وجو داور متصرف کی الاطلاق ہونا دلائل فطریہ اور براین عقلیہ ونقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور زمانہ کا المث پھیراور دات دن کا ادل بدل کرنا ای کے ہاتھ میں ہے۔ ای معنی سے مدیث میں بتایا تھیا کہ دہر، اللہ ہاس کو برائ کرنا ای کے ہاتھ میں ہے۔ ای معنی سے مدیث میں بتایا تھیا کہ دہر، اللہ کے اداد سے اور مثیت سے بیس تو دہر کی برائی کرنے سے حتیت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گتا تی ہوتی ہے۔ اعاذ خالا کہ مناه۔

قَالُوا الْيُتُوا بِٱبَآبِنَا إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ۞ قُل اللهُ يُخْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيُتُكُمْ ثُمَّ کتے یں لے آؤ ممارے باپ دادول کو، اگر تم سے ہو فل تو کہد کہ اللہ بی جلاتا ہے تم کو پھر مارے کا تم کو پھر کتے ہیں، لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سے ہو۔ تو کہہ، اللہ جلاتا ہے تم کو، کچر مارے گا تم کو، کچر يَجْمَعُكُمُ إِلَّى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِرَ، ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلِلْهِ مُلُكُ ؟ اکھا کرے کا تم کو قیامت کے دن تک اس میں کچھ شک نیس پر بہت لوگ نیس سمجھتے فی اور اللہ ہی کا راج ہے اکھٹا کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، اس میں کچھ ٹک نہیں، پر بہت لوگ نہیں سجھتے۔ اور اللہ کا راج ہے السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَدِنِ يَّخْسَرُ الْمُبُطِلُونَ۞ وَتَرَى كُلَّ آسانول میں اور زمین میں اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خراب ہول کے جبوٹے فیل اور تو دیکھے ہر آسانوں میں اور زمین میں۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت اس دن خراب ہوں کے جھوٹے۔ اور تو دیکھے ہر أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُلُخِّي إِلَّى كِتْبِهَا ﴿ ٱلْيَوْمَ ثُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْبَلُونَ ﴿ هٰذَا فرقد کو کہ بیٹھے میں کھٹنوں کے بل فس ہر فرقد بدیا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس آج بدلہ پاؤ کے جیما تم کرتے تھے فق یہ فرقد زانو پر بیٹھے ہیں، ہر فرقد بلایا جاتا ہے اینے اپنے وفتر پر۔ آج بدلہ یاؤ کے جیہا تم کرتے تھے۔ یہ كِتْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ہمارا دفتر ہے بولا ہے تہارے کام نھیک فال ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے فیے ہو جو امارا دفتر ہے، بول ہے تمہارے کام شیک۔ ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ سو جو امَنُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ فَيُلْخِلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِينُ۞ لوگ يقين لائے ميں اور بھلے كام كيے مو ال كو داخل كرے كا ان كا رب ابنى رحمت ميں يہ جو ہے ہى ہے صريح مرادمكنى ف یقین لائے ہیں، اور بھلے کام کئے، سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب ابنی مہر میں۔ یہ جو ہے بہی صریح مراد مکنی۔ و ا یعنی جب قرآن کی آبات بابعث بعدالموت کے دلائل اس کو سنائے ماتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں کسی دلیل کونہیں مانوں گایس اگرتم اپنے دعوے میں سیے ہوتو ہمارے مرے ہوئے باب داد ول کو زیرہ کر کے دکھلا دویت ہم کملیم کریں گےکہ بیٹک موت کے بعد دو بارہ زیرہ ہوناحق ہے۔

فی یعنی جس نے ایک مرتبہ زیرہ محالچر مارا اسے کمانتکل ہے کہ دوبارہ زندہ کرکے سب کوایک مگراکٹھا کردے۔

**نسل** اس دن ذلیل وخوار ہو کریتہ لگے گا کئرس دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے۔

🙆 یعنی اعمالنامہ کی طرف بلا مامائے کا کرآ واس کے موافی حماب دو یآج ہرایک توای کا بدلہ ملے کا بیواس نے دنیا میں کہایا تھا۔

فلے یعنی جوکام کیے تھے یہ اعمالنامہ ٹھیک ٹھیک وہ ہی بتلا تاہے ۔ ذرہ بحرکی بیشی نہیں ۔

\_\_\_\_\_ فکے یعنی حدارے ملم میں توہر چیزازل ہے ہے مگر ضابطہ میں ہمارے فرشتے لکھنے پر مامور تھے ان ککھی ہوئی مکل رپورٹ آج تمہارے سامنے ہے۔ فی یعنی جنت میں جہاں املی در جہ کی رحمت اور ہرقسم کی مہر بانیاں ہوں گی ۔ وَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ الْكَلَمُ تَكُنُ الْمِنْ تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُتُمْ وَكُنْتُمُ قَوْمًا اور جو منکر ہوتے نمیا تم کو سائی نہ جاتی تھیں باتیں میری پھر تم نے عرور نمیا اور ہوگئے تم لوگ اور وہ جو منکر ہوئے، کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھیں باتیں میری ؟ پھر تم نے غرور کیا، اور ہو رہے تم لوگ حَجُرِمِيْنَ @ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَتَّى وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدُرِي مَا محاه کار فل اور جب کہیے کہ وعدہ اللہ کا کھیک ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں تم کہتے تھے ہم نہیں سمجھتے کیا ہے عناہ گار۔ اور جب کئے کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور اس گھڑی میں دھوکا نہیں، تم کہتے ہو، ہم نہیں سجھتے کیا ہے وہ السَّاعَةُ ﴿ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحُن بِمُسْتَيْقِينِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا قیامت، ہم کو آتا تو ہے ایک خیال ما اور ہم کو یقین نہیں ہوتا فی اور کھل جائیں ان پر برائیال ان کامول کی جو کیے تھے گھڑی ؟ ہم کو آتا ہے تو ایک خیال سا، اور ہم کو یقین نہیں ہوتا۔ اور کھلیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو کئے تھے وَحَاقَ عِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُمُ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاء اور الف بڑے ان بدوہ چیز جس بر تفخف کرتے تھے فی اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنی اور الٹ پڑی ان پر جس چیز سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ اور حکم ہوا کہ آج ہم تم کو مجلائیں گے، جیسے تم نے مجلا ریا اپنے يَوْمِكُمْ هٰنَا وَمَأُوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنُ نَّصِرِيْنَ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذُتُمُ الْتِ اس دن کی ملاقات کو جس اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار یہ تم یہ اس واسطے کہ تم نے پکوا اس دن کا ملنا، اور محمر تمہارا دوزخ ہے، اور کوئی نہیں تمہارے مددگار۔ یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے پکڑا اللہ کی اللهِ هُزُوًا وَّغَرَّتُكُمُ الْحَيْوِةُ اللَّانْيَا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُ اللہ کی باتوں کو تعشما اور بہکے رہے دنیا کی زعدگانی پر 🙆 سو آج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے اور نہ ان سے مطلوب ہے باتوں کو شمٹھا اور بہکے دنیا کے جینے پر۔ سو آخ نہ ان کو نکالنا ہے وہاں سے اور نہ ان سے جاہیں و 1 یعنی ہماری مرف سے معیحت وفہمائش اورتمام جمت کا کوئی دقیقہ اٹھا کر درکھا محیا۔اس پرجھی تمہارے غرور کی گردن نچی منہوئی ۔ آخرت کے سیکے جرم بن کر رے ۔ یا" و کنتم قوم آمجر مین۔ " کامطاب پرایا جائے تم پہلے تی سے برائم پیز تھے۔ وس یعنی ہم نیس بانے قیامت کیسی ہوتی ہے تم جو کھوقیامت کے مجیب وغریب احوال بیان کرتے ہو ہم کوکسی طرح ان کا یقین نیس ہوتا۔ یول سی سائی

باتوں ہے کچوضعیف ساامکان اور دھندلاسا خیال جمی آ مائے وہ دوسری بات ہے۔

وس یعنی جب قیامت آئے گی ان کی تمام بدکاریال اوران کے نتائج سامنے آ جائیں کے اور عذاب وغیر و کی دھمکول کا جومذاق اڑایا کرتے تھے وہ خودان بد ى الث يز سكار

وس یعنی دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد در کھا تھا۔ آج ہم تم کومبر بانی سے یاد دکریں گے ہمیشہ کے لیے ای طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے۔ جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزول میں مجنما کرچھوڑ دیا تھا۔

ق یعنی دنیا کے مردوں میں پڑ کرفیال بی دیمیا کہ بیبال سے بھی مانااور مندا کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اورا گر بھی مجھوٹوال آیا بھی آویوں بھرکردل کی آلی کرلی= https://toobaafoundation.com/

یُسْتَعْتَبُونَ فَلِلّهِ الْحَمْلُ رَبِّ السَّلُوتِ وَرَبِّ الْکَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي وَاللهِ يَ وَاللهِ عَهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

دلائل قدرت خداوندی وتر دید کفارود هریین مع بیان انجام هدایت و ضلالت

قَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ وَالْحَرْيُو الْحَرِيْرُ الْحَكِيمُ

ربط: ...... اقبل آیات میں بن اسرائیل پر ان خاص انعابات کا بیان تھا جن گان کونو از آگیا تھا ان انعابات میں دین وونیا کی نعتیں عزت وراحت اور علم و حکمت کے فضائل و کمالات شامل شے ساتھ ہی ان کی نافر ہائی اور بغاوت کا ذکر تھا اور بیہ کہ قانون خداوندی سے بیے طوح ہو چکا کہ نیک اور بد بر ابر نہیں ہو سکتے خد دنیا میں اور خد آخرت میں تو اب ان آیات میں جن تعالی شاند نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فر ہائیں، دہریوں کا روفر ہایا اور بیہ کہ خالقیت و مالکیت اور حاکمیت سب اللہ ہی کے فائد نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فر ہائیں، دہریوں کا روفر ہایا اور بیہ کہ خالقیت و مالکیت اور حاکمیت سب اللہ ہی کے اسلط ہے، اور قر آن کیم وہ کتاب ہوایت ہے۔ جو حق وصداقت کے ساتھ ہر بات دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اس کتاب گرانی خوال نہا کہ خوال کے انداز کے ساتھ کہ جیسے چاہئے تھا ایسے پیدا کیا جس میں بڑی عظیم حکمتیں اور بلند پیدا کیا اللہ نے آتا سانوں اور زبین کو شک انداز کے ساتھ کہ جیسے چاہئے تھا ایسے پیدا کیا جس میں بڑی عظیم حکمتیں اور بلند پیدا کیا اللہ نہیں ہیں اور بیدا کیا اللہ ہو وہ کرے اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم نشانی اور اس کی الوجیت و مدلد دیا جائے ہرانسان کو ان کیا تا ہو اور بیرساری کا کنات آسان وزبین ہیں برکوئی ظلم نہیں بنائے گئے جن کو دیکھ کر ہرانسان ہے بھی سکتا ہے کہ نیکی کا انجا م فلا ح و کامیا بی اور بدی کا انجام جاہی و برباوی ہے تھی کرنے والا جو بی کا شاہے۔

<sup>=</sup> كر جس طرح دنيايس بم سلمانول سے مقابل ين، و بال بھي بمارايه بي زورر بے كا۔

فل يعنى ران ودوز خ سے تكالا جائے كاند موقع ديا جائے كاكدو واب مداكورافى كرنے كى كوست ش كري -

فیل چاہے آدی ای کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے احمانات وانعامات کی قدر کرے۔ ای کی ہدایت پہ چلے سب کو چھوڑ کرای کی نوشودی ماصل کرنے کی فئر رکھے۔ اور اس کی بزرگی وعظمت کے سامنے ہمیشہ باختیار فود مطبع و متعادر ہے ۔ بھی سرکٹی و تمرد کا خیال دل میں ندلائے۔ مدیث قدی میں ہے "المکبریاء ردائی واعظمة ازاری فسن نازعنی واحدًا منهما قذفته فی النار " ( مجریاتی میری چادراور عظمت میرانہ بندہے ۔ لہذا جوکو کی ان دونوں میں سے کسی میں جموعہ منازمت اور مشمکل کرے گا۔ میں اے افحا کرآگ میں پھینک دول کا) اللهم اجعلنا مطبعین لامرات و جنبنا غضباتی و قنا عذاب النار۔ انگ سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ثم سورة الجاثية بعونه وصونه فلله والسنته و به التوفیق والعمصمة۔

#### گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو

کاسبق ہر کھیتی سبزہ اور درخت انسانوں کو سکھارہا ہے راہ ہدایت سے بھٹکانے والی اصل چیز انسان کانفس اور نفس کی خواہش ہو ہیں۔ تواے مخاطب کیا تونے دیکھ لیااس شخص کوجس نے ابنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنالیا ہے جس طرف اس کی خواہش کو بی اپنا معبود بنالیا ہے جس طرف اس کی خواہش کے جانا جاہتی ہے اس طرف چل پڑتا ہے جی وصداقت ظاہر ہونے اور اس کو بیجھنے کے باوجو دبھی حق کی پیروی نہیں کرتا اور نو بہت یہاں تک پہنچ گئ ہے گراہ کردیا اللہ نے اس کو اس کی اپنی شقاوت کی وجہ سے اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پراور پردہ ڈال دیا اس کی نگاہ پر تو اللہ کی طرف سے اس محرومی اور بذھیبی کے بعد کون ایسے شخص کو ہدایت دے سکتا ہے۔

"دھو "نفت میں طویل زمانہ کو کہا جاتا ہے امام راغب و کینٹیٹر ماتے ہیں دھراصل میں بقاءعالم کی مدت کا نام ہے اس کی ابتداء سے لے کرفناء وانقضاہ تک کے لیے دھور کے لیے جس کے معنی غلبہ کے ہیں۔ وانقضاہ تک کے لیے دھور کے لیے جس کے معنی غلبہ کے ہیں۔ یہ فرقہ قدرت خداوندی کا افکار کے ہوئے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے زمانہ ہی کرتا ہے نہ کوئی موت وحیات کا مالک ہے نہ ملک المحوت ہے اور نہ کوئی موت وحیات کی مرح کے ماراوہ کے تالیح نہیں الموت ہے اور نہ کوئی موت وحیات کی مرح کے ماراوہ کے تالیح نہیں الموت ہے اور نہ کوئی ہے ہیں انسان و نیا میں ایس کے حکم واراوہ کے تالیح نہیں میر تے جوادث و آفات اور عزت و ذات نفع نقصان کو بھی وحرکی طرف منسوب کرتا تھا بھی وجہے کہا ہے منکرین اور دہر یوں یا ان کے اثر ات سے متاثر ہوکر لوگوں کے اشعار وقصائد زمانہ کے فلم وستی کی گئی یا ہے ہم ہے ہوئے ہیں۔

فلاسفه کے نز دیک زیانے حرکت للکیہ کا نام ہے تواس نوع کے لوگ فلک کو برا بھلا کہہ کراپنادل ٹھنڈ اکرتے ہیں۔

اس کے سوا پھنہیں ہوتی کہ وہ کہنے لگتے ہیں لے آؤہمارے باپ دادوں کوزندہ کر کے اگرتم سیے ہو اس دعوی میں قیامت آئے گی اور قیامت کے روز اللہ تعالی مردوں کوزندہ کر کے اٹھائے گا،اے ہمارے پیغیبر مُلاکھیں آپ مُلاکھیں ان سے کہددیجئے الله ہی تم کوزندگی دیتا ہے وہی پھرتم کو مارتا ہے اور وہی پھرتم سب کوجمع کرنے گا قیامت کے دن تک جس میں کوئی شہبیں اور ظاہر ہے ایسی مدل اور شبہ سے پاک حقیقت ہر ایک کوتسلیم کرنی چاہئے اور اس پر ایمان لانا چاہئے کیکن اکثر لوگ نہیں سجھتے ہیں کہ جس پروردگارنے ایک مرتبہ زندگی عطا کی ہے اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کردینا کیا مشکل ہے اور ہرایک کوایک جگہ اکٹھا کردینا اس کی قدرت کے آ گے کوئی دشوار چیز نہیں، عالم میں بھرے ذرات، اڑتی ہوائیں اور سمندر کی موجوں کوجو پروردگارایک جگہ جمع کرنے پر قادر ہے وہی قادر مطلق ہرانیان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرلے گا اوراللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی جس طرح چاہے وہ آسانوں اور زمین میں اپنا تھم جاری ونا فذ فرمادے دنیا کی کوئی طاقت اس کا تھم نہیں بھیرسکتی ،جس طرح کے ساری کا تنات ہوا کارخ اور اس کا جھوز کا نہیں تبدیل کرسکتی چاندسورج کی رفتارنہیں ردکی جاسکتی بالکل ای طرح اللہ کا ہرارادہ اور فیصلہ اٹل ہے اس کے حکم وارادہ کوکوئی طاقت نہیں روک سکتی <del>اور جس</del> دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارہ میں پڑے ہوں گے جھوٹے اور باطل پرست لوگ ذلت وعاجزی کا پیمقام ہوگا، اور تو <u>د کھے گا ہر قوم کو کہ گھٹنوں کے بل ● بیٹے ہوں گے</u> اور ذلت وخواری کی وجہ سے ایک حرف بھی منہ سے بولنے کی قدرت نہ ہوگی، ہیبت ورعب طاری ہوگا،ایس حالت میں <del>ہرامت کو بلایا جاتا ہوگااس کے نامہ اعمال کی طرف</del> کہاہے مجرمو! آجا وَاور ا بنامداعمال كيمطابق بدلد لي و، كهاجاتا موكا آج تمهيل بدلد دياجار باب ان اعمال كاجوتم كرت تحص ساته على يبعي جت قائم کی جارہی ہوگی کہ یہ ہے ہمارا دفتر جوتمہارے سامنے بول رہا<del>ے ٹھیک ٹھیک جس</del> میں ذرہ برابربھی کی بیثی نہیں ہم تولکھوا لیتے تھےوہ کام جوتم کرتے تھے۔تواب اس کا یہی انجام ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیےتوان کوان کا رب داخل کرلے گا اپنی رحمت میں۔ جہاں ہرنوع کی نعتیں اور رب العالمین کی مہر بانیاں ہوں گ۔ یہی ہے روشن کا میا بی لیکن جن لوگوں نے کفر کیاوہ بلاشبہ نا کام و ذلیل ہوں گے اور ایسے مجرموں ، نا کاموں اور ذلیل انسانوں کوخطاب کیا جارہا ہوگا کداےلوگو! کیااییانہیں تھا کہ میری آیتیں تم کوسنائی جاتی تھیں گرتم نے غرور وسرکشی کی اور تم نافر مان ومجرم قوم رہے اورا یے . نافر مانوں اورمغرور ومتکبرمجرموں کا حال توبیہ ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور جس طرح اس نے قیامت کا دعدہ فرمایا تو وہ ضرور قائم ہوکررہے گی اور قیامت وہ حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں تو اے لوگو! <del>تم کہتے ہوہم نہیں جانے</del> کے قیامت کیا ہے بس ہم توزیادہ سے زیادہ ممان ہی کرتے ہیں ایک شم کا گمان کرنااور ہمیں اس پر ہرگزیقین نہیں کہ عالم فنا ہوجانے کے بعد قیامت قائم ہوگی اور مردوں کو پھر دوبارہ زندہ کر کے خشر قائم کیا جائے گا اور ظاہر ہوجا نمیں گی ایسے لوگوں کے ● یعنی ایب وعظمت خداوندی سے مرعوب ہو کر مکھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

مافظ این کثیر مینیداس کی تغییر میں ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے سامنے جب جہنم لائی جائے گی ( ظاہر کی جائے گی ) اس کے شعلے بھڑکتے ہوں کے اور آگ کے شعلوں کی آ واز سندر کے طوفائی تجمیر وں کی طرح اٹھتے ہوئے جب نظر آئے گی توکوئی بھی ایسا باتی ندر ہے گا کہ وہ مکھنوں کے اس نہنے جائے جی کہ ایسا باتی نفسی نفسی حتی کہ دھنرت میسی کے اس نہنے جائے جی کہ کا روردگار میں آئے تھے ہے کہنیں بائکیا، نفسی نفسی حتی کہ دھنرت میسی کے اس نہنے جوں میں کہنے ہوں کے بعد اس کے اس کے بعد بیا کہ بعد اس کے بعد

سامنے ان کی وہ برائیاں جوانہوں نے اپنی زندگی میں کیں اور مسلط ہوجائے گا ان پر عذاب اس چیز کا جس پر تمسخرو مذاق کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں جو وعید وعذاب کی آیات نازل ہوتی تھیں دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کیکن آخرت میں وہی وعیدوعذاب خداوندی ان پرمسلط ہوگا اور ان مجرموں کے واسطے اعلان کردیا جائے گا آج کے دن ہم تہمیں مجلائے دیتے ہیں جیسے کہتم نے اپنے اس دن کی ملا قات کو بھلایا اوراب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئی مدد گار بھی نہیں تمہاری پیر ولت ورسوائی اور بے یاری ومددگاری میتم پراس وجہ سے ہے کہتم نے اللہ کی آینوں کو مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو د موکد میں ڈالے رکھا اور جمہیں بیز خیال بھی ندآیا کہ خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے سوآج ندو ہاں سے نکالے جائیں گے اور ندان ے کوئی معذرت وتو برقبول کی جائے گی اور نہ ہی اس امر کا ام کان اور موقع ہوگا کہ وہ کسی طرح خدا کوراضی کرلیں۔ بس اللہ ہی کے واسطے ہے ہرتعریف وثناء جورب ہے آسانوں کا اوررب ہے زمین کا اوررب ہے تمام جہانوں کا اور ای کے واسطے بڑائی ئے آسانوں میں اور زمین میں اور وہی زبر دست حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کونہ کسی کی اطاعت وفر مانبر داری کی حاجت ا ہےاورنہ کسی کی نافر مانی وبغاوت ہے ڈر ہے اگر کفارومنکرین اس کی نافر مانی کریں تو اس کی شان کبریائی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا اوروہ نافر مانوں کوسز ادیتواس کوکوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کا مجرمین کوڈھیل دینامحض اس کی حکمت ہے، وہ جب چاہتا ہے ہرمغرور ومتکبر کے غرور وسرکشی کوایک آن میں تہدو بالا کر ڈالتا ہے لہٰذا ہرانسان کو چاہیئے کہ اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرایا اطاعت وانقیاد بنارہے اس کے انعامات و احسانات کو پیچان کر انعامات خداوندی کاحق ادا کرنے کی کوشش كرے دنياكى زندگى ، مال ودولت اور عزت وجاه يرمغرور موكر خدا كے ساتھ مقابله اور بغاوت برآ ماده نه مونا چاہي اوراس كانجام بي بهي ايك لحدك واسطى غافل نه بونا چائے۔

ایک حدیث قدی کامضمون ہے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما قذفته فی النار (رواه مسلم) کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہہ بندہ (یعنی جس طرح بدلباس سارے بدن انبائی پرمحیط ہے ای طرح عظمت و کبریائی ذات خداوندی کا ہرجانب سے احاطہ کے ہوئے کہ البذا جوخص بھی ان دونوں میں ہے کی میں مجھ سے منازعت کرے گامیں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اعاذ ناالله منها وجعلنا مطبعین لامرات یارب العلمین واحفظنا عن غضبك یا ارحم الراحمین وقنا عذاب الجحیمیا اکرم الاکرمین۔

مجاہد میلیہ سے ﴿وَلَهُ الْمِیْنِیَاءِ﴾ کی تغییر میں حق تعالی شانہ کی حاکمیت وسلطنت بیان کی حمی اور لفظ ﴿الْعَذِیْوُ الْعَیْنِیْ میں اس علیہ میلیہ وقدرت کی صفت کو بیان کررہاہے کہ اس کے امراورارادہ کوکوئی مغلوب نہیں کرسکتا اور لفظ حکیم یہ ظاہر کررہاہے کہ جمرموں کو جرائم کی سزافورائی نہ دینا اور اس میں تاخیر ومہلت بیسب پچھاس کی حکمت پرموتو ف ہے۔

الحمد دللہ سورۃ جائیہ بتوفیق خداوندی پوری ہوئی خداوند عالم باتی تغییر کی تحیل اپنی تائید وتوفیق سے فرمائے۔

آمین یا رب العالمین۔

معین کر . الحمد لله بجیسوال سیاره مکمل موار

#### سورة الاحقاف

سورة احقاف كميه ب جس كى پينيس آيات اور چارركوع بير

حضرت عبداللہ بن عباس نگاگا اور ابن زبیر رفائظ سے روایت ہے کہ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس روایت کے پیش نظرا کثر مفسرین نے اس کو مکیہ قرار دیا ہے اور جملہ آیات کے بارے میں بغیر کسی استثناء کے ان کی یہی رائے ہے۔

بعض مفسرین نے کی آیات میں سے اس آیت کو بھی متنیٰ کیا ہے ﴿وَالَّذِی قَالَ لِوَ الِدَیْدِ اُقِی لَکُمَا ﴾ مروان نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ فٹا کے سامنے جب یہ کہا کہ یہ آیت عبدالرحمن بن ابی بکر ٹلاٹٹو کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ وہ اسلام لانے سے اعراض کرر ہے تھے اور ان کے والدین ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت عائشہ ٹھا گئانے اس کی بڑی ختی کے ساتھ متر دید کی اور فر مایا کہ یہ آیت تو ابوم وان کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ مروان اس کی پشت میں تھا اس سورت کے زیادہ تر مضایین دلائل قدرت ، قر آن کر یم کی حقانیت اور اثبات حشر ونشر پر مشتمل ہیں۔

سورہ احقاف کا نام اس مناسبت ہے کہ اس سورت ہیں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی سرکثی اور نافر مانی کے باعث عذاب خداوند نے انکو ہلاک و تباہ کیا توان کی بستیاں سرز مین یمن کے علاقہ" احقاف" میں تھیں جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَاذْ کُوْ آنَا عَلَا فِي الْدَاءِ قَرْ آن کریم کی عظمت و حقانیت کے بیان سے ہے پھر شرک و بت پات کا رد ہے اور مکرین کے شبہات کا رد اور دلائل کے ساتھ حقانیت قرآن کو ثابت کیا گیا پھر انسان زندگی کے دونوں رخ ہدایت و گمراہی کے بیان کیے گئے اخیر میں حضرت ہود علین ااور انکی توم عاد کا قصہ ہے اور انکی ہلاکت کا بیان ہے۔ اس طرح اس سورت کے مضامین کے ساتھ مربوط ہیں۔

# ٢١ سُوَةُ الْكِتَابِ عُلِيثًا ٢٦ ﴾ ﴿ إِنْ بِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرّ

# حَمِّ فَ تُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْنِمِ ۞ مَا خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین اتارا کتاب کا ہے اللہ ہے، جو زبردست ہے حکمت والا۔ ہم نے جو بنائے آسان و زمین،

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞ قُل

اور جو ان کے بچ میں ہے سوٹھیک کام پر اور ایک تفہرے وعدہ پر فل اور جولوگ منکر میں وہ ڈرکوئ کرمنہ پھیر لیتے میں فی تو کہہ اور جو ان کے بچ ہے سو ایک کام پر اور ایک تفہرے وعدے پر۔ اور جو منکر ہیں ڈر سایا نہیں دھیان کرتے۔ تو کہہ

ارَءَيْتُمْ مَّا تَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ارُوْنِي مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ الْمُ لَهُمْ شِرْكُ فِي

بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھلاؤ تو جھے کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کا کچھ ساجھا ہے مجلا دیکھو تو! جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کو کچھ ساجھا ہے

السَّنُوتِ ﴿ إِيْتُونِي بِكِتْبِ مِّنَ قَبُلِ هُنَا آوُ الْرَةِ مِّنَ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِنْ ۞

آسمانوں میں فیل لاد میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم سے فیلے آسانوں میں ؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا چلا آتا کوئی علم اگر ہو تم سے۔

وَمَنْ اَضَلُّ مِثَنَ يَّدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِينِ لَهَ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُمْ عَن

اور اس سے زیادہ گراہ کون جو پکارے اللہ کے موا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک اور ان کو خبر نہیں اور اس سے بہکا کون؟ جو پکارے اللہ کے موا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک، اور ان کو خبر نہیں

دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمُ

ان کے بارنے کی فق اور جب لوگ جمع ہوں کے وہ ہوں کے ان کے دھمن اور ہوں کے ان کے پوجنے سے

ان کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہول گے وہ ہول گے ان کے وقمن، اور ہول گے ان کے بوجنے سے

ف یعنی آسمان وزین، اوریسب کارخاندالدُتعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا۔ بلکر کسی خاص عرض ومقسد کے لیے پیدا کیا ہے جو ایک معین میعاد اور کھم رے ہوئے ومد و تک یوں بی مبتار ہے گاتا آئداس کا نتجہ ظاہر ہوای کو آخرت کہتے ہیں۔

فل يعنى برے اعجام سے درتے نہيں ،اورآ خرت كى تيارى نہيں كرتے ۔ جب آخرت كى بات كى ايك كان كى دوسرے كان نال دى ۔

ن مع یعنی اگرا ہے دعوائے شرک میں سے ہوتو تھی آ سمانی تماب کی سندلاؤیا تھی اصول سے ثابت کرو جوعقلاء کے نز دیک مسلم چلا آ تا ہوجس چیز پد کونی فلی مامتلی دلیل نہوآ نما ہے تھے برکسیم تمام کا ساتھ کے نہور کی استعمال کا معلی دلیل نہوآ نما ہے تھے برکسیم کونی فلی مامتلی دلیل نہوآ نما ہے تھے برکسیم تمام کا ساتھ کے انسان میں معلی مسلم کے انسان کی ساتھ کے انسان کی ساتھ کے انسان کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے انسان کی ساتھ کی انسان کی ساتھ کی ساتھ کی مسلم کی ساتھ کو برخوائے کے برکسیم کیا جو انسان کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی برخوائے کے برکسیم کیا جو انسان کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی برکسیم کیا تھی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی برکسیم کیا تھا تھی کی ساتھ کر کر بھی کر ساتھ کفورین ﴿ وَإِذَا تُتُلِ عَلَيْهِمُ الْتُنَا بَيّنَ فَلَ الّذِينَ كَفَرُوْا لِلْحَقِ لَبًا جَاءَهُمُ وَمَرَ الله مَلَ وَ مِارى بِايَى فَى فَى كَتِ بِن مَرْ بَى بات وَ جب ان كَ بَهِى مَر وَ ور جب مائي ان و مارى بايَى فَى فَى كَتِ بِن مَرْ بَى بات و جب ان كَ بَهِى مَر وَ ور جب مائي ان و مارى بايَى مَل مَن كَتِ بِن مَرْ بَى بات و جب ان كَ بَهِى مَلَ الله مَنْ الله مَنْ مَعْ مَنْ الله مَنْ مَعْ مَنْ الله مَنْ مَعْ مَنْ الله مَنْ مَعْ مَنْ الله مَنْ وَلَيْ مَنْ الله مَنْ مَنْ مَنْ الله مَنْ وَمَ مِرا مِلا أَيْنَ كُونَ فِي مِنَ الله يَ بالا يا و و مَن و مَ مِرا مِلا أَيْنَ كُونَ فِي مِن الله و و مَن مَن الله عَلَيْ وَمَنْ فَي فِي مِن الله و و مَن مَن الله عَلَيْ وَمَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى وَمَ مِرا مِلا أَيْنَ كُونَ وَلَي الله كَ مان يَعْ وَاللهُ مُوا عُلُولُ وَيَهُ وَلَا مَن مِن الله و و مَن مَن الله عَلَى وَمَ مَن الله عَلَيْ اللهُ مَن مَن الله عَلَى وَمَن فَي فَي فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَن مَا مَن مَا مَن مَا مَن الله عَلَى الله عَلَيْ اللهُ وَاللهُ مُوا الْعَفُولُ وَيَهُ و كَفَى فِهِ شَهِينَكُنّا بَيْنَى وَبَيْنَكُمُ و وَهُوالْغَفُولُ وَيَهُ وَاللهُ مُوا اللهُ مُن الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ا

متقل اختیار سے کی کو پکار کہیں پہنچ سکتی ۔ بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خربھی ہو ۔ پتھرکی مورتیوں کا تو کہنا ہی کیا، فرضتے اور پیغربر بھی وہی بات من سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت جی تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ فیل یعنی محشر میں جبکہ امداد واعانت کی زیادہ ماجت ہوگی ۔ یہ بیچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کرسکتے ۔ ہاں ڈنمن بن کران کے مقابل کھڑے ہوں سگے اور مخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک مہددیں کے کہ ﴿ مَا کَانَةُ الْ اِیکانَا یَصْبُدُونَ ﴾ یہ لوگ ہماری پرستش کرتے ہی دیتے اس وقت موج کیمی

حبرت دندامت کا سامنا ہو**گا**۔

فی یعنی جوباتیں تم نے شروع کر کھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے ۔ لَہٰذالغوادر دوراز کارخیالات چھوڑ کراپنا انجام کی فکر کرو۔ اُگر خدا کے سپے رسول کو جھوٹا اور مغتری کہا تو مجھولو اس کا حشر محیا ہوگا۔ خدا پدمیری اور تہاری کو کی بات پوٹیدہ نہیں۔ وہ اسپنا علم سبح ومحیط کے موافی ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ میں ای کو اسپنا اور تمہارے درمیان کو اوٹم ہر اتا ہوں وہ اسپنے قول فعل سے بتلار ہاہے اور آئندہ بتلا دے کا کہ کون حق بدے اور کون جبوٹ بول رہا، افتراء کر رہاہے۔ فلک یعنی اب بھی ہاز آقر بخٹے جادّ اور یہ بھی اس کی ہمر بانی اور برد باری بھموکہ باوجو و جرائم پر مطلع ہونے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کوفوراً ہلک نہیں کر دیتا ۔ = آتبع إلا مَا يُوْلَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَنِيْرُ مُعِيدُن وَ قُلَ أَرَّعَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِنْ الله اى يه بلا بول جو حكم آتا ب مجمد كو اورميرا كام تو يى ب ذرنا دينا كھول كرفل تو كهه بحلا ديكھو تو اگرية يا ہو الله كے بہال سے اى ير جلتا موں جو حكم آتا ہے مجھ كو اور ميرا كام يى ذر سا دينا كھول كر ۔ تو كهه بحلا ديكھو تو! اگر يه ہو الله كے بال سے

وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلٌ مِنْ يَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمِّنَ وَاسْتَكُبُرُتُمْ ﴿ إِنَّ

اورتم نے اس کو آئیں مانا اور گوائی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا ہے شک اور تم نے اس کوئیس مانا اور گوائی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایس کتاب کی پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا۔ بے شک

## اللة لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ الْ

الله راه نبيس ديتا گناه گارول كوفيل

الثدراه نبيس ديتا گناه گارول كو\_

= فکے بعنی میری با توں سے اس قدر بد کتے کیوں ہو؟ میں کو ٹی انوکھی چیز لے کرتو نہیں آیا۔ جھ سے پہلے بھی دنیا میں سلمانیوت ورسالت کا جاری رہا ہے۔وہ ہی میں کہتا ہوں کہ ان سب رمولوں کے بعد جھو کو اللہ نے رمول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رمول دیتے چلے آئے میں اس چیٹیت سے بھی بیکو ٹی نئی بات نہ رہی بہلکہ بہت پرانی بشارات کا مصداق آج سامنے آھیا۔ پھراس کے مانے میں اشکال کیا ہے۔

ف کے بعنی مجھے اس سے کچھ مرد کارنہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے۔ میرے ماتھ الذکریا معاملہ کرے گا درتہارے ماتھ کیا کرے گا۔ نہ میں اس وقت پری پوری تفاصل اپنے اور تہارے انجام کے تعلق بتلا سکا ہوں کہ دنیا ور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر وعصیان کے بخت خطرناک نبائج سے خوب کھول کر آگاہ کردینا ہے۔ آگے جل کر دنیا یا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گااس کی تمام تفصیلات نی الحال میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کچھ مطلب ۔ بندہ کا کام نتیجہ سے قع نظر کرکے مالک کے احکام کی تھیل کرنا ہے اور بس۔

## دلائل قدرت خداوندی و گمرای منکرین قیامت وا ثبات رسالت نبی کریم مُلافظهم

قَالَاللُّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ... الى ... لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمُ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ... الى ... لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا ربط: .....گزشته سورت کی آخری آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھااور یہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے جس پرایمان و یقین انسانی سعادت اورفوز وفلاح ہے اور دین واحکام دین کاتمسخرو مذاق جس طرح کے منکرین ومکذبین کاشیوہ ہے بڈھیبی وبد بختی ہے حق تعالیٰ کی شان کبریائی کے مقابلہ میں کسی کوبھی جرأت نہیں ہوسکتی کہ سراٹھا سکے ارشاد فرمایا جارہا ہے۔ حم خداوندِ عالم ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے قتم ہے اس کتاب ہدایت کی اتار نا ہے اس کتاب عظیم کا اللہ ہی کی طرف سے جو جہ سے اس کے سی تھم یا فرمان کوٹلا یانہیں جا سکتا۔ اس ہدایت اورا حکام کی تمام مخلوق کو دعوت دی گئی اور اس کے واسطے عالم بیدا کیا گیا چنانچہ بیرحقیقت ہے کہ ہم نے نہیں بنائے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے مگر ٹھیک ٹھیک اور حق کے ساتھ کہ ہر پیدا کی ہوئی چیز حکمت کے ساتھ ہے اور اسکاحق ہونا اور حق تعالیٰ کی خالقیت کا دلیل ہونا برحق ہے اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ لہذاعالم کی ہر چیزای ونت تک کے لیے جس کے واسطے اللہ نے اس کو بنایاحتیٰ کہ خود عالم بھی ای ونت تک قائم رے گاجب تک کہ واسطے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور جولوگ منکر ہیں وہ ان باتوں سے بے رخی کرتے ہیں جن سے ان کوڈرا یا گیا نة نبيه دتهديد كاخيال ہے نه عبرتناك واقعات كى طرف كوئى توجه اور نه آخرت كى تيارى جوبھى وعيد ونفيحت كى باتيس سنتے ہيں بِتوجبی سے اس کوٹال دیتے ہیں کہدد اے ہارے پنیبر مُلَّاقَیْر مُعلاد یکھوتو کہتم جن کو پکارتے ہواللہ کوچھوڑ کرتم مجھے دکھلاؤ کرانہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین سے یاان کے واسطے بھیٹر کت ہے آ سانوں اور آ سانوں کی کسی چیز میں خداوندعالم نے توساراعالم بنایا زمین وآسان بیدا کئے بتاؤان مبعودوں نے جن کوخدا کی الوہیت وعبادت میں تم شریک کرتے ہوانہوں نے کیا پیدا کیا ہے کیاز مین کا کوئی گڑا بنایا یا آ سان کی کوئی چیز پیدا کی <del>میرے پاس لے کرآ و کوئی نوشتہ یالکھی ہوئی کتاب یا کوئی ثبوت</del> اور نقل علم ہے اگرتم سیچ ہو ظاہر ہے کہ اس دعوی پر دنیا میں کسی ہمت نہیں جواب دے سکے اور ثبوت پیش کر سکے۔ ادر یہ حقیقت ہے کہاں شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہوگا جواللہ کو چھوڑ کرایسے معبود کو پکارتا ہے جواس کو قیامت

اور یہ حقیقت ہے کہ اس محص سے زیادہ اور کون کمراہ ہوگا جواللہ کو چھوڑ کرایے معبود کو پکارتا ہے جواس کو قیامت کک جواب نہیں دے سکتا اور جواب تو کیاوہ معبود توا پنے عابدوں کی پکار سے ہی بے خبر ہیں بت پرستوں کے معبود بت ہوں یا مادہ پرستوں کے خیالی معبود کوئی بھی ان میں سے ایسانہیں کہ خود اس میں ادراک اور شعور ہوتو جب ان معبود ان باطلہ میں خود ہی ادراک و شعور نہیں تو اپنے عابدوں کی پکار کہ اں سے سیں گے اور انکی بات کیا پوری کریں گے فرشتوں اور انبیاء کو خدا اور معبود بنانے والے بھی خود اپنی آواز نہ فرشتوں کو سنا سے ہیں اور نہ انبیاء کو ۔ فرشتے اور انبیاء وہی سن سکیں گے جو خدا آنہیں سنائے گا اور جب بیلوگ مشرکین و کفار جع کیے جائیں گے میدان حشر میں تو وہ اسکے معبود ان کے جشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا افکار کرنے والے ہوں گے بلکہ خت بیز اری اور نفرت کا اظہار کریں گے اور ان کی بیز اری و نفرت اپنے عابدوں سے دھمنی کی صورت میں محسوس ہوتی ہوگی اور جب سنائی جاتی ہیں اکو ہماری واضح آستیں ان کی بیز اری ونفرت اپنے عابدوں سے دھمنی کی صورت میں محسوس ہوتی ہوگی اور جب سنائی جاتی ہیں اکو ہماری واضح آستیں ان کی بیز اری ونفرت اپنے عابدوں سے دھمنی کی صورت میں محسوس ہوتی ہوگی اور جب سنائی جاتی ہیں اکو ہماری واضح آستیں

اور کھلے احکام تو یہ مکراس حق کو جوا کئے سامنے آچکا کہتے ہیں کہ یہ تو صرح جادد ہے بجائے اس کے کہ آیات قرآنیہ کی طرف توجہاوران سے عبرت ونصیحت حاصل کریں ہیے کہہ کرٹال دیتے ہیں کہ"یہ تو جادو ہے" اوراس میں انکی ہیغرض بھی ہوتی ہے کہ آ یات کوئ کرقلبی میلان جوہوتا ہے تواس سے لوگوں کے ذہنوں کو برگشتہ کرنے کے لیے بیتا ٹر دینا چاہتے ہیں کہ بیرجاد دہ اور دلوں کا میلان بھی جادو کا اثر ہے بلکہ بیلوگ بھی ہی کہتے ہیں بیتوخود ہی انہوں نے بنایا ہے نہ خدا کی وحی ہے اور ندیہ خدا کے رسول ہیں خدا پر بہتان لگایا ہے کہ بیاس کی کتاب ہے تو کہدوہ اے ہمارے پیفیبر اگر میں اس خدا پر کسی بات کا افتراء -----کروں اورکوئی کلام خود بنا کرتہہیں سنا وَں اور بیے کہوں کہ بیے خدا کا کلام ہےتو ظاہر ہے کہ بیہ بات خدا کے قبراورغضب کو دعوت دیناہوگی اور میں بیے کیے جسارت کرسکتا ہوں کہ انسانوں پرتو بھی جھوٹ نہ لگا وَں اور خداوند عالم پر جھوٹ بہتان لگا وَل يقيناً ایبااگر کیا تو خدا کاغضب نازل ہوگا تو پھرتم میرے واسطے کسی بات کی بھی قدرت ندر کھ سکو گے اللہ کے سامنے وہ خوب جانتا ہےان باتوں کو۔جن میں تم لگے ہوئے ہولہٰذااس قسم کی بے ہودوہ باتوں اورمہمل خیالات کے انجام سے غافل نہ ہووہی <u>پروردگار کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے ، کے لحاظ سے یقیناوہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کردے</u> گا کہتم خوداس کلام ربانی کی حقانیت اور میری نبوت ورسالت کا یقین کرلو گے اور وہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے اگرتم اب بھی باز آ جاؤ تواس کی مغفرت ومہر بانیاں تنہیں نواز نے کیلئے کافی ہیں کہددو اے ہمارے پیغیبر مُلاثِق میں نہیں ہول کوئی نرالا رسول رسولوں میں سے بلکہ اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں اللہ کی ہدایات کیکر آئے میں بھی اس خدا کا بھیجا ہورسول ہوں اسکی وحی اور کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے خدا کی تو حید والوہیت کی طرف وعوت دی میں بھی تم کوخدا کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں شرک و کفراور بت پرتی چھوڑ دینے کیلئے کہتا ہوں پھر آخر میری باتوں سے تم کیوں بدکتے ہو اور میری نبوت ورسالت کے ماننے اور قرآن کریم پرایمان لانے میں کیا تامل ہے میں اللہ کارسول ہوں میرے فرم هرف الله كا پيغام اوراس كے احكام پہنچانا ہے ميں اس كا ذمه دارنہيں كه اس كا انجام كيا ہوگا ميں نہيں جانتا كه مير بے ساتھ كيا ہوگا اور نہ بیجانیا ہوں کہتمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میری کامیابی ونا کا میجی اللہ کے علم میں ہے اور بیجی اللہ کے علم میں ہے کہ تمہاری اس نافر مانی اور بغاوت کا نجام کیا ہوگا ان سب باتوں سے بے پرواہ ہوکر میں توصرف ای بات کی ہیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں عذاب خداوندی اور آخرت کے انجام ے اللہ کا معاملہ جو کچھ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ دنیا میں ہوگا وہ تو تمہارے سامنے آبی جائے گا اور جو آخرت میں ہوگا اس کو مجمی تم دیکھ لو گے اے ہمارے پیغیبر کہدو مجلایہ بتاؤاگریہ قرآن اللہ کے یہاں سے ہواورتم اس کا انکار کرواور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے اس کی مثل کتاب پر جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ڈاکٹنڈوغیرہ اور سے کھے که ایسی ہی وحی الله کی مویٰ مانیں وعیسیٰ مانیں پر نازل ہوئی تھی اور انگو کتاب تورات وانجیل دی گئی جن میں اس قر آن اور مهاحب قرآن پیمبری خبر دی گئی۔نشانیاں اور علامت بتائی گئی اورخود بیقرآن انگی تصدیق بھی کررہاہے بھروہ قرآن پر ایمان لائے اورتم غرورو تکبر ہی کرتے ہو قر آن اور صاحب قر آن پرایمان لانے اور انکے سامنے اطاعت وفر مانبر داری کا سر جمکانے سے تو مجلا بناؤتمہارا کیا انجام ہوگا یہ توصری ظلم اور ناانصافی ہے اور اللہ تعالی راہنمائی نہیں کرتا ہے ظالموں کی

بلکہ دوا پنی بداعمالیوں کے باعث تو فیق خدادندی سے محروم رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ مگمراہ ہی رہیں اور عذاب آخرت سے نیز دنیا کی ذلت سے نجات نہ یاسکیں۔

## آ نخضرت مُلافِيمُ كي شان رسالت

آیت مبارکہ ﴿ وَ لُی مَا کُنْٹُ بِ نُعَا قِین الر مُسُلِ ان معکرین کو خطاب ہے جو آنحضرت مُلَقِظُم کی رسالت پر ایمان لانے میں طرح طرح کے شکوک واو ہام اوراعتر اضات کرتے تقوفر ما یا گیا آپ مُلَقِظُما اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں کوئی انو کھا اور بجیب رسول نہیں ہوں کہ تم کو میری نبوت پر ایمان لانے اور اس کو بجھنے میں کوئی دشواری ہوئی بلکہ میری رسالت و نبوت اور وہی انبیاء سابقین کی طرح ہی ہا اس عنوان میں ایک طرف مکذیبن و معکرین کو قر آن کریم کے وہی المی اور آپ مالی اور آپ مالی ور آپ کی شان رسالت کو بچھنے کی دعوت دی جارہی ہوتو دوسری طرف انبیاء سابقین کی تاریخ کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا جارہا ہے کہ اس قدیم تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ انکی تو موں نے جب اعوجھٹلا یا تو عذاب خداوندی سے تباہ و برباد کردیئے گئے تواہے قریش مکرتم بھی اپنے انجام سے غافل نہ رہوائی کے ساتھ اہل کتاب کو بھی گو یا مخاطب کر کے یہ بتایا جارہا ہے کہ جب انبیاء سابقین کی نبوت اور ان پر نازل کی ہوئی کتابول کو اہل کتاب بچیا نے ہیں تو بس اعو حقیقت و تی اور عربی مربی رسالت کو بھی اس طرح سمجھ لینا چاہے اس حقیقت کو آن کریم کی اس آیت میں ظاہر فرما دیا گیا ہو آن آؤ ہے نیکا آلی نے بیکن میں گا ہونی ہوئی کا اس آیت میں ظاہر فرما دیا گیا ہوئی آئی آؤ ہے نیکا آئی کے نیکا آلی نوٹ والگ گیا ہوئی کا اس آیت میں ظاہر فرما دیا گیا ہوئی آئی آؤ ہے نیکا آئی کہ بھی ہے۔

﴿ مَا آخرِی مَا يُفْعَلُ فِي وَلا بِيكُف ﴾ كاتفير مِن شِخ الاسلام حفرت الاستاد مولا ناشبيرا حمد عثانى مُؤهليفر ماتے ہيں يعنى جھے اس سے سرو كارنہيں كہ ميرے كام كا آخرى نتجہ كيا ہونا ہے ميرے ساتھ اللّٰه كيا معاملہ كرے گا اور تمہارے ساتھ كيا كرے گا نہ ميں اس وقت پورى پورى تفاصيل اپ اور تمہارے انجام كم متعلق بتلا سكتا ہوں كه دنيا وآخرت ميں كيا كيا صور تيں بيش آئيں گی ہاں ایک بات كہتا ہوں كه مير اكام وى اللّٰي كا اتباع اور تكم خداوندى كا اقتال كرنا ہے اور كفر وعصيان كے سخت خطرناك نتائج سے خوب كھول كر آگاه كردينا ہے آگے چل كردنيا يا آخرت ميں ميرے اور تمہارے ساتھ كيا كہم پيش آئي كا ساتھ كيا جھے پيش مائي كا منتجہ سے قطع نظر آئے گاہ كرنا ہے اور بس انتحال منتجہ سے قطع نظر اللہ كام كام كتبجہ سے قطع نظر اللہ كام كام كھيل كرنا ہے اور بس ۔

ان کلمات میں ﴿مَا آخَدِی ﴾ کی مراد دنیا و آخرت کے احوال کے تعیم کے ساتھ فرمائی ہے اور اصل مقصد آیت کی توشنے تعیین سے ان اشکالات کور فع کردیا جو بعض مفسرین کواس لحاظ سے پیش آئے کہ آخرت کے بارے میں توانجام کاعلم آپ نگا گل کو متعدد آیات اور و جی خداوندی سے ہو چکا تھا جن میں آپ نگا گل کے درجات کی عظمت و برتری بیان کردی گئی تھی حتی کی مقام محمود میں اٹھانے کی بشارت دے دی گئی تو پھر ﴿مَا آخرِی ﴾ کامفہوم بلحاظ آخرت کیا ہوگا حضرت شیخ کے یہ کلمات حقد مین مفسرین اور ائمہ کواس سلسلہ میں پیش آنے والے اشکالات اور ان کے دیے ہوئے جوابات سے ذہن کو علیحد ہ رکھتے ہوئے امل مراد اور مقصد آیت کو متعین اور واضح کررہے ہیں۔

عبدالله بن عباس على في الله ما تعقيم من يفر ما يا كه يه آيت وليت فيور لك الله ما تعقيم ون كأنيك عبدالله بن عباس على الله ما تعقيم ون كأنيك عبد الله ما تعديم الله من الله من

و یا جائے گا اور کس چیز ہے مجھ کونٹ کیا جائے گا''۔ دیا جائے گا اور کس چیز ہے مجھ کونٹ کیا جائے گا''۔

حسن بھری محلیہ ہے منقول ہے کہ بینی علم ، معاذ اللہ آخرت کے انجام کے لحاظ سے نہیں کیونکہ آخرت کی عظمت وسیادت تو آپ ما تھا کہ وہاں لیا اب بینی علم دنیا کے لحاظ سے ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا جیسا کہ دوسر سے انبیاء کو بھی قبل کیا گیا اور اس طرح میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہار سے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ تم کو زمین میں دھنسا یا جائے گا جیسا کہ پہلی امتوں کو دھنسا یا گیا یا شخروں کی جائے گا جیسا کہ بعض قو موں کو ہلاک کیا گیا ای طرح یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے لوگو تم ایمان لاؤ گے کیا بارش کر سے ہوئے عذاب خدواندی سے تباہ کرد سے جاؤگے۔

یا کفر بی پر قائم رہتے ہوئے عذاب خدواندی سے تباہ کرد سے جاؤگے۔

رہااں حدیث کامضمون جو خارجہ بن زید ڈاٹٹو ام العلائی کا صند سے بیان کرتے ہیں ام العلاء فاٹٹو ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے وست مبارک پر بیعت کی تھی اور مہاجرین کی نفرت کا عہد کیا تھا تو جب انصار نے حضرات مہاجرین کو قرعدا ندازی کے ذریعہ ابنی ابنی برادری میں شریک کیا تو حضرت عثان بن مظعون ڈاٹٹو کا قرعدان کے نام پر لکلا۔ عثان بن مظعون ڈاٹٹو کیا ہوں اللہ کا ٹٹو کیا تو رسول اللہ کا ٹٹو کیا تشریف پر لکلا۔ عثان بن مظعون ڈاٹٹو کیا ہوں کے اور وفات پا گئے تو جب انکونسل دینے کے بعد کفنا ویا گیا تو رسول اللہ کا ٹٹو کیا تشریف پر لکلا۔ عثان بن مظعون ڈاٹٹو کی کی خدا کی اور میں میری گوائی ہیں میری ڈبان سے پوللمات نظام اس ابنوالسائب (پیکنیت تھی عثان بن مظعون ڈاٹٹو کی کی خدا کی محمدات ملائے کیا گئے کے خوا میں کہ میں اللہ کا ٹٹو کیا گئے اگران کا اکرام نہ ہوا تو کہوا اس کی کا اکرام ہوگا آئے خضرت کا ٹٹو کی اس کی کا کرام نہ ہوا تو کہوا یا جن کی اور جمعے ایکے بارہ میں خیری امید ہوا دائلہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن نہیں جانا کہ میر بساتھ کیا معالمہ کہا جائے۔

توبیان بشارات کے منافی نہیں ہے جو آپ مُلاَقِم کے بارے میں رفع درجات اور اس مقام محمود میں اٹھائے جانے کے متعلق ہے جس پراولین وآخرین رشک کرتے ہوں گے مقصود آپ مُلاَقِم کا میتھا کہ احوال آخرت کی انواع تو بیثار ہیں نفس نجات و جنت متعین ہونے کے باوجود وہاں کا کیا حال ہوگا کس قتم کا معاملہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔

حضرت عکیم الامت مولاتا تھانوی میں کیا گئاس پر بطور فائدہ یہ فرماتے ہیں پس جب اپنے اور تمہارے احوال آئندہ کے علم کا باوجود شدت علیس ان احوال کے میں مدگی نہیں ہوں تو اور مغیبات بعیدہ کی نسبت تو میں کیا دعویٰ کرتا پس اس باب میں بھی کی امر مجیب کا مدی نہیں ہوں یہ وہی چیز ہے جوحق تعالی نے ارشاد فر مائی ﴿ قُلُ لِا اَقُولُ لَکُمْ عِدُینَ عَمَدَ اَمِنُ اللّٰهِ مِن کِیرَ ہے جوحق تعالی نے ارشاد فر مائی ﴿ قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِدُینَ عَمَدَ اَمِنُ اللّٰهِ مِن کِیرَ ہے جوحق تعالی نے ارشاد فر مائی ﴿ قُلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِدُینَ عَمَدَ اَمِنُ اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مَا اللّٰ مُن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِ

وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ البته جن احوال وامور كاوتى سے علم ہوگیا خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیر کے اور خواہ دنیا وی احوال ہوں یا افروی ان کا علم بے حک کامل ہے اور اس كا اشارہ آئندہ بيد الفاظ كررہے ہيں ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُو تَمَى إِنَى ﴾ والله اعلم مالصواب " ۔ •

﴿ وَشَهِ مِنَ اللّٰهِ مَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ال محض کی طرف رخ کیا تواس نے کہااے گروہ یہودتم لوگ بچھے کیا سبھتے ہوسب نے جواب دیا خدا کی شم ہم میں سے کوئی مخض تم سے زیادہ کوئی سبھتے والا ہے اور نہتمہارے باپ سے اور نہتمہارے دادا ہے۔

جب يهودىٰ يہ كہ چكتواس فض نے كہاتو كھريس گواى ديتا ہوں كہ خدا كے سواكو كى معبودنہيں اور حمد مُلاَ عُلَمُ الله ك برحق رسول ہيں ميں خداكى فتم كھاكر گواى ديتا ہوں كہ وى پيغير ہيں جن كوتم تورات وانجيل ميں پاتے ہويہ ن كرسب يہودى غيظ وغضب ميں مشتعل ہو گئے اور كہنے لگے كہتم جھو فے ہوتم ہمارے ميں سب سے برے اور سب سے برے آدى كيودى غيظ وغضب ميں مشتعل ہو گئے اور كہنے لگے كہتم جھو فے ہوتم ہمارے ميں سب سے برے اور سب سے برے آدى كے بيئے ہوراوى بيان كر ية بين كہ يوعبدالله بن سلام والله الله تا كھائي يہاں سے باہر چلے گئے اس پر يه آيت نازل ہو كی ہو فی اور عبدالله و كفر اُدَة و به و مقبه من اور عبدالله و كفر اُدة و

علامہ آلوی مجھ کے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیر آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

وقال النين كففرواليلين المنواكوكان خيرا ما سبطون الدين كففرواكوكان خيرا ما سبطون الديد والمنان والول والريد المن المراه المراه

ف یعنی کمزورو ذکیل اورلوٹڈی نظام سلمان ہوتے ہیں۔اگرید دین بہتر ہو تا تو بہترلوگ اس کی طرف جھیٹتے یحیایہ چیزا چی ہوتی تواس کے ماصل کرنے میں ہم مبیے عقل منداور وربت و دولت والے ان لوٹڈی اورغلاموں سے پیچھے رو جا۔تے ۔ ہم مبیے عقل منداور وربت و دولت والے ان لوٹڈی اورغلاموں سے پیچھے رو جا۔تے ۔

فَلَ يَعَىٰ بَعِيْ مَعِدُ كَهُواوَكَ الِي باتِس بناتے عِلے آئے فی رٹایہ یہ جوارب ہوگا" وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْم بَنِيُ اِسْرَآءِ نِلَ" اور ﴿مَا كُنْتُ بِدُعًا فِنَ الرُّسُلِ ﴾ كا۔

ف یعنی یہ بدانا انجوٹ نیس، بلکہ بہت بدانا بچ ہے یز ول قرآن سے مینکو اول پہلے تورات نے بھی اصولی تعلیم یہ بی دی تھی جس کی انہیاء و اولیاء اقتداء کرتے رہے۔ اور اس نے بچھے آنے والی نسلول کے لیے اپنی تعلیمات و بوٹارات سے راسہ و ہدایت کی راہ ڈال دی اور زمت کے درواز سے کھول دیے اب قرآن اتر اتو اس کوسچا ثابت کرتا ہوا یوض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیلت کرتی ہیں اور یہ بی مال دوسری کتب سماویہ کا ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أُولَيك جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ال پر اور نہ وہ عملین ہول کے فل وہ لوگ یں جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ عم کھاکیں گے۔ وہ ہیں ٱصْحَابُ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا • جَزَآءٌ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ® وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ بیثت والے مدا ریں کے اس میں بدلہ ہے ال کامول کا جو کرتے تھے فی اور ہم نے حکم کردیا انسان کو ایسے مال باپ سے بہشت کے لوگ، سدا رہیں گے اس میں۔ بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ اور ہم نے تقید کیا ہے انسان کو اپنے مال باپ سے إِحْسُنًا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرُهًا ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهُرًا ﴿ حَتَّى إِذَا بھائی کافت پیٹ میں رکھائ کواس کی سال نے تعلیف سے ورحتال کوتکلیف سے فی اور کل میں رہنائ کالاردودھ چھوڑنا تیں مینول میں ہے فی بہال تک بھلائی کا۔ پیٹ میں رکھااس کواس کی مال نے تکلیف سے اور جنااس کو تکلیف سے۔ اور حمل میں رہنااس کا اور دودھ چھوڑ ناتیس مہینے میں ہے۔ یہال تک بَلَغَ آشُكُّهٔ وَبَلَغَ آرُبَعِيْنَ سَنَةً ﴿ قَالَ رَبِّ آوُزِعْنِيَّ آنُ آشُكُرَ نِعْبَتَكَ الَّتِيَّ آنْعَبُتَ کہ جب بینچا پنی قوت کو اور پہنچ محیا چالیس برس کو فل کہنے لگا ہے رب میرے میری قسمت میں کرکٹٹر کروں تیرے احمان کا جوتو نے مجھ جب پہنچا اپن قوت کو اور پہنچا چالیس برس کو کہنے لگا اے رب میرے! میری قسمت میں کر کد شکر کروں احسان تیرے کا جو مجھ ف اس طرح کی آیت رخم المجده" میں جو بیویں یارہ میں گزر چی ہے۔ وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ فی یعنی اینے نیک کامول کے مبدحی تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں ریس کے۔ وس قرآن مس كئ مكداندتعالى في اسية حق كرساقه مال باب كاحق بيان فرمايا ب ييونكه موجد حققى تواند بيكن عالم اسباب ميس والدين اولاد كوجود كا سبب فابرى اورج تعالى كى شان ربوبيت كامظهر خاص عنت ين يبال بهى يبل وان النيف قالوا ربقا الله فحر استقاموا قلا عوف عليه ولا هُدُ مِي أَوْنَ ﴾ من الله تعالى كے حقوق كاذ كرتھا۔ اب والدين كے ساتھ اچھاسلوك كرے، ان كي تعظيم ومجبت اور ضرمت كزارى كو آبنى سعادت سيجھے۔ دوسرى

سے بھی فائق ہے بیبیا کہ احادیث میجے اس پر دال ہیں۔ فام یعنی تمل جب می مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا تقل محموس ہونے لگتا ہے اس حالت میں اور تولد کے وقت مال کیسی کیسی صعوبتیں پر داشت کرتی ہے۔ پھر دو دھ پیا تی اور برموں تک اس کی ہر طرح گلہداشت رکھتی ہے۔ اپنی آ سائش و راحت کو اس کی آ سائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی مدتک ان تعلیموں میں شریک رہتا اور سامان تربیت فراہم کرتا ہے۔ بیشک یہ سب کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں یمگر ای فطرت کا تقاضایہ ہے کہ اولاد مال باپ کی شعرت ومجت کوموں اور ان کی محت وایٹار کی قد رکر ہے۔

مگہ بتلایا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھارکھنا جاہیے یضوصاً مال کی خدمت گزاری کے بعض وجوہ سے اس کاحق باپ

فل جاليس يرس كى مريس مموماً انسان كي على اورا ملاتى قريس بهند موماتى بين اى ليه المياميم السلام كى بعث جاليس برس سے بہلے دموتى تقى -

# 

یستغینی الله ویلک اون الله ویلک اون و عک الله حقی الله کی فیگول ما هنآ الله اساطینو دونوں فریاد کرتے ہیں الله کدار ترانی تیری تو ایمان لے آ بے شک وعده الله کا تھیک ہے فی پھر کہتا ہے یہ سب تقلیل ہیں دونوں فریاد کرتے ہیں الله ہے، کہ اے فرانی تیری تو ایمان لا، بے شک وعده الله کا تھیک ہے۔ پھر کہتا ہے یہ سب تقلیل ہیں فلیس ہیں فلی سعادت مندآ دی ایما ہوتا ہے کہ جواحمانات الله تعالیٰ کے اس بداوراس کے مال باپ پر ہو بھی ان کا شراد اکر نے اور آئنده نیک عمل کرنے کی قرین نداسے باہداورانی اولاد کے تی میں بھی نیکی کی دعاما گئے۔ جوکو تابی حقوق الله یا حقوق العباد میں رہ تی ہو، اس سے قربر کرے اور از راہ واضی و بندگی اپنی خلعاد عبودیت دفر مانبر دادی کا اعتران کرے۔

(تنبید) محابر بنی الدُّنه میں حضرت ابو بحرصد ان رضی الله عنه، بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ خو د ان کو ،ان کے سال باپ کو اور اولا دکو ایمان کے ساتھ محبت نبی ملی الله علیه وسلم کا شرف میسر ہوا۔ دیگر محابر رضی الله تنہم میں پیخسومیت میں کو ماسل نہیں ہوئی ۔

فل یعنی ایسے بندول کی نیکیاں قبول اور کو تامیال معاف ہوتی ہیں ۔اور ان کامقام اللہ کے سپے وعد و کے موافق جنت میں ہے ۔

ے است مند اولاد کے مقابلہ میں یہ ہے ادب، تافر مان، اور نالائن اولاد کاذ کر فر مایا کہ مال باپ اس کو ایمان کی بات مجمعاتے ہیں، و ، نیس مجمعتا نہایت محتا خانہ خطاب کر کے اپنے امریخیا تاہے۔

وس یعنی مرنے کے بعد دوبار وافعائے مانے کی دھمکیوں سے میں اُس ڈرتا بھاکتنی قویس اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چی بیں یو کی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبار وزیر وہوکرواپس نہیں آیا؟ لوگ ہمیشہ سے یونبی سنتے ملے آتے ہیں مگر آج تک تواس خبر کا تحقق ہوانہیں ۔ پھر میں کیو بحراعتبار کرلوں ۔

ف یعنی اس کی گتا خوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دواسانگتے ہیں کہ اسے بتول ٹی کو تو فیق سکے اور دوسری طرف اس کو بھواتے ہیں کہ مرخت تیرا متیاناس! اب بھی باز آ ما! دیکھ اللہ کا دورہ بالک سمپا ہے بعث بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پر کی ہو کررہے گی۔ اس وقت نیرایہ انکار مگال تے گا۔

الْاَوَّلِيْنَ۞ اُولْبِكَ الَّذِيْنَ حَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِئَ أُمَمِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ مِّنَ بیوں کی فل یہ وہ لوگ میں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی شامل اور فرقوں میں جو گزر کیے میں ان سے پہلے پہلوں کی۔ وہ لوگ ہیں، جن پر ثابت ہوئی بات شامل اور فرقوں میں جو گزرے ہیں ان سے سلے لَجِنّ وَالْإِنْسِ ۚ اِنَّهُمُ كَانُوًا خُسِرِيْنَ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّتَا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوقِيَّهُمُ جن کے اور آدمیوں کے فی بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے فی اور ہر فرقہ کے کئی درج ین وخوں کے اور آدمیوں کے۔ بے شک وہ تھے ٹوٹے میں آئے۔ اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں، اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ® وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿ أَذْهَبُتُمُ ا پنے کئے کامول کے موافق ف اور تاکہ بورے دے ال کو کام ان کے اور ان پر قلم نے وگا فھے اور جس دن لائے جائیں گے منگر آ گے کے مختلہ پر ضائع کیے تم نے اپنے کئے کاموں سے اور تا بورا دے ان کو کام ان کے اور ان برظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے سرے پر۔ ضائع کئے تم نے طَيّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النُّانْيَا وَاسْتَهْتَعُتُمْ بِهَا \* فَالْيَوْمَ تُجُزّوُنَ عَنَابَ الْهُوْنِ اسے مزے دنیا کی زندگانی میں اور ان کو برت کیجے فیل اب آج سزا پاؤ کے ذلت کا عذاب بدلہ اس کا اپنے مزے اپنے دنیا کے جیتے اور ان کو برت چکے اب سزا یاؤ گے ذلت کی مار بدلہ ان کا مِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ۞ عَ جو تم عزدر کرتے تھے ملک میں نائق ادر اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے ف تم غرور کرتے ہے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم ہے کھی کرتے ہے۔ فل یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی میں \_ پر انے وقتول کے قصے ای طرح مشہور ہوجاتے میں اورواقع میں ان کامسداق کھونیس ہوتا۔

ت میں ہو ہی ہے۔ ﴿ وَهِ مَلِكُنَّ جَمَلَتُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾ یعنی جس طرح بہت ی جماعتیں جنوں اور آ دمیوب کی ان سے پہلے عظم کی عقوم کی بہت کی جماعتیں جنوں اور آ دمیوب کی ان سے پہلے جم کی حق ہو جکی میں ، مد بخت مجمال میں میں شامل میں ۔

ا الدادی با با مان کے اپنی رحمت سے برآ دی کے دل میں فطری طور پر جو بچھا میان دسعادت کا بھیراتھادہ بھی ان بد بخوں نے ضائع کر دیا۔اس سے زیادہ ٹو ٹلاور خبارہ کیا ہوگا کہ کو کی شخص حجارت میں بجائے منافع ماصل کرنے کے راس المال کو بھی اپنی غفلت اور تماقت سے نمائع کر بیٹھے۔

فی یعنی اعمال کے تفاوت کی و جہ سے الم جنت کے تئی درج ہیں ادرای طرح الم دوزخ کے بھی۔

فے بھی نگی کا ثواب تم کیا جائے گا یکی جرم کی سزامد مناسب سے زائد کی جائے گی۔

فل کافر کے کئی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی میض صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے۔ایسی فانی نیکیوں کا اجربھی فانی ہے جوای زعر کی میں مال، اولاد بحکومت، تدریتی،عرت وشہرت وغیر ہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔اس کو فرمایا کتم اپنی صوری نیکیوں کے مزے دنیا میں لے سیکھا اور وہاں کی لذتوں سے مقتع کر سیکھے۔جومیش و آرام ایمان لانے کی تقدیر پر آخرت میں ملتا ہم یااس کی جگر بھی دنیا میں مزے اڑا لیے۔اب یمبال کے میش میں تمہارا کوئی حسانیں۔ حضرت شاہ صاحب رتر اللہ گھتے ہیں ہے جن لوگوں نے آخرت نہ جا ہی فاعی فاعی ان کی نیکیوں کا بدلدا ہی دنیا میں مل چک

فے یعنی آج تہاری جموثی فیخی اور نافر مانیوں کی سزایس ذلیل ورسوا کرنے والا مذاب دیا جائے گا۔ یہ بی ایک چیز تمہارے لیے بیال باتی ہے آ کے بعض زور آوراور معجر قوموں کا مال بیان فرماتے میں کہ آفرت سے پہلے دنیای میں ان کاانجام کیا ہوا۔

### بيان ذبهنيت كفاردر بارهُ قبول بدايت وانحراف ازحق وتحسين استقامت الل ايمان قَاللَّهُ لَهُ عَالَى الَّذِينَ كَفَرُوْالِلَّذِينَ امْنُوا ... الى ... وَمِمَا كُنْتُمْ تَفْسُعُونَ ﴾

ربط: ..... ما قبل آیات میں کتاب الہی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کفار کے بے ہودہ اعتر اضات کا ذکر تھا اب ان آیات میں ای طرح کے چند لغواد مہمل اعتر اضات کا جواب دیتے ہوئے اہل ایمان کی استقامت کا ذکر اور ان برحق تعالی شاند کے خاص انعامات بیان کیے جارہ بیں ای کے ساتھ انسان کی سعادت مندی اور اسکی محرومی اور بذھیبی کا ایک معیار اور ضابطہ میں بیان فرمایا:

اور کہنے لگے کا فرایمان والوں کواگریددین بہتر ہوتا تو بیلوگ اسکی طرف ہم سے پہلے سبقت نہ کرتے کیونکہ ہم لوگ عزت والے اور عقل مند ہیں بہتر چیز کی طرف سبقت کرنا ہمارا ہی کام ہے جب ہم نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو قبول کرنے والے غلام اورلونڈی کمزوراورغریب ہیں جیسے بلال،صہیب، ممار، خباب، اورسمیہ ٹٹاکٹٹر، تومعلوم ہوا کہ بیدین کوئی بہتر دین نہیں ظاہر ہے کہ کا فروں کی ہیہ باتیں مہمل اور خلاف عقل ہیں <del>اور بیلوگ جب اس دین حق کی ہدایت اور راہ ن</del>ہیا ۔ <u>سک</u>تو آئندہ یہ کہیں گے بیہ پرانا جھوٹ ہے کہ انبیاء سابقین بھی ایسا ہی کہا کرتے تھےوہ بھی خدا پر بہتان تھا یہ بھی خدا پر بہتان ہے اور بیاس کے رسول نہیں حالانکہ اس سے پہلے تو موئی کی کتاب تھی جوائے واسطے پیشوا سیدھی راہ پر ڈالنے والی اور رحمت کا سامان تھی اور یہ کتاب قرآن کریم اسکی تصدیق کرنے والی ہے جوعربی زبان میں ہے اس وجہ سے الل عرب اس کو بخو بی مجھ سکتے ہیں اور ان پر اس کتاب الہی کی حقانیت کی درجہ میں پوشیدہ نہیں روسکتی اس وجہ سے کہ ڈرائے ظالموں کواورخوشخبری سنائے نیکی کرنے والوں کو کتاب الٰہی اور وحی خداوندی سے بیرقانون طے ہو چکا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہددیا دل کے اعتقاد اور ایمان ویقین کے ساتھ کہ ہمار ارب اللہ ہے پھرای پر ثابت قدم رہے اور ان کی عملی زندگی کے ہرشعبہ سے حق تعالیٰ کی الوہیت وربوہیت کے عقیدہ پر ثابت قدم رہنے کا ثبوت ملتا ہے تو ان پر نہ کوئی خوف واندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ ممکین ہوں گے اطمینان وسکون اور ہرغم وصد مہے محفوظ بیلوگ بہشت والے ہوں گے جو ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے بیان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے جوحق تعالی اپنی رحمت سے انکوعطا فر مائے **گ**ااس کتاب الٰہی میں جو کتب ساویہ کے واسطے مصدق ہے اور زبان عربی میں نازل کی گئی جس کو اہل عرب بخو بی سمجھ کتے ہیں انسانی سعادت کے جملہ اصول بیان کردیئے گئے ہیں جہاں اس کتاب الہی میں عقیدہ ربوبیت کے حقوق اور تقاضوں کو پورا کرنے کے احکام ان بندوں کی ہدایت وتا کیدفر مادی گئی وحی الٰہی ایک طرف رب کے حقوق اوا کرنے کا حکم دے رہی ہے تو دوسری طرف انسان کو اپنے مربی کے حقوق اداکرنے کے لیے کہا جارہا ہے اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا باپ کے احسانات وانعامات انسان اپنے شعور کے عالم میں محسوس کر ہی لیتا ہے ماں کی شفقت ومحبت اوراس کے انعام واحسان کو ہرانسان اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اسکی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ایک مدت تک تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنا ہے تکلیف سے کہ حالت حمل میں ہو جھ برداشت کیا طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں ■ ترجر من افظ مالا كدافتياركر تاس طرف اشاره به كد (آيت) ومن قبله كتاب موسى ش واؤ ماليب ـ ١٢

جمی پیش آئیں پھروضع حمل کے وقت بھی مشقت اور خطرہ کا مقابلہ کیا اور اس کا حمل اور دودھ کا چھڑا نا تیں مہینہ میں ہے ہماں کہ جب پہنچ گیا اپنی قوت کو کہ جسمانی قوی کے لحاظ ہے پوری توانائی اور طاقت آگی اور پہنچا چالیس برس کی عمر کو جس پر پہنچ کر اسکی عقلی اور فکری صلاحیتیں بھی مممل ہو گئیں توبہ صاحب اور عقل وفطرت کے مطابق روشن اختیار کرنے والا انسان اپنچ پروردگار کی طرف رجوع کرکے کہنے لگا ہے میرے رب مجھے بات کا حصہ عطا کردے کہ میں تیری اس فعت کا شکر اداکروں اور جو تو نے مجھے پرفر مائی اور میرے ماں باپ پراور مجھے اس امر کی تو فیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو پند کرے اور صالح بناد ہے تو میری اولا دکو میرے واسطے کہ دنیا میں بھی ان کے صلاح و تقوی کا اور سعادت مندی جس کو تو پند کرے اور میں ہوا در آخرت میں بھی اولا دصالح کی نکیوں سے میرے لیے اللہ کی عنایات اور رحمتوں میں اضافی ہو میں آپ کی طرف اے پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنچ گنا ہوں سے تا ئب ہوتے ہوئے اور بے شک میں آپ اضافی ہو میں آپ کی طرف اے پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنچ گنا ہوں سے تا ئب ہوتے ہوئے اور بے شک میں آپ کے فرمانبر داروں میں سے ہوں۔

ہیہ ہے وہ سعادت وصلاح کانمونہ جوحقوق اللہ اورحقوق العبادادا کرنے کی ہمہونت کوشش میں لگا ہوا ہے جواپئی صلاحیت کے باعث اللہ رب العزت سے تین چیز وں کا طالب ہے ایک سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے شکر کی توفیق عطا فر مائے دوسرے بیرکہا یے عمل کی تو فیق سے نواز دے جواہے پہند ہواوراس عمل سے وہ راضی ہوجائے تیسرے بیر کہاولا دکو نیک اور صالح بنادے بیتین چیزیں در حقیقت سعادت بشربیویں اور اس سعادت اور خوبیوں سے متصف افراداہل ایمان میں ے بارگارہ خداوندی میں پسندیدہ افراد ہیں ایکے بارے میں رب العالمین کابیر پیغام بشارت ہے کہ ہی<del>ہیں وہ لوگ جن سے</del> ہم قبول کرتے ہیں انکے وہ بہتر کام جوانہوں نے کیے اور درگز رکرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے اس طرح کہ وہ جنت والوں میں سے ہیں بیاللہ کا وہ سچا وعدہ ہے جوان سے ہمیشہ کیا جاتا تھا بلاشبان کا مقام اللہ کے سیچے وعدہ کے مطابق اہل جنت میں ہوگا اور بطور اکرام دخول جنت کے وقت اس کا اظہار کیا جاتا ہوگا بیتو پیکیرسعادت اور ایمان وتقویٰ کی خوبی سے متصف جب كداس كے مال باب ايمان وتقوى كى دعوت ديتے ہول افسوس بتم بركيا مجھكو وعده ديتے ہو اور ڈراتے ہو ميں ثكالا جاؤں گا قبرے یہ کیے ہوسکتا ہے حالانکہ بہت ہے قرن انسانوں کے جومجھ سے پہلے گزر کیے ہیں الن میں سے کوئی بھی اب تک زندہ ہوکرنہیں آیا تو پھر میں کیونکراس بات کا اعتبار کرلوں اس ناعا قبت اندیش بدبخت انسان کے مشفق ومحن ماں باپ جذبه اخلاص ومحبت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دونوں اللہ سے فریا دکرتے ہوئے کہتے ہیں ہلا کت وبربادی ہو تیرے واسطے بس ایمان کے آ بے خنک اللہ کا وعدہ سچاہے اس بد بخت انسان کے ماں باپ اگر چے نصیحت کرتے ہیں اللہ ے اسکی توفیق وہدایت کی دعامجمی کرتے ہیں پھرا پی عظمت و بزرگی کاحق ادا کرتے ہوئے ڈانٹتے بھی ہیں تگر <u>پھر کہتا ہے نہی</u>ں ● بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیآیت حضرت ابو برصدیق المثلاث کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ مہاجرین وانصار میں سے صرف صدیق

ا کبر ٹالٹوی ایک ایسے مخص جیں جوخود مجی ایمان لائے اور ایکے والدین مجی اور انکی اولا دمجی فنج کمہ کے بعد ایکے گھرانہ میں ایک مردمجی ایسا ہاتی نہ رہاتھا جو

https://toobaafoundation.com/

ہیں بیسب با تیں گرپہلوں کی نقل کی ہوئی کہانیاں جوہم پرانے وقتوں سے سنتے چلے آرہے ہیں جن کا کوئی واقعی مصداق نہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جن پر خدا کا فیصلہ عذاب ثابت ہو چکا ان امتوں کے درمیان انکا شار ہونے کی وجہ ہے جو پہلے گزرچکیں جنوں ● ہیں سے اور انسانوں میں سے یقینا وہ لوگ خسارہ میں سے کیونکہ اللہ نے فطری طور پر ایمان وہدایت کا جو ہران میں ودیعت رکھا تھا اس کو ضائع کر دیا اور ہرایک کے واسطے درج ہیں اپنے کئے ہوئے کا موں کے مطابق اور ہی سب پکھ احکام خدا ندی وی الہی اور ہدایت و گمراہی کے اصول اور نجات وہلا کت کے راز اس لئے نازل کر دیئے گئے تا کہ اللہ تعالیٰ اور ہدایت و گمراہی کے اصول اور نجات وہلا کت کے راز اس لئے نازل کر دیئے گئے تا کہ اللہ تعالیٰ پوراپور اجدلہ دیدے ان کے اعمال کا اور ان پر کوئی ظام نہیں کیا جائے گائے کی ضائع کی جائے گی اور نہ ہی ہوگا کہ کی کو بلا جرم کے سزا دی جائے گی اور نہ ہی ہوگا کہ کی کو بلا جرم کے سزا دی جائے قیا مت برقن ہے وہ آ کر رہے گی اور جس دن لائے جائیں گے کافر آ گ کے سامنے جہنم کے کنار ہے تو کو کہا جائے گی اور نہ ہی گائے کی زندگی میں ، اور ان سے تم نفع اٹھ اچھے ہولیکن اس دنیوی زندگی کو کہا جائے گی اس خوی نندگی کو کہا جائے گی اس خوی ندگی کو کہا جائے گی اس خور دو تکبر کی وجہ سے جوتم زمین اور خانم میں گی اور خان می دو جسے جوتم کرتے سے اور ظاہر ہے کہ جھوئی شی اور کی دجہ سے جوتم کرتے سے اور ظاہر ہے کہ جھوئی شی اور کی کی دجہ سے جوتم کرتے سے اور ظاہر ہے کہ جھوئی شی اور کی کی دوجہ سے جوتم کرتے سے اور ظاہر ہے کہ جھوئی شی اور کی میز انہیں ہے کہ ذلت ورسوائی کا عذاب مسلط ہو۔

فائدہ: ..... ﴿ آفَۃ مَنْهُ مُنَهُ ﴾ کی مراد ترجمہ کے الفاظ سے بیرظاہر کی گئی کہ حاصل کرلیں دنیا کی لذتیں اور راحتیں بعض ائمہ مفسرین نے اذھب باب افعال سے ہونے کی وجہ سے از الداور اضاعت کے معنی کیے ہیں تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ضائع کردیئے تم نے اپنے مزے یعنی صورۃ وہ نیکیاں اور بھلائیاں جو کیں وہ اس بناء پر کہ ایمان کی روح ان اعمال میں موجود نتھی ضائع کردیں اور آخرت میں ان کا کوئی ثمر ہ اور فائدہ تو کیا ہوتا الناعذ اب وذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

# مدت حمل وز ماندرضاعت کے بارہ میں مفسرین کی شحقیق

ے موافقت فرمائی۔ <sup>●</sup>اس روایت سے بہر کیف میں معلوم ہوا کہ امکان ہے کہ وضع حمل چھ ماہ میں بھی ہوجائے۔

شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی بویندای نواند میں فرماتے ہیں کہ مجموعی مدت حمل ورضاعت کی تمیں ماہ بطورعادت اکثر یہ بیان کی گئی ہے حضرت شاہ صاحب بویند نوائے ہیں" لڑکا اگر قوی ہوتوا کیس مہینہ میں دورھ چھوڑتا ہے اورنو مہینے حل کے اس طرح تمین ماہ ہو گئے حضرت حکیم الامت مولا ناتھا نوی بھیلا فرماتے ہیں اس مجموعی مدت میں ایک چیز یعنی حمل کی اقل مدت چھے ماہ اور رضاعت کی اکثر مدت یعنی دو برس اس وجہ سے اختیار کی گئی کہ یہی دو مدتیں منضبط ہو کتی ہیں ورنہ دودھ چھڑا نے کی کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں اس طرح اکثر مدت حمل کی بھی کوئی تحدید تعلقی نہیں روح المعانی میں جالینوس اور این سینا کا مشاہد فقل کیا ہے۔ ●

فقد فقی میں امام ابو حنفیہ میں اور اور اور اور اور گود میں اٹھانا اور بانہوں پر لئے بھرنا جو کہ بالعوم شرخوارگ کے انکی تغییر میں بیز کر کیا گیا، و حملہ بالا کف یعنی بانہوں اور گود میں اٹھانا اور بانہوں پر لئے بھرنا جو کہ بالعوم شرخوارگ کے زمانہ میں ہوتا ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت ﴿ پُرُضِعْی اَوْلاَ کَھُن کَوْلَ اَبْنِی کَامِلَ اَبْنِی ﴾ دوسال کی مدت بلی ظ اجرت رضاعت بیان فرمانگ گئی ہوگی کہ اس سے زائد مدت کی رضاعت کے مصارف والد کے ذمہ نہ ہوں گے اگر کسی مرضعہ سے دودھ پلوانا ہے فتو کی اگر چہ جہور کے قول پر ہے مگر حرمت رضاعت کے مسئلہ میں احتیاط بھی ہے کہ امام صاحب میں شیخ کے قول پر عمل کیا جائے۔ فائدہ: سندہ ﴿ وَبَلَغَ اَرْبَعِدُن سَدَةً ﴾ میں انسان کی جو انی اور تو کی کی مضبوطی بیان کرتے ہوئے بیڈر مایا" اور پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کی عمر

حافظ موصلی پر کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا فر ماتے ہیں کہ حضور اکرم تالیخ کا ارشاد ہے مسلمان بندہ جب چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حساب ہلکا فر مادیتا ہے اور جب ساٹھ برس کا ہوجاتا ہے تو اس کو رجوع الی اللہ کی صلاحیت و تو فیق نصیب ہوتی ہے اور جب ستر برس کا ہوجائے تو آسانوں میں ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اس برس کا ہوجائے تو اسکی خطاوں کا کفارہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ثابت فرمادیتا ہے ، اور اگر نوے برس کا ہوگیا تو اس کے گنا ہوں کی مغفرت کے ساتھ اسکی شفاعت بھی اس کے گھروالوں کے لیے قبول کرلی جاتی ہو اور اس برس کا ہوگیا تو اس کے گنا ہوں کی مغفرت کے ساتھ اسکی شفاعت بھی اس کے گھروالوں کے لیے قبول کرلی جاتی ہو اس سے اللہ فی ارضہ۔ ●

<sup>●</sup> تغیرابن کثیرج ۳۔

<sup>🗗</sup> تغيربيان القرآ ن ج ۲ ـ

<sup>●</sup> ت*غيرين كثيرجلد؟ ،*اخرجه الحافظ الموصلي وروى من غير هذا الوجه في سند الامام احمد وقد طعن المحدثون على اسنادم ١٢

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ الِدَيْدِ ﴾ كر جمد ميں جوتوشي الفاظ اضافہ كيے گئے ان سے بيظ امر ہو گيا كہ ان كلمات سے پہلے اس انسان كا ذكر تھا جو سعادت وتقوىٰ كا پيكر ہے اس كے بعد شقاوت وبد بختی ميں بتلا ہونے والے انسان كا بيان ان كلمات سے فرما يا جارہا ہے كہ ہر بد بخت انسان كا بهن شيوه ہوتا ہے كہ جب اس كے ماں باپ اس كورشد وہدايت كى دعوت ديتے ہيں وہ اكى ہمدردانہ فيحتوں كوا يسے ہى انداز سے تھراديتا ہے۔

حسن بھری میں پینے فرماتے ہیں یہ ہراس کا فر کا ذکر ہے جوا پنے ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہو جواس کورشد وہدایت کی دعوت دیتے ہوں اور وہ ماں باپ کی بات محکرار ہا ہواور مسلسل انکار قیامت کرتا رہے اور کسی طرح کفر سے باز نہ آئے اس لیے مضروری نہیں کہاس آیت کامصداق کسی معین محض کو قرار دیا جائے۔

مروان کا دعوی بی تھا کہ بیآ یت عبدالرص بن ابی بحر ظاہفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت کہ وہ خطبہ دے رہا تھا او میں معجد میں تھا وہ کہ دے رہا تھا ابن ابی حاتم نے عبداللہ المدین سے روایت کیا ہے کہ مروان جس وقت خطبہ دے رہا تھا تو میں معجد میں تھا وہ کہ خال کہ میں امیر المؤمنین پزید کے متعلق بہتر رائے رکھتا ہوں اگر امیر معاویہ ڈاٹھو نے بیٹے پزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو جو ابو کر ظاہو وہم ڈاٹھو نے بھی تو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا یعنی ابو بکر ڈاٹھو نے عمر فاروق ڈاٹھو کو متعین کیا تھا اور عمر فاروق ڈاٹھو نے جو حضرات کی مجلس شور کی مقرر کر کے ان بی میں ہے کی ایک کو خلافت کے واسطے طے فرما دیا تھا البذا بہتو ابو بکر ڈاٹھو کو مقرات کی مجلس شور کی مقرر کر کے ان بی میں ہے کی ایک کو خلافت کے واسطے طے فرما دیا تھا البذا بہتو ابو بکر ڈاٹھو کو مقرات کی خدا کی قسم ابو بکر ڈاٹھو کا مقرر کی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ابو بکر ڈاٹھو کو مقر شاہو نے نہتو اپنی اور فرمایا کیا تو وہ ابن المعین نہیں ہے ۔ کہ تیرے باپ پر رسول اللہ خلائی نے اس وقت لعت فرمائی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا یہ بات حضرت عاکش میں تو کی تھا کہ تیرے باپ پر رسول اللہ خلائی نے اس وقت لعت فرمائی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا یہ بات حضرت عاکش میں بی ابی بکر ڈاٹھو کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم سے میں اور فرمایا اے مروان کیا تو عبدالرحن بن البی بکر ڈاٹھو کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم سے میں اور در میں بازل نہیں ہوئی بیتو فلاں ابن فلاں کے متعلق اتری ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کے نام بھی بتا تھیں ہوں (روح المعائی ج۲ تفسیرا بن کثیر ابن کی بیات کا مبھی بتا تھی

سب سے بڑا قرینہ اس بات کا خود قر آن کریم کے وہ الفاظ ہیں جو اس آیت میں مروان کے دعویٰ کی تردید

کررہے ہیں کیونکہ اس مضمون کا اختام ﴿ أُولِیكَ الَّیانِیٰ حَقَّ عَلَیْهِ مُر الْقَوْلُ فِیْ اُمْتِمِ قَدُلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ یہ بتارہا

ہے کہ یہ ذکران بد بخت اور شقاوت کے پیکر بیٹوں کا ہے جو ماں باپ کے پیغام رشد وہدایت کو تھکرا دیں اور زندگی میں بھی

قبول نہ کریں حتیٰ کر کفر پر خاتمہ ہوجائے اور اس کا انجام ان ہی نافر مان قو موں کی طرح ہو جو گزر چکیں اور خدا کے عذاب کا

فیملہ النے حق میں ہوگیا تو ظاہر ہے ان الفاظ کا مصداق ہرگز ایسا کوئی فر دنہیں ہوسکتا جو ایمان کی سعادت سے مشرف ہوا ہو اور شرف محابیت نصیب ہوا ہو۔ ججۃ الوداع آ مخضرت مالی تی ہمراہ کیا ہو ناممکن ہے کہ ان خصائص وفضائل کے حال فرد

کوقر آن کریم اس طرح معذبین اور مجرمین کی فہرست میں درج کردے اور عذاب کا فیصلہ بھی کردیا جائے۔ (واللہ ا علم مالصواب)

وَاذْكُرُ أَخَا عَادٍ ﴿ إِذْ أَنْنَارَ قَوْمَهُ بِالْآحُقَافِ وَقَلْ خَلَتِ النُّلُارُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن ادر یاد کر عاد کے بھائی کو فل جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں فی اور گزر کیے تھے ڈرانے والے اس کے آگے سے اور اور یاد کر عاد کے بھائی جب ڈرایا ابنی قوم کو احقاف میں اور گزر کیے ہے ڈرانے والے آگے ہے اور خَلْفِهَ ٱلَّا تَعُبُلُوا إِلَّا اللهَ ﴿ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قَالُوا آجِئُتَنَا بچے سے کہ بندگی مد کروکی کی، اللہ کے سوا میں ڈرتا ہول تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی قطل بولے کیا تو آیا ہے یجھے سے کہ بندگی ند کرو کی کل اللہ کے سوا۔ میں ڈرتا ہول تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی۔ بولے، کیا آیا ہے لِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ء فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودول ہے، مو لے آ ہم یہ جو دیدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا فی کہا یہ خبر تو ہم پاس کہ چھیرے ہم کو ہمارے ٹھاکروں سے ؟ سو لے آ ہم پر جو دعدے دیتا ہے اگر ہے تو سچا۔ کہا یہ خبر تو عِنْكَ اللَّهِ ۗ وَٱبَلِّغُكُمُ مَّا ٱرْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِيْنَى ٱرْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۖ فَلَبَّا رَاوُهُ الله يي كو ہے اور ميں تو بہنچا ديتا ہوں جو كچھ بيح ديا ميرے ہاتھ ليكن ميں ديكھتا ہوں تم لوگ نادانی كرتے ہو 🙆 مجر جب ديكھا اس كو الله ای کو ہے۔ اور میں پہنیا دیتا ہوں جو کچھ دیا میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں، تم لوگ نادانی کرتے ہو۔ پھر جب دیکھا اس کو عَارِضًا مُّسْتَقُبِلَ ٱوْدِيَتِهِمُ ‹ قَالُوْا هٰنَا عَارِضٌ مُّنطِرُنَا ﴿ بَلَ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمُ ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے ہم پر برے گا فل کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے ہم پر برے گا۔ کوئی نہیں ! یہ وہ ہے جس کی تم شابی کرتے تھے۔ وْلِ يعني ہو دعليه السلام جو" عاد" كے قومی بھائی تھے۔

۔ وَكُلُّ مَوْلُتُ ارْضِ القرآن " " بلا دالا حقاف" كے تحت ميں گھتا ہے" يمامه عمان ، بحرين ، حضرموت اور مغر ني يمن كے بچى ميں جو سحوات اعظم" الد ہنا۔" يا" ربع خالی " کے نام سے واقع ہے گو و و آبادی کے قابل نہيں ، ليکن اس کے اطراف ميں کہيں آبادی کے لائق تھوڑی تھوڑی تھون حضرموت سے نجران تک پھيلا ہوا ہے گواس وقت و و بھی آباد نہيں تاہم عہدقد ہم ميں ای حضرموت اور نجران کے درميان حصه ميں" عادارم" کامشہور قبيلة آباد تھا جس کو خدانے اس کی نافر مانی کی پاداش ميں نيت و نابود کر ديا۔"

فس یعنی ہودعلیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے ۔سب نے ووبی کہا جوحفرت ہودعلیہ السلام نے کہا تھا یعنی ایک خدائی بندگی کرواورکفرو معیت کے برے انجام سے ڈرویمکن ہے قوم عادیس بھی حضرت ہودعلیہ السلام کے علاو واورندیر آئے ہول ۔ واللہ سب حانہ و تعالیٰ اعلم۔ فہم یعنی ہم اسپے آبائی طریقہ سے مٹنے والے نہیں ۔اگرتوا پنی ڈمکیول میں بچاہے تو دیر کیا ہے ۔جوزبان سے کہتا ہے، کرکے دکھلا دے۔

ت استار میں اس قسم کا مطالبہ کرنا تہاری نادانی اور جہالت ہے یہ بندا کا پیغبر ہوں جو پیام میرے ہاتھ بھیجامیا وہ بہنچار ہا ہوں ۔اس سے زائد کا نہ جھے علم نہ اختیار ۔ یعلم خدای کو ہے کہ منکر قرم کس وقت دنیاوی سزائی ستوجب ہوتی ہے اورکس وقت تک اسے مہلت ملنی چاہیے ۔

فل یعنی سامنے سے بادل اٹھتا ہواد کھائی دیا یہ بھے کسب ندی نالے بھر جائیں گے ۔ کہنے لگے کہ بہت برساؤ کمٹنااٹھی ہے اب کام بن جائے گا۔اس وقت طویل خک سالی کی و بدسے پانی کی بہت ضرورت تھی ۔ یہ دری کے فیٹھا عَلَا اَکْ اَلَیْ مُنْ اَلَیْ مُنْ اَلَیْ اِلْکَ اَلَیْ اِلْکَ اِلْکَ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اَلَیْ اِلْکَ اِلْکِ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اَلَیْ اِلْکَ اَلَیْ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکُی اِلْکَ اَلْکُی اِلْکَ اَلْکُی اِلْکُی اِلْکُ اِلْکُی اِلْکُ اِلْکُی اِلْکُ اِلْکُی اِلْکُ لِی اِلْکُ لِلْکُی اِلْکُ لِلْکُ الْکُی اِلْکُ لِی اِلْکُ کِی اِلْکُ کُی اِلْکُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُولُولُ کُل

يَسْتَهُزِءُوْنَ۞

مُعْمَا كرتے تھے فک

تھٹھاکرتے تھے۔

تسلى نبى كريم عليه الصلوة والتسليم برتكذيب كفار ومجرمين

قَالَلْمُنْتَوَانَ : ﴿ وَاذْ كُرُ آخَا عَادٍ ... الى ... مَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُ زِعُونَ ﴾

ف یعنی برماة بادل بیس بکرمذاب الی فی آندی بود، بی جس کے لیے تم جلدی مجارے تھے۔

فی سات رات اور آخر دن سلس ہوا کا و منف ناک طوفان چلاجس کے سامنے درخت ، آ دمی اور جانوروں کی حقیقت تکول سے زیاد و نتھی۔ ہر چیز ہوانے اکھاڑ چینکی اور چاروں طرف تباہی نازل ہوگئی۔ آخر مکانوں کے کھنڈ رات کے سواکوئی چیزنظرنے آئی تھی۔ دیکھ لیا! الند کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان واقعات کوئ کر ہوش میں آئے۔ دریے ہمارا بھی یہ بی مال ہوسکتا ہے۔

ت يعنى مال اولاد ، جتم اورجهما في طاقت جوان كو دى كئي تى بتركونيين دى كئى مگر جب عذاب آياركو في چيز كام رز آفي يهرتم كسبات يرمغرور جو

فیم یعن نصیحت سننے کے لیے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آتھیں ادر مجھنے ہو تھنے کے لیے دل دیے مجئے تھے کہ وہ کمی قوت کو کام میں مذلائے۔ ایر ھے بہرے اور پاگل بن کر پیغبروں کے مقابل ہو مگئے ۔ آخرانجام یہ ہوا کہ یوقو تیں سب موجود میں اور مذاب الہی نے آ گھیرا یو کی اندرونی یا بیرونی قوت اس کو دلع نے کرسکی یہ

ہے یعنی جس مذاب کی نبی اڑایا کرتے تھے و وان پرواقع ہوا حضرت ثاوسا حب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔" ان کو دل اور کان اور آ نکھ دی تھی دیا کے کام میں معتمنہ تھے ۔و مقل مذآئی جس سے آخرت بھی درست ہو ۔"

ر بط: .....سعادت وشقاوت کا ایک بنیا دی ضابطه اور قبول ایمان واعراض عن الحق پر مرتب ہونے والے ثمرات ونتائج کا ذکر کر کے آنحضرت ناتی کا کوسلی دی جارہی ہے امم سابقہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہ کسی طرح اللہ کے پیغیر انکو ہدایت کی دعوت دیتے رہے بالآخر جب وہ اپنی بغاوت وسرکش سے بازنہ آئے تو خدا تعالیٰ کے قہر وعذاب سے تباہ و ہر بادکر دیئے گئے فرمایا۔

اور یاد کروعاد کے بھائی ہود ملی اس کے بیا بھی ہی کہ ڈرایا انہوں نے ابن قوم کو اتھا نے میں بیسے کہ ان سے پہلے بھی نبی ابنی قوموں کو ڈراتے رہے اور بہت سے ڈرانے والے ان سے پہلے گزر بچے تھے اورانے یچھے بھی سب کا پیغام بی تھا کہ نہ بندگی کروکی کی بھی سوائے اللہ کے میں ڈرتا ہوں تم پرایک بڑے ہیبت ناک دن کی آفت سے جس آفت کو نہ کوئی ٹلانے والا ہوگا اور نہ کی کی دوئی اور سفارش کام دے گی ہیں ہی ہے ضدا کے پیغیر نے کہالیکن بیلوگ کہنے گئے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لئے کہتو ہم کو اپنے معبودوں سے بھیردے کسی اور معبود کی طرف آگر یہی غرض ہے تو پھر لے آ ہمارے سامنے وہ چیزجس کا تو دعوی کرتا ہے اور اس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو بچوں میں سے ہے ہم اپنے آباء واحداد کے طریقہ پر قائم رہیں گئے اور اس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو بچوں میں سے ہے ہم اپنے آباء واحداد کے طریقہ پر قائم رہیں گئے اور اس سے ہمیں ڈراتا ہو گئے ہو وہ عذاب لے آبا جو ابود اور پیغیر کے کہا یعلم کی اور پیغیر کی خوات کی بہنچا دیتا ہوں جو دیکر بھیجا گیا ہوں اور پیغیر کا میں صرف سے ہے کہ اللہ کی دیل ہیں ضدا کو دیکر باہوں کہ تم نا دانی کرنے والے لوگ ہو کیوں کر تمہارے بیا شبر تمہاری نا دانی اور جہالت کی دلیل ہیں ضدا کی پیغیر کوعذاب نازل کرنے کی قدرت ہے اور نہ اختیار اور نہ اس کا علم کہ نا فر مان قوم پر کب دنیوی عذاب نازل ہوگا اور کب

پھر جب دیکھااس ابر کو جوائی وادیوں کی طرف آنے والا تھا تو اس کوابئی وادیوں کی طرف بڑھتاد کی کرخوش ہوکر کہنے گئے کہ بیسا منے ہے آنے والا بادل تو ہم پر بر سنے والا بادل ہے جس سے ہماری بیساری وادیاں اور ندی نالے بھر جا کیں گے۔ قبر ضداوندی نے انکو جواب دیا نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کوتم جلدی طلب کرر ہے تھے ایک آندھی ہے جس جا کیں گئے۔ میں دردناک عذاب ہے واکھاڑ بھینے گی ہر چیز کوا پنے رب کے تھم سے چنانچہ وہ بادل بجائے سرابی کے عذاب خداوندی بن کی مران پر بر سنے لگا اور سمات رات اور آٹھ دن مسلسل میغضبناک طوفانی آندھی عذاب خداوندی برساتی رہی جس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ بھینکا عمار تیس منہدم ہوگئیں انسان اور بڑے بڑے طاقت ورجانور اس ہوا کے سامنے حکوں کی حقیقت سے بچھڑا کہ نہ تھے۔

<sup>●</sup> بغیر چنکنودا پن آقوم میں مبعوث ہوئے اس بناء پر حضرت ہود طبیعا کوقوم عاد کا بھائی فرمایا گیاد یگرانبیاء کی طرح جسے کہ ارشاد ہے ﴿وَالَى عَادٍ آَسَا هُوَ كَا وَيَالَى عَادُ اللَّهِ مَا وَعَلَيْهِ ﴾ بود طبیعا ﴾ بود طبیعا ہے بود اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے آئے جنبوں نے اپنی اپنی قوم کوعذاب خداوندی سے ڈرایا اور سب کا کی ایک بینام تھاؤاغی کے والله تما لگھ قرن الله قبارُیا ﴾ اور سب کا کی ایک بینام تما ﴿وَاعْتُ لُو اللّٰهُ مَا لَکُھُ قَرْنَ اللّٰهِ مَا لَکُھُ قَرْنَ اللّٰهِ عَلَامُونَ ﴾

<sup>●</sup> بعض تاریخی نقول ہے معلوم ہوتا ہے کیدہ وسال ان پرنہایت ہی قیط اور نتھی کا تھا تو اور بھی اس بادل کودیکے کرتو تعات باندھنے <u>گ</u>ے۔

چنا نچ جب ج کو یہ اٹھے تو کوئی چیز نظر نہ آئی تھی بجزائے مکانوں کے جو کھنڈرات کی صورت پی نظر آرہے ہے جس کود کی منے والا ہم خفس بجھ سکتا ہے کہ ہم ای طرح سزاویتے ہیں نافر مان قوم کو اس لئے قریش مکہ کو بھی چاہئے کہ وہ ان واقعات کوئن کر ہوش میں آ جا کیں اور حضورا کرم شاکھ کے ساتھ بغاوت اور اللہ کی نافر مانی پرائکو ڈرنا چاہئے کہ ہیں اٹکا بھی خشر ایسانی نہ ہوجائے اور کفار مکہ کوابئ قوت وطاقت پر گھمنڈ نہ کرنا چاہئے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو طاقت و مضبوطی دی گئی ان ہی چیزوں میں کہ جن میں اے کفار مکہ تم کو طاقت اور زور دیا ہے مال و دولت اور عزت و وجا ہت کا گران کا مال واولار مان ہی چیزوں میں کہ جن میں اے کفار مکہ تم کو طاقت اور زور دیا ہے مال و دولت اور عزت و وجا ہت کا گران کا مال واولاد مانت ہوئی چیز کی من آئے اور عذاب خداوندی کے مانت و اقتد اراور جھتے بچھی کام نہ آئے اور عذاب خداوندی کے سے تھے ان کو کان اور آئی تھی عذاب خداوندی کے سامنے بے حقیقت ہوں گی پھر آخر تم کس چیز پر مغرور ہو اور ہم نے دیئے تھے ان کو کان اور آئی تھیں اور دل نصیحتوں کوئن مان نے کہ کان اور نہ اللہ کی باتوں پر یقین کر سے تھے تھے مگر کام نہ آئے اپنی کان اور نہ کی کان اور نہ ان کے کان اور نہ ایک کا بی ہور کی نے تھے وہ عذاب ان پر مسلط ہوا اور جس چیز کا تمشخر کر رہے تھے وہی آئی ہلاکت کا باعث ہوئی اور آخر الامرانجام ہی کی اور نہ بیرونی تو اس عذاب کور فع کر کی اور نہ بیرونی تو ای طرح قریش کی ہا تہا موج لین چاہئے ہے۔ کہ کو گھی اپنا نہام موج لین چاہئے ہے۔

حافظ عمادالدین ابن کشر مینید نے سندغریب سے ایک روایت امام احمد بن خبل مینیدی کم سندسے ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قوم عادایک دفعہ قبط میں جتلا ہوئی تو انہوں نے ایک وفدروانہ کیا جس کو قبیل کہا جاتا ہے وہ وفد معاویة بن بکر پر سے گزراتو ایک ماہ اس کے یہاں تھہرا جواس کوشراب پلاتا اور دوگانے والی لونڈ یاں اس کو اپنے نغہ دسرور میں مست کرتی رہیں یہاں تک کہ ایک ماہ گزرگیا تو وہ نہرہ بہاڑ کی طرف دوانہ ہوا اور کہا اے پروردگارتو جانتا ہے کہ نہ تو میں کسی مریض کی جانب آیا ہوں کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کی طرف کہ اس کا فدیدادا کروں۔

اے اللہ (بس بہی طلب ہے) تو عاد کوسر اب کردے جس چیز ہے بھی سیر اب کرنے والا ہوتو اچا تک چند بادل سیاہ رنگ کے سامنے سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک آواز آئی ان میں جو بادل چاہا ختیار کرلے اس نے ان بادلوں میں سیاہ ترین بادل اختیار کرلیا فور آ اس میں سے آواز آئی خذھار ما وار مدد النج یعنی لے لے یہ بادل اس طرح کہ جلا کر راکھ کردینے والے شعلے اور ریزہ ریزہ کردینے والا کہ قوم عادمیں سے کی ایک کوبھی باقی نہ چھوڑ ہے تو ایک آندھی چلی جس نے پوری بستی ہلاک کردی اور کوئی مکان باقی نہ بچا کہ وہ منہدم نہ ہوگیا ہواور درخت اکھاڑ کر چھینک دیئے گئے ہوں ﴿کَا اَلْهُمُ مُ اَلْجُهَازُ اَلَّهُمُ اَلْجُهَازُ اَلَّهُمُ اَلْجُهَازُ اَلْجُهُمُ اِللَّهُ اِللَّهُمُ اَلْجُهَازُ اَلْجُهُمُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

علامہ آلوی وکھنٹ نے ایک روایت کے ضمون میں یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے اس عذاب کوایک عورت نے دیکھا کہ ایک ہوا کا جمون کا انکی بستی کی طرف اٹھا جس میں دہتی ہوئی آگ کے شعلے تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حفزت ہود مائیا نے جب می محوں کیا کہ بیآ ندھی عذاب خداوندی لے کرآ ربی ہے تو https://toobaafoundation.com/ ایک خطاہ پنے پر میننج لیاا درایک خطاس جگہ پر جہال مونین تھے توان پر یہ ہوانہایت لطیف وخوشکوار ہوکرلگ رہی تھی حالانکہ یمی ہواقوم عادکو، انکی بستی درختوں اور مکانات کوا کھاڑ چینک رہی تھی اوریہ نظر آرہاتھا کہان پر پتھروں کی بارش ہورہی ہے۔ (ابن الی شیبہ بحوالہ تغییر روح المعانی) ●

حضرت عائشہ نگانا بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی تیز ہوا چلے گئی تو آ محضرت نگانا فرماتے۔الملهم انی اسبالك 
خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعو ذبك من شرها و شرما فیها و شرما ارسلت 
اے اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی خیر کا اور ہراس چیز کا جواس میں ہوا ورجس کے ساتھ اس ہوا کو چلا یا گیااور اے
اللہ میں بناہ ما نگا ہوں اس کے شرسے اور ہراس برائی سے جواس میں ہے اور جسکساتھ یہ بھیجی گئی ) اور جب آسان پر بادل
چھا تا تو آپ نگانا کے چہرہ انور کارنگ فکر و پریثانی سے ستنیر ہوجا تا اور اضطراب کی کیفیت میں بھی آپ نگانا ہا ہم نگلتے اور
میں اندرداخل ہوتے اور آگے چلتے اور بھی پیچھے ہٹے اور جب بارش بر ہے گئی تو بیآ ٹارفکر و بے چین کے آپ نگانا ہے۔ دور
ہوجاتے تو حضرت عائشہ فٹائی فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دریافت کرلیا یا رسول اللہ ٹائیا ہی کیابات ہے اور یہ کیفیت
ہوجاتے تو حضرت عائشہ فٹائی فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دریافت کرلیا یا رسول اللہ ٹائیا ہی کہابیں ایسائی تو نہیں
معلوم جب بادل آتا ہے تو یہ کیسا بیادل ہوگا کہیں ایسائی تو نہیں
میسا کہ ایک قوم نے اس بادل کود کھے کر کہا ہو ابر تو ہم پر برسے گا اور ہمیں بیراب کرے گا۔ ﷺ کی موادیتی کی مرادیتی ان کوگوں کو کیاخبر تھی اس بادل کود کھے کر کہا ہوا کے کر آد ہا ہے (العیاذ باللہ) یا اللہ کی رحمت رزق و ہر کت اور شادا بی لے بھین ہوجا تا ہوں کہ خدا جائے یہ عذا ب وہلا کت کولے کر آد ہا ہے (العیاذ باللہ) یا اللہ کی رحمت رزق و ہر کت اور شادا بی

### مقام احقاف

ائم مفسرین فرماتے ہیں کہ عاد کے بھائی حضرت ہود علی استھ جن کوئی تعالی نے عاداولی کی طرف مبعوث فرمایا تھا ان کی بستیاں مقام احقاف میں واقع تھیں لفظ احقاف حقف کی جمع ہے جوریت کے پہاڑ کو کہتے ہیں حافظ ابن کثیر محفظت نے طبقات الارض کے ایک ماہرامام ابن زید کا بیقول نقل کیا عکر مہ محفظت سے منقول ہے کہ احقاف پہاڑوں اور غاروں کو کہتے ہیں عاداولی کی آبادیاں ایس ہی سرزمین میں واقع تھیں۔

حضرت علی بن ابی طالب ڈکاٹٹو سے مروی ہے کہ حضر موت میں ایک وادی کا نام احقاف ہے قیارہ موشیّے کہا کرتے تھے کہ یہ بات مشہور ہے کہ عادیمن میں رہنے والی ایک قوم تھی جور بگستانی علاقہ میں ساحل سمندر پر آباد ہوئی اورای کے قرب وجوار میں ان کی بستیاں بھی آباد ہو کئیں۔

مؤلف ارض القرآن بلاداحقاف کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ بمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے ●ردح المعانی ۲۶۶۔

<sup>●</sup> تغیراین کثیرملد س\_

<sup>■</sup> مح مسلم، جامع ترفدى بنسائى ، ابن ماجدومسندهبد بن مميد ، بح الدتغيرروح المعانى جلد ٢٧ ـ

درمیان جوصحرائے اعظم المدھناء یا ربع خالی کے نام سے واقع ہے اگر چہوہ آبادی کے قابل نہیں لیکن اس کے اطراف و جوانب میں کہیں کہیں آبادی کے لائق کچھ صاف زمین ہے خصوصاً اس حصہ میں جوحضرموت سے بحران تک پھیلا ہوا ہے گو اس وقت وہ بھی آباد نہیں تا ہم عہد قدیم میں ای حضرموت اور بحران کے درمیانی حصہ میں عادارم کامشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خداوند عالم نے اسکی نافر مانی کی یا داش میں نیست ونابود کردیا تھا۔

وَلَقَلُ اَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفُنَا الْإِيتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُولَا الدرم غارت كريكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۞

### اورجوابي جي سے باندھتے تھے ف

اورجو باندسے تھے۔

### تذكرهٔ ہلاكت امم سابقه برائے عبرت اہل مكه

وَالسُّنَةِ إِنْ وَلَقَدُ الْمُلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ ... الى ... وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں توم عاد کی ہلاکت و تباہی کا ذکر فرمایا گیا جس ہے مقصد بے ظاہر کرنا تھا کہ انہوں نے اپنے پیغیر کی نافر مانی کی ایکے دو ایسے ایسے نافر مانی کی ایکے دو ایسے ایسے نافر مانی کی ایکے دو ایسے ایسے اور نا اور عذا اب اور عذا اب خدا دندی کی وعید کوئ کر پیغیر سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ ایجھا عذا ب لے آ وجس سے ڈرار ہے ہوتو اب اس مناسبت سے اجمالا ان دوسری قوموں کی تباہی کا حوالہ دیا جارہا ہے جو مکہ کے اطراف اور شام کے علاقہ میں بنے والی تھیں اور یہ بتایا جارہا ہے کہ نہ ایکے معبود کام آئے اور نہ ایکے وسائل اور مال و دولت و عذا ب فل سے سے مائی اور مال و دولت و عذا ب فل سے سے مائی اور مال و دولت و عذا ب فل سے سے مائی اور مال و دولت و عذا ب سے سے مائی اور مال و دولت و عذا ب مائی ایسی مائی گاری دائی ہوئی ہیں۔ جو تھارے آئی پاس دائی ہیں۔ یہ تھارے آئی پاس دائی ہی ہے کہ نہ اور کی مایا کیو کہ مایا کیو کہ مایا کی اس مان کی طرف ہوتا تھا۔

فل معراتا مجمانے پرجی دوبازندآئے۔

۔۔۔ وقع یعنی جن بتوں کی نبیت تھا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے زدیک کر دیں اور بڑے بڑے درہے دلائیں وہ اس آ رُے دقت میں کیوں کام ندآئے ۔اب ذراان کو بلایا ہوتا۔

وس یعنی آج ان کاکبیں پتنہیں ید مذاب کے وقت ان کو پارا جاتا ہے آخرو و محے کہال جوار کی مسیب میں بھی کام نہیں آتے۔

ف یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو مند ابنانااوران سے امیدیں قائم کرنام من جموثی اور من کھڑت باتیں تھیں جموث کے پاؤں آبیں ہوتے بھروہ ملے کیے۔

خداوندی ٹلا سکے تو ان وا قعات سے قریش مکہ کوعبرت حاصل کرنی چاہئے اور نبی کریم مُلاَثِیْم کی نافر مانی اور بغاوت ۔ یاز آ حانا چاہئے۔

ارشاد فرما یا اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے آس پاس کی بہت ی بستیاں مثلاً قوم خمود اور قوم لوط کی بستیاں بھی ای طرح تباہ کردی گئی جو کمہ والوں کے قرب و جوار میں واقع تھیں اور ان علاقوں پر سیاں بھی ای طرح تباہ کردی گئی جو کمہ والوں کے قرب و جوار میں واقع تھیں اور ان علاقوں پر ایک ما تھے ہوا یک جانتا تھا اور از کی سفروف تھے ہرا یک جانتا تھا اور تاریخی واقعات کے ذیل میں انکو بیان بھی کیا جاتا تھا ان کا حرب ناک حال بیتھا کہ اور پھیر کرہم نے سائیں انکو بیان بھی کیا جاتا تھا ان کا حرب ناک حال بیتھا کہ اور پھیر کرہم نے سائیں اور دلائل و نشانیاں بار بار دکھا کی شاید ہی کہ وہ وہ جائیں جی وہدایت کی طرف لیکن نہ انکو بھیتوں سے بچھ فائدہ پہنچا اور نہ دلائل و بیٹات سے حق کی طرف رجوع کیا جس کا انجام ہی ہوا کہ تباہ وہر باد کرد یے گئے تو کیوں نہ مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنالیا تھا تقرب حاصل کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر پہیں! مددتو کیا کرتے بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے اور قطعا ہے گائی اختیار کر لی اور بیان کا صرح مجموث تھا اور جو بچھودہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے اور یہ بات بھی ہے کہ من گئی حتم کہ ان کی عبادت خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہے جب میدان حشر ہوگا تو وہ سبہ معبود غائب ہوں گے اور ایکے عبار سے جھوٹ اور من گھڑت افسانے ان کے سامنے وبال اور عذا ب بن کر ظاہر ہور ہے ہوں گے ان مضا مین کی تفصیل پہلے کر رچھوٹ اور من گھڑت افسانے ان کے سامنے وبال اور عذا اب بن کر ظاہر ہور ہے ہوں گے ان مضا مین کی تفصیل پہلے گر رچھی ہے۔

مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَيْهِ يَهُدِئِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ يَقُومَنَا مَوَىٰ كَ بِعِد فِل عِلْ اللَّهِ مَالِي كَابِل كَو فَلْ عِمَالَى جَهَا دِينِ اور ايك راه بيدى فَلَّ اللهِ وَم مارى مَوَىٰ كَ بعد، عَا كَنْ سِب الْكُول كو موجاتى عودين اور ايك راه بيدى۔ الله قوم عارى!

آجِيْبُوْا كَاعِى اللّهِ وَإِمِنُوْا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِّنْ عَنَابِ اليَهِ آ مانوالله كه بلانے والے واور اس پر يقين لاو في كر بختے تم كو كجه تهارے كنا، في اور بجادے تم كو ايك مذاب دروناك سے مانو اللہ كه بلانے والے كو اور اس پر يقين لاؤكم بختے تم كو بجه كنا، تمبارے اور بجائے تم كو ايك دكھ كى مار سے۔

وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِىَ اللهِ فَلَيْسَ عِمُعَجِزٍ فِي الْرَّضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَاءُ اللهِ وَاللهِ فَلَيْسَ مِمُعَجِزٍ فِي الْرَّرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَاءُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ

> فعلے شایداس وقت قرآن کا جوحصہ حضور کی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فر مایا تصااس میں ایرامضمون آیا ہوگا۔ یا قرائن سے مجھے ہوں ۔ مدر اور میں میں ع

ف یعنی ہے عقیدے اور عمل کا سدھارات ۔

فى يعنى اس كى بات مانوجوالله كى طرف بلار باب ادراس كى رمالت پريقين كرور

فھ یعنی جومحناہ مالت کفریس کر مجے ہو،اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے ۔ آئندہ سے نیا کھانہ شروع ہوگالیکن یادر ہے کہ یہاں ذنو ب کاذ کر ہے ۔ حقوق العباد کامعاف ہونااس سے نہیں نکتا ۔

فل یعنی دخود مجاگ کر خدا کی مارے نج سکے دکوئی دوسرا بچاسکے حضرت ثاه صاحب" نبی الارض" کی قید پر کھتے ہیں کہ" (شیاطین کو) او پر سے فرشتے مارتے ہی تو زمین ہی کو محامجتے ہیں یہ

ف اس الاعلى " يبود كم مقيد علاد م جوكت تحكر جودن عن الذخ ذعن وآسمان بيداكي ـ " ثم استواح " ( بمرما توس دن آ دام كرف كا) العياذ بالله

ئج

بَلْغٌ ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

یہ بہنچا دینا ہے، اب وہی فارت ہول کے جولوگ نافر مان ہیں فل

پہنچادینا۔اب وہی تھییں گے جولوگ بے تھم ہیں۔

ق یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہو گااوراس دھوکا میں ندر بیل کے مرکبال زندہ ہوتے ہیں۔الندکویہ کچھشکل نیس بھوآ سمان وزیمن کے پیدا کرنے سے نہ تعکا اس کوتمہاداد دیارہ پیدا کردینا کیاشکل ہے۔

فی مینی اس وقت کہا جائے گاکہ دوزخ کا وجود اس کاعذاب کیاواقع چیز نبیس؟ آخرسب ذلیل ہو کرا قرار کریں گے کہ بیٹک واقعی ہے۔ (ہم مللی پر تھے جواس کا انکار کیا کہتے تھے)

فس يعني اس وقت كها جائ كا كها چهااب اس ا نكار و تكذيب كامز و چكهت راو -

۔ فہم یعنی جبمعلوم ہو چکا کرمنکرین کوسزا ضرورملتی ہے۔ آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی تو آپ ملی الدُعلیہ وسلم ان کےمعاملہ میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ ایک میعاد معین تک مبرکرتے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے مبرکیا۔

تر تعنید) بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولوالعزم (ہمت دالے ) ہیں ادرعرف میں پانچ چینمبرخصوص طور پر اولوالعزم کہلاتے ہیں ۔حضرت نوح ملیدالسلام حضرت ابراہیم علیدالسلام حضرت موی علیدالسلام،حضرت علی علیدالسلام،اورحضرت ابراہیم علیدالسلام حضرت

وں سیدا من محرف ہوا ہے ہیں ہوں کی اسلام میں کے اسلام اسلام کی اسلام کی اسلام کے کہ بہت ثناب آیا۔ نیام مرایک ی گھری رہے۔ یاعالم قرکار مناایک گھری معلوم ہوگا قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے خسوماً تختی اور معیبت کے دقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کہ ظرآ نے لگتا ہے۔ قال یعنی ہم نے مسیحت کی بات پہنچا دی اور سبنیک و بہ محمادیا۔ اب جو زمانیں کے وہ ی تباہ و پر باد ہوں کے ہماری طرف سے مجت تمام ہو چکی ادر کی کو بے تصور ہم نیس کو تے ای کو فارت کرتے میں جو فارت ہونے می مرکم باندھ کے ۔ تم سور قالاحقاف بفضل الله وحسن تو فیقعر و لله الحصد والسنة۔

# اطاعت وقبول حق جماعیة از جنات ببر کت استماع قر آن آیات بینات وانجام معرضین از دعوت داعی الله و منکرین دین

قَالَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ لَقُرًّا مِّنَ الْجِنِّ ... الى ... إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ ﴾

ربط: .....اس سے قبل آیات میں انسانوں کے تمر دو مرکشی کا بیآن تھا اب ان آیات میں جنوں کی اطاعت وفر ما نبر داری کا حال بیان کیا جارہا ہے جس سے یہ بات ظاہر کرنی مقصود ہے کہ جنات طبعی طور پر متمر دو مرکش ہوتے ہیں کیونکہ اگی تخلیق آگ سے فرمائی گئی لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت نے جب قرآن حکیم کی طرف توجہ کی اور کان لگا کر آیات خداوند کی نیس توائی وہ تمام تنی بالکل موم بن گئی یہ محض برکت اس بات کی تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کی طرف توجہ کی اور نہ ان کی کی طرف توجہ کی اور آیات قرآن کریم کی طرف توجہ کی اور نہ بی ان میں کی اور آیات قرآن کریم کی طرف نہ توجہ ہوتی ہے اور وہ آیات معادت کے آثار محسوس ہوتے ہیں اور یہ صرف اس وجہ سے کہ انکو بھی قرآن کریم کی طرف نہ توجہ ہوتی ہے اور وہ آیات سے ہیں اس بنیا دی فرق کو واضح کرتے ہوئے اخیر میں قیامت کا مضمون بیان کیا گیا اور آئحضرت مان کھی کے اور کی گئی سے جسے ہوئے نہیں ہیں اور ہر گر بھی خداوند عالم کی گرفت سے نہیں فرکا سے فرمائے ہوئے نہیں ہیں اور ہر گر بھی خداوند عالم کی گرفت سے نہیں فرکا سے وار غلبہ وکا میابی یقینا حق کی ہوگی۔

ارشادفر مایا اورجس وقت که متوجه کردیا ہم نے آپ طُلُقِم کی طرف جنوں میں سے ایک جماعت کو جوکان لگا کر سننے گلے قرآن کو توجب وہ وہ ہال پنچ تو کہنے گلے ان میں سے بعض افرادا پنے ساتھیوں کو کہ خاموش رہو قرآن کا حق یہی ہے کہ جب تلاوت ہو توسب سننے والے خاموش رہیں اور شیل پھر جب ختم ہوا سلسلۂ تلاوت تولو نے اپنی قوم کی طرف آگو عذاب خداوندی سے ڈراتے ہوئے۔

کلام البی کوئ کراس کی بلاغت اور اسکی جھانے تو پچپا نا اور تھیں حاصل ہوگیا کہ بے شک سے کلام خداوندی ہے کہنے کی جورا ہنمائی کرتی ہے نے کی ایک کتاب جومولی خلیجا کے بعدا تاری گئی ہے تصدیق کرنے والی ہے اپنے کتابوں کی جورا ہنمائی کرتی ہے دین اور سید ھے راستہ کی طرف اور ظاہر ہے کہ جو کتاب تھانیت اور راہ حق کی رہنمائی کرتی ہو انبیاء سابھین کی کتابوں کی تصدیق بھی کررہی ہوتو بلا شبہ اس پر ایمان لے آتا چاہیے اور دائی حق دعوت پر لیمک کہنا ہے عقل اور فطرت کا تقاضا ہے اس لیے اسے ہماری قوم مان لواللہ کے دائی کی دعوت کو اور اس پر ایمان لے آتا وہ وردگار بخش دیگا منہاں لاتا منہ ہوں اور گراہیوں کا کفارہ ہے اور آئ کندہ عذا ب آخرت سے بھی نجات کا ذریعہ ہے قبول حق اور پیغیر خدا پر ایمان لا نے میں خودا یمان لا نے ور الے ہی کا فارہ ہے اور اس سے اعراض وانح اف میں خدا کی شان عظمت والو ہیت میں ذرہ برابر لا نے میں خودا یمان لا نے والے ہی کا فارہ ہے اور اس سے اعراض وانح اف میں خدا کی شان عظمت والو ہیت میں ذرہ برابر میں کو کہنیں آسکی چنا نچے یہ خودا یمان لائے کہ اور جواللہ کے دائی کونہ مانے تو اس کو بچھ لین چاہی کہ وہ عاج زنہیں کرسکا اللہ کوز مین مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کے داسلے خدا کو چھوڈ کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کے داسلے خدا کو چھوڈ کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کے داسلے خدا کو چھوڈ کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کے داسلے خدا کو چھوڈ کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کے داسلے خدا کو چھوڈ کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایس کو اور کرکوئی مددگار ہو گئے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی مرتح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں میں اور نہ اس کی دور کو ہوئی کی کوئی کوئی کرکوئی کرکوئی میں کرنے ہوئی کی کوئی کی کوئی کرکوئی کوئی کی کوئی کوئی کرکوئی کرکوئی کرکوئی کوئی کوئی کی کوئی کرکوئی کوئی کرکوئی کوئی کرکوئی کرکوئی کرکوئی کوئی کرکوئی کرکو

نے نہ کلام خداوندی کی عظمت اور اس کی شان کو پہچانا نہ اس کی حقیقت کو سمجھا اور نہ ہی ہیںو چا کہ وہ کلام جو سمج اصول حق وہدایت کا پیکر ہوخدا کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہووہ بلا شبہاللہ کا کلام ہے اور اس کلام کولانے والا خدا کا پیغمبراور اس کا داعی ہے ان حقائق کو سمجھنے کے واسطے تو کا ئنات میں بیٹار دلیلیں موجود ہیں۔

کیانہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ نہیں تھکا اسکے بنانے ہیں تو وہ خدا قدرت رکھتا ہا اس جاس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے بے شک وہ ہر چیز پر بڑی ہی قدرت رکھنے والا ہے لہذا اس تم کے کی دھو کہ ہیں نہ رہنا چاہئے کہ مرکر کہاں زندہ ہوں گے جس اللہ کو زمین و آسان جیسی عظیم مخلوقات پیدا کرنا بچھ مشکل نہ ہوا اس پر وردگار کو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہوسکتا ہے قیامت اور بعث بعد الموت برحق ہے اور جس دن کا فروں کو پیش کیا جائے گاجہم پر اورا کو دہتی ہوئی آگ وراس کے شعلے نظر آرہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیانہیں ہے بیحق کہیں گے بے شک اور تس ہے بیان افرار واعتراف کے بعد پر وردگار فرمائے گا تو پھر چھوتم عذا ب اس کفر و نافرمانی کی وجہ سے جوتم کرتے ہے۔

بہرحال بیرحال بیرحان ہیں جن پر کا ئنات اور کا ئنات کی ہر چیز شاہد ہے اور اس حقیقت سے کسی طرح بھی انکار ممکن نہیں کہ منکرین کوسز اضرور ملتی ہے خواہ دنیا وآخرت دونوں میں یا آخرت میں اگر اللہ کی حکمت کا یہی نقاضا ہوتو اے ہمارے پینجبر منافظ مبر سیجئے آپ ناٹی بھی جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے جیسے حضرت نوح مالیہ احضرت ابراہیم مالیہ ایک محضرت مولی مالیہ اور حضرت میسی مالیہ اور جلدی نہ سیجئے ان کے لیے زول عذاب کی۔

اگر مجر مین و منکرین کو ذهیل اور مهلت دی جار بی ہے تو وہ الله کی حکمت پر مبنی ہے عذاب آکر رہے گا اگر دنیا میں نہ
آیا تو آخرت کے عذاب سے تو کوئی منکر و کا فرکسی طرح نہ نج سکے گا اور آخرت کا عذاب اس قدر ہولناک ہوگا کہ وہ دنیا کی ہر
داحت ولذت کو بھلا دے گا صورت حال یہ ہوگی ہے لوگ جس دن کہ وہ عذاب دیکھیں گے جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا رہا
محموں کرتے ہوں گے کہ نہیں تھہرے ہیں دنیا میں مگر دن کی صرف ایک گھڑی اور دنیا وی عیش وعشرت کی ساری زندگی صرف ایک گھڑی کھڑی کو بھلا دے گا۔
ایک گھڑی محموں ہونے لگے گی اور عذاب آخرت کا پہلا منظر ہی دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دے گا۔

یا بید که دنیا کی زندگی میں عذاب کی تاخیر ہے جو بیہ خیال کررہے تھے کہ بہت دیر ہوگئی اور طویل مدت گزرگئ مگر عذاب ناز لنہیں ہوا مگر جب عذاب خدواندی نظر آئے گا توسمجھیں گےمہلت اور ڈھیل تو ہم کوصرف دن کی ایک گھڑی ہی کے بعقد رلمی ہے نہ یہ کہ کوئی طویل زمانہ گزراہو۔

یا یہ کہ عالم قبر کووہ یہ بیجھے لگیں گے کہ وہ ایک طویل مدت نہیں بلکہ صرف ایک گھڑی ہی گزری ہے کہ مرنے بعد اب ہم پھر زندہ ہو کر خداوند عالم کے روبر و حاضر ہیں تو مرنے کے بعد سے لے کر عالم آخرت تک خواہ کتنی ہی طویل مدت گزرے مگر قبر میں رہنا صرف ایک گھڑی ہی معلوم ہوگا جس طرح ایک انسان سونے کے بعد آ تکھ کھلنے پرینہیں محسوس کرتا کہ اس ک سونے کے دوران کتنا وقت گزرا بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آ تکھ گلی اور بس پھر بیدار ہوگئے نیند آنے اور بیدار ہونے میں کسی امتداد وقت کا اساس بی نہیں ہوتا لہٰذاعالم قبراور مرنے کے بعد ہے آخرت وقیامت میں اٹھنے کا مسئلہ بس ایسا بی ہے جیسا انبان سویا اور اس کے بعد پھر بیدار ہوا یہ پیغام ہے جوخدا کی طرف ہے اس کے رسول نے دنیا کو پہنچا دیا اب اس کے بعد ہلاک وہی لوگ کیے جائیں گے جونا فرمان ہیں اور جنہوں نے اللہ کے پیغبر کے پہنچائے ہوئے پیغام کونہ سنانہ اس کو مانا اور نہ اس پڑمل پیرا ہوئے۔

### جنوں کے ایک گروہ کا قرآن کریم سننا

جنوں کی ایک جماعت کا ذکر جوان آیات میں فرمایا گیااس کی غرض تو یہ ہے کہ کفار مکہ باوجود یکہ ازفتم بنی آوم اشرف المخلوق ہیں، اور خدانے نوع بشر میں حلم وبر دباری اور تا ثر انفعال کی صلاحیت بہت زائدر کھی ہے اس کے بالمقائل نوع جن میں اس وجہ سے کہ وہ مخلوق ناری ہیں شدت وتمر داور سرشی اور خارجی تا ثرات سے متاثر نہ ہونے کا وصف ان میں زائد ہے لیکن اس جماعت نے جب قر آن کریم کی طرف قلوب مائل ہو گئے اور قر آن کریم کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اطاعت وفر ما نبر داری کا سر جھکا دیا اور نہ صرف یہ کہ خود ہدایت قبول کی بلکہ اپنی قوم کی طرف ہادی ورا ہما اور داعی بن کرلوئے تو اس قصہ سے اہل مکہ کے عنا داور تمر دوسر شی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قر آن کریم اور رسول خدا مائل جا کہ اور مول خدا مائل ہے کہ وہ قر آن کریم اور رسول خدا مائل ہے کہ قر آن کریم اور رسول خدا مائل ہی قدر متنفر و ہرگشتہ تھے، جنوں کا یہ گروہ کون تھا اور کس وقت اور کہاں بیوا قعہ پیش آیا؟ تو اس سلسلہ میں:

ایک روایت تو حافظ ابن کثیر میشاند نے اپنی تفسیر میں بیقل کی ہے تو یہ واقعہ مقام "خلبہ " میں بیش آیا جبکہ رسول الله خلائظ نماز عشاء ادا فر مارہے تھے اور یہ افراد تصبیبین کے جنوں میں سے تھے جن کی تعداد سات تھی اس روایت کوائمہ محدثین نے امام احمد مُکیشائد کے تفردات میں شارکیا ہے۔

بیہ قی میکھیے نے اپنی کتاب "ولاکل النہ و" میں سعید بن جہیر میکھیے کی سند ہے عبداللہ بن عباس میکھی کی روایت ذکر
کی ہے فرہاتے ہیں کہ رسول اللہ طالیخ نے جنات کے سامنے خود کچھ نہیں پڑھا اور نہ انکو دیکھا اصل قصہ یہ پیش آیا کہ
آنحضرت طالیخ ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ باز ارعکا ظلی طرف جارہے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ
جنات و شیاطین اور آسانوں کی خبروں کے درمیان رکاوٹ قائم کردی گئی تھی اور جب بھی کوئی جن آسانوں پر چڑھ کرفینی خبروں کی طرف کان لگا تا تو شہاب تا قب اس پر ٹوٹ پڑتا اور جلا کر راکھ کردیا تو جنوں میں اس صورت حال کے چیش آنے
خبروں کی طرف کان لگا تا تو شہاب تا قب اس پر ٹوٹ پڑتا اور جلا کر راکھ کردیا تو جنوں میں اس صورت حال کے چیش آنے
پرتشویش ہوئی اور باہم یہ کہنے گئے کہ ضرور کوئی نئی بات ایسی چیش آئی ہے جس کے باعث اب آسانوں کی خبروں کا سناممکن
نہیں رہا تو تلاش کے لئے جنوں کی جماعتیں روئے زمین کے اطراف مشرق و مغرب کی طرف نکل کھڑی ہو تھی ان میں سے
نہیں رہا تو تا اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مبح کی نماز پڑھارے جب کہ آب بال قرآن کر بم کی آ واز اسلے کا نول
میں پنچی فور آنی متوجہ ہوئے اور غور سے سنے لگے جب آپ خاتھ فارغ ہوئے تو کہنے لگے بس بہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور میں میں جنور کی دور کو اور اس میں دور کو رہ کی میں جو ہمارے اور میں میں جو جہ ہوئے اور غور سے سنے لگے جب آپ خاتھ فارغ ہوئے تو کہنے لگے بس بہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور میں متوجہ ہوئے اور غور سے سنے لگے جب آپ خاتھ فارغ ہوئے تو کہنے لگے بس بہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور

آسانی خروں کے درمیان حائل ہوتی ہے قرآن کریم کی آواز انہیں نہایت ہی عجیب موثر اور دل کش معلوم ہوئی اسکی ہیبت و عظمت دلوں پر چھا گئی اور اپنے ایمان وابقان کا ایما جو ہر لے کرلوٹے کہ اپنی قوم کو بھی رشد وفلاح کی دعوت دینے گلے جس کا ان کلمات میں ذکر ہے ، ﴿ يُقَوّمَنَا آجِية ہُوّا دَاعِی الله وَ امِنُوْ اید ﴾ یک وہ قصہ ہے جس کوسورة جن میں ﴿ قُلْ اُوْجِی اِلَیّ اَلّٰهُ اِسْمَعُنَا قُرُ اِللّٰ کَا اِللّٰهِ وَالْمِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰعِلْمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ فَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ مَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُوالّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَلّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

روایات تے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ آنحضرت مالی آئی آمد کا اور قر آن کریم کے سننے کاعلم نہیں ہوا تھا ایک درخت نے باذن اللہ کھی اجمالی اطلاع آپ مالی کے دری اور پھر اسکی تفصیل بذریعہ وہی آپ مالی گئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی اس جماعت نے داعی بننے کے بعد جنوں میں اسلام پھیلا یا اور بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور مالی تا ہے کہ خوا کی اس جماعت نے داعی بننے کے بعد جنوں میں اسلام پھیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

علامہ خفاجی می اللہ نے چھم تبہ جنوں کی آ مدکو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹ کی سند سے لیلۃ الجن کا قصہ کتب صدیث میں معروف ہے قارئین تغییر ابن کثیر اور روح المعانی کی مراجعت فرما نمیں جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ قصدا آپ ماٹٹ جنوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو وعظ ونصیحت کے ساتھ وین کی تعلیم دی۔ تم تفسیر سورة الاحقاف بفضل الله تعالیٰ وحسن توفیقه کا ربیع الاول ۱۳۰۳ مجری۔

### سورة محد (مَالَيْنِمُ)

سورہ محمد نی ہے جس کی اڑ میں آیا تا اور چارر کوع ہیں اس سورت کا مدنی ہونا اکثر مفسرین کے نزویک بالا تفاق ہے حضرت عبداللہ بن عباس بھا گھا اور قاوہ موہلئے ہے ہے منقول ہے کہ اس سورت کی تمام آیات مدنیہ ہیں لیکن آیت ہوق کا گین فی قریقہ ہی آھٹ فوق قین فریقہ ہی آھٹ فوق قین فریقہ ہی آھٹ فوق قین فرید ہے تھا اس وقت نازل ہوئی جب آپ ناٹھ جرت کرتے ہوئے مکہ مرمہ ہے نکل کر فار کی طرف تشریف لے جارہے تھے اور مکہ مکر مہ پر الودائی نظر ڈالتے ہوئے بی فر مارہے تھے اے سرز مین مکہ تو مجھ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ستی ہے اور اگر یہ تیرے باشندے مجھ کو یہاں سے نکلنے پرمجبور نہ کرتے تو میں ہرگز یہاں سے نہیں تو اس کھا تو اس کھا تو اس کھا تو اس کھا جا سات ہے مفسرین کی اس اصطلاح کو چیش نظر رکھتے ہوئے کو جو آیات مدنیہ منورہ پہنچنے سے قبل نازل ہوئیں وہ مکیہ ہیں جی کہ سفر جرت کے دوران نازل ہونے والی آیات بھی مکیہ ہی ہیں۔

ال سورت کی ابتداء ایک عجیب اور پرعظمت اعلان سے ہورہی ہے کہ کا فراللہ اوراس کے رسول مُلاَقِعُ کے دشمن ہیں کا مقصد زندگی لوگوں کو اللہ کی راہ سے رو کنا ہے اور دعوت محمد یہ مُلاَقِعُ کا مقابلہ کرنا ہے ان کے اعمال برباد ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قبال کا حکم ہے پھر مسلمانوں کی فتح ونصرت اور غلبہ وعزت کا معیار بیان کیا گیا اور یہ کہ مسلمان قوم اللہ کی مشلمان مسلمانوں کو جہاد فی سیاری کی مثال واضح کر دی گئی اس کے خمن میں منافقین کی سازشوں کا بھی ذکر ہوگیا پھرسورت کے اختام پر مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ جہاد فی سیل اللہ کے ذریعے عزت و کا میا بی کا راستہ طے کریں سورہ محمدکا دومرانا م مفسرین نے سورۃ القتال بھی بیان کیا ہے کیونکہ اس سورت کا نزول سے مسلمان اور کفار و منافقین کے درمیان

تمیز کرنے ہی کے لئے فرمایا گیا ہے جس میں مختلف اسلوب اور پیرایوں میں سعداء واشقیاء کے حالات اور ایکے مراتب ومنازل بیان کیے گئے ہیں۔

# (٤٧ سُوَةَ مُرَعَدِ مَنَيَّةُ ٩٥) ﴿ إِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّهُ ﴿ الْمِالِمَ كُوعاتِها ٤ ﴾

الصلطی و اَمَنُوْا بِمَا نُوْلَ عَلَی مُحَبَّدٍ وَهُوَ اَلْحَیُّ مِنْ اَسِّهِمْ لا كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیْاتِهِمُ بھے کام اور مانا اس کو جو ارّا محد پر اور وہی ہے سیا دین ان کے رب کی طرف سے ان پر سے اتاریل ان کی برائیاں بھلے کام اور مانا جو ارّا محد مُنْافِیْم پر اور وہی ہے سیا دین ان کے رب کی طرف سے، ان سے اتاریل ان کی برائیاں

وَأَصْلَحَ بَأَلَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِيثَىٰ كَفَرُوا التَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِيثَ اَمَنُوا التَّبَعُوا الدِّسَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِيثَ اَمَنُوا التَّبَعُوا الدِّسَور اللَّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْحَقَّ مِنْ رَّبِهِمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمُثَالَهُمُ ﴿ كَلُلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمُثَالَهُمُ ﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيكَ لَكُولَ مِن اللَّهُ لِلنَّاسِ آمُثَالَهُمُ ﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيكَ لِللَّاسِ الْمُعَالَمُهُمُ ﴾ وان عن الموال في موجب تم مقابل مو

یں بات اپنے رب کی طرف ہے۔ یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال۔ تو جب تم بھڑو پچی بات اپنے رب کی طرف ہے۔ یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال۔ تو جب تم بھڑو

كَفَرُوا فَطَرُبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ ٱلْتَخَنَّتُهُو هُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لَا فَإِمَّا مَثَّا بَعُلُ وَإِمَّا

منکروں کے تو مارو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احمان کیجیو اور یا منکروں سے تو گردنیں ہیں مارنی۔ یہاں تک جب کٹاؤ ڈال چکے ان میں تو مضبوط باندھو قید پھر یا احسان کرو ہیجھے اور یا

فل بیاكدورات كفاركى عادت تحى كد جان ، مال اور برطرح ساس من كوسشش كرتے تھے

فی یعنی جن اعمال کو و ، نیک مجھ رہے ہیں بو جہ عدم ایمان کے و ،مقبول نہیں ۔ بلکہ ان میں سے بعض کام اور النے موجب عتاب ہوتے ہیں ۔ جیسے لوگوں کو اسلام سے رو کنے میں پدینر چ کرنا۔

وسم یعنی اس مرح کھول کھول کرانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے بر ہے احوال پرمتنبہ کرتا ہے ۔ تا کہ باطل پرتی کی ٹوست وشامت اور حق پرتی کی برکت ان کو یوری مرح ذہن نیس ہومائے ۔

# فِلَا اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبُلُوا اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبُلُوا اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبُلُوا مِعادند لِي قَلْ بَهِ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبُلُوا مِعادند لِي اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَهُمُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَهُمُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَهُمُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنْ لِيَهُمُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْهُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَيْكُ وَلَيْهُ اللهُ لاَنْتَصَرُ مِنْهُمُ وَلَيْكُ وَلَيْهُمُ وَلَيْكُ وَلَيْهُمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْهُمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْلُولُونَ وَلَا لَهُ لِي اللّهُ لاَيْلُهُ لاَنْتُوا اللهُ لاَنْ عَلَيْكُولُونُ وَلَا اللّهُ لاَنْ اللّهُ لاَنْ عَلَيْمُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَا لِي لَا لَكُولُونُ وَلَا لَا لَاللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لا لَاللّهُ لا اللهُ لا لا اللهُ لا اللّهُ لا اللهُ لا لا اللهُ لا اللهُ لا اللهُ لا اللهُ لا لا اللهُ لا

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ وَالَّذِينَى قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَلَنَ يُّضِلَّ آخَمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُ لِيهِمُ ايك ے دوسرے كو فِي اور جولوگ مارے كئے اللہ كى راہ يس تو نه خانع كرے كا وہ ان كے كيے كام ان كو راہ دے كا ايك ے دوسرے كو۔ اور جولوگ مارے كئے اللہ كى راہ يس تو نه كمو دے كا ان كے كئے۔ ان كو راہ دے كا

### وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَيُنْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٥

اورسنوارے گاان کا مال فیم اور داخل کرے گاان کو بہشت میں جو معلوم کرادی ہےان کو ف

اورسنوارے گاان کا حال ،اورواخل کرے گاان کو بہشت میں معلوم کروادی ہےان کو۔

فل يعنى يررب وضرب اورقيدو بندكاسلد برابر مارى رب كايتاة كدلاا في اب بتميارا تاركر ركم د عاور جنگ موقون مومات .

سے بعنی خدا کو قدرت بے کہ ان کافروں کوکوئی آسمانی غذاب میج کر ماد و تاثمور وقیرہ فی طرح الماک کر ڈالے لیکن جہاد وقبال مشروع کرکے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال ٹارکرنے کے لیے تیار میں اور تفاریس سے کتنے ان جیسی کارروا ٹیوں سے بیدار ہوتے اور اس مہلت سے فائدہ افعاتے میں جواللہ نے دے کمی ہے کہ پنی قرموں کی طرح ایک دم پوکر کراستیمال نہیں کردیتا۔

فیم یعنی جولوگ اند کے داست میں شہید ہو تے خواہ بظاہر بیال کامیاب نظر نہ آتے ہول کیکن حقیقتر وکامیاب میں ۔ اندان کے کام خالع ند کرے گا۔ بلکدانجام کاران کی محت شما نے لگا ہے گا۔ ان کو جنت کی طرف راہ دے گا۔ اور آخرت کے تمام منازل ومواقف میں ان کامال درست رکھے گا۔

ھے یعنی جس جنت کا مال ان کو انبیاء طبیم السلام کی زبان اورا سپنے و ہدائ سمج سے معلوم ہو چکا تھا اس میں دافل کیے جائیں گے اورو ہال پہنچ کر ہر منتی اسپنے محکائے کو فود کو دبیجان کے 10 کے کشش ادھری ہو کی جہال اس کو رہنا ہے۔

(حتيد) ابن مباس في الدمنهمان " عدر فهالهم " كمعن " طَهُمالهم" ك ليه يسى بنت ان ك ليوفيوول عمادى

محی ہے۔

# تنبيه وتهديد بركفروا نكارمنكرين وبشارت برائے اہل ايمان و مطبعين

كَالْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَمِيْلِ الله ... الى ... عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾

ر بط: .....گزشته سورت کا اختیام مجر مین کی ہلاکت و تباہی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فر ما یا حمیا تھا اور مقصود اہل مکہ کو تنبیہ متعی کہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں ساتھ ہی نبی کریم تالیخ کو تسلی بھی دینا تھا کہ آپ تالیخ اللہ کی مداور رحمت کا انتظار کریں حق بہر حال غالب ہوگا تو اب اس سورت کی بتداء کا فروں اور منکروں کے اعمال کی بربادی کے بیان سے کی جاری ہے اور یہ کہ حق اور آخرت میں بھی باطل جاری ہے اور یہ کہ حق اور آخرت میں بھی باطل برستوں کی تباہی اور آخرت میں بھی باطل پرستوں کی تباہی اور عذاب اور اہل حق کی کامیا بی و نبات قطعی اور یقین ہے۔

ان مضامین کے ساتھ بی بھی فر ما یا جارہا ہے کہ حق اور باطل کا معرکداس کا متقاضی ہے کہ اہل حق ، اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے باطل سے جہاد کرنے کے واسطے تیار ہوجا تیں جہاد کا تھم ایک امتحان ہے جس کے ذریعہ مومنین و مطیعین کا ایٹار وا خلاص اور قربانی کا جذبہ معلوم ہوگا اور ساتھ ہی باطل پرحق کی فتح و کا میا بی بھی تاریخ عالم میں ایک حقیقت بن کرونیا کی نظروں میں آئے گی۔

فر مایا: جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستہ سے روکا انہوں نے اپنے اعمال بر باوکر دیے اگر چی<sup>قب</sup>ل از اسلام ایکے اعمال کتنے ہی بہتر ہوں سخادت کی ہوغریوں کی اعانت دامداد کی ہویا خدمت خلق کی ہوجیسے کہ بہت سے شریف الطبع لوگ جاہلیت میں کرتے تھے لیکن جب انہوں نے آنحضرت مُلاثیم کا دین اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا توسب نکیاں اورخوبیاں برباد کردیں اور جولوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے اور مانا اس کتاب یا دین کو جونازل کیا گیا محمد مُلَّامُمُّا پر اور وہی توحق ہے ایکے پروردگار کی طرف ہے تو اللہ نے انگی برائیاں مٹادیں جو بھی کچھانہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں کر لی ہوں اور درست کردیا ان کا حال جیسے کہ کسی بیار کی بیاری دور ہوگئ تو اب وہ اپنے نظام بدن کومحسوں کرے گا کہ درست ہو گیاہے تو کفر کا مرض دور ہونے سے اعمال واحوال کی درستگی ہونی ہی چاہئے بیاس وجہ سے کہ کا فروں نے بیروی کی ۔ باطل کی اورا بمان والوں کے واسطے آئی مثالیں کہ مکرین ونا فر مانوں کے واسطے اٹکے نمونے ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر بعد والے بھی مراہ ہوتے ہیں اور اہل ایمان وطیعین ایمان ویقین والوں کے واسطے نمونہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے وہ نجات وکامیابی کے متحق ہوتے ہیں اور یہی وہ معیار ہےجس پراعمال کی بربادی یا احوال کی اصلاح موقوف ہے عالم دنیا میں جب حق تعالیٰ نے حق اور باطل کا مقابلہ مقدر فرمادیا ہے تولامحالہ اہل حق پر باطل کے مقابلہ میں جہاد کی ذمدداری عائد ہوگی توالی صورت میں بارگاہ رب العزت سے اہل ایمان کوفر مایا جارہا ہے تواہے ایمان والو! جب تم میدان جہاد میں <u>مقابلہ کرو کا فروں سے تو ماروا کی گردنیں یہاں تک کہ جب انکوخوب قتل کرچکو</u> تو باقی ماندہ کا فروں کومضبوط باندھ لوقیدو بند سے پھرا سکے بعد یا تواحسان کرواور انگور ہا کر دوبغیر کی فدیہ کے یامعاوضہ لےلویہاں تک کداڑائی اپنے ہتھیا رر کھوے بعنی عمّل وخونریزی اور ضرب وقید کا سلسله جاری رہے تا آ ککہ لڑائی اپنے ہتھیا را تارکرر کھ دے اور قمّال موقوف ہوجائے میک ہے https://toobaafoundation.com/

نیملہ جس کوخوب تو جہ اور غور سے من لیمنا چاہئے اور اگر اللہ چاہتا توخود ہی ان سے بدلہ لے لیتا اور قوم عاد اور قمود کی طرح ہلاک کردیتا اسکی ضرورت ہی نہتی کہ جہادو قال کا تھم دیا جاتا گئیں ہاس لئے کہ امتحان لے اور جائے اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ اور جولوگ جہاد کے دوران اللہ کی راہ میں قال کئے گئے تو اللہ ایجے اعمال ضائع نہیں کرے گا آگی راہ نمائی فرمائے گا جنت کے منازل ومحلات کی طرف اور ان کا حال بھی بہتر فرمائے گا ہر طرح کی نعتیں اور کراہتیں عطافر ما کر بالخصوص اپنی رضا اور خوشنود کی کے انعام سے بھی جو ہر نعمت اور لذت سے بڑھ کر ہے اس لئے اگر پچھلوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوجا میں تو یہ نہرین اور اعلیٰ عوض عاصل کرلا۔

اور داخل فرمائے گا ان شہیدوں کو جنت میں جوانکو معلوم کرادی ہے اس کے احوال اور نعمتوں کا قر آن کریم اور رسول اللہ مُلاَقِعُ کے ذریعہ پوراعلم کرادیا ہے اور نیز شہید نی سبیل اللہ کو دنیا ہے گزر نے سے قبل اللہ رب العزت اس کا وہ مقام مجمی دکھا دیتا ہے جواللہ نے اس کو آخرت میں عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہوتا ہے جنانچہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ہر ایک اینا گھر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس من الله عرق فَهَا لَهُمْ ﴾ كي تفسير مين مي فرمايا كرتے سے "طيبهالهم" - طيب كے معنى خوشبوك سے مهائے ہوئے ہول گے -

### میدان جہاد میں مسلمانوں کو ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ مقابلہ کا حکم

غزوہ بدر کے موقع پر اعداء اللہ کے اشخان یعنی خوب خون ریزی اور حوصلہ کلنتگی ہے بل فدیہ لینے کا فیصلہ کرلیا گیا تھا بہل اس کے کہ کوئی واضح تھم خداوندی نازل ہوتا بارگاہ خداوندی ہے تاب نازل ہوا ہوتھا گان لیکٹی آن یکٹی تھا آئیزی کے فیے یہ فیعین فی الڈڑین کی جس کی تفصیل سورۃ انفال میں گزر چک ہے کہ غزوہ بدر میں کا فروں کے مقابلہ میں سلمانوں کے غالب آ جانے کے بعد کفار قریش میں سے جب ستر آ دمی مسلمانوں کی قید میں آئے تو آ محضرت خالی نے ان کے بارے میں صحابہ کرام شائل ہے مشورہ کیا کہ کیا گیا جائے۔ صدیق آ کبر شائل نے درائے دی یا رسول اللہ خالی ہی ہوگ آ پ خالی کے خویش ورشتہ دار ہیں آگر فدیہ لے کرانکو چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے کہ اس احسان ونرمی سے یہ لوگ آ ب خالی کی طرف مائل ہوجا کیں اور یہ حسن سلوک آئی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ساتھ ہی فدیہ کی وجہ سے تنگ دست اور بے سہارا مسلمانوں کی مجھے اعانت ہوجائے اور یہ مال فدیر کی کے داعا فت ہوجائے اور یہ مالی فدیر آ کے دیکھی ہوسکتا ہے۔

ان آیات میں کون ی آیت کس آیت کے لئے ناسخ ہے؟ اسکی تحقیق کیلئے تفسیرا حکام القرآن قاضی جصاص میلید کی مراجعت فرمائیں۔

اورغزوہ بدر میں چونکہ اس وقت تک کفر کی شوکت پامال نہ ہوئی تھی اس وجہ سے فدیہ تبول کرنا مشیت خداوندی کے مطابق نہ ہواتھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

فیخ الاسلام حضرت فیخ عثانی مینیداپ فوائد میں تحریر فرماتے ہیں حق و باطل کا معرکہ تو رہتا ہی ہے جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوجائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے مقابلہ کرنا چاہئے باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا جب بڑے بڑے بڑے شریر مارے جائیں اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل وستی وبز دلی اور توقف و تر دد کو راہ نہ دو دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کروکا فی خون ریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ https://toobaafoundation.com/

جائے اس وقت قید کرتا بھی کفایت کرتا ہے کہ اقال الله تعالیٰ ﴿ مَا کَانَ لِدَیْ اَنْ یَکُونَ لَهُ اَنْہُوی ﴾ الح یہ قید و بندمکن ہوات کا مواز نہ کریں اور جانجیں اور تعلیمات میں خور کرنے کا بھی موقع ملے گا اس طرح ہوسکتا ہے کہ شدہ شدہ حق کی حالت کا مواز نہ کریں اور جانجیں اور تعلیمات میں خور کرنے کا بھی موقع ملے گا اس طرح ہوسکتا ہے کہ شدہ شدہ حق موسات کا راستہ اختیار کرلیس یا مصلحت مجھوتو بدون معاوضہ کے رہا کردوتو اس صورت میں ممکن ہے کہ بہت سے افراد میں اور تعلیمات میں مخار ہوگئیں اور تمہارے اس احسان سے اور خوبی اخلاق ہے متاثر ہو کرتمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین ہے جبت کرنے لگیں اور خودی مشرف باسلام ہوجا کیں یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان قید یوں کے عوض ان مظلوم مسلمانوں کورہا کرایا جا سکے جو کفار کے قید و بند میں جٹلا اور ظلم و تم کا نشانہ ہے ہوتے ہیں تو یہ متعدر فوا کہ اس میں ہیں بہر حال اسیران جنگ کوان کے وطن واپس کردیت کو دونی صور تمیں ہیں معاوضہ میں چھوڑ نا یا بلا معاوضہ رہا کردینا ان میں جوصورت امام کے زد کیک اصلح ہووہ اختیار کرسکتا ہے دفید کے بال بھی فتح القد یراور شامی وغیرہ میں ای طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قید یوں کوانے وطن واپس کرنا مصلحت میں صور تمیں ہیں ، ذمی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنالینا یا قبل کردینا۔ احادیث سے تم نہیں ہو سکی تھی البتہ غلام یا ہوت کے میں حالات میں مات ہے جبکہ وہ کی ایسے علین جرم کا مرتکب ہوا ہوجہ کی سز آقل سے تم نہیں ہو سکی تھی البتہ غلام یا ہے۔ میں حال حال حال حال میا کہ کوئی رکا دو ایک عرف کی دولوں کی رکا دولوں کی دولوں کو کی رکا دولوں کی دولوں کوئی رکا دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کوئی رکا دولوں کی دولوں کوئی دولوں کوئی دی دولوں کی دولوں کوئی دی کوئی دی دولوں کی دول

اس سورت کا موضوع چونکہ موغین تلصین اور منافقین و محرین کے درمیان تمیز قائم کرنا اور اکل علامات و نشانیا ل
اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ اہل ایمان اور منافق کے درمیان کی طرح کا التباس باتی شدر ہے تو اس ضمن میں اشارۃ ظافت فاصداور اس کے لوازم کا بھی اظہار ہور ہا ہے کیونکہ ایک طرف بیان فر مایا جار ہاہے ﴿ الّذِینَیٰ کَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ الله کا فروں اور اللہ کہ دور کے والے فریق کا تو دوسری طرف ﴿ وَ الّذِینُیٰ اَمْدُوْا وَ عَہُوا الصَّلِيٰ الله الله کا فروں اور اللہ کا فروں اور اللہ کا فروں اور اللہ کا تو دوسری طرف ﴿ وَ الّذِینُیٰ اَمْدُوْا وَ عَہُوا الصَّلِیٰ ہِ وَ وَ وَ مِن مُونِیْن مُخلَفِین کا ذکر ہے اور یہ دونوں فریق رسول اللہ تالیٰ کا کہ نانہ میں موجود سے یہ الفاظ آ بات اسکے دوبوں کر روز ورن اللہ کا ظروں اشارہ اور تو یہ ہم اللہ کا دوبر کر دوبر ول اللہ کا اور تو یہ ہم سلمان اور کا قرون کر وہ خوال اللہ کا اور تو یہ ہم سلمان اور کا میں موجود سے جادوقال کرے اور تن کی تحایت و نفرت کو اسطم ستعد کردی ہے کہ مسلمانوں کے گروہ کو جائے کہ وہ کا فروں سے جہادوقال کرے اور تن کی تحایت و نفرت کے واسط مستعد موجود تنوی ہم کہ کردی ہم مسلمانوں کے گروہ کا اور تو کی تحایت و نفرت کو واسط مستعد کردی ہم مسلمانوں کے گروہ کو جائے کہ وہ کا فروں سے جہادوقال کرے اور تن کی تحایت و نفرت کو اسلم مستعد اللہ تاہ کہ تو کی کا دور تو کی خوال اللہ کیکہ نے کی اور تو کی اور خوال کی اور ﴿ وَرَیْنَ کَانَ عَلَیْ بَیْهُ وَ کَانَ عَلَیْ بَیْهُ وَ کَانَ عَلَیْ بَیْهُ وَ کَانَ عَلَیْ بَیْهُ کُونَ کَانَ عَلَیْ بَیْهُ کُونَ کُونُ کُونُ اللّٰ کُلُونُ کُونُ کُو

تو المنتخذ ان محکس اور المار المن الروس و محلا المنتخذ الرساسة على المنتخذ ال

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوَا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اللّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا اللّهَ يَنْصُرُ مُوتَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فَتَعُسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعُمَالَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ وو گرے منہ کے بل اور کھو دیے ان کے بچے کام فکل یہ ان کو پندنہ ہوا جو اتارا اللہ نے پھر اکارت کردیے ان کو کی مخوکر، اور کھو دیے ان کے کیئے۔ یہ اس پر کہ انہوں نے پند نہ رکھا جو اتارا اللہ نے، پھر اکارت کردیے

آعُمَالَهُمْ ﴿ اَفَلَمُ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيثَنَ مِنَ ان كے كيے كام زم كيا وہ پھرے ہيں لمک مِن كر ديھيں كيما ہوا انجام ان كا جو ان ہے ان كے كيے۔ كيا پھرے نہيں لمک ميں كر ديھيں آخر كيما ہوا ان كا جو

فل يعنى الله كدين كى اوراس كى يغ بركى -

۔ بعنی بہادیس اللہ کی مدد سے تبارے قدم نیس ذکر گائیں کے اور اسلام د طاعت پر ثابت قدم رہو کے جس کے نتیجہ میں ' صراط'' پر ثابت قد می نصیب ہوگی۔ حضرت ثاه صاحب رحمہ اللہ گھتے میں کہ ' اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے پر یہ می منظور نہیں کہ ' جانچیا منظور ہے یہ جب ندہ کی طرف سے کم باعر صنااور اللہ کی طرف سے کام بنانا ''

ں مرت سے ہاں۔ وسل یعنی جس طرح مومنین کے قدم جمادیے جاتے ہیں اس کے برعکس منکر وں کو منہ کے بل گرادیا جاتا ہے۔اور جیسے مندا کی طرف سےمومنین کی مدد کی جاتی ہے،اس کے ملاف کافروں کے کام پر باد کردیے جاتے ہیں۔

وملم يعنى جب انبول نے اللہ كى ہا تول كو ناپند كميا تو الله ان كے كام كيول پند كرمے كا۔ اورجو چيز ندا كو ناپند ہوو محض اكارت ہے۔

ٻ

قَبْلِهِمْ ﴿ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَ وَلِلْكُورِيْنَ أَمْفَالُهَا ﴿ لَٰكِ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ أَمَنُوا اللّٰهِ مَوْلَى اللّٰهِ مَوْلَى اللّٰهِ مَوْلَى اللّٰهِ مَوْلَى اللّٰهِ مَوْلَى اللّٰهِ مَوْلًا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ مُنْ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ ال

وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٠٠

ادريدكه جومنكر ميں ان كارفيق نہيں كو ئي ف**ت** 

اورجومنكر ہيں ان كار فيق نہيں كوئى \_

معيارنصرتِ خداوندي وغلبهُ مؤمنين وخسران و ہلا كت منكرين

وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

ربط: .....سابق مضمون مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں جہاد وقال کی ترغیب وتشویق پر مشتمل تھا اور یہ کہ اہل حق پر یہ لازم ہے کہ باطل کومٹانے کے لئے اپنی پوری قوت صرف کرڈالیس جب تک وہ فریضہ جہاد ادائیس کریں گے عنداللہ بری الذمہ نہ ہو سکیس گے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کی فتح و کامیا بی اور میدان جہاد میں اٹکی ثابت قدمی کا معیار بیان فرمایا

سي. وَكُلُّ يَعْنَ النَّهُ مُنِينَ ما كَمِينَ كَارِ فِينَ بِجودِقت بِدانِ كَي مدد كرتا ہے ـ كافرول كاايرار فين كون ہے ـ جواللہ كے مقابلہ من كام آسكے عزوہ امد من ابر سفيان نے باراتھا۔ لَذَا الْحَدِّى وَلَا حَدِّى لَكُمْ مَ بِهِ مِلِ النَّامِيدِ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ مَوْلَا فَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ۔"

لے یعنی دنیای میں دیکھولومنگروں کی کیسی گت بنی اورکس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے گئے یمیا آ جکل کے منگروں کو ایسی سزائیں نہیں مل

• حغرت شاہ صاحب میں کی گئیستے ہیں کہ اللہ چاہتو خود ہی کا فروں کو مسلمان کردے پریہ می منظور نہیں جانچنا منظور ہے موبندہ کی طرف سے کمریا ندھنی اور اللہ کی طرف سے کام بناتا۔ ۱۲

وتواب كاذريعه بوسكتے تھے۔

جہاد کا تھم فرمانے کے بعدان آیات میں رب العزت نے مسلمانوں کوخدا کے دین کی مدد کا تھم فرمایا اور ساتھ ہی سے بتادیا کہ خودا کی کامیا بی وفتح کارازیمی ہے۔

اگر مسلمان من حیث القوم زندہ رہنا چاہتے ہیں اورعزت کی زندگی مطلوب ہے تو انکو چاہئے کہ اعلاء کلمۃ اللہ میں مصروف رہیں اور اپنی کوششیں اس مقصد کے واسطے وقف کر دیں اس کی برکت سے وہ وشمنوں کے مقابلے میں مضبوط و ثابت قدم رہیں گے اور یہی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اصل کا میا بی آخرت کی ہے وہ صرف ایمان وتقوی پرموقوف ہے۔

تاریخ اس کی شاہد ہے دیکھ لیس تو کیا انہوں نے سنرنہیں کیا ہے زمین میں کہ دیکھ لیس کیسا انجام ہوا ان اوگوں کا جو
ان سے پہلے تھے جب انہوں نے انکار کیا اور خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا تو ہلاکت و تباہی مسلط کر دی اللہ نے ان پراور
کافروں کے واسطے آئی مثالیں ہیں جو عبرت کے واسطے کافی ہیں تو اب کفار مکہ بھی ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے
ہیں اور ابھی وقت ہے کہ وہ ہدایت قبول کرلیں اور رسول خدا مُلِّ فِیْم پرایمان لے آئیں بیسب پھھاس وجہ سے ہے کہ اللہ مولی و درگار ہے ایمان والوں کا اور بے شک جو کافر ہیں انکا کوئی مددگار نہیں حتی کہ خود اسلے معبود اور اسلے فررائع ووسائل بھی انکو عبد اللہ خداوندی سے نہ بچا سکے نہ دنیا ہیں اور نہ آخرت ہیں۔

فاكده: .....غزوه احديث جب وقق طور پرمسلمانوں كو كچھ پريشانى پیش آگئ تقى تو ابوسفيان بن حرب تُلَّمَّنُكُ نے پكارا تھا، لنا لعزى ولا عزى لكم، حضرات صحابہ تُوَلِّمُنَّ نے نبی كريم تَلَّمُنِّمُ سے دريافت كيايارسول الله تَلَيِّمُ مم كياكہيں؟ آپ تَلَيْمُ نے فرمايا، كهدو "الله مولانا ولا مولى لكم"۔

چندروزمزے اڑائیں آ کے ان کے لیے آ گی اگر تیار ہے۔ https://toobaafoundation.com/ لَهُمْ ﴿ أَفَيْنَ كَأَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُؤْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا الْهُوَاءَهُمْ ﴿ لَهُمْ اللَّهُ مُلَّا الْهُوَاءَهُمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّالًا مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّ مُلَّالًا مُلَّالًا مُلِّلَّا اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّالِمُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّالِمُ مُلَّا مُلَّالِمُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلِهُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلِكُمْ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلّلِمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُلِّلِمُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلِّلً

مددگارفل بھلاایک جو چلتا ہے واضح راست پراپ رب کے برابر ہاس کے جس کو بھلا دکھلا یااس کابرا کام اور چلتے میں اپنی خواہٹوں پر فیل مدگار۔ بھلا ایک جو چلتا ہے سوچھی راہ پر اپنے رب کی، برابر اس کے جس کو بھلا دکھایا اس کا برا کام ؟ اور چلتے ہیں اپنے چاکل پر۔

مَقَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَا آنَهُرُ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اسِن ، وَآنَهُرُ مِّن لَّمَ

احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے اس میں نہریں میں پانی کی جو بونیس کر میا قتل اور نہریں میں دورھ کی جس کا احوال اس بہشت کا جو وعدہ ہے ڈر والوں کو اس میں نہریں ہیں پانی کی، جو بونہیں کر میا۔ اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا

يَتَغَيَّرُ طَعُهُهُ ؟ وَ أَنْهُلُ قِنْ خَمْرٍ لَنَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ؟ وَ أَنْهُرُ قِنْ عَسَلِ مُصَغِّى ا وَلَهُمُ فِيهَا مِنْ أَسِى بِمِرافِ اورنهر بِن يُن شراب كى جى يَن مُره بِ يِينِ والول كرداسط فِي اورنهر بِن شهد كى جَمَا كُ اتارا ہوا۔ اور ان كو دہاں مِن أَسِى بَعِرا۔ اور نهر ين بين شراب كى جس مِن مره بے بينے والوں كو۔ اور نهر ين بين شهد كى جَماك اتارا ہوا۔ اور ان كو دہاں

مِنْ كُلِّ الثَّهَرْتِ وَمَغُفِرَةٌ مِّنْ رَّيِّهِمْ لَم كَهَنْ هُوَخَالِنٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَأَءً حَيْمًا

ب طرح کے میوے ہیں فی اور معانی ہے ان کے رب سے فیل یہ برابر ہے اس کے جو سدار ہے آگ میں اور پلایا جاتے ان کو کھولنا پانی سب طرح کے میوے اور معانی ہے ان کے رب سے۔ برابر اس کے جو سدا رہتا ہے آگ میں، اور پلایا ہے ان کو کھولنا پانی،

ف یعنی دوسری قوموں کو جوز ورو طاقت میں مکدوالوں سے کہیں بڑھ کرتھیں ہم نے تباہ کر چھوڑ ااور کو فی ان کی مدد کونہ پہنچا۔ پھریک بات پراتراتے ہیں۔ (متنبیہ)" قَرُنیَةِ كَ الَّتِی آخْرَ جَنْكَ" سے مراد مكر معظمہ ہے۔ دہاں كے لوگوں نے اليى حركات كيں كدآپ ملی النہ عليه وسلم کو ولن مالون و

( تعبیہ ) '' قریبت النبی اختر جنت سے مراد ملہ مرہے۔ دہاں سے ووں سے اس کرمایا کہ مدائی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے زد یک مجوب چوڑ ناپڑا۔ مدیث میں ہے کہ آپ کی اللہ علیہ وسلم نے رخمت ہوتے وقت مکم عظم کو خطاب کرکے فرمایا کہ مدائی قسم تہروں میں اللہ کے نزدیک ادر میرے زدیک مجبوب ترین شہر ہے۔ اور اگرمیری قوم مجھ کو تیرے اعدرہے مذکاتی میں مجھ کو نہ چوڑ تا۔

فل یعنی ایک شخص نبایت شرح صدراورفهم دبعیرت کے ساتھ سی آئی کی صاف اورکشادہ سرک پربے کھنے چلا جار ہاہے،اوردوسرااتدهیرے میں پڑالفوكریں کھا تاہے، جس کو سیاہ وسفیدیا نیک و بدکی کچھ تیر نہیں جنی کہ اپنی بدتمیزی سے برائی کو بھلائی مجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہور ہاہے، کیاان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہوجائے گا؟ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کیونک بیتن تعالیٰ کی شان حکومت وعدل کے منافی ہے۔

۔ نع یعنی مول مکٹ یائمی چیز کے اختلاط سے اس کی ہوئیں بدل شہد سے زیادہ شیریں اور دو دھ سے زیادہ مغید ہے کی مطر<del>ق کے تغیر کو اس کی م</del>رف داو نہیں

فی یعنی دنیا کے دورھ پر قیاس نہ کرو۔ اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔

\_\_\_\_\_\_ فے یعنی و ہاں کی شراب میں خانص لذت اور مز ہ بی ہے ۔ پزشہ ہے نشکتی پیٹی شرم رانی یوکو کی اور عیب ونقصان ۔

فل يعنى مان وشفاف شهدجس ميس تكدرتو كهال بوتاجها گ تك نيس -

فے مشروبات کے بعدیہ ماکولات کاذ کر فرمادیا۔

فَقَطْعَ أَمُعَا مُعُدُ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا تر كاف نكانے ان كى آئيں فيل اوربعض ان ميں يں كەكان ركھتے ميں تيرى طرف يبال كك كه جب كليس تيرے ماس سے كہتے الى تو کاف لکلا ان کی آ نتیں۔ اور بعضے ان میں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف۔ یہاں تک کہ جب تعلیں تیرے یاس سے کہتے ہیں لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ الِقَاسِ أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوعِهم وَاتَّبَعُوَّا ان کو جن کو علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی فیل یہ وہی یس جن کے دلوں ید مہر لگا دی ہے اللہ نے اور ملے یس ان کو جن کو علم ملا، کیا کہا تھا اس محض نے ابھی ؟ بیہ وہی ہیں جن کے دل پر مہر رکھی ہے اللہ نے اور چلے ہیں ٱهْوَاءَهُمْ® وَالَّذِيْنَ اهْتَكُوا زَادَهُمْ هُدَّى وَّالْبِهُمْ تَقُوْبِهُمْ® فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ا بنی خواہثوں پر ف اور جولوگ راہ پر آئے میں ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملائج کر جلنا ف کی اب یکی انتظار کرتے میں اپنی چاؤں پر۔ اور جولوگ راہ پر آئے ہیں، ان کو اور بڑھی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملا چ کر چلنا۔ اب یبی راہ ویکھتے ہیں اس السَّاعَةَ آنُ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ، فَقَلْ جَآءَ آشَرَ اطْهَا ، فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَآءَ هُمُ ذِكْرِ بهُمْ ۞ قامت كاكرة كورى ول ان يد اما نك و آجى ين اس كى نشانيال پر كبال نصيب وكا ان كو جب و ، آئين ان يرتجم يكونا فك گری کی کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک۔ کوئلہ آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ سو کبال ملے گ ان کو جب وہ آ پیٹی سمجھ پکزنی۔ فَاعْلَمْ آنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُفِرُ لِنَأَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِني وَاللَّهُ يَعْلَمُ سو**تو مان لے ک**ئی کی بند کی نہیں سواتے اللہ کے اور معافی ما نگ ایسے محناہ کے واسطے اورایمان دارمر دول اور عورتوں کے لیے ف**ل** اوراللہ کومعلوم ہے سو تو جان رکھ کہ کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے اور معانی ما نگ اپنے گناہ کو اور ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو۔ اور اللہ کو معلوم ہے فل يعنى كمولاً جوايانى بب دوز فيول كويلاتي كرة آتي كك كربابرة يزي كي (اعاذ ناالله منه)

ف کل او پرمومنوں اور کافر دل کا مال مذکورتھا۔ایک قسم کافر دل کی وہ ہے جے منافق کہتے ہیں یعنی ظاہر میں اسلام کادعوی اور بالمن میں اس سے انحراف ۔اس آیت میں اس کاذکر ہے یعنی یوگ بظاہر پیغمبر کی باتے سننے کے لیے کان رکھتے ہیں مگرند دلی توجہ ہے ندیجو، نہیاد، جب مجلس سے انکار جاتے ہیں تو اللی علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی پیغمبر ملی اللہ علیہ وسلم. نے ابھی ابھی کیابیان کیا تھا۔ ثابیداس دریافت کرنے سے مقسود ادھر تعریف کرنا ہوگا کہ ان کی بات کو لا آئی اعتبار نہیں سمجھتے ذوجہ سے سنتے ہیں۔

کھ

### مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَفُوٰكُمْ اللهُ

### باز کشت تهاری اور کمرتهارانی

#### محشت حمبارى اور محمر حمبارا

# جزاء وانعامات ابل سعادت ومحرومي وبدنعيبي ابل شقاوت

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوا ... الى .. مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَفُولُكُمْ ﴾

ربط: .....گرشتہ یات میں مسلمانوں کے غلب وکا میابی کا ایک راز بیان فرمایا گیا اور وہ ضابطہ جس پرنفرت خداوندی ان کے شامل مال ہوتی ہا وراس کے ساتھ تاریخی وا تعات کا حوالہ دیے ہوئے ظاہر کردیا گیا کہ ہمیشہ سے قانون قدرت ای طرح چلا آ رہا ہے کہ تن کو غلبہ ہوتا ہے اور باطل اپنج جملہ مادی وسائل اور ذرائع کے ناکام ومغلوب ہوتا ہے تو اب ان آ یات میں اہل مکہ پرحق تعالی شاند کی طرف سے ہونے والے انعامات کا بیان ہے اور یہ کہ انکو دنیوی کا میابی برتری اور عزت کے علاوہ آ خرت میں جنت کی ہے یا یاں نعمتوں سے نواز اجائے گا اور جو تو میں شقاوت و بدبختی کا شکار ہوگئیں ایک واسطے سوائے ذات و ناکا می اور عذاب آخرت کے اور کچھ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کا فرکی حیات بے مقصد اور بے معنی ہے اس لحاظ سے ان کا دنیوی زندگی میں کھانا پینا مادی اسباب عیش وراحت ہے تی جاکل جوانوں کی طرح ہے کہ حیوان کا بھی اس و نیوی زندگی کا کوئی مقصد حیات نہیں بس یہی دنیا کی زندگی اسکی زندگی ہے بالکل یہی حال کفار و مشرین کا بھی ہے۔

ارشا د فرما یا جار ہا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کی اور ان لوگوں کوجنہوں نے نیکی کے کام

کے ایسے باغات میں جنکے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کافر ہیں وہ دنیا کے سازوسامان سے تفع اٹھارہ ہیں اور کھا
رہے ہیں جیسے کہ چو پائے کھاتے ہوں کہ انکواس حیات دنیوی کے مابعد آخرت کا کوئی تصور بی نہیں اور بچھتے بی نہیں کہ یہ
دنیوی حیات کس مقصد کیلئے انسان کو دی گئی ہے اور نیز مال و دولت کی حرص بھی اجھے برے اور نفع نقصان میں انکو تمیز نہیں
کرنے دیتی جس طرح چو پائے تمیز نہیں کرتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری بس چارہ کی حرص ہے اور ہر چیز پیٹ میں بھرے
چلے جارہے ہیں تو ٹھیک ہے چند دن مزے اڑالیس مگر پس آگ بی انکا ٹھکا تا ہے جو ایک واسطے کو یاای طرح تیار کیا ہوا ہے جسے کی انسان کے واسطے اس کا گھر بطور ٹھکانے کے تیار کیا جا تا ہے۔

= قل ہرایک کاذنب (محناہ) اس کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے کئی کام کا بہت اچھا پہلوچھوڑ کرکم اچھا پہلوا ختیار کرنا گو وہ مدود جواز وانتحال میں ہو بعض اوقات مقربین کے حق میں ذنب (محناہ) مجمعا جاتا ہے۔ "حسنات الابر ارسیات المقربین "کے یہ بی معنی ہے۔ مدیث میں ہے کہ بی کریم کی اللہ علیہ دملم دن میں موبار استغفار فرماتے تھے۔

(تنبیہ) ﴿ فَاعْلَمُ اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلَّهُ فِي اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلَّهُ فِيكُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰلَا اللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ الل

فل یعنی متنے پر دول میں پرو کے پر بہشت یادوزخ میں پہنو کے جوتمہارااملی محرب۔



اور کتنی ہی بستیاں تھیں گزری ہوئی تاریخ میں جن کے تذکرے موجود ہیں جوزیادہ طاقت ور تھیں بانسبت آب نالل کی اس بستی کے کہ جس نے نکالا آپ نالل کو اور آپ نالل اس سرز من سے بجرت کر کے اب مدید منورہ جارے ہیں کہم نے ان کوتباہ کرڈ الا پھرا تکا کوئی مددگار نہ تھااس لیے اہل مکہ کوا بے زوراور طاقت پر محمن تنہیں کرنا چاہے یہ قوم عاد وجمود اور مدین والے تو بڑے ہی طاقتو تھے مالی وسائل بھی بہت تھے ہر قسم کا ساز وسامان تھاحتی کہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے محفوظ ترین مکانات متے لیکن کیا کسی نے انکی کوئی مد دکر لی جب عذاب خداوندی آیا توایک رات میں بستیاں کی بستیاں نیست و نابود ہوگئیں۔ ● توکیاوہ تخص جوایئے رب کی طرف سے ایک واضح مجت اور تیجے راستہ پر ہے وہ ا<sup>س تخ</sup>ف کے برابر ہوسکتا ہے جس کے واسطے اس کے برے اعمال ریاد ہے گئے اوروہ ان ہی اعمال خبیثہ کوا چھاسمجھ رہاہے اوروہ لوگ اپنی خواہشات پری چلتے ہیں؟ ہرگزنہیں دونو سمجھی برابزنہیں ہو سکتے ظاہر ہے کہ جھحف نہایت ہے شرح صدراورفہم وبصیرت کے ساتھ حق وصداقت کے کشادہ راستہ پر بےروک ٹوک چل رہا ہووہ اس مخص کے برابر کیے ہوسکتا ہے جو متحیر ومبہوت وبدحوا ک کے عالم میں ایک تاریک راستہ میں بھٹک رہا ہے اور موکریں کھارہا ہے تی کہ وہ سیاہ وسفید اور نیک وبدی بھی تمیز نہ کرسکتا ہواور خواہشات نفس کی پیروی میں ہر بری چیز کو بھلی مجھر ہا ہو حال اس جنت کا جس کا تقویٰ والوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جومتغیرو بدبودارنہیں ہوتا خواہ وہ کتنے ہی زمانہ تک رکھار ہے جس کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں اوررنگ دودھ سے زائدسفید ہے نہاس کے رنگ میں تغیر آتا ہے اور نہاس کے مزے میں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کے مزہ میں کوئی فرق نہیں آتا خواہ کتنا ہی وقت گزر جائے اور نہریں ہیں شراب طہور کی جس میں لذت ہے پینے والول کے واسطے برخلاف د نیوی شرابوں کے کہندان میں کوئی لذت ندمزہ نہ فرحت بلکہ بد بوگندگی اور قلب کی بے چینی اور د ماغ کی مدہوشی اور جسمانی امراض کے سواان میں کچے نہیں ● اور نہریں ہیں شہد کی جوجھاگ ہے صاف کیا ہوا ہو جس میں تکدر کا تو کیا شائیہ ہو اس میں جماگ تک بھی نہ ہوگا بلور کی طرح صاف اور چمکدار ہوگا۔

اورغرض انکے واسطے اس جنت میں ہرقتم کے پھل ہوں سے کہ لطیف مشروبات کے لطف و سرور کے ساتھ ماکولات میں بھی مفرح اورلذیذ پھل ہوں گے اوران سب نعتوں سے بڑھ کرید کہ مغفرت و معافی ہوگی انکے رب کی طرف سے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعداس سے بھی قلب کواطمینان ہوجائے گا کہ اب آئندہ کی بات پر پروردگار کی طرف سے عماب وعقاب نہ ہوگا ورنہ تو انسان کو ہر نعت کے ہوتے ہوئے جی نعموں کے زوال اور مصیبت کے نزول کا تصور فکر وغم کا موجب ہوتا ہے جس سے اہل جنت مامون کردیئے جائیں گے حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان معافی اور اعلان خوشنود کی فرمادینے کی وجہ سے وقع فی والے جن کو ایک مقوال گاؤڈ العظیم کی کو کہ سے معلوم ہوتا ہے جس سے اہل جنت مامون کردیئے جائیں گوڑ العظیم کی تو کیا یہ ایمان وتقو کی والے جن کو ایک عظیم فرمادینے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یہ ایں وقت نازل ہوئی جب آپ ناٹھ ہرت کرتے ہوئے کہ کرمہ نیوں کردیئر وجار ہے تھے اور کہ سے لگا ہرت کرتے ہوئے کہ کرمہ نے داکی حم اگریتے ہی قوم مجمود کی دور کردی ہوئے کی مقدر موجوب ہے خدا کی حم اگریتے ہی قوم مجمود کرتی تو می ہرکن تو می ہرکن تو میں ہرکن تو میں ہرکن تو می ہرکن تا ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف کیا اور فر ما یا اے مرز مین کہ تو میں ہرکن تو کا تھون کی میں ہرکن تو میں ہو تو کی تو میں ہرکن تو میں میں تو میں میں ہرکن تو میں میں تو میں میں تو میں میں ہرکن تو میں ہرکن تو میں میں تو میں

● اس کا ثیرت شراب کے اثرات کے تجربیہ دختی سے دامنع طور پرموجود ہے اور بورپ کے لوگ جوشراب میں بدمت رہتے ہیں اگی صورت وشکل اور حالت اس کا شامہ ہیں۔

الثان نعتوں سے نوازا جائے گا اس مخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آگ میں ہوا دران کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جوائی آئتوں کو بھی کاٹ ڈالے (اعاذ نااللہ منه) یقیناً دونوں گروہ برابر نہیں ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے بس ای طرح اہل ایمان اور منکر بھی برابر نہیں اہل ایمان وتقوی اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں سرشار ہوں گے اور منکرین و کفار آلام ومصائب اور نار جہنم میں بہتلا ہوں گے۔

ام احمد بن خبل میرای که باسناد حکیم بن معاویة رضی الله عنه عن ابیه بیان کیا که المحضرت منافظ ارشاد فرمایا کرتے تھے بے شک جنت میں پانی کے سندر کے ساتھ ایک سمندر دودھ کا ہے اور ایک شہداور ایک شراب طہور کا جن سے نہرین نکل رہی ہیں۔

اورایک صدیث میں ہے آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا اے لوگو! جب تم اللہ سے جنت کے لیے دعا مانگوتو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اوراعلیٰ ترین مقام ہے جس ہے تمام نہریں جنت کی بہدرہی ہیں اوراس کے او پرعرش رخن ہے۔

ببرحال اہل ایمان وتقوی یقین وتو جہ کے ساتھ ان باتوں کوئن کر وی الی اور تعلیمات نبویہ کے آٹار قبول کرتے ہیں اور روحانی ہدایات ومعارف سے اپنے قلوب کومنور اور اپنی زندگیوں کومزین بناتے ہیں اس کے بالقابل ایک گروہ منافقین کا ہےجن کا پیمال ہے اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کان لگاتے ہیں اے ہمارے پیغیر تاکی آپ تاکی <u> کی طرف</u> اور آپ مان کل با تیں سنتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ مان کا کا اس سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں ے جن کوعلم دیا عمیا اور وہ علم ورشد کے باعث ایمان سے مشرف ہوئے لینی حضرات صحابہ ٹڈکٹڑنے کیا ہے ہیہ بات جوابھی تا كدارشادات رسول الله طَالِيْنُ سننے دالے ان سے متاثر نہ ہوں بلكہ جوتا شران پر ہوا ہواس كو بھى تذبذب كى كيفيت ميں بدل ڈالیس بیرو ولوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے چیچے پڑے ہوئے ہیں اور جب دلول پرمہرلگ می تواب کہاں انکوسمجھاور ہدایت نصیب ہوسکتی ہے اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی خدا تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور خدانے ان کوتقو کی عطا کیا ہے اس وجہ سے جب بھی وہ پیغیبر خدا کا ارشاد سنتے ہیں ایکے ایمان وتقو کی میں اضافہ ہوتا ہے اور منافقین جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اینے ایمان واعقاد کوکوئی تھیس پنچے خدا تعالی اس کے برنکس ایکےنورایمان وتقوی میں اورزیادتی ہی فرماتا ہے یہ باتیں ایس ہیں کہ انکون کر ہرمنافق ومنکر کواٹیے نفاق و کفراور اسلام کے خلاف سازشوں اورمسلمانوں کے ساتھ ریشہ دوانیوں سے باز آ جانا چاہے بلکہ دلائل وحقائق کی روشی میں ان لوگوں کوخت وہدایت قبول کرلیما چاہئے مگر پھرافسوس الخے نفاق و کفر میں نہ کوئی کی ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کرتے ہوئے نظراً رہے ہیں تو <u>پچر کیا بیصرف قیامت ہی کا انتظار کررہے ہیں کہ ناگہاں ان پرا َ جائے ایسے منکروں کو قیامت دور نہجمنی</u> چاہے اور ندا سکاذ کرس کر خداق اڑا تا چاہے بس حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں پر بھی بیلوگ ند باز آتے ہیںاورنہ قبیحت قبول کرتے ہیں۔

تو کہاں سود مند ہوگا ان کا تھیجت تبول کرنا جب کہ قیامت ان پر آئی جائے گی آس وقت تو تو ہہ کے سب
درواز سے بند ہو چکے ہوں کے نہ تو کوئی تو بہ تبول ہوگی نہ کوئی معذرت ٹی جائے گی اور نہ ہی کی ایمان قبول ہوگا جیے کہ
ارشاد ہاری تعالیٰ میں بیرقانون واضح فرماد یا کیا ﴿ تَوَقَمْ يَا أَنْ اَلْهُ عَلَى الْهِ اِللّٰهِ اَلِمَ الْهُ اَلَّهُ مَا اَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

بہرکیف یہ پیغام توحیداور دعوت ایمان مکرین و کفار نیس یا نہ نیس یا نہ مانیں اے ہمارے پیغیر ملکھا!

ہرکیف یہ پیغام توحیداور دعوت ایمان مکرین و کفار نیس یا نہ نیس یا نہ مانیں اے ہمارے پیغیر ملکھا!

ہرکیف و بیات کہ یقیناً وہ خدا تنہا ایک ہی معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جیسا کہ آپ مالیفا ہوائے ہیں اس پر قائم رہیئے اور اللہ کو معلوم ہے ہم اور تن کا فراد کورتوں کیلئے اور اللہ کو معلوم ہے ہم اور نہ کا اور تنہا را کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ کی کا انجام اور شرکا نا کہ آخرت میں کیا ہے وہ مجمی اس سے تنو اہل ایمان کو مایوں ہونا چاہئے اور نہ کفار پر عالم دنیا میں عذاب کی تاخیر سے پریشان ہونا چاہئے اور نہ کا میں معلوبی اور مظلومی کے دور سے مسلمان آج گزرر ہے ہیں وہ بھی بدلے گانہیں ہیسب چاہئے اور نہ کی معیط واز کی میں ہیں غرض عارض اور وقتی احوال کو مستقل نہ بھنا چاہئے۔

باتیں اللہ کے معموط واز کی میں ہیں غرض عارض اور وقتی احوال کو مستقل نہ بھنا چاہئے۔

آنحضرت ملطيم كيلئة امر بالاستغفار كي حقيقت

آیت مبارکہ ﴿ وَاسْتَغْفِرِیْ لِلَّذِیكِ ﴾ شماستغفار کا تھم منسرین کی ایک جماعت کنزویک آنحضرت نالیخیا کو ہے تواس صورت میں " ذنب " سے مرادا مرخداوندی کی ظاف ورزی اور نافر مانی جیسی کوئی چیز ہرگز ممکن نہیں اس لئے کہ انہیاء خلی معصوم ہوتے ہیں اور عصمت انبیاء کا مسئلہ دین کے اصول مسلمہ میں سے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں مسئلہ عصمت انبیاء خلی پر حضرت والدصاحب می المنظرہ نے دلائل کے ساتھ کالم فرمایا ہے اس وجہ سے لامحالہ لفظ ذنب سے مراد کوتا ہی اور کی یا منشاء خداوندی کی کسی اجتہادی مسئلہ میں پوری پوری مطابقت کا نہ ہونا سمجھا جائے گا قانون ہے " حسنات الدور ابر سینات الدور بین "کہ عام نیکوں کے حسنات ونیکیاں بارگاہ خداوندی کے مقربین کے حق میں خطاقت میر ہیں اور ابر ابر ابر سینات الدور بین کے خاصرت نالیخ کا مہر کی خدادت کی ترقی اور بلندی کا ہوتا ہے اور ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی کی نسبت عظمت و بلندی کے مقام پر پہنچانے والی ہوتی تھی اور آپ نالیخ کی کے قلب و ذہن میں جن مدارج ومقامات کی آرزو ہوتی تھی ان تک آپ نالیخ کا اپنے تخیل کے لحاظ سے میصوس کرنا کہنیں عروج ہواتھ میرکا درجہ ہے جسکو ذنب کے لفظ سے تعیم کیا میں آپ نالیخ کا کے دستور العمل تھا جس کوار شاوفر ماتے ہیں۔

<sup>●&</sup>quot;ببركف" ـ فاعلم من جو" فا" إلى الكار جمد كما كما ـ ١٢

<sup>🗨</sup> بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بین خطاب عام ہے اور بعض کے نز دیک آنحضرت نافیخ کو خطاب ہے تو یہ الفاظ جیسا کہ آپ نافیخ جانے ہیں ای قول کے چین نظر ہیں بینلم اگر چدرسول خدا نافیخ کو پہلے ہے تھالیکن مقصوداس مقتضاء پڑل کی تلقین و تاکید ہے۔

انی لا ستغفر الله کل يوم مإة مرة له که جروزيس الله ستغفار کرتا بول سومرتبه (منداحمد بن منبل جامع ترندی) امام سلم ابودا و دونسائی نے اغرمزنی المالا اے روایت کیا ہے کہ آنحضرت مالا کا ارشاد فرمایا:

وَيَقُولُ الَّذِينِينَ أَمَنُوا لَوُلَا نُوِّلَتُ سُورَةٌ ۚ فَإِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَّبَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا اور كِتے ہِں ایمان والے ہیوں نہ اتری ایک مورت فل ہر جب اتری ایک مورت ما پُی ہوئی فک اور ذکر ہوا اس میں اور كہتے ہیں ایمان والے كيوں نہ اتری ایک مورت؟ پھر جب اتری ایک مورت جا پُی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں

الْقِتَالُ ﴿ رَايَتَ الَّنِيْنَ فِي قُلُومِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُونَ الْيَكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ لاالَى لا تو تو ديكمتا ب ان كو جن كے دل ميں روگ بے تكتے بيں تيرى طرف بيے كتا بے كوئى بے ہوش بذا ہوا لاائى كا تو تو ديكمتا ہے جن كے دل ميں روگ ہے تكتے ہيں تيرى طرف جيے كتا ہے كوئى بيوش بزا

الْمَوْتِ وَ فَأُولَى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَّعُرُوفُ وَ فَا عَزَمَر الْأَمُرُ وَ فَلَوْ صَلَقُوا اللّهَ مرنے کے وقت سوخرابی ہے ان کی قال حکم مانا ہے اور مجل بات کہنی پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سے رہیں اللہ سے مرنے کے وقت۔ سوخرابی ہے ان کی حکم مانا ہے اور مجل بات کہنی، پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سے رہیں اللہ سے فل یعنی ایس سرت میں جیاد کی امازت ہو۔

فل یعنی بچے تلے احکام پر شمل ہے جوغیر منسوخ میں اور فعیک اپنے وقت پر اتر تے میں۔

ف صخرت ثاه معاحب رخم النہ تھے میں سیمسلمان سورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذاء سے عاجز ہو کرآ رز د کرتے کہ النہ جہاد کاحتم دیے ہو جم ہے ہوسکے کر گزریں۔جب جہاد کاحتم آیا تو منافی اور کے لوگوں پر بھاری ہوا بخو فزد ہ اور بے رونی آئکھوں سے پیغمبر کی طرف دیجھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حتم سے معاف رکیس ۔بے مدخوف میں بھی آئکھ کی رونی نہیں رہتی ۔ بیسے مرتے وقت آئکھوں کا فورجا تاربتا ہے ۔"

<sup>●</sup> منداحد بن منبل محضيع مامع تر ذي متح مسلم سنن نسائي -

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ اللَّهُ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ آنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا تو ان کا مجلا ہے فل پھرتم سے یہ مجی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قلع کرو تو ان کا مجلا ہے۔ پھرتم سے یہ مجی توقع ہے اگرتم کو حکومت ہو کہ خرابی ڈالو ملک میں اور توڑو اَرْحَامَكُمْ۞ ٱولَّٰبِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَآعُمَى ٱبُصَارَهُمْ۞ ٱفَلَا ابی قرابتیں نے ایے لوگ میں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کردیا ان کو بہرا اور اندھی کردیں ان کی آتھیں تے کیا اینے تاتے۔ ایے لوگ وہی ہیں جن کو پھٹکارا اللہ نے چر کردیا ان کو بہرے اور اندھی ان کی آتھیں۔ کیا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُانَ آمُ عَلَى قُلُوبِ آقُفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُّوا عَلَى آدْبَارِهِمْ مِّنُ دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلول پر لگ رہے ہیں ان کے تفل جس بے شک جو لوگ النے پھر گئے ابنی پیٹھ 4 وھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے تفل ؟ جو لوگ الٹے پھرگئے اپنی پیٹے پر، بَعْدِمَا تَبَدََّنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴿ الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴿ وَآمُلِي لَهُمُ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوْا بعداس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پرسید می راہ شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کئے 🙆 یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا پیچیے اس سے کہ ملل چکی ان پر راہ شیطان نے بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے دیے۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ف یعنی ظاہر میں پاوگ فرمانبر داری کاظہاراور ذبان ہے اسلام واحکام اسلام کاا قرار کرتے ہیں مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خداور سول کا حکم مانیں اور بات اچھی اورمعقول کہیں، بھرجب جہاد وغیرہ میں کام کی تا نمیداورزور آپڑے اس وقت اللہ کے سامنے سیے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور مجلا کی گی ہوگی۔ حضرت ثاه ماحب رحمه الله لکھتے ہیں" یعنی حکم شرع کو مدمانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہر طرح مانا ہی جائے۔ بھر رسول بھی جاتا ہے کہ نامر دول کو کیوں لاواتے، ال جب بہت ہی تا کیدآ پڑے ای وقت الزنا ضروری ہوگا نہیں تولانے والے بہت ایس ۔"

قل یعنی بخمت واقتد ار کے نشہ میں اوگ موماً اعتدال وانساف پرقائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی ترص اور زیاد ہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جاہ و مال کی تشمکش اور عزش بہتی میں جگڑے کھڑے ہوئے جات کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتند و فساد اور ایک دوسرے سے قبع تعلق حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں ''یعنی جان سے حک ہوکر جہاد کی آرز وکرتے ہواور اگرائیڈ ہی کو فالب کر دی قوف اور کرنا۔

(تبنید) مترجم محقق قدس الندرود نے "تولیتم" کا تر جمہ محکومت مل جانے سے کیا ہے جیرا کہ بہت سے مفرین کی رائے ہے۔ دوسر سے علماء
"تولی" کو بمعنی اعراض لے کریوں طلب لیتے میں کداگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے قو ظاہر ہے دنیا میں اس وانسیات قائم نہیں ہوسکا۔ اور
جب دنیا میں اس وانسیات ندر ہے گا تو ظاہر ہے فیار ہے فیاد بیدائی اور تن ناشای کا دور دورہ ہوگا۔ اور بعض نے اس طرح تقییر کی ہے کدا گرتم ایمان لانے سے اعراض کرو
گے قو زمانہ جا المیسیت کی کینیت عود کر آئے گی جو فرابیاں اور فماداس وقت تھے اوراد نی بات پر رشتے ناتے قطع ہوجاتے تھے، وہ بی سب نقش بھر قائم ہوجاتے گا۔ اور
اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو تم سے یہ بی تو تع کی جاسکتی ہے کہ اپنی منافقات شرارتوں سے ملک میں فرائی مجاد کے اور بی منافقات شرارتوں سے ملک میں فرائی مجاد کے اور جن کے مطلک افروں سے مدد گار بوگے۔

ق یعنی حکومت کے عزور میں اندھے بہرے ہو کر قلم کرنے لگے ۔ پھر تھی کا مجھایا نہ تھے ۔ ندائی پیطکارنے بالکل بی سنگدل بنادیا۔ اور بیسب کچھان بی کے سوافت اراد وقسوراستعداد ہے ہوا۔

وس یعنی منافق قرآن میں غورنیس کرتے یاان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پرتفل پڑ گئے ہیں کنصیحت کے اندرجانے کاراسة ہی نہیں رہا۔ا گرقرآن کے سمجھنے کی قرفیق ملتی توباآ سانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیادی واخردی فوائد ہیں۔

= نی یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعدوقت آنے پر اپنے قول وقر ارسے پھرے جاتے ہیں۔ اور جہاد میں شرکت نہیں = https://toobaafoundation.com/

لِلَّنِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَ ارَهُمْ ۞ ان لوگوں سے جو بزاریں الله کی اتاری کتاب سے ہم تہاری بات ہی مانیں کے بیضے کاموں یس اور الله باتا ہے ان کا مثورہ کرنا وان ہے، جو بیزار بیں اللہ کے اتارے سے، ہم تمباری بات ہی مانیں کے بیضے کام میں، اور الله جانا ہے ان کا مثورہ کرنا۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَيِكَةُ يَضِي بُونَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُوا پركيا بركا مال جب كه فرشة جان نكايس كے ان كى مارتے جاتے بوں ان كے منہ بداور بيٹھ بد فل يداس ليے كه وہ بلے اس داه پركيا بوگا؟ جب كه فرشة جان نكايس كے ان كى مارتے جاتے بيں ان كے منہ بر اور پیٹے بر۔ بداس بركه وہ بلے اس داه

### مَا ٱسْخَطَ اللَّهَ وَكُرِهُ وَارِضُوانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١

جس سے اللہ بیزاد ہے اور نالبند کی اس کی خوشی پھراس نے اکارت کردیے ان کے کام فس

جس سے اللہ بیز ار، اور نہ پہند کی اس کی خوشی ، پھراس نے اکارت کردیے ان کے گئے۔

جذبها بمان واخلاص مومنين وشناعت اعتقادوتمل منافقين

وَاللَّهُ تَغَاكُ : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ امَّنُوا لَوُلا نُزِّلَتُ سُورَةٌ .. الى فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمُ ﴾

ربط: .....گر شتہ آیات میں سعادت مند اور اہل ایمان اور اکی مقبولیت عند اللہ کا ذکر تھا اور یہ کہ مجر مین کا انجام ہلا کت اور دین ودنیا کی ذلت ورسوائی کے علاوہ کچھ نہیں تو اب ان آیات میں یہ ذکر فر مایا جارہا ہے کہ مونین تخلصین کا جذبہ کس قدر پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دین قائم کرنے کیلئے کس طرح جہادئی سبیل اللہ کی آرزو کرتے ہیں گراس کے برعکس منافق اور وہ لوگ جنکے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ کس کس طرح دین اور احکام دین کی پیروی کرنے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں کی برائمالیوں اور فساد فی الارض کو بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کا بھراعادہ کیا گیا انسانی سعادت اور کامیا بی خدا اور اس کے رسول اللہ منافی اللہ منافی خرما نبرداری میں ہے چنانچے ارشاوفر مایا:

= کرتے یشیطان نے ان کو یہ بات بحمادی ہے کرلڑائی میں نہائیں گے تو دیرتک زندہ ریں گے ینواہ کو اوبا کرمرنے سے کمیافائدہ ۔ اور نہ علوم کیا کچو بھما تااور دور دراز کے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے ۔ **(وَمَا يَعِدُ هُمُو الشَّهْ فِطْرِ ، إِلَّا عُرُورًا ﴾** 

ف منافقوں نے یبود وغیرہ سے بھا کو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہرگزتم سے زلزیں مکے بلکہ موقع ملاتو تم کو مدد دیں مکے اور اس قسم کے کاموں میں تمباری بات مانیں مکے ۔

فل یعنی اس وقت موت سے کیو نکر بھیل کے یہینک اس وقت نفاق کامر وچھیں گے۔

و اللہ بھی اللہ کی نوشنو دی کارات پندیز کیا۔ای راہ چلے جس ہے وہ ناراض ہوتا تھا۔اس لیےموت کے وقت بی ہمیا نکسمال دیکھنا پڑا۔اوراللہ نے ان کے کنر وطنیان کی بدولت سے ممل بیکا رکز دیے بھی مل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔

سورت جانجی ہوئی جو اینے ٹھیک وقت پراتاری گئی اورجس میں جیجے تلے احکام تھے اور اس میں ذکر ہوا قبال کا تواہے ہمارے پیغیبر ناافظ آیپ ناافظ دیکھیں گےان لوگوں کوجن کے دلوں میں مرض ہتو وہ حیرانی اور بدحوای کے عالم میں آپ کی <u>طرف دیکھتے ہیں اس تحض کی طرح دیکھنا جس بر موت کے وقت کی عثنی طاری ہوئی ہو</u> کہ خوفز دہ ہو کر پھٹی پھٹی بےرونق آ تکھوں سے دیکھتا ہے جیسے کہ مرتے وقت انسان کی آ تکھوں کا نورجا تار ہتا ہے ہیں ہلاکت و بربادی ہے ایکے واسطے جونفاق اورضعف ایمان کی وجہ سے ای طرح کی کیفیات میں مبتلا ہیں تھکم مانٹااور جھلی بات کہناہی سعادت ونجات ہے پھر جب معاملہ پختہ ہوجائے اور جہاد کے لئے قدم اٹھانا ضروری ہوجائے تو کامیانی اس میں مضمر ہے کہ فرمانبرداری واطاعت کا جوزبان سے اظہار کیا جارہا ہے اس کی تکمیل عملاً کریں یہی ان کے قول وقر ارکی عملی تصدیق ہوگی۔ ● تواگروہ سیچرہے اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں اور اقرار <del>میں توا نکے حق میں بہتر ہوتا تواہے</del> وہ لوگو! جودل کی بیاری نفاق اور گندگی میں مبتلا ہونے کے باعث جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوتے ہی اینے او پرموت کی سی گھٹن اور جرحواس محسوس کرنے لگے ہو کیایہ بات متوقع نہیں ہے کہ اگرتم جہادے روگر دانی کروتو پھر نوبت ہیآ جائے گی کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحی کرو گے کہ قرابتوں کو یا مال کر کے اورا نکی حت تلفی کر کے نظام عالم کوتباہ و ہر با د کر دو گے بیلوگ یقیناً ایسے ہیں کہ اللہ نے انکواپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس طرح 🍑 کہانگو ہبرا کردیا حق کے سننے ہے اوراندھا کردیا ہے حقائق کے مشاہرے سے انگی آتھھوں کو اس وجہ سے نہ تو کوئی حق کی بات سننے کی تو فیق ہوسکتی ہےاور نہ ہی حق اور دلائل وآیات کا مشاہدہ ممکن ہےاوریہی وہ ذیرائع اور راستے ہیں جن سے انسان سعادت اور حق قبول کیا کرتا ہے اور ظاہر ہے حق تعالی نے جوحواس انسان کواسی غرض سے عطا کئے ہیں وہ ان کو کام میں لائے اگروہ ان کواپنی بنصیبی ے معطل کردیتویقینا خداکی رحمت ہے دور ہوگا رحمت خداوندی کامتحق انسان کوتو وہی ہے جو ہدایت اور حق قبول کرے۔

انسان کواللہ نے جس طرح ظاہری بینائی اور بصارت عطا کی ہے اس کوقلب کی بینائی اور بصیرت بھی عطا کی ہے اور

عقل دفکر سےنوازا ہے۔

توایے لوگ کیوں نہیں غور وفکر کرتے قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے قفل کہ ان کی بدا عمالیوں اور غفلت کی وجہ سے دلوں پر قفل پڑگئے ہیں کہ نصیحت اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا بے شک جولوگ الخ پھر گئے ہیں اپنی پیٹے پر بجائے اس کے کہ قق وہدایت کی طرف بڑھیں اور پیش قدمی کریں وہ پشت کی طرف النے جاہلیت وکفر ہی کی جانب لوٹ رہے ہیں بعداس کے کہ انکوسیدھا راستہ واضح ہو چکا حقیقت یہ ہے شیطان نے انکے واسطے گمرائی

ا علام آلوی مکتلہ کی رائے ہے کہ ﴿ فَاکَا عَرَمَ الْاَمْرُ ﴾ شِی اذاکا جواب ﴿ فَلَوْ صَدَهُوا الله ﴾ باس تقدیر پرمراد یہ ہوگی کہ جہاد کے عظم وتا کیداور مرصلہ جہاد کے ساست آجانے پراگریاوگ اللہ کے ساتھ سے رہتے تو بہتر تھا اور بعض ائمہ نحاۃ وعربی کی رائے ہے کہ ﴿ فَوَا کَا عَرَمَ ﴾ کا جواب محذوف ہے اور وہ ﴿ کَیْرُ وَجِیا مُنْ اللّٰهِ کُولُ اللّٰهِ کِی اللّٰهِ کُولُ اللّٰهِ کِی کُرِ نَا تُلْ اللّٰهِ کُولُ اللّٰهِ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُولُ کُولُ اللّٰهِ کُولُولُ کَ اللّٰهُ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُولُ اللّٰهُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُ کُمُ اللّٰهِ کُولُ اللّٰهُ کُولُ اللّٰمُ کُولُ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُولُ کَا اللّٰمُ کُولُولُ کَا اللّٰهُ کُولُ اللّٰهُ کُولُولُ کَا اللّٰمُ کُولُ کُلُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُلِی کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُول

ی ای افظ می اشارہ ہے کہ تاتھو یر کے معنی میں ہے نہ کر تعقیب کے لیے کیونکہ ان لوگوں کا اندھا اور بہر اہونا مقدم ہے واقع تائی میں اللہ معنی ہوتا ان احوال یرمرتب ہے۔ ۱۲

ر چادی ہے۔ ان کے دلوں میں اور دور کی با تیں سمجھائیں کہ جہاد میں جانے ہے تو ہوسکتا ہے جلد مرجائیں اور اگر نہ گئے تو رہے کہ زندہ در ہیں گئے فواہ تخواہ تخواہ تو اہ جہاد میں جا کر مرجانے ہے کیا فاکدہ دور دراز کی با تیں اور امیدیں بھی دل میں رچائیں اور دوک کی ارتفاد ہے فواہ تھا کہ الشقینظائی الآلا عُورُورُا کہ ہو کہ ہے۔ کہ انہوں نے ان لوگوں ہے جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیز ہے نفر ت کرتے تھے کہا یعنی یہود ہوں ہے ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کا موں میں اگر چہ ہم نے ظاہر میں اسلام کا دعوی کیا ہے کہا یعنی یہود ہوں ہے ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کا موں میں اور تمہاری اطاعت کریں گے بعض کا موں میں موافقت واطاعت کریں گے المصلمان تم پر تملم کریں گئو ہم اس وجہے کہ ظاہر میں مسلمان ہیں نہیں ہوگا کہ ان کا ساتھ موافقت واطاعت کریں گا کہ مسلمان تم پر تملم کریں گئو ہم اس وجہے کہ ظاہر میں مسلمان ہیں نہیں ہوگا کہ ان کا ساتھ ہیں اور اللہ ان کے یہ فقیہ مشور ہے جانت ہے ہے منافقین سے باتھ ایک کہ دہم تمہاروا ماتھ دیں گئی کہ دیا ہیں اور اللہ ان کے یہ فقیہ مشور ہے جانت ہے ہے منافقین ان فقیہ معاہدوں اور زاز دارانہ مشوروں کو یہ فیال کرتے ہیں کہ اگل کی کو فہر نہیں بنے غلط ہے فدا جانت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ آئی محانہ دی اور داران دارانہ مشوروں کو یہ فیال کرتے ہیں کہ ان کو کہ خواہ ہوں نہوں کے خواہ ہو ہے اور ہوں گا در بہ گئی جان نکا لیں گا اور مارتے جارہے ہوں گا ان کے اللہ کی اس کے اللہ کی اس کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کا مامنا کرنا پڑااس خواہ ہو کی اور فید ایس جانہ کہ وہ کا مامنا کرنا پڑااس اور حملہ انوں کے خلاف کی تھیں وہ بھی برباد ہو کمی اور ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑااس طرح دیا میں جانوں ہو ہو اور آخرے کے غذا ہی کے خلاف کی تھیں وہ بھی برباد ہو کمی اور ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑااس طرح دیا میں جانوں ہو ہو اور آخرے کے غذا ہی کو سے کھا کہ کی سے دیا ہو کہ کی اور کہ ان کا سامنا کرنا پڑااس کو دیا میں جانوں کی اس خواہ کہ کہ کو ہوں کے خلال کی تھیں جانوں کی تھیں اور ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑااس کے دیا میں جانوں کے خلال کی تھیں ہو دیا میں جانوں کی کی اس کو کیا کہ کو کہ کی اور ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑااس کے خلال کی تھیں ہو کے اور کیا کہ کی کو کی کو کہ کی کو کرونا کرنے کو کرونا کی کیا کہ کو کی کی کو کرونا کی کو کرونا کی کو کرونا کی کو کرو

### اقتد اروحکومت ایمان واخلاص کے بغیر فسادعالم کاباعث ہے

فائدہ: ...... آیت مبارکہ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُهُ إِنْ تَوَلَّيْتُهُ ﴾ میں لفظ تولی کا ترجمہ دوگردانی ہے کیا گیا ہے جیسا کہ بعض ائمہ مفسرین کرام یہی مفہوم ذکر کرتے ہیں تواعراض دروگردانی کے معنی لینے کی صورت میں ﴿ آنُ تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ ﴾ کامفہوم یہ ہوگا کہ اگرتم اللہ کی راہ میں جہاد ہے عراض وروگردانی کرو گے تو زمین میں فساد بر یا ہوجائے گا اورعدل وانصاف قائم ندرہ سے کا بلکظم واستبداداور حق تلفی قطع حری کا سلسلہ شروع ہوجائے گا اس سے یہ تیجہ ظاہر ہوا کہ جہاد فی سمیل الله درحقیقت دنیا میں قیام امن اور تحفظ حقوق کا ذریعہ ہے اس لئے کہ حقوق انسانی کا تحفظ صرف اللہ کے قانون میں ہے اور جہاداعلاء کھت اللہ اوردین خداوندی کے قائم کرنے ہی کے واسطے ہوتا ہے اس کے برعس کفر ہرتسم کی بدامن ظلم وحق تلفی کا باعث ہے اور آج کی اور آج کی اور آج کی اور آج کی اور وی میں ہندیدہ اور قائل رقبت بنادیا مراد یہ کہ ان کو ایک طویل اوردوں میں ابحاد یا مراد یہ کہ ان کو ایک طویل آدردوں اور اور امیدوں میں ابحاد یا کہ اور قائل نفرے کا امری کو مزین کرکے ایج دلوں میں پندیدہ اور قائل رقبت بنادیا مراد یہ کہ ان کو ایمیوئیں۔ آردوں اور اور امیدوں میں ابحاد یا کہ اور قائل نفرے کا امریوئیں۔

● میں کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ﴿وَلَوْ کُرِی اِلْمُ يَتَوَ فَی الَّذِينَ کَفَرُوا الْمَلْمِکَةُ يَظِيرِ بُونَ وُجُوْ هَهُمْ وَاَخْتِارَهُمْ ﴾ یوں تو کفار کی ارواح کے بین کے دقت جسم کا ایک ایک حصہ کرب دعذاب میں جتلا ہوگالیکن اس وجہ سے کہ منافقین نے مونہہ سے جموٹ بولا تھا مونہوں پر مار پڑتی ہوگی اور اللہ کی اطاعت سے پینے پھیری تھی تو شرخت کرز مارتے ہوں گے۔ ۱۲ ﴿ أُولِيكَ اللَّذِينَ لَعَنَّهُمُ الله ﴾ ميس يهى ظاهر فرما يا جار ہا ہے كه فساد فى الارض اور قطع علائق مخلوق خداكى خداكى رحمت سے دوراور محروم كردينے والى ہے۔

### صلەر حى كى تاكىداورمعاشرە مىںاس كى آ ثاروبركات

تغییر کے سابق حصوں میں صلہ رحمی کے بارہ میں تفصیل سے کلام کیا جاچکا ہےصلہ رحمی حقوق قرابت کے ادا کرنے کا نام ہے قطع رحمی کرنے والے کتاب اللہ میں بدترین مجرم قرار دیئے گئے اور صلہ رحمی اور حقوق قرابت ادا کرنے والوں کو مفلحسین وفائزین میں شارفر مایا گیا۔

لفظ" رحم" وضع لغت کے لحاظ سے ماں کے پیٹ میں بچہ کے مقام تخلیق کو کہتے ہیں کیونکہ تمام رشتوں اور قرابتوں کا اصل منشاء یہی ہے اس وجہ سے رحم ، قرابت کا نام ہوا۔ ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ مُلاٹٹؤ نے ارشاد فر مایا ● کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا جو تخص صلہ رحمی کرے گامیں اس کواپنے قریب کروں گا اور جو شخص قطع رحمی کرے گامیں اس کواپنے سے قطع اور حدا کردوں گا۔

اور یہ بھی ارشاد ہے کہ میں رحمٰن ورحیم ہوں رحم (قرابت) کو میں نے اپنے نام میں سے نکالا ہے آنحضرت مُلاَقِعُمُّا کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ مُلاَقِعُمُ نے فرمایا قطع رحی اورظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسانہیں ہے کہ اسکی آخرت کی سز ا کے علاوہ و نیا میں مجمی اس کی سز اجلد از جلد دیتا ہو <sup>©</sup> حضرت ثوبان ڈلائٹو فرماتے متھے کہ حضورا کرم مُلاَقِعُمُ نے ارشا وفر مایا جو تحض سے چاہتا ہو کہ اس

الماحقة ما تمي روح المعانى تغيير قرطبى اورا بن كثير ١٣ منه

<sup>🗗</sup> ابن کثیر، جامع تر مذی ابودا دُد۔ ۱۲

<sup>🗗</sup> ابن کشیر۔ ۱۴

کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہوتو اس کو چاہیئے کہ وہ صلہ رحی کرے اور صلہ رحی بینیں ہے کہ اگر کوئی عزیز وقریب قرابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حق قرابت کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے گا بلکہ صلہ رحمی کی حقیقت وہ ہے جس کو فرمایا گیا لبیس المواصل بالم کافی ولکن المواصل الذی اذا قطعت رحمه وصله الدی تعنی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع مخص نہیں جو مکافات اور بدلہ کا معاملہ کر رہا ہو، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلق اور حقوق قرابت کا بیا ملی کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلہ رحمی کرے اور اپنے او پر جوحق قرابت عائد ہے اس کو ادا کرتا رہے۔

ظاہر ہے کہ معاشرہ میں اگریہ خوبی عملی طور پر پھیل جائے کہ ہر مخص اپنے حقوق کی وصولی اور مطالبہ کے جذبات وجد وجہد سے بے نیاز ہو کرصرف اس فکر میں لگ جائے کہ مجھ پر جوحقوق دوسروں کے عائد ہیں جس طرح ممکن ہواور جو بھی مجھ ہوا داکروں گا توبلا شبہ یہ طرز زندگی انسانی حیات اطمینان دراحت اور سکون وعافیت کا گہوارہ بنادے گا۔

اَمُ حَسِبَ الَّذِينَىٰ فِى قُلُومِهُمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنَ يُخْرِجَ اللهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ كَا اللهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ كَا اللهُ اللهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَا يَلُ اللهُ اللهِ مِذَكَ دِل اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَا اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

جھ کو دکھلاویں وہ لوگ سوتر بیجیان تو چکا ہے ان کو ان کے چیرہ سے اور آگے بیجیان لے گابات کے ڈھب سے فیل اور اللہ کو معلوم بیں جھے کو دکھا دیں ان کو، سو بیجیان تو چکا ہے تو ان کے چیرے سے اور آگے بیجیان لے گابات کے ڈھب سے۔ اور اللہ کو معلوم ہیں

اعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّيرِينَ ﴿ وَنَبْلُوا

تمبارے سب کام فعل اور البتہ ہم تم کو جا کچیں گے تا کر معلوم کرلیں جوتم میں لوائی کرنے والے میں اور قائم رہنے والے فی اور تحقیق کرلیں تمہارے کام۔ اور البتہ تم کو جانچیں گے تا معلوم کریں جو تم میں لوائی والے ہیں اور تضبرنے والے، اور تحقیق کریں ب

فل یعنی منافقین ایپ دلوں میں اسلام اور مسلما نوں کی طرف سے جو حاسدانہ عدادتیں اور کینے رکھتے ہیں بحیایہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں بنبال ہی رہیں گے؟ الندان کو طنت از بام نہ کرے گا؟ اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہوں گے؟ ہر گزنہیں ۔ان کا خبث باطن نسرو د ظاہر ہو کررہے گااورا لیے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے جہال کھونا کھرا بالکل الگ ہوجائے گا۔

فی یعنی اللہ چاہتو تمام منافقین کو باشخاصہ معین کر کے آپ کو دکھلاد سے اور نام بنام طلع کر دے کہ جمع میں فلاں فلاں آدمی منافی ہیں مگر اس کی مکت بالفعل اس دوثوک اظہار کو مقتنی نہیں ۔ و لیے اللہ نے آپ ملی اللہ علیہ دسلم کو اگل در جرکا لورفر است دیا ہے کہ ان کے چبرے بشرے سے آپ ملی اللہ علیہ دسلم کو مزید شاخت ہو جائے گی بے دیکر منافی اورنگلس کی بات کا ڈھنگ الگ ومل کے مرافق کتنی ہی کو سنٹ شرکرے اسٹ کلام میں پیدائیس کر ساتھ الگ ہوتا ہے، جوز ور بیوک سنٹ کی اورنٹوس کا رنگ کے خلص کی باتوں میں جملکتا ہے، منافی کتنی ہی کو سنٹ کرے اسٹ کلام میں پیدائیس کر سکتا ہے۔ الگ ہوتا ہے، جوز ور بیوک سنٹ کرے اسٹ کلام میں پیدائیس کر سکتا ہے۔

(متبید) متر جمحتن قدس الله رود رئے " فَلَعَرَ فُتَهُم "و" لَوْنَشَآء " کے پنچ نیس رکھامام مفرین اس کو" لَوْنَشَاء " کے تحت میں رکھ کر " لَاَنْ مَنَا کَلَهُم " پر سَعْرا کر کر ہم چاہی تو تجوکو دکھا دیں وہوگ، چرتوان کو پیچان جائے مورت دیکو کر احتر کے خیال میں متر جم جمراللہ کی تغییر زیادہ للیت ہے۔ والله اعلم ہے "من احادیث ہے ایمان ہے کہ دسنوسل الله علیہ دسلم نے بہت سے منافقین کو نام بنام پارااورا پنی جمل سے اٹھادیا جمکن ہے ۔

تهديدو تحذير بإظهار كروتدا بيرمنافقين ودشمنان اسلام ومساعين

قَالَلْمُنْ الله : ﴿ أَمْ عَسِبَ الَّذِينِ فِي قُلُومِهِمْ مَّرَضْ ... الى ... وَلَا تُبْطِلُوا آعْمَالَكُمْ ﴾

ربط: ......گزشتہ یات میں جہاد کے جگم پر منافقین کے بیپودہ رویداور طرز عمل کاذکر تھا اب ان آیات میں انکونخا طب کرتے ہوئے تنہیہ کی جارہی ہے اور آگاہ کیا جارہا ہے کہ اللہ رب العزت ہے انکی کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے اللہ جب چا ہے استخوا اور نشانیوں کے ذریعے ہے بھی مسلمانوں کو آگاہ کرسکتا ہے کہ بیلوگ منافق اور اسلام و فاش کرسکتا ہے کہ بیلوگ منافق اور اسلام و مسلمانوں کے دہمن ہیں ساتھ ہی اہل ایمان کو اس پر متوجہ کیا جارہا ہے کہ دشمنان اسلام کے اس رویداور طرز عمل سے نہ گھرائی بلکہ اس کو ایک طرح سے جہاد کا مرحلہ بھے جوئے ہمت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں اور صبر واستقامت اختیار ہو ۔ وہ نافت النظیر دسم کو ایک ایمان تھین کے اسماء بر نشیل کے اسماء بر نشیل کو ایک مراقع فرادیا ہو۔ واللہ اعلی اللہ ایمان کر ایماء بر نشیل کو تیں کے ساتھ طلع فرمادیا ہو۔ واللہ اعلی ۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ روزی رہ و است ہے۔ س یعنی بندوں سے و کی بات چی رہے ممکن ہے مگر اللہ کے علم میں تمہارے سبِ کام میں خوا کھلِ کر کرویا چیا کر۔

۔ فعم یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقسود ہے۔ای بخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راسة میں لڑنے والے اور شدیدترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اورکون ایسے نہیں۔

فل یعنی ہرایک کے ایمان اورا طاعت وانقیاد کاوزن معلوم ہوجائے اورسب کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہوجائیں۔

سن میں ہو ہوں ہوں ہے۔ قع یعنی پنای نقسان کرتے ہیں.النہ کا کیا نقسان ہے ۔نہ اس کے دین اور پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں ۔وہ قدرت والاان کے سارے منصوبے غلا اورتمام کام اکارت کردے گااور سب کوشششیں خاک میں ملادے گا۔

وقع یعنی جہاد، یااندگی راہ میں اور کوئی محت وریاضت کرناای وقت مقبول ہے جب الندور سول کے حکم کے سوافی ہو محض اپنی طبیعت کے شوق یانفس کی خوابش پر کام نہ کر داہ میں اور کوئی محت وریاضت کرناای وقت مقبول ہے جب الندور سول کے حکم کے سوافی ہو محض اپنی طبیعت کے شوق یانفس کی خوابش پر کام نہ کردیا ہے، اس کوکسی صورت سے ضائع ہونے دے ۔ نیک کام کو نہ جھی میں مجھوڑ و، ندریا، ونمو داور اعجاب وغرو و وغیرہ سے ان کو بر باد کرو بھلاار تداد کا توذ کر کیا ہے جوایک دسم تمام اعمال کو جواکر دیتا ہے ۔ العیاذ باللہ https://toobaafoundation.com/

كري الله اوراس كرسول الله الله الله الله كا طاعت ميس كيري اي مي كامياني بارشاوفرمايا:

بے شک جولوگ منگر ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ ہے دوسروں کو بھی روکا اور خالفت کی اللہ کے رسول کی ، بعداس کے کہ ظاہر ہو بھی ہدایت اور سید ھی راہ ان پر تو ایسے لوگ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سیس سے اور ضائع کردے گا اللہ انگے سب کام اور ان کی وہ تمام ترکوششیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اور اسلام کو نقصان پہنچا نے کیلئے کریں سے وہ سب کوششیں بے کار ہوں گی اور اس سلسلہ میں جو وہ نام ونمود کے طور پر پھی بہتر کام کریں سے اللہ تعالی اس کو بھی بر باد کردیگا اس لئے اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرواور فر ما نبر داری کرواس کے رسول منافیظ کی اور اپنے اعمال باطل نہ کرو سی میں یا عاور باطنی کھوٹ کی وجہ ہے۔

### نفاق کے آثار کا چہرہ اور لب ولہجہ سے نمایاں ہونا

آ نحضرت ٹائیٹا نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹٹا کو بچھ منافقین کے نام بتا دیئے ادر ای وجہ سے بعض دفعہ کبار صحابہ ٹنافٹی ان راستہ میں جب بھی ملتے توقشم دے کر پوچھتے کہ تہمیں خدا کی قشم، بتا دو کہیں ہمارا نام تورسول اللہ ٹاٹٹٹا نے منافقین میں نہیں ذکر فرمایا۔

الغرض ابتداء میں توشخص طور پر منافقین کو ظاہر و معین نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہی بتایا گیا تھا ﴿وَلَتَعُو فَتَهُمْ فِی کُونِ الْقَوْلِ﴾ لیکن تفسیر درمنثور کی ایک روایت سے جو حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے معلوم ہوا کہ بعد میں کچھ منافقین کے نام اللہ تعالی نے آنحضرت مُلاٹیم کو بتادیئے چنانچے فرماتے ہیں۔

ثم دلالله تعالى النبى صلى الله عليه وسلم بعد على المنافقين فكان يدعوا باسم الرجل من اهل النفاق كه بعد على المنافقين على من اهل النفاق كه بعد على الأرب العزت ني كريم مَنْ النَّيْمُ كوجب منافقين على من اهل النفاق كربعنوان منافق يكاراكرتــــ

اورتفیرروح المعانی میں حضرت انس بران اس بران کیا۔ کان علیه السلام یعرفهم بسیماهم۔ یعنی نجی کریم مَلَ فِیْمُ ان کی نشانی سے انکو پہچان لیے ہے یہاں اس آیت میں ایک پہچان تو سابق بنائی ﴿ فَلَعَرَفَتَهُمُ فِي اور ایک معرفت و پہچان مستقبل کے بارہ میں فرمائی گئی ﴿ وَلَتَعْمِ فَتَا اُمُمُ فِیْ آئِنِی الْقَوْلِ ﴾ کہ لب والہ سے پہچان لیس کے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں سابق پہچان باطن کے نفاق کا از ظاہر میں محسوس ہونا ایک امر ظنی کے درجہ کی چیز ہے اور کمن القول ایک حمی مشاہدہ ہے۔

اورر ہا حضرت حذیفہ ڈلاٹنؤ کونام بنام منافقین کا بتادینا تو وہ اشخاص معینہ کی حیثیت سے تھا جن کو گویا بارگاہ رب العالمین سے طے کردیا گیا تھا کہ بیرمنافق ہیں اینے علاوہ باقی منافقین کے بارہ میں بیفر مادیا گیا کہ آپ مُظافِّران کوان کے لب ولہجہ سے پہچان لیس گے۔

اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغَفِرَ اللهُ بَو لَكُ اللهُ عَلَى اللهِ ثُمَّ مَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغَفِرَ اللهُ بَو لَا مَرَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سوتم بودے نہ ہوجاؤ اور بکارنے لگوصلح اور تم ہی رہو گے اوپر۔ اور اللہ تمبارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے و ایعنی می کافر کی اندے بال بخش نہیں خصوصان کافرول کی جودوسرول کو خدا کے راسة سے رو کئے میں لگے ہوئے میں۔

ک می ملمانوں کو چاہیے کرمفار کے مقابلہ میں سست اور کم بمت نبئیں اور جنگ کی تغییقوں سے گجبرا کرمنلح کی طرف نددوڑیں۔ورنے تمن شیر ہوکر دباتے ملے جائیں گے اور جماعت اسلام کومغلوب ورموا ہونا پڑے گا۔ ہال کی وقت اسلام کی صلحت اور المل اسلام کی مجلائی صلح میں نظراً سے تواس وقت سلح کر لینے میں مضافہ نبیس جیماکرآ گے مورہ "فتح" میں آتا ہے۔ بہر مال صلح کی بنا ماپنی کم کتی اور نامر دی پر نبونی چاہیے۔

ب

غَيْرَكُمُ ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُواۤ اَمُقَالَكُمُ

### بھروہ نہول مح تہاری طرح کے فطے

#### تمہارے بھروہ نہ ہوں گےتمہاری طرح کے۔

ف یعنی گجبرانے کی کچیہ بات نہیں،اگرصبر واستقلال دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گےتو خدا تمہارے ساتھ ہے وہتم کو آخر کار غالب کرے گااور کمی مالت میں مجمی تم کونقصان اور گھائے میں بدرہنے دے گا۔

قع یعنی آخرت کے مقابدیس دنیا کی حقیقت ایک کھیل تما ناہیں ہے۔ اگرتم ایمان وتقوی اختیار کرو گے اورا کی کھیل تماشہ دنرانج کر چلو گے والد تم کوائل کا پورا بدلد دے گااور تمبارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا۔ اسے کمیا عاجت ہے۔ وہ تو خود دینے والا ہے کہا قال ﴿ مَا أُوِیْلُ مِنْلُهُ مُوْ فَی قِوْقِ الْمَدِیْنِ ﴾ اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہ ہے تمام مال اس کا ہے۔ مگر اس کے باوجو درین کے معاملہ ان یہ تطلیع مون اللہ ہے تھے الرق کا ان کا مطالب نہیں کرتا بلکہ ایک تھوڑ اساجے مطلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ تمبارے فا مدوکو حضرت شاہ معاجب رقمہ اللہ تھتے ہیں " حق تعالی نے ملک فتح کرادیے مملمانوں کو تھوڑ ہے، ی دن (اپنی گروہ ہے) پیسٹر چ کرنا پذا۔ پھر جنتا فرج کمیا تھا اس سے سوگھا ہا تھے لگا۔ اس مطلب سے (قرآن کریم میں کئی جگر) فرمایا ہے کہ اللہ کو تون دو ۔"

فی یعنی اگرانڈ تعالی بختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جوتم کو دے کھا ہو کتنے مردان ندا میں جو کثاد ، دلی اورخند و بیثانی سے اس حکم پرلمبیک مبیں گے ۔ائٹر تو و بی جوں کے جربخل اور تکدلی کا مجبوت دیں کے مال فرج کرنے کے دقت ان کے دل کی فکلی باہر ظاہر بموجائے کی ۔

ف یعنی ایک عدمداکے دیے جوئے مال کااس کے راست میں اسے نفع کی خاطر۔

🕰 یعنی تمبارادینا خود اپ فاید و کے لیے ہے بیند دو کے تواپنای نقسان کرد کے بالند کو تمبارے دیتے نی دیتے کی کیا پروا یہ

فل حضرت شاد مامب جمراً دد تھتے ہیں یعنی مال فرج کرنے کی جوتا تھید سنتے ہویہ جمعوکداللہ یاس کارمول ما تکتابے بنیس یقبارے نیلے و فرما تاہے۔ مجرایک =

# بيان انجام كفروعنا داز اسلام وتلقين صبر واستقامت برائح مونيين مع بشارت فلبه وكاميا بي حق

كَالْلَمُ لَيْكُاكُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ .. الي .. لا بَكُونُوا أَمْ فَالكُمْرِ ﴾

ربط: .... اس معلى بيان جل رباتها كدمناللين كانفاق عميانبيس روسكا اوراكي سازشيس بمي ففينبيس روسكتيس نفاق اوران منافقین کی سازشیں اور مکروفریب سب مجوطشت از ہام کردیا جائے گا اب ان آیات میں منکروں اور اسلام کے دھمنوں کا انجام بدبیان کیاجار ہا ہے کدان کے واسطے دنیا میں ہمی ہلاکت ہے اور آخرت میں ہمی عذاب ہے اوراس کے ساحمد مسلمانوں کو صبرواستقامت کی تلقین فرماتے ہوئے غلبہ و کامیا بی کی بشارت سنائی جارہی ہے اوریہ بتاجار ہاہے کہ مسلمان قوم کی فتح ونصرت کس بنیاد پرقائم ہےانکو چاہئے کہ دنیااور دنیا کی زیب وزینت اور دھو کہ میں نہ پڑیں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہا دہیں معروف ر ہیں اور کسی مشم کی مجمی جانی اور مالی قربانی ہے کوئی دریغ نہ کریں جو پھے وہ اللہ کی راہ میں خرج کریں گےلوٹ کراس کا فائدہ تصور ہے بھی بالا و برتر ان ہی کو پینچے گا اوراگر مال ودولت کی عبت میں بخل کریں گے اس کے نقصا نات انہی کو برواشت کرنے پزیں گے۔

ارشاد فرمایا بے فک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے دوسروں کورو کا پھروہ مرکئے ای حالت پر کہوہ كافرى رہے تواللہ تعالی انکو ہر گزنہیں بخشے كا اس لئے كەكفروشرك كى اللہ كے يہاں كوئى معافی اورمغفرت نہيں، بالخصوص جب کہ پیکا فرجھی رہے اور دوسرول کو بھی ایمان لانے ہے روکتے رہے۔

کافرچونکداسلام کادهمن ہےاوردهمن اپنی ہرطافت اورتد بیر بروے کارلا یا کرتا ہے غلبہ حاصل کرنے کیلے تو یقیناوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی و تیقہ نہیں چھوڑیں سے تومسلمانوں کو چاہئے کہ کفار کے مقابلہ میں ست کمز دراور کم ہمت نه بنیں اس لئے اےمسلمانو! <del>تم کمزوراور بودے نه بنو اور جنگ کی تختیوں سے گھبرا کر تم یکار نے لگوسلح کی طرف جس کا نتیجہ</del> یہ ہوگا کہتم اپنی کمزوری کی وجہ سے اٹنے غلیباور تسلط کو مان لو گے اور پھرالیی صورت میں نتہ بھی تم کافروں سے جہاد کرسکو گے

= کے ہزار ہزاریاؤ کے ۔ورندانڈکواوراس کے رمول کو کے پیواہے ۔

فکے یعنی الندتعالیٰ جس حکمت ومصلحت سے بندول کوخرج کرنے کاحکم دیتا ہے اس کا ماصل ہونا کچرقم پر مخصر نہیں ۔فرض کیجییتے اگر بخل کروادراس کے حکم سے روگر دانی کرو گے وہ تبیاری جگرکوئی دوسری قرم کھڑی کر دے گا۔جوتمباری طرح بخیل نہو گی بلکے نبایت فراخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل اوراس کی راہ میں خرج کرے گی ۔ بہر کیف اللہ کی حکمت ومسلحت تو پوری ہو کر دہے گی ۔ ہاں تم اس سعادت سے **ع**روم ہو ماؤ گے ۔مدیث میں ہے محابہ رضوان الڈعلیم الجمعین نے عرض کیایارمول الڈملی انڈعلیہ وملم!و و دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشار وہوا ہے ۔ آپ ملی الڈعلیہ وسلم نے حضرت سلمان فاری رضی الڈعنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا" اس کی قرم" اورفرمایا" خدا کی قسما گرایمان ژیا به ما <u>کانیح</u> تو فارس کےلوگ و ہاں ہے بھی اس کو اتارلائیں گے ی<sup>س</sup> الحدینہ! محابہ رضوان انڈ عنہم نے اس بینظیرایٹاراور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہان کی مجگہ دوسری قوم کولانے کی نوبت مذآ ئی ۔ تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کرعلم اور ایمان کاوہ شائدار مظاہر ہمیاادرایس ربر دست دینی مندمات انجام دیں جہیں دیکھ کر ہرتھی کو ناچارا قرار کرناپڑتا ہے کہ بیشک حضور ملی الدعلیہ وسلم کی پیشین کوئی کےموافی یہ ی قر تھی جو بوقت نہ درت میں بگدی*د کر ملک*ی تھی۔ ہزار ہاعلماء وآئمہ سے قلع نظر کر کے تنها امام اعظم ابومنیفہ دھمہ الند کا وجودی اس پیشین **کو** ئی کے صدق بر کافی شهادت ہے۔بکدان بٹارت عمیٰ کا کامل اوراولین معداق امام صاحب بی پس۔ رضی انٹہ عنه وارضاء۔ تم سورۃ "محمد صلی انٹہ علیه وسلمبتوفيقه واعانته فللهالحمد والمنة."

اورنه کفری قوت وشوکت کوتو ژسکو محے اور جب کفری قوت وشوکت نه ٹوٹ سکے گی تو پھرایمان وہدایت عالم میں کس طرح سمیلے می اوراعلا وکلمنة الله اورغلبردین اسلام کیونکر ہو سکے گا۔

توا سلمانو! تم ہرگزندگھراؤاورتم ہی غالب رہو مے اور آگرتم مبرواستقلال کے ساتھ احکام خداوندی پر ٹابت قدم رہے تواللہ تہار ہے ساتھ ہے، اور ہرگز بھی وہ پروردگار تہارے کا موں میں کوئی نقصان نہ ہونے دے گا تم مطمئن رہو جب وہ تہاری کوشیں کا میاب نہ ہول اس لئے گھرا کر کا فرول بد وہ تہاری کوشیں کا میاب نہ ہول اس لئے گھرا کر کا فرول کی ساتھ بغیر جہادو قال کے سلح کی طرف ماکل نہوں ہاں اگر کسی وقت اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی مجلائی مصالحت میں نظر آئی تو اس پر دحی الہی سے تم کو مطلع کر دیا جائے گا اور اس میں پھر مضا نقہ نہ ہوگا جسے کہ ملح حدید ہی کا واقعہ چیش آیا اور اس پر مصلحت نہ ہونے کی صورت میں جو عظیم خطرات ونقصانات مینے ان سے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بچانے کے لئے صلح کر لینے کی اجازت دی جبکہ پہلے متعدد غزوات ہونے کے شے اور کا فرول کو مسلمانوں کی تو سے وہمت کا انداز ہ ہو چکا تھا۔

ر ہاہر مقابلہ اور جہادی صورت پیش آنے پرصلح کی پیش کش کرنا اور عملاً جہادی کوشٹوں سے گریز کرنا دنوی حیات کے مرغوب ہونے آثار میں سے معلوم ہوتا ہے تواس کے لئے میہ بات ہے رو ت بالیب کی تہرائیوں میں رہی رہنی چاہئے بس ونیا کی زندگی ایک تھیل اور تماشا ہے اور اگرتم یقین لاؤ کے اور تقوی کی اختیار کی کرد گے تو وہ پروردگار تمہارے اجرتم کودے گا اور وہ نیس با نگرا تمہارے مال اپنے کی فائدہ کے لیے بلکہ میہ جو کچھا نفاق فی سیل اللہ کا تھم ہے اول تو مال میں سے بہت ہی معمولی مقدار کا ہے بینیس کہ سارا مال تم سے طلب کیا جار ہاہے اور پھر جو تھوڑ ابہت مانگا جا تا ہے اس کے اجور اور بدلے ونیا اور ترب میں تم ہی کولوٹا دیئے جاتے ہیں۔

اگروہ سوال کرلے تم ہے تمہارے سارے مال کا جو تم کودے رکھا ہے جس کا اس کوئی ہے پھرتم کوئیگ کرے اور مجبور کیا جائے کہ کل مال ہی دینا ضروری ہے توتم بخل کرنے لگو گے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ول میں چہی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دے مال کی محبت تنگ دلی اور بخل جوانسان کی فطری کمزوری سے اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے توکل مال طلب کرنے میں بہت سے لوگوں کے میخفی عیب ظاہر ہوتے صرف چندہی با کمال مردان حدا ایسے ہوتے جواپنا سب پچھے سمیٹ کرلے آتے اور صدین آکہ رفائق کی طرح کہدیے جو پچھتھا سب لے آیا اور گھروالوں کے واسطے اللہ اور اس کے ا

سمیٹ کرنے اے اور صدی اہر تاہ کا ہر تاہ ہو گاہ ہے ہو چھھا سب سے ایا اور صروا ہوں سے واسے اللہ اور اس سے رسول کوچھوڑ آیا ہوں اس لئے اللہ کا یہ س قدرا حسان عظیم ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جودر حقیقت خودانسانوں کے واسطے باعث

اساز محرم شخ الاسلام حفرت مولانا شبیر احمد عنانی بیشید این فوائد می تحریر قرماتے ہیں آیت ﴿ وَانْ تُوْمِنُواْ وَتَتَعُوا ﴾ کی تغییر میں ایمنی اگرتم ایمان وتقوی افتیار کرو مے اوراس کمیل تماشے نے درائ کرچلو گئواللہ تعالیٰ اورا کر جلات کیا جاجت ب وقو خود دینے والا بے کسا قال تعالیٰ ﴿ مَا اُورِیْکُ مِنْ اِلْمُ وَاللّٰهِ مُوَالوَدٌ اللّٰهِ هُوَالوَدٌ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

 خیروفلاح اور برکت ہے اس میں صرف تھوڑ ہے ہے مال کوطلب کرتا ہے اور اس صورت ہے اگی کوتا ہیوں اور عیوب کی پردہ پوٹی فرمانے والا ہو خردار ہوجا ؤتم ایسے ہو کہ تم کو جب دعوت دی جاتی جاتی بات کیلئے کہ تم خرج کر واللہ کی راہ میں تو کچھ لوگ تم میں ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور پہیں سمجھے کہ جو محف بھی بخل کرے گا وہ حقیقت میں اپ ہی لئے گا کہ اس بخل کا نقصان خودای کو پنچے گا اور جو ہر کات وفوا کد انفاق فی سبیل اللہ پر مرتب ہوتے ان سے بخل کر رہا ہے اس لئے کہ اس بخل کا نقصان خودای کو پنچے گا اور جو ہر کات وفوا کد انفاق فی سبیل اللہ پر مرتب ہوتے ان سے اپنے آ ہے ہی کو محروم کردینے والا ہوگا اور اللہ تو بے نیاز ہے اسے کی کی حاجت نہیں اور نہ کی کے خرج کا وہ محتاج ہو اور تم بی تو محتاج ہو اللہ رہ العزت کے تی کہ آ ہے جو دوداور بقاء حیات میں سرا پا احتیاج ہو اور ایک لمحہ کے لیے بھی خدا ہے مستغنی نہیں ہو کتے۔

> منت منہ کہ خدمت سلطاں ہی کن منت شاس از و کہ بخدمت بدافتت امام اعظم ابوحنیفہ عشار کے وجود با برکت کے لئے قرآنی بشارت

﴿ وَإِنْ لَتَوَوَّوُهِ ﴾ كا خطاب در حقیقت ان قاصرین وضعفاء کے لیے تنبیہ وتہدید ہے جو اپنی فطری کمزور یوں یا حالات اور دیگر مصالح کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدس فرض ادا کرنے میں کی قسم کی کوتا ہی برتیں اور حب مال کے باعث خدا کی راہ میں خرج کرنے میں بخل کریں تو ان کو متنبہ کرتے ہوئے فر ما یا جارہا ہے کہ خدا کوتم جیسوں کی اعانت اور مدد کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے اور تم ہی سرایا محتاج ہوا گرتم اپنی اس روش سے بازنہ آ کے تو خداوند عالم تم جیسے گروہ کی جگہ اور کوئی گروہ اور جماعت لے آئے گا اور پھروہ اپنے جان و مال اور علمی و کملی تم ام ترقو توں اور صلاحیتوں سے اللہ کا رف کا میں تو تا تم کرنے میں مصروف ہوجا تمیں گے وہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے احکام کی تعمیل کریں گے اور بے در لیخ اس کی راہ میں خرج کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ اس آیت کوئ کربعض صحابہ ٹھائٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون می ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ ٹائٹھ نے حضرت سلمان فاری بھائٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ● " اسکی قوم" اور فرمایا" خدا کی قسم ایمان اگرڑیا پر جا پہنچ تو فارس کے لوگ اس کو وہاں ہے بھی اتار لائیں گے"۔الحمد للہ کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ا

ایک اور دوایت ہے کہ اگل ران پر ہاتھ مار کرفر مایا۔ ۱۲

نے اس بے مثال ایٹار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی تا ہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہوکرعلم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور علمی ودینی ایسی زبر دست خدیات سرانجام دیں جنہیں دیکے کر ہرفض کو ناچار بیا قرار کرنا پڑتا ہے کہ حضور مُلَافِیْمُ کی پیش گوئی کے موافق بیہ ہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کرسکتی تھی۔

ہزارعلاء وائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حفیہ میں ہیں گاؤی ہورہ ہی اس پیش گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظمی کے کامل اور اولین مصداق امام صاحب میں ہیں ڈائٹین اور ضاف

فیخ جلال الدین سیوطی مینید نے مناقب ابوصنیفہ مینید پر جو کتاب کھی اس میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابوصنیفہ مینید اور انکے اصحاب ہیں کیونکہ آ بنائے فارس میں کوئی جماعت علم کے اس مرتبہ پرنہیں پہنچ سکی جس پر امام ابوصنیفہ مینید اور انکے اصحاب پنچے اور یہ حقیقت ہے کہ فقہ خفی پر نظر کرنے والافخض یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی حضرت امام ابوصنیفہ مینید کو لک فقہ یہ اور استنباط احکام میں آسان کے تاریخ و کر کرلائے ہیں۔

الحمدلله تم تفسير سورة محمد صباح يوم الجمعة ٥ ربيع الاول ١٣٠٣ هجرى ولله الحمد والمنة.

تفسيرسورة الفتح سورة الفتح كامقام نزول

سورة فتح مدنی سورت ہےجس کی انتیس آیات اور چارر کوع ہیں۔

جو بعد ہجرت کے نازل ہو کمیں وہ مدنیہ ہیں خواہ ہو کسی جگہ بھی اتری ہوں حتی کہ ججۃ الوداع میں عرفات میں نازل ہونے والی آیت بھی مدنیہ ہوگی۔

اور اسلام کے خلاف ان کے محروفریب اور ان کی ذلت و ناکای کا بیان تھا تو اب اس کے بالمقابل اس سورت فتح میں منافقین کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کے محروفریب اور ان کی ذلت و ناکای کا بیان تھا تو اب اس کے بالمقابل اس سورت فتح میں مسلمانوں کے غلب اور کامیا بی کا ذکر اور فتح میں بی بشارت ہے اور اہل ایمان واخلاص کے اوصاف اور نشانیوں کو بیان کیا جارہا ہے اور اخر میں جو طبقہ اسلام کا دعوی کرنے کے بعد اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے قدم نہیں اٹھا تا جہاد کا عزم اور ہمت نہیں کرتا تو اکو میٹنی کر قوائی تقتو تو ایمست نہیں کرتا تو اکو میٹنی کرتا تو اکو میٹنی کرتا تو کو میٹنی السان تا جہاد کا عزم اور ہمت نہیں کرتا تو چیز سامنے رکھ دی گئی ہو تو ان اور اوصاف کے تبادل چیز سامنے رکھ دی گئی گئی گئی ہو تو ان اور اوصاف کے تبادل چیز سامنے رکھ دی گئی گئی ہو تو ان اور اوصاف کے تبادل چیز سامنے رکھ دی گئی گئی ہو تو ان اور اوصاف کے تبادل کی دور سے انتخر سامنے رکھ کی اگر پہلے مغلوبی ہو خلال میں ہو تھی تو اور جانگاروں کا گئی ہو تو اسلام کا وسیلہ بنا اور ای میٹن اور جانگاروں کا کہ میٹن اور بی واقعی نے میٹن اور اور انسان وا فلاس اور تھو گئی کی برکتوں سے فتو حات اور حق تعالی شانہ کی عنا بیات مسلمانوں کا دروازہ میں مورت نے کرا تر سے وارا تعلی کا در بعد اور اشاعت اسلام کا وسیلہ بنا اور اس فتح کے ذریعہ سے تو ممنافقین کی جماعی کی در بیار سے اور اور کی اور کی تھو پر ہے ایک حدیث ہیں ہے کہ جب جر کیل المین علی تعالی خلاجی کہ بیٹی دروں اللہ خلاجی کے میاب کی دری جرائیل علیہ کیا کہ کا ایک دو اور اسلی نیاوں کو میاب کی بیلی دور کہ ایک علی جانب کی دور بیت میں ہے کہ جب جر کیل المین علیہ میں ایک دور بیت میں ہے کہ جب جر خصل اس میں خوفی سے مورت نو تھی کہ میاب کی دور کی بیلی بیاد ۲۷ کا کیا کہ دور اور سے کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی جرائیل علیہ کی ایک دور ایک کی دور کی کی دور کی دو

مقاصدسورة الفتح

سورۃ فتح اپنے نام اور اپنے آغاز عنوان ہے، قتح مین کا پیغام ہے اور تہنیت ہے حضور اکرم مُلاَثِیْرُم، صحابہ کرام رضی
الله عنوان ہے رسول الله مُلاَثِیْرُم اور کفار قریش کے درمیان طے پایا یہی معاہدہ اسلام کی اشاعت تبلیخ اور دین کی برتری اور غلبہ کا
عنوان ہے رسول الله مُلاَثِیْرُم اور کفار قریش کے درمیان طے پایا یہی معاہدہ اسلام کی اشاعت تبلیخ اور دین کی برتری اور غلبہ کا
سب بنا اور مسلمانوں کو الله رب العزت نے فتح مکہ کنعت سے نواز اجس پر ﴿ اَیّا کُھلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفْوَا جَا ﴾ کی بشارت
مکمل ہوئی نیز اس سورت میں ہے جی بتایا گیا کہ ایمان وتقوی موسی کو کس طرح اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد پر آمادہ کرتا ہے اور
موشین کس جاناری کے جذبہ سے الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

نیز بیعت الرضوان جیسے عظیم واقعہ کا ذکر ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ حضرات صحابہ ٹھنگٹ جو خدا اور اس کے رسول اللہ کا تھا کے ساتھ عہد کرنے والے ہیں انکا کیسا عظیم مقام ہے کہ خدا تعالی نے انکوا پی رضامندی کی بشارت و نیا ہی میں سنا دی اس کے ساتھ اس سورت کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے پہلو تہی کرنا اور لغو مہمل اعذار پیش کر کے خود گھروں میں https://toobaafoundation.com/ بيضى بهادر حقيقت خودا پي آپ كو بلاكت اور ذلت مين أو الناب

اہل ایمان کے انقیاد واطاعت کا ذکر ہے حضرات صحابہ کرام ٹڈکٹٹ کوفضائل و کمالات حضورا کرم ٹکٹٹٹ کی محبت اور شرف صحبت کی برکت سے حاصل ہوئے اور یہ کہ دراصل وہی کمالات انسانی عظمتوں کے حامل ہیں تو یہ سورت مبارکہ ان بنادی مقاصد پرمشمل ہے۔

الل حدیبیا ورحضرات صحابر کرام الفلائے کے جونصائل بیان فرمائے سکتے ظاہر ہے کہ ان میں خلفائے راشدین الفلائم بدرجہ اتم شامل ہیں بہرکیف اس سورت میں زیادہ ترمقصود دو چیزوں کو بیان کرتا ہے ایک بید کہ جو صحابہ کرام الفلائم اس سفر میں آپ مالٹی کے اس میں کی جائے اور مغلوبانہ سلح کی وجہ سے جوان کے دل زخی ہور ہے سے ان پر مرہم رکھا جائے اس وجہ سے خاص طور پر اہل حدیبیہ کو خاطب بنایا گیا اور ان ہی کو بشار تنس سنائی گئیں۔

دوسرامقصوریہ ہے کہ جن اعراب نے اس سفر میں آپ ٹائٹی کی معیت اور مرافقت سے پہلو تھی کی تھی ان کو تنبیہ وتہدید کی جائے۔

مقصود اول یعنی اصحاب صدیبی قدر افزائی کے لئے طرح طرح کے عنوان اختیار فرمائے کہیں ان سے فتح وافرت کے وعد سے فرمائے اور کہیں بیعت کے فضائل بیان کئے اور اپنی خوشنودی کی بشارت سائی کہیں ان کے اظامی کی شہادت دی کہیں ان کوغنیمتوں کا مڑدہ سنایا اور خیبر کی غنیمتوں کو ان کے واسطے ختص کر دیا اور کہیں ان کونز ول سکینہ سے مرفراز فرمایا، اس سورت میں تمین جگہز ول سکینہ کا ذکر فرمایا اور سکینہ بقول امام شافی می می اور کہیں ان کونز ول سکینہ کا ذکر فرمایا اور سکینہ بقول امام شافی می می اور کہیں ان کونز ول سکینت وہ تعدت ہے جو ایمان کی آخری منزل ہے جس کے بعد استقال واستقامت کے خلاف کوئی فعل صادر نہیں ہوسکتا اور بیسکینت وہ نعمت ہے جو پنجبران خدا اور خاصان خدا پر نازل ہوتی ہے کہیں یوفر مایا کہ وصف تقوی کی کواصحاب صدیبیہ کے لئے لازم کردیا جسے کہ ارشاد ہو واگر آئے می کھر بیونر مان کہ چو گائے آئے ہی ہا وار الازم اس چر کو کہا جا تا ہے جس کا طروم سے جدا ہونا محال ہوتو معلوم ہوا کہ ان حضرات ہی سے وصف تقوی کا جدا ہونا محال ہوتو معلوم ہوا کہ ان حضرات ہی در حقیقت اس کے ستحق سے اور اس پر مہر ہو تھی ان اللہ پر گیاتی تھی ہو تھا تھا کہ فرما کر لگا دی کہ جسے اللہ بی کو تکان اللہ پر گیاتی تھی ہو تھا تھا کہ فرما کر لگا دی کہ جسے اللہ بی کو تھا تھا کہ در اس کی ستحق سے اور اس پر مہر ہو تھا تھا تھی ہو تھا تھا کہ فرما کر لگا دی کہ جسے اللہ بی کو تھا تھا تھا تھی ہو تھا تھا کہ فرما کر لگا دی کہ جسے اللہ بی کو تھا تھا تھی ہو تھا تھا تھیں اور الائق ہیں۔

حضرت والدصاحب قدس الله سرہ سے میں نے ان آیات کی تفییر میں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرات شیعہ بتلا ئیں کہ جب خداان سے راضی ہو گیااورصفت تقویٰ کوانے واسطے لازم کردیا تواب عصمت میں کیا کسرباقی رہ گئ شیعوں کو اگرایک کوئی آیت اپنے ائمہ کے متعلق مل جاتی تو نہ معلوم کیا پچھ کرتے آسان وزمین سرپرا ما لیتے۔

مقصود دوم نیخی ساتھ نہ جانے والے اعراب ومنافقین کی تہدید و تنبید! تو وہ بھی اس سورت میں بحد کمال فرمادی مگی، حتی کہ ان کے دل میں چھپے ہوئے خیالات اور بیہودہ آرزوؤں اور باطل منصوبوں کو ظاہر کرکے ان کو قیامت تک کے واسطے تمام عالم میں شرمندہ کیا اور خیبر کی ننیمتوں سے محروم کردیئے گئے۔

## وا قعەحدىيىيەاور فتح مبين

عمرہ حدیبیاورواقعۃ الحدیبیے کے نام سے بیقصہ معروف ہے جس کی تفصیل احادیث میں ہے سورۃ فتح دراصل عمرہ حدیبیے کے شمن میں چیش آنے والے واقعہ کے اورمعاہدہ کے اسرار اور حکمتوں پر شتمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاہدہ میں کیا انعامات فرمائے اوراپنی قدرت و حکمت سے اس معاہدہ کو فتح مبین بنایا۔

وا تعد حدیبیمتعددوا تعات کا مجموعہ ہے جمہورمفسرین کی رائے یہی ہے کہ ﴿إِنَّا فَتَحْدَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِينًا ﴾ من صلح حدیببیکا وا قعہ بیان فرمایا گیاہے کیونکہ فتح کامفہوم کسی بند چیز کوکھول دینا ہے توصلح حدیببیہ کے ذریعہ اسلام کی ترقی اور فتوحات کے لیے جودروازے بند تھےوہ کھل گئے اس بناء پر بیلے ہی اللہ کے کلام میں فتح مبین کے عنوان سے تعبیر کی گئ حتی کہ بعض سحابہ بنائیز تو فتح مکہ کی بجائے صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین کا مصداق کہا کرتے تھے جیسے کہ ابن مسعود ملائیز سے مروی ہے فرمایا اے لوگو! تم تو فنخ ، فنخ مکہ کوشار کرتے ہواور ہم توضلح حدیبیہ کو ہی فنخ سمجھتے ہیں 🇨 ای طرح حفرت جابر ملاکٹوااور براء بن عازب پڑھنے بھی کہا کرتے تھے اور حضرت براء بن عاز ب ٹالٹوئے بھی فر ماتے تھے ہم تو بیعت الرضوان کو فتح سمجھتے ہیں۔ واقعہ صدیبیا حادیث میں جس طرح ذکر فرمایا گیااس کا حاصل ہے ہے کہ آنحسنرے مُلْقِیْم نے ۲ ہجری کی ابتداء میں خواب دیکھا کہ آپ مُلاقیم صحابہ کرام مُناکثہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں امن وامان کے ساتھ داخل ہورہے ہیں اور آپ مُلاقیم نے عمرہ کیا کچھ نے حلق کیا اور کچھ نے سر کے بال کم کرائے آپ ٹاٹیٹا نے پیخواب صحابہ ڈنائٹنا ہے بیان کیا آپ ٹاٹیٹنا نے اس خواب کو بیان فرماتے ہوئے کوئی مدت متعین نہیں فرمائی تھی کہ کون سے سال کے بارہ میں دیکھا ہے کہ عمرہ کرکے واپس ہورہے ہیں مگر شدت شوق میں یہی خیال کیا کہ ای سال عمرہ اور حرم مکہ میں داخل ہونا نصیب ہوگا اور آپ مُلافظ نے بھی یہی قصد فرمایا کہ عمرہ کے لئے روانگی ہوجائے تو چودہ سویا پندرہ سوصحابہ ٹٹائٹے کی جماعت لے کرآپ سُٹھٹے ذی قعدہ ہمری میں كه كرمه كل طرف روانه ہو گئے اور ہدى ( قرباني كاجانور ) بھي آپ ٹائٹا نے ساتھ لے لی جوحرم میں ذیح كيا جائے قريش مك کو جب پینجی تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا اور یہ طے کیا کہ سی طرح بھی آپ ٹاٹیٹ کو مکہ مرمہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے حالانکہ خود قریش کے لوگ حرم بیت اللہ کا بہت احترام کرتے تھے اور یہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو بھی بیت اللہ کے طواف اورعمرہ ہے روکا جائے حتیٰ کہ دشمن کو بھی نہ رو کتے تھے مقام حدیبہ پہنچ کر آپ منافیظ کی ناقہ بیٹھنے لگی لوگ اس کو جوکا مارتے اور کوشش کرتے کہ یہ اٹھ کرچلنے لگے مگروہ اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی آپ نگاٹی نے فرمایا، حبسها حابس الفیل کہ اس افٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جو ہاتھیوں کورو کنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم سے یہ نا قدر کی ہے اور آپ نالٹا نے اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا خداکی قسم اہل مکہ مجھ ہے جس بات کا بھی مطالبہ کریں گے جس میں حرمات الله کی تعظیم قائم رہے اور شعائر الله کی بےحرمتی نه ہوتو میں ضروراس کومنظور کرلوں گا کیونکہ آپ مُلِيَّمْ سمجھتے تھے کہ اس مرحله پرضروراالل مكه پچھونہ پچھے باتیں اپنی منوائیں گے اور دباؤ بھی ڈالیں گے الغرض آی ٹاٹیٹی نے وہیں قیام فرمایا ای کو

<sup>🗗</sup> مجمح بخاری مبلده وئم۔

آج کل''همیہ '' کہتے ہیں آپ عمل کھٹے اہل مکہ کی طرف قاصدر واندفر مایا کہ ہم لوگ لڑنے کے ارادہ سے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں ہم کو مکہ میں آنے دوہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے قریش مکہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انظار کے بعد آپ ملائے ہے مضرت عثان غنی ڈاٹٹو کو یہی پیغام دیکر بھیجا اور ساتھ ہی ان مظلوم اور مغلوب مسلمان عور توں اور مردوں کو جو کفار مکہ کی قید و بند میں متھے یہ بشارت بھی بھیجی کہ عنقریب اللہ کے نصل سے اسلام کا غلبہ ہوگا اور مکہ میں کا میا بی اور غلبہ کے ساتھ اسلام داخل ہوگا۔

حضرت عثمان ڈکاٹٹؤ کی واپسی میں دیر ہوئی کفار مکہ نے ان کوروک لیاادھریے خبرمشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان ڈکاٹٹؤشہیر كردية كيّ اس وقت آب مُل الله كويدخيال مواكر شايداب إلا الى اورمقابله كي نوبت آئ كي تو آب مُل الله الله الك درخت کے نیچ کھڑے ہوکر حفزات صحابہ مُلاثِیْم کو بیعت کی دعوت دی کہ آپ مُلاثِیْم کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کریں۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عثان رہا تھ کو واپس جھیج دیا اور پچھر وَساء مکہ کا وفد آ پ مُلاَثِمُ کے یا س سلح کی غرض سے آیا اور گفتگو کے بعد سلح نام تحریر کر کے اس پر طرفین کے دشخطوں کا معاملہ طے پایا شرا تط سلح کے بارے میں باہم بحث وتمحیص بھی ہوئی اوربعض شرا ئط صلح بھی مسلمانوں کواپنی مغلو بی اور پستی کا احساس ہوکر جوش اور دلولہ بھی آ رہا تھا،کیکن حضور مُلْقِيمً نے بوجی البی حضرات صحابہ وہ کھنٹے کو سلی دی اور فر مایا کہ کوئی حرج نہیں ان باتوں کو مان لوآپ مُلاثیم کے فر مانے پر ملمانوں نے صبر وضبط سے کام لیتے ہوئے وہ شرا کط سلح مان لیں اور صلح نامہ تیار ہو گیا کفار کی طرف سے شرا کط سلح میں سے ایک میتھی که آپ مظافظ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال غیر سلح حالت میں آ کرعمرہ کرلیں اور فریقین دس سال تک ایک دوسرے پرکسی قسم کا حملہ اور جنگی اقدام نہ کریں گے اور اس مدت میں اگر کوئی مرداہل مکہ میں ہے آپ مُلاَ عَمْر مدینہ چلا جائے خواہ وہ مردمسلمان ہی ہوتو آپ ٹاٹیٹم اس کو واپس کرنے پرمجبور ہوں کے اور اگر کوئی آپ ٹاٹیٹم لوگوں میں ے مکہ واپس آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہ کریں گے اس آخری شرط پر صحابہ ٹٹائٹٹا کو کافی تشویش تھی اور فاروق اعظم ٹٹاٹٹٹابار باريه كہتے تھے كه يارسول الله مظافرة مم يدذلت اسلام ميں كيون قبول كريں مگر بمصلحت آپ مُلافرة نے فرما يانبين اس ميں بھي کوئی مضا کقنہیں اس کوبھی مان لو، اور نہایت ہی حکیمانہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بدنصیب ہمارے میں سے دارالکفر آتا چاہتا ہے تو آ نے دوا یسے کی ہمیں کیا ضرورت جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی رحت سے بعید کرنے کاارادہ کیا ہو یعنی جومسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں میں جانا چاہتا ہے تو جانے دوایسے بدبخت کی ہمیں کیا پرواہ ہے اور اگر کوئی مسلمان کفار کی قیدو بند میں ہوگا اللہ تعالی خودی اس کے واسطے راستہ خلاصی کا پیدا فر مادے گا۔

یہ حکیمانہ بات من کرصحابہ ٹھنگڑنے دل مطمئن ہو گئے صلح کا تمام معاملہ طے ہوگیا دستخط ہو گئے اور آپ ظافیڑانے صدیبیہ بی میں (کیونکہ وہ حصہ حرم میں داخل تھا) ہدی کا جانور ذرج کیا اور احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور راستہ بی میں مقام کراع العمیم یاضجنان پریسورت فتح نازل ہوئی اس کے بعد آپ طافیڑا نے ۷ ہجری کے اوائل میں خیبر فتح کیا جو مدینہ منورہ کے ثمال کی جانب واقع ہے یہود کا بڑاعظیم مرکز تھا خیبر پر حملہ میں صرف وہی چودہ مویا پندرہ سوصحابہ ٹھائی ا

سے جوحد یبیے کی بیعت الرضوان میں آ ب مُلاقیاً کے دست مبارک پر بیعت کر چکے ستھے پھر حسب معاہدہ ۷ ہجری ذی قعدہ عمرۃ القصاء کے لئے تشریف لے گئے اورامن وامان کے ساتھ عمرہ ادا فر ما یا عہد نامہ میں دس سال تک باہم کڑا ئیوں کا سلسلہ بند کردینے کا معاہدہ تھا لیکن قریش مکہ نے اس شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقض عہد کیا تو آنمحضرت مُلاقیا نے ۸ ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف فوج کشی فر مائی اور رمضان المبارک میں اس کو فتح فر ما یا توحق تعالی شانہ نے حدید بیہ میں جو بشارت فتح میں مازل فر مائی تھی وہ یوری ہوگئی۔

تفصیلات کتب سیرت سے ملاحظ فر ماسمیں۔

# معابده حديبياسلام كىعزت وسربلندى اورفتح عظيم

معاہدوں کی نزاکت بڑی ہی اہم ہوتی ہے، تو موں کے درمیان معاہدوں میں بسا اوقات طبعی جذبات اور تو می عظمت ووقار کا مسئلہ بڑی ہی رکا وٹوں کا باعث ہوتا ہے اور پھر یہ کہ معاہد ہے صرف کی موجودہ معاملہ اور وقتی مسئلہ کوئل کرنے کے واسطے نہیں ہوا کرتے بلکہ ایک طویل مستقبل کے مقاصد اور نشیب و فراز اور عواقب و نتائج پر نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پائیدار عظمت وعزت اور اصل مقصد کی کامیا بی کس صورت میں ہے اگر وقتی طور پر کوئی بات ظاہری مغلو بی اور پتی کی ایر بات کی مان لیجائے جس میں آئندہ کی عظمتیں اور غلبہ و کامیا بی مضمر ہوتو بصیرت کا تقاضہ یہی ہے کہ وقتی عزت و سر بلندی یا اپنی بات رہ جائے جس میں آئندہ کی عظمتیں اور غلبہ و کامیا بی مضمر ہوتو بصیرت کا تقاضہ یہی ہے کہ وقتی عزت و سر بلندی یا اپنی بات رہ جائے کے مسئلہ کو بالائے طاق رکھ کر حقیق عزت اور غلبہ کی جانب کو ترجے دی جائے معاہدہ کہ حد یہ بیسے میں آئے مضرت میں اور کھنا میں واسطے بہترین فیصلہ پھر یہ کہ طبعی جذبات پر قابور کھنا صبر و کی معجز انہ تد ہیں ، بین ہو بصیرت وعواقب پر سے کی معجز انہ تد ہیں ، بین ہو بات کے واسطے بہترین فیصلہ پھر یہ کہ طبعی جذبات پر قابور کھنا صبر و استقامت جسے اوصاف واضح طور پر نمایاں ہیں۔

فیخ الاسلام استاذمحتر م حضرت مولا ناشبیر احمد عثمانی میشد این فوائد میں تحریر فرماتے ہیں ان ہی کے کلمات میں ملاحظ فرمائیے۔

" مدیبین کی صلح بظاہر ذات و مغلوبی کی صلح نظر آتی ہے اور شرا تط صلح پڑھ کر بادی النظر میں بہی محسوں ہوتا ہے کہ تمام بھڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا چنا نچے حضرت عمر ڈگاٹٹٹٹا اور دوسرے صحابہ بخالفتا ہمی صلح کی ظاہری سطح و کھے کہ سخت محرون و مضطرب سے وہ وہ خیال کرتے سے کہ اسلام کے چودہ پندرہ سوسر فروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور اسکے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے کیوں تمام بزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کردیا جاتا مگر رسول اللہ مثالی ہی آ تکھیں ان احوال وہ تا نج کو دیم وہ کی جمعیت کیا چیز ہے کیوں تمام بزاعات کا فیصلہ تھوا در اللہ تعالی نے آپ مثالی کا سینہ خت سے سخت نا خوشگواروا قعات پر تمل کے مربی تھیں جودوسروں کی نگاہوں سے اوجھل سے اور انگر کی ساتھ اکی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اسکا ہوگی اللہ ورسولہ اعلم کہ کرتیل دیتے رہے یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تا آ تکہ یہ سورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام "فتح مبین" رکھا لوگ اس پر بھی تعجب کرتے سے کہ یارسول اللہ طاق کی کیا یہ فتح خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام "فتح مبین" رکھا لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یارسول اللہ طاق کی کیا یہ فتح مبین " مکھا لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یارسول اللہ طاق کی کیا یہ فتح مبین گوتا کی بیعت جہاداور معمولی چھیز چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا معالی سے بہت بزئ فتح ہے مصابہ شاکھ کی بیعت جہاداور معمولی چھیز چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا معالیہ کیا تھا کہ میں کہت کے اللہ کا اس کے معالم کا نام "فتح ہے مصابہ شاکھ کی بیعت جہاداور معمولی چھیز چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مدللہ کا معالم کیا کہ کھیں کیا تھا کہ کا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کر کے کر کے کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ

مرتوب ہوکر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم ٹالٹی کا باوجود جنگ اور انقام پرکائی قدرت رکھنے کے ہرموقع پر انماض اور عفوو رکڑر ہے کا م لینا اور محفظ میت اللہ کی خاطر اینے بہودہ مطالبات پر قطعاً برافروندۃ نہ ہونا پیدا قعات ایک طرف اللہ کی خصوص مدوور حت کے استخلا ب کا ذریعہ بنتے سے اور ودر مری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور دوحائی طاقت اور پیغیبر مالٹیا کی شان پیغیبری کا سکہ بٹھلا رہے سے گوعہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل اور پیغیبر مالٹیا کی شان پیغیبری کا سکہ بٹھلا رہے سے گوعہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر خور کر نے والے خوب بچھتے سے کہ الحقیقت تمام ترفیط برحضور ٹاٹٹی کھٹی آپ ناٹٹی کے حق میں بیٹار اس کا نام ہفتہ مہیں رکھ کر متنبہ کردیا کہ بیٹ اور ان وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لئے بھی آپ ناٹٹی کے حق میں بیٹار نوحات ظاہری و باطفی کا دروازہ کھولتی ہے اس سلے کے بعد کا فروں اور مسلمانوں کو باہم اختلا طاور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع نوحات ظاہری و باطفی کا دروازہ کھولتی ہے اس سلے کے بعد کا فروں اور مسلمانوں کے اجوال واطوار کود کھتے تو خود بخو دایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی نتیجہ بیہ ہوا کہ سلم حد یہیہ ہے فتح مگہ تک یعنی تقریب مالٹی کی ہر مطاب میں بھلٹی بھی تا مور صحابہ نوٹی اس مشرف بہ اسلام ہوئے کہ بھی اس قدر پھیل گئی اور آئی بڑھ گئی کہ معظم کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گئرگی ہے پاک دوران میں اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور آئی بڑھ گئی کہ کہ معظم کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گئرگی کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانی رہوئی کے دوران کے بعد مکہ معظم کی فتح ملم کو مقت دیں ہزار کا لگل جرار آپ ٹائٹی کی جمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانی رہوئی کی دور س کے بعد مکہ معظم کی فتح

خطا ئیں اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے۔ ( یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کو کی تقصیر بھی ہوجائے تو وہ بھی عفوعام کے تحت میں پہلے ہی آ چکی ہے ) بجزا کے اورکسی کا پیکا منہیں۔

(كذافي الفوائد العثمانيه)

# ﴿ ٤٤ مُوَةُ الْمَنْهُ مَنَائِدٌ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الله

# إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا أَلِيَّغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ

فل ہم نے فیملہ کردیا تیرے واسطے صریح تا کہ معان کرے جھڑ کو اللہ جوآ گے ہو بچے تیرے گئاہ اور جو بچھے رہے فی اور پورا کر دے تجمہ ید ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے، صری فیصلہ۔ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جوآ گے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچیے رہے، اور پورا کرے تجھ پر ف اس مورت كي خملف آيات يس متعدد واقعات كي طرف اثاره ب\_ بغرض سهولت فهم ان تو مختصراً يبال لكهدد ينامنا سبمعلوم جوتاب \_ (الف) آنحضرت ملى الله عليه وسلم نےمدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ داغل ہوئے اور عمر ہ کر کے علق وقسر کیا۔ آپ ملی امدعلیہ دسلم نے بیخواب صحابہ رضوان الندعیم اجمعین سے بیان فرمایا محوآ پ ملی اندعلیہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف محمیا کہ امسال عمر ومیسر ہوگا اتفا قا آ ب ملی النظیدوسلم کا قصد بھی عمره کا ہوگئا۔ (ب) آپ ملی النظیدوسلم تقریباً ڈیڑھ ہزار آ دمیول کو ہمراه لے کر بغرض عمر ،مکد کی طرف رواندہوتے اور " ہدی تھی آپ مل الدُعليه وسلم كے ساتھ تھى۔ يېخرمكى پېنچى تو قريش نے بہت ساتھم ح كركے اتفاق كرليا كرآ پ كى الدُعليه وسلم كومكہ ميں مذا نے دیں مجے مالانكسان كے ہال مجوم موم ے دشمن کوبھی روکا نہیں جاتا تھا۔ بہر حال مدیدیہ پہنچ کر جونک سے قریب ہے آپ کی الدعلیہ وسلم کی ادنٹی بیٹے کی اور کسی کا نام دلیا۔ آپ کی الدعلیہ وسلم نے مهم فرمایا" خیشبها خابیش الْفِیل" اورفرمایا که خدا کی قسمانل مکر جھے ہی بات کامطالبہ کریں گے جس میں حمات انڈ کی تنظیم قائم رہے میں منظور کرو**ں گا**۔ آخر آ یک النه علیه دسلم نے ویں قیام فرمایا (ای مقام کوآ جکل شمیہ کہتے ہیں ) (ج) آپ کی النه علیه دسلم نے مکد دالوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو جمرہ کر کے عطے جائیں مے جب اس کا کچھ جواب مدملاتو آپ کی الدعلیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الندعنہ کو وہ بی پیغام دے کر جیجااور بعض مسلمان مردوعورت جومكه ميس مغلوب ومظلوم تصے ان كوبشارت بہنجائى كەاب عنقريب مكه ميس اسلام غالب ہوجائے گا۔حضرت عشمان رضى الندعنہ كو قريش نے روك ليا۔ان كى والهي ميں جود ربعي بهال يخرمشهور وي كحضرت عثمان في الدعنة شهيد كرديے كئے اس وقت آي سلى الدعيد وسلم نے اس خيال سے كه شايد لوائى كاموقع جوجات سب محابر بنی النته ہم سے ایک درخت کے بنیچ بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی جب قریش نے بیعت کی خبرسی تو ڈر گئے اور حضرت عثمان رفی الندعنہ کو واپس بھیج دیا( د ) پھر مکہ کے چندرؤ ساء بغرض ملح آپ ملی الدعلیہ وسلم کی مندمت میں عاضر ہوئے اور سلح نامد کھنا قرار پایا۔اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و بحرار بھی ہوئی اور سلمانوں کو غصه اور جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے لیکن آخر خضور کل الدُعلیہ دسلم نے مکہ دالوں کے اصرار کےموافی سب باتیں منظور فرمالیں اور مسلمانوں نے بھی ہے انتہاں و محمل سے کام لیااو ملح نامہ تیار ہو گیا جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یقی کرآ یس کی اندعلیہ وسلم اس سال واپس میلے جائے اور سال آئندہ غیرملع آ کرعمر ، کرلیجے ۔ اور پر کرنیقین میں دس مال تک لوائی مذہو گی ۔اس مدت میں جوہمارے ہاں سے تہبارے پاس جائے اسے آپ ملی اللہ علیہ وسلم اسپنے یاس در تھیں۔اور جو تہارا آ دی ہمارے بال آئے گاہم واپس نہ کریں کے ملح کا تمام معاملے جوجانے پر آپ کی اندعلید دسلم نے مديبية ميس بي بدي كاجانور ذ بح كيااورطق وقسركر كے احرام كھول ديااورمدينه كي طرف روانه ہو گئے \_(ه)راسة ميں يهورت (انفح) نازل ہوئي ۔اور يدسب واقعہ اواخر ٣ هـ ميں پيش آيا(و) مدييي سے واپس تشريف لاكراوائل ٧٠ه مين آپ كل الدعليه وسلم نے نيبر فتح كياجومدينے سامال جانب جارمنزل پرشام كى سمت يہود كاايك شهرتھا۔اس تعلم میں کوئی شخص ان محابہ خی المعنہم کےعلاوہ شریک دتھاجو مدیبیہ میں آپ کی الذعلیہ دسلم کے ہمراہ تھے ۔(ز) سال آئند بیعنی ذیقعدہ ٧٠ ھیں آپ کی الذعلیہ وسلم حب معايده عمرة القيفاء كے ليے تشريف لے محتے اورامن وامان كے ساتھ مكہ بہنچ كرعمره ادافرمايا۔ (ح) عهد نامه ميں جو دس سال تك لزائى بندر كھنے كی شرواتھی قريش في تقض عبد كياية بي ملى الدعليه وملم في مكه يديرها في كردى اور رمنسان ٨٠ هيس اك فق كرليا-

ر مدیدی کی ملع بظاہر ذات و معظویت کی ملع نظر آئی ہے اور شرائط ملع پڑھ کر بادی النظر میں یہ می محموس ہوتا ہے کہ تمام تھکو وں کا فیصلہ کفار قریش کے تی میں ہوتا ہے کہ تمام تھکو وں کا فیصلہ کفار قریش کے تی میں ہوا۔ چنا می چندرہ ہوا۔ چنا می چندرہ بھی اللہ علیہ کا ظاہری سطح دیکھو کو سخت موزون ومضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے چودہ پندرہ سور فروش میا ہیوں کے میام تھا اسلام کے اللہ میں کہ معیت کیا چیز ہے۔ کیول تمام زاعات کا فیصلہ تلوارے نہیں کردیا جاتا میکٹر رسول الذہ کی اللہ علیہ وسلم =

# نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿

فل اور پلائے مجھ کو سدی راہ فل اور مدد کرے تیری اللہ زیردست مدد فل اور چلائے تجھ کو سیرهی راہ۔ اور مدد کرے تجھ کو اللہ زبردست مدد۔ = كي آ بھيں ان احوال ونيائج كو ديكھ رنى تھيں جو دوسرول كي زگا ہولي سے اوتھل تھے اوراللہ نے آپ ملى اللہ عليہ وسلم كاسينة بحت سے بحث ناخوش گوار واقعات برخمل كرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ کی النظیروسلم بے مثال استفاء اور تو ک حجمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اوراسے اسحاب و"الله قدَ سوله اعدَم "مجهر تى دىية رىم يعنى النداوراس كارمول زياد وجانا بيرتا تكدير ورت نازل جونى اور خداو مُدوّر دى نياس ملى اور فيصله كانام "فتح مبين " ركها لوگ اس برجى تعجب كرتے تھےك يارول النملى النعليدوسمكيايد فتح مي فرمايا ال بہت برى فتح حققت يد ب ك صحار بنى النعنهم كى بيعت جهاد اور معمولى چير جھاڑ كے بعد تفار معاندين كا مرعوب ہو کرملے کی طرف جسکنا اور بی کریم کی الندعلیدوسلم کا باوجود جنگ اورانقام برکانی قدرت رکھنے کے ہرموقع پراغماض اورعفود درگزرسے کام لینااور محض تعظیم بیت الندکی فاطران کے میہود ومطالبات پر قطعاً برافروختہ نہ ہونا۔ یرواقعات ایک طرف الندکی خصوص مدد ورحمت کے اتبحلاب کاذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی ورومانی لها تت اور پیغمر سلی امده علیه و ملم کی شان پیغم بری کاسک شملار ہے تھے مجوع ہد نامر کھنے وقت فاہر بینوں کو کھنار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرمت مين بينه كونورك في والي خوب مجت تصرك في الحقيقة تمام ترفي مل وملى الديليد وملم كحق من موريات الدينالي في الماكانام" فتح مبين "دكه كرمتنب کردیا کہ پینکے اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آ میں الندعلیہ دسلم کے ق میں بیٹمارفتو مات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔اس ملتح کے بعد کافروں اور ملمانول کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کاموقع ہاتھ آیا یہ کارملمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اوران مقدس مسلمانوں کے احوال واطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک مش اسلام کی طرف ہوتی تھی منتجہ یہ واکسلم "مدیبی" سے فتح مکرتک یعنی تقریباً دوسال کی مدت میں آنی مثرت سے لوگ مشرف بااسلام ہوئے کہ محی اس قدرمه ہوئے تھے۔خالد بن دلیداورممرو بن العاص صبے نامور صحارتی النہ نہم ای دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش سنے ۔ جسمول کونیس، دلول کو فتح کر لیناای ملح مدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی ۔اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر بھیل تھی اوراتنی بڑھ تھی کا مکم معظمہ تو گئے کر کے ہمیشہ کے لیےشرک کی تعندگی سے پاک کردینا بالکل مہل ہوگیا" مدیدیة مس حضور ملی الدعظیدوسلم کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباز تھے لیکن دوبرس کے بعد مکم عظم کی فتح عظیم کے وقت دس ہزالشکر جرارا آ میلی الدعلیہ وسلم کے ہمرکا تھا ہے توریہ سے کیزم رف فتح مکہ اور فتح غیبر ، ہلکہ آئرہ کی کل فتو حات اسلامیہ کے لیسے کے مدیبیہ بطوراساس دبنیا داورزرین دیبا چیہ کے بھی یہ اوراس کم ل وتو کل او تعظیم حمات الندكي مدولت جوسلح كے سلملہ ميں ظاہر ہوئي . جن ملوم ومعارف قدسياور بالني مقامات ومراتب كافتح باب ہوا ہوگاس كانداز ، تو كون كرسكتا ہے مہال تھوڑ اساا جمالي اشار وحق تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا ہے یعنی جیے سلاطین دنیائسی بہت بڑے فاتح جزل کوخصوص اعواز واکرام سے نوازتے ٹیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آ میلی اندعلیہ دسلم کو چار دیے دوں سے سرفراز فرمایا ہے بن میں کہلی چیزغفران ذنوب ہے (ہمیشہ سے میشرنگ کی سب کو تاہیاں جو آ پ ملی الڈعلیہ دسلم کے مرتبہ دفیعے کے اعتدے وتایں سمجمی مائیں بالکلیہ معاف ہیں ) یہ بات الڈ تعالیٰ نے اور کہی بندہ کے لیے نہیں فرمائی مگر مدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صنور ملی الڈ علیہ وملماس قدرعبادت اورمحنت كرتے تھے كدراتوں وكھوسے كھوسے ياة ل موج مباتے تھے اور لوگول كود يكھ كرحم أ تاتھا ميحابير غن كرتے كہ يارمول السكى الشعليدوملم! آپ ملى الدُعليه وسلمان قدرمحنت بيون كرتے بيں ۔اللہ تعالیٰ تو آپ رضی اللہ عنهم كی سب اللی تھیلی خطائيں معاف فرمانے کا فرماتے ۔ "اَ فَلا اَ کُونُ عَبْدَا شَکُو وَ ا " (تُو کیا مِس اں کا حکور اور بندہ نہوں) ظاہر ہے اللہ بھی ایسی بشارت ای بندہ کو سنائیں کے جون کرندرنہ وجائے بلکہ اور زیادہ ضاتعالی سے ڈرنے لگے یشفاعت کی طویل مدیث میں ہےکہ جب مخلوق جمع ہو کرحضرت منے علیہ السلام کے پاس جائے گئ تو وہ فرمائیں مے کہ ٹیم کی الڈیلیدوںلم کے پاس جاؤ جوناتم النبیلین میں اور جن کی الگی چھیل سب خطائیں اللہ تعالی معات کرچکا ہے ( بعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہوجائے وہ بھی عفوعام کے تحت میں پہلے ہی آ چکی ہے ( بجزان کے اور سی کا کہا کہ اس ) ۔ ول یعنی سرت تعسیرات ہے دعر زئیس بلکہ جو کچھظاہری و بالمنی اور مادی وردی انعام دا حمان اب تک ہو یکے بیں ان کی پوری بحمیل وسمیم کی جائے گی۔ ق الم يعنى جور كوبدايت واستقامت كى سيدهي راه پرېميشة قائم ركھے كا يرمعرفت وشهو د كےغير محدود د مراتب بد فائز ہونے اورابدان وقلوب پراسلام كى حكومت قائم ک کرنے کی راہ میں تیرے لیے کو کی رکاوٹ مائل مذہو سکے گی لوگ جوق درجوق تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستہ پرآئیں گے۔او راس معرح تیرے اجورد حنات کے ذخیر ویس بیشمارا ضافہ ہوگا۔

ق یعن الله کی ایسی مدد آیکی جے کوئی دروک سے گاند دباسے گا۔ اورای کی مدد سے فتح وظفر تیرے قدمول کے ساتھ ساتھ ہوگی یورہ" نسر" یس فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور لوگ دین الہی میں فوج درفوج داخل ہونے لیس تواللہ کی بچے تھم میداوراس سے استعفار کیجیے ۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ نے استعفار کیا ہوگا تو اس کے جواب میں "لیتفوز کے لک اللہ" النے کا مضمون اور بھی زیاد وساف ہوجا تا ہے ۔ نبہ علیہ ابن جریور حسم اللہ تعالمی۔

# پیغام تہنیت برائے سیدالمرسلین مُلَّافِیْمُ بفتح مبین واعلان اتمام نعمت رب العالمین

كَالْلِلْمُتُكُالُ : ﴿ إِلَّا فَتَعْمَا لَكَ فَتُعًا مُّهِينًا ... الى ... نَصْرًا عَزِيْرًا ﴾

ر بط: .....جیدا کہ گزشتہ سطور میں عرض کیا کہ سورۃ محمد طَالِیم یا سورۃ قال کا موضوع اعلا مکلمۃ اللہ کے لئے جہاد نی سمیل اللہ تھا اور یہ کہ اہل ایمان کومنافقین کی سازشوں سے نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے مادی وسائل کی قلت سے ڈرنا چاہئے ،اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے ، توی کوضعیف اورضعیف کوتوی کرسکتا ہے غالب کومغلوب ومفتوح اورمظلوم و بے سہاراتوم کوفتح وفصرت سے ہم کنار کرسکتا ہے تواس سورۃ یاک میں مسلمانوں کوفتح مین کی بشارت سنائی جارہی ہے۔

### فتخ مبين اورانعامات خداوندي

🗗 فوا كد ضيخ الاسلام معفرت على مدعمًا في مكتلك-

. نغت ـ سوم ہدایت صراط<sup>م</sup>تنقیم - چہارم ن*ھرعزیز* ۔

مغفرت ذنوب سے کنامیہ ہے کہ آپ مُل اللہ سے کہ کہ کوئی مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ آپ مُل اللہ ہیں اور اولین وآخرین انبیاء کے سردار ہیں بیرامت وفضیلت ایس ہے کہ کسی کوعطانہیں گائی جس کا خاص طور پرظہور قیامت کے روز شفاعت عظی کی صورت میں ہوگا جب کہ تمام چغبر نفسی کہتے ہوں گے اور ہر چغبر کوکسی نہ کسی امر پرمؤاخذہ کا اندیشہ ہوگا اگر چہوہ تفصیر نہ تو گناہ ہوگا اور نہ کسی خلاف امر خداوندی کا ارتکاب ہوگا بلکہ یا تو وہ بات بغیر کسی وہی خداوندی یا قبل از وہ مناہ خداوندی یا قبل از وہ مناہ خداوندی یا قبل از وہ مناہ خداوندی ہے کہ مختلف واقعی ہوگی کیونکہ انبیاء بنتہ معموم ہوتے ہیں اور عصمت کے منافی بیامر ہے کہ صرت کھم خداوندی کے خلاف دیدہ و دانستہ کسی امر کا واقع ہونا، سوظا ہر ہے کہ یہ کسی پیغیر سے نہیں ہوا چہ جا تیکہ سرور کا کنات جناب رسول اللہ مناقظ کی ہے۔ آن اور میں گاؤی کے کی بشارت عظمی سنا کر اللہ منا کر قبل کے خلاف دیدہ سے مطمئن کردیا۔

حدیث شفاعت میں ہے کہ جب اہل محشر روز حشر کی شدت سے تھبرا کراول حضرت آدم الیفیا کے پاس جا نمیں گے کہ وہ خدا کے خلیفہ اور پہلے رسول اور نبی ہیں اور ہمارے باپ ہیں تا کہ وہ ہمارے لئے شفاعت کریں تو حضرت آدم الیفیا اپنی اس نفام اور مرتبہ کے است لھا "میں اس مقام اور مرتبہ کے لئن نہیں۔ لئن نہیں۔

بالآخرجب حفرت عیسی ماید کی خدمت میں بدورخواست لے کرجائیں گے توعیسی ماید اول تو یہی عذر کریں گے "لست لها"۔ که میں بھی مقام شفاعت میں کھڑے ہونے کا اہل نہیں اور بعدازاں اہل محشر کو بیہ شورہ ویں گے۔ ولکن ایتوا محمداً صلی الله علیه وسلم عبدا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتا خر (صحیح بخاری ص۱۱۰۸)

کیکن تم سب مجدر سول الله طَالِّتُمْ کے پاس جاؤوہ الله کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی اور پچھلی تمام تقصیرات کواللہ نے معاف کردیا ہے۔

باب قول الله ﴿وُجُوهُ تَوْمَيِنِ تَاخِرَةُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (صحيح بَخَارى ص ٢٣٣) بِاب قول الله عزوجل﴿وَعَلَّمَ ادَمَ الْاسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ازكتاب النفير-

یعنی محدرسول الله مَا اَتَّمَا کو به خطره نبیس که ان سے کسی تقصیر پرکوئی سوال اورمؤاخذه موالله تعالی نے ﴿ لِيَعْفِوْرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمِ وَمِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ کی بشارت دے کراس خطره اور اندیشہ سے مامون اور مطمئن کردیا ہے لہٰذاتم انکی خدمت میں حاضر موکر شفاعت کی درخواست کرواور ایک روایت میں بیالفاظ آتے ہیں:

فیاتون محمدا صلی الله علیه وسلم فیقولون یا محمد انت رسول الله

وخاتم الانبیاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الی ربك

• درح العانی جلد۲۲

الاترىمانحنفيه (صحيح بخارى تفسير سورة اسراء)

پس اہل محشر آنحضرت ملائظ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے کہ آپ ملائظ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ ملائظ کی اگلی اور پچھلی کو تاہیوں کو معاف کردیا اس کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ ملائظ ہماری اس مصیبت و لیے آپ ملائظ ہماری اس مصیبت و پریشانی کونیس دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔

سورة محد کی تفییر جیما که گزر چکا ذنب سے اس آیت مبارکہ میں وہ مہو ونسیان مراد ہوسکتا ہے جو بمقتضائے بخریت آپ شائغ کا بحر بات سے درگز رکیا گیااور کی بھی امر پر آپ شائغ سے سوال ومؤاخذہ نہ ہوگا یہ پبلاانعام ہوا۔

دوسرانعام، اتمام نعمت، کے عقوقت کے رورگزرہی پراکتفاء نہ کیا جائے گا بلکہ اس نعمت و بشارت کے بعد اور جس قدر بھی نعتیں ہیں انکی بھی پیمیل وتم یم فرمادی جائے گی اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم تر نعمت سے ہوگی کہ آپ مال گاؤگا کا دین کامل اور تمام ادیان پر غالب کردیا جائے گا۔

انعام، ہدایت صراط متقیم بعنی آپ مالی کا دین اور شریعت ایساسیدها واضح اور ہموار راستہ ہوگا کہ اس پر چلنے میں نہ کسی کور کا وٹ ہوگی نہ کوئی ابہام وخفا باقی رہے گا جس طرح کہ سورج کی روشنی میں سید ھے راہ پر چلنے والا مسافر بلا روک ٹوک سہولت کے ساتھ اپناسفر طے کررہا ہو۔

چوتھاانعام نفرعزیز، کہالی کامیا بی اور غلبہ، جونہایت مضبوط و متحکم ہوجوکی کی نخالفت و مقابلہ اور بغاوت سے متاثر نہ ہو سکے اور اسلام کے واسطے اس طرح راستہ کشادہ ہوجائے گا کہ بلاکی روک ٹوک کے لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئیں گے اور جب فتح ونصرت اور غلبد مین اور اشاعت و قبولیت اسلام کا یہ منظر آ پ مظافی کے سامنے آ جائے تو بجھ لینا کہ آپ سامنے آ جائے تو بھے لینا کہ آپ سامنے آ جائے تو بھے لینا کہ آپ سامنے آ جائے تو بھوٹ فر ما یا تھاوہ غرض کے واسطے دنیا میں آ پ مظافیح کو مبعوث فر ما یا تھاوہ غرض کہ وری ہوگئ تو بس مخلوق سے فارغ و کیسو ہوکر صرف اپنے خالت کی طرف رجوع کرنا اور اس کی تبیح و تحمید میں مصروف ہوجانا جس کوسور ۃ نفر میں فر ما یا ہوا گا گئے تھے و الله وَالْفَقْدُحُ ﴿ وَرَ آئِتَ النّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي دِنْنِ الله اَفْوَاجًا ﴿ فَسَيّح بِحَدُ بِدِ لَا الله وَاللّه کَانَ تَوَالَا ﴾

۔ اور جب دار دنیا سے روانہ ہو کر دار آخرت میں قدم رکھوتو رنجیدہ و پریشان نہ ہونا کیونکہ ہم نے آپ مُلاکھ کی ہر بات سے درگز رکرلیا ہے۔

يغمَّتَهُ عَلَيْكَ ﴾ اوريبي نفرعزيز كي يحميل تقى جس كو ﴿ وَلَّ يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْرًا ﴾ مِن فرمايا كيا-

الغرض یہی حدیبیہ کی صلح فتح خیبر کا سبب بن ، دوسال بعد مکہ فتح ہو گیا تخین وطا کف بھی فتح ہو گئے جس کے بعد کل جاز ، مجداور یمن کے علاقوں میں اسلام کی حکومت قائم ہوگئ فتح روم وفارس سے ظاہری اور باطنی نعمتوں اور خیر کے درواز ہے کھل گئے۔

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ سے فارغ ہوکر آنحضرت ما کی بان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے اور قیصر و کسری اور مقوقس شاہ مصروغیرہ کی طرف خطوط دیکر قاصد روانہ کیے اور اس سلح کی وجہ سے مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط شروع اور کا فروں کے دلوں میں جو قفل پڑے ہوئے تنے وہ کھلنا شروع ہوئے اور اسلام کی با تیس کا فروں کے کانوں اور دلوں میں داخل ہونے لگیں نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی کی ہی مدت میں بیٹار لوگ اسلام میں داخل ہوگے اور جولوگ بیں سال سے اسلام کے دشمن خونخو اربے ہوئے تنے اب وہ اسلام کے عاشق مانا رہن گئے۔

قریش نے اسلام کی رفتار اور اگفتار اور اس کے کردار سے اندروئی طور پریہ بچھ لیا کہ اب اسلام دہنے والانہیں اور جو
لکا حضور پر نور مُلاہی کے ساتھ ہے وہ کوئی بادشاہی فوج نہیں بلکہ وہ عاشقوں اور جانباز دں اور پروانوں کا کوئی لشکر ہے جن
کے عشق کا بیعالم ہے کہ حضور پر نور مُلاہی ہے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ ٹولڈ اُنے کے ہاتھوں پر گرتا ہے جس کو وہ اپنی مند پر بل لیتے ہیں اور جب حضور پر نور مُلاہی ہو لئے ہیں تو سنا نے کا بیعالم ہوتا ہے کہ گویا ان کے سر پر پر ندے بیٹھے ہیں قریش مند پر بل لیتے ہیں اور جب حضور پر نور مُلاہی ہو لئے ہیں تو سنا نے کا بیعالم ہوتا ہے کہ گویا ان کے سر پر پر ندے ہیں قریش مند اور پر وانوں ہو کئی ہر گزیدہ ہندہ ہے جس پر مجبوبیت ختم ہے اور بیہ سلمان جو آپ مُلاہی کے گر دجمع ہیں ان پر عاشقیت ختم ہے ان دیوانوں اور پر وانوں سے جنگ کرنا آسان نہیں اس لیے سلم پر آ مادہ ہو گئے ہیں سال سے جوعداوت کا نشہ سر پر چڑھا ہوا تھا وہ ڈھیلا ہو گیا اور آج کل کی اصطلاح میں سلم کے معنی ہتھیار ڈال موسلے دیے ہیں قریش ظاہر میں بڑائی کی با تیں کرتے سے مگر دل سے خواردہ سے اور آخ کس کی اصطلاح میں منا کے کہ معنی متھیار ڈال دیے کے ہیں قریش ظاہر میں بڑائی کی با تیں کرتے سے مگر دل سے خواردہ سے اور آخ کس کی اصطلاح میں بڑائی کی با تیں کرتے سے مگر دل سے خواردہ سے اور آخ کسرت مناہی کی اس سے جو عداوت کے اس کی بیا تھی کہ میں ہو گئے ہوں کی مرشر طاکومنظور کرتے جاتے تھاں لئے کہ آپ مالی گئی ہو سے نے تھے کہ سب چندروزہ قصہ ہو ہے۔

هُوالَّذِي كَا اللَّهُ كَانِ السَّكِيْنَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدُادُوَ الْهُمَا كَا اللَّهُ الْمُعَ الْمُكَانِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

جُنُودُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُلْخِلَ الْمُؤْمِدِيْنَ بِ السَّمُوتِ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُلْخِلَ الْمُؤْمِدِيْنَ بِ اللَّهِ عَلِيمًا حَكُمُ اللَّهُ عَلِيمًا واللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِيئِنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ

اور ایمان والی عورتوں کو ہافول میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ ریاں ان میں اور اتار دی ان پر سے ان کی برائیال فیلے اور میرتوں کو ہافوں میں، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں ان میں، اور اتارے ان سے ان کی برائیال۔

وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَرِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

اور یہ ہے اللہ کے یہال بڑی مرادملنی فیل اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردول کو اور دغا بازعورتوں کو اور شرک والے مردول کو اور عاللہ کے بہال بڑی مراد کمنی۔ اور تا عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور عورتوں کو، اور شرک والے مردول کو

وَالْمُشْرِكْتِ الطَّالِّيْنَ بِاللهِ ظنَّ السَّوْءِ وَعَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم

ادر شرک والی عورتوں کو قام جو الگیں کرتے ہیں اللہ پر بری الگیں فی انہی پر پڑے پھے مصیبت کا فیل اور غصہ ہوا اللہ ان پر الگیں انہیں پر پڑے پھے مصیبت کا۔ اور غصہ ہوا اللہ ان پر، الگیں انہیں پر پڑے پھے مصیبت کا۔ اور غصہ ہوا اللہ ان پر، فیل محتاب کے اور غصہ ہوا اللہ ان پر، کا ایک کو میں جاتا ہے کئی وقت قبال کا حکم ہوتو بھی منازی کو اللہ اللہ وہ بی ہوتو بھی کو اللہ اللہ کہ ہوتو بھی کے اور گرفتال کا حکم ہوتو بھی کے اور اگرفتال کا حکم ہو باتا تو ہم ان کو ہا کہ کر ڈالتے۔ یونکدان کا ہاک ہونا کچھ پر موقو ف نہیں۔ ہم چاہیں تو اسے دوسر کے گروں سے ہاکہ کو کہ کا تو ضرورای میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

کر سکتے ہیں۔ بہر مال زین و آسمان کے گور ول کا مالک اگر ملے کا حکم دے گاتو ضرورای میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

کر سکتے ہیں۔ بہر مال زین و آسمان کے گور ول کا مالک اگر ملے کا حکم دے گاتو ضرورای میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

فی جب حضور ملی الله علیه دسلم نے ﴿انَّا فَقَتُحَا لَکَ فَقُتُا مَیدِیْدًا﴾ پڑھ کر محابہ رضی الله عظیم کوسائی تو انہوں نے آپ ملی الله علیه دسلم کی مدمت میں مبار کباد عرض کی اور کہا، یارسول الله ایہ تو آپ ملی الله علیه دسلم کے لیے ہوا۔ ہمارے لیے کیا ہے۔ اس پریہ آپیں نازل ہوئی یعنی الله نے المحینان وسکیسندا تار کرموشن کا ایمان بڑھایا۔ تاکہ انہیں نہایت اعواز واکرام کے ساتھ جنت میں وائل کرے اور ان کی برائیوں اور کمزور یوں کو معاف فرمادے مدیث میں ہے کہ جن اصحاب دمی الله تنہم نے مدید بیدید میں بیعت کی ان جس سے ایک کی دوزخ میں داخل نہوگا۔

(تنبید) مومنات کاذکرتعم کے لیے ہے۔ یعنی مرد ہو یاعورت کی کی مجت اورا یمانداری ضائع نہیں جاتی۔امادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها اس سفر میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ۔

ف بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہددیا کرتے ہیں کہ جنت الحلب کرنانا قسوں کا کام ہے، یبال سے معلوم ہوا کہ الند کے ہال یہ بی بڑا کمال ہے۔ وسم یعنی مونین کے دلول میں ملح کی طرف سے المینان پیدا کر کے اسلام کی جزمعنبو الم کردی اور اسلامی فقو مات و تر قیات کا درواز ، کھول دیا جو انجام کارمبب سے کافرول اور منافقول پرمعیب ٹوٹے اوران کو بوری طرح سزاملنے کا۔

فی " بزی آگلیں" یکرمد سینے سے چلتے وقت منافی (بجزایک مد بن قیس کے )مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، ببانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں مو چا کہ مذہبیر ضرور بہو کررہے گی۔ یہ سلمان لاائی میں تباہ ہوں گے۔ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا۔ یمونکہ ولن سے دور فوج کم اور دشمن کادیس ہوگا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو لاکت میں ڈالیس اور کھار مگر نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر عمرے" کے نام سے آرہے ہیں اور فریب و دفاسے چاہتے ہیں کہ مکہ عظمہ ہم سے چھین لیس ۔ فوالی یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آئر رہیں کے کہاں تک احتیاطی اور چیش بندیاں کریں گے۔

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اللهِ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا ﴿ وَبِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ا اور لعنت كى ان كو اور تياركى ان كے واسلے دوزخ اور برى بكر عَنْج اور الله كے بي ب الكر آسمانوں كے اور زيمن كے اور الله كو بينكارا اور ركما ان كے واسلے دوزخ۔ اور برى جگہ بنجے۔ اور الله كے بي للكر آ مانوں كے اور زيمن كے۔

### وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

اور ښے الله زېر دست مکمت والاف

اور ہے اللہ زبر دست حکمت والا۔

بشارات ابل حديبيه بعطاء نعماء دنيوبيرواخروبيه

كَالْاللُّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَالَّذِي كَا لَوْلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِدِيْنَ ... الى .. عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾

ربط: ...... گزشته آیات فتح مبین گی بشارت کے ساتھ ان بشارتوں اور کرامتوں پر مشمل نقیس جو آ محضرت مالٹیل کی ذات مبارکہ کے ساتھ وی ساتھ ان بشارتوں اور کرامتوں پر مشمل نقیس جو آپ ملٹیل کے ہمر کا ب رفقاء مبارکہ کے ساتھ مخصوص نقیس اب ان آیات میں وہ کرامات اور بشارتیں ذکر فرمائی جاری ہیں جو آپ ملٹیل کے ہمر کا ب رفقاء اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے متعلق ہیں اور اس لحاظ سے کہ بضد ھا تعبین الا شیاء نور کی نورانیت ظلمت و تاریکی کے بی مقابلہ میں بہانی جاتی ہے تو اولا اہل حدیبیہ کے نشائل بیان فرماتے گئے اور پھر بطور بحیل مضمون اسکے مقابل منافقین متحلفین کی ذلت اور کمینے بن بیان کیا جارہا ہے۔

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت طافیظ جب سفر صدیبیہ ہوئی ہوئے تو آپ ملیٹا پر بیآیات نازل ہوئیں آپ طافیظ نے ان آیات کے نزول پر فرمایا یہ فیجیں اور بشارتیں جواللہ نے نازل فرمائیں ججھے دنیا و مافیبا سے زیادہ محبوب ہیں حضرات صحابہ شافیظ ہیں کر فرمانے گئے یارسول اللہ طافیظ بیانعامات و کرامتیں جواللہ نے نازل فرمائیس تو وہ آپ طافیظ کے واسطے ہیں اور وہ آپ طافیظ کے ساتھ کرے گالیکن ہماری عرض یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جواللہ ہمارے ساتھ کرے گاتواس پر بیآیات نازل ہوئیں ﴿ هُوَ الَّذِی آنَوْلَ السَّکِیْدَیْدَ ﴾ الآیات۔

ارشادفر مایا وہی ہے پروردگار جس نے سکینت وطمانینت کو اتارااہل ایمان کے دلوں میں تاکہ انجے ایمان میں انجاراہل ایمان کے دلوں میں تاکہ انجے ایمان میں اور اضافہ ہوجائے استقامت ویقین کامل کی صورت میں انجے اصل ایمان کے ساتھ کے اس سکینت اور طمانینت قلب سے دسول اللہ خالیج کی بات پردل مطمین ہو گئے گو کہ بعض باتیں بظاہر خلاف طبع تھیں اور ہوسکتا تھا کہ جس طرح کا فرضد پر دلے ہوئے ہوئے سے بیجی ایسی ہی ضد کی صورت اختیار کر لیتے گراس اطمینان قلب کی وجہ سے ایکے مراتب ایمان وعرفان میں تی ہوئی۔

پہلے تو جہادی بیعت سے بیٹا بت کردیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جا نیس قربان کرنے کو تیار ہیں بہر کیف بیا بمان فل یعنی و میزادیتا پاہے تو کون بچاسکتا ہے۔ خدائی لفکر ایک لمحدیث ہیں کررکہ دے معرو و زیر دہت ہونے کے ساتھ مکت والا بھی ہے یکمت البی مقتنی نبس کرفر الا تھوں اتھ ان کا استیسال ممیا جائے۔



کا یک عجیب رنگ تھااس کے بعد جب پنیمبر مُلاکھ نے مسلمانوں کے ابھرتے ہوئے مجاہدانہ جذبات کے خلاف اللہ کے حکم ے صلح منظور کرلی تو بیتوان کے ایمان کا دوسرارنگ تھا جو پہلے رنگ پر اضافہ ہوا کہایئے جذبات ووعواطف کومغلوب کرتے ہوئے اللہ اوراس کے رسول مُنافِظ کے فیصلہ کے سامنے سرجھ کا دیا ان کواس ایمان وانقیاد کے ساتھ اس پریقین مجسی حاصل ہو گیا کہ اللہ ہی کے لئے ہیں شکر آسانوں اور زمین کے اور اللہ بڑا ہی خبر دار حکمت والا ہے اس کے علم سے دشمنان اسلام کی کوئی سازش اور مخالفت پوشیدہ نہیں اور وہ اپنی حکمت ہے جب چاہے گا، اپنے لشکروں کو جہاد کے واسطے حکم دیدیگا اور جب اس کے لشکرمیدان جہادیس آئیں گے جیسے کہ بدروحنین میں تو پھرکسی کومقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور بیسب پچھ اس وجہ سے کہ پہنچا دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں 🗨 کوایسے باغوں ( جنتوں ) میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں جو ہمیشہان میں رہنے والے ہوں گے اور اس انعام واعز از کے علاوہ بیجھی ایک خصوصی انعام ہوگا کیمٹادے گاان سے انگی بہائیاں اور بیہ ے اللہ کے یہاں بڑی ہی کامیا لی جو مخلصین و مطیعین اور مومنین صادقین کے حصہ میں آتی ہے اور اس کے برعس منکرین ومنافقین کے حق میں پیمصلحت ہے کہ عذاب دے منافق مردوں ( دغاباز مردوں ) اور منافق عورتوں ( دغاباز 🍑 عورتوں ) کواورشرک کرنے والے مردوں اورشرک کرنے والی عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارہ میں برا گمان بے شک انہی پرلوٹے گا چکرا کی برائی کااورخدا کاغضب ہان پراورلعنت کی خدانے ان پراور تیار کی ایکے واسطے جہنم اوروہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے جہاں کی مصیبتوں اور تکالیف کی کوئی حدوانتہانہیں ہے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ اللہ کے واسطے ہیں تمام کشکر آ سانوں اور زمین کے اور اللہ زبر دست حکمت والا ہے 🗗 اس وجہ سے منافقین ومنافقات اور مشرکین ومشرکات عذاب خداوندی سے نہیں نیج سکتے جن کے خیالات نہایت گندے تھے اور ان کے دلوں میں بیہودہ آرز و نمی تھیں وہ سوچتے تھے مسلمانوں ہے آگرلزائی ہوئی توضرور ناکام ہوں گے کیونکہ نہان کے پاس فوج ہے نہ ساز وسامان ، وطن سے دور ہوں گے مدد بھی نہینج سکے گی اس کے برعکس قریش مکہ طاقت ورہیں ساز وسامان ائے پاس ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے توہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیس بھی بیسوچتے کہ سلمانوں کا بیکہنا کہ ہم عمرے کے داسطے جارہے ہیں بیمحض ایک دھوکہ ہے دراصل ان کا مقصد لزائی ہے اور قریش مکہ پر حملہ کرنا ہے غرض اس طرح کے اوہام وخیالات میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ ذلیل کیا جائے اور عذاب دنیوی واخروی میں جتلا ہوں چنانچہ جس قدر انہوں نے پیش بندیاں کیں، احتیاط برتی ان کی سب تدبیرین ضائع گئیں اورمصیبتوں کے چکرنے انکواپے گھیرے میں لےلیایہ تو دنیا کاعذاب ہوامزیدعذاب اخروی ہی کہ ● احادیث معلوم بواکهاس سفر می حضرت اسلمه نظافا مجی ساتھ تھیں توقر آن کریم نے ان کے اکرام کولمحوظ رکھتے ہوئے خاص طور پر مو منات کالفظ

مجی بول دیا ورنتو بالعوم فضائل واحکام میں ایک ہی عنوان اور میند مذکر دونوں کوشامل ہوا کرتا ہے۔ ١٣

<sup>●</sup> حضرت في البندمولا بالمحود الحسن قدس اللدسرة في منافقين ومنافقات كر جمه من بيلفظ استعال كمياجونهايت اى بليخ ولذيذ بهاس وجد سے بين القوسين ذكركرد ياحميا\_١٢

<sup>●</sup> ان آیات می دوم کد و در السنوت و الارون بار مایا کیا میل مجدان الفاظ سے بیان کرنامقصود ب کداندرب العزت بی مخلوقات کے تمام کامول کی تدبیر کرنے والا ہے اور وہ اپنی حکمت کے تقاضے ہے جس طرح جابتا ہے ہر امر طے فرماتا ہے اس بنا پر وہال الله رب العزت نے اپنی صفت عليماحكيما فرمائي ليكن يهال مقصود مجرمين ونافر مانول كاتبديدوهمكى بالروجدان يرموقع يرومف عزيزا حكيما ارشاوفر مايا١١ ـ (روح المعانى) https://toobaafoundation.com/

غضب خداوندی کے مستحق ہے خدا کی لعنت ان پر ہوئی اور عذاب جہنم جو ہمیشہ کے لئے ہے مقرر کردیا حمیا اللہ رب العزت بڑے ہی غلبہ اور طاقت والا ہے اس کے فیصلہ کو کوئی روک نہیں سکتا ساتھ ہی وہ حکمت والا بھی ہے بمقتضائے حکمت جب بھی مناسب جانتا ہے مجر مین کوسز اویتا ہے۔

# حضرات صحابہ دی آتئے کے قلوب میں نزول سکینت کی بشارت ان کے مومن کامل اور صاحب تقوی ہونے کا اعلان ہے

اِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَانِيْرًا ﴿ لِتُتُومِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونُهُ بم نے جُهر کی میجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا فیل تاکہ تم لوگ یقین لاوَ الله پر اور اس کے رمول پر اور اس کی مدد کرو بم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا، اور خوشی اور ڈر سناتا۔ تا تم لوگ یقین لاوَ الله پر اور اس کے رمول پر، اور اس کی مدو کرو

ادرا اس کا ادب رکھو۔ اور اس کی یاک بولو صبح اور شام۔ اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تھے ہے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ ے اللہ کا ادب رکھو۔ اور اس کی یاک بولو صبح اور شام۔ اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تھے ہے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ ہے۔ اللہ کا فلے سند کا اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمانبر داروں کو خوشی اور نافر مانوں کو ڈرسناتے میں اور فودا سے احوال بتلاتے میں میے "اناف عدا" سے میاں کک

ی کاب کامنیت و ماهند سے من برداروں و روااروں من رواوں کے بیال مدرودوں ہے اوال بھانے میں بینے الیاف بیات کے بیال ملد مینول قسم کے مضامین آجکے ۔ اور آخرت میں بھی اپنی امت یہ نیزانہیا ملیم السلام کے تق میں توای دیں گے ۔

فٹ ٹعز ڑ فی اور ٹوقٹ فی کی نمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہول تواللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پینمبر کی مدد کرتا ہے اور اگر رمول کی طرف راجع ہول تو پھرکوئی اشکال نہیں ۔

الله یعنی الله کی پال کرتے رہو یوا انساز ول کے شمن میں یا نماز ول سے باہر یہ

اللهِ فَوْقَ أَيُّكِيْ يَهِمُ ، فَمَنَ تَكَفَ فَإِنَّمَا يَنُكُفُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَى مِمَا عُهَلَ عَلَيْهُ إِمْرِ إِهِ إِلَا اللهِ كَالَمْ كَوْلَ قِلْ قِلْ قِلْ قِلْ مَا يَنْكُفُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ إِدا كرے اس جيزي بن باقراري باتھ ہے اوپر ان كے ہاتھ كے۔ پر جوكوئى قول توڑے، سوتوڑتا ہے اپنے برے كو۔ ادر جوكوئى بورا كرے جس پر اقراركيا

## الله فَسَيُؤْتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا الله

#### الله سے تووہ اس كود سے كابدلہ بہت برافل

الله ہے، دیکااس کوئیک بڑا۔

# انعام بعثت رسول اكرم مَلَا لِيُؤَلِمُ وحَلَّ تعظيم وتو قير وعهدا طاعت وفر ما نبر داري

قَالَلْنَدُنْ الله وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَالِّمُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ربط: ...... گزشتہ یات میں فتح مبین کی بشارت کے ساتھ ان چارانع آبات کا ذکر فرما یا گیا تھا جور سول اللّه مُنافِع کی ذات اقد س کے ساتھ مخصوص تھے اب ان آیات میں اس انعام عظیم کا ذکر فرما یا گیا جو تمام امت پر بلکہ تمام انسانوں اور کل کا مُنات پر آئے مخضرت مُنافِع کی بعثت ورسالت کے ذریعہ فرما دیا گیا اور یہ کہ آپ مُنافع کی بیان اور بیعت کس قدر بلند پا پیفضیلت ہے کہ جو لوگ آپ مُنافع کی بعث کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کررہے ہیں اور جس وقت وہ بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ پررکھتے ہیں تو اللّه کا ہاتھ اس کی شان بے چگون کے مطابق ایمان لانے مسلمانوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔

ارشادفرما یا بے شک ہم نے آپ ملائی کم تھیجا ہے اے ہمارے پیفیر ملائی گائی کا ایما ما نبیاء نظام کے اور ڈرانے حق رسالت اواکر نے اور انکی قوموں کی نافر مانی کرنے پر اور بشارت سنانے والا اہل ایمان وطاعت کے لئے اور ڈرانے والا تافر مانوں کوتا کہ اے لوگو! تم ایمان لے آؤاللہ پراوراس کے رسول پراوراس کے رسول کی مدد کرواوراس کی تعظیم وتو قیر فیل اور من کا درکرواوراس کی تعظیم وتو قیر فیل الوگ منور کی اللہ بیعت کرنا کو یا خدا کے بوئد حقیقت میں نیمان کی خداک مان کی مداکن کے انتہ بیعت کرنا کو یا خدا کے بوئد حقیقت میں نیک کی خداک کا میں مداکن کی انتہاں کو تعین خداک مانال (فتن ڈیلی الوگ فی اللہ کہ کی مداکن کا دست شفت و ممایت ان کے ہموں کے و کہنا قال (فتر کا کا کا دست شفت و ممایت ان کے ہموں کے و کہنا کا د

تنبیہ) حنوم کی الدعلیہ دسلم سحابہ رضی الدُعنهم ہے بھی اسلام پر مجھی جہاد پر بھی کمی دوسرے امر پر بیعت لیتے تھے ۔اگر بطریاتی مشروع ہوتوا سی لاع کے قت میں مندرج ہوگی" مدیبی" میں اس بات پر بیعت کی گئی کہ مرت دم تک میدان جہاد ہے نہیں بھا تھیں گے ۔

ف**ت** یعنی بیعت کے وقت جوقل وقر ارکیاہے ، اگرکوئی اس کوقو ڑے گا توا پنای نقسان کرے گا۔اللہ ورسول کو کچھ ضررتبیں پہنچتا۔ای کوعہد تکنی کی سزا ملے گی۔ اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہدو پیمال کومشہولی کے ساتھ پورا کیا تواس کا ہدا بھی بہت پورا ملے گا۔

● حضرت عبداللہ بن عباس نگا اور دیگرا کٹر حضرات صحابہ نفائد مروی ہے کہ ﴿وَ تُحَوِّرُو وَ ﴾ كَامْ مِن سِل سَل عَلَيْهُمُ وَ لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

کو اور پاکی بیان کرواس الله کی جس نے ایسار سول عظیم مبعوث فر مایا صبح اور شام نمازوں میں اور دیگراوقات میں یقینا جو
لوگ بیعت کرتے ہیں آ ب ملاقط سے وہ الله ہی ہے بیعت کررہے ہیں الله کا ہاتھ النے ہاتھوں کے اوپر ہے سوجوخص بھی اس
عہد و پیان کوتو ڑے گاتو بس اس کا تو ڑنا خوداس پروبال ومصیبت ہوگا اور جوخض پورا کرے گا وہ عبد جواس نے اپنا الله کے
ساتھ کیا ہے تو ضرور عنقریب الله اس کو اجرعظیم دے گا اس کے لیے کہ عہد پیان کو پورا کرنا بہترین خصلت اور موجب انعام
ہے اور اس کے برعکس عبد تو ڑنا غداری ہے اور مجر مانہ کر دار کاعملی ثبوت ہے جسکی سز اے انسان ہرگز نہیں نے سکتا عبد شکن اور
غداری کی سزا و نیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اور اہل استقامت جس طرح آخرت میں انعام واکرام سے متحق ہونگے
دنیا میں بھی جن تعالیٰ کے انعامات سے نوازے جا عیں گے۔

### رسول الله مَا يُنْظِمُ كَي شهادت

آ نحضرت مَالَيْنَ کاتمام امتول اور انبیاء مِنها کے حق میں گواہ ہونا سورۃ نساء کی آیت ﴿ فَکَیْفَ اِذَا جِنْدَا مِن کُیلِ اُمْتِی مِنْ کُیلِ اُمْتِی کُیلِ اَمْتِی اِمْدِی اِمْتِی کُیلِ اَمْتِی کُیلِ اَمْتِی اِمْدِی اِمْتِی اِمْدِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْدِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اَمْتِی اِمْتِی اَمْتِی اَمْتِی اِمْتِی اَمْتِی اَمْتِی اِمْتِی اَمْتِی اِمْتِی اَمْتِی اِمْتِی اِمِی اِمْتِی امْتِی اِمْتِی اِمْتِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِی اِمْتِمْتِی اِم

### رسول خدا مَا الله سے بیعت اللہ سے بیعت ہے

بیعت کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ حضور مُنافیخ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کوفر ما یا جارہا ہے صورة تو بیر سول اللہ مُنافیخ کے ہاتھ میں ڈال کر بیعت کرنا ہے گربیہ حقیقت ہے کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے اس لئے کہ نبی کریم مُنافیخ تو یہ بیعت خدا ہی کی طرف سے اور اس کی نیابت میں لے رہے ہیں اللہ کا پیغیر مُنافیخ تو اللہ کے احکام ہی کی اس اطاعت کے لیے بیعت خدا ہی کوفر آن کریم کی اس اطاعت کے لیے بیعت لے رہا ہے لہذا یہ بیعت حقیقت میں اللہ ہی سے ہدوہی حقیقت ہے جس کوفر آن کریم کی اس آیت میں ارشاوفر ما یا گیا، وقت فی گولیج الروسول فیقٹ اکھا تا اللہ و نسسانی اس ارشاوفر ما یا گیا۔ وقت ارشاد فر ما یا گیا۔

یہ بیعت حدیدیہ میں اہل ایمان اور حضرات صحابہ ٹنائڈ اے تھی جو پہلے سے اصل اسلام پر بیعت کر چکے تھے لیکن آنحضرت تاہی ایمان واسلام پر بیعت کے علاوہ جہاد پر اور بھی کی اور امر خیر پر بھی بیعت لیتے تھے جیسے صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ ٹائٹو سے روایت ہے۔ بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لکل مسلم، (میں نے رسول الله تاہی اسلامی و مدردی کروں گا)

حضرت جابر بن عبدالله ناتفزے روایت ہفر ماتے تھے که رسول الله مُلافظ نے ان حضرات صحابہ ثفایق ہے جو

حدیبیمیں ہمراہ تے موت پر بیعت نہیں لی ( کیونکہ مرنا تومقصودنہیں) بلکہ اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم میدان جہاد سے بھاگیں مے نہیں۔

الم احمد بن خبل كينيك وقسية قينية آجرًا عَظِيمًا ﴾ كآفيريس مضرت جابر التأثين مديث روايت كى ب-عن جابر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لايدخل النار احدممن بايع تحت الشجرة - (ابن كثير)

کہ تمضرت مُلاَیُمُ نے ارشادفر مایا یقینا کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گاان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے بیعت کی ( لیعنی بیعت الرضوان میں شامل ہونے والا کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائےگا)

حضرت جابر نگاشئے سے دوایت ہے کہ حدیدیہ کے ہمسفر لوگوں میں سے نہ کس نے بیعت کوتو ڑا اور نہ کوئی بیعت سے چھے رہا بجزا یک فخض جدبن قیس منافق کے بیخض منافق تھا جیسے کہ صحیمسلم کی روایت میں وضاحت ہے جب بیعت لی جارہ بی تھی اور حضرت عمر فاروق ٹاٹٹو نی کریم ٹاٹٹو کی کا دست مبارک تھا ہے ہوئے تھے شخص جدبن قیس اپنے بیٹھے ہوئے اونٹ کے بیٹ کے نیچ جھپ کر بیٹھا رہا بیعت الرضوان کی تفصیل انشاء اللہ العزیز آیت ﴿لَقَلُ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِدُن ﴾ کے تحت بیٹ کے نیچ جھپ کر بیٹھا رہا بیعت الرضوان کی تفصیل انشاء اللہ العزیز آیت ﴿لَقَلُ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِدُن ﴾ کے تحت آگے ، بنتو فیق اللّٰه عَنِ اللّٰہ وعونه۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوَ الْنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغُفِرُ لَنَا ؟

ابكيل كم تجو سي بجي ره بان والم تنوار بم كام يل كي ره كن اين مالول كر اور هر والول كر م بمارا مناه بخثوا فل ابكيل من تجو كو بيجي رخ والم كناو بم كي ره كي اين الول ين اور هرول بين، مو مارا مناه بخثوا۔

يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهُمْ قُلُ فَيَ يَمُلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ

وہ کہتے میں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں قل تو کہدئی کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو نہیں ان کے دل میں۔ تو کہہ کس کا کچھ چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ

فل مدینہ دوانہ ہوتے وقت آپ ملی الد علیہ وسلم نے اپنی روائی کا اعلان کردیااور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھاراتھا۔ ثاید قر ائن ہے آپ ملی الد علیہ وسلم کو بھی لڑائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیبیائی محوار جن کے دلوں میں ایمان رائے نہ ہواتھا، جان پر اکر بیٹھے رہے۔ اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گا محتمی الد علیہ وسلم کے تھر امدینہ ) میں آکران کے کتنے ساتھیوں کو قبل کر تی ہم اس کے تھر جاکراس سے لڑیں گے؟ آمرہ کی بیان اب میں جن تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پر دہ واش کو ایس آپ ملی اندہ ملیہ وسلم کو مدینہ پہنے نے قبل رامۃ میں بتلادیا کہ تہارے تھے وسلم واپس جانوں کہ تھر ہوئے والدہ تھا بہر حال ہم سے وہ تا کی خرور وہ کو گا اور اللی وعیال کی خبر لینے والانہ تھا بہر حال ہم سے وہ تا کی ضرور ہوئی۔ اب الذہ سے ہم ادار قبور معان کر ادبی ہے۔ نہیں ضرور ہوئی۔ اب الذہ ہم میاں اور اللی وعیال کی خبر لینے والانہ تھا بہر حال ہم سے وہ تا کی ضرور ہوئی۔ اب الذہ سے ہمارا تھور معان کرادیجئے۔

قع یعنی دل میں مانے میں کہ بیندر بالکل غلا ہے اوراستغفار کی درخواست کرنا بھی تحض ظاہر داری کے لیے ہے، سپچے دل سے نہیں و ، دل میں نداس کو محتاہ سمجھتے میں ندآپ پراعتقا در کھتے ہیں ۔

ارَادَ بِكُمْ صَرًّا اَوُ ارَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴿ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ® بَلْ ظَنَنْتُمْ عاے تبارا نقسان یا جاہے تہارا فاعره بلکہ اللہ ب تہارے سب کامول سے خردار فل کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا عاے تم پر تکلیف یا عامے تم کو فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے کام سے خبردار۔ کوئی نہیں ! تم نے خیال کیا آنُ لَّنَ يَّنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّى آهُلِيْهِمْ ٱبَدَّا وَّزُرِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ کہ پھر کر نہ آئے گا رمول اور ملمان اپنے گھر مجھی اور کھب محیا تہارے دل میں یہ خیال کہ پھر کر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے عمر مجھی، اور مبلا نظر آیا تمہارے دل میں ہے، وَظَنَنْتُمُ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اور اعل کی تم نے بری اکلیں اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے فی اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ ید اور اس کے رمول پر تو اور انکل کی تم نے بری انگلیں اور تم لوگ تھے تھیے والے۔ اور جو کوئی لیٹین نہ لائے اللہ پر اور اسیٰ کے وسول پر تو اَعُتَلْنَا لِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَبِلَّهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ \* يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَأَءُ ہم نے تیار کھی ہے منکرول کے واسطے دیکتی آگ اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشے جس کو جاہے ہم نے رکمی ہے مطروں کے واسطے رہتی آگ۔ اور اللہ کا بے راج آ انول کا اور زمین کا۔ بخشے جس کو جاہے وَيُعَنِّبُ مَنْ يَّشَأَءُ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيًا ۞ سَيَقُولَ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمُ إِلَى ادر عذاب میں ڈالے جس کو چاہے اور ہے اللہ بخٹنے والا مہربال فٹ اب کہیں کے چیچے رہ گئے ہوئے جب تم چلو مے ملیمتن لینے کو اور مار وے جس کو چاہے۔ اور ہے اللہ بخشے والا مہربان۔ اب کہیں گے پیچے رہ گئے جب چلو کے علیمتیں لینے کو و 1 یعنی ہر ملرح کا نفع ونعیان اللہ کے قبینہ میں ہے جس کی مثیت وارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بسنہیں جلتا۔اس کومنظورنہیں تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی فرکت کے فوائدنعیب ہوں ۔ نہاب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کردل ۔اس نے تمہاری حیلہ تراثی سے قبل ہی ہم کوان حجو ئے اعذار پر مطلع کر دیا تھا۔ بہر مال اس نے اراد ، کرلیا ہے کہ تمہارے اعمال وحرکات کی بدولت 'غزو ہ صدیبیہ'' کی محونا کو ل برکات وفوائد کی طرف سے تم کونعمان اور کھائے میں رکھے اور و ہاں تم کہتے ہوکہ اسنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی و جہ سے سفر میں نہ جاسکے، تو کیا خداا گرتمہارے مال وادلاد وغیر و میں نقصان پہنچانے کااراد و کرے یم گھرمیں روکرا سے روک دو گے ۔ پافرض کروالڈتم کو کچھرفا کہ و مال دعیال میں بہنچانا جا ہے اورتم سفرمیں ہو تو کیاا سے کو کی روک سکتا ہے ۔ جب نفع و نقیمان کوکوئی روک نہیں سکتا تواننداوراس کے رمول کی خوشنو دی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پدوا کرنامحض حماقت وضلات ہے،ان حیلوں بہانوں سےمت مجمور بم الذكو وش كريس مح بلكه يادر كعوالذتهار اسب كطي تحييا عمال داحوال كى يورى خرر كمتاب \_

فی یعنی واقع میں تمہارے دیانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کررہے ہو بلکہ تمہارا خیال پرتھا کہ اب پیغبر اور سلمان اس سفرسے بچ کروا پس نہ آئیں گے۔ یکی تمہاری دلی آرزوقی اور پہ فلا اور تمییز تمہارے دلوں میں خوب جم میا تھا۔ ای لیے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحد و رہنے میں سمجھی ۔ مالانکہ یہ صورت تم بارے خسران اور تبای کچھی اور اللہ جانا تھا کہ پیتا و و رہا دہونے والے ایس ۔ تمہارے خسران اور تبای کچھی اور اللہ جانتا تھا کہ پیتا و و رہا دہونے والے ایس ۔

فٹ یعنی جس کو د و بخٹانہ چاہے، میں کیسے بخٹواؤں، ہاں اس کی مہر بانی ہوتو تم کو تو بہ کی تو نیق مل جائے اور بخش ہوجائے \_اس کی رحمت بہر مال نفنب پر سالت ہے ۔ مَغَانِمَ لِتَأْخُنُوْهَا ذَرُوْنَانَتَّبِعُكُمْ ، يُرِيْدُوْنَ آنُ يُّبَدِّلُوْا كَلْمَ الله - قُلْلْنُ تَتَبِعُوْنَا چوڑو ہم بھی تہارے ماتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں کہا اللہ کا تو کہہ دے تم ہمارے ماتھ ہرگز نہ چلو کے اول ی چوڑو ہم چلیں تمہارے ساتھ۔ چاہتے ہیں کہ بدلیں اللہ کا کہا۔ تو کبہ ہمارے ساتھ نہ چلو کے، یونی كَذٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبُلُ، فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ﴿ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا کہ دیا اللہ نے پہلے سے فل پھر اب کہیں کے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدہ سے فیل کوئی نہیں بدوہ نہیں سمجھتے ہیں مگر کہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ پھر اب کہیں مے، نہیں تم جلتے ہو ہمارے بھلے سے۔ کوئی نہیں! پر وہ سجھتے نہیں رہے مگر قَلِيُلًا۞ قُلُ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُلْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ تھوڑا ما نی کہ دے بیچے رہ جانے والے مخوارول سے آئدہ تم کو بلائیں کے ایک قوم پر بڑے سخت لؤنے والے تعوراً۔ کہہ دے چھیے رہ گئے گنواروں کو، آگے تم کو بلائیں کے ایک لوگوں پر، بڑے سخت لا دیے ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوا كَمَا تم ان سے لاو کے یا وہ ملمان ہول کے پھر اگر حكم مانو كے دے كاتم كو اللہ بدلہ اچھا في اور اگر بلك ماؤ كے ميے تم ان سے لڑو مے یا وہ مسلمان ہول کے۔ پھر اگر تھم مانو کے دے گا تم کو اللہ نیک اچھا۔ اور اگر پلٹ جاؤ کے جیسے تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَنَاابًا الِيُمَّا ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَّجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَج بك كئے تھے كہلى بار دے كاتم كو ايك عذاب دردناك فى اندھے برتكليت نبيس ادر دلنگرے برتكليت اور ند بيمار برتكليت فل پلٹ گئے پہلی بار، مار دے تم کو ایک دکھ کی مار۔ اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیار پر تکلیف۔ ول سديدية سے والي موكر حضور ملى الدعليه وسلم كو نيبر ، ير جوهانى كرنے كا حكم موار جهال غدار يمود آباد تھے جو بدعهدى كر كے جنگ احواب ميں كافر قرموں کو مدینہ پر چراحالائے تھے جی تعالی نے حضور کلی الدعلیہ وسلم کو خردی کرو ، گھوارجو مدیدیہ نہیں گئے، اب فیبر سے معرکہ میں تہارے ساتھ مطنے کھیں مے یونکہ و بال خطرہ کم اور فنیمت کی امیدزیاد ہ ہے۔ آپ کی الله علیه دسلم ان سے فرمادی کہ تبہاری استدعاسے پیشر الله بم توکہہ چکا ہے کہ تم (اس سفریس) ہمارے ساتھ ہر گزنہیں ماؤ کے ۔اعد یں صورت بمیاتم ہمارے ساتھ ہاسکتے ہو ۔اگر ماؤ کے تو یمعنی ہوں کے کو گویااللہ کا کہا بدل دیا محیاجو کسی طرح ممکن نہیں ۔ فل یعنی الله نے کچی جی نہیں فرمایا محض یہ جاہتے ہوکہ مارافائدہ دہورسب مال فنیمت بلاشر کت غیرے تمہارے می ہاتھ آ جائے۔ وس یعنی بہت تھوڑی مجوبے آئمتی پنیس مجھتے کے ملمانوں کے زیدو قناعت کا کیا مال ہے بحیادہ مال کے حریص میں؟ جوتم پر حسد کریں گے؟ اور پیغمبر ازراہ

حد خدا پر جموث بول دے گا؟ العیاذ باللہ۔

وسم یعنی ذرامبر کرد\_اس لاائی میں تو نہیں ماسکتے لیکن آ گے بہت معر کے پیش آ نے ہیں۔ بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے جن کا سلااس وقت تک جاری رہے گاجب تک کدو وقو میں ملمان ہو کر یا جزید وغیر و دے کراسلام کی مطبع ہو جائیں۔ اگر واقعی تم کوشو تی جہاد ہے تواس وقت میدان مِن آ كرداد شجاعت دينا السموقع برضا كاحكم مانو كي والله بهترين بدلدو كا-

(تتنبهه)" ان جنگجو نوموں" ہے" بنوحنیہ" دغیرہ مرادیں جو"مسلیمکذاب" کی قرحھی یا" ہوازن" و"نتیب " دغیرہ جن ہے"حنین" میں مقابلہ ہوایادہ مرتمہ ین جن برمدیان امبررض اللہ عنہ' نے فرج کشی کی یہ یافارس وروم اور کر دوغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں ۔ان میں بہت سے بےلڑے بھڑے ملمان ہوئے اور مال منیت بھی بہت آیا۔

ئج

حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُلْخِلُهُ جَنْبٍ تَجُرِئُ مِنَ اور جو كُونَ عَمَ مان الله كا اور الله ورول كا الله كو داخل كرے كا باغول يس جن كے في اور جو كُونَ عَمَ مان الله كا اور الله كا ربول كا الله كو داخل كرے كا باغول يس، جن كے فيح اور جو كُونَ عَمَ مان الله كا اور الله كا ربول كا الله كو داخل كرے كا باغول يس، جن كے فيح

تَحْتِهَا الْانْهُرُ ، وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَلِّبُهُ عَنَاابًا الِيمًا ١٠

بہتی میں نہریں اور جوکوئی بلٹ ماے اس کو عذاب دے گاور دناک فل

بہتی ندیاں۔اور جوکوئی پلٹ جائے ،اس کو مارد کھ کی مار۔

قبائح وشاكع منافقين وتخلفين وبيان تهم معذورين قاللهُ وَمِيان تَعْمَم معذورين وَاللهُ وَمَا اللهِ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهِ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا وَاللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامِ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَل

ربط: ......آیات سابقه میں مونین و مطیعین کا ذکر تھا اور رسول خدا نگائی اسے کئے ہوئے عہدو پیان پر قائم رہنے والوں کی فضیلت و مدح تھی تو اب ان آیات میں منافقین اور عہد و پیان توڑنے والوں کی شاعت وقباحت بیان فرمائی جادری ہے اور یہ کہ اس طرح کے نفاق اور دھو کہ کا انجام کس قدر براہے دنیوی ذلت ورسوائی کے علاوہ عذاب آخرت بھی ہوگا البتہ حقیقۃ جو لوگ معذور ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔

علامه آلوی مولید نے تفسیر روح المعانی میں ان آیات کی تفسیر و توضیح میں اس صورت حال کا ذکر فرمایا ہے جن بران آیات کامضمون مرتب ہے۔

ا حادیثِ صححداور صریحہ ہے جسی ای کوان آیات کا شان مزول بیان کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ناٹیٹی نے ہے جری میں جب عمرہ کا ارادہ فرمایا تواعراب یعنی بادیہ نشینوں اور دیبات میں بنے والے بعض قبائل کو بھی بلایا تا کہ وہ بھی آپ ناٹیٹی کے ہمراہ سفر میں شامل ہوجا نمیں آپ ناٹیٹی کو یہ خیال تھا کہ شاید قریش کے قبائل رکاوٹ ڈالیس اور مکہ مکر مہ میں رافل نہ ہونے دیں یا ہوسکتا ہے کہ مقابلہ کی صورت پیدا ہوجائے کیونکہ غزوہ بدراورغزوہ احزاب میں انکے بہت سے خویش و اقارب مارے گئے تھے اور بیا حتمال غالب تھا کہ جذبہ انتقام میں آبادہ پیکار ہوجا نمیں اورای بات کو جنگ کا بہانہ نہ بنالیا جائے تو آپ ناٹیٹی کا جواصل مقصد عمرہ کرنے کا ہے وہ فوت ہوجائے گااس لئے مناسب سمجھا کہ ایک کثیر جماعت آپ ناٹیٹی جائے ہوئے تو تاکہ قریش کو ایس جوا کہ ایک کثیر جماعت آپ ناٹیٹی تو یہ کے ساتھ بھو قرابتیں بھی وابستہ تھیں تو یہ توقع کی کہ شایداس کھا خواب کی طاب فرمایا تو بہت سوں کے ساتھ ہوتا کہ قریش کو ایس کھی وابستہ تھیں تو یہ توقع کی کہ شایداس کھا کہ ایک کا جہانہ فرمایا تو بہت سوں نے کہ خواب کو طلب فرمایا تو بہت سوں نوقع کی کہ شایداس کا دار میں اور بہانے کرکے بیٹھے رہے البتدان میں سے جو باا خلاص مومن تھے وہ آپ ناٹیٹی کے دیا کہ ان بار یہ بھی تو البتہ ان میں میں میں افراد کا برادے گا باتہ تھی ہوتا کہ تو بانے الباتی فرمای کے تھے آگر آئنہ ان مرکوں سے بھی ہے شرق الذین تو دردناک مزادے گا بنا تو ترت ہے ہیا دیا تا

فل يعنى جادان معذوراوكون يرفرض أيس ـ

ف یعنی تمام امور اور معاملات میں مام خابطہ یہ ہے۔

ساتھ روانہ ہونے کے واسطے تیار ہوگئے جب مقام حدیدیم پنچ توقریش اپنی جاہلا نہ حیت اور جوش انقام سے مغلوب ہو کر جنگ پر آ مادہ ہو گئے (جیسا کہ پہلے گزر چکا) اس موقع پر کافی رووقد ر کے بعد مصالحت کی گئی جو بظاہر مغلوبانہ تھی اور بہت سے صحابہ کرام ٹذائی کوجذبہ جہاد کے باعث یہی خیال تھا کہ بجائے کی معاہدہ اور حہاد کیا جائے اور حضورا کرم خلافی کوجشاق وجا فارمخلصین وجین کوصد مہ بھی گزراجس پرحق تعالی نے بذریعہ وجی پر فرمایا کہ بیمعاہدہ کی تشم کی محکمت اور مغلوبی بین بلکہ بیت سے مصلحتیں فتو حات اور فوائد ہمارے علم میں جی خیبر فتح ہوگا، کی کہ فتح ہوگا۔

خیبرو مکہ اور حنین کی فیمتیں اے مسلمانو! تمہارے ہاتھ آئیں گی تواس طرح قلب کی شکتنگی دور کی گئی اور جوصد مہاور دل پر زخم تھاان آیات نے اس پر مرہم کا کام دیا۔

معاہدہ صدیبیے کے بعد جب واپسی ہوگئ اور قریش نے خود اپنے عمل سے غداری کا ثبوت دیتے ہوئے عہدو پیان یارہ پارہ کرڈالا اوراس وجہ ہے آپ مُلافِیم نے خیبر پرحملہ کاارادہ فرمایا تواللہ کی وی ہے آپ مُلافیم نے بیاعلان فرمادیا کہ خیبر میں صرف وہی جاسکے گا جوسفر حدیبیہ میں ساتھ تھا تا کہ وہ اعراب نہ جاسکیں جنہوں نے حیلے بہانے کر کے سفر حدیبیہ میں ساتھ چلنے سے جان بچائی تھی اور ساتھ ہی ہے اعلان بھی کر دیا گیا کہ خیبر کی غنیمتوں میں سے صرف اس مختص کو ہی حصہ ملے گا جوحد بیبیہ میں تھاان اعراب نے ہر چند چاہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں تا کہ میں بھی مال غنیمت مل جائے اس کا ان کلمات مبار کہ میں ذکر ہے ﴿ وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَغَايِمَ كَيْدُرُةً تَأْخُلُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰلِهِ ﴾ ياليمس خيرى كاتي جو مديبي ك بعد فوراى مسلمانوں کوملیں اور پھرانعامات خداوندی میں ای پراکتفائیبیں فرمایا گیا بلکہ مزیداورغنائم کی بھی بشارت سنادی گئ<mark>ی وڈاٹھ</mark>ڑی لَغِهِ تَقُدِيرُوْا عَلَيْهَا﴾ ہے کہا نکےعلاوہ اور بھی علیمتیں اے مسلمانو!تم کوملیں گی جن پرابھی تم قادرنہیں ہوئے ہو پیلیمتیں روم اور فارس کی غنائم تھیں جن کا اس وقت وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا تو ان آیات میں ان منافقین اعراب کو تنبیه کی گئی جو آ تحضرت مُلاَثِيْم کے بلانے پر بھی حاضر نہ ہونے اور حدیب ہے سفر میں شریک ہونے سے عذر کر دیا تو اس تنبیہ وعید کے علاوہ ان اعراب کویہ دھمکی بھی دی گئی کہ اچھااب توتم نے بہانے کر کے اپنی جان بحالی کیکن عنقریب ایک وقت آئے گا اور ایک سخت اورجنگجواور طاقت ورقوم سےلڑنے کے لیےتم کو بلایا جائے گااس وتت تمہاری جانثاری اورا خلاص کا امتحان ہوجائے گا اس کی تم کوابھی ہے خبر کر دی تا کہ تم سوچ لواور منوب غور کرلواس وقت خیبر میں توتم کو چلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی البتہ آئندہ جب اس جنگ جواور طاقتور قوم سے مقابلہ ہوگا تواس میں تم چاہوتو چلنااس میں تم کو جہاد کے لئے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جس کا ذکر ﴿ مَنْ مَنْ عُوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيْنٍ ﴾ میں فرمایا گیا اور بیطا قتور جنگ جوقوم قریش مکہ کے علاوہ ہوگی جوقوت وشوکت میں ان قوموں سے بڑھ کر ہوگی جن سے اب تک مقابلہ پیش آیا اور ظاہرا سباب میں ان پرغلبہ وفتح ممکن معلوم نہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے بطور خرق عادت کمزور مسلمانوں کوفتح و کامیا بی عطافر مائے گا، اور اس پر شوکت و عظمت قوم یعنی فارس وروم کی حکومت وسلطنت در ہم برہم کردے گا۔ اور اس زمانہ میں فارس وروم آ دھی و نیا کے مالک شعے مطلمت قوم یعنی فارس وروم آ

اورساری دنیا ان سے مرعوب و ہیبت زدہ تھی اور لفظ ﴿ مَنْ تُونَ ﴾ یہ بتار ہا ہے کہ یہ دعوت آئندہ عنقریب زمانہ ہیں دی جائے گی اور بیعنوان بتار ہا ہے کہ اللہ ہوگا اور اس دعوت کو وہ کی انسان واحد مخصوص نہ ہوگا بلکہ وہ داعی اللہ ہوگا اور اس دعوت کو بھر کی انسان واحد مخصوص نہ ہوگا بلکہ وہ داعی اللہ ہوگا اور اس دعوت کو تعکر انا اللہ کی دعوت کو تعکر انا ہوگا اور تاریخ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ روم وفارس سے قال ومقا بلہ صدیق اکبر مختلف کے دور سے شروع ہوکر حضرت عثمان غنی ڈاٹٹوئ کے زمانہ خلافت میں پایہ بھیل کو پہنچا تو اس نص قرآنی اور تاریخی حقیقت نے خلفائے ملا شرکی دعوت کو اللہ رب العزت کی دعوت قرار دیا اور ان کی دعوت کی قبولیت کو ایمان کا ثبوت شار فرمایا جارہا ہے:

اب کہیں گے آپ مُلاکھ سے یہ بیچھےرہ جانے والےلوگ بادینشینوں لینی جنگلیشم کےلوگوں میں سے حیلے کے طور پر ہم کومشغول رکھا اورمہلت نہ دی ہم کو ہمارے مالوں (کاروبار) اور تھروالوں نے تو آپ مال ہمارے واسطے مغفرت طلب سیجئے اس وجہ سے کہ ہم آپ مُلاکھ کے ساتھ سفرنہیں کر سکے تکہ رہے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات جو انے دلوں میں نہیں ہے جانتے ہیں کہ بیعذر غلط ہے، نہ حقیقت میں انکوکوئی عذر ہے اور نہ وہ آپ ٹالٹی کے ساتھ نہ جانے میں اپنے کوقصور وار سمجھ رہے ہیں کہ اس پر استغفار کی درخواست کریں ہیجی ایک دھوکہ دیناہے کہ انکی اس درخواست پر بیگمان کرلیا جائے کہ واقعی میلوگ مجبور ہیں اور نہ جانے پرشر مندگی کے ساتھ معانی طلب کررہے ہیں آپ ماٹی اُ کہ مرجعے تو کس کوقدرت ہے تمہارے واسطے اللہ سے کسی چیز کو دفع کرنے کی ،اگر اللہ چاہے کسی ضرر ومصیبت کوتمہارے لئے یاارا دہ کرے تم کوکوئی تفع اورای کی مشیت کے تابع ہے خداوند عالم کواس طرح غلط اعذار اور حیلوں سے کوئی دھو کہنیں دےسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ توخوب ۔ خبر دار ہےان کاموں سے جوتم کرتے ہو اے لوگو! پی غلط ہے کہتم کوتمہارے کار دبار اور گھر کے لوگوں نے مہلت نہیں دی کہتم . رسول الله مُنافِظ کے ساتھ سفر میں نکلتے بلکتم نے تو یہ گمان کرلیا تھا کہ اب ہرگزنہیں لوٹیس گے رسول اور ایمان والے اپنے <u> گھروں کی طرف بھی بھی</u> بیدد کیھ کر کہ مسلمان کمزوراور بے سروسامان ہیں اور قریش مکہ بڑے طاقتور اور سازوسامان سے آ راستہ ہیں اور یقیناً مقابلہ کی صورت میں یہ جتنے جانے والے مسلمان ہیں سب کے سبقل کردیئے جائیں گے اور یہ بات تمبارے دلوں میں بوری طرح رچا دی گئی تھی اور تمباری دلی آرزوتھی حالائکہ یہ بات اور اس طرح کی تمنا تمیں خود تمباری ہلاکت وتباہی کا باعث تھیں اور بے شک تم نے یہ گمان بہت ہی برا گمان کیا اورتم لوگ اپنے اس کمینہ بن کے باعث تباہ ہوجانے والی قوم ہو کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر درگز رکر ہے اور تم اس کی سز اسے پچ سکواور قانون خداوندی یہی ہیں جو مجھی کوئی ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر توبس مجھ لینا چاہئے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کا فروں کے واسطے د کمی ہوئی آ گ کاعذاب جس سے ہرگز بھی کوئی نہیں نیج سکتا اوراللہ ہی کے داسطے ہے سلطنت زمینوں اور آسانوں کی اس کے محم کومجال نہیں کہ کوئی ٹلا سکے جسکو چاہوہ بخش دے اورجس کو چاہے عذاب دے اگر اپنی مہر بانی سے کسی کو بخشا چاہتواس کوکوئی روکنہیں سکتا اور اگر کسی کی معصیت و نافر مانی پرسز ادینا چاہتو اس کوکوئی ٹلانہیں سکتا اور اللہ ہے بڑا ہی درگز کرنے 

عذاب كا تقاضا سزا كانفاذ مونے لِكَتوكوئى بھى عذاب سے نہيں ﴿ سَكّا بلكنوبت بيآ جائے ﴿ وَلَوْ يُوّا عِدُ اللّهُ اللَّهُ اللّ كَسَهُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَالَةٍ وَلَكِنْ لُؤَتِيرُهُمْ إِلَى أَجَلَ مُسَبِّي ﴾ توده كف ابنى شان رحيى سايسعذاب ے درگز رفر ما تا ہے۔ • اس وقت توبیا عذار اور حیلے کر کے بیٹے رہے مگر اس کے بعد اب عقریب یہ پیچھے رہنے والے کہیں گے جب اےمسلمانو! تم چلو گے نینمتوں کے حاصل کرنے کے لئے جھوڑ دو ہمیں اپنے ساتھ چلنے سے نہ روکوہم مجھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا ہوا اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اعراب جھوٹے ہیں اعذار پیش کرکے حدیبیہ کے سفر سے رہ گئے اب وہ آئندہ خیبر کے سفر میں شریک نہ ہو سکیں گے ان لوگوں کو چونکہ خیبر میں فتح کی توقع اور مال غنيمت كالالج تفاتواس سفرمين ساتهه جلنے كےخواہش مند تھے جب كەسفر حديبيه مين خطرہ غالب تھااور ظاہراساب سے انكے دلوں میں یہی رچاہواتھا کہ مسلمان بچ کرواپس نہیں آسکیں گے تواس میں چلنے کے داسطے تیار نہ ہوئے اس لئے اسے ہمارے پغیبر ٹانٹٹا ان سے کہددوتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے یونہی فیصلہ کردیا ہے اللہ نے تمہارے واسطے پہلے ہی سے لہذااب یة مهارے لیے ممکن نہیں کہتم اس سفر میں روانہ ہواورغز وہ میں شرکت کرو <mark>تواس پریالوگ کہنے لگیں گے نہیں</mark> یہ بات نہیں بلکہ **تم** ۔ لوگ تو ہم پرحسد کرتے ہو کہ ہمارا کچھ فائدہ ہوجائے اور بوجہ حسد تنہیں یہ برداشت نہیں کہ مال غنیمت میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اس لئے یہ کہدرہے ہو کہ خدانے ہمارے جانے کونغ کردیا ہے حالائکہ ہمارے جانے کی کوئی ممانعت نہیں اور نہ بی اس کی کوئی وجہ تو اس طرح بیرمنافقین خدا کے فیصلہ اور بات کو بدلنا چاہتے ہیں سپچے نہیں سی تو سبچھتے ہی نہیں کسی بھی بات کومگر بہت ے میں نہا تکویشعور ہے کہا نکے جھوٹ کواور فریب کومسلمان اور رسول خدا مُلافیم خوبسمجھ رہے ہیں اور نہ ہی انکو بیاحساس ہے کہ ان کی میر کتیں ان کے کمینہ بن اور مال کی حرص و لا لچ کوعیاں کررہی ہیں عجیب خود فریبی میں مبتلا ہیں اپنی عیاری سے میہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلافظ اورمسلمانوں کو دھو کہ میں رکھیں حالانکہ وہ خود دھو کہ میں مبتلا ہیں کہہدو! اے ہمارے پیغیبر مُلافظ ان پیچپے رہنے والے گنواروں سے اچھا جب تم اب سفرخیبر میں نگلنے کا شوق ظاہر کررہے ہوتوعنقریب تمہارا بیشوق اور جذبہ ظاہر ہوجائے گاتوس لو عنقریب تم کو بلایا جائے گا ایک ایک توم کی جانب جو بڑی ہی قوت وشوکت والی ہوگی تم ان سے لڑو کے یا وہ مسلمان ہوجائیں گے بینی از خود مرعوب ہو کرمطیع وفر ما نبر دار ہوجائیں گے یا اس کے بعدتم قبال کرلو پھرمغلوب ومغتوح ہوں <u>پھرا گرتم اطاعت کرلوال</u>ند اوراس کےرسول مَلاَثِیْ کی ایمان واخلاص کےساتھ <mark>توالندتم کوبہتر بدلہ دے گااورا گر</mark> تم روگر دانی کرو گے جیسا کہتم پہلے روگر دانی اور نافر مانی کر چکے توتم کوعذاب دے گانہایت ہی در دناک عذاب بیدوعید و تنبیہ اور تہدیدان منافقین اور جھوٹوں کے داسطے ہے جوغلط اعذار پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول مُلاَثِیُمُ کے ساتھ غداری کرتے ہیں،لیکن جولوگ واقعۃ معذورومجبور ہیںسفر کی ان میں قدرت ہی نہیں ان کے متعلق قانون خداوندی یہ ہے کنہیں ہے نامینا یر کوئی حرج اور نہ ہی کوئی حرج ہے کسی کنگڑ ہے معذور انسان پر اور نہ بیار پر کوئی حرج ہے اگر بیلوگ سفر جہاد پرنڈکلیس ان پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ بیال کے پابند ہیں کہ خواہ کچھ بھی مشقت و تکلیف ہو بیضرور تکلیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول نکھ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو باغات (جنتوں) میں داخل کر یکا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بو مخص ●ان کلمات معمون عذاب کے ماتھ دی تعالی شانہ کے دمف غفود رحیم کی مناسبت اور لطافت کوظام کرنا مقصود ہے۔

روگردانی و نافر مانی کرے گااس کودر دناک عذاب دےگا۔

## سفرحدیبییمیں شریک نه ہونے والوں کی آ ز ماکش اور سز ا

ان آیات مبارکہ میں جن منافقین کا حدیبیہ کے سفر سے تخلف کرنے اور پیچھے رہ جانے کا ذکر فر مایا گیاان پر بطور تہدید کے بیواضح کردیا گیا کہ ایسے منافقوں کے لیے بطور مزاحق تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں مقدر کی گئیں۔

ایک توغز دہ خیبر (جس میں مال غنیمت ملنے کی تو قع تھی ) میں شرکت کی مما نعت جس کے نتیجہ میں مال و دولت سے محردی ایسے منافقوں اور مال کے حریص لوگوں کے واسطے تکلیف دہ چیز اور حسرت و ملال کا باعث بنی دوسری سز ایہ طے گاگئ ﴿مَنْ تُنْ عَوْنَ إِلَى قَدْعِم ﴾ کمالی توم کے مقابلہ اور جہاد کی طرف ان کو بلایا جائے گاجو بڑی توت اور شوکت والی ہوگی۔

علامہ آلوی مینظینفر ماتے ہیں، ﴿ قَدُو ہِ أُولِی ہَائِیں شیدیدی ﴾ بیل لفظ قدم بحرہ ہے اور نکرہ ظاہر ہے کہ غیر معین اور غیر معروف ہوتا ہے تو ان الفاظ کی دلالت سے بہ تعین ہوگیا کہ وہ قوم قریش کے علاوہ ہوگ جس سے تم واقف نہ ہوگے، جیسا کہ گزشتہ سطور شی بیان کیا گیا کہ بیتوم فارس اور روم تھی اور اینے قبال کی طرف دعوت دینے والے مفرات خلفائے ثلاثہ ثلاثی تحدور آخصرت ما تعظیم کے ذیائے میں اس کا ظہور نہ ہوا تھا کہونکہ آپ ما تنظیم کے ذیائے میں اس کا ظہور نہ ہوا تھا کہونکہ آپ ما تنظیم کے ذیائے میں صدیبیہ کے فور اُبعد غزوہ فیر ہوا اس میں تواضح طور پر ممانعت تازل ہوگئ ﴿ وَقُلُ لَیْنِ تَقَیْبِهُ وَقَالَ کَی اُس کے بعد فتح کہ اور غزوہ میں ہی قریب اس کے بعد فتح کہ اور غزوہ میں ہی قریب اور اینکہ این اور اینکہ اینکہ اینکہ اینکہ اور اینکہ اور اینکہ اور اینکہ اور اینکہ اور اینکہ اور اینکہ اینکہ اور اینکہ ای

## حضرت علی اللیز کے زمانہ میں پیش آنے والے مقابلہ کی حقیقت

حضرت شاہ ولی اللہ تدس اللہ سرہ العزیز نے "ازالہ الحفاء" میں اس آیت پر تفصیل سے کلام کرتے ہوئے فرما یا کہ بیوعدہ حضرت عثمان غنی ڈاٹھئے کے دور خلافت میں پورا ہو گیا خلافت عثمانی کے بعد اگر چہ حضرت علی ڈاٹھئے کے دور خلافت میں بھی اللہ کی صورت پیش آئی کیکن انہوں نے جس قبال کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ مسئلہ خلافت کو مضبوط کرنے کے لئے تھا اور اس گروہ کے مقابلہ میں جوخود مسلمانوں میں سے تھا ان کو مغلوب کرنے اور فکست دینے کے واسطے حضرت امیر معاویہ نگاٹھ اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا یہ مقابلہ نہ تو کفر کے مقابلہ میں تھا اور نہ اس میں حضرت علی مختلفا نے احراب کو دعوت دی تھی۔

بعض روایات معجدے بیٹابت ہے کہ آم محضرت الظف نے حضرت امیر المنتظ کے حق میں بدفر مایا تھا، یا علی

بانک لتقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلمد کراے کی ٹائٹ کم قال کرو مے قرآن کی تاویل پر لین اس کی مراد کی تحریف کرنے والوں سے مقابلہ کرو کے جیبا کہ میں نے اس کی تنزیل پرلوگوں سے قال کیا یعنی اس پر ایمان نہیں لائے شے اور بیام قطعی ہے کہ تاویل پر قال و مقابلہ اس سے ہوسکتا ہے اور ای صورت میں کہ وہ گروہ اصل قرآن کو تو بانتا ہو گراس کی مراد میں تحریف و تاویل کرتا ہوا ور تنزیل قرآن پر قال کا فروں ہی ہے ہوسکتا ہے جو نزول قرآن کے منکر ہوں تو قتال علی المتاویل اور قتال علی المتنزیل دونوں جمع نہیں ہو سکتے الغرض وہ جنگ جو اور طاقت ورقوم جس کے ساتھ قال کے لئے اعراب کو بلانے کا ذکر آیت مبار کہ میں ہوااس کا ظہور خلفائے ثلاثہ ٹھائڈ کے زمانہ میں ہوا اور اس سے بیجی ثابت ہوگیا کہ وہ خلیفہ راشد شے ان کی دعوت کو قبول کرنا مقا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا میں اس کے تعم اور امر لازم تھا اور جنہوں نے ان کے تھم اور امر لازم تھا اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والائص قرآنی ہے متی اجروثو اب تھا اور جنہوں نے ان کے تھم اور امر کیا ہوستو جب عذا ہو ہوئے۔

شیعہ حضرات اپنے انکہ کے معصوم ہونے کا دعو کی کرتے ہیں حالانکہ اس کے داسطے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اور ضعیف بھی روایت و دلیل نہیں اس کے بالمقابل ان حضرات صحابہ اور اصحاب حدید پید ٹھنگٹا کے بارے میں جرح و تنقید بلکہ طعن و تنقیص کرتے ہیں جن کے داسطے وصف تقو کی لا زمہ حیات ہوا ان کے ایمان وفضائل میں ایک نہیں متعدد آبات موجود ہیں۔

# قرآنی پیش گوئی کے مصداق خلفائے ثلاثہ ٹاکھی تھے

حضرت شاه ولى الله قدس سره ايك ادرموقع يرفرمات بين:

حضرت علی مرتضیٰ ملافظ کا زمانہ مبارک اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں ہوسکتا بچند وجوہ اول یہ کہ حضرت علی ملافظ کے زمانہ میں تین لاائیاں ہوئیں۔جمل صفین ،نہروان ۔ یہ تینوں لڑائیاں کلمہ گویان اسلام سے تھیں ﴿آوُ یُسْلِمُون﴾ اس پ صادق نہیں آتا یہ لاائیاں تو محض مسلمان باغیوں کو شکست دینے کے لئے تھیں ۔ دوم یہ کہ تینوں لڑائیاں عربوں ہی سے تھیں۔ سوم یہ کہ کی روایت میں یہ صفمون نہیں ہے کہ ان بدؤوں کو حضرت علی المرتضیٰ ڈلائٹ نے دعوت جہاددی ہو۔

بن امیہ نے بھی بھی جاز ویمن کے بدود ک کو دعوت جہا ذہیں دی جیسا کہ کتب تورائ شاہد ہیں باتی رہے حضرات خلفائے ثلاثہ تؤلی تو واقعات تاریخیہ بتلارہے ہیں کہ انکے عہد میں دنیا کی دوبڑی سلطنوں یعنی روم وایران سے لڑائی ہوئی اور رومیوں اور ایرانیوں کا ﴿قَوْمِهِ اُولِی بَاسِ شَدِیْنِ ﴾ ہونایقینا نا قابل انکارہے نیزیہ بھی ثابت ہے کہ ان تینوں خلفاء ٹفائی اور رومیوں اور ایرانیوں کا ﴿قَوْمِهِ اُولِی بَاسِ شَدِیْنِ ﴾ ہونایقینا نا قابل انکارہے نیزیہ بھی ثابت ہے کہ ان تینوں خلفاء ٹفائی نصوصاً حضرات شیخین ٹفائی نے ان لڑائیوں میں جاز ویمن کے بدووں کو دعوت دی لہذاوہ بلانے والے قطعاً پیٹیوں خلفاء ٹفائی خصوصاً حضرات شیخین ٹفائی ہیں ہونا ورائی دعوت کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا تو خلیفہ برخی ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

<sup>●</sup> خطبه صدیق اکبر خلاط روایت واقدی مکلید مراجعت فریا کی از الته الحفا وجلداول طبح قدیم-۱۲

۔ اگر باوجوداس پیشین گوئی کے تمام اجزاء کے منطبق ہوجانے کے کوئی مخص ان تینوں خلفاء ٹفائی کواس آیت کا مصداق ندمانے اس کالازم نتیجہ بیہ ہے کہ آیت کی پیشین گوئی پوری نہ ہواور کلام الہی کی تکذیب ہوجائے۔نعوذ باللہ

اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے حضرات خلفائے ثلاثہ ٹفاڈ کا کہ حقیقت خلافت بیان فرمائی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی محفظہ نے بھی اس آیت کی عمد ہ تقریر تحفدا ثناء عشریہ میں لکھی ہے مگر حضرت مولانا الشیخ شاہ ولی اللہ عمد فید وہ انھیں کا حصرتھی میں اس موقع پر ازالۃ الخفاء کی وہ بوری تقریر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں اور اس کو خاتمہ بیان بنا تا ہوں میں نے جو پچھ کھاوہ سب ازالۃ الخفاء میں ہے۔

شکر لطف تو چن چوں کند اے ابر بہار کہ اگر خار وگل ایں ہمہ آوردہ تست ازالة الخفا ومقصداول کی تیسری فصل جلداول میں فرماتے ہیں:

وقال الله تعالى فى سورة الفتح، ﴿ قُلُ لِللَّهُ عَلَيْهِ يَن مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُلْعَوْنَ اِلْى قَوْمِ أُولُ بَالْمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا · وَإِنْ تُطِيْعُوا يُوْتِكُمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا · وَإِنْ تَعَلَيْهُ وَا يُوْتِكُمُ اللهُ اَجْرًا حَسَنًا · وَإِنْ تَعَلَيْهُ وَاللَّهُ اَجْرًا حَسَنًا · وَإِنْ تَعَلَّى مُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله تعالی نے سورۃ فتح (چھیدویں پارہ) میں فرمایا: کہددواہے محمد ناالی ایسی چھوڑے ہوؤے ہووں کو جو بادیہ نشینوں سے (ہیں) کہ عظریب بلائے جاؤگتم ایک ایسی قوم (کی لڑائی) کی طرف (جو) سخت لڑنے والی (ہوگی) تم ان سے لڑوگے یا وہ مسلمان ہوجا کیں گے پس اگرا طاعت کروگتو دے گا خداتم کو چھابدلہ اور اگرمنہ پھیروگتم جیسے کہ منہ پھیرا تھا اس بلانے سے پہلے تو عذاب کرے گا تم یردردد سے والا عذاب ۔

اس آیت کا سبب نزول با جماع مفسرین اور بدلالت سیاق وسباق آیات اور موافق مضمون احادیث صیحہ کے سیر ہےجس کی تفصیل گزر چکی ۔

ای تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ صاحب میشید پھر فر ماتے ہیں:

جب یہ بات معلوم ہوگئ تو اب جانتا چاہئے کہ بلانے والے خلفائے اٹلا ٹہ ٹائلاً تھے ان کے سواکوئی نہ تھا کیونکہ موافق احتمالات عقلیہ کے یہ بلانے والے یا جناب مقدس نبی خلافی ہوں گے یا خلفائے اللہ ٹائلاً یا حضرت مرتضیٰ خلافی یا نہ محالات موافق احتمالات عملیہ کے یہ بلانے والے یا جناب مقدس نبی خلافی اس ان جھوکہ خلفائے اللہ وہ کوئی احتمال امیہ یا بنی عباس یا ترک جنہوں نے سلطنت عرب کے ختم پر جانے کے بعد سراٹھا یا تھا ان (چھا حتمالوں) سے زیادہ کوئی احتمال نبیں سب باطل ہیں کیونکہ ) آن محضرت خلافی سے اس فنم کا بلتا کہ میں اس قسم کا بلتا نہیں ہوا صدیبیہ کے بعد ہی علی الا تصال غزوہ خیر ہوا اس غزوہ میں اعراب اور معلوم ہے کہ ان میں ہے کی میں اس قسم کا بلتا نہیں ہوا صدیبیہ کے بعد ہی علی الا تصال غزوہ خیر ہوا اس غزوہ میں اور کا شریک کی متنفس کو آپ خلافی نے نہیں بلا یا بلکہ اس غزوہ میں توسوا ان لوگوں کے جوجہ یہیں شریک سے کی اور کا شریک کرنا

منع تها جيها كهالله تعالى نے فرما يا ﴿ قُلَ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَلْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلَ ﴾ (ليني اے نبي مُلَا اعراب سے) کہدو کتم (خیبر میں) ہمارے ساتھ نہ آ و تمہارے متعلق پہلے ہی اللہ نے ایسافر مادیا ہے خیبر کے بعد غزوہ فتح چیش آیااس غروہ میں کچھاعراب بلائے گئے مراہل مکہ وقوم اولی تأس شدیدید استے کیونکہ یہ دبی لوگ سے جن سے لانے کے لے مدیبیمں بلائے جا بھے تھے اور الفاظ بتارہ ہیں کہ وقوم اولی بایس شدیدی سے اہل مکہ کے علاوہ کوئی دوسری قوم مراد ہے،غز وہ حنین بھی مرادنہیں ہوسکتا، کیونکہ اہل ہوازن (جن سے اس غزوہ میں لڑ ائی تھی ) اس سے بہت ہی قلیل وذلیل تھے کہ ان کو بارہ ہزار مردان جنگی کے مقالبے میں (جو حنین میں) ہمر کاب حضرت نبی کریم ٹاکھا تھے یعنی (مہاجرین وانصار مسلمین فتح مکم) ﴿ أولى بَأْسِ شَدِيدِي ﴾ كها جائے بيدوسرى بات ہے كه حكمت الى في ميدان جنگ ميں بوجداس كے مسلمانوں کواپنی کثرت پر کچھٹاز پیدا ہوگیا تھا دوسرارنگ دکھاد یاغز وہ تبوک بھی مراذہیں ہوسکتا کیونکہ دہاں ﴿ تُقَاتِلُوْ مَهُمُرُ او يُسلِمُون ﴾ نبيس پايا جاتا (يعني اس غزوه كا انجام ينهيس مواكرريف اسلام لاتا يا اس سے جنگ كي نوبت آتى)مقصود (اللی)اس غزوہ سے صرف الل شام وروم کے دلول میں ہیبت پیدا کرنا تھا جب ہرقل نے جنبش نہ کی اور فوج نہ جیجی تومسلمان لوث آئے ( باقی رہے حضرت مرتضیٰ ڈٹاٹٹا اور بنی امیداور بنی عباس اور ایکے بعد دالے توان لوگوں نے حجاز اور یمن کے اعراب کوکافروں سے النے کے لیے بلایا ہی نہیں، جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے بقینا یہ فاص قسم کا بلاتا (جس میں چاروں مذکورہ اوصاف پائے جائیں) آئی طویل مدت میں سوائے خلفائے ثلاثہ ٹکالڈائے اور کسی سے ظہور میں نہیں آیا واقدی میشد نے اکھا ہے کہ جب رسول الله علی اللہ علی کا وفات ہوئی تو ابو بکر وہ کا کھ خلیفہ بنا لئے گئے ان کے عہد میں مسیلمہ بن قیس مارا گیا جس نے دعوائے نبوت کیا تھااور انہیں نے بنو حنیفہ سے قال کیا نیز انہیں کے زمانے میں سجاح اور اسودعنسی مارے گئے اور طلیحہ شام کی طرف بھاگ میااورانہیں نے بمامہ کوفتح کیااور تمام عرب ان کامطیع ہو گیااس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام پرلشکرکشی کریں اورانکی توجہ غزوہ روم کی طرف مائل ہوئی چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام ٹھائٹ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوکر الله کی حمد وثناء بیان کی اور نبی کریم ناتیج کو یا دکیااس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوتم کو واضح ہوکر اللہ تعالی نے تم کو اسلام کے سبب ے فضیلت دی ہے اورتم کومحم علیہ الصلوٰ ۃ والتسلیم کی امت میں پیدا کیا ہے اور تمہارے ایمان یقین کوتر تی دی ہے اور تعلم کھلا تمہاری مدد کی ہے اور تمہارے ہی حق میں فرمایا ہے ﴿ الَّيْهُو مَر أَكُمُلُكُ ﴾ الح یعنی آج میں نے كامل كرديا تمہارے لئے دين تمہارا اور پوری کردی میں نے تم پرنعت اپنی اور پسند کیا میں نے اسلام کوتمہارے لئے دین اور پیجھی واضح رہے کہ رسول خدا مُلَقِعُ کی توجہ اور ہمت ملک شام کی طرف تھی گر اللہ تعالی نے انکواٹھالیا اور ان کے لیے اپنا قرب پہند کیا مُلَاقِمُ البذا اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے شام کی طرف جھیجوں کیونکہ رسول خدا مُلافِح نے اپنی وفات سے پہلے (اشارة ) مجھے اس کا تھم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ زمین کی مشرق ومغرب سب میرے لیے لپیٹ دی مئی ہے اور جس قدر حصد زمین کامیرے لئے لپیٹا گیاوہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچ گی بس ابتم لوگ (اس مارے میں) کیا کہتے ہواللہ تم پر رقم كرے ان لوگوں نے كہاكہ يا خليفة رسول الله مُلاطنا (جارا بولنا آپ اللفظ كے سامنے كيا مناسب ہے) آپ اللفظ اپنے تحكم ے میں اطلاع دیں اور جہاں چاہیں بھیجے دیں کیونکہ اللہ عز وجل نے آپ ڈٹاٹٹؤ کی اطلاعت ہم پر فرض کردی ہے چنانچے فرمایا https://toobaafoundation.com/

عبداللد (ملقب به) ابن انی قیافہ کی طرف ہے تمام مسلمانوں کے نام ،سلام ہوتم پر۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور دور د پڑھتا ہوں اس کے نبی محر مثالی کا پر میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو ملک شام کی طرف بھیجوں تاکہ تم لوگ اس کو فتح کر دولیں جو محض تم میں سے جہاد کا ارادہ کر ہے اس کو چاہئے کہ سبقت کر سے اطاعت خدا اور اطاعت رسول تا گھڑ پر خط کے آخر میں بیر آیت کھی تھی ہوائی فیرو اخدا قائی قریف ان کے الح اس کے بعد بین خط سب کے پاس بھیج دیے اور اس کے جواب کا انتظار کیا ،سب سے پہلے جو محض یمن بھیجا گیا وہ حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹورسول خدا مثالی تم ہوا)۔

(واقدی محتلی کا کلام ختم ہوا)۔

حضرت صدین آکر دائلی کااس بلانے بین شل جارحہ کے ہونا اوران کااس واقعہ بین اس حدیث قدی کامظہر ہونا اوران کااس واقعہ بین اس حدیث قدی کامظہر ہونا ہوا ہے جو اللہ تعالی نے بخطاب آنحضرت تا تا کی کے فرمائی کہتم ایک تشکر جمجوہ ہو، ہم ویے پانچ کشکر بھیج دیں گے بالکل کھلا ہوا ہے چانچہ (ان کے) اس خط نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر کیا جو دنیاوی عقل ہے بالاتر ہے یہاں تک کہ غزوہ یرموک میں چالیس ہزار آن دمی جمع ہوگے اوران کے ہاتھ ہے جیب کوشش ظاہر ہوئی اورائیں فتح حاصل ہوئی جو حضرت آن دم ماہلی کام حضرت فاروق اعظم ملائوں کی بمقابلہ کوشش اورا ہتما م کے دوگنا اور چوگنا نتیجہ حاصل ہوا حضرت صدیق ملائوں کا کہی کام حضرت فاروق اعظم ملائوں کے لیے دستور العمل بن گیا انہوں نے اس طریقہ سے غزوہ قاوسیہ میں اعراب کو دکوت دی روضتہ الاحباب میں ذکر غزوہ قادسیہ بین لکھا ہے کہ جب پی جبر لی کہ اہل مجم نے پر در دکو باوشاہ بنایا ہے تو انہوں نے اپنی کھوڑ الاور ہتھیا رہے اور ہمت و شجاعت بھی رکھتا ہے اور مضمون کا خط بھیجا کہ ان اطراف میں جس کوئم جانے ہو کہ اس کے پاس گھوڑ الور ہتھیا رہے اور ہمت و شجاعت بھی رکھتا ہے اور من میں جس میں کوئر آن جانے ہوگی کے لئے جب کہ انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے جنگ جھیڑی اعراب کو بلا یا اور بیوا تھ بھی مشہور ہے تو یہ میں کہ کوئی خلاف نے خلاف نے خلافہ میں گھاٹھ کا خلاف میں کہ کہ وہ اوران میں میں کہ وہ بلانا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ آئی خلاف نے خلافہ میں پر اجرکا وعدہ فر ما یا گیا اور ان کھی کی خلاف ورزی عذاب خداوندی کا سبب تھا۔

ائیں کوعلامہ آلوی میکنیدو میرائمہ مفسرین کے کلام اور حصرت والدمحتر م شیخ المحدثین والمفسرین مولا نامحمہ اور یس کا ندھلوی میکنید کے ارشاد فرمائے ہوئے اشارات سے مرکب وجمع کر کے اس ناچیز سرایا تقصیر نے پیش کردیا ہے جو حقائق ولطائف ہیں وہ ان حضرات کے ہیں اورائلی ترتیب و بیان میں اگر تقصیر و نقائص محسوس ہوں تو وہ ناچیز کے ہیں جس پر طالب عفوو درگز رہوں۔ (اللہ تعالیٰ مؤلف کو بلند در جات عطافر مائے آمین)" مرتب"

ت يعنى ظاهر كانديشه اوردل كاتوكل جن نيت ،صدق واخلاص اورحب اسلام وغيره -

ىل قصەڭزىرچكا بە

(تنبیه)عموماً مفرین نے "مافی قلوبهم" سے یہ بی مرادلیا ہے مگر ابوحیان کہتے ہیں کی ملح اورشرائط کی طرف سے دلول میں جورج وغم اوران طراب تھاو ،مراد ہے اورآ کے "فانزل السکینة علیهم" اس برزیاد ، چہال ہوتا ہے ۔ واللہ اعلم۔

فسل یعنی فتح غیبر جومدیبہ سے دالہی کے بعد فورامل منی اور مال غیمت بہت آیا جس سے صحابہ رضی النظم میں مود ہ ہو گئے۔ مرب المدر

وس يعنى ابية زورومكت بصعديبيكى كسربهال نكال دى اوراى طرح كاقصد فخ مكداور حين ميس موار

ف يعنى آئے بل كربيشمائنيمس ملنے والى بن ران ميں كايدايك حصة غرو و نيبريس دلوا ديا۔

فل یعنی عاملزائی نهونے دی راورمد بیبیه یا نیبریس تفارکے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر مذہبیخنے دیااور تمہاری غیبت میں تمہارے اہل وعیال وغیر ، پر کوئی دست درازی نه کرمکا ۔

فے یعنی سلمان مجمیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اوران کا درجداس کے ہاں کیا ہے اور یکدای طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کردیں گے۔ فکے یعنی اللہ کے وعدول پروٹو تی اوراس کی لامحدود قدرت پر بھروسہوگا تو اورزیادہ طاعت وفرمانبر داری کی ترغیب ہوگی۔ یہ بی سیدمی راہ ہے۔ https://toobaafoundation.com/ وَّأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدُ آحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞ وَلَوْ اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں ء آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز کرسکتا ہے فل اور اگر اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی، وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ اور ہے اللہ ہر چیز کرسکتا۔ اور اگر قْتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْآدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي لاتے تم سے کافر تو پھیرتے بیٹھ پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار ف**ی**ل رہم پڑی ہوئی اللہ کی جو لڑت<u>ے تم سے کافر، تو کچھی</u>رتے پیٹے، کھر نہ یائیں سے کوئی حمایتی نہ مدد گار۔ رہم پڑی اللہ کی، جو قَلُخَلَتْ مِنْ قَبُلُ ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِينًلا ﴿ وَهُوَالَّذِي كُفَّ ايُدِيَهُمْ عَنْكُمُ پلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہر گزید دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے قس اور دی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے چلی آتی ہے پہلے سے۔ اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی رسم بدلتی۔ اور وہی ہے جس نے روک رکھے ان کے ہاتھ تم سے، وَايُدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنُ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور تمہارے باتھوں کو ان سے بیج شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے باتھ لا دیا ان کو فی اور بے اللہ جو کچھتم کتے ہو اور تمہارے ہاتھ ان سے ای شہر کمہ کے، بیچے اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا، دیے وہ اور ب اللہ جو کرتے ہو بَصِيْرًا ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا أَنْ د کھتا تھے یہ وہی لوگ میں جومنکر ہوئے اور روکا تم کو معجد حرام سے اور نیاز کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ بینچے ر کھا۔ وی ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور روکا تم کو ادب والی مجد ہے، اور نیاز کی قربانی کو، بند پڑی نہ بنج ول یعنی اس بیعت کے انعام میں فتح نیبر دی۔ اور مکر کی فتح جواس وقت ہاتھ دلگی و مجی مل ہی چکی ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کاوعد و کرلیااور فی المحیقت عالم اراب میں وہ نتجہ ای ملح مدیبیہ کا ہے۔

س یعنی جبالی می اور باطل کائمی فیصلرکن موقع پرمقابلہ ہو جائے تو آخرکارائل جی نالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کیے جاتے ہیں یہ بی عادت الله کی ہمیشہ ہے بی آئی ہے جس میں کوئی تبدل و تغیر نہیں ۔ ہال یہ شرط ہے کہ اللہ جی ہیں ہیں کہ ورک تا کردیں ۔ اور بعض نے ووکئ عجد کیا اسٹی قید اللہ کے اللہ کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرانہیں بدل سکتا یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جوسنت اللہ کے موافق ہونا چاہیے ہیں۔ ہمانہ کے موافق ہونا چاہیے ہیں کہ مقابد کے موافق ہونا چاہیے ہیں۔ ہمانہ کی عادت کوئی دوسرانہیں بدل سکتا یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جوسنت اللہ کے موافق ہونا چاہیے ہیں۔ ہمانہ کی عادت کی موافق ہونا چاہیے ہیں۔ ہمانہ کی عادت کے موافق ہونا چاہیے ہیں۔ ہمانہ کی عادت کی موافق ہونا چاہیے ہونے کہ موافق ہونا چاہدے ہیں۔ ہمانہ کی خواہد کی دوسرانہیں میں کی مواہد کی دوسرانہیں کہ کو مواہد کی جو انہ کی مواہد کی دوسرانہیں کرنے کی دوسرانہیں مواہد کی دوسرانہیں کی مواہد کی دوسرانہیں کی کوئی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی کا مواہد کی دوسرانہیں کرنے کی مواہد کی دوسرانہیں کی کا مواہد کی دوسرانہیں مواہد کی دوسرانہیں کی کا مواہد کی دوسرانہیں کی کرنے کرنے کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کرنے کی دوسرانہیں کی دوسرانہ کی دوسرانہیں کی دوسرانہیں کی دوسرا

ق مشرکین کی کھوٹولیاں مدیبیہ بہنی تھیں کہ موقع پا کر صنور ملی الدُعلیہ وسلم کوشہید کردیں یاا کیلے دکیا مسلمان کو سانچ ہے تھے کھر چھاڑ بھی کی بلکہ ایک مسلمان کوشہید بھی کر ڈالااور اشتعال انگیز کلمات بکتے بھرے ۔ آ فرصحابہ رضی النَّمنہ نے ان کو زندہ گرفتار کرنے بی کر میم کی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیش کردیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمادیا اور کچھا شقام نہیں لیا۔ آیہ نہا میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے ۔ اور ببطن می کتار چھ شہر سکہ کے ) یعنی شہر کے آب میں بھی اشہر کا چھی مجموعہ ۔

ف یعنیان کی شرارتی اورتهارامنو حمل سب کچهاند دیکور اید -

يَّبُلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّؤْمِنْتُ لَّمْ تَعْلَبُوْهُمْ أَنْ تَطَكُوْهُمْ ا بنی مِلَّه تک فل اور اگر مه ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلم نہیں یہ ظرو ا بنی جگہ تک۔ اور اگر نہ ہوتے کتنے مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں، جوتم کو معلوم نہیں، یہ نظرہ فَتُصِينَبَكُمْ مِّنْهُمُ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ، لِيُلْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، لَوُ تَزَيَّلُوُا كتم ان كويس دالت بحرتم ان كي وبس خرا في برُ ما تى بي خرى سے كم الله و الله كرنا ہے ابنى رحمت ميں جس كو جاہے في اگرو ولوگ ايك ملرف مومات کہ ان کو پیس ڈالتے ، پھرتم پرخرابی پڑتی بے خبری ہے۔ کہ اللہ کو داخل کرنا اپنی مہر میں جس کو چاہے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہوجاتے ، لَعَنَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَلَالًا إَلِيُكَا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ تر آفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی ن ش جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں کد تو آفت ڈالتے ہم مکروں کو دکھ کی مار۔ جب رکھی مکروں نے اپنے دل میں حِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَّهُمُ كَلِمَةً نادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر جس اور قائم رکھا ان کو نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا چین، اپنے رسول پر اور سلمانوں پر، اور لگے رکھا ان کو إِ التَّقُوٰى وَكَاٰنُوٗا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَّا۞ ادب کی بات یہ اور دبی تھے اس کے لائق اور اس کام کے اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار فی ادب کی بات یر، اور یکی تھے اس کے لائق، اور اس کام کے۔ اور رہے اللہ ہر چیز سے خمردار۔ ف یعنی حرم کے اس حصہ تک قربانی کے مانور پہنچنے ندد ہے جہال لے ماکر ذیح کرنے کا عام دستورادر معمول ہے۔مدیبیہ بی میں رکے پڑے رہے۔ و ۲ یعنی کچیمسلمان مر دوعورتیں جومکہ میں مظلوم ومقهور تھےاورمسلمان ان کو یوری طرح جانتے نہ تھے وہ لڑائی میں بےخبری سے پیس دیے جائیں مجے۔اگریہ خطرہ یہ وتا تو فی الحال لاائی کا حکم دے دیا جاتا لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قومی نقصان پرمتاست ہوتے ۔اور کافروں کو پیر کہنے کا موقع ملیا کہ دیکھو!مسلمان مسلما نول کوبھی نہیں چھوڑتے ۔اس ٹرانی کے باعث لزائی موقو ن کھی تکی تا کہ دہ مسلمان محفوظ ریں ۔اورتم پراس بےمثال مبروعمل کی بدولت مندااپنی رحمت نازل فرماتے نیز کافر دل میں سے جن لوگول کااسلام لانامقد ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرنا ک گڑ بڑ سے بچا کراپنی رحمت میں داخل کرلیے حضرت شاہ میاحب رحمہ اندکھتے ہیں" اس تمام قصے میں ساری منداورکعبہ کی بے اد لیاان ہی (مشرکین ) سے ہوئی تم بااد ب رہے ۔انہوں نےعمرہ والوں کومنع کیااور قربانی اسپے مُعَانے پر نہیجنے دی۔ بیٹک وہ مگداس قابل تھی کدای وقت تہارے باقہ سے فتح کرائی ماتی مگربعض مسلمان مردوزن مکد میں چھیے ہوئے تھے اور بعش لوگ جن کامسلمان ہونااب مقدرتھا،اس وقت کی نتح مکہ میں وہ پیسے ہاتے ۔آخر دو برس کی ملح میں مبتنے ملمان ہونے کو تھے ہو بیکے اور نگلنے والے نکل آئے تب الله نے مکہ فتح کرادیات

. ف**ت یعنی اگر** تفارمنل نول سے الگ ہوتے اورمنلمان ان میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم منلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کوکیسی در د تا ک سزا دلواتے ہیں ۔

فیم نادانی کی ضدیدی کدامبال عمره ندکرنے دیااوریکہ جوملمان مکہ سے ہجرت کرجائے اسے پھروا پس بھیجے دو ۔انگلے دومال عمره کو آؤ تو تین دن سے زیاده مکدیش دیمبرو یاورہتمیار کھلے بنلاؤسلم نامریس بسمالندارش الرحیم انجمواور بجائے محدرس اللہ کے صرف محمل اللہ علیہ وسلم نے =

# بيعت الرضوان وفضائل ابل بيعت مع بشارت انعام خداوندى يعطاء غنائم وغلبه ابل ايمان

قَالَالْمُتَنَعَاكَ : ﴿ لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِدِينَ ... الى ... بِكُلِّ هَيْمٍ عَلِيمًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں ان اعراب و تخلفین کا ذکرتھا جو جھوٹے عُذر اُور حیلے بہانے کر کے حدیبیہ کے سنر سے پیچےرہ گئے تھے اکی باطنی گندگی اور قبائح کے ذکر کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے جس وعیداور تنبیہ کے وہ سخق تھے بیان کی گئی تھی اب اس گروہ کے بالقابل ان مخلصین و طبیعین اور جانثاروں کا ذکر فر مایا جارہا ہے جنہوں نے رسول اللہ کا تھا کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک رسول خدا کا تھا کی ساتھ نہ چھوڑیں گے اور آخری دم تک ہر طرح کی مدواعات کرتے رہیں گے اور آطاعت وفر مال برداری سے قدم ہر گزیجے نہ ہٹائیں گے حق تعالیٰ شانہ نے ایسے تخلصین کا ذکر اپنی رضاوخوشنودی کے اعلان سے فر مایا ارشاد ہے:

ف یعنی اللہ عند کے ڈرکر نافر مانی کی راہ سے بچے اور کعبہ کے اوب پر منبولی سے قائم رہے ۔ اور کیول ندرہتے ۔ وہ دنیا میں مندائے وامد کے بچے پر متاراور گلمہ لا آ الما آلا اللہ مند تعقد قریش ولیاللہ کے زبر دست مامل تھے ۔ ایک پکا موسداور پیغمبر کا مطبع ووفاداری اسپے بند بات ور تھانات کو عین بوش و تروش کے وقت اللہ کی خوشو دی اور اس کے شعار کی تعظیم پہتر بان کر سکتا ہے ۔ تیقی تو حید یہ بی ہے کہ آدمی اس ایکے مالک کا حکم من کراپنی ذلت وعوت کے سب خیالات بالا نے مال کہ کا حکم من کراپنی ذلت وعوت کے سب خیالات بالا نے مالی رکھ دے ۔ شایدای لیے مدیث میں "کلمہ المتعموی" کی تعمیر لا المہ الا اللہ سے کی گئی ہے ۔ کیونکہ تمام تو تو کی وطہارت کی بنیادیہ بی گلمہ ہے ۔ جس کے افراد کی ملم میں وہ می اس کے تحق اور المی تھے ۔ المالے اور بلا شہرائند کے ملم میں وہ می اس کے تحق اور المی تھے ۔

● یعنی ظاہری احوال سے اندیشہ اور خطرے کے ساتھ دسن نیت صدق واخلاص توکل واعتاد اور حب اسلام کے ساتھ ، علامہ ابوحیان محتفظ فرماتے ہیں کہ سلح کی شرائط ہے تیل میں جوآ ٹارر جج فخم تھے وہ بھی مراد ہیں۔ ۱۳ ے ہی کیا گیا کہ ایک نشانی ہوجائے ایمان والوں کے لئے اللہ کی قدرت ایمان پرخصوصی عنایات خداوندی کی اور تم کو مراط متقبم پر چلائے جس کا نتیجہ یہ وگا اللہ رب العزت کے وعدول اور اس کی لامحدود طاقت پر بھروسہ بیشہ قائم رہ گا اور اس وقت کی فتح کے علاوہ ایک اور فتح بھی اللہ نے تمہارے واسطے کردی ہے جس پرتم ابھی قا در نبیں ہوئے ہوجس کا اللہ نے احاطہ کرلیا ہے اور وہ اس کے قابو جس ہے اور اللہ تو ہر چیز پوری قدرت رکھنے والا ہے اس لئے جس غیمت اور فتح کومسلمانوں کے واسطے اللہ نے طے کردیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے قابو سے نبیں نکال کئی۔

اوراس صورت میں کہ اللہ نے ایمان والوں کے واسطے فتح وکامیا بی طے کردی ہو آگر قبال کرتے کا فرتم ہے تو پیٹے پھیرتے فکست کھاتے ہوئے پھرنہ پاتے اپنا کوئی تمایتی اور نہ مددگارتم ہی غالب ہوتے اور فتح وکا مرانی حاصل ہوتی اوران کا فروں کو کسی کی تمایت و مددعذاب خداوندی ہے نہ بچاسکتی گر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی تقاضا ہوا کہ فی الحال مقابلہ اور قبال نہ ہواور معاہدہ وصلح ہی ہوجاتے اور اس صلح کی ان برکات ہے مسلمان مستفید ہوں جو مستقبل میں ان کے واسطے مقدر کردی گئیں۔

الله كاطريقه بيه جواى طرح بهلے سے جلاآ رہا ہے اور اے مخاطب تواللہ كے طريقة اور قانون من ہر كرتبدكي نه يائ كا كه جب بعي الل حق اور الل باطل كاكس فيصله كن مرحله يرمقابله موتو آخر كارحق كوفتح بهوتى باور الل باطل مغلوب ومقبور ہوتے ہیں اللہ کی پیسنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔بس شرط صرف اتی ہے کہ اہل حق مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہیں اوراللہ کے اس قانون کوکوئی دوسراہر گز تبدیل نہیں کرسکتا اور وی ہے جس نے روک دیا تھاان کا فروں کے ہاتھوں کو تم ہے جب کر قریش مکہ کی بچھٹولیاں حدیبیے مقام میں چوری جھے جملہ آور ہونے کے ارادہ سے مسلمانوں تک بھنے می تھی اورتمہارے ہاتھ روک دیئے ان سے سرز مین مکہ میں بعد اس کے کہتم کوان برغلبہ و ( کامیابی ) بھی دے دیا تھا اور اس تشم کی چندٹولیاں شریبندوں کی جوآنحضرت مُلکھ اوربعض صحابہ ثفاقاً پرخفیة تمله کرنے کی نیت سے آئے تصصحابہ ثفاقا نے ان کو پکڑبھی لیا تھااورزندہ گرفآر کر کے آنحضرت نکھنے کی خدمت ٹس پیش بھی کردیا تھا تھا اوراللہ دیکھنے والا ہےان تمام کاموں کو تعالی کے علم اور نظروں سے مجرم ونا فرمان چھیے ہوئے نہیں ہیں خدا کوخوب معلوم ہے بیروہی لوگ ہیں جنہوں نے **کفر کیا اور تم** کو مجدحرام ہے روکااور قربانی کے جانور کو جو بندھا ہوا تھا اس بات ہے کہ وہ اپنے طلال ہونے کی جگہ تک پینچ جاتے لیخی حرم تک جہاں قربانیاں لے جاکر ذیج کی جاتی ہیں اور اگر نہ ہوتے کچھ مردایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والی جن کوتم نہ جانتے معیبت پیش آ جاتی بخبری کے ساتھ تواگر بیخطرہ نہ ہوتا تواس وقت اللہ کی طرف سے حکم قال ہوجا تالیکن ظاہر ہے کہ الک صورت میں کہ مکہ میں بہت ہے مومن مرداور عور تیس موجود ہتے جنگے ایمان کاتم کوعلم نہ ہوتا اور قبال کی نوبت آ جاتی تو وہ بھی لاعلمی میں پس جاتے اورا بمان والوں کا مارا جانا بلا شبرایک بہت بڑی خرابی اور تکلیف تھی جوتم پرواقع ہوتی تواس مصلحت کے باعث الله نے معاہد واور سلح کی صورت پراپنے پیغیر خلکا کو آماد و کردیا <mark>تا کہ الله داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو جا</mark>ے https://toobaafoundation.com/

کونکہ یہ ایک بے مثال تحل اور صبر کا مظاہرہ تھا یقینا ایس مہر بانی اور حلم کا بدلہ ضرور ملتا اور وہ بی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرلے اگر وہ مسلمان مرداور عورتیں ایک طرف جدا ہوجاتے تو ہم عذاب دیے ان اہل مکہ میں سے کافروں کو بڑا ہی درد تاک عذاب طبع طور پر کافروں کی ہے جا ضداور عنادی روش مسلمانوں کو متاثر اور مشتمل بنا ساتھ تھی اور طبعاً ضدکا ہوا ہو ضد ہی ہے دیا سکتا تھا لیکن یہ غدا کا کس قد تر عظیم انعام ہے کہ ایسے وقت مسلمانوں کو خدانے مبروتی کا عوصلہ دیا جب کہ رکھی ضد ہی ہے دیا سکتا تھا لیکن یہ خدا کا کس قد تر عظیم انعام ہے کہ ایسے وقت مسلمانوں کو خدانے مبروتی کا عوصلہ دیا جب کہ رکھی کا فروں نے حمیت اور ضدانے دلوں میں جا ہلیت کے زمانہ جسی صفد نا دانی کی لیکن اللہ نے سکون کی کیفیت اتاری اپنے مرول پر اور ایمان والوں پر باوجود یکہ سخت اضطراب اور بے چنی کا عالم تھا اور صحابہ ٹنا گھڑا جذبہ جہاداور شوق شہادت سے مخور محمول پر اور ایمان والوں پر باوجود یکہ سخت اضطراب اور بے چنی کا عالم تھا اور صحابہ ٹنا گھڑا ہم ایک ہم کا کلمہ کہ کو کا کا گھڑ کے دبی کا عالم تھا اور تا کہ کا گھڑ کی کا کلمہ کو اور اس کے تر اس کے گھڑا اور ہم حال میں مجوظ رکھا، تو اللہ نے تھو کی اور کی مرات کے ہو تھی اور کی کا فرانی سے باز رہے اور حرم و کعبہ کا اوب ہر حال میں مجوظ رکھا، تو اللہ نے کہ وہی اس کہ کہ جن کو خدا نے کہ من کے واسطے تھو کی اللہ تو ہر کہا تو اور کی کھرات کے کہ کس کے واسطے تھو کی اللہ تو ہم حیط سے جن لیا تھا اور بے شک اللہ تو ہر کیا خوب علم رکھنے والا ہے وہی جانتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کی اسٹم خوت کیا جائے ہا سکتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کی اسٹم خوب کیا جائے ہا سکتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کی اسٹم خوب کیا جائے ہا سکتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کی اسٹم خوب کیا جائے ہا سکتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کیا ہور کیا جائے ہا سکتا ہے اسٹم کی کوند ان اسٹم کی جائے جائے ہا سکتا ہے کہ کس کے واسطے تھو کیا ہور کیا گوا ہور کیا جائے ہو کہ کی جائے جائے ہے کہ کس کے واسطے تھو کی کیا جائے گائے ہو کہ کی کور کوئی کیا جائے گئے کہ کس کے واسطے تھو کیا ہور کیا گوا ہور کیا گوا ہور کیا گوا ہی کہ کی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا گوا ہور کی

سبب بيعت الرضوان

رکتے ہیں اور مجھے یہ تو قع نہیں کہ اہل مکہ اگر میر ہے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو میرا کوئی مددگار ہوگا اس وجہ سے مناسب ب کہ آپ خال مخترت عثان بن عفان بلائٹو کو بھی وہاں ان کا مضبوط قبیلہ ہے اور وہ لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں اس پر آ نحضرت خال کے مفان بنا کے مفان بلائٹو کو بلایا اور انکوقریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر روان فر مایا یہی پیغام دیمر کرکہ ہم لوگ صرف عرہ کرنے ہی آئے ہیں اور ان کو اسلام کی بھی دعوت دینا اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں جو مسلمان مرد اور عور تمل مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ایک یاس جاکران کو بشارت بینادینا فنح وکا میا بی کی اور یہ بھی بتادینا کے مفتریب اللہ تعالی مکہ میں این دین غالب فرمائے گا۔

حضرت عثان غی ناتی کا اورا کو این بناہ دے کر قریش کو اس کی اطلاع کی کہ عثان کا تین میں ہیں ان لوگوں نے عثان غی خات کا کا کہ عثان کا تعلق کو اس پر بھا یا اورا کو اپنی بناہ دے کر قریش کو اس کی اطلاع کی کہ عثان کا تعلق میں بیا ان لوگوں نے حضرت عثان کا تعلق ہوگئ کہا کہا گہا کہ اگر چاہوتو بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہولیکن سے بات کہ تم سب مکہ میں داخل ہو سکو میمکن مہیں ہو سول اللہ خات کی سب مکہ میں داخل ہو سکو میمکن مہیں ہو سول اللہ خات کی سب مکہ میں داخل ہو سکو میمکن مہیں ہو سول اللہ خات کی سب مکہ میں داخل ہو اس کی بیت اللہ کر لوں اس پر بیت اللہ کر لوں اس فریش کے لوگوں نے حضرت عثان ڈاٹھ تو شہید کر دیے گئے قریش کے لوگوں نے دھرت عثان ڈاٹھ تو شہید کر دیے گئے اس خری سے اس کا انتقام لین ہے اور حضرت جرئیل مالیا آخضرت خات کی بیت کا حکم لے کر از سے کہ آپ خات کی صحاب خالات سے بیت لیں آپ خات کی اعلان فرمانے سے سب صحابہ خالاتی حضورت خالاتی کے گرد ترج ہو گئے اور دو زخت کے نیچ سلسلہ بیعت شروع ہوگیا ہرایک اس پر بیعت کر رہا تھا کہ ہم میدان جہا دیے کی جی حالت میں ہرگز نہ بھا گیں گے۔

حضرت معقل بن بیبار مخاتف بیان کرتے ہیں کہ میں اس درخت کی شاخیں ہاتھ سے تھاہے ہوئے تھا تا کہ رسول اللّه مَا اللّه مَا اللّهِ مَا انورشاخوں سے نہ چھپے ● اورسب سے پہلے اس روز جس شخص نے بیعت کی وہ ابوسنان وہب بن محصن ماللٹو، عکاشہ بن محصن ماللٹوئے کے بھائی تھے۔

بیقی میشندنے دلائل النبوۃ میں شعبی میشندے روایت کیا کہ ہے آنحضرت مُلاثیم نے جس وقت اعلان بیعت فرمایا تو انہوں نے کہا یارسول الله مُلاثیم ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میں بیعت کرلوں آپ مُلاثیم نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرے گا ( یعنی جا انہوں نے کہا یارسول الله مُلاثیم ہو کھا آپ مُلاثیم کے دل میں ہے بس اسی پر میں بیعت وعہد کرتا ہوں خواہ میں اس وقت اس کو جانوں یا نہ جانوں یعنی جو بھی کچھ مھم ہوگا بس قبل اس کے کہوہ معلوم ہو میں اس کی اطاعت وفر ماں برواری کیلئے عہد کرتا ہوں۔

بعت الرضوان ميں ايك بينے كى اپنے باپ سے سبقت

بیعت الرضوان میں عام بیعت کے دوران حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ نبی کریم ناٹیٹر کے ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے اور

محمح بخارى بفيرردح المعانى - احكام القرآن للقر لمبى -

صحابہ ٹونڈ بیعت کرتے جاتے تھے جھے بخاری میں نافع والٹونو کی روایت ● سے تفصیل معلوم ہوئی کہ اس بیعت میں دھزت عبداللہ بن عمر ٹالٹونا اپ والد عمر بن الخطاب والٹونا سبقت کرنے والے تھے اور انہوں نے والد سے پہلے بیعت کی جسکی صورت یہ ہوئی کہ عمر فاروق والٹونو کا ایک گھوڑا کی انصاری کے پاس تھاانہوں نے اپنے بیغے عبداللہ بن عمر ٹالٹونا کو انصاری نوش کے گھوڑ الانے کے واسطے بھیجا مقصد بیتھا کہ اگر جہادی نو بت آجائے تو اس پر قال کر سمیں باس وقت آنحضرت اللہ بن عمر ٹالٹونا کو راور خت بیعت الرضوان کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا اور عمر فاروق والٹونا کو فہر بھی نہ تھی کہ بیعت شروع ہوگئ توعبداللہ بن عمر ٹالٹونا کو راور خت کے نے چھڑ گھوڑا لینے کے واسطے گئے ، اور آکر اپنے والد عمر فاروق ٹالٹونا کو بتا یا کہ حضور خالٹونا کو بر بھی در تھا کے ، اور آکر اپنے والد عمر فاروق ٹالٹونا کو بتا یا کہ حضور خالٹونا کو بیعت کر آیا ہوں یہ سنتے ہی عمر فاروق ٹالٹونا ووڑ سے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور پھر رسول اللہ خالٹونا کا ہاتھ تھا ہے کھڑے در ہیوت کا سلسلہ جاری رہا اس سلسلہ بیعت میں آئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے آئی ہوئی ہوئی اس میاتھ فرمانی کا باتھ تھان خالٹونا کی بیعت اس شان کے ساتھ فرمانی ۔ کہ این ایک ہوئی ہوئی ہوئی ایک ہوئی ہوئی اور پھر دوایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے کو اور کھر وایوں بیاتھ کو با نمیں ہاتھ ہوئی ہیں اور بیات ہوئی ہوئی ہوئی کے در ایک ہوئی ہوئی اور کھر دوایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ ایک ہوئی ہوئی اس کا گھے ہوئی اور دھر اور اپنی ہاتھ ہوئی اس کے اور دھر اور است مبارک پھڑا۔ پر بار اداور جس طرح بیعت میں ایک ہاتھ سے دوسر اہاتھ پھڑا جاتا ہے ای طرح اپنے ہاتھ سے دوسر اوست مبارک پھڑا۔

عراقی لوگوں نے حضرت عثان غلافی و النوا کی شان عظمت پر جب جرح وتنقید اور طعن وشنیع کاسلسله شروع کیا تو انہوں نے حضرت عثان خلافی پر الزامات اور تہمتوں کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی اور طے شدہ منصوبہ کے مطابق ہم جمع میں ایک سہ بات بھی کہتے کہ عثان خلافی وہ ہیں جو بیعت الرضوان میں غیر حاضر رہتے ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر خلافیا کے سامنے بھی ان الزامات کو دہراتے ہوئے ہو چھا بتا کہ کیا حضرت عثمان خلافی و محض نہیں ہیں جنہوں نے بیعت الرضوان میں حضور خلافی ہے بیعت نہیں کی فرمایا میں مجھے اسکی حقیقت بتاتا ہوں اور بیدوا قعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے اس بیعت میں جولوگ حاضر تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان خلافی کی بیعت کی فوجت آئی تو حضور خلافی نے خودا پنے ہاتھ کو حضرت عثمان خلافی کی بیعت کی فوجت آئی تو حضور خلافی کی بیعت تھی۔ عثمان خلافی کی بیعت تھی۔

سعید بن المسیب مولی ہے کہ اصحاب سعید بن قادہ میکانی نے دریافت کیا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اصحاب صدیبہ جنہوں نے اس درختوں کے نیچ بیعت کی چودہ سوتھے فرمایا مجھے توحضرت جابر مخالفی نے بہ بتایا ہے کہ وہ پندرہ سوتھے بعض روایات میں تعداد اس سے کم اور بعض میں اس سے زائد بیان کی گئی کین ائمہ محدثین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سوکی تعداد رائج ہے۔

شجرة مباركةس كے ينج بيعت الرضوان موكى

سیرت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بید درخت کیٹر کا تھا جسکے نیچے بیہ بیعت لی منی جس کا نام "بیعت الرضوان"۔ ہے اور قرآن کریم نے ان مقدس نفوس سے اپنی خوشنو دی کا اعلان فر مایا بعض روایات و تاریخی نقول سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ

<sup>●</sup> مح بغارى ملد ٢ - كتاب التنبير -

لوگ اس درخت کی تعظیم و تکریم کرنے لگے اور وہاں آ کرنفلیں بھی پڑھتے حضرت عمر فاروق ڈکاٹھ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس درخت کوکاٹ دینے کا تھم فر ما یا اس اندیشہ سے کہ کہیں اس درخت کی پرستش نہ ہونے لگے۔

صحیح بخاری اور می مسلم کی ایک روایت میں طارق بن عبدالرحمن مین اللہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ جج کیلئے جارہاتھا تو میں نے مقام حدید ہیں جی سے گزرتے ہوں یک جماعت کو دیکھا کہ اس میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا یکون ی مسجد ہے (کہ اس جگہ نماز پڑھی جارہی ہے) لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ تا تی اللہ نے الرضوان کی بین کرمیں حضرت سعید بن المسیب مولیہ کے پاس حاضر بوااور انکویہ بتایا تو انہوں نے فرما یا میرے والد نے مجھ سے یہ بیان کیا تھا کہ ہم جب آئندہ سال عمرة القضاء کے وقت وہاں پہنچ تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور یہ طے نہ کر سکے کہ وہ کون سا درخت تھا اور میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے رسول اللہ تا تی اس درخت کو بھول کے اور یہ طے نہ کر سکے کہوں سا درخت تھا اور میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے رسول اللہ تا تی تو اس درخت کو نہوں میں میں بیان سے اس کی تھی یہ تھا تو اس درخت کو نہوں کے در بیجیان سکے اور اس پران کو قدرت نہ ہوتی اور تم نے اس کو پہچان لیا اب خود ہی بیجیا کہ کہا ہا ہے۔

تعبير ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كى بلاغت ونكته

علامہ آلوی مینی اپنی تفیرروح المعانی میں رضائے معن "خوشنودی" بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لفظ رضا کا استعال کلام عرب میں متعدد صور تول سے ہوتا ہے بھی بغیر صلہ کے استعال ہوتا ہے مثلاً کہا جائے ، رضیت زیدا۔ اور بھی استعال مثلاً موتا ہے مثلاً ، رضیت زیدا باحسانه اور بھی لام کے ساتھ مثلاً رضیت لگ۔

علاء عربی فرماتے ہیں "ب" کے ساتھ استعال سبیت کے معنی ظاہر کرتا ہے، باحسانہ کہنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے احسان کی وجہ ہے ہیں خوش ہوا۔ اور جہاں بغیرصلہ کے استعال ہوتو محض ذات بحیثیت ذات رضا کے معنی ہوں گے اور جس جگہ، ب، کا صلہ اور ذات دونوں کو جمع کیا جائے مثلاً ، رضیت باللہ ربا۔ تو ذات سے خوشنودی کی نوعیت کو بتانا ہوگا تو بی اللہ ربا۔ تو ذات سے خوشنودی کی نوعیت کو بتانا ہوگا تو بی اللہ عوبی اللہ عن اللہ کے میاتھ استعال ہوگا تو بی طاہر کرنا مقصود ہوگا کہ رضااور خوشنودی کس چیز ہوئی اور رضاو خوشنودی کا منشا کیا ہوگا تو اس موقع پر اللہ تعن اللہ تعن

لَقَلْ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ، لَتَلْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِيْنَ « اللہ نے کچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب کھیق کہ تم داغل ہو رہو کے متجد حرام میں اگر اللہ نے جایا آرام سے الله نے ی و کھایا ہے اپنے رسول کو خواب۔ محقیق تم داخل ہو رہو کے ادب والی مجد میں، اگر اللہ نے چاہا چین ے، كُلِّقِهُنَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِيْنَ ‹ لَا تَخَافُونَ ا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ بال موند تے ہوئے اپنے سرول کے اور کترتے ہوئے بے کھلکے فل پھرجانا وہ جوتم نہیں جاننے پھر مقرر کردی اس سے ورے بال موتڈتے اپنے سروں کے اور کترتے بے خطرہ۔ پھرجانا جو تم نہیں جانے، پھر تھہرا دی اس ہے ورے لْلِكَ فَتُحًا قَرِيْبًا ﴿ هُوَالَّذِينَ آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ ایک فتح زدیک فل وی ہے جس نے بیجا اپنا رسول میدی راہ پر اور سے دین پر قط تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین ایک فتح نزدیک۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ یر، اور سے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین كُلِّهِ ۗ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيُكًا ﴿ مُحَبَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ے زمی اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا فھ محد رسول اللہ کا اور جولوگ اس کے ساتھ یس زور آ ور میں کافروں بد فل ہے۔ اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ محمد رسول اللہ کا۔ اور جو اس کے ساتھ ہیں زورآور ہیں کافرول پر، و 1 ابتدائے مورت میں ذکر ہوجا ہے کہ مدینہ میں حضور ملی الذعبیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے ادرسر منڈا کراور بال محروا کرملال ہو رہے ایں۔اد حراتفاق سے آپ کا قصدای سال عمر و کا ہوگیا۔محابر ذی النظم نہم نے عمو سایہ خیال جمالیا کہ ای سال ہم مکر پنجیں کے اور عمر وادا کریں گے۔جس وقت ملح مكل ہوكرمد يبييے ہے واپسى ہوئى اوربعض صحابہ ذمى النت نہم نے عرض كيا كہ يارمول النّ على النّ عليه وسلم نے نہيں فرمايا تھا كہ ہم امن دامان سے مکدیس داخل ہول کے ادر عمر ، کریں مے؟ آپ نے فرمایا کر کیایس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمال ایرا ہوگا عرض کیا نہیں فرمایا تو بیٹک یول ی ہوکررہ کا تم امن وامان سے مکہ پنج کربیت اللہ کا طواف کرد گے۔اورتم میں سے کوئی سرمنڈ واکر بوئی بال محروا کراحرام کھولے گااورو بال جلنے کے بعدى طرح كا كهنانه بوكار چنانچومد يبيي سے الكے سال يول ي ہوا آيہ بذايس اى توفر سايا ہے كه باتحين الله نے اپنے رمول توسياخواب وكھلايا۔ باتى "إنْ شاء الله" فرمانااین کثیر کے نز دیک جھیق وتو تحید کے لیے ہے اور سبویہ کے ز دیک اس قسم کے موافق میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتلانالمی مسلحت سے مقسود نہیں ہوتااور کرنامنتورہوتا ہے وہاں یاعنوان اختیار کرتے ہیں۔

فی یعن پر الذنے اپ علم محیط کے موافی واقعات کاسلملی قائم کیاو ، مباتا تھا کہ نواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مصالح ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں ۔اس لیے خواب کاوقوع اسمال نہونے دیااوراس کے وقوع سے قبل تم کو لکتے ہاتھ ایک اور فتح سنایت کردی یعنی فتح نیبریا سلح مدیبیہ جے محابر فی اللہ منہم فقعہ مبدین کہتے تھے مبیا کہ مور تنہ اکے پہلے فائد و میں ہم مفسل کھے لیے ہیں ۔

فع یعنی اصول وفردع اورعقائدوا حکام کے اعتبار سے یہ بی دین محاادریہ بی راہ بدھی ہے جو محدرمول الدملی الدعلیہ وسلم لے كرآ ئے۔

وس اس دین واند نے ظاہر میں بھی سیکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب میاادر مسلمانوں نے تمام مذاہب دالوں پر مدیوں تک بڑی ثان وثوکت سے حکومت کی۔ اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمر کے تریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چہار طرف دین برق کی حکومت ہوگی۔ باتی ججت و دلیل کے اعتبارے تو دین اسلام میں شری خالب دیااور دے گا۔

ف يعنى الله تعالى اس دين كي حقانيت كا كواه ب اورو وهي اين فعل ساس كون ثابت كرنے والا ب

فل يعنى كافرول كے مقابد يس مخت منبوط اور آوى، جس سے كافرول بدر عب بنت ااور كفر سے نفرت و بيزارى كا اقبار بوتا ب قال تعالى ﴿ وَلَيْجِدُوا فِيهُ كُمْ عِلْقَلَةُ وَاعْلَمُوا آنَّ لِلْهُ مَعَ الْمُدَّقِيلِينَ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَاغْلُمُ لَا عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَلَمُ وَالْمُسَالُمَ عِيدُنُ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَيْجِدُوا رُ حَمَا أَءُ بَيْنَهُمْ تَرْمِهُمْ رُكُعًا سُجَّلًا يَّبُتَعُونَ فَضَلًّا مِّنَ اللهِ وَرِضُواكًا نسِيْمَا هُمْ فِيُ زم دل يْن آ بن مِن فِل تو ديكھ ان كوركوع مِن اورىجد ، مِن دُحوندُ مِنْ مِن الله كافنل اور اس كى خوقى فل نشانى ان كى ان كى زم دل اين آبن مِن ، تو ديكھ ان كوركوع مِن اور عبد بعن ، دُحوندْتْ اِن الله كافعنل اور اس كى خوشى ـ بانا ان كا ان كا

وُجُوْهِ فِهُ مِّنَ أَثَرِ السُّجُوْدِ ﴿ ذَٰلِكَ مَقَلُهُمْ فِي التَّوْرَالِةِ ﴿ وَمَقَلُهُمْ فِي الْرَبِحِيْلِ ﴾ منه بد ب عبد ك اثر عد بنان به ان كى ترات من ادر طال ان كى اجمل من ا

منہ کہ ہے مجدہ کے اگر سے قبلے یہ تان ہے ان کی تورات کی اور مطال ان کی آلی ۔ ل فیل منہ پر ہے سجدے کے اگر ہے۔ یہ کہاوت ہے ان کی توریت میں اور کہاوت ان کی انجیل میں،

كَزَرْعِ أَخْرَ جَ شَطْعَهُ فَأَزَرَهُ فَأَسْتَغُلُظُ فَأَسْتَوْى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظُ مِي هَيْنَ نِهُ لا اپنا پُهَا پُهِ اس كَى كرمنبوط كى پُهرمونا ہوا، پُهر كھزا ہوكيا اپنى نال پر فَ خُشْ لگنا ہے قبتی والوں كو فَل جِي كَيْنَ نِهُ لا اپنا پُهَا پُهر اس كى كر مضبوط كى، پُهر مونا ہوا، پُهر كھزا ہوا اپنے نال پر، خوش لگنا كمين والوں كو

عِهُمُ الْكُفَّارَ \* وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجْرًا

تاکہ جلائے ان سے جی کافرول کا فکے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے میں اور کیے میں کام بھلے معافی کا اور بڑسے تا جلائے ان سے جی کافرول کا، وعدہ دیا ہے اللہ نے، انہیں سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام، معافی کا اور

= الْمُؤْمِدِ فِينَ اَعِزَقَ عَلَى الْكُفِرِ بُنَ ﴾ حضرت ثاه صاحب رحمه الذكھتے ہیں۔ "جوتندی ادرزی اپنی خوہو و مب بگر برابر چلے اور جوایمان سے سنور كرآتے وہ تندی اپنی مگر اورزی اپنی مگر ۔" علما مے لئے کھا ہے كہ کئ گافر كے ساتھ احمال اور حن سلوك سے پیش آنا اگر مسلحت شرعی ہو کچھ مضائقہ ہیں ۔ مگر دین كے معاملہ میں وہ تم كو دُهيلا شمجھے ۔

ف یعنی این بھائیں کے ہمدردمہر بان ایک کے سامنے زی سے جھکنے والے اور تواضع و انکساری سے پیش آنے والے مدیدیہ میں سے سارخی الله علی الناعظم کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں۔ ﴿وَ الَّذِینَ مَعَةَ آشِدًا اُءِ عَلَی الْکُفَّارِ رُسِّمَا اُو ہُنے تَاہُم ﴾

فیل یعنی نمازیں محرّت سے پڑھتے ئیں۔جب دیکھور کوع و میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اطلاص کے ساتھ وقیمفہ عبودیت ادا کررہے ہیں۔ ریا ونمود کا ثنائہ نہیں یس اللہ کے فنسل اوراس کی خوشنو دی کی تلاش ہے۔

سے یعنی نمازوں کی پابندی خصوصاً تبجد کی نماز سے ان کے چبروں پر خاص قسم کا نوراوررونی ہے یو یا خثیت وختوع اور حن نیت واخلاص کی شعاعیں بالمن سے مجھوٹ کو خاہر کو روثن کرری میں ۔ حضرت مجمع ملی الدُعلیہ وسلم کے اصحاب اپنے چبروں کے نوراور متعیانہ چال و حال سے لوگوں میں الگ بچھانے جاتے تھے۔ وسمی یعنی ہملی کتابوں میں خاتم الانبیام کی الذعلیہ وسلم کے ساتھیوں کی الیسی ہی ثنان بیان کی گئی ۔ چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہلی کتاب ان کے چبر سے اور ملورو طریق دیکھوکر بول اٹھتے تھے کہ والذیہ تو مسح علیہ السلام کے حواری معلوم ہوتے میں ۔

\_ چ

### عَظِيًا۞

ثرابكافك

بڑے نیک کا۔

فَاتْمَ سُورت بربشارت عَلبه وترقى اسلام مع بيان فضائل حضرات صحابه رضى الله عنهم اجمعين قاتله تنظير الله وتسوله وتسوله والله وتسوله وتسوله والله وتسوله والله وتسوله وت

ربط: .....سورة کا آغاز فتح مبین کی بشارت نے فر ایا گیاتھااور یہ کہ وہ معاہدہ وصلح جواللّدرب العزت کی طرف سے فتح مبین ہے بیشارعنا یات اور کرا مات کا ذریعہ ہے، فتو حات اور غنائم سے مسلمان قوم عظمت اور سر بلندی حاصل کر سے گی روم اور فارس کی فتح کی بھی بشارت سنا دی گئی جس کو اللّد تعالی نے خلفائے ثلاثہ ٹناگڈا کے ہاتھوں پورا فرما یا ساتھ ہی جیلے اور بہانے بنا کر گھروں میں بیٹے رہنے والے منافقین کی خباخت وشناعت کے ساتھ ان پروعید و تنبیہ بھی فرما دی گئی تو اب اختام سورت پر جس خواب کی تعبیر کو اللّد نے پورا فرما یا اس کا ذکر کرتے ہوئے غلبہ دین اور ترتی اسلام کی بشارت سنائی جارہی ہے اور اعراب منافقین کے بالمقابل مخلصین کا ملین اصحاب رسول اللّه مُنافِقاً کے فضائل و کمالات بیان فرمائے جارہے ہیں فرمایا:

بِ شک اللہ نے بچ کردکھایا ہے رسول مُلافیخ کووہ خواب تحقیق کے ساتھ اس کی پوری پوری تعبیر دنیا کے سامنے ایک حقیقت بنا کرظا ہر فرمادی کہ اے مسلمانو! بقیناتم داخل ہوکررہو گے مجدحرام میں اگراللہ نے چاہامن واطمینان کے ساتھ اس طرح کہ مونڈائے ہوئے ہوگے اپنے سرول کو اور کچھلوگتم میں سے کترتے ہوں گے اس حال میں کتم کی سے کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ہوگے پھرجانا اللہ نے اپنام محیط کے لحاظ ہے اس چیز کو جوتم نہیں جانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر ایک سال میں ظاہر کرنے میں کس قدر حکمتیں اور عظیم صلحتیں ہیں حالانکہ آنحضرت مُلاَثِیْ نے مدینہ منورہ میں جب وہ خواب ٦ ہجری میں دیکھا كرة ب تا الما اورة ب خالفا كي مراه صحابه كرام تفاقته مكه كرمه من داخل مورب بين كوئي سرمنذ اكر حلال موربا ب اوركوئي بال كترا كراوراتفاق امريكهاى سال آب مُلَافِينَ في عمره كا قصد فرما كرصحابه بْنَافِينَ كى ايك جماعت اين بمراه لي كرروانكي كاعلان فرما دیا توصحابہ ٹھ الکتنے نے بین خیال کیا ہم ای سال مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ اداکریں گے جب صلح مکمل ہونے پر بغیر عمرہ کئے ہوئے صديبيے اپسی ہونے كى توبعض صحابہ بن كائة عرض كرنے كيكے يارسول الله طَائِقَةُ كيا آب نے ہم كوينبيس فرمايا تھا كہم امن وامان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ اواکریں گے آپ ناٹی کا اپنا سے ایسی میں سے بیابھی کہاتھا کہ ای ساار ایسا ہوگاعرض کنیس یارسول الله مان فی فرمایا توبیشک بول بی موکررے گاتم اس وامان کے ساتھ مکینی کربیت اللہ کا طواف کرو گے اورتم مں سے کوئی سرمونڈ اے گا اور کوئی بال کتر اے گا اور اس طرحتم احرام سے حلال ہو گے اور جب وہاں جاؤ گے توبیحال ہوگا تہمیں كى كاخوف ند موكا چنانچە مدىيبىكى واپسى سے الكلے سال ايسائى بوااس آيت مباركد ميں اى كوفر ما يا جار ہا ہے كه بانتحقيق الله نے فل حضرت ثاه صاحب لکھتے ہیں آیدومدہ دیاان کو جوایمان والے ہیں اور مجلے کام کرتے ہیں حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کےسب اصحاب رفی الد تنہم ایسے ی تھے مگر فاتر کا اندیشہ کھا جن تعالیٰ بندوں کو ایسی میاف ٹوٹنجری نہیں ویتا کہ ٹھر ہو جائیں ۔اس مالک سے اتنی شاباش بھی فیمت ہے۔ تہ سور ۃ الفتح بفضل الله ورحمته فلله الحمد والمنة

ایے رسول کا خواب سچاد کھایا ہے اوروہ پوراہوکررہے گاان شاءاللہ تعالیٰ پھر اس خواب کی تعبیر ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے مقرر کردی ہے ایک نزد یک فتح یعنی فتح خیبر یاصلح حدیبیہ جودراصل متعتبل کی فتو حات اوراسلام کی عظمت وتر تی کا ذریعہ بی جیسے کہ سلے بیان کیا گیا وہی پروردگار ہے جس نے بھیجا ہے اپنار سول ہدایت دے کر اور سیا دین تا کہ غلبہ دے اس کو ہر دین پر جواپنے اصول وعقائداور فروع کے اعتبار سے اس قدر مضبوط واضح اور مستحسن ہے کہ اس سے بل جس قدرادیان گزرے شریعتیں اتاری تحكئين اورا نبياءمبعوث ہوئے سب پراس کوغلبہ حاصل ہوگا۔ چنانجے تاریخ سے اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب واقوام پر غالب ثابت کردیا اور اسلام نے بڑی شان وشوکت سے صدیوں تمام مذاہب والوں پر حکومت کی اور آئندہ بھی دنیا اس حقیقت کا مشاہدہ كرے كى باقى يە بات كەاس دعوى كى كىيادلىل بے توبس س لىنا چاہئے كە الله بى كافى بے حق ثابت كرنے والا ہونے كى حيثيت سے کہ تاریخ عالم دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، محمد (مُثَافِیْز) اللہ کے رسول ہیں اور جوا نکے ساتھ ہیں وہ بڑے ہی مضبوط اورزورآ وربین کافروں کے مقابلہ میں 🗨 اور نہایت ہی نرم دل ہیں آپس میں جس سے کافروں پررعب پڑتا ہے اور کفرسے نفرت وبیزاری کا اظہار مگراس شدت اور حنی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑے ہی خرم دل ہیں ﴿ آخِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِينَةُ نَ آعِةً قِ عَلَى الْكُفِويْنَ ﴾ كا بيكر بين اوريد دونول ثنا نين حضرات صحابه وفائق كي مقام حديبيين بوري طرح نمايال مور بي تعين اس ایمانی پختگی اورعظمت کے ساتھ ا نکے ذوق عبادت اخلاص اور خشیت خدادندی کا پیمال ہے کہ دیکھے گا کہ ان کو اے مخاطب رکوع کرتا ہوااور سربسجوداس طرح کہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی مہر بانی اور اسکی خوشنودی اس اخلاص اور جذب سے کہ انکی ہرعبادت ہرریا سے یا کے صرف اسی غرض اور مقصد پر دائر ہوتی ہے ان کے باطنی تقوی کے آثارا لیے قوی ہیں کہ باطن سے ان کے آثار چبروں پر نمایاں محسوں ہوتے ہیں کہ دیکھے گا ریخاطب ان کی نشانی اوراثر باطنی تقوی اخلاص اور خشیت کا ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر ے کیونکہ نمازوں کی یابندی بالخصوص تہجد کا اک خاص نورا دررونق عابدین کے چہروں پرجھلکتی ہے گویاحسن نیت اوراخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ بھوٹ کرظام کوروشن رہی ہیں 🗨 یہ ہان کی صفت اور شان تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے زمین سے نکالاا پنا پٹھا پھراس کومضبوط کیا پھراس کوموٹا کیا پھروہ برابر کھٹرامو <mark>گیا اپن</mark>ی پنڈلی یعنی نال 🗨 يعنى يردومنتيں شدت ونرى ان حضرات ميں تھى كيكن الحب في الله والبغض في الله كي شان ان ميں اس قدرر جي موئي تھى كركفراور كافرول ك مقابلہ میں بڑےزور آوراورمضبوط اورشد یدلیکن ایمان والول کے واسطے سرایا پیکرمحبت ومہر بانی۔

حسن بھری مُوشید ہے منقول ہے کہ کا فروں کے ساتھ شدت دنفر ت کا توبیعالم تھا کہ بیجی گوارانہ تھا کہ اننے کپڑے بھی کا فروں کے کپڑوں سے لگیس یا ایکے بدن سے کا فروں کا بدن چیوئے اس کے بالقائل اہل ایمان کے ساتھ محبت کا بیرحال تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے بھائی سے ملتا تو مصافحہ اور معانقہ کرتا۔ ۱۲روح المعانی ۲۲

● حضرت شاہ صاحب بوشینظر ماتے ہیں کہ حضور مالی نظارے اصحاب شافیز ہے چہروں کے نوراور معقیانہ چال ڈھال سے الگ پہنچانے جاتے تھے۔ ۱۲ (فوائد عثانی)

عجابہ برشینئو نے اس کی تغییر میں حضرات محابہ کا خشوع اور تقو کی بیان کیا ہے اور بعض عارفین کا بیتو ل نقل کیا ہے ان للحسنة نور افعی القلب
وضیاء فی الموجہ وسعة فی المرزق۔ کہ نکی کا نور قلب میں ہوتا ہے اور اس کی رون چہرہ پر ہوتی ہے اور وہ رزق میں فراخی کا باعث ہوتا ہے۔
امام مالک بیسٹو سے معتول ہے فرمایا حضرات محابہ شافیز کے خلوص نیت اور استے کا من اعمال کا بیار تھا کہ جو بھی اکو دیکھی اس کا دل گوائی و بتا
کہ یہ الشد کے برگزیدہ بندے ہیں اور نصار کی نے توصیاب شافیز کو دیکھر کر ہی شام کے راستے ان کے لئے کھول دیے تھے اور کہنے گئے خدا کی حسم یہ لوگ عید کی
میٹا کے حوار ہوں ہے بھی اجتمے ہیں ۱۲ (تفیر ابن کیر۔)

پراس طرح کہ پندآ تا ہے جیتی کرنے والوں کو۔ بیسب بھی جواس مثال کے ذریعہ سحلبہ ٹفاؤ اور اسلام کی ترقی وشادا بی اس کے۔
نشوونما بلندی اور استقامت وقوت مقدر فرمائی گئ اور اس کو بیان کیا گیا اس غرض ہے کہ ان کے ذریعہ کا فروں کو غیظ وغضب میں
ڈالے اور اسلام کی ترقی سے ان کے دل جلیں اور بیہ بات اللہ نے پہلے ہی طے کرلی تھی کہ اسلام اس طرح کمزوری کے عالم میں
نمودار ہوگا پھرا بھرے گا ترقی کرے گا اور پھلے بھولے گا تا آئد کا فروں کے دل اسلام کی عظمت کود کھ کر جلے گئیں جیسا کہ ارشاد
مبارک ہے گئے یُکو ق لِیُ خلف تُو اللہ بِا فَق ا هِ جہ مَ وَاللّهُ مُتِهُ دُورِ ہِ وَلَوْ کُر وَالْکُفِرُونَ ﴾

وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں ہے مغفرت ومعافی کا اور بڑے تو اب کا اور اللہ کے اللہ کے اللہ کے وعدے سے بڑھ کر اور کون سا وعدہ سچا ہوسکتا ہے ﴿وَعَنَ اللّٰهُ ﴾ ﴿وَعَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ تحدِيقًا ﴾ چنانچہ دنیا کے سامنے بیدوعدہ پوراہوکر رہا اور آخرت میں بھی اس طرح ہوگا اور جومثالیں تورات وانجیل میں صحابہ ڈالڈ اے ایمان وتقوی اور ان کے ذریعہ اسلام کی ترقی وعظمت کی بیان کی گئی تھیں وہ بھی پوری طرح دنیا کے سامنے آگئی۔

# تورات وانجيل ميں حضرات صحابہ ٹھائٹڑ کے ایمان وتقویٰ کی نشانیاں

ان کلمات میں حضرات صحابہ دوائی کی عجیب ایمانی شان اورعظمت بیان کی گئی کہ انکی تورات وانجیل میں وہ نشانیاں ذکر کردی گئی تھیں کہ اہل کتاب دیکھ کر انہیں بہچان جاتے سے کہ بیر محمد رسول اللہ خلائی کے اصحاب ہیں تورات میں بیان کردہ مثال تو وہ تھی جو دوسینہ آھُم فی وُجُو دِ ہِ مُن کُر فر مائی گئی اور انجیل میں جو مثال تھی وہ دو گزر ع آخر بح شفاعہ تھی جائی مثال تو وہ تھی جو دوسینہ آھُم فی الْخِر بھی میں انکو دوسینہ کا استان مثال انجیل میں اس بھیتی کی طرح بیان کی گئی ہے چنا نچہ مجاہد مُعَاشَدِ منحاک مُعَاشَدُ اور قادہ مُعَاشَدُ نے ایک کی ہے جنا نچہ مجاہد مُعَاشَدِ منحاک مُعَاشَدُ اور قادہ مُعَاشَدُ نے ایک کی ہے جنا نچہ مجاہد مُعَاشَدِ منحاک مُعَاشَدُ اور قادہ مُعَاشَدُ نے ایک کی ہے جنا نچہ مجاہد مُعَاشَدِ منحاک مُعَاشَدُ اور قادہ مُعَاشَدُ نے ایک کی ہے جنا نجہ مجاہد مُعَاشَدُ منحاک مُعَاشَدُ اور قادہ مُعَاشَدُ نے ایک کی ہے (روح المعانی ۲۲)

یکیتی جس کا ایک بٹھا نکالنابیان کی اس سے مرادوہ ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا اوروہ صدیق اکبر دلائٹو ہیں جن کی شان میں قرآن کریم کی بیآیت ﴿وَالَّذِیٰی جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ نازل ہوئی ﴿وَالَّذِیٰی جَاءَ بِالصِّدُقِ ﴾ رسول الله مُلائف ہیں اور ﴿وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ کا مصداق باجماع مفسرین ،صدیق اکبر دلائٹو ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مُنظِیّا کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی اول اس دین پرایک آدمی تھا پھر دو ہوئے پھر آ ہت آ ہت قوت بڑھتی گی مثال کی تقریر کرتے ہوئے کھٹے ہیں یعنی اول اس دین پرایک آدمی تھا پھر دو ہوئے پھر آ ہت آ ہت قوت بڑھتی گئی حضرت محمد مثالی ہے معنی مناوق ہی میں عہد عثانی اور ﴿فَاسْتَوٰی عَلی سُوقِ قِه ﴾ ﴿اَخُورَ ہَ شَمْطُ عَنْ ہُ ہِ مِن عبد صدیقی ﴿فَالْدَرَ وَالْدَیْنَ مَعَهُ آیشِدُا وَ مَنْ الْدُلُقَادِ وَ مَمَا اُدِ مَن اللّٰهُ وَ اللّٰهِ مِن عبد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دیگرا کا برنے ﴿وَالّٰذِینَ مَعَهُ آیشِدًا وَ عَلَی الْدُلُقَادِ وَ مَمَا اُدِ ہُونَ اللّٰهُ مَا مُعْرِدُ اللّٰهِ مِن عبد منافق کے اربعہ نفائی ہُر تعلیم کردیا ہے گرمیجے یہ ہے کہ ہے آیت جملہ حضرات صحابہ نفائی کی بہیت بحوی مرتب منافق ہے ہوئے اللّٰ ہوئے اللّٰ ہوئے اللّٰ منافق کے اللّٰ اللّٰ منافق کے اللّٰ

حضرات صحابہ نگافتُرُم کے خصوصی فضائل اوران کے ایمان وتقو کی کی قرآ نی شہادت قرآن کریم میں بیآیات حضرات صحابہ نظرُمُ کی جس انداز کے ساتھ عظمت و برتری ان کا نقدس اور عنداللہ ان کا محبوب ہونا اور کا فروں کا ان سے بغض وعدادت رکھنا بیان کررہی ہیں اور وہ اپنے حقائق ولطائف کے لحاظ سے ایک منفر دمقام رکھتی ہیں۔

سب سے اول آ محضرت الفیل کا نام مبارک لے کر آپ الفیل کی صفت رسالت کو بیان کیا جمی کومشر کین نے صلح نامہ میں سے نکلوا یا تھا جس کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی کتاب میں لکھ دیا بعد از ان صحابہ تفاقد آنے فضائل بیان کئے جو آپ مقافیل کی نبوت ورسالت کی عظیم دلیل ہیں شاگر دوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے اور آپ مقافیل کی رسالت کے بعد صحابہ تفاقیل کا مرتبہ ہے اور آئندہ آیت کے بعد صحابہ تفاقیل کا مرتبہ ہے اور آئندہ آیت میں صحابہ تفاقیل کا مرتبہ ہے اور آئندہ آیت میں صحابہ تفاقیل کا اور اخلاص کا بیان ہے۔

اور ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جوسفر حدیبیش آپ مُلافِئم کے ہمر کاب منصاس لئے کہ اول تو اوپر ے سلسلہ کلام اصحاب حدیبی کی درح میں چلاآ رہاہے دوم یہ کہ معیت کے حقیق معنی کسی مقام میں کسی کے ساتھ ہونے کے ہیں اورمعیت کے بیمعن حقیقی ہیں اور جب تک معنی حقیقی بن سکیں معنی مجازی مرادنہیں لئے جاتے ،سوم احادیث مستفیضه مشہورہ ے بھی یہی ظاہر ہے کہ یہ آیات اصحاب صدیبیے بارے میں نازل ہوئیں اب اس کے بعد ﴿آشِدَاءُ عَلَى الْكُفّانِ ﴾ سے ان كِ فضائل اوران كى صفات كِ ذكر كا آغاز موتاب، ﴿ أَشِيدًا وعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّاء بَيْنَهُمْ ﴾ سے صحاب ثفاقة كمال ايمان كى طرف اشاره ب جب كه حديث من ب عد من احب لله وابغض وابغض لله فقد استكمل الايمان یعنی ان لوگوں کی محبت اور عداوت کا دار و مدارایمان اور کفر پرہان لوگوں نے اپنی محبت اور شفقت کو اور عداوت ونفرت کو الله تعالی کی محبت اوراس کے غضب کے تا بع کردیا ہے جن پر خدا نرم ہے ان پر ریجھی نرم ہیں اور جن پر خدا گرم ہے اوران پر یہ جی گرم ہیں اور لفظ ﴿ عَلَی الْکُفّارِ ﴾ میں اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ ٹٹائٹٹر کو کا فروں کے محض کفر کی وجہ سے عداوت ہے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے عداوت نہیں اور ظاہر ہے کہ تفریس اصل اور بالذات شیطان ہے کما قال الله تعالیٰ ﴿وَكَانَ الشَّيْظُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴾ اورنفس شيطان كاتواًم (جروال بهائي) بمعلوم مواكه جب صحابه ثفافة كافرول كحق ميس خت ہیں تونفس اور شیطان کے مقابلہ میں اور بھی زیادہ اشد ہوں گے کیونکہ البغض فی اللہ میں خدا کے دشمنوں سے عداوت بقدر دشمنی ہوتی ہے جوخدا کا دشمن زیادہ ہوگا اس سے دشمنی بھی زیادہ ہوگی لہٰذا جب صحابہ کرام ٹفکٹۂ ﴿ آیثِ تَامُ عَلَی الْکُفّالِ ﴾ ہیں تو شیطان پر توادر بھی زیادہ اشداء ہوں گے کیونکہ شیطان تمام کا فروں کا سردار ہےادرعلی ہنر االقیاس نفس بھی اعداء میں سے ہے بلکدایک اعتبارے شیطان ہے بھی بڑھ کرہے اس لئے کہ شیطان بھی نفس ہی کے سہارے سے اپنا کام کرتا ہے اگرنفس نہ مانے تو شیطان َ ایا کرے نیز بیجی یا در ہے کہ آیت میں" کفار" ہے وہ کفار مراد ہیں جوان اہل ایمان کے اعز ہوا قارب متح تو جب مطلق عداوت کمال ایمان کی نشانی ہے تو اقرباء کی عداوت کوتوا کملیت کا نشان سمجھا جائے۔ https://toobaafoundation.com/

الغرض جوشیطان کا ذاتی دشمن ہوگا وہ بھلا شیطان کے بہکائے میں کیے آسکتا ہے اور جس پرنفس اور شیطان کا بس نے جہا ہوں اس نے جہا ہوں اس کے سایہ ہی سے بھا گتا ہواور جس راستہ پروہ چلتے ہوں اس راستہ ہی کو بھول گیا ہوتو ایسے لوگوں کے مخلص اور مومن کا مل ہوئے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے لہذا ﴿آیْسَدُّاءُ عَلَی الْکُفَّالِ ﴾ کو استہ ہی کو بھول گیا ہوتو ایسے لوگوں کے مخلص اور مومن کا مل ہوئے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے لہذا ﴿آیْسَدُاءُ عَلَی الْکُفَّارِ ﴾ کو استہ ہی کا نشان جھنا جا ہے ولذا قال الله تعالیٰ فی ایت اخری ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ مُحِيَّةُ ہُمُ مُو مُحِيَّةُ وَلَهُ اللهُ مِعْدُومِ مُحَالِي اللهُ بِعَوْمِ مُحَالِي اللهُ بِعَدُومِ مُحَالِي اللهُ بِعَدُومِ مُحَالِي کا محب اور محبوب ہونا خوب واضح ہوگیا اور ظاہر ہے کہ کمال محبت کا درجہ بددن حق الیقین کے حاصل نہیں ہوسکتا۔

کلتہ: .....انسان میں حق تعالی نے دوتو تیں رکھی ہیں ایک قوت شہویہ اور ایک توت غضبیہ قوت شہویہ کا کمال ہہ ہے کہ اس کو رحت اللہ کے تابع کرد ہے جس پر اللہ تعالی مہر بان ہواس سے مجت کرے، ﴿ وَحَمّاءُ ہَمْ اللَّهُ مَا اسْ طرف اشارہ ہے اور قوت غضبیہ کا کمال ہہ ہے کہ غضب خداوندی کے تابع ہواور ﴿ آیش آاءُ عَلَی الْکُفّانِ ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے۔ (ازالة الحفاء: ۱۷۲۱)

الغرض﴿ الَّذِينَ مَعَهُ ﴾ ك-

کہلی صفت: ﴿ آشِدًا اُو عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَا اُو بَیْنَهُمْ ﴾ میں سحابہ ٹالڈے کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری صفت: ﴿ تَرْسَهُمْ رُحَمَّا مُعَلِّمًا ﴾ میں سحابہ ٹولڈ کی عبادت اور اعمال کا بیان ہے کہ بکثرت نمازوں میں مشغول رہے ہیں اور نماز موس کی معراج ہے۔

چوتھی صفت: ﴿ سِیْمَیا اَهُمْ فِیْ وُجُوهِهِمْ مِیْنَ آثَرِ السَّجُودِ ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندرونی ایمان کا رنگ چیروں پر نمایاں ہے مناجات اور دعا اور عبادت کے انوار باطن سے نکل کر ظاہر میں آشکارا ہوں گے شاہ عبدالقادر بُوشینو ماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی مُنافِظ کسی جُمْع میں جیٹھے تو دور سے پیچان لئے جاتے اور اپنے چیرہ کے نور سے پیچان لئے جاتے اور اپنے چیرہ کے نور سے پیچان کے میں جیسے نور کے سیالی ہیں۔

مرد حقانی کی بیشانی کانور کس کب چھپار ہتا ہے چیش ذی شعور

تانون ہے کل اناء یتر شح بما فیعد ہرظرف سے وہی ٹیکتا ہے جواس کے اندر ہوتا ہے اور عجب نہیں کہ ان

گراز دوست چشمه براحمان دوست تو در بندخوایش نه در بنداوست

مقامات میں ان کے قرب من اللہ کی طرف اشارہ ہوجیہا کہ حدیث میں ہے اقرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد۔ بندہ کواللہ کا قرب سب سے زیادہ حالت جود میں حاصل ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا بیار شاد کہ ﴿وَاسْجُنُ وَاقْتُمْ بِهِ ﴾ اس طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

پانچ ي مغت: ﴿ وَلِكَ مَقَلُهُمُ فِي التَّوَرُنةِ • وَمَقَلُهُمْ فِي الْرِنْجِينِ ﴾ يعن صحابه ثنافة كيد يوفضائل اور اوصاف توريت اور انجيل مين بهي خور دي كئ ہے - ﴿ الدَّبِيّ الْأَقِيّ اللَّقِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّقِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِيّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُل

حضرت شاه ولى الله قدى سره العزيز مُولِين ما تين دلك "اسم اشاره بجس كا شاره ما بعدى طرف بيعنى كزع النح كى طرف ب يعنى كزع النح كى طرف ب جو بعد مين مذكور ب جيما كرح جل شانه كول مين ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ خَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ مَوْلاً عِنْ اللهُ مَوْلاً عِنْ مَدُور ب مِن اللهُ مَوْلاً عِنْ مَدُور ب مِن اللهُ مَا اللهِ ﴿ وَابِرَ مَوْلاً عِنْ اللهُ مَا اللهِ ﴿ وَابِرَ مَوْلاً عِنْ اللهُ وَابِرَ مَوْلاً عِنْ اللهُ وَابِرَ مَوْلاً عِنْ اللهُ الل

جمی صفت: ﴿ کَوَرُع آخَرَت شَفِظَه ﴾ الح حفرت شاه ولی الله قدس مره فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اس آیت میں دین اسلام کی قدر بجی ترق کو بیان فرما یا اور ان کی ترقی کے ساتھ تشبید دی اور بھیتی کی ترقی کے چار در ہے ہیں ای طرح اسلام کی قدر بجی ترقی کے جار در ہے ہیں ای طرح اسلام کی اترق کے چار در ہے ہیں (بہلا درجہ) ﴿ الْحُورَةُ بَعْ شَفِطَةُ ﴾ کا ہے یعنی دانہ نگلنے کی حالت کا ہے بید حالت آغاز وجود کی ہے جو نہایت کمزور حالت ہے ہیں (بہلا درجہ) ﴿ الْحُورَةُ بَعْ شَفِطَةُ ﴾ کا ابتداء بعثت کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوا جو نہایت کمزور حالت تھی اتی کمزور حالت تھی اس کمزور حالت کی حالت کی ابتداء بعثت کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوا جو نہایت کمزور حالت تھی اتی کمر تبداور ای حالت کی طرف اشارہ ہے کہ ای طرح صحابہ ٹو گؤٹٹ کی حالت قبل از ججرت کمزور حالی دورت کی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ ای طرح صحابہ ٹو گؤٹٹ کی حالت قبل از ججرت کمزور حالی ہے۔

(دوسرامرتب) ﴿ فَالْدَوْهُ لِيَّنِى دوسرى حالت اس کَيْتَى کامضوط ہوجانا ہے جس سے بیامید ہوجائے کہ یکھتی اب ضائع نہ ہوگی بلکہ درخت بن جائے گی بیرحالت ہجرت کے بعد پیدا ہوئی کہ جب آ پ مُلاَثِمُ اور آ پ مُلاَثِمُ کے صحابہ تُولَاآنے مشخول مشرکین کے جوروسم سے نکل کرمدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اورسلسلہ جہاد کا شروع ہوا اوردشمنان خداسے جہاد میں مشخول ہوئے اسلام کی ایک چھوٹی می ریاست قائم ہوگئ یہ ﴿ فَالْرَدُ وَ اللّٰهِ کَا درجہ ہواسب سے پہلے بدر کاعظیم معرکہ چیش آیا یہاں تک کہ مکرمہ فتح ہوا اور تمام حجاز آ پ مُلاِثِمُ کے زیرا طاعت آگیا اور جزیرۃ العرب میں اسلام کی ایک درجہ کی ریاست اور حکومت قائم ہوگئ یہ ﴿ فَالْرَدُ وَ اللّٰ کَا درجہ ہوائی جب یہ درجہ حاصل ہوگیا تو اس حالت کے آخر میں آ مخضرت مُلاِثِمُ نے دارد نیا ہے رفتی اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی۔

(تیسراورجه) ﴿ فَاسْتَغُلَظ ﴾ یعنی تیسری حالت درخت مونا ہوجا تا ہے بیحالت شیخین رفائظ کے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ شیخین طالب آئے اور قیصر و کسریٰ کی سلطنت ہوئی کہ شیخین طالب آئے اور قیصر و کسریٰ کی سلطنت مسلمانوں کے قبضہ میں آئی اور کفر کی شوکت زیر وزیر ہوگئ اور اسلام کو کفر پر برتری اور بالا دی حاصل ہوئی تو اب https://toobaafoundation.com/

﴿ فَاسْتَغُلُظُ ﴾ كادرجه حاصل موا\_

غرض به كەلفظ ﴿ فَاللَّهُ تَعْلَظُ ﴾ مِن خلافت شيخين ثقالة كى طرف اشارە ہے اور ﴿ فَاللَّهُ تَوْى عَلَى سُوقِه ﴾ مِن خلافت عثانيه كەطرف اشارە ہے۔

﴿ يُعْجِبُ الزُّدَّاعَ ﴾ كَيْفَير مِن شاہ صاحب وَ اللهُ فَالَ إِن كَ عَجِبُ مِن كَهُ وَلِيَغِينَظَ عِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ كاركنان قضاوقدرمراد ہوں كيونكه اسلام كي هي كاشتكار ملائكه مد برات بين اور لفظ يعجب حق تعالى كى خوشنودى پر دلالت كرتا ہے۔

ساتویں صغت: ﴿ لِیَغِیْظَ جِهِمُ الْکُفَّارَ ﴾ پھرانیر میں صحابہ ٹونگٹا کی ایک صفت ﴿ لِیَغِیْظَ جِهِمُ الْکُفَّارَ ﴾ بیان فرمائی کہ کافراسلام کی اس کھیتی کود کی کرغیظ وغضب میں آ جا نمیں گے یہ بیس فرما یا ﴿ لِیَغِیْظَ جِهِمُ الاعداء ﴾ کہ ان کے دخن ید دکھے رجلیں گے تاکہ یہ چیز اس عنوان سے واضح ہوجائے کہ صحابہ ٹونگٹا سے جلن اور غیظ وغضب رکھنے والے کفر کے مرحکب اور کافر ہیں کہ خدا تعالی جن کو پہند کرے ان کی مدح کرے یہ لوگ ان پر جرح وطعن کریں اور ان سے جلیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سادر جہ کفر کا ہوگا اور ایسا طرزیقینا اس پر دلالت کرے گا ایسے لوگوں کو در اصل خدا ہی ہے دشمنی اور ضعرے۔

مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام مالک بھٹھٹے نے اس آیت سے روافض کی تکفیر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ ٹنگائی بغض رکھتے ہیں اوران سے بغض نص قر آنی سے کفر ہے امام مالک بھٹھٹے کے اس قول اورفتو کی کی تائید بہت سے اکابر ،فقہا واور ائمہ سے منقول ہے امام مالک بھٹھٹے کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صحابہ ٹنگائی کی شان میں تنقیص و تو ہین کرتا ہے تو اس پریہآیت تلاوت کی اور فر مایا جو تخص بھی صبح کواس حالت میں اٹھے کہ اس کے دل میں صحابہ ٹنافڈانے بغض ہے تو یقیناً بیآیت اس پر منطبق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ علیہ منقول ہے فر ما یا کرتے تھے رسول خدا ناٹھ کے اصحاب شکھ اس است کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور مقی افراد تھے جن کاعلم نہایت عمین تھا اوران میں تکلف کا نام ونشان نہ تھا اللہ تعالی نے ان کواپنے پیغیبر کی مرافقت کے لیے اور اپنادین قائم کرنے کے واسطے چنا تو اکی نضیلت وعظمت کو پہچا نو اور ان کے قش قدم پرچلو جہال کے بھی تم ہے ہو سکے۔

# وعدهٔ مغفرت واجرعظیم از جمله حضرات صحابه مِثَالَثِیُمُ

حضرات صحابہ ثفالاً کی مدح وتوصیف کو وعدہ مغفرت اوراجرعظیم پرفر ماکران جملہ کمالات پرمز بدعظمت وبرتری کی ایک مہر شبت فرمادی اور بیہ بات قطعی اور بیٹین ہے کہ لفظ منہم میں من بیانیہ ہے اورضمیر کا مرجع وہی ہے جو ابتداء کلام ﴿ وَالَّالِيْنُ مَعَةَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ ہے شعین ہو چکا وہ جملہ حضرات صحابہ کرام ثفالاً ہیں چنانچے علامہ آلوی محظمہ و و و الّائین معنه می صغیر مجرور اس جماعت کی طرف راجع ہے جو ﴿ وَالْدَرُ وَ اللّٰهِ اور ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَقِه ﴾ ہیں منہم کی ضمیر مجرور اس جماعت کی طرف راجع ہے جو ﴿ وَالْدَرُ وَ اللّٰهِ اور ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَقِه ﴾ اور جو اللّٰہ ہوتا ہے جیسا کہ ہے جو ہوتا ہے جو اللّٰہ ہوتا ہے اورای وجہ ہے "من "بیانیہ ہے جیسا کہ من بیانیہ ہوتا ہے مثلاً ﴿ وَالْحَبُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَلَالًا عَلَامِ ہُم اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے وعدہ مغفرت اور اجرعظیم پوری جماعت سے نہ کیا جائے بلکہ مبہم طور پر بعض سے کیا جائے ، بلاشبہ جن کی بیخو بیال اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اپنی کتاب میں لکھودیں وہ جماعت بلااستثناء فرد واحد اس وعدہ کی ستق ہے اور جس گروہ کے بارے میں وعدہ مغفرت اور اجرعظیم ثابت ہو چکا اسکے بارے میں کم میں وقت بعد مزول آیات ارتداواور گراہی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

شیعه اس آیت میں من تبعیض کالے کر صرف چند نفوں پر اس وعدہ کومنطبق کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ نص قر آنی کا انکار اور تحریف دین ہے اصول شریعت کی رو ہے اس زعم اور دعویٰ کے گمرائی اور خو وج عن الحق والمهدایة میں کوئی شہبیں کیا جاسکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے ازامہ الحفاء میں اس آیت پر کلام کرتے ہوئے لفظ من کو تبعیض کے معنیٰ میں لیا تو انعیاذ باللہ اس تقدیر پرنہیں کہ صحابہ ٹھ کھٹے اس کا مرجع ہوں اور پھران میں ہے بعض کے بارے میں یہ وعدہ ہو بلکہ اس صورت میں یکلام مستقل ہے حضرات صحابہ ٹھ کھٹے کے بعد آنے والی دوسری جماعتوں کے بارہ میں یہ وعدہ فرما یا جارہا ہے کہ بعد میں آنے والی جو

وروح المعاني منن نسائي، جامع ترندي-١٣

هذا توضيح ماقاله الشاه ولى الله رحمه الله في ازالة الخفاء والله اعلم بالصواب وهكذا حقق الشيخ الجلال المحلى رحمه الله وهكذا سمعت من حضرت الوالد الشيخ محمد ادريس الكاندهلوى رحمه الله قد تم بحمد الله تعالى و توفيقه تفسير سورة الفتح ولله الحمد ، اللهم افتح لى ابواب رحمتك واشرح صدرى لعلوم الكتاب .

#### سوره حجرات

سوره حجرات سورة مدنيه ہے جس كى اٹھاره آيات اور دوركوع ہيں۔

# (9) سُوَةً الْمُتَرِّبِ مَنْيَقًا ١٠٠) ﴿ إِنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الْمَا ١٨ كوعاتها ٢ ﴾

آلَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَكِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَ اللهَ سَمِيْعُ اے ایمان والو آکے د برمو اللہ ے اور اس کے رمول ے فل اور ڈرتے رہو اللہ ے، اللہ منا ہے اے ایمان والو! آگے نہ برمو اللہ ے اور اس کے رمول ے، اور ڈرتے رہو اللہ ے۔ اللہ منا ہے فلیعن جم معاملی اللہ ورمول کی طرف سے بحم منے کی قرقے ہو، اس کا فیمل پہلے ی آئے بڑھ کراپنی رائے ہے دکر پیمو بلائم الی کا انتخار کو دس و عَلِيْمُ ﴿ لَأَنَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ عَلِيْمُ ﴿ لَا لَا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

جانیا۔ اے ایمان والو اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر، اور اس سے نہ

بِالْقَوْلِ كَهَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ آنُ تَعْبَطَ آعْمَالُكُمْ وَآنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ

بولو ترخ کر جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہوجائیں تہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو فی جو لوگ بولو کہک کر جیسے کہکتے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت ہوجائیں تہارے کئے، اور تم کو خبر نہ ہو۔ جو لوگ

يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ أُولَيِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوٰى ﴿

دبی آواز سے بولتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس وہی میں جن کے دلوں کو جانج لیا ہے الله نے ادب کے واسطے فقر دبی آواز بولتے ہیں رسول الله کے پاس، وہی ہیں جن کے ول جانچے ہیں الله نے ادب کے واسطے۔

= وقت پیغمبرطیهالسلام کچھارشاد فرمائیں، فاموثی سے کان لگا کرسنو۔ان کے بولنے سے پہلے ٹود بولنے کی جرآت ندکرو۔جوحکم ادھرسے مطےاس بدہبے چون و پرااور بلا پس دپیش عامل بن جاؤ ۔اپنی اغراض اورا ہوا ،و آرا ہوان کے احکام پرمقدم ندرکھو۔بلکہا پنی ٹواہشات و مبذبات کواحکام سماوی کے تالج بٹاؤ ۔

(متنبیہ) اس مورت پیس مسلمانوں کو بنی کر پرسلی الندعید وسلم کے آ داب وحقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ براد رانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے محلائے ہیں اور یدکہ سلمانوں کا بھائتی نظام کن اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و تنحکم رہ مکتا ہے اور اگر بھی اس پیس خرابی اور اختلال پیدا ہوتو اس کا علائ کیا ہے ججو بر شاہد ہے کہ بیٹر نزاعات و مناقشات خو درائی اور عرضوں کو کئی ہی تنظیمت المیانی ہے۔ ایک معیار نیس ہوسکت ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارض در پر گئی ہی تنظیمت اٹھانا پڑنے کیاں اس کا آخری انجام بھینی طور پر داری اور تعظیم ای وقت میسر ہوسکتی ہے جب خدا کا خوت دل میں ہو ۔ اگر دل میں ڈونیس ، تو بظاہر دعواتے اسلام کو نباہ خواہ تنا ہر دعواتے اسلام کو نباہت کے لیے اللہ ورسول کا نام بار بارز بان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آ کے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرو فی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے اللہ ورسول کا نام بار بارز بان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آ کے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرو فی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے ایک حید اور آلہ کار بنائے گا۔ مویا در ہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سنتا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے، پھر اس کے سامنے یے فریب کیسے جلے گا چاہیک آدر کا اس کے سامنے یے فریب کیسے جلے گا چاہے کہ آدی کاس سے ڈرکرکام کرے۔

قع یعنی حنور ملی الدُعلیہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرواور جلیے آپس میں ایک دوسرے سے بےتکلان چہک کریا تؤخ کر بات کرتے ہو، حنور ملی الدُعلیہ وسلم کے ساتھ یہ دست کرنا خلاف الدُعلیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرے سے بھر یقدا ختیار کرنا خلاف ادب و شاکتگی کے ساتھ ۔ دیکھوا یک مہذب بیٹا اسپنے باپ سے الوق شاکر دانتا دسے مخلص مرید پیروم شدسے اور ایک بہای اسپنے افسر سے کسی طرح بات کرتا ہے پینم میں الدُعلیہ وسلم کا مرتب تو ان اسب سے کمبی بڑھ کر ہے ۔ آپ ملی الدُعلیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تک کاری ہو جائے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو تکدر پیش آئے و حضور ملی کے دوسر کے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعدر ہے ۔

' شنبیہ ) مضوم کی الدُعلیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور ملی الدُعلیہ وسلم کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہ ہی ادب چاہیے اور جو قبر شریف کے پاس ماضر ہو و ہال بھی ان آ داب کو کمحوظ رکھے۔ نیز آپ ملی الدُعلیہ وسلم کے خلفا ، علما سے رائین اور اولو الا مرکے ساتھ در جہ بدر جہ اسی ادب سے پیش آ ناچاہیے تاکر جماعتی نظام قائم رہے بے رق مراتب نرکرنے سے بہت مفا سداورفتوں کا درواز ، کھلتا ہے۔

ق یعنی جولوگ بی می الدعید وسلم کی بل بی تواضع اورادب تعظیم سے بوستے اور بی کی آ واز کے سامنے اپنی آ واز ول کو پست کرتے ہیں۔ یہ وہ ہی جن کے دلوں کو الله رحمہ الله جمۃ الله البالغة میں کھتے ہیں کہ ولاں کا الله رحمہ الله جمۃ الله البالغة میں کھتے ہیں کہ علی میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ میں الله می

## لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيُمُ ۞

### ان کے لیے معانی ہے اور ثواب بڑاف

ان کومعافی ہے اور نیک بڑا۔

# حقوق آ داب وعظمت رسول ا کرم مَلَّظِیمُ وانحصار فلاح وسعادت در انقیاد واطاعت پیش فرامین بارگاه رسالت

ر بط: .....سورة فنح كا اختياً م حضرات صحابه ثغالثاً كخصوصى اوصاف وفضائل وكمالات كے ذكر پر ہوا تھا تو اب اس سورت میں پیر بیان کیا جار ہاہے کہ امت پر رسول خدا مُلاَثِیْنا کے کیا کیا حقوق عائد ہیں۔

اور حضرات صحابہ ٹنائی کو اللہ نے جوایے نضائل و کمالات سے نوازا تھا وہ ان کے انقیادوا طاعت ہی کے باعث تھا، دلوں کے تقویٰ کے ساتھ ظاہری آ داب اور حقوق عظمت کا کس قدر لحاظ تھا کہ مجلس میں جب بیٹھتے تو وہی شان ہوتی جو اصادیث میں فرمائی گئی کہ کان علمی رؤسنا الطبر گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں تو ان مضامین کا آغاز رسول اعظم مال کے بیان سے کیا جارہا ہے ارشا وفر مایا:

فلي يعنى اس اخلاص وق شاس كى بركت سے مجلى كو تابيال سعات بول كى اور برا ممارى أواب مطركا \_

<sup>۔</sup> پر مات اس بات کی طرف اشارہ ایں کہ خدااوراس کے رسول ہے آ گے بڑھنے کی بیت عدد صور تیں ہیں کی موکن کے لئے ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنا بیالشداوراس کے رسول ہے آ گے بڑھنا ہے۔ ۱۲

رسول خدا تا النظم کی اذیت اورول آزاری کا ذریعہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ تا پیلی کو اذیت پہنچا تا یا اسک کو کی حرکت کرتا جس ہے آپ تا پیلی کے قلب مبارک پر تکدرواقع ہواصل ایمان ہی کی بربادی کا باعث ہے جبیبا کہ سورۃ احزاب علی واضح طور پر اعلان فرما دیا گیا ہوا قالین کے گئے گؤی الله وَرَسُولَه لَعَنَهُ کُهُ اللهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ خُرَق الله وَرَسُولَه لَعَنهُ کُهُ اللّهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ خُرَق الله وَرَسُولَه لَعَنهُ کُهُ اللّهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ خُرَق الله وَرَسُولَه لَعَنهُ کُهُ اللّهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ خُرَق الله وَرَسُولَه لَعَنهُ کُهُ اللّهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ خُرَق الله وَ اللّهِ وَرَسُولَه لَعَنهُ کُولُ اللهُ فِی اللّهُ فَیا اللّهُ کُیا اللّه وَرَسُولَه اللّه وَرَسُولَه اللّه وَرَسُولَه اللّه وَرَسُولَه اللّه وَرَسُولَه اللّهُ فِی اللّهُ فَی اللّهُ کُلّهٔ اللّهُ اللّه وَرَكُولُ اللّه اللّهُ اللّهُ

الغرض بیایمان کے بنیادی تقاضے ہیں جن کی رعایت اور پخیل ہرمومن پرفرض ہے کامل اطاعت وفر ما نبر داری کہ ہر حکم خدا اور رسول کے سامنے سرنگوں ہوجانا اور کسی بھی بات میں فر مان خداوندی اور حکم رسول سے آ گے نہ بڑھنا جس کی اساس تقویٰ ہے پیغیبر خدا مارتعظیم وتو قیر اور ہرائی بات سے اجتناب و احتیاط جس سے پیغیبر خدا مارتی کا دل آزاری ہو۔
دل آزاری ہو۔

# بارگاه رسالت میس حضرات صحابه منگفته کی شان ادب وتواضع

حضرات صحابہ ٹھکٹی کی زندگیوں میں پیش آنے والے بہت سے وا تعات امت کے واسطے عظیم رحمت اور سامان ہدایت بنتے ہیں کہ قیامت تک کے واسطے ایک ایساضا بطر میسر آجا تا ہے کہ اس پر ایمانی زندگیوں کی تعمیر وتشکیل کی جاسکے۔

حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آیت ﴿ لا قرُفَعُوّا اَصْوَا لَکُو ﴾ صدین اکبر رفائظ اور عمر فاروق تفافظ کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی ، بخاری موسید ﷺ نے ابن ابی ملیکہ دفائظ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ابو برصدیت فائظ کا دورا ہو کہ من بلند ہوگی جب کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ امیر اقر علی من مابس فائٹ کو بنایا جائے دوسرے نے کہانہیں ان کوئیں کی اور کو بنایا جائے اس پر ابو بکر فائٹ نے عمر فائٹ سے کہا تم بن صابس فائٹ کو بنایا جائے دوسرے نے کہانہیں ان کوئیں کی کی اور کو بنایا جائے اس پر ابو بکر فائٹ نے عمر فائٹ سے کہا تم کے میری خالف کا دارہ وکرتے ہوئے اس کے خلاف کہا انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے تمہاری خالفت کا کوئی تصد نہیں کی تو اس وقت ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کچھ آ واز بلند ہوگئ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿ لا قرق فَعُوّا اللّٰ کہاں تک کہ آصورت فائٹ کے اس کے بعدان حضرات کی تو یہ کیفیت ہوگئ کہ بات کرتے وقت آئی آ واز بی نہیں سنائی دیتی تھی یہاں تک کہ آخوا تہ کھنرے نائٹ کو باربار یو چھنا پڑتا تھا کہ بھائی کیا کہدرہے ہو۔

عافظ مینونے مند بزار کے حوالہ سے مینقل کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر ابو بمرصدیق ڈٹاٹٹ آنج مخصرت مالٹا

<sup>●</sup> محم بخارى ج ٢ كتاب النسير-١٢

بعض روایات سے ان کا نام معلوم ہوا تعقاع بن معبد نلاشا۔

ے عرض کرنے گلے یا رسول اللہ تا تا گا اب آئندہ ہمی ہی کوئی بات نہ کروں گا مگر صرف ای طرح کہ جیسے کوئی آپ ما تا گا است سرگوشی کرنے والا ہو۔

حضرات صحابہ ٹفائی آپ طائی کے آواب عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر بعض ایسے محابہ ٹفائی نے جن کی قدرۃ آوازاونچی تھی آنحضرت ماٹی کی مجلس میں حاضر ہونا ہی چھوڑ دیا۔

حضرت ثابت بن قیس ڈاٹھ انصار کے خطیب سے اور نہایت بلند آ واز سے ارادہ کر کے بھی آ ہتہ آ ہتہ ہولئے بہی اکی آ واز رسول الله خاٹھ کی آ واز ہے اور نجی ہی ہوجاتی تو انہوں نے ڈر کرمجل ہی میں حاض ہونا ترک کردیا اور یہی سمجھا کہ جب بھی بولوں گا آ واز او نجی ہوجائے گی اور اس طرح وعید ﴿آن تَحْتِيَظُ آعْتَالُکُمْ ﴾ کی زو میں آ جا دُل گا۔ آخصارت خاٹھ نے کی روز ثابت بن قیس ڈاٹھ کو کہ کے وجہ سے دریا فت فرمایا کہ کیا ہوا ثابت ڈاٹھ کو کیا وہ اس کے خضرت خاٹھ نے کئی روز ثابت بن قیس ڈاٹھ نے نے سبب بیان کیا اور کہا کہ ایس صورت بیاں کیا ور کہ کے دریا تو ثابت بن قیس ڈاٹھ نے یہ سبب بیان کیا اور کہا کہ ایس صورت بیل مجھے ڈرلگتا ہے کہ میں اہل نار میں سے ہوجا دریا ان صاحب نے حضور خاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیوجہ بیان کی شخصرت خاٹھ نے نے فرمایا نہیں بل ہو من اہل الجنة بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ٹاٹیٹا نے ثابت ڈاٹٹو سے فرمایا اے ثابت کیا تہمیں یہ بات پسندنہیں ہے کہ تم زندگی گزارو قائل تعریف زندگی اور اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہواور جنت میں داخل ہوجاؤ بولے کیوں نہیں یارسول اللہ ٹاٹیٹل میں راضی ہوں اللہ اوراس کے رسول کی بشارت پر۔ ●

احادیث بیس ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاردق ناٹھ نے مسجد میں دو محضوں کی آ واز سی توان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم

لوگ کہاں کے ہومعلوم ہوا کہ یہ اہل طائف ہیں تو فرمایا اگر یہاں مدینہ کے باشندے ہوتے تو بیس تم کو مزادیتا (افسوں کی
بات ہے کہ) تم اپنی آ وازیں بلند کررہے ہو مسجد رسول الله ظائف میں اس حدیث سے علاء امت نے بیہ تم اخذ فرمایا ہے کہ
جیسے آنحضرت ظائف کا احترام آپ ظائف کی حیات مبارکہ میں تھا ای طرح کا احترام وتو قیراب بھی لازم ہے کیوں کہ حضور
اکرم ظائف اپن قبر مبارک میں می (زندہ) ہیں اور جس طرح کہ آپ ظائف کی دنیوی حیات مبارکہ میں والا تجنہ واللہ تھے والد تعلیم وکریم طوظ رکھتے ہوئے بات کرنا ورسخت اب والجہ اختیار کرنا ممنوع ہوئے وقارو سکون اور تعظیم و کریم طوظ رکھتے ہوئے بات کرے۔

ف: .....حبط اعمال کی وعید کفروشرک اور ارتداد کے بعداس پر بیان فر مائی ممثی جس سے معلوم ہوا کہ پیغیبر ناٹھ خدا کے مقابلہ میں برتمیزی اور گستاخی ارتداد اور کفر کے درجہ کی معصیت ہے کیونکہ یہ چیز ایذاءرسول ناٹھ کا ہے اور رسول خدا ناٹھ کا ایذاء پہنچانا ایمان سے محرومی ہے۔العیاذ باللہ۔

<sup>●</sup> مح بخارى مح مسلم ـ

اخرجه الامام احمد رحمه الله ١٢

<sup>🗗</sup> تغییرابن کثیرج ۳۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَاكُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرٰتِ آكُونُهُمْ لَا يَحْقِلُونَ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا جِورَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْوًا اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ حَلّى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ حَلّى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ حَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ اللّهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا الّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فيمِنُن وَاعْلَمُوَا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ الله الله الوَيْطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمُ لَو بَهْمَانَ فِل اور مِان لوكرتم يس ربول إلى الذكاار ووتهاري بات مان ليا كرے بهت كامول يس تو تم يرش بدع في

پچتانے۔ اور جان لو، کہ تم میں رسول ہے اللہ کا۔ اگر تمہاری بات مانا کرے بہت کامول میں تو تم پر مشکل بڑے،

قل بنی تیم ملنے کو آئے جنور ملی اللہ علیہ وسلم جمرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، وہ اوگ باہر سے آوازیں دینے لگے کہ "یا محمد اخرج البنا" (اے محم ملنے کو آئے جنور ملی اللہ علیہ وسلم پروی نازل ہوری ہور یا ہوں اور ہے تبذیبی کی بات تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی دات منبی اللہ علیہ وسلم پروی نازل ہوری ہور یا کسی اور اہم کام میں مشخول ہوں ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبی البر کات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور کامر کو وملی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبی البر کات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور کامر کو وملی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف الرکات کا کوئی نظام الاوقات دہو۔ اور آخر بیغم رکاا دب واحترام بھی کوئی چیز ہے چاہیے تھا کہ کسی کی زبانی اندرا والل عمر کراتے اور آخر بیغم کی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاکران کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہیے تھا۔ ایرا کیا جاتا تو ان کے تق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے تھی اور نادائتی سے جو بات اتفا قاسر ذرہ وجائے اللہ اس کو اپنی مہر بانی سے بخشے واللہ ہے۔ چاہیے کہ اپنی تھمیر پر نادم ہو کر آئندہ ایرا دویہ اختیار نہ کریں ۔ حضو ملم کی تعظیم ومجت ہی وہ نقطہ ہے جس پرقوم مسلم کی تمام پر افتی ہے۔ جب آئی اللہ کی اللہ کا میں وہ نقطہ ہے جس پرقوم مسلم کی تعلیم وسلم کی مقام پراور تائی ایک ہوت کی وہ نقطہ ہے جس پرائی رہ ہو ہو کہ انہی تھمیر پر نادم ہو کر آئندہ ایرا دویہ اختیار نہ کریں ۔ حضو ملم کی تعظیم و مجت ہی وہ نقطہ ہے جس پر اللہ کی اختیار کریں وہ کرائی ان علیہ وہ کہ تھیں وہ میں وہ تھیں اور یہ بی وہ ایرانی رشتہ ہے۔ بی براسلا می اخوت کا نظام قائم ہے۔

فی اکٹرنزامات ومناقشات کی ابتدار جھوٹی خبرول سے ہوتی ہے۔اس لیے ادل اختلاف وتفریق کے ای چٹمرکو بند کرنے کی تعلیم دی یعنی کئی خبر کو یوں بی بے تعیق قبول نہ کرو فرض کیجیے ایک بے راہر واور تکلیف دوآ دمی نے اسپے کئی خیال اور جذب سے بے قابو ہو کر کئی قوم کی شکایت کی یم محض اس کے بیان بد اعتماد کر کے اس قوم پر چڑھ دوڑے، بعد ہ ظاہر ہواکہ اس شخص نے ملاکہ اتھا ہو خیال کرواس وقت کی قدر پھسانا پڑے گا۔اورا پنی جلد بازی پر کھیا کھی عمامت ہوگی اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے تی میں کیسافراب ہوگا۔

ق یعنی اگر رمول الذملی الدعید وسلم تبهاری می خبریارائ پر عمل نه کریں تو براندمانوی تی لوگوں کی خواہنوں یارایوں کے تابع نہیں ہوسکتا۔ ایسا ہوتو زیمن و سمان کا سارا کارخاندی درہم برہم ہوجائے کسیا قال تعالیٰ ﴿ وَلَي اتَّہَ عَ الْحَتَّى اَهْوَاءَهُدُ لَقَسَدَتِ السَّهٰوْتُ وَالْرَّدُ صُ ﴾ الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرواور دی تو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ بکراپنی خواہشات تو تی کے تابع رکھو۔ اس طرح تمام جھڑوں کی جو کٹ جانے گی مضرت شاہ معاصب جمہ الله تعنی تمہارا معلا ہے، اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہرکوئی اپنے بھلے کی کے بھرس کی بات یہ مطلح کی اے یہ بھرک کس کی بات یہ مطلح ہے۔ کے بھرس کی بات یہ مطلح ہے۔ کہ بھرس کی بات یہ مطلح ہے۔ کے بھرس کی بات یہ مطلح ہے۔ کہ بھرس کی بات یہ مطلح ہے۔ کے بھرس کی بات یہ مطلح ہے۔ کہ بھرس کی بات یہ بھرس کی بات یہ ہو کہ بات یہ بھرس کی بات یہ بھرس کی بات یہ کہ بھرس کی بات یہ بھرس کو بات یہ بھرس کی بھرس کی بات یہ بھرس کی بات یہ بھرس کی بھرس کی بات یہ بھرس کی بات یہ بھرس کی بھرس کی بات یہ بھرس کی بھرس کی

https://toobaafoundation.com/

وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّكَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ بِاللّهِ نَجْتَ وَاللّهُ مَا إِيانَ فَي اور كَمَا وَيَاسَ وَتَهَارَ وَلُولَ مِن اور نفرت وَاللّه وَلَمَا وَلَيْ اللّهُ وَلَا مَى تَهَارَ وَلَى مِن اور برا لَكَا عَمَ كُو كُفُر اور كُناه بِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَيَعْمَلُهُ وَ كُفُر اور كُناه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا

#### حَكِيْمٌ⊙

#### فمتول والاؤمل

#### حكمه حيوالا

# تنبيه وتهديد بربةميزي وبحرمتي دربارگاه رسالت وتلقين آ داب تعظيم واطاعت

ربط: .....گزشته یات میں ان حقوق و آواب کا ذکر تھا جورسول طافیق کی ذات اقدی کے لیے امت پرعا کداور فرض ہیں اور ان حقوق میں کوتا ہی پروعید و تنبیقی اور یہ کہ بیا ایک خطرناک تقصیر فلطی ہے کہ سلمان سرمایہ اعمال ہے ہی محروم ہوسکتا ہے ، جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا تواب ان آیات میں بعض ایس گستا خیوں اور بے تمیزیوں کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو جہلاء اور کم عقل لوگوں سے پیش آتی تھیں اور اس پر تنبیہ کی گئ اور بہ بتایا جارہا ہے کہ بغیر خدا تا تین کا طب بنانے اور آپ مالی کا کم کملس میں حاضر ہوکر بات کرنے کا کیا طریقہ ہے ادب اور تعظیم و تو قیر اختیار کرنا چاہئے ارشاد فرمایا:

جولوگ آپ نافیظ کو اے ہمارے پیغیر پکارتے ہیں جمروں کے پیچے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے ان کو چاہئے تھا کہ اس طرح بہتیزی کا مظاہرہ نہ کرتے کہ جمروں کے پیچے ہی سے یا محمد، یا میارسول اللہ یارسول اللہ کہہ کر پکار نے لکیس، ان کوتو متانت اور ادب کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے تھا اور اگروہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ مظافیظ ان کی طرف نکل کر باہر آجاتے اور اس وقت آپ مظافیظ سے تخاطب شروع کرتے تو بہتر تھا ان کے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے اس وجہ بے جو بات بے عقلی یانا دانستگی سے سرز دہوئی اللہ تعالی اس سے درگز راور اس کومعاف فرمائے گا۔

صبر و خمل اور متانت انسان میں وہ وصف ہے کہ اس کی بدولت بہت ی برائیوں مصفوظ رہتا ہے اور معاملات و معاشرت میں با ہمی اخوت و ہدردی کی فضا قائم ہوتی ہے اس لیے سے ہدایت کی جاتی ہے کہ اس اولو! جب تمہارے فیل سیخی آگرتم ہے جائے ہوئی ہے اس سے موشن قائم ہوتی کی اللہ کا گرتم ہے جائے ہوئی ہے اس سے موشن قائم کی دل سے موشن قائم کی دل سے موشن قائم کی دل سے موسن قائم کی ایک کی دائے و خواش کی پیروی کہ اللہ ہو اور در ہو و ہال کی کی دائے و خواش کی پیروی کہ اللہ ہوئی ہے۔ آج موضور کی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مع حضور کی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مع حضور کی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مع حضور کی اللہ علیہ وسلم کی دارے دو بال وی درمیان میں نہیں مع حضور کی الدہ علیہ وسلم کی دارے دو بال وی درمیان میں نہیں مع حضور کی الدہ علیہ وسلم کے دارے دو بال کی کی دارے دو بال وی درمیان میں نہیں موسنور کی اللہ علیہ وی کی درمیان میں نہیں موسنور کی اللہ علیہ وی کی درمیان میں نہیں موسنور کی اللہ علیہ وی کی درمیان میں نہیں موسنور کی کی درمیان میں نہیں موسنور کی کی درمیان میں نہیں میں دور میں اللہ علیہ وی کی درمیان میں نہیں موسنور کی کی درمیان کی درمیان میں نہیں موسنور کی کی درمیان کی درم

فع یعنی و وسب کی استعداد کو مانتا ہے اور ہرایک کو اپنی تکمت سے و واحوال و مقامات مرثمت فرما تاہے جواس کی استعداد کے مناسب ہول ۔

پاس کوئی فاسق و فاجرآ دمی کوئی خبر لے کرآ ئے توتم تحقیق کرلوکہیں ایسا نہ ہوتم جا پڑوکسی قوم پر نا دانی اور میح حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پرتم اپنے کئے پر پچھتانے لگو کیونکہ بسااوقات انسان کی غلط خبر پر جذبات میں آ کر کسی کے مقابلہ می غلط قدم اٹھالیتا ہے پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اپنی ناوانی اور حماقت پر پچھتانا پڑتا ہے اور ظاہر ہے اس طرح کی باتوں ہے مسلمان قوم کی اجماعی اور انفرادی زندگی مختلف اقسام کی خرابیوں میں پڑجائے گی ہرفتنداور شرسے تحفظ کے لیے خدانے ا پنا پغیبرتمام عالم کے داسطے ہادی اور رحمت بنا کرمبعوث فر مادیا ہے تو پغیبر خدا کی ہدایت وارشا دکولا محمل بنانا چاہئے اور مسلمانوں میں رہے گا اورمسلمانوں کو بھی چاہئے کہ رسول خدا مُلائظ اوراسوۂ رسول ناتیظ ہی کی اتباع وہیروی کریں بیروش ہرگز اختیارندکریں کہ اللہ کے پنجبر ظافی کواپن مرضیات اورجذبات کے تابع کریں یارسول خدا نافی کی ہدایات وتعلیمات کواپن اغراض وخواہشات کےمطابق بنانے کی کوشش کریں آگراللہ کارسول تمہاری موافقت کرنے لگے تمہاری بہت ہی باتوں میں تو یقیناً تم بڑی ہی مشقت میں پڑجاؤ کے اور بالفرض اگرایی صورت واقع ہوجائے کہتم اللہ کے رسول اور اس کی ہدایات وتعلیمات کوابنی مرضی اورخواہش کےمطابق بنانے لگوتو بلاشبتم ہلاکت وتباہی میں پڑجاؤ کے سمراہے ایمان والواللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کوتمہارے قلوب میں رچادیا ہے اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں <u> میں کفر کی اور گناہ ونا فر مانی کی</u> تو اسکی بدولت اے اہل ایمان تم اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول مُلافظ کا کے سامنے قربان کردیتے ہوجوا بمان کارنگ ادرا بمان کا نقاضا ہے اورتم ای ایمانی جذبہ ادر معرفت کے باعث اس حقیقت کوسمجھ گئے ہو **(وَلَو** المَّبْعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ﴾ كما كرحن اوروى اللي ان لوكول كى خوامشات كي موافقت کرنے گئے تو آسان وزمین اور جو کچھان میں ہے سب تباہ و برباد ہوجا کیں گے تو اس حقیقت کو مجھے لینے والے ہی وہ لوگ ہیں جوفلاح ورشد کے سیدھے رائے پر چلنے والے ہیں اور ایسے سعادت مندلوگوں کا راہ راست پر چلنا فضلیت و کرامت ہے اللہ کی طرف سے اور انعام ہے ای کا اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والا تھیم ہے تواپیے عمل و حکمت سے جس کے واسطے چاہتا ہے رشد وہدایت مقدر فرما تا ہے اور جس کسی کو چاہتا ہے اپنے فضل وانعام سے نواز تا ہے۔

# قبيله بنوتميم كاگتاخانه طرزاوران كوتنبيه دنفيحت

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ بوتمیم کے کچھ لوگ آنحضرت فالٹیل کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے،
آنحضرت فالٹیل مجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے وہ مجرہ کی دیواروں کے پیچے ہی سے پکار نے لگے،" یا محمہ" اور ایک روایت میں یارسول اللہ اخر ج البنا ہے کہ لگے کہ اے محمہ فالٹیل باہر آ یے بلا شبہ یان کی بے عقلی اور بے تمیزی تھی ان کو حضور فالٹیل کے مرتبہ کا لحاظ کرنا چاہئے تھا اور یہ بھی سوچنا چاہئے تھا کہ مکن ہے کہ اس وقت آ پ فالٹیل پر اللہ کی وقی اتر رہی ہویا کہ مکن ہے کہ اس وقت آ پ فالٹیل پر اللہ کی وقی اتر رہی ہویا کہ میں اہم کام میں مشغول ہوں آ پ فالٹیل پر تو امت کے تمام امور کی ذمہ داری تھی اور آ پ فالٹیل کی ذات اقدس ان کے دنیو کی ودین امور کا مرکز اور طباع تھی آ پ فالٹیل تو ہر لحد ذہنی اور فکری مشغولیت کے علاوہ اپنے دیگر معمولات میں منہمک ومعمولات میں منہمک الم میں المور کی ایک کے اور جب آ پ فالٹیل برتشریف لا کی فلا کے اور جب آ پ فالٹیل برتشریف لا کی المور کی المور کا مرکز اور طباع تھی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرکیا جائے اور جب آ پ فالٹیل برتشریف لا کی المور کا مرکز اور بھر لیت ہے دور بی المور کا مرکز اور طباع تھی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرکیا جائے اور جب آ پ فالٹیل برتشریف لا کی معمولات میں معمولات میں معمولات میں معمولات میں معمولات کی فلا کے اور جب آ پ فالٹیل برتشریف لا کی معمولات میں معمولات معمولات میں معمولات معمولات میں معمولات میں معمولات معمولات معمولات میں معمولات معمولات میں معمولات میں

تواس وقت اپنا مدعا پیش کیا جائے اس اوب اور رسول خدا مُلاَثِیْن کی تعظیم و تو قیر کی تعلیم کے ساتھ بیفر مادیا گیا کہ جو ملعی اور تعمیر نادانستگی ہے پیش آئی اللہ اس کومعاف فرمانے والا ہے اس وجہ سے ان کو چاہئے کہ اپنی تقمیر پرنا دم ہوں اور آئندہ پھر بھی الیک چزکا ارتکاب نہ کریں۔

فيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمدعثاني وينطيخاب فوائد ميس فرمات بين-

"حضور مُلَّا فَلِمُ کَ تعظیم وحبت ہی وہ نقطہ ہے۔ ہی پرسلم تو متمام پراگندہ تو تیں اور منتشر جذبات ہی ہوتے ہیں اور سے بی وہ ایمانی رشتہ ہے۔ ہی پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے" اس آیت مبارکہ ہیں۔ ہی ادب او تعظیم اور تو قیر کی تعلیم دی گئی تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ ، تابعین اور مشاکخ ائمہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ای طرح کا ادب سے محوظ رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس تلا ہی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بزرگ صحابی ہے کوئی حدیث دریافت کرنے جایا کرتا تو الحے مکان پر بنی کہ آواز یاد سک دینے دریافت کرنے جایا کرتا تو الحے مکان پر بنی کہ آواز یاد سک دینے ہے پر ہیز کرتا اور درواز ہے کہ اہم ہی ہول اللہ طاقع آپ شائع جب آئے تو آپ شائع نے دروازہ پر وہ جب باہر تشریف لائے اور جھے دیکھے تو فرماتے اے این عمر سول اللہ طاقع آپ شائع جب آئے تو آپ شائع نے دروازہ پر دریافت کر دریافت کے ایک تو ایس کے بیاس آنے والوں کو بیادب سکھایا ہے۔ ﴿ وَالَّوْ الْمُعْمُ صَدِّوْ وَالَوْ الْمُعْمُ صَدِّوْ وَالَوْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ مُوالِ اللہ عَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ مُعْمُ مُولُوں اسکا بھی ای کو میں نے بی چاہا کہ جس سے میں اس پینم بر طاقع کی اس اسک اسکوں اسکا بھی ای طرح ادب کروں۔ اسکوں تھی تو میں نے بی چاہا کہ جس سے میں اس پینم بر طاقع کی صل کر رہا ہوں اسکا بھی ای طرح ادب کروں۔ اسکوں تعلی میں اسکوں کو اللہ ایک کے اسکوں اسکا بھی ای کو اللہ کی صل اللہ کی صل اللہ کی اسکوں اسکا بھی ای کو ایک کروں کو ایوں کو الدوں کو اللہ کوں اسکا بھی ای کو ایک کو ایک کی صل کر اللہ کی سے میں اس بینے کروں کو کروں کروں کے ایک کو کروں کو کروں کی خوالی کو کروں کو کروں کے اسکوں کروں کے اسکوں کروں کو کروں کو کروں کو کروں کو کروں کے کروں کو کروں

آیت مبارکہ ﴿ اِنْ جَاءً کُمْ فَاسِیْ بِنَبَا ﴾ سے محدثین واصولیین نے قل حدیث وروایت میں ثقہ اور قابل اعتاد رادی ہونا شرط قرار دیا ہے اور رہے کہ راوی میں اور مخبر میں ایسے اوصاف ہونے چاہیں جن کے باعث اس کو ثقہ، عادل ومقی کہا جاسکے اس لئے کہ قرآن کریم نے فاست مختص کی خبر کونا قابل قبول فرمایا ہے۔

کیونکہ جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ای میں ہے کہ صداقت ودیانت کے تقاضے ، نقل روایات اور بیان واقعات میں پورے کئے جائیں ورنہ تو فتنہ، نساد کاراستکھل جائے گا۔

وروح المعانى \_ ١٢

یہاں آ کر اپنی قوم کی زکوۃ جمع کی اور انظار کیا کہ وقت مقررہ پر آمخضرت منظم کا قاصد آئے گا ملے کردہ وقت پر آ تحضرت الكل كا قاصد نه و الني سے حارث اللظ بہت پریشان ہوئے اور دل میں خطرہ گزرا كہيں ایسا تو قبيل كه آ محضرت نا کی ناراض ہو گئے ہوں (کس بات پر) اور اس وجہ سے قاصد نہیں بھیجا، اس خیال و پریشانی پراپنی قوم کے سرداروں کوجمع کیااورمشورہ کیا کہالی صورت میں ہم کیا کریں اور یہ بھی رائے دی کہ اگر الی صورت ہو کہ کسی بات پراللہ اور اس كرسول مُن الله كالمرف سے وكى ناراضكى موكى بتو ممسب كول كررسول الله من الله كا خدمت من حاضر مونا چاہئے، ادهرقصہ بیٹی آیا کہ آنحضرت ناتی نے ولید ٹلٹٹوئن عقبہ کو حارث ٹلٹٹو کی طرف رواند کیا تا کہ زکو ہ وصول کر کے لے آئے لیکن دلید ٹاٹٹا جب روانہ ہوئے توراستہ میں کچھ خا نف ہوئے اور درمیان راستہ ہی ہے واپس ہو مگئے اور رسول اللہ ٹاٹھا ہے آ کریہ بیان کیا یارسول اللہ ٹاکٹی حارث ٹاکٹؤنے زکو ۃ دینے ہے انکار کیا ادرمیر نے قبل کا ارادہ کیا (اس وجہ ہے میں واپس آ گیا ہوں) بین کررسول الله مُلافظ کو بہت نا گواری ہوئی اور ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ حارث مُنافظ کی طرف راونہ موجائے بعض روایات میں ہے کہ اس جماعت میں خالد بن ولید نظافظ بھی تھے حارث نظافظار میں تھے کہ رسول الله نظافیا كاكوئى قاصدا تے توان كوجب معلوم مواكرايك جماعت مدينہ اربى بتواستقبال كے لئے اپنى بستى سے باہرا ئے اور ان لوگوں سے مطرقو وہ لوگ ان پر لیکے حارث ڈاٹٹو نے ان سے یو چھا آ پاوگ س پر حملہ کرنے کے لئے جمیع سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیاتم پر ہی توحملہ کرنے ہمیں بھیجا گیاہے یو چھا کس وجہ ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا آ محضرت مُلاَيْظُ نے تمہارے پاس ولید ناتات کوزکو ہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا توٹم نے زکو ہ اداکرنے سے بھی ا نکار کیا اور ولید کو آ بھی ارادہ کیا حارث تلکی نے جواب دیافتم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر محمد رسول الله مالی کا کھی نہ ولید تلکی میرے پاس آیا اور ندمی نے اس کود یکھااس کے بعد حارث خود آنحضرت ظافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ تاکی نے یہی سوال کیا اے حارث تم نے زکو ۃ دیئے ہے انکار کیا اور میرے قاصد کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا حارث نے بے قرار ہوكرعرض كيايارسول الله مُلَا يُخْرِ الله مُلَا يُخْرِ الله مُلَا يُخْرِ الله مُلَا يُخْرِ الله عَلَيْ الله عَل نہیں اور میں آپ مُلافِظُ کی طرف اس وقت روانہ ہوا جب کہ میں آپ مُلافِظُ کے قاصد کا منتظر رہا اور قاصد کے نہ چینجنے ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور مُکافین ناراض تونہیں ہیں توصورت حال معلوم کرنے کے ارادہ سے میں روانہ ہوا تھا اور اس طرح خدمت میں حاضری ہوئی ،حضرات مفسرین بیان کرتے اس واقعہ پرحق تعالی نے بیآیت نازل فر مائی۔

بعض روایات سے بی<sup>معلوم ہوا</sup> کیولید بن عقبہ کی بنوالمصطلق کے ساتھ قدیم زبانہ سے دشمنی تقی تو اس وجہ سے ان کو ڈر ہوا کہ وہ لوگ اس قدیم دشمنی کی بناء پر جھے تل کر دیں گے تحض اس وہم کے باعث والپس لوٹ گئے اور بیلغزش ہوئی کہ اس طرح کی بات خلاف واقعہ رسول اللہ نال کا گڑا ہے بیان کی۔

روایات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصحالی سخے الاسلام تھے بیٹمل اور بیصورت حال ان کے نفاق کی وجہ سے منہیں چیش آئی اور ساتھ ہی بیام بھی متعین ہے کہ اس آیت کا نزول ولید بن عقبہ ہی کے بارے میں ہوا ہے جیسا کہ سخچ روایات https://toobaafoundation.com/

میں ہے تو اس صورت میں لفظ "فاسق" کا اطلاق صحابہ ثفافیہ میں ہے ایک فرد پر محض عملی صورت کو کمحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا،
جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابوذر ڈٹاٹٹو کو آپ ماٹٹیل نے فرما پایا ابا ذر انگ امر ء فیلگ جا ہلیت معصیت وشرک جیسے امور پر مضمل ہونے والاعنوان ہے تو اس طرح کے بعض تنہیں عنوانات حضرات صحابہ ثفافیہ کی عدالت اوردین کے اس مسلم قانون کے منافی نہیں جو مشہور ہے۔الصحابة کلهم عدول علامہ آلوی محفیف فرائے ہیں صحابہ ثفافیہ کی عدالت تو مسلمات وین میں سے ہے لیکن عدالت کے لئے عصمت لازم نہیں کہ اس ذات سے کوئی معصیت اور خطا سرزد کی عدالت تو مسلمات وین میں سے ہے لیکن عدالت کے لئے عصمت لازم نہیں کہ اس ذات سے کوئی معصیت اور خطا سرزد بی نہوالبتہ بیضروری ہے کہ اگر کی وقت بر نقاضائے بشریت کوئی چوک اور غلطی واقع ہوجائے تو وہ اس پر تا ئب ہوتے ہیں اور فرق خوبی الله عنہ مؤردی ہے کہ اگر کی وقت بر نقاضائے بشریت کوئی چوک اور غلطی واقع ہوجائے تو وہ اس پر تا ئب ہوتے ہیں اور فرق خوبی الله عنہ مؤرد کی فرق کی اور تو بہ جسے عالی اوصاف بی کے ساتھ جمع موسکتا ہے۔

ور فرق خوبی الله عنہ مؤرد کی خوبی طاق کی اور تو بہ جسے عالی اوصاف بی کے ساتھ جمع موسکتا ہے۔

قاضی ابور یعلی مثال کا قول ہے:

"رضاء" الله رب العزت كى ايك صفت ہے وہ اپنی رضا كا اعلان انہى لوگوں كے متعلق فر ماتے ہيں جن كے بارے ميں وہ جانتے ہيں كہ انكى وفات موجبات رضا پر ہوگى اس لئے اگر كى صحابی ہے كى وقت كوئى غلطى سرز دہوئى اوراس پر وہ تائب ہو گئے تو بي عدالت كے منافى نہيں ہے كيونكہ تو بہتو گنا ہوں كوكالعدم كرديتى ہے :'

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ واقعہ ہے کہ ان ہے ایک خلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسمان کے فوج کئی کی فرائل مکہ کو بھیج دی تھی جس پر آیات ﴿ آیا یَک اَمْنُوْ اَ لَا تَظْیِفُو اَ عَلُوْ مُی وَ مَا اَلَٰ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّهِ اِلْحَالَ اللَّهِ اِلْحَالَ اللَّهِ اِلْحَالَ اللَّهِ اِللَّا اللَّهِ اِللَّا اللَّهِ اِللَّا اللَّهِ اِللَّا اللَّهِ اَللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللِّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللَّ

یاای طرح بعض حضرات ہے کئی گناہ کے سرز دہونے پر معافی وتو بداور عنداللہ پاکی کے لئے خود اپنے آپ کوسزا کے لئے چیش کر دینا جب کہ کوئی مدعی ہے نہ کوئی استغاثہ ہے اور نہ کسی قسم کی شہادت ہے۔

الغرض اس نوع کی تقصیرات جن پرتوبه کاعمل اس قدرتوی ہوکہ اس سے صاحب توبہ الله کی بارگاہ میں پہلے کی نسبت زیادہ قرب حاصل کرلے وہ عدالت وتقویٰ کو مجروح نہیں کرتا بلکہ مزید مراتب کی بلندی کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔
﴿عَنْ مِنْ تَعْتِهَا الْائْهَارُ﴾ ۔

قاضی ابو بحر جصاص مینطنی نے احکام القرآن میں فرمایا یہ آ یت اس بات پردلالت کررہی ہے کہ فاس کی روایت اور خرقا بل اعتبار اور لائق قبول نہیں اور اس ضمن میں بیقانون معین فرمادینا کہ ﴿ فَتَدَیّتَهُو ا اللّٰ ا

یعنی اسکا شبوت حاصل کرلو، تو جب کسی فاسق کی روایت اور خبر بھی معتبز نہیں تو ظاہر ہے کہ مخص فاسق کی شہادت کیوں کرمعتبر ہوسکتی ہے، فاست شریعت کی اصطلاح میں ہروہ مختص ہے جو کہائر کاار تکاب کرتا ہواور فرائض کا تارک ہواوراس کے باوجوداس کی طرف سے ندرجوع ثابت ہونہ وہ تا ئب ہوا ہواور نہ اس نے اپنی حالت معصیت میں تبدیلی کی ہو۔

وَإِنْ طَأَيِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا \* فَإِنَّ بَغَثُ إِحْلَاهُمَا عَلَي اور اگر دو فریل معلمانوں کے آپس میں لڑ پڑی تو ان میں ملاپ کرا دو پھر اگر چوھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے اور اگر دو فرتے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو۔ پھر اگر چڑھا جائے ایک ان میں دوسرے الْأُخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيُ حَتَّى تَغِيَّءَ إِلَى آمُرِ اللهِ ۚ فَإِنْ فَأَءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پر تو تم سب لوہ اس چوھائی والے سے بہال تک بھر آئے اللہ کے حکم پر بھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو ان میں یر، تو سب لڑو اس چڑھائی والے سے، جب تک پھر آوے اللہ کے تھم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کراؤ ان میں بِالْعَدْلِ وَٱقْسِطُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ برابر ادر انصاف کرو بے شک اللہ کو خوش آتے میں انصاف والے فل مسلمان جو میں سو بھائی میں سو ملاپ کرا دو برابر، اور انعیاف کرو۔ بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے۔ مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، ملا دو عُ آخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۞ۚ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ اسیے دو بھائیل میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو فی اے ایمان والو شخصا نہ کریں ایک لوگ اینے دو مجانیوں کو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو۔ اے ایمان والو! تصفحا نہ کریں ایک لوگ عَلَى آنُ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَأَءٌ مِّنْ نِّسَأَءٍ عَلَى آنُ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ • وَلَا دوسرول سے ٹاید وہ بہتر ہول ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتول سے ٹاید وہ بہتر ہول ان سے اور دوسروں سے، شاید وہ بہتر ہول ان سے، اور جو عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہول ان سے، اور و ل یعنی ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگرا تفاق ہے ملمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لاپڑیں تو پوری کو مشش کر دکہ اختلات رفع ہو جائے۔اس میں اگر کامیا بی نه داور کوئی فریل دوسرے پر چوها جلا جائے اور گلم دزیادتی بی پر کمر باندھ لے تو کیسو ہو کرند بیٹھر ہو، بلکہ جس کی زیادتی ہوسب مسلمان مل کراس سے اوان کریں۔ یہاں تک کہ وہ فریان مجبورہ وکراپنی زیاد تول سے بازآ ئے اور ضدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کرملع کے لیے اسینے کو پیش کر دے ۔اس وقت پاہے کے مسلمان دونوں فریل کے درمیان مساوات وانصاف کے ساتھ ملح اورمیل ملاپ کرادی کیی ایک کی طرف داری میں مادہ ق سے ادھرادھر بیم میں ۔ ( متنبہ ) آیت کانز ول سیحین کی روایت کے موافق″ انصار″ کے دوگرو وادس وخزرج کے ایک وقتی ہن**ا**ہے کے تعلق ہواہے یعنورملی المُدعلیہ وسلم نے ان کے درمیان ای آیت کے ماتحت ملح کرادی۔ جولوگ فلفیہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل میں۔ چنانچہ قدیم سے على ئے سلف بغاوت کے مئلہ میں ای سے ابتدلال کرتے آئے میں لیکن میںا کہ ثان زول سے ظاہر ہوتا ہے پہیچم مسلمانوں کے تمام جماعتی مناقشات و

مثا جرات کو ثامل ہے۔ باتی باغیوں کے متعلق احکام شرعیہ کی تفصیل فقہ میں دیجھنی چاہیے۔ ف**ع** یعنی ملح اور جنگ کی ہرایک مالت میں میلموع رہےکہ دو مجائی اس کی لڑائی دو مجائی اس کی مسالحت ہے۔ دشمنوں اور کافروں کی طرح برتا وَ مذکیا جائے۔جب=

https://toobaafoundation.com/

تَلْبِرُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُرُوُا بِالْأَلْقَابِ ﴿ بِنُسَ الْاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعُلَ الْإِنْمَانِ ، مب دلاد ایک دوسرے کو اور نام د ڈالو ہوانے کو ایک دوسرے کے فل برا نام ہے گاہ گاری بھے ایمان کے فل مب نہ دو ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو ج ایک دوسرے کی۔ برا نام ہے گناہ گاری بھے ایمان کے۔

# وَمَنَ لَّمْ يَتُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١

اور جؤکوئی توبینه کرے تو وہی میں ہے انسان فی ا

اور جوکوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بانساف۔

# ترغيب وتاكيد بانهمى اخوت وهمدردي وتنبيه وتهديد برتحقيروتذكيل

كَالْلَهُ مَتَوَالَ : ﴿ وَإِنْ طَآلِهُ تُن مِنَ الْمُؤْمِدِ إِن الى .. فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ یات میں اس امر پر تنبیدی گئی تھی کہ کئی غیر مستند اور غیر معتبر بات کوئ کراس پر یقین نہ کرنا چاہے بلکہ اس کی تحقیق کرلی جائے میں اس امر پر تنبیدی گئی تھی کہ کئی غیر مستند اور غیر معتبر بات میں مغاوب ہوجانا بہت سے مفاسد اور فتنوں کا ذریعہ ہے اور باہمی منازعت وخصومت کا اس سے درواز و کھل جاتا ہے تو ان آیات میں اس کے بالمقابل ایسی ہدایت و تعلیم دی جارہی ہے کہ مسلمان قوم کو چاہئے کہ وحدت واخوت قائم رکھے، باہمی منازعت اور اختلاف وخصومت سے پوری طرح نچے اور اگر کسی منازعت دو جماعتوں میں اختلاف ونزاع کی صورت پیدا ہوجائے تو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہئے تا کہ امت = دو بھائی آپس میں بھرا جائیں تو بول می ان کے مال پر نہ چھوڑ دو، بلد اصلاح ذات الین کی پر ری کوششش کرد ۔ اور الی کوششش کرتے وقت ضراح درتے دات کہ کی کے ماطر فداری یاانتھا کی بذیرے کام لینے کی فوت ندا ہے۔

فی مینی کمی کا برانام ڈالنے سے آدمی خود محنی رہوتا ہے۔ اسے تو واقع ش عیب لگایان لگانیاں اس کانام برتبذیب، فاس ، حنیکاراورمردم آزار پڑھیا۔ خیال کرو۔ "مومن" کے بہترین نقب کے بعدیہ نام کیاا چھے معلوم ہوتے ہیں۔ یا پید طلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چھااور سلمان ہوگیااس کو سلمانی سے پہلے کی باتوں پڑھن دیتا یااس وقت کے بدترین انقاب سے یاد کرنا مثلاً بہودی یا نسرانی وغیرہ کہدکر پارنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ ای طرح جو شخص کی میب میں جماع ہوا دردہ واس کا احتیاری دورو ایک کا احتیاری دورو کا ایک میں میں بھوا نے کہ لیے اس کا ذکر کرنا مجلی ہوریا ایک محتاہ سے فرض کیجے تو ہر کر چھا ہے، جو اس کا ذکر کرنا مجلی ہوریا ہی با دیس

ت يعنى جر پيلي ہو چا اب تربر كو راكر يداحكام د بدايات سننے كے بعد محى ان جرائم سے توبرد كى توال كے زويك امل ظالم يدى ہوں كے ر

اس طرح کی باہمی خصومتوں سے خودا پنے آپ کو تباہ و ہر باد نہ کرڈ الے اور خودا پنے ہاتھوں اپنی عظمت وشوکت کو پامال نہ کر لے، اخوت و وحدت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسر سے کی تحقیرا ورطعن وشنیع سے بھی پر ہیز کرے کیوں کہ اس قسم کی باتیں باہمی محبت کی بجائے منافرت اور بغض واختلاف پیدا کرتی ہیں جس کا انجام قوم من حیث القوم ہلاکت و تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو ارشا و فرما یا جارہا ہے:

اورا گردوگردہ مسلمانوں کے آپس میں لڑپڑی توا کے درمیان سلم کرا دو پھرا گرچڑھا چلا آ نے ان میں ہے ایک دوسرے پرتوتم قال کرو (لڑو) اس گردہ ہے جو چڑھ آئے اورزیادتی کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کھم اور قانون کی طرف پھرا گر رجوع کرلے وہ گروہ توا کئے درمیان سلم کر کر اودعد آل وانصاف کے ساتھ اور ہمیشہ ہر معاملہ میں انصاف کیا کرواللہ تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے بہر حال مسلمانوں کو ہر معاملہ میں ایسے ہی عدل و انصاف اور باہمی انوت و محبت کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے جذبات اور اغراض میں ایک دوسرے پرظلم کیاجا تا ہے لیکن ایک صورت میں دو جماعتیں با ہم لڑی توسلمانوں کو اپنی اجماعی قوت اور فہم وفکر کی صلاحیتوں کو برحک کار لائے ہوئے ان جماعتوں میں مصالحت کرادینی چاہئے کی دوسرے کے ہیں آئے کا امکان صرف ای وجب مرحک مرحک فریق کر جو کریں کہ وہ اپنی زیادتی ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ محبت ویگا گئت نہ ہو، والانکہ اسلام ایک ایسا قوی و مضبوط رشتہ ہے جو تمام امت کو وصدت مسلمان باہم ایک دوسرے کے ماتھ محبت ویگا گئت نہ ہو، وحبت ہے ہرگز غفلت نہ اختیار کرنی چاہئے یہ حقیقت ہے کہ تمام مسلمان باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اگر کی وقت اختیان کی جائے اس لئے کہ خوف خدا اور تقوی ہی تمام احوال کی اصلاح کا درمیان اور اللہ ہے ذرتے رہوا مید ہے کہ تم پر مہربانی کی جائے اس لئے کہ خوف خدا اور تقوی ہی تمام احوال کی اصلاح کا صام اس اور اللہ ہے ذرتے رہوا مید ہے کہ تم پر مہربانی کی جائے اس لئے کہ خوف خدا اور تقوی ہی تمام احوال کی اصلاح کا صام اس اور اللہ کی عزیا یہ وہ وہ ہے۔

نزاع واختلاف اور باہمی منافرت وعداوت اوراس کے نتیجہ میں خصومتوں کا سلسلۃ تحقیر و تذکیل اوراستہزاء و مسخر سے پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محبت وا خلاص ختم ہو کرشکوک واو ہام اور تفر دلوں میں رائخ ہوجا تا ہے تومسلمانوں کو چاہئے کہ اپنامعاشرہ ان برائیوں سے پاک کریں اس لئے بی تھم ہے کہ اب ایمان والو! ہرگزشنخراور مصفحا بین نہ کرے ایک قوم دوسری و تو میں اور نہ عور تیں دوسری مورتوں کا مذاق اڑا تمیں شایدہ ہان قوم سے شاید وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جوان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نہ عورتیں دوسری مورتوں کا مذاق اڑا تمیں شایدہ ہان سے بہتر ہوں اور نہ برے القاب سے ایک دوسرے کو چڑا و بہت ہی براہے گناہ گاری کا نام ایمان کے بعد کیونکہ اس طرح سے مسلمان بھائی کی تحقیر و تذکیل اس کے مومن ہونے کے بعد اس کو فاسق و فاجر کے درجہ میں شار کرنا ہے۔

اورساتھ ،ی خود شخص جومسلمان بہوکر بھی الی روش اختیار کرتا ہے اپنے مومن ہونے کے ساتھ فاسقانہ کر دار 
استعبر میں اشارہ ہے کہ الاسم الفسو فیکا مرجع دونول جانبیں ہیں،خود طعن تشنیج اور تحقیر کرنے والا اور و و فخص جس کی تحقیر و تو بین کے لیے ایسے نوانہ 
ہے ہود وعنوا تا ہے نتیار کئے جائیں۔

https://toobaafoundation.com/

پیش کرر ہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا محض کذاب ومفسد ہے اور ایذاء رسانی وافتراء پردازی بھی کر رہا ہے تو مومن ہوکرا سے کام کرنا اپنے کو فاسق و فاجر کے عنوان سے موسوم کرنا ہے جونہایت ہی بدترین نام ہوسکتا ہے بعداس کے کہ کوئی مخض مسلمان ہو۔ آگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو چاہئے کہ نا دم وشرمندہ ہو کرتا ئب ہوجائے اور اگر ایسے لوگ تو بہ نہ کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے (جواپنی ذات پر ہوگا اور دوسروں پر بھی پیظلم و تعدی ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کا موجب ہوگا )۔

اہل ایمان کے دوگر وہوں کے درمیان باہمی قال کی صورت میں تمام مسلمانوں پر ذمہ داری

قال ایمان کے دوگر وہوں کے درمیان باہمی قال کی صورت میں تمام مسلمانوں کے دوگر وہوں میں آگر کی

قسم کا اختلاف ونزاع ، مقاتلہ کی صورت اختیار کر لے تو مسلمانوں میں سے اہل فہم اور ارباب حل وعقد پریہ ذمہ داری عائد

ہوتی ہے کہ اس منازعت و مخالفت کوختم کرانے کی پوری جدوجہد کریں اور آپس میں ایکے درمیان صلح کروا دیں ، باہمی

اخوت و محبت کا جورشتہ جذبات میں مغلوب ہوگیا ، اس کو زندہ کیا جائے اس کے لئے ارشاد فرمایا ﴿ آیما الْهُ فُومِدُونَ اِخْوَةً فَا اَلْهُ وَمِنْ اِللّٰهِ مَارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو کئی اندیکا انداز کو ف ہے۔

. حضرت شاہ صاحب میں ایس ایس میں ایس میں جب تھم شرع کے تابع ہوں تو انصاف ہے سکے کرواور ایک کی طرف داری نہ کرور پی تھم ہے خانہ جنگ کا جومسلمان آ پس میں لڑپڑیں "۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دوگر وہوں میں اگر جنگ ہوجائے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ آبس میں سمجھا بجھا کر مابہ النزاع امور کوختم کرا کے اصلاح کرا دیں اور دونوں پارٹیوں میں صلح کرا دیں اور اگر باوجود اصلاح اور صلح کی کوشش کے کی جماعت کی زیادتی دیکھو، لیعن وہ قال کے ترک پر آ مادہ نہ ہوا ور زیادتی اور تعدی سے باز نہ آئے تو زیادتی کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ کے تکم اور فیصلے کے جماعت سے ملکر لڑواور جنگ کرویہاں تک کہوہ تعدی اور زیادتی کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ کے تکم اور فیصلے کے آگے جمک جائے اور جنگ سے رجوع کر لے تو صدود و شرعیہ کے مطابق ان کی اصلاح کردو، عدل کا مطلب ہے شرعی صدود کے موافق سلح کرانا تا کوسٹی پائیدار اور دائمی ہو صرف جنگ بند کرا دیے سے بھراند یشہر ہے گا کہ کی وقت پھر لڑائی ہوجائے اس لئے تمام معاملات کو انصاف کے ساتھ کرا دو اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے آگے بھرای صفعون کی تاکید ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بیں تو کبھی بھائیوں کی لڑائی ہوجائے تو اپنے دونوں بھائیوں میں اصلاح کرا دیا کرو کیونکہ بہر جال وہ دونوں پارٹیاں تم ہر حکی جائے ہوں کی تاکید ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی تم یں اور صلح کراتے وقت اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرویعنی جانبداری سے کام نہ لواور کی پارٹی کی طرفداری نے دردتا کہتم پر رحم کیا جائے۔

ب کہتے ہیں کہ انصار کے بعض حضرات اور عبداللہ بن الی کے بعض طرفداروں میں ایک جھگڑا ہوگیا جھگڑا معمولی ی بات پر تھا، نبی کریم کا کھٹا ایک سواری پر سوار تھے سواری نے پیشا ب کیا عبداللہ بن الی نے پیشا ب پر کچھ ناک بھوں چڑھائی عبداللہ بن رواحہ ظافی نے اس کی تاک بھوں چڑھانے پر پھے ناراضی کا اظہار کیا اس پر بات بڑھ کی اور اس پر آ یتیں نازل ہو کی اس آ یت کے متعلق بہت ہے مسائل ہیں کونکہ یہ آ یت ہراس جنگ کوشائل ہے جوسلمان آ پس میں لایں یا امام ب بغاوت کر کے مقابلے میں آئیں اور آپس میں لایں ان کا حکم فرما یا مرتدین کا نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر فرما یا تھا اخوا ننا بغوا علینا۔ حضرت علی طافی نے بغاوت کرنے والوں کو اپنا بھائی فرما یا معلوم ہوا کہ ایس بغوات کر موز کا پنا بھائی فرما یا معلوم ہوا کہ ایس بغوات و باہی جنگ ہمان کا نام باتی رہتا ہے اور ایک مسلمان کو کا فرنہیں کہا جا سکتا اس کے ہاں جم مسلمان کا نام باتی رہتا ہے اور ایک مسلمان کو کا فرنہیں کہا جا سکتا ہی گارون امام اسلمین کی ولایت کے تحت ہیں، یا دونوں امام اسلمین کی ولایت کے تحت ہیں، یا دونوں امام اسلمین کی ولایت کے تمام احکام علیحہ والوں کے ایک مسلمان کو دایت کے تعت ہیں، یا ایک امام کی ولایت کے تحت ہیں ہوا کی کر غرض المسلمین کی ولایت کے تمام احکام علیحہ وقت کی کر ایس کے ساتھ ذکورہ ہیں، یہاں صرف آئی بات بھو لین چاہئے کہ مسلمانوں کو اخوت قائم کر کھنے کی غرض سے ایک طریقہ سے کہ مسلمانوں کو اخوت قائم کر کھنے کی غرض سے ایک طریقہ سے وار نظام عدل قائم ہوسکا ہے۔ اللہم اصلح ذات بیننا واحفظنا من الفتن ما خلھر منھا و مابطن۔

### ایمان کے ساتھ فسق کاعنوان زیب نہیں دیتا

جائے تنابز بالالقاب کا مطلب ہے کی کو برے لقب سے پکارنا جو کی کونا گوار آر رے لین ایے لقب سے نہ پکارہ جواس کی دل آزاری کا موجب ہو جیسے کی شخص کی کوئی چڑبنا لیتے ہیں اور پھر اس چڑ سے اس کو پکارتے ہیں اور وہ ایک مومن کی نا گواری کا سبب ہوتا ہے ہاں اگر کوئی ایسانا م لیا جائے اور ایسالقب و یا جائے جونا گوار نہ ہوتو مضا لقہ نہیں جیسا کہ بعض لوگ کی لقب سے خوش ہوتے ہیں آخر میں فر ما یا کہ ایمان کے بعد تو مسلمان کے لیے سب سے برانا مفت کا ہے یعنی کی مسلمان کو "یا فاسق" کہ کر پکار تا ، چیسے بعض لوگ ان مسلمانوں کو جو یہودی سے مسلمان ہوئے ہے" یا بھو دی سکم کہ کر پکارتے ہے تو فاسق یا زانی یا سب سے برالقب تو ایمان لانے کے بعد فس کا لقب ہے اس میں سب گناہ داخل ہو گئے مثلاً کی کو یا فاسق یا زانی یا سارق ، کہنا سب داخل ہو گئے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ دوسروں کو برالقب دینے سے پہلے تو دیکھو کہ تم ایک گناہ کرنے سارق ، کہنا سب داخل ہو گئے اور جو شان ہوجا تا ہے سے فاسق ہوجا نے اور جو شمن اینالقب فاسق ہوجا نے اور جو شمن ان کو ایک نا کہ کہنا کہ تاہ کہ دیکھو کہ تا کہ دل کا کہ دوسر کے کو برالقب دینے سے اینالقب فاس تھ ہوجا ہے اور جو شمن اینالقب فاسق ہو گئے۔

حضرت شاہ صاحب میں خوالی کی پر برانا م ڈالا پہلے تو اپنانا م پڑگیافاس آ کے تھامومن اس پر عیب لگایانہ لگا خلاصہ یہ کہ ایسے افعال سے بچنا چاہئے جو کی مسلمان کی دل آ زار کا اور نا گواری کا موجب ہواور بات بڑھ کرفتن فساد اور آل وقال کی نوبت آئے اور خود فاس قرار پائے انسان اگراپ آ پ کوخود تقریم جھتے تو دو سروں پر عیب لگانے کی جرائت نہ کرے نبی کریم نال فی کم کے اللہ ما جعلنی صبور اواجعلنی شکور اواجعلنی فی عینی صغیر اوفی اعین الناس کبیر الیمن اللہ مجھ کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنادے اور مجھ کو اپنی آ تھوں میں جھوٹا اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا نواپ کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا نواپ کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب میں خود اپنے پر نظر کروں تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب مجھ کو دیس تورا تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دو سرے جب میں خود اپنے پر نظر کروں تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دوسرے جب میں خود اپنے پر نظر کروں تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دوسرے جب میں خود اپنے پر نظر کروں تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور کی تا تو کو تو کو کو کو کا سمجھوں اور کی تا تو کو کھوٹا سمجھوں کو کھوٹا کو کو کھوٹا سمجھوں کے کہ کو کھوٹا سمجھوں کی تا تھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کی کھوٹا کو کھوٹا کے کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھوٹا کھوٹا کو کھ

### وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَّحِيْمُ ﴿

اور ڈرتے رہواللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا سے مہر بان ف

اور ڈرتے رہواللہ سے بے فکک اللہ معاف کرنے والامہر بان ہے۔

# تنبيه وتهديد بربد كماني وغيبت وممانعت ارتجسس احوال

وَاللَّهُ وَإِلَيْهُ الَّذِينَ امْنُوا اجْتَذِبُوا .. الى .. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ

ربط: .....گرشته آیات میں سلمانوں کی گروہ بندی اور باہمی منازعت وخاصمت ہے منع کیا گیا تھا اور اس پروعید و تنہیک گئ تھی کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے یا اس کا مذاق اڑائے کیونکہ الی ہی با تیں مسلمانوں میں نفاق وشقاق پیدا کرنے والی ہیں تو اب ان آیات میں مزید ایسے اسباب بیان فرمائے جارہے ہیں جن کی وجہ سے باہمی منا فرت اور عداوت کی فضا بیدا ہوئی ہے، آپس میں جھڑے بیدا ہوتے ہیں اور نوبت جنگ وجدل اور قل وخوزیزی تک پہنچ جاتی ہے جن میں سب سے بڑی اور بنیا دی چیز قلوب سے اخلاص کا نکل جانا اور باہم بر گمانی میں پڑجانا ہے بدگوئی ،غیبت الزام تر احی غرض یہ سب با تیں مہلک ہیں ان سے بیجئے کی ضرورت ہے تو فرمایا:

اے ایمان والو! بہت گمان کرنے ہے احتر از کیا کرواور بہت ہے گمانوں ہے بچا کرو کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اورا یک دوسرے کے عیب کی ٹٹول نہ کیا کرواور نہ ایک دوسرے کو پیٹے پیچے برا کہا کروکیا تم ہیں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سوتم کواس سے گھن آئے اور تم اس سے تنظر ہواور اللہ تعالی سے ڈرتے رہوبے شک اللہ تعالی بڑامعاف کرنے والا اور بڑی مہر بانی کرنے والا ہے۔

چونکہ طن کی بہت می اقسام ہیں بعض جائز، بعض واجب، بعض مباح، بعض حرام، اس لئے فرمایا، طن اور گمان کی کشرت سے احتر از کرویا بیم طلب ہے اجتنبوا اجتنابا کثیرا۔ کہ بچو بچنا بہت۔ اہل خیر اور صلاح کے ساتھ بدگمانی کرنا بہت بری بات معلوم ہوگئ کہ بعضے افر اوظن اور گمان کے گناہ بہت بری بات معلوم ہوگئ کہ بعضے افر اوظن اور گمان کے گناہ بیں توان کی تحقیق کرنے کے بعد جہاں بدگمانی جائز ہویا ضروری ہووہاں بدگمانی کرے تومضا کھ نہیں، رنہیں کہ ہرموقع پراور

= جس پر ہم خوب ماشیے چوھائیں اوراس کی غیبت ہے اپنی کبل گرم کریں۔ان تمام خرافات سے قرآن کریم نئے کرتا ہے ۔اگرمسلمان اس پرعمل کریں تو جو اختلافات برحمتی سے پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی مدسے آ گے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہوجائے ۔بلکہ چندروز میں نغمانی اختلافات کا نام ونشان باقی نہ رہے حضرت شاہ مباحب رحمہ اللہ لھے ہیں ۔" الزام لگا نااور بھید ٹولنا اور پیٹھے پچھے برا کہنا کی جگہ بہتر نہیں مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نغمانیت کی عرض نہوی" وہاں اجازت ہے جیسے رجال مدیث کی نبت ائم جرح وتعدیل کامعمول رہا ہے بوئکداس کے بددن دین کامحفوظ رکھنا محال تھا۔

قُلَ یعنی ملمان مجانی کی غیبت کرنا ایرا محده اور کھناؤنا کام ہے جیسے کوئی ایپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوج نوج کرکھائے یمیان کو کوئی انسان پند کرے کا؟ بس مجھ لوغیب اس سے بھی زیاد مثنیع حرکت ہے۔

ف یعنی ان میحوں پر کاربندو ، می ہوگا جس کے دل میں ندا کا ڈرہویہ نیس تو کچونیس ۔ چاہیے کہ ایمان واسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر منداوئد قبار کے غضب سے ڈریں اورالیمی ناشائت ترکتوں کے قریب نہائیں۔اگر پہلے کچھ ظلمیاں اور کمزوریاں سرز دہوئی ہیں ،اللہ کے سامنے صدق دل سے قوبر کریں وہ اپنی مہر بانی سے معاف فرماد ہے گا۔

https://toobaafoundation.com/

ہر معاملے میں بدگمانی کرواور بریظن سے کام لوجو مخص بہت بدگمانیوں سے احتر از کرے گاتو بعض سے نکی جائے گا متجسس م کسی کے عیب کی تلاش کرنا اور مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتے پھرنے۔

حضرت مجاہد میں ہوتا ہے کا قول ہے خذوا ماظہر وا دعوا ماسترہ الله یعنی جو کچھ ظاہر ہواوہ لے لواور جواللہ نے چھپالیا اسے چھوڑ دو ہر حال عیب جوئی ہے منع فر ما یا کسی کی چھپ کر با تیں سنتا یا سونے والے کی حالت بنا کر جا گئے رہنا اور دو سروں کی با تیں سنتا رہنا تجس ہے اس میں بھی اگر کہیں اپنے آپ کو ضرر سے بچانے یا کسی مسلمان کو نقصان سے بچپانے کی غرض سے دہمن کی تدابیر کا کھوج لگائے تو جا نز ہوگا پھر فر ما یا ایک دوسر سے کی غیبت نہ کیا کرویعنی پیٹھ کے بیچپے الی برائی کرنا جو بچی ہو کہ اگر اس کے سامنے کروتو اس کو ناگوارگز رہے یہ غیبت ہے اور اگر وہ بات بچی نہ ہوتو بہتان ہے غیبت کو آٹحضرت مالی گائے گوشت کھا نفر ما یا جس طرح کسی انسان کا گوشت نوج کر کھانے سے تکلیف ہوتی ہم اس کے ساتھ دی لیکن فی نفر تو تکلیف کا موجب ہے اگر چہ اس آبروریزی کا اس کو علم نہ ہوتو عدم حس میں مشابہت مرد سے کے ساتھ دی لیکن فی نفر تو تکلیف وہ چیز ہے گو یا مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوج نوج کر کھار ہے ہو کہ بہت مرد مردہ بھائی کے گوشت کھانے ہے گھی کرتے ہواس طرح اس کی بیٹھ پیچھے اس کی آبروریزی سے بھی بچواور اس کو براسمجھوں پس پشت ہرصورت میں بدگوئی کی ممانعت فرمادگی البتہ مظلوم ظالم کی بدگوئی کرسکتا ہے بشرطیکہ دین کا مجھوں اس کو براسمجھوں پس پشت ہرصورت میں بدگوئی کی ممانعت فرمادگی البتہ مظلوم ظالم کی بدگوئی کرسکتا ہے بشرطیکہ دین کا مجھوں فلام خوادہ ہوں۔

"تحقیر" جس طرح قول سے ہوتی ہے نعل سے بھی ہوتی ہے مثلاً کی ننگڑ سے کی نقل اتارنا یا کسی پستہ قد کواشارہ کر کے اور مٹھی بنا کردکھانا وغیرہ وغیرہ ۔

اور یہ جوفر ما یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہولیعنی غیبت کرنے سے بچواور توبکر و بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما تا ہے اور وہ بڑی مہر مانی کرنے والا ہے، غیبت کی ہے اس وہ بڑی مہر مانی کرنے والا ہے، غیبت حق العباد بھی ہے اور حق اللہ بھی لیعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرواور جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرا وَاورا گروہ مرگیا ہوتو اس کے لئے استغفار کرے غیبت صرف مسلمان ہی کی حرام نہیں بلکہ کا فرجوذی ہوا کی بھی غیبت حرام ہے۔

ایک دفعہ ایک صحابی دلاتھ نے نبی کریم طافی سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ طافی اگروہ بات جویس اپنے بھائی کے پس پشت کہ رہا ہوں وہ اس میں موجود ہوتو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ طافی نے فرمایا ہاں! یہ بھی غیبت ہے اور اگرتم الی بات اس کے متعلق کہو گے تو اس میں موجود نبیس توتم اس پر بہتان لگانے والے ہوگے۔

آگیکا النّاس اِنّا خَلَقُنْ کُمْ مِّن ذَکْرِ وَالنّهٰی وَجَعَلْنُکُمْ شُعُوبًا وَقَبَاْ بِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ اللّهَ اللّهَ مَرد اور ایک عُورت سے اور رکیں تہاری ذاتیں اور تبلے تاکہ آپس کی بھان ہو کیّن است آمیو ! ہم نے تم کو بنایا ایک نر اور مادہ سے اور رکیس تہاری ذاتیں اور گوتیں، تا آپس کی بھان ہو۔ مقرر

ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ ٱتْفْسَكُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيُمْ خَبِيُرُ ۞ قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا ﴿ قُلْ لَم عرت الله کے بہال ای کو بڑی جس کو ادب بڑا فل الله سب کھ مانا ہے خردار فل کہتے میں محوار کہ ہم ایمان لاتے و کہ عزت الله کے ہال ای کو بڑی جس کو ادب بڑا۔ اللہ سب جانیا ہے خبردار۔ کہتے ہیں گوار، ہم ایمان لائے۔ تو کھ، تُؤْمِنُوْا وَلَكِنَ قُوْلُوا اَسُلَمْنَا وَلَبَّا يَلُخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوبِكُمْ ﴿ وَإِنْ تُطِينُعُوا اللَّهَ تم ایمان نہیں لائے برتم کہو ہم ملمان ہوئے اور ابھی نہیں گھما ایمان تہارے دلوں میں ن<mark>معل</mark> اور اگر حکم پر **بلو کے** اللہ کے تم ایمان نہیں لائے پر کہو مسلمان ہوئے، اور ایھی نہیں چیشا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر تھم پر چلو مے اللہ کے وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمْ مِّنَ آعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اور اس کے ربول کے کاٹ نہ لے کا تہارے کامول میں کچھ اللہ بخش ہے مہربان ہے جس ایمان والے اور اس کے رسول کے، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھے۔ اللہ بخشا ہے مہربان۔ ایمان والے الَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهَلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلٍ وہ لوگ بیں جو ایمان لائے اللہ بد اور اس کے ربول بد، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی وہ بیں جو تھین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر بھر شبہ نہ لائے اور لڑائی کی اللہ کی ف اکثر غیبت بلعن توشیخ اورعیب جوئی کامنشا بر بر موتا ہے کہ آ دی اپنے کو بڑااور دوسر دل کو حقیم محمقتا ہے ،اس کو بتلاتے میں کہ اسل میں انسان کا بڑا چھوٹایا معز زوحقیر ہوناذات بات اور خاندان ونب سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ جو شخص جس قدرنیک خصلت،مو دب اور پر بیز گارہوای قدرالند کے ہال معز زوم کرم ہے۔ نب کی حقیقت توبیہ ہے کسارے آ دمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آ دم علیہ السلام دحوا کی اولاد ہیں شنخ ، سد مغل، پٹھان اور صدیقی ، فارو تی عثمانی ، انعماری سب کاسلسلہ آ دم و تواہد تبی ہوتا ہے یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے بحض تعارف اور ٹرناخت کے لیے مقر رکیے ہیں ۔ بلا شبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ ومعزز کھرانے میں پیدا کردے و وایک موہوب شرف ہے، جیسے کی کوخو بصورت بنادیا جائے لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اس کومعیار کمال اور نفسیلت کا مھہرالیا جائے اور دوسرول کوحقیر مجھا جائے۔ ہال شکر کرنا جا ہیے کہ اس نے بلااختیار و کسب ہم کو ینعمت مرحمت فرمائی شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ عزورو

طہارت ہےاورشتی آ دی دوسرول کوحقیر کب سیجھے گا؟ فکے یعنی تقویٰ اورادب اصل میں دل سے ہےاللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مودب نظر آتا ہے وہ واقع میں کیمیا ہے اور آئندہ کیمیارہے گا۔انسا المعبر ة للخواتيمہ

تفاخرسے باز رہے اوراس نعمت کو کمینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب رہونے دے بہر مال مجد د شرف اور فضیلت وعزت کااملی معیار نب نہیں تقویٰ و

بس بہاں یہ بتلاتے کہ ایمان دیقین جب پوری طرح دل میں رائج ہو جائے اور جن پولے اس وقت غیبت اور عیب جو نی وغیر ہ کی خسلتیں آ دمی ہے دور ہو جائی میں یہ جو بخصص دوسروں کے عیب وُصلتیں آ دمی ہوا ۔ ایک مدیث میں ۔ جو بخص دوسروں کے عیب وُصوند نے اور آزار پہنچانے میں جاتا ہو، ہمھولوکہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ "یا متفقرَ مَنُ اُمنَ بِلِسَتانِه وَلَم یُفضِ الْاِیْسَانُ اِلٰی قَلْبِهِ لَا قَعْمَانُ اِلٰی قَلْبِهِ لَا قَعْمَانُ ہم نے قبول کیا۔ اس کا مضائقہ نہیں ۔ اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورائیقین حضرت شاہ صاحب رتمہ اللہ گھتے ہیں" ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورائیقین مصرت شاہ صاحب رتمہ اللہ گھتے ہیں" ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورائیقین مصرت شاہ صاحب رتمہ اللہ کے تاریح اللہ کہ مسلمان ہیں ہو ہوا ہے دعوے کرنے ہے وُر کا ورشر ما تا ہے ۔

( تنبیه )اس آیت سے ایمان واسلام کافر ق ظاہر ہوتا ہے اوریہ ہی بات مدیث جبرائیل وغیرہ سے ثابت ہوئی ہے۔ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر کانی بحث کی ہے۔ ہمال تفصیل کاموقع نہیں۔

یعنی اب جی اگرفرما نبر داری کاراسة اختیار کرد کے تو مجھا کردر یول کی د جسے تبارے کی عمل کے واب میں کی نہ کرے گا۔ https://toobaafoundation.com/

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنُ ذَكَرٍ وَّأَنْهِى الى وَاللَّهُ بَصِيرُ مِمَّا تَعْمَلُونَ

ربط: .....اس سے قبل آیات میں ایسی خصلتوں اور برائیوں سے اجتناب کی تعلیم تھی جوانسانی زندگی کو ذلت و پستی میں ڈالنے والی ہیں اور انسانی معاشر سے میں اس قتم کے عیب نہایت ہی بدترین عیب اور تباہ کردینے والی بیاریاں ہیں تواب ان آیات میں اس کے بالمقابل وہ اوصاف بیان کیئے جارہے ہیں جوانسانی کرامت اور شرف کا باعث ہیں اور اس کوعزت وسر بلندی کے مقام پر پہنچاویے کا باعث ہیں۔

اے لوگو! ہم نے تم سب کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا ہےاورتم کو مختلف شاخیں اور مختلف قبیلے بنایا تا کہ تم

ف یعنی سیم موس کی شان بیہ ہوتی ہے کہ اندور مول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو۔اوران کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے ماضر رہے۔ ف**ت** یعنی اگر واقعی مچادین اور پورایقین تم کو ماصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبر دارہے۔

ف بعض محوارة كركية تفيكر ديكھتے بم توبدون لؤے بحرے ملمان ہو گئے كو يا حمان جلاتے تقے ـ اس كاجواب آ كے ديتے يس ـ

ق میں یعنی اگر واقعی تم دعوائے اسلام و ایمان میں ہے ہوتو یہ تہارااحمان نہیں ۔اللہ کااحمان ہے کداس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیااور دولت اسلام سے سرفراز کیا اگر سچی بات کہوتو واقعداس طرح ہے ۔حضرت ثاہ صاحب رحمداللہ تھتے ہیں " نیکی اسپنے ہاتھ سے ہو،اپنی تعریف نہیں ۔ دب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی سمح یا خاتمہ سورت پرمتنبہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآئی آیات اور اسلامی تعلیمات پر کار بندہونے کی توفیق ہوتوا حمان د جملا و کیلہ اللہ کے احمال وانعام م

كالشحراد اكروجس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔

ف یعنی داول کے بعیدادر ظاہر کاعمل سب و خدا جاتا ہے۔اس کے سامنے باتیں نہ بناؤ

ایک دوسرے کوشا خت کرسکواور پیچان سکو ورنہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک توتم سب میں بڑا شریف اور رعزت والا ہے جوتم سب میں بڑا پر ہیز گاراورزیادہ تقوی والا ہے بلاشبہ اللہ تعالی سب کو جانتا ہے اور سب کے حال سے باخبر 🍑 ہے خلا صہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک مرداورایک عورت یعنی آدم ملی اوحواملی است بیدا موئ بین جس قدراولا دبرهی من ان کے شعب قبیله، عماره، بطن، فخذاور فصیلہ بنتے گئے اس سے باجمی تعارف اور پہچان میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ایک ایک نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فوائد ہیں مثلاً قرب وبعد کی مناسبت سے الحکے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں عاجب اورمجوب كابتا جلتا بالك فاندان كا آدى دوسرے فاندان كة دى متميز رہتا ہے"شعوب "جمع شعب كى ے، شعب جع کرتا ہے قبائل کواور قبیلہ جع کرتا ہے عمائر کواور عمارہ جع کرتا ہے بطون کواور بطن جع کرتا ہے افخاذ کواور فخذجع کرتا ہے فصائل کو یہ ہم نے عربی قبائل کی اصطلاح بیان کی دوسری قوموں میں کوئی اور دستور ہوگا، ببرهال بیاولا د آ دم کی تقسیم ہوتی چلی گئی مثلاً فرض کروخزیمہ شعب ہےاور کنانہ قبیلہ اور قریش عمارہ اورقصی بطن اور ہاشم فخذاور عماس فصیله، پیتمان هیسمیں صرف باہمی شاخت کیلئے ہیں اور کسی کوکسی پرفضیلت نہیں، شرافت اور بزرگی اورعزت اللہ تعالی کی نظر میں اس کی ہے جوشق ہو، جوتقوی میں اونجا اور اعلیٰ اور آتقیٰ ہے وہی اللہ کے نزد کی برا اشریف اور مکرم ہے اس اعلان نے بنی نوع انسان میں مساوات اور یکا نگت پیدا کردی اور زمانہ جالمیت کے خاندانی تفاخر اور بڑائی کو پارہ پارہ کردیا نبی کریم مُلافظ نے فتح کمہ کے دن جوخط پر فرمایاس میں اس بات کا اعلان کیا کہ الله تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور تکبر کو دور كرديا، آدميوں كى دوى تسميں ہيں، مومن تقى جو پر ميز گار بووه الله كنز ديك عزت داراوركر يم ب، اور جو تخف فاجر شقى ب وه الله كَ نظر مِن دليل وخوار ب بِهِر آب مُلْقَفِّان بِي آيت پر ص ﴿ إِنَّ آكُو مَكُمْ عِنْدَ اللهِ آتَفْ كُمْ ﴾

نی کریم خاتی نے فرمایاتمام انسان آدم ملیل کی اولا دہیں اور آدم ملیل کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے نہ مجمی کوعربی پرکوئی فضیلت ہے نہ عربی کوئی بزرگ ہے نہ سرخ رنگ والے کوسرخ فضیلت ہے نہ عربی کوئی بزرگ ہے نہ سفید رنگ والے کوسرخ رنگ والے کوسرخ رنگ والے پرکوئی بزرگ ہے نہ سفید رنگ والے کوسرخ رنگ والے کوسرخ رنگ والے پرکوئی فضیلت اور بڑائی حاصل ہے مگر تقوی اور پر ہیزگاری سے، پیغیبر اسلام ملیل کا یہ بنی نوع انسان پر کتنا بڑا احسان ہے کہ تمام و نیا کے نبی تفاخر کومٹا کرسب کو بھائی بھائی بناویا اور صرف تقوی اور پر ہیزگاری کو امتیاز کی وجہ قرار دیا یعنی جو ایس ہے کہ تمام و نیا ہے وہ بی بڑا ہے جس قدر تقوی میں بڑھا ہوا ہے اس قدر بزرگ میں بڑھا ہوا ہے فرمایا نبی کریم ملاکھا

https://toobaafoundation.com/

ا اس آیت مبارکہ بن تعالی جل شاند نے نصیلت اور افسلیت کا ایک معیار اور قاعدہ کلیے ارشاد فرمادیا ہے ﴿ اَنَّ اَکُومَکُمُ عِنْدَ اللهِ اَتَعْدَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اَتَعْدَمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>●</sup> حفرت ثاہ صاحب مکتلیفر ماتے ہیں یعنی بڑائیاں ذات کی اور قوم کی عبث ہیں صفت نیک چاہئے نرکی (صرف ذات کس کام کی) روایات میں ہے کہ آمحضرت ﷺ نے مجمۃ الوداع میں اپنے ایک خطبہ کے دروان فر مایا اے لوگو! اب اللہ نے جالمیت کی عصبیت دنخوت کوختم کردیا ہے اب تو بس انسانوں کی د ، بی تسمیس ہیں یا مومن متقی باشق فاجر۔ ۱۲

نے۔من بطابه عمله، لم یسرع به لسبد جو کل میں پیھے رہاس کانسب اس کو آ گے نہ بڑھا سے گااللہ تعالیٰ علیم اور خبر بے یعنی مرفخص کے نسب اور اس کے نبی تفاخر کو بھی جانتا ہے اور مرفخص کے تقویٰ سے بھی باخبر ہے۔

یدیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ،آپ مَلاَیُمُ ان سے کہدد یجئے کہتم ایمان تونہیں لائے ہاں یوں کہو کہ ہم فر مانبردار ہوگئے لیمی نیکی ہم نے مخالفت ترک کردی ہے اور بھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگرتم اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلاَیُمُ کی تیجے اطاعت کروتو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجروثو اب میں ذرا بھی کی نہیں کرے گا بے فتک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہر بانی کرنے والا ہے۔

عرب کے اکثر دیہا تیوں نے صدق دلی ہے ایمان تبول کیا تھا، لیکن یہ بنی اسد کے لوگ قط کے زمانے میں غلہ وغیرہ حاصل کرنے مدینے میں آئے تو کہنے لگے" ہم ایمان لائے ،اس پر تنبیہ کی کہ ایمان صرف زبان کے کہنے ہے نہیں ہوتا بلکہ دل ہے اس کی نیت بھی کرویعنی جب تک تقمد ایق قبلی میسر نہ ہوصرف قول ہے مومن نہیں ہوتا بال زیادہ سے زیادہ یہ کہ سے ہوگئے ہیں اور ہم نے خالفت ترک کردی ہے اور ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا یعنی صدق قبلی حاصل نہیں ہوئی اور اگر تم لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کروجس میں تقمد ایق قبلی بھی آگئی یعنی دل ہے بھی ایمان لے آئو اور زبان اور قلب میں مطابقت پیدا کر لوتو اللہ تعالی تمہارے ان اعمال کے اجر میں جو ایمان لانے کے بعد جو ممل میں جو ایمان لانے کے بعد جو ممل کی وجہ سے کھی نہیں کرے گا یعنی ایمان لانے کے بعد جو ممل کی وجہ سے کھی نہیں کرے گا یعنی ایمان لانے کے بعد جو ممل کرو گے اس کا یورا یورا تو اب ملے گا۔

سامیان کی حقیقت نہیں ہے کہ کی خوف یا کسی مفاد کی طبح اور لا کچ ہیں ایمان کا اعلان اور دعو کی کردیا ایمان و تقیمی تو دل میں رائے ہوجانے والی اس کیفیت کا تام ہیں جو درخت کی مضبوط بڑ کی طرح جی ہوئی ہواور اس کی شاخیں ابھر رہی ہول بلندی ہول بلندی ہول اس وقت مومن کی بیشان ہوتی ہے کہ فیبت و تہمت اور نزاع و خصومت بھے عیوب سے پاک ہوکر مرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کے واسطے تیار رہتا ہے نداس کو کسی چیز کا ڈرایمان کے راست ہے ڈگرگا تا ہے اور نہ لا کی طرح اللہ کی نافر مانی پر بھی آ مادہ کرتی ہے اس لئے اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو من لیمان ایمان کے ایمان والے کے واسطے تیار رہتا ہے نداس کو کسی چیز کا ڈرایمان کے واسطے تیار رہتا ہے نداس کو کسی چیز کا ڈرایمان کے راست ہے ڈگرگا تا ہے اور نہ لا کی نفر مانی پر بھی آ مادہ کرتی ہے اس لئے اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو من لیمان اور پر اس پر ایمان والے ہوئی کے ساتھ قائم رہے کہ کوئی ترقد و اور شبہ بھی نہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں بلکہ استفقامت اختیار کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور کہانوں کو کسی کہ کہ ایمان کا محضور میں اسلم بلسانہ ولم یغض الایمان المی قلبہ لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا نے ارشاد فرمایا۔ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یغض الایمان المی قلبہ لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عورا تھے۔ یعنی اے وہ لوگو! جواپئی زبان سے اسلام کا ظہار کرتے ہولیکن ایمان المی قلبہ لا تغتابوا المسلمین و کسی سے عورا تھے۔ یعنی اے وہ لوگو! جواپئی زبان سے اسلام کا ظہار کرتے ہولیکن ایمان المی قائمی تک اس محفی کے دل کے اندر نہیں کی بھیوا تو تم کرتم مسلمانوں کی فیبت نہ کیا کروا ورنہ ہی ان کے عیوب و نقائمی تلاش کیا کرو۔

ان اعراب اور بنواسد قوم کے لوگوں کی بیرحالت بلاشبه ایمان والوں کی نشانیوں سے قطعاً مختلف اور جداہے پھر بھی

ایمان کے دعوے اور یہ کوشش کہ کی طرح خدا کا پیغیبراس قتم کے لوگوں کو چا مسلمان سمجھ لے بلا شبہ فعنول اور بے معنی کوشش ہے تو ایسی صورت میں اے ہمارے پیغیبر کہدو کیا تم جتلاتے ہواللہ کو اپنی دینداری ، حالا نکہ اللہ تو جا تا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کوخوب جانے والا ہے ای قتم کے بیلوگ اے ہمارے پیغیبر خلافی آپ خلافی آپ میں ہیں ہور حسان کرتا پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں آپ کہ دومت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا ، بلکہ اللہ بی تم پر احسان کرتا ہے اگر تم کو ہدایت دے دی ایمان لانے کی اگر تم سبچے ہو۔ اپنے اس دعوے میں کہ تم مسلمان ہو گئے ہوا یمان واسلام کی دولت سے سرفر از فرمادینا بیالیا فانعام واحسان ہے کی کا ایمان لانا خدا پر کوئی احسان نہیں۔

منت منه که خدمت سلطان جمی کی منت شاس از و که بخدمت بداهست

بے شک اللہ ہی جانتا ہے پوشیدہ چیزیں آسانوں اور زمین کی اور اللہ خوب دیکھتا ہے۔اے لوگو! جو پچھتم کرتے ہو تو جب اللہ رب کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور وہی تمام اعمال وافعال حتی کہ دلوں کے بھید اور راز کمی جانتا ہے تو اس پروردگار سے کسی کا ایمان واطاعت اور اس کا اخلاص ونفاق کیے مخفی رہ سکتا ہے اور میمکن ہی نہیں کہ کوئی منافق خدا کہ دھوکہ دے سکے۔

تمتفسيرسورة الحجرات بعون اللهتعالئ وتوفيقه

بندهٔ ناچیزمحمه ما لک کا ندهلوی (میلیژ) شخ الحدیث جامعهاشر فیدلا ہور، پاکستان ۱۰ جمادی الثانی ۴۳ ۱۴۴جری

سورة ق

گزشتہ سورت یعنی سورۃ حجرات کے مضامین آ داب وحقوق رسالت پرمشمل تصاوراس امری توضیح و تفصیل تھی کہ انسانی سعادت وفلاح کا دارو مدار صرف رسول خدا کا گھٹے کے احکام و فرامین کی اطاعت و پیروی ہی میں منحصر ہے اور بارگاہ رسالت میں انقیادوفر مان برداری حقیقت ایمان ہے تواب اس سورۃ ق میں قرآن کریم کی عظمت و برتری بیان کی جارہی ہے اور یہ کہ یہ جملہ ہدایات اور سعادت وفلاح کے فرانے کتاب الہی قرآن عکیم کے ذریعہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

روایات صیحہ کی روسے بیٹا بت ہے کہ مفصلات قرآن میں بیپلی سورت ہے، امام ابوداؤد میکھیے نے سنن میں روایت کیا ہے کہ اوس میکھیے نے سنن میں روایت کیا ہے کہ اوس میکھیے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ نکائی ہے بیدریافت کیا کہ آ پ حضرات نکائی قرآن حکیم کے حصے کس طرح کرتے ہیں فرمایا تین تین سورتوں اور پانچ سمات نو گیارہ ۔ اور تیرہ سورتوں کے حصے تعین کر لیتے تھے اور مفصلات کا ایک حصہ (جوسورة ق سے شروع ہوتا ہے) تین سورتوں سے مرادیقرہ، آل عمران ۔ اور سورة نساء ہیں اور پانچ

حغرت ثاه ماحب میشفر ماتے ہیں نیکی اپنہ اتھ ہے ہو یہ ابنی تعریف نہیں رب العزت کی تعریف ہے جس نے دو نیکی کرائی۔ https://toobaafoundation.com/

قَ ﴿ وَالْقُرُ أَنِ الْمَجِيْدِ فَ بَلَ عَجِبُو اللّهُ اللّهِ عَلَا هُمُ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هُذَا فَ عَاءَهُمُ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هُذَا فَعَ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا فَعَ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَلُهُ وَاللّهُ وَاللّ

تھی تھے جی چین کا جی ہے۔ کیا جب ہم مر چکیں اور ہوجائیں مٹی یہ پھر آنا بہت دور ہے فیل ہم کو معلوم ہے بتنا گھٹاتی ہے تھی کی چیز ہے۔ کیا جب ہم مر چکیں اور ہوجائیں مٹی یہ پھر آنا بہت دور ہے۔ مل کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہوگئے مٹی۔ یہ پھر آنا بہت دور ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے فیلے یعنی ترآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا جس نے آخر سبکتابوں کو منوخ کر دیااور اپنی اعجازی قت اور لا محدود اسرار ومعادت دنیا کو محور سب بھی ترکی اور گو چرت بھر اور معادت سے دنیا کو جو ل نہیں کرتے ہیں کہنا اور کہنا تھی ہے۔ کیا س اس کے خلا ان کو بی تھی تھی کرنے کا اور جات بھی اسی جیس کی جاتے ہیں کہ ان کی کے خاندان اور کس کا کے ایک اور پر ایک کی طرف رمول ہو کرآیا اور برائ کر سب کو سیحتیں کرنے لگا۔ اور بات بھی اسی بجیب کی جے کو کی باور یک کی باور بڑائی کر سب کو سیحتیں کرنے لگا۔ اور بات بھی اسی بجیب کی جے کو کی باور یک کی باور بڑائی کر سب کو سیحتیں کرنے لگا۔ اور بات بھی اسی بجیب کی جے کو کی باور یک کے بائی سب بھر کرٹی ہوگئے کیا چھر کے دیا چھر نے دور اور ادر امان وعادت سے بائل بعید ہے۔ نائل بعید ہے۔

<sup>●</sup> تغییرابن کشی مبلد س

تغیرروح المعانی۔ - محمد

ميممسلم.

جَهِيْجِ فَ تَبْصِرَةً وَذِكُولَى لِكُلِّ عَبْنٍ مُنِيْبِ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا عَمُ مُلِوكًا كَى چِرْ مُمَانَ كَو اور ياد دلانے كو اس بنده كے ليے جو رجوع كرے فق اور اتارا ہم نے آسمان سے بانی بركت كا كى چِرْ سوجمانے كو اور ياد دلانے كو، اس بندے كو جو رجوع ركھ د اور اتارا ہم نے آسان سے بانی بركت كا

فَأَنَّبَتْنَا بِهِ جَنْتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ وَالنَّغُلَ بُسِقْتٍ لَّهَا طَلْعٌ تَضِيْدُ فَ رِزَقًا برالائه بم ناس عباغ اورانان جم لا کمیت لانا جاتا ہے فل اور مجوری کی ان کا خشہ ہدید نے روزی دیے و

پھرا آگائے ہم سے آن سے بان اور اناخ کٹے کھیت کا اور مجبوریں کمی ان کا گابھا ہے تہہ بر تہد۔ روزی دیے د مجر اگائے اس سے باغ، اور اناخ کٹے کھیت کا اور مجبوریں کمی ان کا گابھا ہے تہہ بر تہد۔ روزی دیے کو

ف لیعنی ساری ٹی نہیں ہو جاتی، جان سلامت رہتی ہے اور بدن کے اجز التحلیل ہو کر جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہیں و وسب اللہ کے علم میں ہیں ۔اس کو قدرت ہے کہ ہر مگہ سے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ڈھانچے کھڑا کر دے اور دو بار واس میں جان ڈال دے ۔

ق یعنی پائیس کہ آج سے معلوم ہے بلکہ ہماراعلم قدیم ہے تی کدان میں قبل وقرع ہی سب اٹیا ہے سب مالات ایک تماب میں جو کوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیے تھے اور اب تک ہمارے پاس وہ تماب موجود ہلی آتی ہے ۔ پس اگر علم قدیم کی کی تھو میں نہ آئے تو یوں ہی مجھ لے وہ دفتر جس میں سب کچھ کھا ہے تی تعالیٰ کے سامنے ماضر ہے ۔ یااس کو پہلے ہملہ کی تا تمیہ محمو ۔ یونکہ جو چرس کے علم میں ہوا در قلمبند بھی کرلی جائے وہ وہ تو گوں کے زد دیک بہت زیادہ مو کہ مجھی جاتی ہے ۔ ای طرح بہاں چالمین کے موسات کے اعتبار سے متنبہ کردیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے ہاں تھی ہوئی ہے جس میں ذراکی بیٹی نہیں ہو گئی ۔ ق میں میں میں بلکھی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ اور مجسلا تا ہے ۔ ای طرح شک واضطراب اور تر دو تحرکی الجھنوں میں پڑجایا کرتا ہے ۔ ہاتیں کرتے ہیں ۔ بیٹک جو تھی میں آتوں کو جمٹلا تا ہے ۔ ای طرح شک واضطراب اور تر دو تحرکی الجھنوں میں پڑجایا کرتا ہے ۔

بعنی آسمان کودیکھوں نظاہر کوئی کھمبانظر آتا ہے دستون، آتا بڑا عظیم الثان جسم کیرامنبوط و تھے کھڑا ہے اور دات کو جب آس پر تاروں کی قندیل اور جھاڑ فانوس دوش ہوتے ہیں توس قدر پر دونی اور فوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے نداس جھت میں کہیں سوراخ ہوا، ندکوئی کنگرہ مرا منہ پاسٹرلو فامندرنگ فراب ہوا، آفرکون ساہا تھ ہے جس نے میخلوق بنائی اور بنا کراس کی ایسی حفاظت کی۔

كذلك مَّيْتًا ﴿ بَلْنَةً اور زعرہ کیا ہم نے اس ایک مردہ دیس کو یہنی ہوگا علی کھرے ہونا فیل اور جلایا اس سے ایک مردہ دیس۔ یوں بی ہے

بيان عظمت كلام خداوندي وا نكارمنكرين وتعجب برحشرونشر

كَالْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُ دُوَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ... الى ... كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴾

ربط:.....سورة حجرات كے مضامين كا اختيام اس امر كے بيان پرتھا كه اسلام كى توفيق الله بى كى طرف سے ہدايت ہے اور اس کاعظیم انعام ہے اس پراللدرب العزت کاشکر ادا کرنا چاہئے ایمان پراستقامت اور دین حق پر ثابت قدمی اس اعتقاد و یقین پر موقوف ہے کہ حق تعالی شانہ بندہ کی ہر حالت ہے باخبر ہے اور وہ ہمل کودیکھتا ہے وہ آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چے وں کوجا نتا ہے تواس مناسبت سے اب سور ق تی کی ابتداء عظمت کلام خداوندی سے کی جار ہی ہے بیٹا بت کرنے کے لئے کہ ہدایت کاسر چشمقر آن کریم ہے اس پرایمان لانا چاہے توفر مایا ف قسم ہے اس قرآن کی جوبڑے ہی مجداور شرف والاہے، ایے کلام پر چاہیے تھا کہلوگ ایمان لاتے اور اس کے ذریعے ہدایت اور سعادت حاصل کرتے لیکن افسوس ان اہل مکہ نے اس پرایمان لانے سے اٹکارکیا بلکہ اس پر تعجب کرنے لگے کہ ایکے پاس آیا ہے ایک ڈرانے والا انہی میں سے جوان کوعذاب آخرت ہے ڈراتا ہے اگروہ ایمان نہ لائی ایمان ہے انحراف وروگردانی ہی پچھے کم بنصیبی نہتی آس ہے بڑھ کریہاں تک نوبت پینی کہ پھر کہنے لگے کافریہ تو بہت ہی قابل تعجب چیز ہے جوعذاب خداوندی سے ڈرانے والاہمیں بتارہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جس کوہم سمجھنے سے قاصر ہیں اور ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں تو کیاجب ہم مرجا نمیں گے اس بات کو قبول نہیں کرتی اس طرح زمین میں دفن ہو کرریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد پھر بھی کوئی انسان دوبارہ زندہ ہواور خدا کی طرف لوٹے بیہ مکرین و مکذبین ہماری قدرت وعظمت سے بے خبر ہیں ہمیں تومعلوم ہے زمین ان میں کتنا گھٹاتی ہے اور ہارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیزمحفوظ ہے توجس ذات کاعلم اس قدر بلنداورمحیط ہے کہانسانی ابدان زمین میں فن ہونے کے بعد کس حالت میں ہیں اور کس طرح گھنتے ہیں اور زمین ان میں سے کتنا کھاتی ہے تو بے شک اس ذات کواس بات پر بھی قدرت ہے کہ وہ اجزاء بدنیہ جہاں بھی کہیں ہوں جس شکل میں بھی ہوں انکولوٹا کر پھرزندہ کردے 🇨 اور صرف یہی = موجود کی میں بھی پیاوگ کیو بخرفتی کو جمٹلانے کی جرات کرتے ہیں۔

فل اناج و، ہے جس کے ساتھ اس کا کھیت بھی کٹ جائے اور باغ کھیل ٹوٹ کر قائم رہتا ہے۔

فے یعنی بری محرت وافراط سے جن کاخوشہ دیکھنے میں بھی مجلامعلوم ہوتا ہے۔

فل یعنی بارش برما کرمرده وزمین کوزنده کردیا۔ای طرح قیامت کے دن مرد سے زندہ کردیے جائیں گے۔

● امادیث میں ہے کہ جب قیامت قائم کرنے کے لیے اسرافیل مایٹیا کومور پھو نکنے کا حکم ہوگا تو دہ یہ ندا کریں گے ایتھا، العظام البالية والاوصال المتقطعة والشعور المتفرقة ان الله يامركن ان تجتمعن كداب بوسده لله يواور كلزے كلزے موئے جوڑواور منتشر بالوتم سب سب كوالله كا تھم ہے کہ جمع ہوجاؤچا نچاس نداء ہی کے ساتھ انسانی اجزاء جہال بھی اورجس حالت میں ہول کے ایک جاجم ہوجا ئیں گے اوراس طرح دوبارہ زندہ ہوکر=

نہیں کہ ہماراعلم اشیاء کے وجود اور اس کے بعد ہے بلکہ یعلم قدیم ہر چیز کے وجود ہے بل بھی ہمارے یاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے بیلوگ ان حقائق اور دلائل کواپنے عنا دوسر کشی سے کیا مانتے بلکہ انہوں نے اس حق کو جھٹلا یا جب کہ وہ ان کے یاس آچکا تو اب وہ تر ددوجیرت ہی کی بات میں الجھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حق کا ا نکار کرنے والاتو اضطراب وتحیر ہی میں مبتلار ہے گا کیونکہ سکون وطمانیت توحق اور قبول حق میں ہے آخران کوقدرت خداوندی یرا یمان لانے میں کیار کاوٹ ہے تو کیاانہوں نے نہیں دیکھا آسان کو جوان کے اوپر ہے اور ہم نے اس کو کیسا عجیب اور ظلم بنایا اوراس کومزین کیا شاروں سے اوراس میں کی قتم ہے کوئی پھٹن (شگاف) نہیں ہے۔ کہ ایساعظیم الشان جسم حجیت کی طرح کیے بغیر کسی ستون کے قائم اور مستکلم ہے اور رات کے وقت جب ستارے روثن ہوتے ہیں وہ قندیل کی شکل میں کس طرح بارونتی اورخوبصورت نظراً تے ہیں اور پھر عجیب تربات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال گز رنے پر بھی اس حجیت میں نہ کوئی سوراخ نظر آیا اور نہ ہی اس کا کوئی کنگرہ گر ااور نہ ہی اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا۔الغرض آسان پر نظر کرنے اور اس کو غورے دیکھنے سے میسب حقائق واضح ہوتے ہیں اوران حقائق سے ہرعقل رکھنے والا آ دمی بیسلیم کرنے پرمجبور ہے کہاس عظیم مخلوق کی تخلیق میں بڑے ہی با کمال قادر مطلق اور حکیم خالق کا دست قدرت شامل ہے اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اور ڈال دیے ہم نے بوجھاور وزنی بہاڑمیخوں کی طرح اس میں گاڑ دیے کہ کرہ ارضی اینے او پر بسنے والی مخلوق کا بوجھا تھائے ہوئے ہے نہ حرکت ہے اور نہ دبا وَجھ کا وَہے کہ اس پر انسان وحیوان چل رہے ہیں اور سواریاں دوڑ رہی ہیں اورا گائی ہم نے اس میں ہرفتم کی رونق کی چیز سمجھانے کے لئے اور یا د دلانے کے لئے ہراس بندہ کے داسطے جواپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ ان محسوسات اور عجیب مخلوقات کو دیکھ کران کے خالق کو پہچانے اور سمجھے کہ بیکارخانہ عالم بغیر کسی خالق کے نہیں بنااور بینظام عالم بغیر کسی چلانے والے پروردگار کے نہیں چل رہاہے اور برسایا ہم نے آسان سے یانی برکت والا پھر اس سے گائے ہم نے باغات اور سبزے اور اناج کے دانے جس کے کھیت کو کا ٹا جاتا ہے اور کھجور کے طویل درخت ان کے = میدان حشر میں جمع ہوں گے۔

توشے تہد برتہہ ہیں بندوں کے واسطے روزی کا سامان بناتے ہوئے اور زندہ کیا ہم نے اس بارش سے مردہ سرز مین کو توجس طرح ایک بنجرز مین بارش کے ذریعہ زندہ کی جارہی ہے اور اس سے سبزے، درخت، پھل اور پھول پیدا ہور ہے ہیں جن کے جنم زمین بارش کے زمیعہ کی جارہی ہے اور اس سے سبزے، درخت میں بود یے جانے کے بعد مٹی میں مل گئے تھے اور مٹی ہی کے ریزوں کی طرح ہو گئے لیکن پھر بھی ان سے درخت سبزے پھل اور پھول اگائے جارہے ہیں بس اس طرح میدان حشر میں بھی تمام انسانوں کا نکل کھڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے منکرین حشر کوان مشاہدات کے بعد انکارو تکذیب سے باز آجانا چاہئے اور جو پچھ خدا کے پینمبر نے وی الٰہی سے بتایا اس پر ایمان لانا چاہئے۔

بارش کے برنے سے زمین بنجر کے شاداب ہونے اور زمین کی تہوں سے بزے فلے میں اور بھول کی پیدائش کے مناظر کود کھ کراقر ارکرلینا چاہے ﴿ گَالِمِكَ يُعْنِي اللهُ الْمَوْفَى ﴾ کمالله تعالی مردوں کو بھی بس ای طرح زمین سے یا جہال بھی ہوں قیامت کے روز میدان حشر میں اٹھائے گا اور جمع کرے گا چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے ﴿ وَمِن الْمِائِحَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ ا

كُنَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحُبُ الرَّيْسِ وَتَمُوْدُ اللَّوَ عَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَالْحُوانُ لُوطِ اللَّيْسِ وَتَمُودُ اللهِ عَادٌ وَفِرْ عَوْنُ اور لوط كَ بِعالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

وَّاصُعٰبُ الْكَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِعِ الْمُكُلُّ كُنَّبَ الرُّسُلَ فَحَتَّى وَعِيْدِ ﴿ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلَقِ اور بن كے رہنے والے اور تع كى قوم فل ان سب نے جمٹلایا رمول كو برٹھيك بڑا ميرا ڈرانا في اب كيا بم تھك گئے بكل بار اور بَن كے رہنے والے اور سج كى قوم۔ سب نے جمٹلایا رمولوں كو پھر شيك بڑا ميرا وڑكا۔ ليا اب ہم تھك گئے بہل بر

الْاَوَّلِ • بَلُهُمُ فِيُ لَبُسٍ مِّنْ خَلُقِ جَدِيُدٍ ۖ

بنا كۇنى نېيى ان كودھوكا ہے ايك نئے بنانے میں فت

بناكر؟ كونى نبيس!ان كودهوكابإيك نے بنے ميں \_

فل ان اقوام کے قصے سورۃ جمر، فرقان ، دخان دغیرہ میں گزر کے ہیں۔

فل یعنی کمذیب انبیام پرجس انجام سے ڈرایا میا تھادہ ی سامنے آ کردہا۔

ف**تل** یعنی دو بارہ سے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فغول دھوکا لگ رہاہے ۔جس نے پہلی بار پیدا محیار مرتبہ پیدا کردینا کیا شکل ہے؟ حمید میں گرا ۔ کرتے ہوکہ (معاذاللہ) و پہلی دفعہ دنیا کو بنا کرتھک محیا ہوگا؟ اس قاد رطلق کی نسبت ایسے قریمات قائم کرنا محت جہالت اورکمتا تی ہے ۔

وون

# تنبيه وتهديد كفارقريش پرانكارآ خرت وحواله تاريخ بلاكت امم سابقه

كَالْلُمُنْ اللهُ : ﴿ كُلَّمْ عُومُ لَوْحٍ ... الى .. فِنْ عَلْقِ جَدِيْدٍ ﴾

ربط: .....گزشتآ یات میں مسئلہ آخرت اور حشر جسمانی کا ذکر تھا اور اس پر دلائل وشواہد بیان فرمائے گئے اور کفار قریش کے انکار و تعجب کار دکیا گیا کہ بعث بعد الموت کا انکار عقلاً وطبعاً ممکن ہی نہیں اب اس کے بعد بطور عبرت اجمالاً امم سابقہ کی ہلاکت وبربادی کی تاریخ دہرائی جارہی ہے کہ س قدر طاقت در قویش تھیں لیکن عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

ارشادفر ما یا جسٹل کے ہیں ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس یعنی کنویمی والے اور شمودو عادو عاد اور فرعون اور لوطی برادری والے اور اصحاب ایکہ یعنی بن کے رہنے والے جوشعیب مائیل کی قوم سے سے اور تبعی کی قوم جوالل یمن سے ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جسٹلا یا بس ان پر مسلط ہوگئی میری وعید لیمن کنڈیب انبیاء پر جس عبر ست ناک انجام سے ڈرایا گیا تھا اور عذاب سے آگاہ کیا گیا تھا وہ عذاب ان پر آکر رہا چنا نچہ کوئی قوم طوفان سے تباہ کردی گئی توکسی کو آئد محبول نے بالک کردیا کوئی زلزلہ اور زمین میں دھنسا دیے جانے کے عذاب سے نیست و نابود کردیئے گئے کسی کو آسان سے پھروں کی بارش نے تباہ کر ڈالا بیسب عبر تناک وا قعات ہیں جو خدا کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر چیش آئے اور تاریخ عالم اس کی گواہ ہے توان کفار قریش کو بھی ڈرنا جا سے کہیں ہے تھی اسی طرح کسی عذاب سے ہلاک و تباہ نہ کر ڈالے جا تیں۔

(پیوا تعات اوراقوام کے قصے سورۃ ہود، ججر، فرقان ، اور سورۃ دخان وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں )

ان وا تعات وحقائق کود کھے کہ ہے خک خدا کی باتوں پرایمان لے آنا چاہئے اور یقین کرلینا چاہئے کہ ہے خک خداوند عالم انسانوں کو دوبارہ قیامت میں اٹھائے گاوران کا حساب ہوگا اور جزاء سزا بھی ہوگی اس حقیقت کو سلیم کر لینے میں ذرہ برابر تر دداور خنگ کی گنجائش نہیں تو اب اس حقیقت کے واضح ہو چکنے کے بعد اے منکرو! سنلوکیا ہم عاجز ہو گئے پہلی مرجبہ پیدا کر کے کہ کوئی محض یہ تو تسلیم کرے کہ ابتدائی اللہ نے کی لیکن وہ دوبارہ پیدا کرنے میں تر دد کرے نہیں، حقیقت میں تو نہ کوئی تر دد ہے اور نہ ہی شبکی گنجائش ہے بلکہ وہ تو ایک دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ نئے طریقے سے پیدا کرنے میں کیا تر دد ہے اور نہ ہی شبکی گوئی کو سام کر لیا گیا تو اعادہ خلق (جو قیامت کی حقیقت ہے) کے تسلیم کرنے میں کیا تر دد ہوسکتا ہے۔

صحیحین کی دوایات میں ہے کہ آنحضرت التی استاد فرمایا قال الله تعالیٰ کذبنی ابن ادم ولم یکن له ذالك دالخد الله درب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم ملی این خصر میں اللہ یا حالانکہ یہ بات اس کوزیب ہیں دیتی تھی اوروہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ رب مجھ کودوبارہ نہیں زندہ کرے گاجس طرح کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا تھا۔

بہرحال یہ اس کا فضول دھوکہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے بھلاجس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کو دوبارہ زندگی بخش دینے میں کیا مشکل ہے اگر ایسا گمان ہے کہ وہ پرور دگار پہلی مرتبہ پیدا کر کے تعک گیا ہے (العیاذ باللہ) اس لیے اب دوبارہ اس کوہمت وطاقت نہیں ہے کہ پیدا کردے اس قادر مطلق کے متعلق اس قسم کا تو ہم سخت جہالت اور گستاخی ہے اس ام https://toobaafoundation.com/ کو آن کریم نے متعددموا قع میں ثابت فر ما یا جیسے که ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ وَهُوَ الَّذِيثِي يَهُدَوُ الْخَلْقِ فُطَ يُعِيدُونَ ﴾ اور ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلُق تُعِيْدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا اللَّا كُتَّا فَعِلِيْنَ ﴾.

وَلَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَعْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ادر البت بم نے بنایا انسان کو اور بم ماسنے میں جو باتیں آئی رہتی میں اس کے جی میں فل اور بم اس سے زد یک میں دھر کتی اور ہم نے بنایا انسان کو اور جانتے ہیں جو باتیں آتی ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑتی الُوَرِيُدِ® اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ® مَا يَلَفِظُ مِنْ رگ سے زیادہ فک جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا ف کے نہیں بولا رگ سے زیادہ۔ جب لینے جاتے ہیں دو لینے والے، داہنے بیٹھا اور باکیں بیٹھا نہیں بولتا قَوْلِ إِلَّا لَكَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِأَكْتِي ﴿ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ کھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار زمس اور دہ آئی بے ہوٹی موت کی کھین ہے وہ ہے جس سے تو ایک بات جو نہیں اس پاس، ایک راہ دیکھا تیار۔ اور آئی بے ہوٹی موت کی تحقیق۔ یہ وہ ہے جس سے تو تَعِيْدُ® وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ۞ وَجَأَءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَأَبِقُ الله ربتا تھا فل اور بھوتکا محیا صور یہ ہے دن ڈرانے کا فی اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک بانکنے والا عل رہا تھا۔ اور پھونکا گیا نر سنگا۔ یہ ہے دن دڑکے کا، اور آیا ہر ایک جی، اس کے ساتھ ہے ایک ہا تھنے والا

اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرُ﴾ وی تحردن تی رگ مراد ہے جے" شرگ" کہتے ہیں اور جس کے کفنے سے انسان مرجا تا ہے ۔ شاید بیکنایہ ہوجان اور دوح سے مطلب بیہواکہ ہم (باعتبارعلم کے) اس کی روح اورنس سے بھی نر دیک تریس یعنی جیساعلم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کاعلم خود اس سے بھی زیاد ہ ہے۔ نیزعلت اورمنشا مومعلول اور ماشی كراته و وقرب مامل بوتا ب جمعلول اورناشئ كوخو دايينس سيجي نبيل بوتا-اس كالمحفقريان ﴿اللَّهُ ي أَوْبِي بالنَّوْمِيدِينَ مِنْ ٱلْفُيسِيهِ مَه وَالْرَوَّاجُةُ أَمُونُهُونِهِ ﴾ كحواثى من موجه عدي حضرت ثاه ماب رحمالله لفحة من الله اندرس زديك باوررك تربابر بان سد وليغم متأقيل:

ول یعنیاس کے ہر قول دفعل سے ہم خبر داریں حتیٰ کہ جو دساوس دخطرات اس کے دل میں گزرتے ہیں ان کا بھی ہم کوعلم ہے۔ ﴿ إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مُواَةً وَهُوَ

ماں نہاں درجسمواو در جال نہاں ۔ اے نہاں اندر نہاں اے جان جال قع یعنی دوفر شتے خدا کے حکم سے ہروقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں جولنھاس کے منہ سے نگلے وہ ککھے لیتے ہیں۔ نیکی داہنے والا،اور بدی بائیس والا۔ وس یعن تصنے کو تیاریں ۔ ( تنبیہ ) دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اور علاو واقوال کے کیا کہا کچھ ٹیں؟ اس کی تفسیل امادیث وآثارے ملے گی۔

با تیں نظر آ نا شروع ہوئیں جن کی خبر ایند کے رمولوں نے دی تھی۔اورمیت کی سعادت وشقاوت سے بدد والمصنے لگا اور ایسا پیش آ ناقطعی اور یقینی تھا۔ کیونکہ محیم مللق کی بہت ی حکتیں اس سے علق کیں ۔

قل یعنی آدمی نے موت کو بہت کچھٹا نامال اوراس ناخوشگواروقت سے بہت کچھ بھا گااور کترا تار ہا کہ یکھٹری ٹلنے والی کہال تھی ۔ آخرسر پر آ کھٹری ہوئی کوئی تدبيراورحيله دفع الوقتي كانها مل سكابه

ف چوٹی قامت توموت کے وقت ہی آ چکتھی۔اس کے بعد بڑی قیامت مانسر ہے۔بس صور پھونکا میااورو ، ہولنا کہ . ن آ موجو دہوا۔ جس سے انبیا ورس =

وَّشَهِيْلُ الْ لَقُلُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰنَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَرِ اور ايک احوال بتلانے والا فل تو بے خر رہا اس دن سے اب کمول دی ہم نے تجمد بدسے تیری ایم میری موتیری نگاه آئ اور ایک احوال بتانے والا۔ تو بے خر رہا اس دن سے، اب کمول دی ہم نے تجھ پر تیری اندمیری اب تیری نگاه آئ

الشّبِيْنِ وَ قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا الطّغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلّ بَعِيْنِ فَا كَلَ لَا الشّبِيْنِ وَالله بَرِيقَاراً وَمِهُولا دور بِدُا بَوا لَ فِرارت مِن أَيْنِ وَالله بِريقَاراً وَمِهُولا دور بِدُا بَوا لَلْ فَرَمايا مِن فَا الله بَرِيقًا مَا مَن الله بَرِيدِ مَا مَولا راه سے دور فرايا مار مي و بولا اس كا ساتى اس دب مارس ! ميں نے اس كو شرارت ميں نبيل والله بريد تما مجولا راه سے دور فرايا

تَخْتَصِهُوا لَكَ فَى وَقَلُ قَدَّمْتُ اللَّهُ كُمْ بِالْوَعِيْدِ، هَمَا يُبَدَّلُ الْقَوُلُ لَكَ فَى وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ

= برابر ڈراتے ملے آتے تھے۔

فل یعنی محشریس اس طرح ما ضریحے مائیں گے کہ ایک فرشۃ بیشی کے میدان کی طرف دھی تا ہو گااور دوسرااعمالنامہ لیے ہوگا۔ جس میں اس کی زعد گی کے سب احوال درج ہوں گے۔ ثایدیدو، ہی دوفرشتہ ہوں جو کراماً کا تین کہلاتے میں ۔اور جن کی نسبت فرمایا تھا۔ ﴿اِذْیَتَالَقی الْمُتَلَقِّدُنِ عَنِ الْمَیّدِیْنِ وَعَنِ السَّمِیّالِ وَعِیْلُونِ السَّمِیْلُ اور ممکن ہے کو فی اور ہوں۔

فع یعنی اس دقت کہا جائے گاکہ دنیا کے مزول میں پڑ کرتو آج کے دن سے بے خبر تھا اور تیری آئکھوں کے سامنے شہوات دخواہ ثات کا اعمیرا تھا یا ہوا تھا۔ پیغمبر جو مجمعاتے تھے ۔ تجھے کچھ دکھائی دویتا تھا۔ آج ہم نے تیری آئکھ سے وہ بدد سے ہٹاد یے اور نگاہ خوب تیز کر دی ۔ اب دیکھ لے جو باتیں کمی تھی تھیں مجھے میں یا غلا۔

ق یعنی فرشة اعمالنامه ماضر کرے گا۔اوربعض نے " قرین " سے مراد شیطان لیا ہے یعنی شیطان کہ گا کہ یہ مجرم ماضر ہے جس کو میں نے اغوام کیا اور دوزخ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں مطلب یک اغوام تو میں نے کیا مگر میراایساز ورتسلامتھا کہ ذیرتی اس کوشرارت میں ڈال دیتا۔ یہ اسپے اراد واختیار سے گمراہ ہوا نہ ق میں بارگاہ ایز دی ہے یہ حکم دو فرشتوں کو ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جمونک دو (اعاذ خالاللہ منہا)

ف یعنی ایسے لوگ جہنم میں سخت ترین عذاب کے تحق ہیں۔

ق یعنی میری کچوز بردئی آس پر دیگی تھی۔ ذراشدی تھی کہ یک بیکم بخت خود کراہ ہو کرنجات وفلاح کے داستہ سے دور مابڈا۔ شطان یہ کہ کرا پنا جرم بھا کرنا چاہتا ہے۔ وکے یعنی بک بک مت کرو۔ دنیا میں سب کو نیک و بدسے آگاہ کر دیا محیا تھا۔ اب ہرایک کواس کے جرم کے موافی سزاملے گی۔ جو کمراہ ہوااور بس نے اخوا ، کیا = https://toobaafoundation.com/ بِظَلَّامِ لِّلُعَينُ لَهُ

ظلم نہیں کرتا بندوں پر **ف**ل

## كمال قدرت خداوندى ازروئ علم واحاطه باحوال انساني

قَالِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْلُعَبِينُ ال

ربط: ..... ماقبل آیات میں محرین حشر ونشر کا ذکر تھاای کے ساتھ پہلی امتوں کی عبرت ناک تاریخ دہرانی گئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اس کے بتیج میں مختلف انواع واقسام کے عذاب ان پر نازل ہوئے اور ان کو ہلاک کردیا عمیا توای طرح حضورا کرم مُاٹیجُا کی تکذیب ونخالفت کرنے والی قوم کفار قریش کوعذاب خداوندی سے بےفکر نہ ہونا چاہئے سزادینا چوں کہ دو چیزوں پرموتوف ہے ایک علم پر کہ مجرم کے جرم کاعلم ہو دوسرے قدرت پر کہ مجرم کوسزا دینے پر قاور ہوتو اب ان آیات میں حق تعالی کا کمال علم اور قدرت کا بیان ہے کہ وہ پروردگارا حوال انسانی پر ہر لمحہ پورا پورامطلع ہے حتی کہ وہ دل کے احوال اور وساوس وخطرات ہے آگاہ ہے اور اس طرح اس کے احاطہ قدرت ہے بھی کوئی باہز نہیں لہذا سکی مجرم کواس دھوکہ میں ندر ہنا چاہئے کہاں کے جرم کی خبر نہ ہوگی یا وہ جرم کی سزا ہے پچ سکے گا تو ارشاد خداوندی ہے اور بے شک پیدا کیا ہے ہم نے انسان کوجس کو ہرصاحب عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور اس کے اٹکار کی عالم مادیت و دہریت میں کوئی دلیل نہیں اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو تھی جو اس کے نفس (دل) میں گزرتی ہیں لہذا انسان کا کوئی عمل اور حال حتی کہ خیال وتصور بھی ہم سے چھیا ہوانہیں ہے اور ہم اس کے نز دیک تر ہیں اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ - یعنی اسکی دھڑ کی ہوئی رگ جس کوشہ رگ کہا جاتا ہے توجس اللہ رب العزت اور اس کاعلم انسان کوروح اورنفس ہے بھی زیادہ قریب ہے توبیہ کیونکرممکن ہے کہ انسان کی کوئی بات اللہ سے خفی رہے جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے انسان کے دائمیں اور بائمیں سے اس طرح ہے کہ ہرایک ان میں تیار بیٹار ہتا ہے کہ جونبی کوئی کام کیا اس نگران و پہریدار نے اس کوا چک کرمحفوظ کرلیا نہیں بولتا انسان کوئی لفظ اپنے منہ سے مگریہ کہ ایک نگران اس کے پاس تیار اس کود کیھنے والا ہوتا ہے کہ جوں ہی کوئی لفظ منہ سے نکلااس نگران پہریدار نے لکھالیااس طرح ہے انسان کی زندگی اس کے احوال اور زبان ہے نکلنے والا اور دل میں گزرنے والا ہرخطرہ خدا کے علم میں ہے اور ان میں سے ہرایک کومخفوظ کر کے پوری زندگی کی ایک دستاویز مکمل ہوتی ہے اوراس طرح جب اسکی زندگی اپنی انتها کو پنچتی ہے موت کی غشی اس پر آ جاتی ہے تقیقت کے ساتھ اور جان کن کی تختیوں میں مبتلا ہوجا تا ہےاس وقت اسکی حالت اورغیب کی ندااس کوکہتی ہوتی ہے کہا ہے انسان <u>یمی تو ہے وہ جس سے تو اپنار خ</u> <u>موڑ تا رہتا تھا</u> اور کسی طرح بھی اس پر آ مادہ نہ ہوتا تھا کہ اس کی طرف تو جبکرے یا اس کوٹلا تا رہتا تھا لیکن موت کب کسی

=سانی دکتوں کاخمیاز ومجکتیں کے

قل يعنى تمارے يبال علم نيس - جر كھ فيصله وكا عن مكت اورانسان سے ہوگا۔" اور بات نيس باتى ۔" يعنى كافر بخش نيس جاتا بعلا شيطان اكفركى بخش تو **کم**ال په

۔ تدبیر سے ٹلاکر تی ہے بہرکیف ہرانسان اپنی انفرادی زندگی پوری کرتے ہوئے موت اور آخرت کی حقیقت تو دیک**متا ہی** رہتا ہے یہاں تک کہایک وقت آئے گا اورصور پھونکا جائے گا،بس بہی دن ہے ڈرانے کا جس سے تمام انبیا واپنی اپنی قوموں كودُرات رہے اور يہي وہ پيغام تھا جوآ نحضرت الكھانے كوہ صفا پرتمام تبائل قريش ومكہ كو پہنچايا اورجس وقت بيدن آئك تو حالت میہوگی کہ ہرانیان آتا ہوگا اس طرح کہ میدان حشریس کہ اس کے ساتھ ایک ہا تکنے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا جواس ك احوال كى كوابى د برا موكاس وقت دنياكى لذتول ميس پر كرآ خرت سے غافل مونے والے انسان كوكها جار ماموكا اے انسان! بے شک توبڑی بی غفلت میں پڑار ہااس دن سے اور تیری مادی لذتوں نے تیری آ تکھوں پرایک پردہ ڈال رکھاتھا سواب کھول دیا ہے تیراوہ پردہ تجھ سے توبس تیری نگاہ آج توخوب تیز ہے اوروہ چیزیں مجھے صاف نظر آرہی ہیں جن کے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور کے گاا*س کا ساتھی* یعنی وہ فرشتہ جو نامہ اعمال لئے حاضر ہوگا یہ ہے میرے یاس جو کچھ بھی مرتب کیا ہوا ہے جس پران دونوں کوجس میں سے ایک سائق ہنکانے والا اور دوسراشھید وگواہ تھا تھم ہوگا ڈال دوتم جہنم میں ہراس نافر مان ۔مغرور و مخالف انسان کو جوخیرے لوگوں کو رو کنے والا حدے بڑھنے اور فئک وشبه میں ڈالنے والا تھاجس نے خدا کے ساتھ بہت ہے اور معبود بنالیے تھے خواہ وہ معبود بت ہول یا انسان کی نفیانی خواہشات اور دنیاوی لذتیں ہوں سو پھینک دواس کوسخت عذاب میں اس وقت کیے گا اس کا ساتھی شیطان اے ہارے پروردگار میں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا بلکہ یہ توخود ہی راہ حق سے بہت دور بھٹکا ہوا گراہی میں پڑار ہا نافر مان اورمجرم انسان اینے جرائم اور گمراہی کی ذمہ داری شیطان پر ڈال رہا ہوگا اور شیطان ابنی براءت کرتے ہوئے کہتا ہوگا کہ اے پروردگار میں نے کیا زبردی اس کواس راستہ پرڈالا؟ میں نے توبس اس کودعوت دی تھی اور پیخود برضا ورغبت ساری عر گراہی کی راہ پر جلتا رہااور دعوت تو اس کوحق وہدایت کی بھی پہنچتی تھی یہ توسراسراس کا قصور ہے کہ اس نے ہادی حق کی دعوت کوٹھکرا کر گمراہی کی دعوت کوقبول اوراختیار کیاغرض جب بہ تو تو میں میں ہورہی ہوگی توحق تعالیٰ فر مائے گا جھکڑامت کرومیرے پاس اور میں تو پہلے ہی بھیج چکا تھاتمہاری طرف اپنی دھمکی ۔نیک وبدے آگاہ کردیا تھا اور یہ بھی بتادیا تھا کہ کس جرم کی کیا سزا ہوگی اور کوئی بھی مختص اپنے اعمال کی جزاء دسزا سے پچ نہ سکے گا میرے یہاں بات نہیں بدلتی اور نہ ہی <u>میں ظلم کرنے والا ہوں ذرہ برابر بھی بندوں پر جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ عین عدل وانصاف اور قانون حکمت کےمطابق ہوگا اور سہ</u> پہلے ہی بتادیا گیا تھا کہ کافر ومشرک کی بخشش ومعافی نہیں ہوسکتی سویہ قانون اس طرح اٹل ہے اور اسی کےمطابق اب کفر وشرک کی سز انا فذ و جاری کی جار ہی ہے اور جب کا فرکی بخشش نہیں تو وہ شیطان جو ہر کفرو گمرا ہی کا اصل سرچشمہ اور سبب ہے اں کی کیونکر بخشش ہوگی۔

﴿ وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ حق تعالى شانه كِعلم محيط كا بونا بيان كيا جار ہا ہے كه ظاہرى اعمال واحوال تو دركنار الله رب العزت تو دل ميں گزرنے والے خطرات بھى جانتا ہے جیسے كه ارشاد فرما يا گيا ﴿ وَإِنْ تُهُدُوا مَا فِي اللّٰهُ ﴾ قلب كے خطرات ووساوس ميں جو درجہ غيرا فقيارى ہے اس سے اللّٰہ نے درگزر فرمانے كاوعد وفر ماليا چنانچي تحضرت اللّٰهُ كا ارشاد ہے ، ان الله تجاوز عن امتى ما توسوست بھا صدور ھا۔ كه https://toobaafoundation.com/

الله تعالی نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگز رفر مالیا ہے جوبطور وسوسدا کے دلوں میں گزری البتہ عقائداور باطنی گندگیاں اور نافر مانیوں کاعزم وہ یقیناً قابل گرفت ہے اس لئے کہ وہ ممل اختیاری ہے جسکوآیت ﴿وَإِنْ تُهَدُوا﴾ میں فرمایا گیا۔ (تفصیل سورة بقر میں گزرچکی ہے)

خیم الور نیری النور نیری النت میں دھڑتی ہوئی رگ کو کہاجا تا ہے وہ گردن کی رگ ہے جس کوشرگ اور رگ جان بھی کہا جاتا ہے جس سے مراد انسان کی روح اور جان ہے مقصدیہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے اس کی جان ہے بھی زیادہ قریب ہے اور بیقرب ظاہر ہے کہ اللہ کے علم اور قدرت کے لحاظ سے قرب ہے یعنی انسان کو اپنے احوال کاعمل اتنائبیں ہوتا جتنا کہ اللہ کواس کے احوال کاعلم ہے۔

استاذ محترم فیخ الاسلام مولا ناشبیراحمد عثانی میشیغر ماتے ہیں علت اور منشاء کومعلوم اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جومعلول اور ناشی کو خود اپنفس ہے بھی نہیں ہوتا ( کیونکہ علت پرمعلول کا اور منشاء پر ناشی کا وجود موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے تقدم رکھتا ہے تو اس وجہ سے خداوند عالم کا بیفر مانا ہے کہ ہم تو انسان سے بہنست اس کی رگ جال سے زیادہ قریب ہیں۔)

حفرت شاہ صاحب میں کہ اللہ اندر سے نزد یک ہے اوررگ آخر باہر ہے جان سے کسی نے خوب کہا۔ جال نہاں درجہم واودرجال نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جان جال

﴿ اَذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِّلِي ﴾ ہمراددوفر شخ ہیں جوخدا کے تکم سے ہروقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں جو بھی لفظ اس کے منہ سے لکتا ہے لکھے لیتے ہیں ایک دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھنے پر مامور ہوتا ہے اور دوسرا بائیں طرف ہوتا ہے جو بدی اور گزاہ لکھنے پرمقرر ہوتا ہے ان دوفر شتوں کا کل کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔

امام ● احمد بن صنبل میسید نے بلال بن مزنی تالی سے روایت کیا کہ آنحضرت تالی نے ارشادفر ما یا بندہ مجمی ایک کلمہ الله کی خوشنودی کا بول دیتا ہے جس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلمہ اس درجہ تک پہنے جائے گا تو ای ایک کلمہ کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کیلئے اللہ کی رضامندی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے، حالانکہ اس کو انداز و نہیں ہوتا کہ یہ اس درجہ تک پہنچا دے گا تو ای ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔

علقمہ نگافتاس روایت کونقل کر کے کہا کرتے تھے کہ بہت ی باتیں ہیں جن کو میں ای وجہ سے کہنے سے باز رہتا ہوں بعنی اس فرمان کا تصور مجھ کو ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرنے کی جانچ پڑتال پر آمادہ کرتا ہے اور میں انتہائی احتیاط اختیار کرتا ہوں۔

<sup>﴿</sup> فُوا مُدَمِثًا فِي ١٢\_١١

<sup>🗗</sup> تغییرابن کثیر۔ ۱۲

احف بن قیس ٹاٹٹو کہا کرتے تھے دائی ہاتھ والافرشۃ جو نیر لکھتا ہے دوسر نے فرشتے پر گمران رہتا ہے کہا گربندہ نے کوئی خطا کر لی تو دائیں ہاتھ والافرشۃ بائیں جانب والے کو کہتا ہے ذرائھہ جاابھی اس کی بیہ برائی نہ لکھتا کہاس مہلت میں بندہ استغفار کرلے کیا تا ہوں ہا کہ کہتا ہے حسن بھری میں المنظم ہے المنظم نے کوئی المنظم ہے المنظم کے بندہ استغفار کرلے کے المنظم کی المنظم کی المنظم کے بندہ المنظم کے بندہ کر فرما یا کرتے اسے ابن آ دم تیرا نامہ اعمال میں نے کھول رکھا ہے اور تجھ پر دومعز زفر شختے مقرد کردیے ہیں ایک تیری دائیں جانب والا تیری نیکیاں لکھ دہا ہے اور بائیں جانب والا تیری برائیاں لکھ تیری مرضی جو ممل چاہے کرکم کریا نیا دہ کریہاں تک کہ جب تو مرجائے گا تو تیرے یہ صحیفے لیے کرتیری گردن میں ذال دیے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیا مت کے دوز تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو تیرے یہ صحیفے لیے کرتیری گردن میں ذال دیے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیا مت کے دوز تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت کہا جائے گا۔

﴿ اقْوَاْ كِتْبَكَ كُلِّى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ال كے بعد فرما يا كرتے خدا كى قسم تيرے بارے ميں اس ذات نے عدل دانصاف كيا جس نے خود تير كنس كو تيرا محاسب بنا يا • اى كوحق تعالى شاند نے فرما يا ہے ﴿ وَكُلُ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَهُ ظَلِيرَهُ فِيْ عُنُقِةٍ • وَنُغَرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينِيمَةِ كِتْبًا يَّلْقُدهُ مَنْشُورًا ﴾

و و با المور برخ المور برخ الموت موت كى ب بين كانام ب جوجسمانى طور برخ الموت موت كى ب بين كانام ب جوجسمانى طور برخ الموت موت كى ب بين كانام ب جوجسمانى طور برخ الموت برايك كوت بين به حديث يح بين بن به حضرت عائشه فالما فرماتى المين بين كه موت كى كيفيت واقع مون كى تواتب المالي بينانى بينانى بينة الود موكى آب مالين كا بينانى كا بينه بينانى بينانى بينة الود موكى آب مالين كا بينه بينانى بينانى بينانى بينه الموت سكرات.

اس آیت میں ہرانسان کی موت کا ذکر ہے اور ہرانسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی مالی ہے ان من مات فقد قامت قیامته کی جو شخص مرگیا بس اس کی تو قیامت شروع ہوگئ تو اس انفرادی قیامت کے ذکر کے بعد عموی اور اجتماعی قیامت (جوکل عالم کا نئات پر بر پاہوگی) کا ذکر فرمادیا گیا ﴿وَدُنُفِعَ فِي الصَّوْرِ \* خَلِكَ يَوْمُ الْكُورِ \* خَلِكَ يَوْمُ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدٍ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلَيْلُ اللّٰهُ عَلَيْدٍ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّ

ابن جریر مین فی بن رافع میند سے قل کیا کہ میں نے حضرت عثان بن عفان خاتظ ہے آیت ﴿وَجَاءِتُ کُلُّ دَفْسٍ مَّعَهَا سَابِی وَشَهِیْلُ﴾ سی اور فرمایاسانق محشر کی طرف گسیٹ رہا ہوگا اور شهیداس کے ہمل کی گواہی دیتا ہوگا مجاہد مینظیموقا دہ مینظیمیان کرتے تھے بروایت ابو ہریرہ ڈاٹھ سائق فرشتہ ہے اور شهیدانسان کاعمل ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس مظام السيان المالي المالي توفر شتول ميں سے ہوگاليكن شهيد خودوه انسان ہے اپنے ہر عمل كى خود ہى گواہى دے رہا ہوگا جيسے كہ ﴿الْمَيْوَمَر نَخْتِهُمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ ﴾ ميں واضح فرماديا گيا۔

. بعض مفسرین کی رائے ہیہ کہ سائق و شہیدگا فر کے حق میں موگا اور بعض کا خیال ہے کہ ہر مخص خواہ وہ نیک یا بدکار ہو ہرایک کے داسطے یہی ہوگا کہ ایک سائق ہے اور دوسراشھید۔

https://toobaafoundation.com/

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ۞ وَٱزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ میں دان بم کیل دوزے کو تو بھر چک اور وہ بائے تھ اور بھی ب قبل اور فود یک اول بائے ہات کارنے والول کے واسلے جس وان ہم گہیں دوزش کوہ تو بھر چکل، اور وہ اوٹ کی کہتہ اور جس ہے۔ اور نزد کے اول گئی بھٹت کار والوں کے واسطے، غَيْرَ بَعِيْدِ۞ هٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَابِ حَفِيْظِ۞ْ مَنْ خَفِيَ الرَّحْلَ بِٱلْغَيْهِ دورلیک فیک یہ ہے جس فا وحد ہوا تھا تم سے ہر ایک بہرے رہنے والے باد رکھنے والے لے واسطے ہو کرما جمال سے ان دملی دور کھ<u>کیا۔ اس سے ج</u>س کا وجود قم کو ہر ایک ربوع رابع ایا رکھنے والے کور ہو اوما رشن سے <u>بین ایک</u> اء بِقَلْبِ مُّدِيْبِ ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلْمِ • ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۞ لَهُمْ مَّا يَشَاّعُونَ فِيْهَا اور الما ول معن جوائے وال على مالا اس على عوالت على يان العظر ، بني لا على ال ك واسط ووج وال مالك ك اور لایا وال جس میں رہوں ہے۔ بیلے جاتا اس میں امارہ سے دان ہے ایکٹ رہے گا۔ ان کو <u>ہے وہاں جو جامیہ</u> وَلَدَيْنَا مَرِيْدٌ ﴿ وَكُمْ اَمْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنَ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَتَقَّبُوا في اور ممارے پاس مجھ نے بادو بھی ب فص اور سی جارہ ہے جم ان سے پہلے جماعیں لدان کی قت زیدد سے می ان سے بھ لے کر ہے اور نهارے باس بنیہ کانوز یادو تک ۔ اور تکی میں اور میں تم ان سے بیٹ مقتل ان فی تو ت زیر است تھی ان ہے، کا کھ کر یہ کرنے الْهِلَادِ \* هَلْ مِنْ تَجِيْصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِ كُرًى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ فہوں میں تیں ب باک بائے کا تھا، ولا اس میں وہنے کی جک ب اس وجی کے اند ول ب والا ان اور هموال عمل کیس ہے جانک کو همان کا ان میں اوچنے کی میک ہے اس کو جس کے اندر الی ہے، یا لگا دے کان ول يعن دور في كالجيه وأس قد ياكول سدوج عد كالدين من قد سداوي إدوعة والداوية والراوية والمواليب وسيك

والم يعلى جنت الى سند وريم كى بهت ترب سندال كن والكرك الديد محمد المعين كدر

من بعن جنہاں نے ویامیں ہداتا یا رضااہ مجنا ہوں سے مختوع ہو اوس فی فرات ہے گئے اس سے انسان سے انسان سے کورسے اورا کی لیا کے و مان رہو گی جونے والاول کے کرمانہ ہوئے وال جنت اور مروائیت انکون سے انوائی تھا وقت آ کیا ہے ارموائی و مافیت کے مالا اس می والل جون ۔ فرشے ان کارم مرکز میں اوران کے بدور کارفائع مرکز کوئیں۔

والمع حد ت المهمام بران الفحة على إلى الإسلام في المحدث اليدب الراسة بطالك إلى برقم الادهما

قل پہلے تفاری آفذیب افروی کا بیان تھا۔ ورمیان میں ان کے مقابلہ بدائی ہنت کے معم الآرا کیا۔ اب بھر تفاری ساوی کا انرکز تے میں یعنی آفرت سے پہلے دنوی میں برائن ہر ہور میں قرموں ہوتا ورسے میں بوزورہ قت میں مقود اقرام تفارے فرھ پیسو کیسی میں ساور بھو مارے تھے بہر بہ بداب انہی آیا تو بھاک بانے ورہ نے میں بہی فرود ہور کیا تھوب بندار اب کے وقت اپنی بھی اس میں اس میں باور ملے میکرو کی فری در بایا۔ وہذا ہوالظا ہر من الترجمة والا ول میاا ختارہ جسمور المفسرين۔ واقلہ اعلم

وَهُوَشَهِيُكُ۞ وَلَقَلُ خَلَقُنَا السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَامٍ ﴿ وَمَا دل لا کر فل اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کھ ان کے چے میں ہے چے دن میں فی اور ول لگا کر۔ اور ہم نے بنائے آسان اور زین اور جو ان کے 🕏 ہے چھ دن ٹی۔ اور مَسَّنَا مِنْ لَّغُوبِ۞ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ہم کو نہ ہوا کچھ تکان فیٹ مو تو سہتا رہ جو وہ کہتے ہیں اور پاکی بولیا رہ خوبیاں اینے رب کی فیس پہلے مورج کے ہم کو نہ آئی کچھ ماندگ۔ مو تو سہتا رہ جو کہتے ہیں، اور پاک بول خوبیاں اپنے رب ک، پہلے مورج الشَّهُسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَاَذْبَارَ السُّجُودِ ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ نکلنے سے اور پہلے ڈوسنے سے اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی فھ اور پیچے سجد، کے فل اور کان رکم جس دن نکلنے سے اور پہلے ڈوبے سے، اور کھے رات میں بول اس کی پاک اور پیچے سجدے کے۔ اور کان رکھ جس ون يُنَادِ الْمُنَادِ مِنُ مَّكَانِ قَرِيْبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ یارے یارنے والا نزدیک کی جگہ سے فے جس دن سیں کے چکھاڑ محتق وہ دن بکارے گا بکارنے والا نزدیک کی جگہ ہے، جس دن سیں کے چکھاڑ محقیق۔ وہ ہے دن الْخُرُوْجِ إِنَّا نَحُنُ نُحَى وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْبَصِيْرُ ۚ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ عل پڑنے کا فی ہم یں بلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچا فی جس دن زمین مجٹ کر نکل پڑنے کا۔ ہم ہیں جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم تک ہے پنچنا۔ جس دن زمین بھٹ کر فی لیعنیان عبرتاک واقعات میںغوردفکر کر کے وہ بی لوگ نعیحت مامل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں سمجھنے والادل ہوکہ ازخو د ایک بات کو تمجھ لیں ، بائم ازکم کسی مجھانے والے کے کہنے پر دل کو ماضر کر کے کان دھریں لیجونکہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آ دمی خود متنبہ رنہ ہو تھا جہ میارہو جائے۔ جو تنفس مذفو د مجھے بھی کے کہنے پر توجہ کے ما**تو کان لا**ئے اس کا درجہ اینٹ ہتھرسے زیادہ آبیں ۔ فل ال كابيان يبليكي مكركزرجاب

**فس**ے جب ہملی مرتبہ بنانے سے نہ تھکے تو دوسری مرتبہ کیوں تھمیں گے ۔اورتباہ و پر باد کر دینا تو بنانے سے کہیں آسان ہے ۔

فسم یعنی ایسی موٹی باتوں کو پیلوگ مجمیں تو آپ کی الدعلیہ وسلم ممکین نہوں ۔ بلکہ ان کی بیہود ، بکواس پرمبر کرتے رہیں ۔اوراسینے پرور د کار کی یادیس دل لگائے آمیں جوتمام زمین وآ سمان کا پیدا کرنے والااور ہر چیز کے بنانےاد ربگاڑنے پرقدرت رکھتاہے ہے

فھے بدوقت اللہ کی یاد کے ہیں ۔ان میں دعاء اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کدابتداء میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم پرتین ہی نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اور مصر اور تبجد، بہر مال اب بھی ان بینول وقتول کو خصوی فضل و شریف ماسل ہے نمازیا ذکر و دعاء وغیر و سے ان اوقات کو معمور رکھنا ما ہے۔مدیث میں ہے۔ " عَلَیْکُمْ بِالْفُدُوةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءِتِنَ الدُّلْجَةِد الْحِصْ نِيُهَاكُهُ " قَبْلَ الْفُرُوبِ " ع مرومسراور "مِنَ الَّيْل "مع مغرب ومثاء مرادين ـ والله اعلمـ

فل یعنی نماز کے بعد کاربیع جملیل کرنا جاہے۔ یا نوافل مراد ہوں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔

فے کہتے ہی مور پھوتا ہائے ایست المقدس کے پتر پر باس لیے ذریک کہا۔ پایسطاب ہے کماس کی آواز ہر مگرز دیک لگے گی اور بور کو یکمال منائی = https://toobaatoundation.com/

بع

#### سِرَ اعًا ﴿ ذَٰلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرُ ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُونَ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمُ عَلَى بِدُي وه ب دورُتِ بوتِ يه النَّهَا كُوا بم وَ آمان ب فل بم فوب جائے بَى بو كِمُوه كِتَ بَى اور وَ أَمِي ب ان به فكل پِرْي وه دورُتِ به اكمنے كرنا بم كو آمان ب بم خوب جائے بي جو بكو وه كتے بي، اور نبي تو ان په

بِجَبّارٍ وَفَلَ كِرُ بِالْقُرُانِ مِن يَخَافُ وَعِيْدِ اللهِ

زور كرف والا موتو مجما قرآن سے اس كو جو ڈرے ميرے ڈرانے سے ف

زور كرنے والا \_ موتوسم جما قرآن سے اس كوجو ڈرے ميرے در كے سے۔

# شدت عذاب خداوندي برمجرمين وعزت واكرام مطيعين

قَالَلْمُنْتَوَالَ : ﴿ وَوَمَ نَقُولُ لِهُ مَنْ مَنْ يَكَافُ وَعِيْدٍ ﴾

ف یعنی بهرمال موت دحیات ب ندا کے باتھ میں ہادر پھر کرآ خرکارای کی طرف ب و بانا ہے۔ فی کرکوئی نہیں نکل سکآ۔

ف یعنی زین مچنے فی اور مردے اس سے عل کرمیدان حشر کی طرف جمپٹیں گے۔ مندا تعالیٰ سب انگوں پچھوں کو ایک میدان میں انٹھا کر دے گااورایسا کرتا اس کو کیوشش نہیں ۔

فی یعنی جولوگ حشر کا تکارکرتے اوروای تبای کلمات بکتے ہیں کجنے دو۔اوران کامعاملہ ممارے پر دکرو۔ ہمکوم معلوم ہے جو کچووہ کہتے ہیں۔ آپ کی اللہ علیہ وسلم کا یہ منعب آبیں کہ زورز پر دستی سے ہرایک کویہ ہاتیں منوا کر چھوڑیں۔ ہال قرآن سناسا کر ہالخصوص ان کولیسے سے اور فیمائش کرتے رہے جواللہ کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں۔ان معاء بن کے پچھے زیادہ نہ بڑے۔ تم سورة ق والحد مداللہ

جار ہا ہوگا یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا اے ایمان والو! ہرائ مخص کے لئے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کے احکام واوامر کی حفاظت کرنے والا ہو بے شک جس نے خشیت اور تقویٰ اختیار کیا حالت غیب میں یعنی بغیر خدااور قیامت کو دیکھے ہوئے پروردگار رحمٰن سے اور لے کرآیا ایک صاف سقراول رجوع کرنے والا اس پراییا ہی انعام وکرم ہوگا اس تشم کے جملہ اہل ایمان وتقویٰ سے کہا جائے گا داخل ہوجا و اس جنت میں سلامتی کے ساتھ یہی دن ہمیشہ رہنے کا ہے عافیت وسلامت کا علان خداوند عالم کی طرف ہے بھی ہور ہا ہوگا اور فرشتے بھی یہی بشارت سنار ہے ہوں گے ان اہل ایمان کے واسطے جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا اور ہرخواہش پوری ہوگی بلکہ ہمارے پاس توان کے لیے اس سے بھی زائد ہے کہ اہل جنت کی طلب اورخواہش ختم ہوجائے گی اور ان کے تصور میں بھی وہ انعامات نہ آسکیں گے جوائلی خواہش اور طلب سے بڑھ کردیئے جائیں گے پھرسب سے بڑھ کریے کہ اعلان ہوگا رضاء خداوندی کا فرمایا جائے گا۔ رضائی لااسخط علیکم بعدی ابدا۔ اور مزیداس پر دیدارخداوندی ہے بھی۔نوازے جائیں گے ظاہر ہے بیہ سب کچھانعام واکرام اہل ایمان وتقو کی پر ہوگالیکن اس کے بالمقابل کافروں ونافر مانوں کے واسطے تو ذلت ورسوائی اور عذاب کےسوالیچینہیں اور آخرت کا عذاب تو کوئی کیا ٹلا سکےگا دنیا میں بھی جب خدا کا قہر وعذاب کسی مجرم قوم پرمسلط ہوتا ہے تواس کوکوئی روک نہیں سکتا چنانچہ اور سکتنی ہی جماعتیں ہم ہلاک کر چکے ان کفار مکہ ہے پہلے جو ان ہے زیادہ طاقت اور گرفت والے تھے جنہوں نے بڑے بڑے مر <u>چھان مارے تھے جیسے ق</u>وم عادوثموداوراہل مدین کیکن جبان پرعذاب خداوندی آیا تو کیا کوئی ہواان میں نچ کرنگل جانے کے لیے جس کے اندر قلب سلیم ہے یا وہ تو جہ سے اللہ کی باتوں کو سے درآں حالیکہ وہ غور وفکر کرنے والا ہو تو بلاشبدان عبرتناك واقعات سے اس كے سينہ ميں سجھنے والا دل قبول حق كے واسطے تيار ہوجائے گا جنت وجہنم كے ان احوال اور وسعتوں یر کسی کوکوئی تعجب وحیرت کی قطعا ضرورت نہیں ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں ادر ہم نے آسانوں اور زمین کواور ان کے در میان جملہ مخلوقات کو چیددن کے اندر بنادیا اور ہم کوکوئی تکان نہ ہوا اور چیددن کی مدت بھی محض ان مخلوقات کی عظمت کوظا ہر کرنے کے لتے لگائی ورنہ تو اللہ ایک آن اور لمحہ میں ہی ساری کا ئنات پیدا کرنے پر قادر ہے تو جب ہم ان تمام عظیم مخلوقات کوابتداء پیدا کر چکے تو ہمارے واسطے دوبارہ لوگوں کوزندہ کر کے اٹھا نا اور جنت جیسی مخلوقات کا بنانا کیا مشکل ہوسکتا تو اگر ان حقائق کے باوجود بھی کفارومشرکین نہ مانیں اورا نکار ہی کرتے رہیں اور آپ ٹاٹیٹا کی باتوں کانمسنجرو مذاق کریں تو <del>لیس آپ ملاٹیٹا</del> صبر سیجے ان باتوں پر جو بیمنکرین کہتے ہیں اور یا کی بیان کرتے رہے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات کے بچھ حصوں میں بھی خدا کی پاکی بیان کرتے رہے اور سجدہ کرنے کے بعد بھی جب بھی فرض نماز اداکریں اور اس میں سجدول سے فارغ ہول تو ان سجدول کے بعد خدا کی تبیح ویا کی کرتے رہیئے اور اس طرح ہمہاوقات یا دخداوندی میں گئےرہے اور کان لگائے رکھائل دن پر کہ پکارنے والا پکارے قریب ہی جگہ سے بیوہ دن ہوگا کہ لوگ سنیں گے ایک چیخ شمیک شمیک بس یہی دن نکل پڑنے کا ہوگا مردوں کا ابنی قروں سے یا جس جگہ بھی اورجس حالت میں انسان کے بدن اور اس کے اجزاء ہول مے سب کو خدا تعالی جمع کرے گا بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی https://toobaafoundation.com

مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کولوٹنا ہے یہ وہ دن ہوگا کہ زمین شق ہوجائے گی ان سے اور زمین کے بھٹ جانے سے
اس سے مرد بے نکل کرمیدان حشر میں جمع ہور ہے ہوں گے نہایت ہی تیزی سے دوڑتے ہوئے یہا کما کرنا ہم پر نہایت ہی
آسان ہے۔
●

ہم خوب جانے ہیں وہ باتیں جو کہدرہ ہیں آپ ناٹیٹ کی نخالفت اور دھمنی میں اور آپ ناٹیٹ ان پرکوئی زبردی کرنے والے نہیں کہ کی کوہدایت پرزبردی لے آئی یا اسکی بے ہودہ باتوں سے اس کوروک دیں سوآپ ناٹیٹ توقعیت کرتے رہے قرآن کے ذریعہ ہراس محض کو جومیری صور حملی سے ڈرتا ہو اس طرح کی تذکیر وقعیحت اور یا دد ہانی سے ہروہ مخض جس کے دل میں اونی درج کا بھی خوف خدا ہے وہ کفر وعناد سے باز آجائے گا اور امید ہے کہ ہدایت اور حق قبول کر لے تھیمت وفہمائش بہر کیف نفع سے خالی نہیں اور انجام خدا کے حوالہ کرد یجئے بندہ کے لیے ہر معاملہ میں تفویض الی اللہ ہی چاہئے اس میں کامیا بی اور اللہ کی مدداور رضاونوشنودی ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُلْمُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِينٌ مَنْ يَتَشَاءُ﴾.

﴿هَلُمِنْ مَّزِيْهٍ ۗ كَاتَفْسِر

﴿ مَلْ مِنْ مَّنِ يُنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

چنانچہ بیندا ہر مخلوق کو اس سنائی دی گی گویا کہ اس قریب ہی ہے اس کو پکاراجار ہاہے اورانسانی بدن کے اجزا و منتشر و جمع ہوجا نمیں مے بیروایت جمہور متکلمین کے اس قول کی تائید کرتی ہے جس میں بیبیان کیا عمیا حشر جسمانی قیامت کے دوز نئے اجمام کو بنانائیس بلکہ اجسام قدیمہ دنیویہ ہی کو از سرنوزندہ کرنا ہے اورار واح کو ان سے وابت کرنا ہے واللہ اعلم جالصو اب (تغییر احکام القرآن للقرطبی تغییر مظہری)

● مافظ ابن کثیردحمت الشعلیہ بیان کرتے ہیں کہ آبادہ کھلٹی جب بے تلاوت کرتے توفر مایا کرتے الملهم اجعلنا مدن یخاف وعیدك ویر جوا وعدك بيا باۋيار حيم، كراے اللہ آبوه من النالوگوں من سے بناوے جو تیری وعیداور دھمکی سے ڈرتے ہوں اور تیرے وعده كی امیدلگائے ہوئے ہوں ،اے كريم مير مان

آمين برحمتك ياارحم الراحمين

باہم مناظرہ اور جت بازی ہوگی جہم کے گی کہ دیکھومیرے میں کس قدر بڑے بڑے مغرور وسرکش اور جبارلوگ ہیں مثلا فرعون، ہامان وشداد وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے میری حیثیت بہت او ٹی ہے کیونکہ او نچے طبقے کے لوگ میرے اندر ہیں، جنت بولی شیک ہے جھے کیا ہوا اگر مجھ میں ضعفاء و مساکین اور درویش شیم کے لوگ ہیں اس پر ارشاد خداوندی ہوگا جنت کیلئے اے جنت تو میری رحمت ہے تیرے نویعہ سے میں بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اسے جہم تو تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعہ سے جس کو چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اسے جہم تو تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعہ میں کوعذاب وینا چاہتا ہوں عذاب ویتا ہوں اور تم میں سے ہرایک کو پر کیا جاتا میرے ذمہ ہے۔

وفا فریق میں تا تیکو گون کی اللے کی تعلیم سے سے بات واضح کی جارہی ہے کہ مکرین و مکذبین کی ریشہ دوانیوں اور سے مخوظ رہنے کا طریقہ اور ذریعہ بہی ہے کہ اکی طرف سے پیش آ مدہ اذیتوں پر صبر کیا جائے اور اپنا معا ملہ خدا کے حوالہ کرتے ہوئے اس کی یا داور تیج و تحمید میں موف ہوجاتا چاہئے ریتفویض اور انابت الی اللہ بی دشمنوں پرغالب و کامیاب بنائے گی۔

وقسیة محتید ترق قبل طلوع الشهیس وقبل الغروب بس ان دوادقات کی خصیص یا تواس امر پر بن ہی امراء ومعراج نے بیک دامراء ومعراج نے بیل دونمازیں فجرا ورعصر فرض تھیں اور تجد (قیام کیل) کوبھی آنحضرت مختی اور امت پر واجب کیا گیا تھا جوایک سال تک رہا جس کے بعد قیام لیل کا وجوب امت کے حق بیل منسوخ کردیا گیا اور جب معراج میں پنجگانہ نمازیں فرض ہو کئیں تواکثر مفسرین کی رائے کے مطابق ہرایک سے اس کا وجوب منسوخ کردیا گیا، گوکہ آنحضرت تا تعظال بر پابندی الی می کرتے تھے جسے کہ امر واجب کی کی جائے دی کہی رات اگر ضعف یا بیاری کے باعث قیام لیل نفر ماسکے تواس کی قضا کے طور پر طلوع می اور زوال کے درمیانی وقت میں بارہ رکعت ادا فرما لیتے۔ (کما ورد فی الاحادیث الصحاح)

آمام احمد بن صنبل میسید حضرت جریر طافتات روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک روزہم نی کریم طافقاً
کی مجلس میں بیٹے ہوئے تنے (رات کا وقت تھا) آپ طافقاً نے چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھا کردیکھا اور فر مایا
(اے لوگو!) بے شک تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤگے اور پھرتم اپنے رب کا دیدارای طرح کرو گے جیسے اس وقت تم
چودھویں رات کے جاند کودیکھ رہے ہوجس میں تمہیں کی قتم کی وقت ورکا وٹ نہیں (اور فر مایا) اگرتم ہے ہو سکے توتم ہرگز عاجز نہیونا اس نماز سے جو تھی طلوع الشمن ہے اور اس نماز سے جو خور وب سے پہلے ہے پھر بیر آیت تلاوت فر مائی ﴿وَسَوْمَ مِحْمَدُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مِنْ وَقَدُ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ وَقَدُ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهِ ﴾ ۔

﴿وَاَکْتَارَ السَّجُودِ﴾ کَتَفیر مِن بَاہِ مُنْظِیّا بن عباس عُلْهٔ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ نمازوں کے بعد والی تبیجات ہیں جیسا کہ اس حدیث مشہور میں وارد ہواجس میں آپ مُلَّمُ نے نقراء مہاجرین کو ہر نماز کے بعد سسم رتبہ سجان الله اور سسم رتبہ الحمد نشاور سسم رتبہ الله الاالله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شیء قدير۔ پڑھنے كی ہدایت فرمائی تقی اس كی دوسرى تفییر جو بروایت عکرمہ مُلَّمُ اور شعى مُلَّمُ مُنْقُول ہے" دو رکھتیں بعد مغرب ہیں "۔

امام احمد بن صنبل میلید حضرت علی نگانڈے روایت کرتے ہیں کہ آنخصرت نگانٹا ہرفرض کے بعد علاوہ فجر اور عصر دو رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فیا فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ نگا کے یہاں رہا تا کہ حضور تالیخ کامعمول رات کی عبار دیا ہے۔ اور کھتیں حضور تالیخ کامعمول رات کی عبادت کاد کھ سکوں تو آپ تالیخ جب نجر کی نماز کے لئے جانے گئے آپ تالیخ نے دور کھتیں ہلکی ادا کیں اور فرمایا اے ابن عباس ٹا کار کھتین قبل الفجر ادبار النجوم، ورکعتین بعد المغرب ادبار السجود، یعنی ساروں کے پیٹے کھیرنے پر بین کا حکم آیت ﴿وَادْبَارُ النَّهُوْمِ ﴾ میں فجر سے پہلے کی دوسنیں ہیں اور بیج کا حکم آیت والی دوسنیں ہیں۔

تمبحمدالله تفسير سورةق

#### سورة الذاريات

اس سورت کے مضابین بھی زیادہ ترا اثبات حشر ونشر ہی پر مشتمل ہیں گزشتہ سورت تخلیق کا کنات اورانسان کے جملہ احوال پر حق تعالی شانہ کے علم قدرت کا احاطہ بیان کرتے ہوئے ان حقائق کو ثابت فرمایا گیا تھا کہ کی بھی مجم اور نافر مان مکر کو اللہ کا گرفت سے فکر اور مطمئن نہ ہوجا تا چاہئے اور نہ ہی وہ کی طرح حق تعالی کی گرفت سے فی سکتا ہے ای کے ساتھ اثبات قیامت کے لیے دلائل قدرت اور مشاہدات کونیے کو پیش کیا گیا کہ کسی ورجہ ہیں بھی اللہ تعالی پر ایمان لانے میں ترود باقی نہ رہے اب اس سورت میں وقوع قیامت کی نہایت عظمت اور اہمیت کے ساتھ خبر دی جاری ہو ان انوں کو پوری قوت کے ساتھ بیہ بتایا جارہا ہے کہ وہ آخرت سے غافل نہ ہوں فکر آخرت اور اس کی تیاری میں مصروف ہوجا کیں یوں تو قرآن کر کم میں مینکل وں آیات ہیں جو مسئلہ حشر ونشر اور اثبات قیامت پر مشتمل ہیں گین جس عظمت وجلال اور پر رعب انداز سے عظم والی کی میں موقع پر قیامت کا ذکر فرمارہا ہے وہ انداز اور طرز تعبیر بھی مستقل ایک مجز اند شان رکھتی ہے ای وجہ سے سے کلام اللی اس موقع پر قیامت کا ذکر فرمارہا ہے وہ انداز اور طرز تعبیر بھی مستقل ایک مجز اند شان رکھتی ہے ای وجہ سے صفحون کا آغاز فرمایا جارہا ہے۔

## اه سُوَرَة الذِّريتِ مَلِيَّةُ ١٧ ﴾ ﴿ فِي بِسَدِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْدِ اللهِ الل

والنّريات فَرُوالَ فَالْحَيْلَتِ وَقُوالَ فَالْحَيْلَتِ وَقُوالَ فَالْجُرِيْتِ يُسَرُّالَ فَالْمُقَسِّمْتِ اَمُوالَ اِلْمَانَ وَاليال اِلْحَرَى يَهِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَلَى وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَى وَالْمَالِ وَلَيْ وَالْمَالِ وَلَى اللّهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَيْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَيْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَى اللّهُ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَلَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقِيلُ وَلَالْمِلُولُ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْمِلُولُ وَالْمِلْمِلْ وَالْمِلْمُلِلْ وَالْمِلْمُلِلْ وَالْمِلْمُلِقِيلُ وَالْمِلْمُلِقُ وَلِيْلِقُلْ فَلْمُلْمِلْ وَالْمِلْمُلِقُلْمُ وَالْمِلْمُلِيلُولُ وَالْمِلْمُلِيلُولُ وَالْمُلْمُلْمُولُولُ وَالْمُلْمِلُولُ وَالْمِلْمُلِلُولُ وَالْم

تُوْعَلُونَ لَصَادِقٌ فَ وَإِنَّ اللِّيْنَ لَوَاقِعٌ فَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ فَ إِنَّكُمْ لَغِيْ قَوْلِ
جوده، بهائة عنوج عهد اور به فل انعاف ہونا مهد سے آمان جال دار ک، تم پڑے رہے ہوایک جھڑے کی
جودعدہ دیا تم کو موج ہے۔ اور به فل انعاف ہونا ہے۔ سم ہے آمان جال دار ک، تم پڑے رہے ہوایک جھڑے کی
گُنْتَلِفِ ﴿ یَٰیُوْفَکُ عَنْهُ مَنْ اُفِکُ وَ قُتِلَ الْخَرْصُونَ ﴿ الَّذِینَ هُمُ فِی عَمْرَقِ سَاهُونَ ﴿

یُنْتَلُفُ ﴿ یَٰیُو فَکُ عَنْهُ مَنْ اُفِکُ وَ قُتِلَ الْخَرْصُونَ ﴿ الَّذِینَ هُمُ فِی عَمْرَقِ سَاهُونَ ﴿

یات یم اس سے باز رہے وی جو پھرا کیا وال مارے پڑے ایک دوڑانے والے والے وہ جو نفلت میں ہیں بھول رہ ،

یسٹُلُونَ ایکان یَوْمُ اللِّینِ ﴿ یَوْمَ هُمُ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُونَ ﴿ فُوقُوا فِتُنَتَكُمُ \* هُنَا

یسٹُلُونَ ایکان یَوْمُ اللِّینِ ﴿ یَوْمَ هُمُ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُونَ ﴿ فُوقُوا فِتُنَتَكُمُ \* هُنَا

یہ بھی بین کہ ہے دن انعاف کا قال جن دن وہ آگ یہ النے بیدے بڑیں کے چھو مزا اپنی شرارت کا یہ ہو پوچے ہیں، کہ ہے دن انعاف کا ؟ جن دن وہ آگ پر النے بیدے بڑیں گے۔ چھو مزہ اپنی شرارت کا یہ ہے پوچے ہیں، کہ ہے دن انعاف کا ؟ جن دن وہ آگ پر النے بیدھے پڑیں گے۔ چھو مزہ اپنی شرارت کا۔ یہ ہو

### الَّذِي ْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ®

جس کی تم جلدی کرتے تھے فے

#### جس کی تم شابی کرتے تھے۔

#### اعلان وقوع قيامت وتنبيه وتونيخ برتر ددوا نكارحشر ونشر

قَالَاللَّهُ وَاللَّهِ يَتِ ذَرُوا .. الى .. كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

ر بط:.....سور ہُق کامضمون قیامت اور حشر ونشر کے ثابت کرنے پرمشمل تھا اور ای شمن میں پچھاحوال قیامت حساب و کتاب کی پیشی مجرمین کی سز ااور مطیعین پرانعامات کا ذکر تھااب اس سورت پاک میں وقوع قیامت کا اعلان فرمایا جار ہاہے

ف یعنی پر ہواؤں اور بارش وغیر و کا نظام ثابہ ہے کہ آخرت کا وعد و سپا، اور انسان ہونا ضروری ہے۔جب اس دنیا میں ہوا تک بے نتیجہ نہیں پہلتی تو کیا اتنا بڑا کارخانہ یوں می بے نتیجہ مل رہا ہے؟ یقینا اس کا کوئی عظیم الثان انجام ہوگا۔ای کو آخرت کہتے ہیں۔

فی یعنی مان وشفاف،خوبصورت مضبوط اور پررونق آسمان کی قسم جس پرستارول کا جال بچھا ہوامعلوم ہوتا ہے اور جس پرستارول کی اور فرشتوں کی را میں پڑی ہوئی میں ۔

فتلے یعنی قیامت ادرآ خرت کی بات میں خواہ مخواہ جھڑے ڈال رکھے ہیں۔اس کو و ، پی کٹیم کرے گاجے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو۔ جوشخص رائد و رگاہ ہے اور خیر وسعادت کے راستوں سے پھیر دیا محیاہ و و اس چیز کے لیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا۔ مالانکدا گرصر ف آسمان کے نظم ونسق میں خور کرے تو یقین ہو مبائے کہ اس ممئلہ میں جھکڑ نامحض حماقت ہے۔

ف یعنی دنیا کے مزول نے آخر سے اور مداسے فافل کر کھا ہے۔

فل يعنى الكاراوراسي كوطوريد إج جمت يس كه بال صاحب او وانساف كادن كب آئة كا؟ آخراتن دير يحول مورى ب؟

ے بیتی تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جمیا یعنی ذرامبر کرو۔وه دن آیا جاہتا ہے۔جبتم آگ میں الٹے سیدھے کیے ماؤ کے۔اورخوب ملاتپا کرکھا مائے کا کہاواب اپنی شرارت اوراستہزاء کامزہ چکھو۔جس دن کی ملدی مجارے تھے وہ آھیا۔

اور ہواؤں، بادلوں ستاروں اور وہ فرشتے جو نظام کا ئنات پر مامور ہیں ان کی قسم کھا کرایک طرف اس اعلان کے گویا دلائل پیش کئے جارہے ہیں کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں یے عظیم کارخانہ چل رہا ہے وہی ذات قادر مطلق جب چاہے، اس نظام عالم کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کرد ہے تو دوسری جانب احوال قیامت کی ہیبت وعظمت بھی مخاطبین کے ذہن میں قائم کی جارہی ہے اوران کی غفلت ولا پرواہی پرتو بخ و ملامت بھی ہے، ارشا دفر مایا:

قسم ہےان ہواؤں کی جو بھیرتی ہیں اڑا کر پھرتسم ہےان کی جواٹھانے والی ہیں بوجھ کو پھرتسم ہےان کی جو چلنے والی ہیں نری سے پھرقتم ہےان کی جوتشیم کرنے والی ہیں از روئے تھم بے شک بس یہی ہے کہ جو دعدہ تم سے کیا جارہا ہےوہ <u> یقیناً سچاموکرر ہے گا</u> کردنیا کی زندگی عارضی ہےاوراس حیات دنیوی کے بعد دوبار ہ قیامت میں اللہ جل شانہ کے روبر د حاضر ہونا ہے اور بے شک انصاف ہونا ہے کہ نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ بدی کی سز اسے نی سکے گا اور ہر ظالم خواہ اس نے دوسرے پرظلم کیا ہویا اپنی ذات پرظلم کا بدلہ بہر حال اس پر ہوگا <del>قتم ہے آ سان کی جو جال والا ہے</del> کہ ستاروں کا جال اس پر عمرا ہوا ہے جو آسان پر رونق کا باعث ہونے کے علاوہ خداوند عالم کی عظیم قدرت کی بہترین نشانی بھی ہے ان دلائل اور نشانیوں کے باوجود بھی حق سے انحراف وا نکار کرنے والے لوگو! بے شک تم توایک جھڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی بازر ہے گا جواس سے بھیردیا گیا اورا پنی بذھیبی کی وجہ سے اس خیر وسعادت کی راہ کو قبول کرنے سے محروم رہا، تو ظاہر ہے جوسعادت وخیر ہے دھتکار دیا گیا اس کے حصہ میں اب کہاں سے ہدایت وسعادت حاصل ہوسکتی ہے ہلاک <u>ہوں انکل وخمین لگانے والے لوگ جواپی غفلت و جہالت میں بھٹک رہے ہیں لوچھتے ہیں تمسخراور مذاق کے انداز میں </u> بتایئے تو کب ہے وہ جزاء کا دن ایسے احتقانہ سوال کرنے والوں کو جواب دے دو جزاء کا دن وہ ہوگا جس دن وہ جنم کی آگ يرآ زمائے جائيں گے اوراوند ھے منہآگ پران کوڈالا جارہا ہوگا۔ ﴿ يَوْمَدِ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِ هُمُّ · <u>نے کو گؤا میں سقر کی اس دقت کہا جاتا ہوگا چکھ لومزہ اپنی شرارت دخباخت کا یہی توہے وہ عذاب یا جزاء کا دن جس کی تم</u> جلدی کررہے تھے اور پوچھرہے تھے کہ کب آئے گاوہ انصاف کا دن جیبیا کہ ان کواس دن کا بہت انتظار ہے اور اس کی تاخیرانکو بھاری معلوم ہور ہی ہے تو جب عذاب ان پرمسلط ہوگا تو کہا جاتا ہوگا کہ بس اب دیکھ لواور یقین کرلو بلا شبدان کے استہزاء وتمسخر کااییا ہی جواب قدرت کی طرف ہے ہونا چاہئے سوا سے منکرین اور گستاخ لوگوں کو ہماری طرف ہے سب بچھ سنادیا جائے۔

### كلمات قشم كى تشريح

﴿ وَالنَّهِ يَٰتِ ﴾ النّ مِن وا وَقَميه بِ جِيد "والصّافّات "وَغِيره مِين مَن مِي أَفظ ذاريات جَع ذارية كى ب ذروا كِمعنى بمي أَفظ ذاريات اللّ عرب كے يہاں ان ہواؤں كوكها جاتا ہے جوغبار اور ذرات بكھيرتى ہيں كويا تيز ہوائي اور آندھياں اس كامصداق ہوئيں پھران ہے بادل بنتے ہيں جن ميں اللّه كى قدرت سے پانى كے ذخائر جَع ہوتے ہيں اور اى طرح يہ ہوائي ان بادلوں كو لئے پھرتى ہيں اور بوجھا تھائے ہوتى ہيں جب پانى برنے كا وقت قريب آتا

ہوجاتا ہوا کال میں نری آ جاتی ہے گھر اللہ کے تکم سے جہاں جس قدر بارش کا حصہ ہوتا ہے تو وہ زمین کے اس حصہ گوتسیم ہوجاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہوا کیں جن کی تحریک سے یہ بادل حرکت میں آئے اور برئے کو یاتقیم کرنے والی ہو کیں۔ پینسیر ان ائمہ مفسرین کے قول پر ہے جن کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں یعنی ذاریات، حاملات، جاریات اور مقسمات ہواؤں ہی کی صفات ہیں لیکن بعض ائمہ مفسرین ذاریات سے ہوا کیں مراد لیتے ہیں اور حاملات سے بادل جاریات سے کشتیاں اور بعض سارے اور مقسمات سے فرشتے مراد لیتے ہیں۔

سعد بن المسيب عطینیان کرتے ہیں ایک فض حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین جھے بتا ہے کہ ﴿وَاللّٰہ اِلٰہ اِلٰہ کَا اَلٰہ اِللّٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اوام واحکام گلوقات تک پہنچانے والے ہیں تو جہور مضرین کے مشہور قول کے مطابق اللّٰہ کا کا اللّٰہ کا کہ کو اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ ک

مند بزار میں اس طرح کامضمون حضرت علی ابی طالب نظامۂ سے روایت کیا ہے جب کہ وہ کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے توایک فخص نے ان کلمات کی تفسیر دریافت کی اور آپ نظامۂ نے اس طرح جواب دیا۔

"ایان"لغت عربیہ میں زمانہ اور وقت کے سوال کے لئے واضح کیا گیا ہے لیکن اس کا استعال اس موقع پر ہوتا ہے جہاں متکلم کی چیز کی آ مد بعید اور نا قابل تسلیم بھتا ہو بر خلاف لفظ متی کے کہ وہ مطلق سوال عن الوقت کے لئے استعال کیا جاتا ہے الغرض ان کے اس سوال میں عناد وا نکار قیامت اور یہ کہ جس قیامت کی دھمکی دی جار ہی ہے وہ کہاں آئے گی تو اس طبعی شقاوت کے باعث جواب میں تنبیہ اور تخق کا رنگ اختیار کرتے ہوئے فرما یا (یہ قد محمد علی الڈ) یہ فی قدیدوں کا رنگ اختیار کرتے ہوئے فرما یا (یہ قد محمد علی الڈ) یہ فی قدیدوں اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں یہ جواب اس طرز کا ہے جیسے کی مجرم کے واسطے بھائی کا حکم ہوجائے مگر وہ احمق باوجود قیام برا ہین کے خض اس وجہ سے کہ تاریخ نہیں بتلائی گئ تکذیب ہی گئے جائے اور یہی کہتا رہے ہوئے وہ دن کر آئے جواب میں بجائے تاریخ بتلانے کے یہ کہنا بھی نہایت بی مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جبتم بھائی پر لانکائے جاؤے "توای طرح یہاں (آگان تو مر الدیدی کے جواب مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جبتم بھائی پر لانکائے جاؤے "توای طرح یہاں (آگان تو مر الدیدی کے جواب مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جبتم بھائی پر لانکائے جاؤے "توای طرح یہاں (آگان تو مر الدیدی کے جواب مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جبتم بھائی پر لانکائے جاؤے "توای طرح یہاں (آگان تو مر الدیدی کے جواب مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جبتم بھائی پر لانکائے جاؤے "توای طرح یہاں (آگان تو مر الدیدی کے جواب

<sup>●</sup> تغييرابن كثير،روح المعانى -

<sup>🗗</sup> بحوالة تغييرا بن كثير-

م م بھی مناسب ہوا کہ فرمایا جائے ﴿ يَوْمَدُ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ ﴾ ان کلمات میں مجرمین پر تنبیہ کے بعد اہل انعام اور مطیعین کے انعام واکرام کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَعُيُونِ ﴿ الْجِنْ مَا الْسُهُمْ رَبُّهُمْ الْكُمْ كَانُوْا قَبُلَ ذٰلِكَ البت دُرن والے باخوں میں ہیں اور چشوں میں، پاتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے فی و و تے اس سے پہلے البت دُر والے باخوں میں ہیں اور چشوں میں، پاتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے و و تے اس سے پہلے محکون ﴿ كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ النَّيْلِ مَا يَهُجَعُون ﴾ وَبِالْاسْعَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُون ﴿ وَفِي الْمُعَارِهُمُ يَسُتَغُفِرُون ﴾ وَفِي الْمُعَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُون ﴾ وَفِي الْمُعَارِهُمُ يَسُتَغُفِرُون ﴾ وَفِي الْمُعَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُون ﴾ وَفِي الْمُعَارِهُمْ يَسُتَغُورُون ﴾ وَفِي الْمُعَارِقُون اللّهُ عَلَى وَالْمَعُمُومُوم ﴾ وَفِي الْمُرْتِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالِى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْمَعُمُومُوم ﴾ وَفِي الْمُرْتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْمَعُمُ وَمِعَ اللّهُ عَلَى وَالْمَعُمُون ﴾ وَفِي السّمَاءِ لِزُوقُكُمْ وَمَا تُوعَلُون ﴾ وَوَلَ لِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

فل یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کرلائے تھے۔آج ان کانیک پھل اس رہا ہے۔آ کے ان نیکول کی قدر تفسیل ہے۔

فی یعنی رات کاانمر حصه عبادت الهی میں گزارتے اور سمر کے وقت جب رات ختم جونے کو آئی اللہ سے اپنی تقعیرات کی معافی مانگتے کہ الهی حق عبودیت ادا نہور مکا یہ جو کو تا ہی ربی اپنی رحمت سے معاف فر مادیکیچے بھڑت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی یہ بلکہ جس قدر بندگی میں ترتی کرتے جاتے خثیت وخوف پڑھتا ما تا تھا۔

فیم " ہاراہوا" و ، جومحآج ہےاور مانکیانہیں بھر تامطلب یہ ہے کہ انہوں نے ( زکو ۃ کے علاو ، ) اپنے مال میں اپنی خوشی سے مائلوں اورمحآجوں کا حسہ مقر کھر رکھا تھا جوالتز ام کی وجہ سے کو یا لیک حق لازم مجمامیا۔

ف یعنی یرفب بیداری، استغفاراورمحآجوں پرفرج کرنااس یقین کی بناء پرہونا چاہیے کہ خداموجود ہےاوراس کے ہال کسی کی نکی خاتع نہیں جاتی ۔اور یہ یقین وہ ہے جو آقاتی واقعی آیات میں غور کرنے سے بسبولت ماصل ہوسکتا ہے ۔انسان اگرخود اسپنے اندریاروئے زیمن کے مالات میں غوروفکر کرے قربہت جلد اس تھے پر پہنچ سکتا ہے کہ جرزیک و بدکی جزامی دسی رنگ میں ضرور مل کررہے گی ۔جلدیا بدیر۔

فل یعنی مائوں اور محاجوں پرخرج کرنے سے اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کرخرج کرکے ہم کہاں سے تھائیں گے اور ندخرج کرکے ان مما کین پراحمان جمّا نیس کیو بحد تہاری ہب کی روزی اور اجرو قواب کے جو ومدے کیے گئے ایس آسمان والے کے ہاتھ میں ایس سر ہرایک کی روزی پہنچ کررے گی کسی کے روکے نہیں رک سمتی \_ اور خرچ کرنے والوں کو قواب بھی مل کررہ کا حضرت شاہ صاحب رتمراللہ گھتے ایس آنے والی جو بات ہے اس کا حکم آسمان می سے اتر تاہے ۔"

### ۅٙٳڵڒۯۻٳڹۜٞ؋ؙڮٙؾٞ۠ڝؚٞڣؙڸٙڡٵٙٳۜؾ۠ػؙۿڗڹؙڟؚڡؙٷؽ۞

اورزمین کی کدید بات تحقیق ہے جیسے کتم ہو لتے ہوف

اورزمین کے کی میہ بات تحقیق ہے جیسے کہتم ہو لتے ہو۔

#### انعام واكرام مطيعين وآثارا يمان وتقوي درحيات موننين

عَالَاللَّهُ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ... الى .. مِّفُلَ مَا آنَّكُمْ تَيُطِقُونَ ﴾

ر بط: .....گزشته آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور معاًندین کے انکار قیامت پر تنبیہ وتہدید تھی اور عذاب خداوندی سے آگاہ کیا گیا تھا تو اب ان آیات میں معاندین و منکرین کے بالقابل اہل ایمان و تقویٰ کے پچھا حوال اور انکی ایمانی زندگی کا رنگ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی طرف سے جن انعامات سے ان کونو از اجائے گااس کا اجمالی بیان ہے تو فر مایا جارہا ہے:

ئے کیما برتاؤ کیا۔ ● محسنین کے ترجمہ میں اختیار کردہ الفاظ ہے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بیر مغت احسان معنی احسان فیی المعبادۃ ہے جواخلاص اور کمال عبادت کا نام ہے اور بیمجی مراد ہے کہ احسان بمعنی انعام وانغاق فی سبیل اللہ ہو کہ علاوہ زکوۃ کے دہ صدقات نافلہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں لوگوں کے ساتھ احسان کا برتا ذکرتے ہیں۔

فل یعنی مبیے اپنے بولنے میں شبرنیں، ویہا ہی اس کلام میں شبرنیں ۔ یقینا روزی پہنچ کررہے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت آ کررہے گی، اور خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ آگے ﴿وَقِیۡ اَمُوۤ اِلِهِیمۡ حَقَّ لِلسَّاٰ ہِلِی وَالْمَعْرُوۡمِی﴾ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مممان نوازی کا قصہ مناتے میں جوتم بیہ ہے لوط علیہ السلام کے قصد کی ۔ دونو ل تعنول سے یہ مجھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کامعاملہ دنیا میں کئے ساتھ اس

وعدہ کیا جاتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کی برکات میں سے ہے کہ ایک کا تو اب اور بدلہ دس گنا سے سات سو گنا تک ملے گا اور صدقات کی برکت دنیا میں بھی رزق اور مال کو کثیر کرے گی اور آخرت میں بھی اجر وثو اب کا مستحق بنائے گی سو قسم ہے آسان وزمین کے رب کی بیہ بات حق اور قطعی ہے جیسا کہتم ہولتے ہواور تم کو اپنے ہولئے میں کوئی شہداور خک نہیں ای طرح اللہ کا وعدہ بھی یقینی اور حق ہے اس میں بھی ہرگز کوئی خبک وشبہ کی تخیاکش نہیں۔

#### اہل ایمان وتقویٰ کےخصوصی اوصاف

آیت کو پڑھ کرفر ما یا کرتے ہیں تواس آیت کا مصدات اپنے کوئیس پاتا (غایت تواضع کے باعث)
عبدالرحن بن زید بن اسلم کاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بنوتمیم کے ایک شخص نے میرے والدے کہااے ابواسامہ کاٹٹو ا قرآن کریم نے جس قوم کا ذکر کیا ہے ﴿ کَالْوُا قَلِیْ لَا قِینَ الَّیْلِ ﴾ میں وہ صفت ہم اپنے میں نہیں پاتے ہم تو خدا کی تسم تھوڑا مصد بھی رات کا قیام نہیں کرتے فرماتے ہیں میرے والد نے جواب دیا اچھا ہے اس محض نے لیے جب او گھآئی توسو گیا اور جب بیدار ہواتو خدا کا تقو کی اختیار کیا۔

حسن بھری میں اخت بن قیس ڈاٹٹو سے قال کیا وہ فرماتے تھے میں اپنے ممل جب اہل جنت کے اعمال سے موازنہ کرتا ہوں تو مجمعے ریمسوں ہوتا ہے کہ وہ بہت بلند مرتبلوگ ہیں اور ایک الی قوم ہیں کہ ہمارے اعمال ایکے درج تک

نہیں پہنچ کے لیکن جب اپنے اعمال کا الل جہنم کے اعمال سے موازنہ کرتے ہیں تو الحمد للہ ہم اللہ اور اس کے رسول پرایمان لائے ہیں اسلئے بس ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس گروہ میں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ﴿وَاَحْرُونَ اعْتَرَفُوا بِلْدُوْتِهِمْ خَلَطُوا حَمَلًا صَالِحًا وَّاحْرَ سَیْرِقَا ، عَسَى اللهُ آن یَتُوْبَ عَلَیْهِمْ ﴾ تو اس وجہ سے امید یکی ہے کہ اللہ رب العزت ہم ابنی رحمت وعزایت کے ساتھ تو جہ کرتے ہوئے درگز رفر مائے گا۔

غرض بيادصاف وى بي جن كا ذكر حضرت عبدالله بن سلام المالئون فر ما يا كه آ محضرت مالئل جب مدينه منوره تشريف لا عقول المنه المنه

اور حدیث اختصام طلاء اعلی میں ہے جب درجات کا سوال کیا گیا تو آپ تا اُنٹی نے یہی کلمات ارشا و فرمائے افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس نيام۔

﴿ٱلۡبَحْرُومِ ﴾ كَتَفْير

﴿ اَلْمَعُوُوْمِ ﴾ کی تفییر میں مفسرین کے متعدد اَتوال ہیں حافظ ابن کثیر مُواللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس نظامااور عجاہد مُواللہ سے نقل کمیا کہ بیدو ہ خض ہے کہ جس کا بیت المال میں کوئی حصہ نہ ہواور نداس کے پاس کسب معاش کا کوئی ذریعہ ہو جس سے وہ ابنا گزارہ کر سکے ام المونین حضرت عائشہ ٹھائھا سے بھی تقریبا بہی مفہوم نقل کیا گیا۔

سعید بن المسیب بین المسیب بین الله و بین بان کرتے ہیں محروم وہ خص ہے جس کا مال ضائع ہوگیا ہوتا دہ بین الله الزمری میں بین اللہ بین جولوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا تا ہواوراس پراس صدیث کو بیان کیا کرتے۔ لیس المسکین بالطواف الذی تردہ اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولکن المسکین الذی لایجد غنی یعنیه ولایفطن له فیتصدف علیه کمسکین بی شت کرنے والاسائل نہیں ہے کہاں کوایک لقمہ دو لقے دردر بعث کا رہ ہوں اورایک مجوردو مجوری ایک درسے دوسرے در پرلے جارہی ہوں مسکین تو در حقیقت وہ مختص ہے جس کے پاس کوئی سہارانہ ہواور نہ آئی حالت وظاہری طور وطریق سے مجماعاتا ہوکہ وہ مسکین محتاج محتاج کہاں کو صدقہ ہی دے یا جائے۔

﴿ وَفِي السَّمَاءِ دِزْ فُكُمْ ﴾ كَتغير مِن بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ بارش ہے جس سے اللہ بندوں کارزق پیدا فرماتا ہے بعض مفسرین نے تقل کیا کہ کی اعرابی نے بیا یت کی ﴿ فَوَدَتِ السَّمَاءِ وَالْأَدْ حِن ﴾ تو گھبرا کر کہنے لگا۔ بیجان اللہ

• مامع تر خرى ايواب ملوة الميل-١٢

یکون ہے جس نے خداوندرب جلیل کوغمہ دلایا یہاں تک کہاس کوشم تک کھانے کی لوبت آگی کیا ایہ بھی ہے کوئی کھ خداکی . بات کوئ کر فررا ہی نے کوئی کھ خداکی . بات کوئ کر فررا ہی تھد بی نہ کرے حق کہ وہ شم کھا کرا پئی بات کومؤ کدوٹا بت فرمائے۔

عَلَ آلْمَكَ حَدِينَ فَ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ الْهُكُرَمِيْنَ ﴿ إِذْ كَفَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا اللهُ اللهُ كُرُمِيْنَ ﴿ إِذْ كَفَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وہ بولا سلام ہے، یہ لوگ بیں اوپرے۔ پھر دوڑا اپنے گر کو، تو لایا ایک بچیڑا گی میں تلا۔ پھر ان کے پاس رکھا،

قَالَ اللَّ تَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِينُفَةً ﴿ قَالُوا لَا تَخَفُ ﴿ وَبَشَرُونُ بِغُلْمِ كَا يَعُلَم كَا يَهِل ثَمَ كَاتَ نَهِى ذَلْ يَهِ بَي مِن مُرايا ان كَ وُر سے بِل لَا ست وُر اور خُوْل خَرى دى اس كو ايك كيا كيوں ثم كماتے نہيں ؟ پحر تى مِن بڑبرايا ان كے وُر سے۔ بولے، تو نہ وُر۔ اور خُول خَرى دى اس كو ايك

عَلِيْمِ ﴿ فَأَقْبَلَتِ الْمُرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيْدُ ﴿ فَالُوا لَا عَ مِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### كَلْلِكِ ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۞

یوں بی کہا تیرے دب نے وہ جو ہے وبی ہے حکمت والا خبر دار فلا یوں بی کہا تیرے رب نے ۔ وہ جو ہے وبی ہے حکمت والاخر دار۔

فل یعنی فرشتے تھے جن کو اہرا ہیم طید السلام اول انسان مجھے ان کی بڑی عرت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز ومکوم ایں ہی۔ کسا قال واژنی عِبتا گ فیکٹ مُنان﴾

ت موجودی وکل کفنی سلام کاجواب سلام سے دیااور دل میں یا آئیں میں کہا کہ پیلوگ کچھاو پرے سے معلوم ہوتے ہیں۔ معمولیوں میں میں میں میں کی در میں میں میں میں میں میں ایک کی اور کا میں میں میں اس کا میں میں میں اور کی انہو

ت یعی نبایت اجتمام مے مهمانی فروع کردی اور نبایت مهذب و ثائته پیرایه یس کها که یون صرات اتم کهانا نبیس کهاتے ؟ و و فرشتے تھے، کھاتے کس فرح یة فرایرا میم ملیدالسلام میمے کہ بیة دی نبیس ایس ۔

طرح \_ آفرار امیم طیدالسلام مجھے کہ یہ وی ایس الل -دس یرقمہ مورد اور جرم میں گزرچا ہے ۔ وال تفسیل ملاظ کرلی جائے۔

فل یعنی مرانی طرف نے دیس کھ رہے بلکہ تیرے رب نے ایرای فرمایا ہے ۔ وہ می مانتا ہے کئی وکت کیا چیز دینا چاہیے۔ (پھرخم بیت بوت سے ہو کر اس بنارت پر تعجب کیا کرتی ہو)

(منيد) مجمورة يات معلوم موتام كريلا كاحفرت اسماق عليدالسلام ين جن كى بشارت مال اور باب دونون كودى كئي ـ

پھر کیا مطلب ہے تہارا اے مجمع ہود فل دو بولے ہم کو بھیجا ہے ایک محناہ کار قم ید کہ چھوٹ میں بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا ؟ اے بھیج ہوؤ! وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک لوگوں گناہ گار پر، کہ چھوڑیں عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّنَ طِيْنِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ ہم ان یر پھرٹی کے فیل نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے بہال سے مدسے علی چلنے والوں کے لیے فیل پھر بچا نکالا ہم نے فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَمَا وَجَلْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَتَرَكْنَا فِيْهَا أَيَّةً جوتھا وہاں ایمان والا مچر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے آیک گھر کے مملانوں سے فی اور باقی رکھا ہم نے اس میں نثان جو تھا وہاں ایمان والا۔ پھر نہ کیایا ہم نے اس جگہ، سوا ایک گھر کے مسلمانوں کا، اور رکھا اس میں نشان لِّلَّالِيٰنَىٰ يَخَافُوٰنَ الْعَلَابَ الْاَلِيْمَرَ ﴿ وَفِي مُوْلَى إِذْ اَرْسَلْنُهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے میں عذاب در دناک سے فی اورنشانی ہے موئل کے مال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے رکھی ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں دکھ کی مار سے۔ اور نشانی ہے مولیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون باس دے کر سند مُّبِينِ۞ فَتَوَكَّى بِرُ كُنِهِ وَقَالَ سُحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ۞ فَأَخَلُنْهُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَلُ لٰهُمْ فِي الْيَحِّ فل پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ فکے پھر پکوا ہم نے اس کو تھلی۔ پھر اس نے منہ موڑا اینے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیواند۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو وَهُوَمُلِيُمٌ ۚ وَفِي عَادٍ إِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحُ الْعَقِيْمَ ۞ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءِ اتَّتُ اوراس مے مشکروں کو بھر چھینک دیاان کو دریا ہیں اس پر نگالزام 🙆 اورنشانی ہے عادیس جب جیجی ہم نےان پر ہواخیر سے خالی نہیں چھوڑتی کمی چیز کوجس پر اوراس كے تشكرول كواور سپينك دياان كورديا ميں اوراس ميں پڑاالا ہنا۔اورنشاني ہے عادميں جب سبيحي ہم نے ان پر باؤ بيخبر نه چپوڑتى كوئي چيزجس پرگزرتى ، ف یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے ہو چھا کہ آخرتم صمیم کے لیے آئے ہو۔انداز سے مجھے ہوں مے کے ضرور کسی اوراہم مقسد کے لیے ان کانزول ہوا ہے۔ فی یعن قرم او ای سراد ہی کے لیے مجمع محت ایں ۔ تا کرکٹر کے بھر برسا کران کو الماک کریں ۔ "من طبین "کی قید سے معلوم ہو محیا کہ یہ اولوں کی ہارش دھی جس وتوسعاً بتمريه دياما تاہے۔ فسل یعنی الدتعالی کی طرف سے ان چھروں پرنشان کردیہے گئے ہیں۔ بیعذاب کے چھرفام ان بی واقیس مے جوعقل مدین اورفطرت کی مدینے کل مکے ہیں۔ ۔ وسم یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت او طعیب السلام کا گھرانا مسلمانی کا گھرانا تھا۔ اس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھااور میاف بہانکال باقی سب تباہ کردیئے گئے۔ ھے یعنی اب تک و بال تبای کے نشان موجود میں اوران کی غیر معمولی الاکت کے قصد میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، فل يعني معرزات وبراين ـ ے۔ فے یعنی زوروازت پرمغرور ہوکری کی طرف سے مند چھرلیا۔اوراپنی آم اورارکان سلطنت کو بھی ساتھ نے او با۔ کہنے لاک کمویٰ یا تو مالاک جادو گرے اور یا د بوائے۔دومال سے فالی ہیں۔

عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿ وَفِي مُمُودَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ مَمَتَّعُوا حَتَّى حِلْنِ ﴿ فَعَتُوا عَنَ كُرْرِ لَكِ رَدَ اللهِ وَتَ كَلَ مِرْرَاتَ كَلَ لَكَ مَرْرَاتَ كَلَ لَكَ مَرَاتَ كَلَ لَكُ مَلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَرَاتَ كَلَ لَكُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا

كَالْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ : ﴿ هَلَّ اللَّهِ عَلِينُ عَلِينُ اللَّهِ اللَّهُ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِلْنَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں مونین ومتقین اور ایکے انعامات کا بیان تھا قر آن کریم کا یہ خصوصی طرز بیان ہے کہ ایک فریق کے ذکر کے بعد اس کے بالمقابل فریق کا بھی حال بیان کردیا جائے تا کہ دونوں کا تقابل کرلیا جائے اور اس طرح ذہنی طور پر سامعین کیلئے قبول حق کی رغبت اور کفرونا فرمانی سے نفرت اور ڈر بیدا ہو سکے تواب ان آیات میں نافر مانوں اور مجرموں کا ذکر ہے کہ خدا کے فرشتے ان پرعذاب لے کر پنچے اور ان کو اس طرح ایک آن میں ہلاک کردیا گیا اور ہلاکت بھی الی کے جزناک کہ سننے والے من کرکانی جا تھیں ، ارشا وفر مایا:

اے ہمارے پیغبر (مُلَّیُمُمُ) کیا آپ مُلَّیُمُ کوقصہ معلوم ہواابراہیم (طابیم) کے مہمانوں کا جومعزز تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہے ہا گہ کُرِّمُون﴾ (اس کے مرم بندے) ہوتے ہیں یا معزز، بایں معنیٰ کہ

کے بیتوانجان لوگ ہیں جن کومیں نہیں پہچان رہا ہوں ممکن ہے کہ یہ بات دل میں کبی ہو،ادر ممکن ہے کہ زبان سے کہا ہو، کیکن

= ن مے بعنی ہم نے زیادتی ہیں کی۔الزام ای پر ہے کہ اس نے خراد رسر شی اختیار کی مجمانے پر بھی باز نہ آیا۔ آخر جو بویا تھاو ، بی کا ٹا۔ ول یعنی مذاب کی آئی می آئی جو نیرو برکت سے میسر خال تھی۔اس نے جرموں کی جز کاٹ ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔

من سی من میں میں مار پر دیر ہوت کے دن اور دنیا کے مزے اڑالو،اور بیال کا سامان برت کو یہ ترمذاب اہی میں پکوے ہاؤگے۔ قسل یعنی ان کی شرارت روز بروٹر پڑھتی گئی آ نرمذاب انہی نے آلیا ایک کؤک ہوئی اور دیکھتے میں ڈمیٹے سے فعنڈے ہوگئے ۔وہ ب زورو کا آت اور سخبرانہ دھوے اور کھنلنے ناک میں مل محیکس سے اتنا بھی نہوا کہ چکھاڑ کھانے کے بعد ذراا فوکھڑا ہوتا بھلا بدلرتو کمیائے کے اور اپنی مدد پر کیے بلاتے ۔

م معن ان اقرام سے معلور عداللام كى قرم اپنى بغادت اورسرى كى بدولت تاه كى جا چكى بود ولوگ بى نافر مانى يس مدے كل محت تھے۔

قال فناخطيكن

پش پش کرتی (سورهٔ مود می وی تنمیل گزریکی) (این کثیرتر طبی) ۔ https://toobaafoundation.com/ ناک عذاب سے فریتے ہوں اور ای طرح موکا ملیا کے واقعہ میں عبرت کا سامان اور ہمارے قبری نشانیاں موجود ہیں جب کہ ہم نے موکا ملیا کو بھیجا فرجون کی طرف ایک واضح جب اور ید بیفاء اورعصا جیے مجرات کے ساتھ گراس نے معلا اسپنا ارکان سلطنت کے روگروائی کی اور کہنے لگا یہ تو جادوگر یا مجنون ہیں سوہم نے پکڑا اس کواوراس کے نشکر کو بھر چھینک دیا در یا کی موجوں میں اوروہ ملامت کا مستحق تھا اس لیے اس طرح برحالی اور ذلت کے ساتھ غرق کیا گیا کہ اس کی تاریخ خوداس پر ہمیشہ ملامت کرتی رہے گی اورعاد کے قصہ میں بھی عبرت ہو جب کہ ہم نے ان پرایک آئی موجود کی جوڈی جو بہت ہی مخول کی موری رہے دان پرایک آئی موجود کی موری کی عبرت کا سامان کے بعد کہ کہ دیا گیا تھا من اور وہ کی عبرت کا سامان ہے جب کہ اس کہ دیا گیا تھا من سامت کرتی ہو ہے ہوئی کی طرح ریزہ اور فرود کے واقعہ میں بھی عبرت کا سامان ہو جب کہ اس مندان سے کہ دیا گیا تھا مورے اڑ الوایک وقت معین تک آگر نے پرعذاب خداوندی سے تباہ کردیے جاؤ کے محرک کرار اور میں دن کی مہلت تھی جیسا کہ کر رچا ہا ہم میں میں میں میں ہوگی ہیں بھا گی ہوگی جسے کہ بہلے ارشاورہ دیا گیا ہوگی گیا ہوگی گی ہوگی کی طرح ریزہ ان کو دبوج لیا اوروہ دیا گیا ہوگی گیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی موری کی بھی کو کرنے نے ان کودبوج لیا اوروہ دیا گیا ہوگی ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی ہوگی گیا ہوگی ہوگی کی کوبیں بھا گی ہوگی ہوگی ہوگی کی کوبیل ہوگی گیا ہوگی ہوگی کی کوبیل ہوگی ہوگی ہوگی گیا ہوگی کی کوبیل ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی کوبیل ہوگی ہی کوبیل ہوگی ہوگی ہوگی کی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کوبیل ہوگی کوبیل ہوبی کوبیل ہوگی کوب

اور قوم نور کو کھی یاد کرو جو ان سے پہلے گزری بے خلک وہ لوگ بڑے ہی نافر مان سے کہ ایک طویل مرت دھرت نور علیہ ای کے وعظ وضیحت اور تباخ ہے بھی بازند آئے اور خداکی نافر مانی پر تلے رہے جس کا انجام بہی ہوا کہ طوفان میں غرق کردیے گئے اور ان کا نام ونشان بھی باقی ندر ہایہ وا تعات بسط و تفصیل کے ساتھ متعدد سور توں بیں گزر بچے۔
فی: .....فرشتوں کا سلام حصورت ابراہیم علیہ کے پاس پہنچنے پر ان لفظوں کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا فقالوا سلاما۔
منعوب تو یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں تھا کہ سلمنا علیہ کسلا ما یانسلم علیہ کسلا مار جس کا مفہوم بہی ہے کہ ہم منعوب تو یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں تھا کہ سلمنا علیہ کسلا ما یانسلم علیہ کسلا مار جس کا مفہوم بہی ہے کہ ہم آپ کو سلام کہنا مرفوع جملہ اسمیہ ہیں استرار اور آپ کو ملام کرتے ہیں اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ کا اسلام ہوا اور قرآن کریم کا تھم ہے کہ دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لحاظ سے نہتر اس کے سلام کا جواب دیا کروتو اس طرح ابراہیم علیہ کا جواب قرآن کریم کا تحملہ ہور ابن فرشتوں کے سلام ہے اور بہتر ہوگیا۔
جب تحمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دیا کروتو اس طرح ابراہیم علیہ کا جواب قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فرشتوں کے سلام سے احسن اور بہتر ہوگیا۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْسِ وَإِنَّا لَهُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنْهَا فَنِعْمَ الْهُهِلُونَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَ يَهُ الْهُهُلُونَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَ الْمُوسِعُونَ ﴿ وَالْمُرْضَ فَرَشَانُهَا فَنِعْمَ الْهُهِلُونَ ﴿ وَالسَّمَاءَ مِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

اور آسان کو بنایا ہم نے ہاتھ کے بل سے، اور ہم کو سب مقدور ہے۔ اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانے ہیں۔ فل یعنی آسمان میں دیعے چیزائی قدرت سے بیدا کی اوراس سے بھی بڑی چیزیں بیدا کرئے قرکیا حکل ہے۔

فل يعنى زين وآسمان سبندا كے پيدا كيے ہوئے اوراى كرتبندين ين يكراس كا فرم بعاك كركبال بناه لے سمات يرفالق كانات كى مجب = • يرآ ندى مغربى ہوائى كى دو حقيقت تى جس كوآ محضرت كالله نے ارشاد فرما يا نصرت بالصبا و اهلكت عار بالدبور مجھ مدودى من بادم با

(مشرق موا) سے اور قوم عاد كو لماك كما كما بجي مواس

● تنسيلات مورة امراف موداور يولس، يس كزر چكيس\_

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَلَكُّرُوْنَ ﴿ فَفِرُّوا إِلَى الله وَ إِلَى لَكُمْ مِنُهُ اور بر جيز كے بنائے ہم نے جوڑے تاكہ تم دمیان كرد فیل سو بما کو الله كی طرف ہے اور ہر چیز كے بنائے ہم نے جوڑے تاید تم رحیان كرد سو بما کو الله كی طرف ہے كذیر شہدی ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

آئی النین مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ اَتُواصَوا بِه ، بَل هُمْ ع بِهِ لاول کے پاس جو رول آیا س کو بی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوان تل کیا بی وست کرمے بی ایک دوسرے کو کوئی نیس! پہلوں کو جو رسول آیا، بی کہا کہ جادوگر ہے یا دیواند کیا بی کہ مرے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی نیس!

قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ اللِّ كُرَى تَنْفَعُ لِمَ طَاعُونَ ﴿ فَكَ اللَّهِ كُرَى تَنْفَعُ لِم اللَّهِ كُرِي مِن عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ كُرِي مِن اللَّهِ كَالَ اللَّهِ كَالَ اللَّهُ كُرِي مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

یہ لوگ شریر ہیں۔ سو تو ہٹ آ ان کی طرف ہے، اب تجھ پر نہیں الابنا اور شمجماتا رہ کہ سمجمانا کام آتا ہے

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ

ایمان والول کو ہے اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی ہو اپنی بندگی کو فیل میں نہیں جاہتا ان سے روزینہ ایمان والول کو۔ اور میں نے جو بنائے ہیں جِن اور آدمی اپنی بندگی کو، میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزینہ

= وغریب کاریگری میں آ دمی غور کرے تواس کا ہورہے۔

فل یعنی نر اور ماده، میسا کداین زید نے کہا۔ اور آج بدید حکماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر ایک نوع میس نر اور ماده کی تقیم پائی جا اور یا "زوجین" سے متعابل دمتغاد چیزیں مراد ہیں مشارات دن، زمین آسمان، اعرصراا جالا، بیای سندی مبحت ومرض بکفروا یمان، وغیره ذالک۔ وکل یعنی جب زمین و آسمان اور تمام کائنات ایک الله کی پیدائی ہوئی اور ای کے زیر حکومت ہے تو بندہ کو چاہیے ہر جانب سے ہٹ کرای کی طرف بھائے۔ اگر اس کی طرف نہ جما کا اور جوع نہ ہوا تو یہ بہت ڈرگی چیز ہے۔ یا کسی اور استی کی طرف رجوع ہوگیا تو یہ بھی ڈرگی بات ہے ان دونوں صورتوں کے خوفاک انجام سے بیس تم کو صاف ماف ڈراتا ہول ۔

ن کے ایسی سان تنبید داغدار پراگر مینکرین کان مدد هریں توغم نہ بھیے۔ان سے پہلے جن کافرقوموں کی طرف کوئی پیغمبرآیا،ای طرح جادوگریاد یوان بھیرکر اس کی نصیحترں کونسی میں ازاد ہا۔

وسم یعنی ہرزمانے کے کافراس بات میں ایسے متفق اللفقد ہے کہ گایا کہ دوسرے کو دست کرمرے ہیں کہ جورسول آتے اسے ساتریا مجنون کہ کر چھوڑ دیتا۔ اور واقع میں دست تو کہاں کرتے ، البند شرارت کے صفر میں سب شریک ہیں۔ اور یہ کا اضراک چھیے شریدوں سے وہ الفاظ کہا تا جوالگے شریدوں نے کہے تھے۔ دی میں اند علیہ وسلم فرض دعوت وہلنے کما حقد ادا کر کیے ، اب زیادہ چھے پڑنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں مدمانے کا جو کھوالزام رہ گاان می معام ہے ۔ اس محمانا آپ کا کام ہے یہ ویسلد جاری رکھیے جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگااس کو یہ محمانا کام دے گا جو ایمان لا میکے ہیں ان کو مزید نفع معام کے اس کی مدانی جست تمام ہوگی۔

ان کے پیدا کرنے ہے در مابند کی مطوب ہے۔ ای لیے ان میں منتخ ایسی استعداد رکی ہے کہ چایں آوا سینے اختیار سے بندگی کی راہ پر ہمل سکیں اول ا https://toobaafoundation.com/ چ پ وَمَا أُرِيْكُ أَنْ يَنْظِعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّ اللَّهُ هُوَ الْكَوْقِ الْمَتِدِينَ ﴿ فَإِنَّ لِلَّائِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ وَ الْفَوْقِ الْمَتِدِينَ ﴿ فَإِنَّ لِلَّائِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالل

ووں بر چہ ہے بید ورق برا ہی سے ما دول ہاب بھ سے بدل کے دریاں کے دول وال سے اس وال کے دول وال سے اس وال سے دول بھرا ہے ان کے ساتھیوں کا، اب مجھ سے شالی نہ کریں۔ سو خرابی ہے منکروں کو، اپنے اس وان سے

الَّذِي يُوْعَدُونَ۞

جس كاان سے ديده ہو چكا ہے وسل

جس کاان سے دعدہ ہے۔

ا ثبات توحيد ورسالت مع دلائل و برا بين وتسلى سيدالا نبياء والمرسلين مُلاَقِيِّمُ

كَالَالْمُتَوَاكِ : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُ إِلَيْكِ ... الى ... الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

**ر بط:**.....سلسلہ بیان مکذبین ومنکرین کے اٹکار و تکذ<sup>ی</sup>ب کے عبر تناک انجام کا چل رہا تھا اب ان مکذبین ومنکرین پر حجت قائم کرنے کے لئے تو حید درسالت کو دلاکل کے ساتھ ثابت کیا جارہا ہے ارشا دفر مایا:

اورآ سان کوہم نے بنایا ہے اپنی قدرت ہے اورہم بہت ہی وسیح القدرت ہیں اورز مین کوہم نے فرش بنایا سوہم کیے اچھے اس کو بچھانے والے ہیں کہ اس میں کس قدر منافع رکھے اور کتنی انواع واقسام کی چیزیں پیدا کیں غلے، پھل سبزے اور پھول سب بچھانانوں کے نفع اور راحت کے لیے پیدا کیا اورز مین کواس طرح بچھادیا کہ اس پرنقل وحرکت کا سلمہ بھی جاری ہے اور یہ تمام چیزیں اس سے پیدا ہورہی ہیں اور اس کی تہہ میں جومعد نیات و فرزائن ودیعت رکھے وہ مزید برآں ہے اور ہر چیز (نوع) سے ہم نے جوڑا بنایا جسے ساہ وسفید، شیریں و تلخ ، خوبصورت و برصورت ، اور روشنی و تاریکی ، برآں ہے اور ہر چیز (نوع) سے ہم نے جوڑا بنایا جسے ساہ وسفید، شیریں و تلخ ، خوبصورت و برصورت ، اور روشنی و تاریکی و تاریکی اور قدرت خداوندی کے ظلم مظاہر سے اللہ کی اس خوب بندے استان ماہران میں مظاہر سے اللہ کی اس خوب فری کو براکریں کے بہر مال آپ میل ان علی ان علیہ میں ہے کہ محمانے سے دیے مطر شری ماس ہو سکتا ہے۔

ف یہ بعنی آن کی بندگی ہے میرا کچھ فائدہ نیس ،ان ہی کا نفع ہے یہ میں و ، ما لک نیس جوغلاموں سے کیمیرے لیے کما کرلاؤیا میرے مامنے کھانالا کر رکھو۔ میری ذات ان تخیلات سے پاک اور برتر ہے یہ میں ان سے اپنے لیے روزی کیا طلب کرتا،خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنی تا ہوں بھلا جمھ میسے زور آور اور قادر وقوانا کو تمہاری خدمات کی کہا ماجت ہوئٹی ہے بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا محیا ہے کتم میری شہنٹا کی عظمت و کبریائی کا قرال فعلاً امر ان کرکے میرے ضمومی الطاف و مراحم کے مورد حتی ہو۔

فع یعنی اگرید ظالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو مجھولوکہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے ۔ بس اب ڈو ہا چاہتا ہے یو او موامس اللہ ی نہ کا ٹیک ۔ بیسے دوسرے کافروں کو خدائی سزا کا حصہ پہنچا ، ان کو بھی پہنچ کررہے گا ۔

ت مینی قیامت کادن یاس سے پہلے ی کوئی دن سرا کا آ جائے۔ چنا عجے مشر کین مکری ہر " میں خامی سرامل مجی ۔

توحيد وخالقيت كو سجه جا دُاس لئے ان دلائل توحيد اور قدرت كى نشانيوں كو ديكه كر اور سجه كر اور تم كو چاہيے كه بس تم الله كى طرِف دوڑ و عقل اورانسانی فطرت بھی آ مادہ کررہی ہے کہ خالق کا تنات کو پہچان کراس کی خالقیت اور وحدانیت پرامیان لایا جائے اور میرسی عقل انسانی اور فطرت فیصله کررہی ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورانہ کرنا ہلاکت و بربادی کا باعث ہے لیکن مع حذا، اے کفار قریش میں اللہ کی طرف سے تہارے لئے علم کھلا ڈرانیوالا ہوکر آیا ہوں کہ توحید و خالقیت رب العالمین ك انكار برتم كوآ كاه بوجانا چاہئے كه عذاب آكرر ہے كا پھرتا كيد علي كہتا بوں اور خدا كے ساتھ كوئى دوسرامعبود نه بناؤ مى تہمارے واسطے ای خدا کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں ایسے روش دلائل کے ساتھ دعوت تو حید دینے والے پیغیر پر چاہے تھا کہ ایمان لاتے اور اینامخلص وشفق رسول جو ہلا کت سے بچانے کے لیے تہائی کے انجام سے آگاہ کررہا ہے اور اس سے ڈرار ہا ہے اس کی بات پریقین کرتے لیکن افسوس کے قریش مکہ ندایمان لائے اور نداللہ کے پیغیر ہادی کی بات پریقین کیا بلکہ دہ تو مسخر پر آمادہ ہو گئے کہ بھی ساحر کہا، اور بھی مجنون ودیوانہ توحق تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں،اے ہمارے بغيبر مُلَكِيمًا آپ مُلَكِمُ أن باتوں پر رنجيده نه مول صبر يجيح اى طرح ان سے پہلے جس كى قوم كے ياس بھى كوئى رسول اللہ كا پیغام لے کر آیاان لوگوں نے بہی کہا جادوگر یا مجنون تواس طرح اگرید کفار مکہ آپ مانتظم کو پچھ کہیں تو تعجب کی بات نہیں کیا پہلوگ ایک دوسرے کواس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ ہرایک قوم اللہ کے رسولوں سے ایک ہی قشم کا خما آن اور ا یک ہی طرح کا اٹکار کررہی ہے حالانکہ ایک قوم کا دوسری قوم ہے بھی ملنا بھی نہیں ہوا پھر بھی سب کا ایک ہی بات کہنا عجیب ہے اصل میں اسکی وجہ پنہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے مل کر اس کو طے کرتی چلی آتی ہو کہ تم بھی اپنے پیغیبر کا اس طرح اٹکار کرنا بلکہ اصل وجہ بیہے کہ بیسب لوگ سرکش ہیں اور سرکشی کی بیعلت مشتر کہ سب میں یکساں ہے اس وجہ سے اس کے نتیجہ میں زبانوں سے نکلنے والی بات بھی ایک ہی معلوم ہوئی ہے علت جب واحد اور متحد ہے تو اس کاثمرہ اور نتیجہ بھی ایک ہی ہوگا بين آب مَا الله ان سے اعراض كر ليج أور بلاوجه ان كى طرف التفات ہے اپنے آپ كوافسر دہ وَمُكَمِّين نه بنائے آپ مُلَّمَّةً مسی طرح بھی قابل مؤاخذہ نہیں اگریہ لوگ ایمان نہ لائیس تو اس کوآپ ٹاٹیٹرا پر ذمہ داری نہیں خدا کی طرف ہی لولگائے رکھئے اور نصیحت کرتے رہیئے کیونکہ بار بار سمجھانا اور نصیحت کرنا تقین کرنے والوں کو نفع پہنچا تا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ان ن طبین میں کسی وقت کسی کواللہ تعالیٰ یقین کی صلاحیت عطا کردے اور پھریہی ہے کہ وعظ ونصیحت ہے اگر منکرین <mark>و کفارکو کی</mark> فائدہ نداٹھائیں گے تو اہل ایمان کوتو بہر حال نفع ہوگا اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن وانس کو گر صرف اس لئے کہ وہ عبادت کریں اصل مقصد تخلیق تو یہی ہے اگر چہوہ اپنی مادی زندگی کے اسباب کی تحکیل وفراہمی کے لیے اور بھی دوسرے کا م کریں لیکن اصل مقصد حیات عبادت خدادندی برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے ہر کام ادر ہرمل کوخواہ وہ کسب معاش ہو کھانا پیٹا ہوسونا جا کنا ہو، لیاس وسکونت ہوان امور میں اشتغال اور ان کی بھیل میں ملی کوشش عبادت کے اصل مقصد تخلیق ہونے کے منافی نہیں پھر جب ان کواصل مقصد تخلیق کی تکمیل کا ذریعہ بنالیا جائے تو پھران منافع کا حصول اوران میں اشتغال ان مقصد کے منافی ہونے کے بجائے مقصد اصلی کے مبادی میں سے ہوجائے گا ،اوراس مقصد کے تعدد نیا چوں کہ دارالامتحان ہے اس کیے اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کوقدرت علی العمل اور اختیار کی صلاحت دی اور خیر ویٹر اس کے سامنے واضح | https://toobaafoundation.com

الغرض اس تقدیر پرمرادیہ ہوگی کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن دانس کو گرایی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ کہ دہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکلمین اور اکثر مفسرین کے ذوق ہے کہا تفیر اولی اور رائج معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم وعلمه اتم واحکم)

ہم کیف جن وانس کا مقصد تخلیق عبادت خداوندی ہے اور اس مقصد کے حصول ویکیل کوجن وانس کے اختیار وکسب پر موقو ف کردیا مجا اور انکو عقل وفہم کی صلاحیتوں کے عطا کرنے کے بعد ایمان کی دعوت دی گئی اور ظاہر ہے اس طلب عبادت میں اللہ تعالی کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کو مخلوق کی عبادت کی حاجت ہے بلکہ خود مخلوق اپنے خالق کی عبادت کی محتاج ہے اور اس مصر ہے ، اس لئے فرمایا:

میں ان سے نہیں چاہتا ہوں کوئی روزینداور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں میں نے بندگی کا تھم دنیا کے آقاوں کی طرح نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو کہتا ہے کہ محنت کرواور کمالاؤ بلکہ میں ہی توسب کوروزی دینے والا ہوں اور سب میرے محتاج ہیں عبادت کا تھم مرف ہی لئے دیا ہے کہ میری عظمت و شہنشا ہیت کو پہچان کرمیری بندگی کرواور میرے انعام کے متحق بنو بے فکک عباد میں وہ حقیق ہے بی دو حقیقت ہے جس کو فرایا ہمیا۔

من کروم خلق تا سودے کم م بلکہ تابر بندگاں جو دے کم

﴿ مَا اَلَ لَدُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِنْ اَرْقِی ﴾ كى يقفير قاضى بيناوى كلك كى رائے كے مطابق بدومرامليوم ﴿ مَا اَلَ مِنْ مِلْكُ مِلْكُ مُنَ وَلَى كَالِيب كَدِن وَالْس كَ عَلَيْ مِلْكُ مِنْ اَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ وَالْفُو اللّهُ مِنْ اللّمِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

الله ای دوزی دین والا برناطانت و در مفبوط ہے ان حقائی کو دیکھتے ہوئے شرک و کفرے پر بیر کرنا چاہئے گئی کی گھر مجی اگر کوئی نافر باللہ الله ای دونری دینا جائے گئی ہوئی اگر کوئی نافر بالا ہے ہوئے نہیں سکتا ہے فک ان ظالموں کا ڈول ہمر چکا جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہمر چکا اور ڈول ہمر چکا جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہمر چکا اور ڈول ہمر چکا اور اسٹے ڈول ہوؤ تا ہے تو ای طرح یہ خالم دینا کوئیں سے بالما ہونا کی نندگی کی میش وراحت کا ڈول ہمر چکے اور اب خدا کی گرفت اور مزاکا وقت آچکا ہے جب کدان کے ساتھیوں کا بھی ای طرح انجام ہوا کہ نافر بالی کرتے رہے لیکن جب خدا کا عذاب نیا تو اس سے فی نہ سکتو ای طرح بس ان ظالموں کے لئے خدا کا عذاب طیح ہو چکا ہے اسپیلوگ مجھے جلاک نہ کہ کہ یہ بریخت پہلے سے کہتے رہتے ہیں کدا چھا وہ عذاب لے آسپیلی وہمی کی دی گئی ہو کہ ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے یعنی قیامت کا دن یا اس حلی ہو چکا ہے یعنی قیامت کا دن یا اس حلی ہو چکا تھا ہو گئی ہو چکا تھا جا ہو چکا ہے اور کی سے ہمی موجانا ہے جس کی دور اسٹو کی گئی کہ یہ ڈول کا تجر جانا بس دنیا وی منافع اور دراحتوں کا سلسلہ تم ہوجانا ہے جیسا کہ بری ہو الاحق کی گئی کہ یہ ڈول کا تجر جانا بس دنیا وی منافع اور دراحتوں کا سلسلہ تم ہوجانا ہے جیسا کہ ذول بھر لینے والاحق کی کوئی سے ہمی جاتا ہے اور دور شروع ہوجانے والا ہے۔

کرڈول بھر لینے والاحق کوئوں اسٹو کی گئی کہ بیڈول کا تجر جانا بس دنیاوی منافع اور دراحتوں کا سلسلہ تم ہوجانا ہے جیسا کہ ذول بھر چکا اب تقدیر ضداوندی ہے مصائب وعذاب کا دور شروع ہوجانے والا ہے۔

حیات کا ڈول بھر چکا اب تقدیر ضداندی ہے مصائب وعذاب کا دور شروع ہوجانے والا ہے۔

بعض مفسرین نے ذنوب کی تغییر حصہ سے کی ہے تواس صورت میں مراد حصہ عذاب ہوگا اُن ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا ایسا ہی حصہ طے کردیا گیا ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لئے تھالہٰذااب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ شور ق الطور

منمن مِن آنحضرت مُلَيْظُمُ كي نبوت ورسالت كوثابت فرما يا كيا\_

سورت کے اختیام پرمشر کین کے معبودان باطلہ کی تھی و ندمت کرتے ہوئے ان کو تنبید و تہدید کی گئی اور آگاہ کیا گیا کہ آگروہ اپنے عناد و بغاوت سے بازنہ آئے تو خدا کا عذاب ان کو تباہ کردے گا اس سورت کا نام سورۃ الطوراس وجہ ہے کہ مضمون کی ابتداء طور پہاڑ کی قسم سے فرمائی گئی اور یہ کوہ طور وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالی نے موٹی کلیم اللہ علیہ معنوں کی ابتداء موٹی کے جہاں اللہ تعالی کے جہاں وجلال کا ورود ہوا۔

٢٥ سُورَةُ اللَّهُ وَرَبِيُّو اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّافِ اللّ

الْمَرُفُوعِ فَ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ هُت كَى فِي اور الْجِنْعِ بوعَ درياكى فق بي شك مذاب تيرے رب كا بوكررے كاس كوكوئى أيس بنانے والا فل جي وال مجت كى، اور الجنے درياكى، به فل عذاب تيرے رب كا مونا ہے۔ اس كوكوئى نيس بنانے والا۔ جي وال

مَّوُرُ السَّمَاءُ مَوُرًا ﴿ وَ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيُرًا ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَ بِلِلْلُهُ كَنِّهِ إِنِينَ ﴿ الَّذِي اللَّهُ مَا لَا يَكُو مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ

فِيْ خَوْضِ يَّلُعَبُونَ ﴿ يَوْمَ يُلَكُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا ﴿ هٰذِيهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا اللَّا اللَّذِي كُنْتُمْ بِهَا اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فل يعنى كور ملور جس يرحضرت موى عليه السلام سے الله نے كام كيا۔

فی اس کتاب سے شایدلوح محفوظ مراد ہویالوگوں کا عمالنامہ یا قر آن کریم یا لمور کی مناسبت سے تورات یا مام کتب سمادیہ،سب احتمالات ہیں۔ فیل شاید کھیر کو کہا باسا تویں آسمان پر خاند کعید کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے اس کو " ہیت معمور" کہتے ہیں مبیما کہ امادیث سے شاہت ہے۔

ت ما یعنی آسمان کی قسم جوز مین کے او پرایک جہت کی طرح ہے اور یا" مقعد مرفوع" عرش عظیم کو کہا جوتمام آسمانوں کے اوپر ایک جہت کی طرح ہے اور روایات سے معلم

اوتا ہے کہ وہ جنت کی جنت ہے۔

فے دنیا کے ابلتے ہوئے دریامراد ہوں، یاو مقیم الثان دریامراد ہوجس کا وجو دعرش عقیم کے پنچاور آسمانوں کے اوپر دوایات سے ثابت ہواہے۔ فک یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی ہمبادت دیتی ہیں کہ وہ ندا بہت بڑی قدرت وعظمت والا ہے۔ پھراس کی نافر مانی کرنے والوں پرمذاب کیوں نہیں آئے گا۔ادرکس کی فاقت ہے جواس کے بیمچے ہوئے مذاب کا الناوا پس کردے گا۔

ف يعنى آسمان لرز كرادركيكيا كرميث بديكاء

قال قزاخطابكم

تُكَيِّبُونَ ﴿ اَفَسِحْرُ هٰلَا اَمُ انْتُمْ لَا تُبْعِرُونَ ﴿ إِصْلُوهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا ، جوث مانے تھے فل اب بلا یہ مادو ہے یا تم کو ایس موجمتا فی ملے ماد اس کے اعد پر تم مبر کرد یا مر مر جَوث جانتے تھے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجتا؟ پیٹو اس میں، کام مبر کرو یا نہ مبر کرد،

### سَوَا اعْمَلَيْكُمْ الْمُمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ®

تم کوبرابرے وہی بدلہ ہاؤ کے جو مجوم کرتے تھے ف**ت** 

تم كوبرابرب\_و بى بدله يا ؤم حجوكرت ته\_

تهديدوتو بيخ منكرين معاد وعيدعذاب برائے اہل عناد

كَالْلَهُ نَعْالَ : ﴿ وَالطُّورِ ﴿ وَكِتْ إِنَّهُ مُسْطُورٍ ... الى .. مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ربط: .... سورة والذاريات كااختامي مضمون جن وانس كي تخليق بغرض عبادت خداوندي تفااس كيساته جوقويس الله تعالى کی خالقیت اور وحدانیت کونبین تسلیم کرتین اور بلا جحت و دلیل نافر مانی اور بغاوت پرقائم ہیں ان کوعذاب خداوندی کی دهم کی دى كى ارشاد فر مايا:

قسم بطور (پہاڑ) کا دراس کتاب کی جو کھلے درق میں کھی ہوئی ہے اور قسم ہے بیت معمور کی اور قسم ہے ایک بلند جیت کی اور تسم ہے الجتے ہوئے سمندر کی یقینا آپ مال فی کے رب کا عذاب ضروروا قع ہو کرر ہے گاجس کا کوئی ثلانے والا نہیں اور بیعذاب اس روز واقع ہوگا جس دن کہ آسان تفر تفرانے لگے گالرزے کے ساتھ اور ہٹ جائیں مجے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے اس بلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے واسطے جو جھٹلانے والے ہیں اس عذاب خدواندی، روز قیامت، حساب و کتاب اور جزاء وسز اکو جواپنی اس بیبودگی میں منهمک کمپولعب میں پڑے ہوئے ہیں اور باوجودان حقائق اورد لاکل کے ندان کوخدا پریقین آتا ہے اور ندوہ خداکی باتوں کو مانتے ہیں ، انسانی عقل اور فطرت سے بہ بات بہت بعید ہے کہ اس طرح ان حقائق ودلیل سے غفلت چیثم پوثی برتے یہ بدنصیب اپنی بدبختی کے باعث اسی غفلت میں پڑے رہیں کے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جب کہ انگود ھے دے دیر جہنم کی آ گ کی طرف دھکیلا جارہا ہوگا اس وقت کہا جائے گا لیمی ے وہ جنم جس کوتم حجمثلا یا کرتے تھے۔اب بتاؤ کیا بیجاد د ہے جیسا کتم دنیاوی زندگی میں ان باتوں کو گھڑلیا کرتے تھے یا = و ۸ یعنی بیازانی مکه چوژ دیں کے اور دنی کے کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔

ف کم بیعتی جوآ 'ج کھیل کو دیس مشغول ہو کو طرح کی ہاتیں بناتے اورآ خرت کی تکذیب کرتے ہیں۔ان کے لیے اس روز بخت خرابی اور تباہی ہے۔ فل یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور دہاں پہنچا کرکہا جائے کا کہ یدو، آگ ماضر ہے جس کوتم جوث مانے تھے۔

فی یعنی تم دنیا میں انبیاء کو مباد و کراوران کی وی کو مباد و کہا کرتے تھے۔ ذرااب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبرانبیاء نے دی تھی کمیاواقعی مباد و پانظر بندی ہے یا مييه دنيايس تركو كجور جمتار تعاءاب بحى أسي موجمتار

وسف یعنی دوز خ میں پڑ کرا مرکم اواور چلاؤ کے ، تب کوئی فریاد کو بہنے والانہیں ۔اور بغرض محال مبرکر کے جب ہورہوت تم پرکوئی رم کھانے والانہیں ۔غرض ۔ دونوں مائتیں یرایر میں ساس جیل فادے تکلنے کی تمہارے لیے کو نی سبل نہیں۔ جو كرتوت دنیا میں كيے ان كی سزا يى مبس دوام اورايدى مذاب ہے۔ https://toobaafoundation.

۔ یہ کاب مجی تم کونظر نہیں آ رہا ہے۔

اب بھی بتاؤ کیا تہہیں بیعذاب جہنم نظراً رہا ہے یا نہیں اگر ہمت ہے تواب انکار کروا چھااب اس میں وافل ہوجاؤ پھرتم مبر کرویا نہ کرو برابر ہے تم پر دونوں نہ تو تہہارے واویلا ہے جہنم سے چھنکارائل سکے گا اور نہ بی ہوگا کہ اگر تم سکوت وانتیادافتیار کرلوتو تم پر پھورتم کردیا جائے ہیں بلکہ عذاب جہنم ہر طرح برقر ارد ہے گا اصل بات بیہ ہوگا کہ اگر تم سکو وانتیادافتیار کرلوتو تم پر پھورتم کیا کرتے تھے تم دنیا کی زندگی میں اپنے ہوش وجواس اور اپنے کسب وافتیار سے کفر کرتے رہے جواللہ کی سب عبری معصیت ہے اور بھی تم کواس کا احساس نہ ہوا کہ اب بہت ہو چکا اس بغاوت و نافر مانی کوچھوڑ دیا جائے تو جب تم دنیا میں بہی کفر سے باز نہ آئے اور اللہ کی بغاوت و معصیت کونہ چھوڑ اتو پھر اب اس کی سرا بھی یہ ہے کہ بس تم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہوجس طرح کہ بمیشہ کفر کیا اس کی مزاجی دوام و بیکٹی کی صورت میں ہوگی اس وجہ سے آ ہواویلا سے بھی کوئی کا م نہ جلے گا اور سکوت و خاموثی بھی کوئی مفید نہ ہوگی۔

### كلمات قشم اورجواب قشم مين ربط ومناسبت

مجردوس فتم كتاب مسطورى كمائى كتاب مسطور كنسيرين بعض ائم مفسرين انسان كانامه اعال ليت

ہیں اور ہرانسان کی زندگی کا عمل ایک کھے ورق کی صورت میں موجود ہوگا اور وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوگا جیے کہ ارشاد ہے ﴿وَكُلُّ اِنْسَانِ اَلْوَمْنَهُ ظَهْرَهُ فَا عُمُعُورًا ﴾ ۔ جس کے متعلق ہرانسان کو معوث ہونے پر حکم ہوگا کہ ﴿اقْوَا کُونِیَا فَا اَلْمَانَ کُونِیَا اِللّٰہُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

تیسری قسم بیت معمور جو کر ساتوی آسان پر طانگہ کے لئے کعبہ ہاور عرش الہی کے محافات میں ہاورائی کے محافات میں ہاورائی کے محافات میں زمین پر خانہ کعبہ قائم ہے چوشی قسم سقف مرفوع یعنی آسان کی ہے کہ آسان اور آسان پر نظر آنے والے سارے، چاند اسورت، جوالی عظیم الشان مخلوقات ہیں کہ سارے عالم کی عقلیں ان چیزوں کی عظمت کے سامنے جران اور مہوت ہیں پانچویں قسم بحر مبحور ● یعنی البتے ہوئے اور طوفانی تھیٹروں اور موجوں سے امنڈ تے ہوئے سمندر کی ہان قسموں کے ساتھ ﴿ وَاقْ عَذَا اَبْ رَبِّكَ لَوَ اقْعُ ﴾ کاربط اور مناسبت واضح ہے کہ قیامت کی اصل وجہ بجازات اور اعمال کا بدلہ ہوا ورفا ہر ہے کہ مجازات میں احکام ہدایت و شریعت اصل ہیں جن کی بحیثیت مکان اور کی کے نیبت طور کی طرف ہے اور وافا نامہ اعمال اور ظاہر ہے کہ مجازات میں احکام ہدایت و شریعت اصل ہیں جن کی بحیثیت مکان اور کی ماند کی مراز اور تو ان نامہ اعمال مراز آن ساما کی اسان ہدایت و رہنم ہو وال کا مراز آبانوں پر ہے جس کا مرکز آسانوں پر ہو محل کے اند ظاہر و روشن ہے اور اعمال صالحہ وسیئے کی جزا و دس اور جنت و جہنم کے جو عالم سمالوت میں ہو اور جنت و جہنم کی و بیان سکتا ہے اور اعمال صالحہ وسیئے کی جزا و اس طرح ان قسموں کی اصل مضمون قیامت اور مجازات سے والیان ہیں ہوں کی مشاہدہ سے بخو بی سمجوں کی دیکھوں اور موجوں کو بیچان سکتا ہے تو اس طرح ان قسموں کی اصل مضمون قیامت اور موجوں کو بیچان سکتا ہے تو اس طرح ان قسموں کی اصل مضمون قیامت اور مجازات ہے انسان جنم کی آگ کے شعلوں اور موجوں کو بیچان سکتا ہے تو اس طرح ان قسموں کی اصل مضمون قیامت اور مجازات ہے۔

بعض روایات کی روہے یہ بھی خیال کیا گیا کہ بعید نہیں کہ ای سمندرکو قیامت برپاہونے پرجہنم کی آگ اوراس کی موجیس بنادیا جائے جس خدانے یہ سمندرپانی کے بنائے وہی خدااس پانی کوآگ بھی بناسکتا ہے۔

حافظ ابن ابی الدنیا موہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک رات عمر فاروق مٹالٹظ مدینہ کی آبادی میں کسی طرف گشت فر مارہے متے (جیسا کہ ان کا اکثر معمول تھا کہ راتوں کوگشت کر کے معلوم کریں کہ لوگ کس حال میں زندگی گز اررہے ہیں) تو ایک فض کے مکان کے سامنے سے جب گز رہے وہ فض تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو تھم کے اور بھی مضرین کا یہ خیال ہے کہ بیسمندر تیا مت کے روز آگ بنادیا جائے گااس آیت کے پیش نظر ﴿ وَاِکَا الْبِعَادُ مُعِیدَ ہے بِی جب کہ سمندرد ہکائے

جا تمیں مےربع بن الس ڈاٹٹاسے منقول ہے کہ یہ بحرمبورآ سانوں سے اد پرعرش الٰہی کے نیجے ہے۔

علاء بن بدر مینظیفر ماتے سے کہ بحر محد رسمندرکواس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا پائی نہ پیاجا سکتا ہے اور نداس ہے بیتی ہو سکتی ہے معزت علی خلافا ورا بن عہاس بھاللہ کی تفاسیر ہیں بھی بہی تھی کہا عظرت ابن عہاس ٹاللہ کے دوسرے ایک تول میں لیقل کیا حمل ہے معنی معکوف لیمن اور اس کی تا ئید صفرت عمر بن الخطاب ٹاللہ کی اس حدیث ہے ہوتی ہے جس کوامام احمد بن حنبل میں گھائے نقل کیا کہ تحضرت تاللہ نے ارشاد فرما یا کہ کوئی رات ایک نہیں ہوتی کے سمندر تمن مرتبدا بن حرف باندر کے اللہ رب العزت سے پھیل جانے کی اجازت نہ طلب کرتا ہولیکن اللہ تعالی اس کورو کتا ہے اور این حدیث کی اجازت نہیں دیا (رواہ احمد ابن حنبل فی المسند، بحوالہ ابن کثیر)

نے کی تو اس محض نے سورۃ والطور پڑھی پہلے ہی ہے اسکی تلاوت وقراءت اور تبجد کے آٹار وانو ارسے طبیعت پڑا یک خاص ار اور كيفيت طاري تمي كدم يداسكى پرسوز آواز سے جب بيسنا ﴿إِنَّ عَلَىٰا بَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ ﴾ توايك جي نكل اور فرما ياتسم ہے رب کعبہ کی ایسامعلوم ہوا کہ کمرٹوٹ می مواری سے اترے دیوار کی فیک لگا کر دیر تک بیٹے رہے اور پھر گھرلوٹے اس وقت کی رفت اور طبعی تأثر نے بیار کرڈ الا ایک ماہ مریض کی طرح صاحب فراش رہے لوگ عیادت کیلئے آئے مگر کسی کوحقیقت معلوم نہوئی کہ کیامرض ہے ٹاٹٹا(تفسیرابن کثیر)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيْمِ ﴿ فَكِهِ إِنَّ إِمَّا اللَّهُ مُرَبُّهُمْ ، وَوَقْمَهُمْ رَبُّهُمُ عَنَابَ جو ڈرنے والے میں و مباغول میں میں اور نعمت میں میوے کھاتے ہوئے جوان کو دیے ان کے رب نے اور بچایاان کے رب نے دوزخ کے جو ذر والے ہیں، باغول میں ہیں اور نعت میں، میوے کھاتے جو دیے ان کے رب نے، اور بھایا ان کے رب نے دوزخ کی الْجَحِيْمِ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْكًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ۞ مُتَّكِيْنَ عَلَى سُرُر مذاب سے فیل کھاؤ اور بیر رچنا ہوا بدلہ ان کامول کا جو تم کرتے تھے تکیہ لگئے بیٹھے تخوّل پر بع رج سے بدلہ ال کا جو کرتے تھے، لگے بیٹے تخوں مُّصُفُوْفَةٍ ، وَزَوَّجُنْهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنِ۞ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتَّبَعَثُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَيْمَان برابر بھے ہوئے قطار باعد ھر فیل اور بیاہ دیں ہم نے ان کو حور س بڑی آئکھول والیال اور جولوگ یقین لائے اوران کی راہ پر بی ان کی اولا دایمان سے برابر بجم قطار۔ اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آ کھول والیاں۔ جو یقین لائے اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے ٱلْحَقْنَا عِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا التَّنْهُمُ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴿ كُلُّ امْرِئُ بِمَا كَسَبَ پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی قسل ہر آ دی اپنی کمائی میں پنجا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ۔ ہر آدمی ایک کمائی میں فل یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہول مے۔ ہرقسم کے میش و آ رام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے اورید بی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے مذاب سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ فی اینی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب منتی باد شاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اوران کی ترتیب نہایت

فی یعنی کاملول کی اولاد اومتعلقین اگرایمان پر قائم ہول اوران ہی کامول کی راہ پر پلیں ۔جوخدمات ان کے بزرگول نے انجام دی تھی یہ بھی ان کی تکمیل میں مامی ہوں تواند تعالیٰ اسے نفل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ محق کر دے گا گو ان کے اعمال واحوال سے کما وکیفا فرور ہوں۔ تاہم ان بزرگوں کے اگرام اورعوت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبومین کے جوار میں رکھا جائے گا۔اوممکن ہے بعض کو ہالکل ان بی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے بیماکردوابات سے فاہر ہوتا ہے۔ اوراس صورت میں یہ کمان دئریا ما ہے کہ ان کاملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے ویا مائے کا انہیں یمن اللہ النسل واحمان ہوگا كہ قاسر بن كو ذراا مجار كراو پركاملين كے مقام تك بہنجاديا جائے ۔

تنيد: احترف واتبعتهم ذريتهم كاجوطل ليا يحيح بخارى كي يمديث ال كمناس معلم موتى ب قالت الانصار يارسول الله انلكل قوم اتباعا واناقدا تبعناك فأدع الله ان يجعل اتباعنا منا ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم

رَهِيْنُ۞ وَاَمُنَدُنٰهُمُ بِفَا كِهَةٍ وَّلَكْمِ يِّتَا يَشْعَهُوْنَ۞ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغُو مجنرا ب فل اور تار لا دیا ہم نے ال پر میوول کا اور کوشت کا جس چیز کو ہی جائے فیل جمینے بی وہال پیالہ ند مکنا ہے بھنا ہے۔ اور ریل لگا دیے ہم نے میوے اور کوشت، جس چیز کا جی جاہے۔ جھٹے ہیں وہاں بیالہ، نہ بکنا ہے فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمُ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونُ ﴿ وَٱقْبَلَ اس شراب میں اور زمیناہ میں ڈالنا قصل اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے کو یا و ،موتی ہیں ایسے فلاف کے اعدر وسی اور مند کیا اس براب میں نہ گناہ میں ڈالنا، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے، کو یا وہ موتی ہیں غلاف میں دھرے۔ اور مند کیا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاّءَلُونَ۞ قَالُوَا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي ٱهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ۞ فَتَنَّ اللهُ بعنول نے دوسرول کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے بوئے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے محرول میں ڈرتے رہتے پھراحمان کیااللہ نے ا یکوں نے دوسروں کی طرف، آپس میں بوچھتے، بولے ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے، پھر احسان کیا اللہ نے عَ عَلَيْنَا وَوَقْمِنَا عَلَىٰ ابِ السَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَكْعُوٰهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿ ہم ید اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو بے شک وہی ہے نیک ملوک والا مہریان ف ہم پر، اور بچایا ہم کو لوؤں کے عذاب سے۔ ہم آگے سے پکارتے تھے اس کو۔ بے فتک وہی ہے نیک سلوک رقم والا۔ وعده انعام واكرام برائے اہل ايمان وايقان

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيْمِ ... الى ... إِنَّهُ هُوَ الْرَوْ الرَّحِيْمُ ﴾

ربط:.....گذشته آیات میں قدرت خداوندی کے عظیم مناظر اور شواہد کو بیان کرتے ہوئے مجرمین و مکرین کوعذاب آخرت سے متنبہ کیا گیا تھا اور ان پروعید اور عذاب کی شدت کا ذکر تھا اب ان آیات میں مجرمین ومنکرین کے بالمقابل مونین و مطیعین پرانعامات خداوندی کاذکرہےاور یہ کہان کارب العالمین کے یہاں کس قدراعز از واکرام ہوگا۔ارشا وفر مایا:

یے فٹک تقویٰ والے لوگ بہشت کے باغات میں ہوں گے اور ہر طرح سامانِ عیش وراحت میں لطف اندوز اور

فِل او بانسل كابيان تهايبال مدل كاضابط بتلاد يايعنى مدل كامتننى يدب كرجس آدى نے جو كھوا جمايا براممل كيا بياس حكوافى بدله بات \_ آ محالته كا خل ہے کہ ومحی کی تعمیر معاف فرمادے یا کسی کا درجہ بلند کردے۔

الم يعنى جم قسم كاكوشت مرفوب جواورجس جم ميو يكودل جاب بلاقو قف لك تارما ضريحيما كس ك ـ

وس يعنى شراب فيوركادور جب مليكا تو منتى بطور فوش فمبى كايك دوسرے سے چينا جميني كريں مكے ليكن اس شراب ميں محن نشاط اور لذت ہو كی نشر، بمراس ادرنتر مقل دهير ، کچهه نه او کاندکو نی ممناه کی بات ہو گی۔

فهم يعنى مبيموتى است فلات كاعد بالكل ماف وشفاف رہتا ہے كردو خبار كر اس بنجا۔ يدى مال ان كى مفائى اور يا ميركى كا مولا۔

ف یعنی منتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر ہاتیں کریں کے اور فایت مسرت وامتنان سے کہیں گے کہ مجانی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ و کھیے مرنے کے بعد کیا اعمام ہو۔ یک مطاہر ابرالا رہتا تھا۔ اللہ کا حمال دیکھوکر آج اس نے کیما مامون و ملمئن کردیا کدوزخ کی مجانب بھی ہم کو ایس لگی۔ ہم اسپ

رب و ذر كراوراميد باند حرك باراكرتے تھے۔ آج ديكولياكداس في اپني مهر بانى سے مدارى بارتى اور مدارے ساتھ كيما اچھا سوك كيا۔

مسرور ہوتے ہول گے اس عیش وراحت کے سامان سے جوا نکےرب نے ان کودیا ادراس پر کہ انکے پروردگار نے انکوجہنم کے عذاب سے بچایا عذاب خداوندی سے نجات اور جنت کی تمام نعتوں اور کرامتوں کے ساتھ اہل تقوی اور ایمان والوں کو کہا جاتا ہوگا۔ کھاؤپیوخوب مزے سے جتنا چاہو ان اعمال کی وجہ ہے جوتم دنیا میں کرتے تھے ان جملہ انعامات اورعزت واکرام کے ساتھ سکون واطمینان کا پی عالم ہوگا۔ تکیدلگائے بیٹے ہوں گے ایی مندوں پر (تختوں پر) جوتر تیب سے بچھے ہول گے اوراس کئے کمانسان ابنی فطری اور طبعی نقاضوں کے باعث کسی مونس کا بھی خواہاں ہوتا ہے تو ہم ان کوبیاہ دیں گے ایسی حورول کے ساتھ جو کشادہ چیثم ہوں گی اہل ایمان اور اہل تقو کی کی عزت وا کرام کا توبی عالم ہوگا کہ جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا و آبیان کے ساتھ انکی پیروی کرنے والی ہوئی تو اگر جہان کی اولا دان کے رتبہ کی نہ ہوگی اور ان کے اعمال اپنے بزرگول جیسے ا ممال نہ ہی ، مگراس وجہ سے کہ وہ بھی ایمان لا چکے ان کے ماں باپ کی خوشنودی کے لئے ہم ان کوبھی انہی کے ساتھ کردیں گے تا کہان بزرگوں کوابنی اولا دکی معیت اور مرافقت سے مزید خوشی حاصل ہو اور ہم ان اہل جنت کے عمل میں سے بچھے مہیں کریں گے اس طریقہ ہے کہ اتکی نیکیاں کچھان کے نامہ ہے گھٹا کران کی اولا د کے حساب میں جمع کردیں اوراس طرح دونوں کے درجے برابر کردیئے جائمیں، بلکہ اولا دکوان کے استحقاق ہے بڑھا کران کے ماں باپ کے برابر کردیا جائے گا <del>مرخص اپنے</del> اعمال کے دائر ہیں تھرا ہواہے اس لئے پنہیں ہوسکتا کہ کسی کاعمل گھٹا کرضائع کر دیا جائے خوا عمل خیر ہوخوا عمل شرہو ﴿ فَتِنْ يَّعُهُلُ مِفْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا لِيَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا لِيَرَهُ ﴾ اوراضافه كريس كهم ان الل جنت كي نعتول من <u>ہرشم کے پھل اور گوشت سے جوان کومرغوب ہو</u> جوانگی اصل غذاء سے زائد ہوگا اور اہل جنت اللہ رب العزت کے انعامات اور وہاں کی راحتوں سے اس قدرمسر ور ہوں گے کہ لطف اندوز ہونے کے لئے ایک دوسرے سے شراب طہور کے جام کی چھینا جھٹی کرتے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغو اور بے ہودہ بات ہوگی اور نہ گناہ کی جیسے کیدنیا کی شراب میں بدمست لوگ بے ہودہ بواس اورمعصیت وگناہ کے کام کرتے ہیں جنت کی شراب طہوران بے مودہ اور گندے انرات سے یاک صاف ہوگی اس کا نام شراب ہوگالیکن لطانت وطہارت میں وہ اپنی خود مثال ہوگ ﴿ لا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُلْزَفُونَ ﴾ اورگشت کرتے ہوں گے ان کے سامنے خدمت کے لئے اور فوا کہ وغیرہ لانے کے لئے ایسےلڑ کے جو خاص انہی کے واسطے ہوں گے گویا وہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں ابنی لطافت اور چیک میں ایسامحسوں ہوتا ہوگا یہ بند جگہ میں محفوظ رکھے ہوئے وہ موتی ہیں کہ جن پر نہ گردوغبار پڑا اور نہ بی باہر کی ہوا یا دھوپ نے اکلی رونق، آب وتاب اور چیک میں کوئی تغیر وتبدل پیدا کیا اور وہ اہل جنت غایت فرح ونشاط میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھتے ہول کے اور جب ہرایک دوسرے کواپنے انعامات اور داحتوں ہے مطلع کرے گا تو کہیں سے بے شک ہم تواس ہے پہلے د نیوی زندگی میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے \_\_\_\_ تھے کہ نامعلوم ہماراانجام کیا ہوگااورہم پرکیا گزرے گی لیکن اللہ نے ہم پر بڑاہی احسان کیااورہم کوجہنم کےعذاب سے بیجا ۔۔ لیا جس کا ہم کوڈر تھااور اپنی کوتا ہوں کے باعث خیال یہی کرتے تھے کہ ندمعلوم کس کس قسم کاعذاب اور گرفت ہمارے اعمال پر ہوا، اول تو یمی بڑا انعام تھا کہ اس نے عذاب سے بچایالیکن اس کی نعتوں کا کیا ٹھکانا کہ اس نے تو جنت کی راحتوں سے بھی نوازدیا بے کتک ہم اس سے پہلے بھی اس کو پکارا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عذاب جہنم ہے بحیا اور مغفرت ہے

سر فراز فر مااوراس نے ہماری دعا نمیں قبول کیں واقعی وہ توبڑا ہی محسن اور مہر بان ہے۔

مسروق المُنْ اللهُ عَلَيْهَا وَوَقُدْ مَا عَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَوَلَى وَوَرْخَ اللّهُ وَكُلُوتُ مِن وَلَى دُورْخَ اللّهُ وَكُلُوتُ مِن اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَي

فَنَ كِرُ فَمَا أَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا عَجُنُونِ أَهُ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكَرَبُصُ بِهِ اب تربجهادے كرتواب رب كفتل سے دجول سے خبر لينے والا ہے اور دولاد فل كيا كہتے ہيں يہ فاعر ہيں ہم منظر ہيں اس بر اب تو بجھ كہ تو اپنے رب كے ففل سے پريوں والا نہيں نہ ويواند كيا كہتے ہيں يہ فاعر ہے ہم راہ و كھتے ہيں اس پر رئيب الْمَهْنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبَّصُوا فَا فِي مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿ اَهُ تَأَمُّو هُمُ اَحُلامُهُمُ گرش زمانہ كے فیل تو كہہ تم منظر رہوكہ ہيں بھى تمہارے ماتھ منظر ہوں فیل كیا ان كی عقلیں ہي محماتی ہيں گرش زمانے كی۔ تو كہہ تم راہ ويكھوكہ ہيں بھى تمہارے ماتھ راہ ويكھتا ہوں۔ كيا ان كی عقلیں ہي سکھاتی ہيں

عَلْنَ آلَمُ هُمُ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ الْمُ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ؟ بَلَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ فَلَيَ أَثُوا بِحَدِيْتٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مِثْلِمَ إِنْ كَأْنُوا صٰیِوَیْنَ ﴿ اَمْ خُلِقُوا مِن غَیْرِ شَیْءِ اَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ اَمْ خَلُوو اَمِن غَیْرِ شَیْءِ اَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ اَمْ خَلُوو اِن بَا اِن مِل نَا فَ وال یا انہوں نے بنایا اس طرح کی اگر وہ سے ہیں۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں بنانے والے ؟ یا انہوں نے بنائے اس طرح کی، اگر وہ سے ہیں۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں بنانے والے ؟ یا انہوں نے بنائے کا کفار حضو صل الذہ یہ وسلم کو کھی دیوا دکھی کا ہن یعنی جنول اور شِطانوں سے کچھوٹی کچی خبریں لے کردستے ہیں۔ اتا نہیں مجھتے تھے کہ آج تک کی کا بن اور دیوانے نے ایسی اور کھی ما اور شیمی اور کھی اور کھی ما اور شیمی کے ہیں۔ ان کی بواس سے دل گر یہ ہوں۔ جب اللہ کے مثل ورحمت سے دا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا فن بن ہیں۔ جب اللہ کے متیں ربول ہی تو تھی ہے۔ کا بن ہیں یہ جب اللہ کے متیں ربول ہی تو تھی ہے۔ کا بن ہیں۔ یہ بی انہ علیہ وسلم کا فن میں ہے۔

ق یعنی بیغمبر جوالڈ کی باتیں سنا تا اورنصیحت کرتا ہے یمیایاوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کی الندعیہ دسلم محض ایک ٹاعر مجھتے ہیں اوراس بات کے منظر میں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے بہتی مرمرا کرختم ہوگئے ہیں، یہ بھی ٹھنڈ سے ہو جائینگے کوئی کامیاب منقبل ان کے ہاتھ میں نہیں محض چندروزکی وقتی واوداو ہے اوربس ۔ میں نہیں محض چندروزکی وقتی واوداو ہے اوربس ۔

ف يعنى الجماتم مير العجام ويحت ربوين تباراد يحما بول عنقريب كحل جائك لاكون كامياب بي كون فاعب وخاسر

ک میں ہی جہ کو مجنون کہ کرمولیا ہے کو بڑا مقلمند ثابت کرتے میں یکیاان کی مقل و دائش نے یہ ی مکھلا یا ہے کہ ایک انتہائی صادق،امین، عاقل وفرزانداور بچے پیغمبر کو ٹاء پا کا بن یاد یوانے اردے کرنظرانداز کردیا جائے ۔اگر ثاعرول اور پیغمبرول کے کلام میں تیزبھی نہیں کرسکتے تو کیسے عظمند میں یحقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجتے ہے جی میں موجھنی شرارت اور کجردی سے باتیں بناتے میں ۔

ف یعنی کیا یہ خیال ہے کہ چغیر جو کچر نار ہاہے و والڈ کا کام نہیں؟ بلکدا ہے دل سے گھڑلا یا؟ اور جموٹ موٹ خدائی طرف منسوب کردیا؟ موز ماسنے کے ہزار بہانے یے جو مخص ایک بات پریقین در کھے اور اے تسلیم نہ کرنا جاہے وہ ای طرح کے بے سرو پا احتمالات نکالا کرتا ہے وریدا دی مانا چاہے آئی بات جھنے کے = https://toobaatoundation.com/

کی ہے ممکن ہیں،اس کے قرآن مبیاقرآن بنالانا بھی محال ہے۔ ول یعنی پیغمبر خداکی بات کیوں نہیں مانے کیاان کے اور پرکوئی خدانہیں جس کی بات ماناان کے ذمہ لازم ہو کیا بغیرکی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یاخودا ہے آپ کو خدا سجھتے ہیں؟ یا پی خیال ہے کہ آسمان وزین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذاات تلم رویس جو چاہی کرتے بھریں، ہوئی ان کو روکے ٹوکٹے کااختیار نیس رکھتا۔ پیسب خیالات باطل اور ہمل میں۔و، بھی دلوں میں جانے ہیں کہ ضرور خداموجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہمت کیا میگر اس علم کے باوجود جوایمان دیقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم ادر سے بہرہ ہیں۔

فی یعنی محایہ خیال ہے کہ زمین و آسمان محوضدا کے بنائے ہوئے میں مگراس نے اپنے نزانوں کا مالک ان کو بنادیا ہے؟ یااس ملک اور نزانوں پر انہوں نے زور سے تعداد رقبنہ ماصل کرلیا ہے۔ پھرا پسے صاحب تصرف واقتدار ہو کرو ، کسی کے مطبع ومنقاد کیوں بنیں۔

فت یعنی کماید دعویٰ ہے کہ وہ زیندلگ کرآ سمان پر چروھ جاتے اور و ہاں سے ملاءاعلیٰ کی باتیں کن آتے میں یہ پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو توکس بشر کا اتباع کرنے کی کمیا ضرورت رہی ہے۔ کا یہ دعویٰ ہوتو بسم النہ اپنی سنداور جمت پیش کرے ۔

فیم یعن کیا(معاذاللہ) خداکواپنے سے کمٹیا بھیتے ہیں جیرا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقیم سے متر ٹح ہوتا ہے اوراس لیے اس کے احکام وہدایات کے سامنے سر تسلیم جمکا ناانی کسر ثان سجھتے ہیں۔

ف یعنی میایاوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانے کرندا نکر دوآپ ملی الدُعلیہ وسلم ان سے اس ارثاد و تلیخ پرکوئی بھاری معاوضہ طلب کردہ میں جس کے بوجسے وہ دیے جاتے ہیں۔

فل یعنی میافودان پراندا نی دی بھیتا اور پیغبرول کی طرح اپنے جمید پر مطلع کرتا ہے جے یاؤگ ککھ لیتے یُں جینے انیاء کی وی تھی جاتی ہے۔اس لیے ان کو آپ ملی الله علیہ دسلم کی بیروی کی ضرورت نہیں۔

كَفَرُوا هُمُ الْمَكِينُدُونَ ﴿ اَمُ لَهُمُ إِلَّا عَيْرُ اللهِ ﴿ سُبُعٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن لَكُوا منگر میں وہی آتے میں داؤمیں **ف**ل تحیاان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے **فٹ** اوراگر دیکھیں م عر ہیں، وہی آتے ہیں داؤ میں۔ کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟ وہ اللہ نرالا ہے ان کے شریک بتانے ہے۔ اور اگر دیکھیں كِسُفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿ فَلَرْهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا وسل سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ کیں اپنے اس دن کو ایک تختہ آسان سے گرتا، کہیں ہے بدلی ہے گاڑھی۔ مو تو جھوڑ دے ان کو جب تک ملیس اپنے دن ہے، الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَغُنِي عَنْهُمْ كَيْلُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ جس میں ان 4 بڑے کی بجل کی کوک جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا بھی اور نہ ان کو مدد بہنچے گی وی اور ان جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ کچھ، اور نہ ان کو مدد پنچے گی۔ اور ان لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَنَاابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّك مکناہ کارول کے لیے ایک عذب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جاننے فک اور تو تھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا گناہ گاروں کو ایک مار ہے اس سے درے پر وہ بہت لوگ نہیں جانے۔ اور تو تفہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَهُٰدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ تو تو مماری آنکھوں کے مامنے ہے فلے اور پاکی بیان کراہے رب کی خوبیاں جس دِقت آوا صّابے فے اور کچھ دات میں بول اس کی پاکی اور بیٹھ پھیرتے دِقت كة و مارى آنكھ كے سامنے ہے، اور ياكى بول اپنے رب كى خوبيال جس وقت تو اٹھتا ہے۔ اور بچھدات ميں بول اس كى ياكى، اور پيھرد يت وقت فل یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں تو کیا بھریہ بی اراد ہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ پیچھیلیں اور مکر دفریب اور خفیہ تذبیر یں گانٹھ کرحی کومغلوب یا نیمت و نابود کر دیں ایسا ہے قویاد رہے کہ بید او بھی سبان بی پرالٹنے والے ہیں عنقریب پتالگ جائے گا کرحق مغلوب ہوتا ہے یاو و نابو دہوتے ہیں ۔ فی یعنی کیا خدا کے سواکوئی اور ما کم اور معبود تجویز کرد کھے ہیں جومعیبت پڑنے پران کی مدد کریں گے؟ اور جن کی پرنتش نے خدا کی طرف ہے ان کو بے نیاز ے۔ کر کھاہے؟ مویادر ہےکہ پیسب او ہام دوساوس بیں ۔اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کو کی اس کاشریک ومثیل یامقابل ومزاحم ہو۔ **وسل** یعنی خقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں ۔مرب ایک چیز ہے" ضداور عناد" جس کی وجہ سے بیلوگ ہر بھی بات کے جمٹلانے پر تلے ہوتے ہیں۔ ال کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگران کی فرمائش کے موافق فرض تیجیے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرادیا جائے تو دیکھتی آ مجھوں اس کی بھی کوئی تاویل کردیں مے مثل کہیں مے کہ آسمان سے نہیں آیا۔ بادل کا ایک حصہ گاڑھاا در مجمد ہو کر کر پڑا ہے جیسے بڑے بڑے اولے بھی بھی گرتے ہیں جلاا لیے متصب

وسی بعنی ایے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ چھوڑ دیجے کہ چندروز اور کھیل لیں اور باتیں بنالیں۔ آخروہ دن آتا ہے جب قبر الہی کی کڑک بجلی ہے ان کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے۔اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام ندرے کی رکسی طرف سے مدد کانچے گی.

ف یعنی ان میں سے اکثروں کو خرنیں کہ آخرت کے عذاب سے درے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جومل کردہے گی۔ ٹاید یہ معرکہ برر وغیرہ کی سزا ہو۔ فل یعنی صبر واستفامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو بنی دنشر یعی کا انتظار کہتے جو عنقریب آپ کی الله علید دسلم کے اور ان کے درمیان فیسلہ کر دے گا۔ اور آپ ملی اللہ علیہ دسلم کو تمالفین کی طرف سے کچر بھی انتصال نہ دینچ کا یہ کو کہ آپ میں اللہ علیہ دسلم ہو کہ انتصاف کے معربی اللہ علیہ دسلم ہو کرائیں یا نماز = وکے یعنی مبر کمل اور سکون واطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی لیج و کم میداور عباد سکاری میں لگے رہے بھی وسلم ہو کرائیں یا نماز =

**(2)** 

ئع

#### النُّجُوْمِ ۞

#### تارول کے فال

تاروں کے۔

زجروتو بيخ مجرمين ازعذاب خداوندي وحمايت ايز دي بشبيح وحمدرب العالمين

عَالَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ يُو فَمَا آنْت بِيعْمَتِ رَبِّك ... الى .. وَإِذْمَارَ النَّجُومِ ﴾

ربط: ..... ما قبل آیات سورة والطور میں دوگر و بول کا ذکر فر مایا گیا ایک گروه مجر مین کا اور دوسرا مطیعین کا اور احوال متعلقه مجی ذکر کردیئے گئے تو اس کے بعد بیمناسب ہوا کہ اہل عنا دوا نکار کوزجر و تو نئے غذاب خداوندی سنایا جائے کیونکہ انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ برے افعال واعمال کے نتائج بدین کرمتا تر ہوتے ہیں پھراس حالت تأثر میں اگر اس کومز ید تنبیدوزجر کیا جائے تو وہ ان برے اعمال سے باز آنے کا قصد کر لیتا ہے تو اس کاظ ہے اب ان آیات میں ان مکذبین کا رد بھی کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی آ محضرت منافظ کو سلی بھی دی جارہ ہے کہ اگر مکرین آپ نافظ کا مقابلہ کریں کوئی ہے ہودہ اور فوطریقہ اختیار کریں تو آپ منافظ اس پر رنجیدہ نہ ہوں آپ ایس بر صبر کریں آپ ہماری جمایت و گرانی میں ہیں اور خداوند عالم کی حمد و ثناء اور اس کی پاکی بیان کرتے رہے یہ قلب کی قوت و ہمت کا بھی سامان ہے اور اللہ کی جمایت و فصرت کا بھی سامان ہے اور اللہ کی جمایت و فر ساکا کے دور اس کی پاکی بیان کرتے رہے یہ قلب کی قوت و ہمت کا بھی سامان ہے اور اللہ کی جمایت و فر ساکھ بھی در بعد ہے تو ارشا د فر مایا:

پن آپ تالیخ اور سے مالیخ اور ان معاندین کو جو ابھی تک آپ طافیخ کی طرف رخ نہیں کررہے ہیں سمجھاتے رہنے خواہ یہ اور آپ تالیخ کو بھی کہیں بہر حال آپ تالیخ اپنے رب کافٹل سے نہ تو کا بہن ہیں اور نہ بحن ون جیسا کہ یہ شرکین مکہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے پیغیم خدا کوجس کی زبان حکمت ترجمان سے ایک ایک افظ حکمت ومعرفت اور انسانی رشد وہدایت کا جاری ہوتا ہے اس کو مجنون کہنا خود کہنے والے کے دیوانہ ہونے کی دلیل ہے جس کوخود ان مشرکین کے بخیرہ لوگ بھی قبول نہ کرتے تو یہ کہنا شروع کردیتے کہ یہ ثاعر ہیں جس کوحق تعالی فر مار ہے ہیں اچھا کیا یہ لوگ آپ تالیخ کی نسبت یہ کہد ہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جن کے متعلق ہم موت کے حادثہ کا انتظار کررہے ہیں کہ جس طرح اور بھی دنیا ہیں شاعر آئے اور اپنی زندگی گزار کر مرکئے ای طرح آپ تالیخ کے بارہ ہیں بھی کہدر ہے ہیں آپ خالیخ کی مہد بھی تھا کہدر ہے ہیں آپ تالیخ کی مہد بھی تھا وہ تی انتظار کرتا ہوں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ تمہارے اس انکار و کفر کا انجام بدکہ تم پر آئے گا اور اس وقت تم اپنی آئیکھوں سے دیکھ لوگ کہ میں جو بچھ کہتا تھا وہ حق ہوں اللہ کیا جائے۔ ہوں دیکھ انتظام بدکر بتم پر آئے گا اور اس وقت تم اپنی آئیکھوں سے دیکھ لوگ کہ میں جو بچھ کہتا تھا وہ حق ہوں وہ کے کہ میں جو بچھ کہتا تھا وہ حق ہوں وہ کے کہ میں جو بچھ کہتا تھا وہ حق ہوں وہ کہ انتظام کیا جائے۔ ہوں وہ کہ کہ کہتا تھا وہ حق

الراتي المسورة الطورولة الحمدوالمنة

کرسکتی یا یہ کہ یہ کر س لوگ ہیں اور یہی فیصلہ ہے کہ یہ بات محض عناداور سرکتی کی وجہ ہے عقل تو ایسی بات کسی کوئیس سمجھ سکتی بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر یہ لوگ کہ در ہے ہیں کہ یہ قرآن نوو آپ خلافی نے بنا یا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مکرین خود سمجھ در ہے ہیں کہ ہم غلط کہ در ہے ہیں اور ان کو اس بارے میں ذرہ بر ابر بھی شک نہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہوسکتا تو ہہ با تمل (ان مشرکین کا کہنا) اس بناء پر نہیں کہ وہ کسی نتیجہ اور حقیقت تک نہیں پہنچے بلکہ ان کا مقصد تو بس یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو آخر انکار کی ایسے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہواور کس وجہ سے وہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کررہے ہیں لاتے تو آخر انکار کی ایسے لوگ اس پر بی اصر ارکرتے ہیں کہ یہ وہ کی اور کلام ربانی نہیں بلکہ آپ منافی اس کے گھڑ لیا ہے تو پھر چاہیے کہ یہ لوگ ایک حبیبا کوئی کلام بنا کرلے آئیں اگر یہ ہے ہیں یہ لوگ بھی عربی اور بڑے قصیح وبلیخ قادر الکلام اور مایہ نازشاعر ہیں ان کو حربی کلام مقابلہ میں پیش کردیے میں کہا کوئی مقام دیکھا گیا۔

اگریه منکرین ان دلائل ہے بھی قر آن کو کلام الہی اور آنحضرت مُلاَثِيمُ کی نبوت ورسالت اور خدا کی وحدانیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور خالق کا ئنات کی خالقیت پر ایمان نہیں لاتے تو پھر بتائمیں کیا بیلوگ خود بخیر کسی خالق کے پیدا کردیئے گئے ہیں یا پیکہ انہوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس طرح خود اپنے آپ کو گویا صفت خالقیت میں شریک قرار دیا اور وجہ سے خدا کی وحدانیت کونبیں تسلیم کرتے حالانکہ ان کی فطرت میں خدا کی خالقیت کا تصور پوری طرح موجود ہےاور دلائل وشوا ھدبھی اس امر کے متقضی ہیں کہ خدا کی خالقیت اور وحدانیت پریقین کیا جائے افسوس بیلوگ ایمان تو کیالاتے بلکہ یقین ہی نہیں کرتے کیونکہ اگر صحیح معنیٰ میں یقین حاصل ہوتا تو اس کوقبول کرتے اور مانتے اے پیغمبر مُلافظ کیا ان کے پاس آپ نافیخ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں اور خزائن رحمت میں نبوت ورسالت بھی ہے کہ جس کو یہ چاہیں نبوت ورسالت دیں <u>بایہ کہ بیلوگ حکمران ہیں</u> کہان کا حکم چلے اور جس کو بیلوگ رسول بنانے کی اجازت دیں اس کورسول بنا یا جائے بھر آخر کیوں آپ مُلافظ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں بہر حال کوئی عقلی دلیل توان کے پاس ایسی نہیں کہ جس کی بناء پر لیوگ رسالت محدید نافق کاانکار کرسکیس توکیاان کے یاس کوئی ایس سیڑھی ہے کہاس پر چڑھ کر آسان کی باتیں سن کیس اور اس طرح دعویٰ کرسکیس کہ ایک نقلی دلیل اور آسانی وی ہمارے پاس آئی ہےجس سے ظاہر ہوا کیہ بیر (محمد رسول الله مَثَافِیْخ ارسول بنا کرنہیں بھیجے گئے ہیں اگر کوئی ایسی جراءت کرتا ہے تو چاہئے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کرآئے اور ثابت کرے کہ پیخص رسول بنایا گیا ہےاور محمد مُلافِیُمُ رسول خدانہیں (العیاذ باللہ) اےمشرکین ومنکرین ایسی بےدلیل اور لغو باتوں سے \_\_\_\_\_ بیٹے ہیں الغرض دلائل سے خداوند عالم کی توحیداوراے ہمارے پیغیبرآ ب مُلاثیناً کی رسالت ثابت ہو چکی ہے پھر بھی ہیلوگ آ خرآ پ مانطان کی نبوت پرایمان کیون نبیس لاتے کیا آ پ منافیظ ان ہے کوئی معاوضہ طلب کررہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بو جھ میں دیے ہوئے ہیں کہ ان کو بیتا وان گرال معلوم ہوتا ہوکیاان کے پاس غیب کاعلم ہے کہ بیاس کولکھ رہے ہیں اورلکھ کر ا پے پاس محفوظ کرلیا ہے جس کے باعث وہ امور غیب اور وحی الہی سے ثابت شدہ باتوں کا انکار اور روکررہے ہیں بلکہ اصل https://toobaafoundation.com/

بات یہ ہے کہ بیلوگ رسول خدا کے ساتھ بچھ برائی کرنے کاارادہ رکھتے ہیں اوران کی مخفی سازشیں یہی ظاہر کررہی ہیں سوانکو س لیما جاہئے <del>بس جولوگ کفر کررہے ہیں وہ خود ہی اس برائی کا شکار ہو</del>ں گے چنانچے اس سازش کا انجام دیکھ لیا ، بدر میں ذکیل ونا کام ہوئے اور مقتول وقیدی بھی بنے بہر کیف بیسب واقعات وحقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ خداوند عالم یکتا ہے وہی وحدہ لاشریک لہ قادر مطلق اور خالق کا ئنات ہے اگر اب بھی تسلیم نہیں تو بتا نمیں کیاان کا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا ؟ نہیں ہرگز نہیں یا کی ہے اللہ رب العزت کی ذات کیلئے ان چیزوں سے جن کو بیضدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور منکرین کے یاس جب اور کوئی جحت نه رہتی تو اس قسم کی بات کہنے لگتے کہ اچھا ہم آپ مُلائظ کی رسالت پر تب یقین کریں گے جب آ مان کا کوئی نکر اتو ژکر ہمارے پاس لے آؤتواس کے بارے میں ایسے دشمنان عقل کواول توبیہ جواب دیا جائے کہ معجزات کی فرمائش بڑی ہی گتاخی ہے اور پھریہ کہ اگر بالفرض فرمائشی مجزہ ظاہر بھی کردیا جائے تو پھراس پرایمان نہ لانے کا انجام ۔۔ سوائے ہلاکت اورعذاب خداوندی سے تباہی کے کچھنہیں اصل بات تو پیہے کہا گران کا فر ماکنٹی معجز ہ ظاہر بھی کردیا جائے اور ۔ یہ لوگ آسان کے مکڑے کود مکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے اور یہ کہددیں گے یہ تو تہہ بہ تہہ جما ہوا با دل ہے تواے ۔ ہمارے پیغیبر مُلافظ آپ مُلافظ ان لوگوں کی اس قسم کی لغو با توں سے ممکین وشفکر نہ ہوں بس انکوچھوڑ دیجئے اپنی ای حالت پر یہاں تک کہان کواپنے اس دن سے سابقہ پڑجائے جس میں انکے ہوش وحواس اڑا جائیں گے بیدوہ دن ہوگا جس میں ندان کی کوئی تدبیرا تکے کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جاسکے گی اس وقت تو ہر کا فراور بد بخت اپنی مصیبت میں گھرا ہو گااور آخرت میں ان لوگوں پر یقینا یہ صیبت آئے گی ۔ لیکن ان ظالموں کے واسطے ایک بہت بڑاعذاب واقع ہونے والا ہے اس دن کے عذاب سے پہلے چنانچیہ اہل مکہ قبط میں مبتلا ہوئے اور بدر میں ذلیل ہوئے قبل کیے گئے گر افسوس اکثر لوگ ان میں سے جانے نہیں ہیں کہ انقام الی کس قدر شدید چیز ہے اور انتصار الی سے کس طرح اہل ایمان فاتح وغالب ہوا کرتے ہیں۔ تواے پنیم مُنافِی آپ ظافی مریج اپ رب کے فیصلہ کے لیے اور جو کھ بدلوگ سازشیں کررہے ہیں ان ے ہرگز بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ مُناقِیم تو ہماری حفاظت میں ہیں چھر کس بات کا ڈر ہے اور اگر طبعی تا ثرات ہے دل پر کچھ ملال اور بوجھ ہوتو اپنے رب کی مبیع وتحدیمیں گےرہے جس وقت کہ آپ مالٹیم اٹھیں سوکر تہجد کے وقت یا کی مجلس سے اور رات کے کسی حصہ میں بھی اس کی یا کی وحمد کیا تیجئے مثلاً عشاء کا وقت اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی جو کہ وقت فجر ہے ان اوقات میں نماز خدا کی حمد وثناء اور تبیج قلب کے بوجھ کو کم کردے گی اور رجوع الی اللہ کی نعت سے الیی فرحت ماصل ہوگی کہان ظاہری احوال ووا قعات سے دل پرواقع ہونے والا بوجھاورغم بھی جاتارہے گا۔

وسبح بحمد ربك حين تقوم كي تغيير من اكثر مفسرين تجدكا وقت مراد ليتي بين جيس كه مديث عبادة بن الصامت والمؤسس به كرة مخضرت المؤشل في ارشاد فرمايا كرجوفض رات كورميان كى حصه مين بيدار بواوريكمات برح لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم - براس ك بعديه كبرب اغفرلي ياكوني من دعا ما يحقق و مروراكى دعا قبول كى جائر بين منام الحين تقوم فراس كالمنام رادليا

ے اور کلمات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك كو كفارة المجلس فرمايا كيا ہے۔

﴿ وَاخْتِازَ النَّهُوْمِ ﴾ كَ تَفْير مِين ابن عباس تَقَاهُا سے فجر كى دوسنيں بھى بيان كى تئى ہيں اور حضرت عائشہ تَقَاهُا فرمايا كرتى تقيس كەميں نے آنحضرت تَاقِيْجُ كوان دوركعتوں سے زيادہ كى بھى سنت يافل پر پابندى كرتے نہيں ديكھا۔ تم تفسير سورة والطور ولله الحمد والمنه۔

سورة النجم

سورۃ النجم کی سورتوں میں سے ہے مکہ مکرمہ میں قبل از ہجرت اور بعد از معراج نازل ہوئی اس کی باسٹھ آیات اور تمین رکوع ہیں۔

ال سورة مبارکہ کااصل مضمون اور موضوع خاص آنحضرت کی نبوت ورسالت کا اثبات ہے اور اسراء ومعراج کے خصوصی احوال کا ذکر اور ملکوت سمون سے بائب کے بیان سے حضور اکرم ناٹین کی عظمت شان ظاہر کرنی مقصود ہے اور اس ضمن میں بیٹا بت کرنا ہے کہ آپ ماٹین جو کھارشا دفر ماتے ہیں وہ اللہ کی وجی ہے اس وجہ سے قیامت ،حشر ونشر اور جنت وجہم پرایمان لانا چاہئے ای تفصیل کے مطابق جو وجی اللی اور زبان رسول اللہ ناٹین سے تابت ہے۔

توحید خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے شرک، وہت پرتی کی تر دیداوراس کا خلاف عقل وفطرت انسانی ہونا ثابت فر ما یا گیااوران بتوں کی حقیقت کھول کرر کھوئ گئ جن کی مشر کین مکہ پرستش کیا کرتے تھے پھر قیامت کے روزعدل وانساف اور جزاءاعمال کی تفصیل فر مائی گئ اور ہیے کہ ہرانسان کی سعی اور جدوجہد کا بدلہاس کوضر ورمل کر رہتا ہے۔

اختتام سورت پر عاد وشود اور قوم نوح ولوط جیسی قوموں کی ہلاکت وتباہی کا ذکر کر کے مجرمین ومنکرین کو تعبیہ کی گئی

تا كەدەاس روپەسے باز آ جائيں۔

# الله الرَّحِيْدِ الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحِمْنِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحِيْدِ الله الم

وَالنَّجْمِرِ إِذَا هَوْى أَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْى أَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى أَ إِنْ اللَّهِ عَنِ الْهَوْى أَ إِنْ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ول یعن کوئی کام تو کیا۔ ایک حرف بھی آپ کی اللہ علیہ دسلم کے دہن مبارک ہے ایسا نہیں نگا جوخواہش نفس پرمبنی ہو بلکر آپ کی اللہ علیہ دسلم جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے میں وہ اللہ کی بھی ہوئی وہی اوراس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وہ متلوی قرآن اور غیر متلوی مدیث کہا جا تا ہے۔ فع میں اللہ علیہ وہ کی تعلق کے دریعہ سے دووی آپ کی اللہ علیہ دسلم تک پہنچ آ ہے اور جو بظاہر آپ کی اللہ علیہ دسلم کو کھلاتا ہے

ئ - مي دي جيوالاوا س- الدلعان ہے۔ ين سے دريعة ہے وہ وي اپني الله عليه والدي الله الله الله الله الله الله الله وه بهت مخت قرقوں والا، بزاز ورآ ورحين و وجيه فرشة ہے جے" جرائيل الله" كہتے ہيں۔ چنانچ" سورۃ الكوير" ميں جرائيل كي نببت فرمايا۔ هواقلة لمقول

رَسُولٍ كَرِيْمٍ ذِي قُولِةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴾

ن " اونچی تنارے" سے اکثروں نے افق فرقی مرادلیا ہے۔ بدھر سے مع صاد ق نمو دارہوتی ہے نبی کریم ملی الندعلیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ایک کری پر پیٹھے ہوئے نظر آئے۔اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے جراہوا معلوم ہوتا تھا۔ پرغیر معمولی اورم بیب منظر کہلی مرتبہ آپ ملی الندعلیہ وسلم نے دیکھو کھرائے تو سورہ" مدڑ" اڑی۔

نام یعنی صرت جبرائیل علیدالسلام این املی متر کے تعلق رکھنے کے باوجود نیجا ترے ۔اورا تخضرت ملی الدُعلیدوسلم سے اس قدرز دیک ہو گئے کد دونوں کے درمیان دوبات یادوکمانوں سے زیادہ فاصلہ نقا۔اس وقت الدُتعالیٰ نے اپنے فاص بندہ (محدرمول الدُملی الدُعلیدوسلم پروی مجبی ۔ فالباس سے مرادمورہ مراث کی یہ یات میں۔ ﴿ مَا يُعِنَّا الْمُدَارِّةُ مُو فَا مُذِیْرُ ﴾ یا مجھ اوراحکام ہول کے ۔

و تنبیہ) فکان قاب قوسین آو آذنی مستحقین کے زدیک" او "شک کے لیے نیس بلکداس قسم کی ترکیب پوری تا کیداور مبالغہ کے ماتر زیادہ کی نفی کے لیے ہوتی ہے ۔ یعن تعین کر کے یہ بتلانا مقسود نہیں کہ " قوسین "کافا ملرتھا یا اس سے بھی کم، دہاں اتنا ظاہر کردینا ہے کئی مال اور کی طرح اس سے زائد متھا۔ وفیدا قوال اخر ذکر ھاالمفسرون۔

فے یعنی صفرت جبرائیل کو آپ ملی النه علیہ وسلم نے آ تکھ ہے دیکھااورا عدرے دل نے کہا کداس وقت آ تکھ ٹھیک ٹھیک صفرت جبرائیل کو دیکھ ری ہے، کوئی فلمی نہیں کرری کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ایرا کہنے میں آپ ملی النه علیہ وسلم کا دل سچا تھا۔ جن تعالیٰ ای طرح بیغمبر دل کے دلوں میں فرشۃ کی معرفت ڈال دستے بھی ورنہ رمول کو فو دا طمینان میہوتو دوسروں کو اطمینان کہاں ہے دستیاب ہوسکتا ہے۔

فل یعن دی جمیح والاالله الافرشة جم کی صورت وسرت نهایت پائیزه اورفهم دختا دخیره کی تمام قویش کامل ، پعرا تنا تریب ہو کروی پینچائے ، پیغمبر اس کواپئی آئکھے دریکھے ، اس کاصاف اور روثن دل اس کی تسدیل کرے ، قو کیاایسی دیکھی بھالی چیز میں تم کوئی ہے کہ اس سے فنول بحث و پخرار کرواور جھڑے نکالو فاڈا لَم بِھڑ المھلا کَ فَسَدِیْم لِشَامِی رَآؤه بالاَجْعَمَار ۔ اُخُرِی ﴿ عِنْكَ سِلُوقِ الْمُنْتَلِى ﴿ عِنْكَهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّلُوةَ مَا الْحَرِي ﴿ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فل یعنی حق تعالیٰ کے افوار وتجلیات اس درخت پر چھارہے تھے۔اور فرشتوں کی کثرتِ وہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پہتے کے ساتھ ایک فرشۃ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ "مایغشی النہری بروانے تھے یعنی نہایت نوش رنگ جن کے دیکھے سے دل کھنچا جائے۔اس وقت درخت کی بہاراوررولق اوراس کا حن و جمال ایساتھا کرمی مخلوق کی طاقت نہیں کے نقطوں میں بیان کر سکے یٹا یدا بن عباس رضی الڈعنہما وغیرہ کے قول کےموافق معراج میں جواللہ کا دیدار حضور مل النه عليه وسلم کو ہوااس کا بیان اس آیت کے ابہام میں منطوی ومندرج ہو یے یونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث میں تصریح ہے کہ ان سے رؤیت رب مراد نہیں مجھن رؤیت جبرائیل مراد ہے۔ابن کثیر نے عجابد سے جوابن عباس رضی الڈعنہما کے اخص اصحاب میں سے میں اس آیت كُتِّت مِن يالغاغْق كِي يُن ـ "كَانَ أَغْصَانِ السِّدْرَةِ لُو الْوَاقْوَا قُوْنًا وَزَبَرِجَدًا فَرَاها مُحَمَّدُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاى رَبِّهِم بِقَلْبِهِ" اور بدرؤيت چونكرمر ف قلب سے يتھى بلكة قلب اور بسر دونول كو ديدارے حصد مل رہاتھا بيدا كه "مازّاغ البيصتر "بے ظاہر ہوتا ہے ـ ثايداى ليے اً ين عباس في الناعنهما في طبراني كي بعض روايات من فرمايا - "راه مرَّ مَّنين مرَّة بقلبه وَمرَّة ببتصره" يهال دومرتبه ديمن كامطلب يه واكدايك ي وقت میں دو طرح دیکھا۔ (کما قالوا فی حدیث إنشَقَ الْقَمَر بمَكَة مَرَّ تَيْنِ) ظاہرى آئكھے جى اور دل كى آئكھول سے بھى ليكن ياد رے كہيد رؤيت وونبيس جس كي نفى "كا تُدْرِكُهُ الأبصارُ" يس كي كئي بي كيونكه اس سيغض أعالمه كي نفي كرنا بي يعني نكايس اس كااما لدنيس كرسمتس علاوه وريس ابن عباس رض الله عنهما سے جب موال كيا كيا كد ووائرورت ، آيت "لاندركه الابصار" كے والت بوقو فرمايا" وَيَحْكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَيْ بِنُورٍ و الَّذِي هُوَنُورٌه" (د واه التومذي) معلوم واكدنداوندقدوس كي تجليات وانوارمتفاوت ين يعض انوارقابر وللبصر بين بعض نهيس ووررؤيت رب في الحمله دونول درجول پرمادق آتی ہے۔ اورای لیے کہا جاسکا ہے کہ جس درجہ کی رویت مونین کو آخرت میں نصیب ہو گی جبکہ نگا میں تیز کر دی جائیں گی جواس . بخل کو بر داشت کرسکیں ۔ وہ دنیا میں کسی کو ماصل نہیں ۔ ہال ایک خاص در جہ کی رویت سید نامحمدرسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کوشب معراج میں ابن عباس رضی النّدعنهما کی روایات کےموافق میسر ہوئی۔اوراس خصوصیت میں کوئی بشرآ پ کی الدُعلیہ وسلم کا شریک وسہیم نہیں۔ نیزان ہی انوار وتجلیات کے تفاوت وتوع پرنظر کرتے ہوئے کہا ماسکتا ہے کہ عائشہ اور ابن عباس منی النعظم کے اقوال میں کوئی تعرض نہیں یٹایدو ، فغی ایک درجہ میں کرتی ہوں اوریہ اشبات دوسرے درجہ يس كررب بول ـ اوراى طرح الوذر رضي الدعند كي روايات "رايت نورًا "اور "نور اني اراه "من تطبيق مكن ، و والله سبحانه وتعالى اعلم ـ فسل یعنی آنکھنے جو کچھ دیکھا، پورٹے کمکن وا تقان ہے دیکھا، ناگا، ٹیڑھی تر چی ہوکر دائنی بائیں ہٹی نہ مبسر سے حجاوز کر کے آ گے بڑھی ،بس آی چیز پر جی ری جس کادکھلا نامنظورتھا۔ بادشاہوں کے در باریس جو چیز دکھلائی مبائے اس کو ندد کھنا اور جوند دکھلائی مبائے اس کو تاکناد ونوں عیب ہیں آپ ملی الله علیہ وسلم ان دونوں ہے ہاک تھے۔

فی "اِذْیَفْشَی الیشِدْرَةَ" کے فائدہ میں جوبیان ہو چکا ہے اس کے ملاوہ جونمونے دیکھے ہوں گے و والنہ ی جانا ہے۔ اکتوں کراد ماغ کہ پر مدز ہاغباں بلبل چگفت وگل چیشنید ومہاچہ کر د https://toobaafoundation.com/

#### ا ثبات عظمت نبوت ومحبت اقوال رسول الله مَا يُنْظُمُ وعصمت حيات طيبه

قَالَلْمُنْتَعَاكَ : ﴿ وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْي .. الى .. مِنْ الْيتِ رَبِّهِ الْكُبُرِي ﴾

ربط: .....گزشته سورت توحید خداوندی اور دلائل قدرت اور اثبات خشر ونشر کے مضامین پرمشمل تھی اب اس سورت میں آنچھ من نبوت ورسالت کا بیان ہاور یہ کہرسول خدا منافیظ کا ہر قول و کمل و کی البی ہے پیغیبر کی ہر بات اور ان کا ہر ممل امت کے واسطے قانون اور اسوہ بنایا گیا ہے اللہ کے پیغیبر منافیظ کی کوئی بات اور اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ خود اس کی خواہش سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی و کی ہوتا ہے جس طرح کے قرآن اللہ کی و بی ہوتا ہے جس طرح کے قرآن اللہ کی وی ہے بس فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے اور حدیث رسول میں الفاظ اگرآ ہے منافیظ کے ہیں مگر معنی اور حکم اللہ ہی کا ہے ارشا دفر مایا:

تشم ہے ستارہ کی جب کہ وہ غروب ہونے گئے یقینا پہتمہارے ساتھی جو ہمہ وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہیں

اور جن کی سیرت اور تعلیمات وہدایات قیامت تک کے واسطے امت کے ساتھ ہیں نہ تو راہ حق سے بھلکے کہ بھول کریاغلطی وخطاء سے راہ حق سے چوک گئے ہوں اور نہ ہی غلط راستہ اختیار کیا کہ جانتے اور دیکھتے ہوئے کسی غرض اور مقصد کی خاطر غلط راستہ اختیار کرلیا جائے اس طرح یہ ہر خلطی اور گمراہی ہے محفوظ ومعصوم ہیں اور نہ بولتے ہیں کوئی لفظ اپنی زبان سے اپنی خواہش سے بلکہ ان کا تو زبان سے بولا ہوا ہر لفظ وہ اللہ کی وی ہی ہوتا ہے جس کی وی ان کو کی جاتی ہے جیسے کہ قرآن اینے لفظ اور معنیٰ کے ساتھ آپ مٹائیم پر نازل ہوتا ہے اس طرح یہ الفاظ وکلمات جو آپ مٹائیم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں بیان ہی معانی اورا حکام کی تعبیر ہیں جواحکام اورمضمون آپ مُلاَثِیْل پرنازل کیا جاتا ہے تو آپ مُلاِثِیُّ الله کی مقرر کردہ راہ پر ایی طرح قائم ہیں اوراس پرآپ مُلافظ کی زندگی کا ہرقول فعل حتیٰ کہ زبان سے نکلا ہواا یک ایک لفظ اور جملہ احوال و کیفیات مطابقت وموافقت کے ساتھ جاری ہیں کہ سرموبھی اس خطمتقیم سے انحراف نہیں جس طرح کہ ستارہ طلوع سے لے کرغروب تک اپنی پوری مسافت ای خط پر قائم رہتے ہوئے پوری کرتا ہے جواس کے داسطے مقرر کردیا گیا نہ وہ اپنی سمت بدلتا ہے نہ منزل ہے ادھریا ادھرا پنارخ موڑتا ہے اورجس طرح ستارے مسافروں کے لئے رہنمائی کا سامان ہیں ای طرح آ پ مُلاَثِيمًا کی حیات مبار کداز ابتدا، تا انتهاءتمام عالم کے واسطے رہنماہے ● سکھایا ہے انگوایک بڑے مضبوط قوی والے طاقت ور فرشتہ ● ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ﴾ قسم بساره كغروب كي بشم كها كرجواب تسم كو ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ كے الفاظ ميں بيان فرمايا گياان كلمات سے تسم اور جواب تسم میں ربط اور مناسبت انشاء القد بخوبی واضح ہے اصل مضمون تھا آنحضرت ظالم کیا کہ حیات مبارکہ کے کمال استقامت کا اور بدکداس میں نہ جول چوک مے خلطی کا احمال ہے اور نہ جان ہو جھ کروہ راہ حق سے العیاذ باللہ مخرف ہو سکتے ہیں وہ منحرف تو کیا ہوں گے ان کی زندگی کے تو ہر تول وفعل کوآسانوں ے تاروں کی طرح رہنمااورست دمنزل معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ ٹائٹٹا کے اسوۂ مبارکہ سے تمام دنیاراہ ہدایت یا سکتی ہے اس پرچل عمتی ہے اور اں پرچل کرمنزل فلاح وسعادت تک چیچ سکتی ہے غروب کی طرح طلوع بھی قدرت خداوندی کاعظیم نمونہ ہے تگرمکن ہے کہ غروب سے قریب وقت دیکھ کر طالبان ہدایت کومزیدتوقٹ کرنے کی ٹنجائش نبیل تجھنی چاہے بلکہ یہ بھے لینا چاہیے کہ اب بھی اگر حصول ہدایت میں تاخیر کی تو پھریہ باقی ماندہ مہلت اورموقع مجی فتم ہوجائے کا تو ای طری تا محضرت منافیلم کی حیات مبارکداورآپ ٹافیلم کی تعلیمات کوغنیمت مجھنا جائے بھرید کے طلوع سورج سے ستاروں کا غروب ہے واٹیارہ ہوسکا ہے آئے خصرے ماٹیٹا کے خاتم الانبیاء ہونے کہ جانب کہ وہ تمام انبیاء سابقین جوابی اپنی جگہ اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے ستاروں کی مانند تے اب خاتم الانمیا ، ک آفاب نوت کے طلوع ہونے پرسب خائب ہو سکے اورجس طرح سورج کا نورتمام ساروں کومغلوب ومستور کرویتا ہے ای طرح بدة قاب بوت مجى ﴿ إِيهُ فَلِهِ وَعَلَى الدِّينِي كُلِّهِ ﴾ كا چكر بن كرطلوح مود با ب- والله اعلم بالصواب



نے جو پیدائی طور پرنہایت قوی اور زور آور ہے یہاں تک کہاس نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑے اکھاڑ پھینکا تھا نہایت ق حسن و جمال والا ہے لیمیٰ حضرت جریل امین طایع پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور حال ہے کہ وہ آسان کے اونچے کنارہ پر تھا جب کہ آنخصرت تاکھ نے جریکل امین طایع کو ابتداء وی کے زمانہ میں آسان کے مشرق کنارہ پر ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ایک کری پر بیٹے ہوئے ہیں اور آسان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک خلاکو پر کر رکھا ہے جس سے آپ تاکھ بی بیت اور کپکی طاری ہوگئ تھی اور گھر آ کر فر مایا تھا کہ "دور ونی، دور ونی "اور اس پر ﴿ إِنَّا الْمُلَدِّدُونَ فَعُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ

تواےلوگو! کیاتم جھگڑرہے ہواس چیز پرجو ہمارابندہ دیکھ رہاہے اس ایک مرتبہ کی رؤیت پر کفارقریش ادر منکرین کیا جھگڑرہے ہیں اور کیوں تعجب کررہے ہیں اور بے شک ہمارے اس بندہ نے اس کوایک بار اور بھی ویکھا ہے اترتے ہوئے سدرة المنتلی کے یاس جس کے آ رام اور راحت کی بہشت ہے جب کہ آپ مُلافظ شب معراج میں ساتویں آسان پر پہنچے اور اس سے او پرسدرۃ المنتنیٰ اس بیری کے درخت کو دیکھا جولوح محفوط سے دنیا میں نازل ہونے والے احکام خداوندی اور عالم ز مین کے جملہ احوال واعمال جو بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے والے ہوتے ہیں، میں ان کامنتی ومرکز ہے بس ای کے قریب جنت الخلد ہے جس کود یکھااور یہ بیری کا نام محض دنیاوالوں کو سمجھانے کیلئے ہے بنہیں کہ دنیا کے بیری کے درختوں کے مشابہہ ہو بلکہ اس کی شان اورعظمت وخوب صورتی اس عالم کے مناسب اور شایان شان ہوگی جس طرح جنت کے انگور، انار بھل اگر چہ دنیاوی مچلوں کے نام سے تعبیر کئے گئے مگر ظاہر ہے کہ دنیا کے بھلوں کوان سے کوئی بھی نسبت نہیں جب کہ ڈھا نک ربی تھی اس سدرۃ آمنتبی کو ایک ایس چیزجس نے اس کو چھپار کھاتھا کہ انوارو تجلیات اس پر اس طرح برس رہی تھیں کہ جوم انواراور شدت تجلیات یا انوار وتجلیات پر بر سنے والے خوش رنگ سنہرے پروانوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا جس طرح کہ سورج کی شعاعیں سورج کے کرہ کونگا ہوں سے چھپالیتی ہیں توان تجلیات وانوار کے نزول کے وقت باوجو دانکی شدت وکثرت کے آپ ناہ کھی کی اور نہ ملکی اور نہ حدی آگے بڑھی ۔ نہ ٹیڑھی اور ترجھی ہوکر دائیں سے بائیس مڑی اور نہ نگاہ مقام نظرے آ کے بڑھی بلکے نظر کا نظر پر پوری قوت اور تثبت کے ساتھ جمی رہی یہیں کہ اچٹتی نظر سے کوئی چیز نظر کے سامنے آ ممی ہوتو ، جو کچھ دیکھاوثو تی ویقین کے ساتھ دیکھااور جو کچھ نظرنے دیکھادل اس پرمطمئن ہوااور اس کی تصدیق کی بے <del>تک</del> ك عظمت وكبريائي كابورابورامشاهده موكميا-

https://toobaafoundation.com/

#### شب معراج میں مشاہدہ آیات قدرت

سورة النجم كى ابتدائى آيات مي آنحضرت الثينم كى نبوت ورسالت كوثابت كيا كيا اورآپ الثينم كے ہر تول ومل كو وجی الہی اوراس کا ججت اور نمونہ ہدایت ہونا ذکر کیا گیا اور بیکہ حق تعالیٰ کی طرف ہے آپ مُلاَثِیُم کواییا مقام عصمت وحفاظت کا عطا کیا گیا ہے، کہ باارادہ یا بلاارادہ راہ حق ہے سرموانحراف اورلغزش کا احمّال نہیں رہااور ظاہر ہے کہ بغیراس مقام عصمت کے وہ ذات ہادی عالم کیونکر بنائی جاسکتی تھی ظاہر ہے کہ جوخود خلطی اور گمراہی کا شکار ہوسکتا ہووہ دوسروں کا ہادی ورہنما کیسے ہوگا اس کے عصمت کالا زمہ نبوت ہونا عقلا بھی ثابت ہواتو ابتداء میں آپ مُلاثِیم کی شان رسالت بیان کرتے ہوئے اصل مقصد یعنی شب معراج میں آیات کبری اور قدرت کی عظیم نشانیوں کے مشاهدہ کامضمون شروع فرمایا گیا پہلی اور دوسری آیت میں توسارے كغروب كى تسم كھاكريداعلان فرمايا كياكہ ﴿ قَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى ﴾ الضمن ميں آنحضرت مُلْقُطُ کی حیات مبارکہ کی عصمت وحفاظت ظاہر فر مائی گئی اور پیکرتن تعالی نے آی ٹالٹین کو ہر لغزش اور گمراہی مے محفوظ فرمایا ہے پھرتیسری اور چوتھی آیت میں آپ مالی کا اللہ کے ہرنطق کی خواہشات نفس سے یا کی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ وحی اللی ہاورشریعت میں جو درجہ وحی الی اور قرآن کریم کا ہے وہی درجہ آپ ٹاٹین کے فرمان مبارک کا ہے اور اس سے ذرہ برابر انحراف كرنے كى كى بھى مومن كوقطعا كنجائش نہيں جيسے كەارشادفر ماديا كيا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا هُجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرِّجًا فِيَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّهُوْ الِّسَلِيمًا ﴾ إشان رسالت كي الشحقيق وتثبيت اور جيت اقوال رسول مَلْ فَيْمْ ك بعد يانجوي آيت "علمه شديد القوى" \_ عدى اللي لانے والے قاصر فرشته كي قوت اور عظمت بیان کی گئی کہ وہ قاصد پیغامات خداوندی پہنچانے میں نہ مرعوب ہوسکتا ہے اور نہ کوئی طاقت اور زوراس کومغلوب کرسکتا ہے کیونکہ وہ خود ہی ایسے مضبوط قو کی اور زور والا ہے اس کے ساتھ ظاہری حسن و جمال اور وقار کا بھی پیکر ہے، جبیبا کہ ابن عباس عليه وفو مرق كالفيريس - ذو منظر حسن فرمات بي - البذامعلوم بوكيا كدرسول مَلْ فَيْمُ خدا يروى لانے والا قاصد بھی کسی تقصیر غلطی کا شکارنہیں ہوسکتا پھر ملللہ کے رسول مَالْفِیْ نے اس قاصد کوخوب اچھی طرح بیجا تا اس کودیکھا اورنہایت قریب ہے بھی دیکھا کہ پہلے افق اعلیٰ پرنمایاں ہوا پھراور قریب ہوااور افق ساء کی بلندی سے نیچے کی طرف نزول کیا اوراتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور آ کھے کے مشاہدہ کی دل سے بھی تصدیق کرنے لگا توالی قوتوں والے قاصدنے اس قرب کے بعد جو پیغام دیا اور پہنچایا وہ یقیناً ہرطرح جمت ہے۔

ایک مرتبہ کی رؤیت کے بعد دوسری مرتبہ کی رؤیت ﴿ وَلَقَلُ رَاٰہُ نَوْلَةً اُنْحُوٰی ﴾ سے بیان فرمائی گئی اس دوسری رویت ﴿ وَلَقَلُ رَاٰہُ نَوْلَةً اُنْحُوٰی ﴾ سے بیان فرمائی گئی اس دوسری رویت کا مشاہدہ آپ ناٹی آئے نے شب معراج میں فرمایا تو اس طرح ان ابتدائی مضامین کے بعد شب معراج کے احوال کی طرف کلام نتقل ہوا اور سدرۃ المنتی کے قریب جنت الماوی ہوتا اور سدرۃ المنتی کے قریب جنت الماوی ہوتا اور سدرۃ المنتی پرانوارو تجلیات کے برنے کا ذکر فرمایا گیا اور یہ کہ وہاں آپ ناٹی شرف نے اپنے رب کی آیات کبری کا مشاہدہ فرمایا۔

<sup>●</sup> تغییراین کثیر ـ قرطی ،روح المعانی ـ

روایات سے حصہ بے بات تو ثابت ہے کہ آنحضرت ملائی ہے جبریل امین ملی کوان کی اصلی صورت ہیں جس پراکو پیدا کیا گیا دومرتبدد یکھا ہے ایک مرتبہ مکہ مرمہ میں جب کہ غار حرامیں وحی نازل ہو چکنے کے بعد سلسلہ وحی رک گیا تھا اور وحی کے شوق وانظار میں بے چین ہو کہ باہر میدانوں اور بہاڑوں کی طرف نکل جائے تو اس زمانہ میں ایک مرتبہ جرئیل ملی کو دیکھ کر دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان اپنی عظیم جسامت سے افق ساء کو گھیرے ہوئے ہیں اس عظیم الثان فرشتہ کو دیکھ کر آپ خلاجی طاری ہوگئ اور آپ خلاجی گھر اور فرما یا، دشرونی، دشرونی۔ (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) دوسری مرتبہ جبریل امین علی کو اصلی صورت میں شب معراج میں دیکھا جس کا ذکر ﴿وَلَقَلُ دَا اُونُولَةُ اُنْحُوٰی کُو عِنْدَ سِلْدِقَ اللّٰہُ اَنْدُولُو اُلْمُوٰ کی روایت کو بھی بعض ائمہ محد ثین ای کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ بن مسعود ڈاٹھٹا اور حضرت عائشہ ڈاٹھٹا ہیں اور البوذر ڈاٹھٹا کی روایت کو بھی بعض ائمہ محد ثین ای کے مطابق قرار دیتے ہیں۔

تواس طرح رؤیت جرئیل علیطانیک مرتبرزمین پر ہوئی اور ایک مرتبہ ملکوت ساوات پرسدرة المنتهٰی کے قریب، ابن جریر رفائٹونے نے عبداللہ بن مسعود رفائٹو سے ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَدُن ﴾ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ قرب جرئیل علیما کا تھا اور ﴿ فَا وَ لَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنْ مَا اَوْ لَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بَا وَ مَعْنَى بِهِ بِیان کئے کہ جرئیل علیما نے وی کی اللہ کے بندہ محمد مثالیم کے کہ جو بھی وی کی۔ حضرت شاہ صاحب مُنظِم کھتے ہیں (دوسری بار جرئیل علیما کو بین اصلی صورت پردیکھا)

لیکن اس کے بالقابل ایک جماعت صحابہ ٹھ گھڑی سے اس بات کی قائل تھی کہ شب معراج میں آنحضرت تلکھ کورد کرت خداوندی حاصل ہوئی ہے اور تد تی جماعت صحابہ ٹھ گھڑی تا کے قائل کے قرب اور تد کی پرچیے بھی اس کے شان کے لائق ہو مجمول ہے ، حفرت عبداللہ بن عباس ٹھ گھٹائن با لک اور حسن بھری ٹھٹٹائی کے قائل تھے مکرمہ ٹھٹٹائی ہے اس لیہ ہوئی ہے اور ان نظر کے ملاوہ صحابا ور تا بعین کے طبقہ میں محمد حضرات رویت باری تعالی کے قائل تھے مگرمہ ٹھٹٹو ہیں اس کے طبقہ میں محمد و بھڑی موات ہے میں تردہ علوم ہوتا ہے مگرمہ ٹھٹٹو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ٹھٹٹو کی روایت ہے اس نسبت میں تردہ علوم ہوتا ہے مگرمہ ٹھٹٹو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ٹھٹٹو کی اور آئے ہیں ہوتا ہے مگرمہ ٹھٹٹو بیان کرتے ہیں حضرت ان تو کو کہ ہوتا ہے کہ میں نے عرض کیا، کیا افروں کا کی ہوتا ہے اور آئے خضرت کا گھڑا نے اپنے رب کود میں موسی کے دوم تبدد کیا ہے اور آئے خضرت کا بیان کیا کہ ابن عباس ٹھٹٹو کی موترت کعب بھٹٹو احبار سے ملاقات ہوئی تو اس موسی کو دوم تبدد کیا ہے اور آئی ہے ان اللہ تعالیٰ قسم رویتہ و کلامہ بین محمد و بین موسی فکلم موسی محمد و بین موسی فکلم موسی کی دوم تبداللہ ہے اور گھڑی کی ان اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام میں محمد و بین موسی فکلم موسی نے دوم تبداللہ ہے اور گھڑی رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام میں محمد و بین موسی فکلم موسی نے دوم تبداللہ ہے کا اور گھڑی کی خدمت میں ماروں کی تھڑی نے اور کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام میں موسی نے دوم تبداللہ ہے کہ کی کو مدمت میں صافر ہوا میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹٹو در افریم کیا ہے اس کہ دی کہ میرے دو تھے کھڑی کے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹو در افریم کے اس کیا اور کی کھڑی کی کورے کور کیا ہے اور کا کھڑی کی کہ میں ہے دو تھڑی کی کہ میں موسی نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ در افسیر کے اپن کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ در افسیر کے این کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ در افسیر کے این کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ در افسیر کے این کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ در افسید کیا کے ایک کرتے ہو گئے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المومنین ٹھٹوؤ کے کور

🗨 جامع ترمذی۔

https://toobaafoundation.com/

(اور جھے مہلت و بیجئے ) کہ کچھ عرض کروں اور میں نے بیآیت پڑھی، ﴿لَقَانُ رَای مِنْ ایْتِ رَبِّیہِ الْکُبْوٰی﴾ فرمایا تو اس آیت کوکہاں لے جارہا ہے بیتو جبریل مائیٹا کی رؤیت کا بیان ہے۔

صیح مسلم میں ابوذر خاتو سے روایت ہے بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله مُلِ الحِجُم سے دریافت کیا" هل رایت ربك"، ارشاد فرمایا۔ نور انی اراه کونورانی اراه ربك"، ارشاد فرمایا۔ نور انی اراه کونورانی اراه برماہ یعنی وہ ذات ربجس کومیں نے دیکھا ہے وہ نوروالی ذات ہے کہ میں اس کا دیدار کررہا ہوں۔

عمرمہ بالٹوئے بروایت ترفدی اگر چہ ابتداء ابن عباس بھائھ کی بات پرتر دداور اشکال ظاہر ہور ہاہے کیکن حافظ ابن کثیر میں ہے کہ بروایت ابن ابی حاتم عباد بن منصور میں ہیں ہے کہ میں نے عمرمہ ٹالٹوئے ہے ﴿ مَا كُذَبَ الْفُوّا كُ مَا رَای ﴾ كی تفسیر دریافت كی تو عمرمہ ڈاٹٹوئو كہنے گئے كہ كیاتم یہ چاہتے ہوكہ میں تمہیں یہ بتاؤں كہ رسول اللہ مُلٹوئو نے خدا كا دیداركیا ہے میں نے كہا جی ہاں فرمایا ہاں و یکھا ہے اورایک دفعہ کے بعد پھرایک باراور بھی دیکھا ہے۔

خاتم المحدثین حضرت سیدانورشاہ تشمیری اور استاذی شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمدعثانی میرایی کی رائے یہ ہے کہ معراج میں آنحضرت مُلافظ کورؤیت خداوندی ہوئی ہے،مشکلات القرآن میں حضرت شاہ صاحب میں التے نے ان آیات یر کلام فرما یا اور استحقیق کواستا ذمحترم نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں مدار تحقیق اور حل مسئلہ کے طور پر اختیار فرمایا حضرت شاہ صاحب مخطیع نے ان آیات البحم کے مضمون کو تین حصوں پراور تین حالتوں کے بیان پرمحمول فرمایا جس کا حاصل میہ ہے کہ ابتدائي تين آيات ميں الله نے موحیٰ اليه يعنی اليے رسول مُلَاقيمٌ كاذ كر فر ما يا كه استقامت على الحق اور عصمت وحفاظت كابيه مقام ہاوران کا ہرقول وفعل وحی البی ہے موحی الیہ کے بیان کے بعد واسطہ وحی یعنی وحی پہنچانے والے قاصد کی عظمت وقوت کا بیان ہوااور یہ کہ موحیٰ الیہ کو واسطہ وحی اور قاصد ہے معرفت اور قرب بھی ہے جوافق اعلیٰ کے عنوان سے ذکر کیا گیااس کے بعد کی آیات اس حالت کو بیان کررہی ہیں جوموحی الیہ اور رب العزت کے مابین شب معراج میں واقع ہوئی وہ قرب ودیدار ے جس کو **﴿مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَاى ﴾ مِن** بيان فرمايا گيا اور جن آيات كے دکھلانے كے لئے سفراسراء كرايا گيا جس كو فرمايا گيا۔ ﴿ اِلْهِيَهُ مِنْ إِيْتِهَا ﴾ (تاكەدكھا ئىس ہم اپنى عظيم آيات ونشانياں) عروج سلموات اورسدرة المنتهٰلي پراس وعده كى تحمل کر کے فرمادیا گیا ﴿ لَقَدُ رَأِی مِنْ الْمِتِ رَبِّیهِ الْکُہُوٰی ﴾ تواگریہآیت صرف رؤیت جبریل مائیلا ہوتی تو نہ تواس کے وعده كي ضرورت تقى اورنه بى اس كوظيم ترين آيات ميں شاركيا جاتا - كيونكه جبريل امين ماييا كى رؤيت تواصلى صورت ميں پہلے ی آغاز وجی کے زمانہ میں ہو چکی تھی جومعراج ہے آٹھ نو برس قبل کا زمانہ تھا تو بھرظاہر ہے ﴿ اِلْمُرِيَّةُ ﴾ ہےجس چیز کے د کھانے کا وعدہ ہور ہاہے وہ وہ ی چیز ہوسکتی ہے جس کوآ یہ ملاقظ نے پہلے ندد یکھا ہوعلاوہ ازیں جبریل ملیث تو آپ ملاقظ کے وزیر تھے جیسا کہ احادیث صححہ وصریحہ سے ثابت ہے تو بھر صرف اسکے دیدار کے لیے معراج جیساعظیم الشان معجز ہ مقدر فرمانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا تھا اس وجہ ہے بھی یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اس تیسرا حصہ آیات میں قرب خداوندی اور دیدار خداوندی کا بیان ہے جس کے لئے سیر ملکوت سملو ت کرائی گئی اور سدر قائمنتلی سے بلند مقام تک پہنچایا گیا پھر جب کہ حضرات

صحابہ ٹھُلیؒ کی ایک جماعت اس کی قائلؒ تھی اور آیات کا انطباق بھی بلاتکلف وتر دد ہور ہا ہے تومعراج میں دیدار **خداد ندی** ماننے میں کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔

آیت مبارکہ ﴿لا قُدُرِکُهُ الْاَبْصَارُ ﴾ بیدا ہونے والے اشکال حل کرنے کے لئے استاذ محتر م فیخ الاسلام مکی السادم مکی السادم مکی السادم مکی السادم میں السادہ میں الس

لیکن یا در ہے کہ بیرو یت وہ نہیں جس کی نفی آیت ﴿ لا گُرُو کُهُ الْا ہِصَامُ ہِم مِل کُنُی ہِم کُول کُول کُول کے کونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرنا ہے بعن نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کرسکتیں (جیسے کہ ادی چیزوں کی حقیقت کا احاطہ اور ماہیت کا ادراک ہوجا تا ہے) علاوہ ہریں ابن عباس ٹگائٹ ہے جب سوال کیا گیا کہ دوگوائے رو کیت آیت ﴿ لا کُول کُهُ الْاجْتَارُ ﴾ کے مخالف ہے تو فرمایا ویدحک ذالت اذا تجلی بنورہ الذی ھو نورہ۔ (رواہ الترمذی) معلوم ہوا کہ خداوند قدوں کی تجلیات وانوار متفاوت ہیں بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں بعض نہیں اور رو کیت فی الجملہ دونوں پرصادق آتی ہے اورای لئے کہا جا سکتا ہے کہ جس درجہ کی رو یت مونین کو آخرت میں نصیب ہوگی جب کہ نگاہ ہیں تیز کردی جا بحل گیا ہوا کہ جس درجہ کی رو یت مونین کو آخرت میں نصیب ہوگی جب کہ نگاہ ہیں تیز کردی جا بحل گیا ہوں الذی عاص درجہ کی رو یت سیرنا محمل مول اللہ علیہ الصلوة والتسلیم کوشب معراج میں ابن بھاسی کی روایت کے موافق میسر مول اور اور انوار و تجلیات کے تفاوت اور تو کی اوراس خصوصیت میں کوئی بشر آپ بنگا کا شریک ہو ہیں این ہی انوار و تجلیات کے تفاوت اور اقوال میں کوئی تعارض نہیں شایدہ فی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور بیا ثبات دوسرے درجہ میں کرتی ہوں اور بیا ثبات دوسرے درجہ میں کرتی ہوں اور بیا ثبات دوسرے درجہ میں کرتی ہوں اور ای اراہ ، یانور انی اراہ میں تولی کا مدمن فوائدہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس تگائی کی روایت راہ موتین کی مراد بعض روایات کے الفاظ سے دی کی جاتی ہے کہ موق بقلبه و مرق راہ بعینه ہم لیکن یہ بھی امکان ہے کہ ایک مرتبہ کی رویت وہ ہوجو حالت منام میں ایک رات آپ تا بھی فر مائی جس کا ذکر حدیث اختصام ملاء اعلی میں ہے اور دوسری مرتبہ شب معراج میں جیسا کہ امام احمد بن صنبل میں بیات نے ایک روایت میں ابن عباس تگائی سے مرفوعاً بیقل کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم رایت رہی عز وجل۔ ان لفظوں کوروایت کرکے کہافانه حدیث اسنادہ علی شرط الصحیح۔ کہ یہ حدیث اسک کی سندھ کی شرط پر ہے فر مایا لیکن یہ حدیث منام کا ایک مختر حصہ ہے جیسا کہ احمد بن صنبل میں التی عباس تھائی سے روایت کیا ہے کہ آم محضرت تا تھائی نے فر مایا میں میں اور فر مایا اے محمد ( تا تھاً)! با خضرت تا تھائی کس چیز میں خصومت کر رہے ہیں میں نے کہانہیں تو رب العزت نے اپناوست بے مثال میرے دونوں جانے ہو کہ؟ ملاء اعلی کس چیز میں خصومت کر رہے ہیں میں نے کہانہیں تو رب العزت نے اپناوست بے مثال میرے دونوں شانوں کے درمیان محموس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب شانوں کے درمیان رکھ وی کر کے لگا اس کے بعد پھر جب میں اللہ میں اللہ میں اللہ تین کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب میں اللہ میں اللہ کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب میں اللہ کی اللہ کے بعد پھر جب کی شانوں کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب میں اللہ اللہ کیں اللہ کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب میں اللہ کی اللہ کے بعد پھر جب کی شانوں کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب کی شانوں کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب کی شانوں کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب کی شانوں کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی میں اس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی میں اس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی میں کو درمیان محسوس کی میں کی میں کی دونوں کی میں کو درمیان محسوس کی میں کی میں کو درمیان محسوس کے درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی میں کیا کے درمیان محسوس کی میں کیا کے درمیان محسوس کی میں کی میں کی کو درمیان محسوس کے درمیان محسوس کی کی کو درمیان محسوس کی دور اس کی میں کی میں کو درمیان کی کو درمیان کی میں کی کو درمیان کی

سوال كياتويس في جواب ويانعم في الكفارات والدرجات الخد

بہرکیف ان قرائن اور دلائل ہے آیات نجم کے اس تیسر ہے حصہ کورؤیت خداوندی پرمحول کرنا واضح معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ کی اہمیت تو چاہتی تھی کہ اس کے متعلقہ پہلوؤں پر تفصیل ہے کلام کیا جاتا لیکن ضیق مقام کے باعث اختصار کے ساتھ بینقول پیش کردیں اور ترجیح رائح کے طور پر حضرت شاہ صاحب می تفاو استاذ محترم کی رائے تا چیز نے اپنی تعجیر میں پیش کردی میں اپنے علم وقبم کے قصور کے باعث نہیں کہ سکتا کہ حضرت شاہ صاحب می تفاو کی مراد بتام و کمال واضح کر سکا یا نہیں حضرات قار مین سے اپنی تقصیر و کوتا ہی پر عفوو درگز رکا طالب ہوں فاصف حوا الصف حال جمیل۔

عِهَا مِنْ سُلُطْنِ ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ ؟ وَلَقَلُ جَاءَهُمُ مِّنَ الله وَ الله عَلَى اللهُ ا

فل ياقرت في مجم البلدان من تهما ب كريفاران بول كو خدا كم بينيال كهته تقير يوادل توخدا" لم يلك ولم يولد " ب ادر بالغرض ادلاد كا نظرية ليم كيا مائة تب مي يقتري قدر بحوثري ادم بمل ب كرتم خود تو يينے لے ماؤاد رخدا كے معد من بينيان لادو .

مِعْ رَبِهِمُ الْهُلٰى ﴿ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَثَّى ﴿ فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿ رب سے راہ کی سوج فل کہیں آدی کو ملتا ہے جو کچھ باہے، سو اللہ کے باتھ ہے سب مجلائی مجلی اور لکل زم رب سے راہ کی سوچھ۔ کہیں آدی کو ماتا ہے جو جاہے۔ سو اللہ کے ہاتھ ہے بچھلی اور ممکل۔

تنبيه وتهديد برانكارتوحيد ورسالت وعدم حقيقت معبودان باطليه

قَالَاللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزِّى ... الى ... فَيلُهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولِ ﴾

ربط: ..... كُرْشته آيات مِن آنحضرت مُلْكُم كى رسالت ونبوت اور آپ مُلْكُم كى عظمت ومنقبت كابيان تقااوراس كے همن میں معراج کے بعض خصوصی احوال کے ذکر سے حق تعالی شانہ کی عظمت وکبریائی اور اس کی وحدانیت کا ذکر تھااب ان آیات میں اس کے بالمقابل ابطال شرک اورشرک اور مشرکین کے معبودوں کی حقارت و بے بسی اورا یسے معبودوں کی پرستش کا خلاف عقل وفطرت مونابيان كياجار بإسارشادفر مايا:

تو پھر کیا اے لوگو! تم نے حق تعالی شانہ کے لامحدودعظمت وجلال اور اس کی عظیم نشانیوں کوسمجھ کران کے بالقابل ان مشركین کےمعبودوں لات وعزی كوديكھااور ايك اور تيسر ہےمعبود منات كوجن كى حقارت و ذلت روز روثن کی طرح عیاں ہےان حقیر معبود وں کا تو خدائے برتر کے ساتھ نام لینے میں بھی شرم کرنی چاہئے پھرظلم ہیہ کہ میہ شرکین ان کو خدا کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (العیاذ باللہ) تو ایسے لوگوں سے پوچھو کیا تمہارے واسطے بیٹے ہوں اور اس کے واسطے بیٹیاں یہ تواس صورت میں بہت ہی بھونڈی تقتیم ہے یہ تو بس صرف چند نام ہی ہیں جوتم نے رکھ لئے ہیں اور تمہارے باپ دادوں نے کہاللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری حالانکہ خداتو وہ ذات ہے جس کی وحدانیت وخالقیت کے لئے کا نتات کا ا یک ایک ذرہ دلیل ہوتا ہے یہ لوگ سوائے اس کے اور پچھنیں کمھن اپنے گمان اور من گھڑت تخیلات کی پیروی کرتے ہیں اور ہراس چیز کو جوائے نفس کی خواہش ہو، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے اور ایسا واضح اورسیدها راسته جس پرچل کر ہرانیان ہدایت وسعادت اور دین دنیا کی فلاح پاسکتا ہے نجات و کامیا بی انسانی کے درست عقیده اور صحیح عمل پرموقوف ہے ایساانسان جوعقا کدونظریات اورعمل کی گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے اس کویہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آخرت میں بھی اپنی کامیا بی کے دعوے کرے جیسا کہ شرکین مکہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے توایسے عقل وفہم کے دشمنوں سے کہدویا جائے کیاانسان کی ہروہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرسکتا یقینا کامیا بی عقائد کی درستگی اور اعمال صالحہ پرموقوف ہے جواللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین

https://toobaafoundation.com/

<sup>=</sup> بیٹیاں کہلو \_ یا بیٹے یااور کو مخض کہنے کی بات ہے جس کے نیج حقیقت کی ہیں ۔

ف یعنی باوجود یکداللہ کے پاس سے ہدایت کی روشی آج کی اور و میدهی راہ دکھاچکا مگریراتمق ان ہی او ہام و اہواء کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے میں ۔جو کچھ ا عل چو ذبن من آمیااوردل می امنگ پیدا ہو کرگزرے کیجین دبھیرت کی راہ سے کچوسر و کارنیں۔

فع یعن سمجتے میں کہ یہت ہمارے سفارتی بنیں مے۔ یہ خالی خیالات اور آرز وئیں میں یمیاانسان جو تنا کرے وہ ی مل مائے گا۔ یادرہ و نیااور آخرت کی ب بعدا في الذك باقد ب مضرت ثاه ما حب رحمه الذاته تعني بن إلى جني سه كياملاً ب، مطروه مي جوالله دس ـ

ہے بیں اللہ بی کے لئے ہے آخرت اور اس کی کامیابی اور اس سے بل والی پہلی زندگی بینی عالم دنیا اور اسکی سعادت و کامیانی کانہ آرزوؤں اور تمناؤں سے پچھ ملتا ہے اور نہاس قتم کے من گھڑت خیالات سے کہ یہ ہمارے بت ہمارے کام آئیں گےکوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ سوائے ہلاکت اور خسران کے پچھے حاصل نہ ہوگالات وعزیٰ اور منات بیشر کین مکہ کے معبود تھے، عام اہل عرب میں سب سے زیادہ معظم اور بڑامعبود، لات سمجھا جاتا تھا، پھراس کے بعدعزی اور تیسرے درجہ کامعبود منات سمجما جاتا تھا، لات بیایک بت منقش قشم کی سفید چٹان پر طائف میں بنار کھا تھا اور اس کے اردگر دایک بت خانہ کے طور پر گھر سا بنار کھا تھا اور بیلوگ اس کی خوبصور تی اور زیب وزینت (جوخودان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی ) کے باعث دیگر قبائل عرب پر فخر کیا کرتے تھے ابن عباس ٹالھا ہے منقول ہے یہ بت جاہلیت کے زمانہ کے ایک شخص کی طرف منسوب تھا جو جج کےموسم میں حاجیوں کے واسطےستو گھولا کرتا تھا اوس اور خزرج کےلوگ اس کی زیادہ تعظیم و تکریم کرتے تے گر قریش اور بنو کنانہ عزیٰ کوسب سے بڑا ہمجھتے تھے جو کہ مکہ کے قریب ایک نخلستان میں تھا ابوسفیان ٹاٹٹٹ نے یوم احد میں اى كانعره لكاياتها، لنا العزى ولأعزى لكم، جس كے جواب مين آنحضرت كالمي في ماياتها كه كهدو"الله مولانا ولامولى لكم" - تيسرامعبودمنات بيمقام مفلل من تقاجو كمداور مدينك درميان ايك جكم ودرجالميت من قبيله خزاعداوس اورخزرج اسكى تعظيم كرتے تھے اور جج كے زمانہ ميں يہال سے احرام باندھ كرج كا تلبيد كہتے ہوئے كعبة الله ك طرف روانہ ہوا کرتے تھے بھم البلدان میں ذکر کیا ہے کہ شرکین عرب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان بتوں کا نام یکارا كرتے تھے اور يبي الفاظ كہاكرتے تھے اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ اوران الفاظ كے ساتھ مزيد بيكها كرتي هؤلاءالغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجي بعض كتب تغيريس اسموقع پرايك قصة لكيابك سورة والنجم كى جب آپ مُلْقِطْ نے بِه آيت﴿ أَفَرَ ءَيْتُهُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ﴾ تلاوت كى توكى جن نے آپ مُلْقِطْ كى آواز ميں ا بى آواز مل كريه كهدويا - تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجي - اوراس پرسب مشركين عجده ميس كركتے، پروا قعداصول حدیث اور اصول دین کے لحاظ ہے کسی طرح صحیح نہیں یہ کیے ممکن ہے کہ جس پیغیبر کا ہر لفظ اور اس کا ہرنطق وحی اللی ہے اور اللہ نے اس کونمونہ ہدایت بنا کر ہر خطا وگراہی سے محفوظ کردیا اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کوئی شیطان اپنی آواز ملا کرکلمات شرک جاری کردے اور سننے والے مید گمان کریں کہ میکلمات آپ مُلاکی اور بیا ہیں بہرکیف بیروا قعہ از روئے اسناد اور بحیثیت اصول دین نا قابل اعتبار ہے پھر بیہ بات بھی ہے کہ ایک حدیث میں ہے، من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لایتمثل بی کہ جس کی مخص مون نے مجھے خواب میں ویکھا تو ہے شک اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے کیونکہ شیطان کو بہ قدرت نہیں کہ وہ میرا ہم شکل بن کر کسی کے سامنے آ سکے تو جب بحالت نوم (خواب) میں کسی مسلمان کے سامنے شیطان متمثل نہیں ہوسکتا تو یہ کیونکرممکن ہے کہ بحالت بیداری خود پیغمبر کے سامنے وہ ا بن آواز (صوت) پنیبر کی آواز سے ملتبس کردے توصورت کے التباس پرجس طرح اس کوقدرت نہیں دی من توای طرح معلوم ہوتا ہے کہ صوت کے التباس پر قدرت نہ ہوگا۔

1

البته اتناب حك ثابت مصحبين كي روايت سے كه آنحضرت ملائظ نے سورة والنجم كي تلاوت فر ماكي اوراس مجمع

میں مسلمان وشرکین موجود تھےتو ہرایک خواہ مسلمان ہو یا مشرک سجدہ میں گر پڑا سوائے قریش کے ایک بوڑھے کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹی بھر مٹی کے کرا بن پیشانی سے لگالی اور کہا کہ بس جھے یہی کانی ہے اور یہ بوڑھا میہ بن خلف تھا جس کو ابن سعود داللؤ فر ماتے ہیں، فر اینته بعد قتل کا فر ا۔ چنا نچہ یہ بوڑھا غزوہ بدر میں قل کیا گیا، تو یہ بات تو احادیث سے ٹابت ہوئی اور اس قصہ میں مشرکین کے سجدہ کا مثایا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے جب آیت قرآنیہ میں اپنے بتوں کے نام ختو سجدہ میں گر پڑے قطع نظر اس کے کہ آئندہ کیا مضمون آرہا ہے یا حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ مرہ کی تحقیق کی روسے بیوجہ ہو کہ اس وقت اس مجلس میں غیبی تجلیات کا نزول ہوا ہوتو مسلمانوں کا سجدہ تو ایمان وطاعت کا سجدہ تھا، لیکن مشرکین کا سجدہ ایک مطرح کی مبہوتی اور بدھوا کی کے عالم میں ہوا اگر چہ شرکین کا بیجدہ صرف ظاہری تھا لیکن کیا تجب ہے کہ اس ظاہری سجدہ کی مبہوتی اور بدھوا کی کے عالم میں ہوا اگر چہ شرکین کا بیجدہ صرف ظاہری تھا لیکن کیا تجب ہے کہ اس ظاہری سجدہ کہ مبہوتی اور بدھ ایمان لانے کی توفیق ہوگئی ہو برخلاف اس خبیب بوڑھے کے جوظا ہری ہودہ سے کہ وہ اس کو دیا تو کہ کے لفظ فقد رایته بعد مجمی سجدہ نصیب نہ ہوا ہوا ور بحالت کی توفیل ہورہ کی گھ ظاہر ہورہ ہی ہورہ کی ماس طور پر کفری حالت میں مقتول ہونے کو بیان کرنا اس کے قتل کا فرا، کی وجاور حکمت بھی کھ ظاہر کرتا ہے۔

وَكَمْرِينَ مَّلَكٍ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنَّ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ اور بہت فرشتے میں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ال کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے اور بہت فرشتے ہیں آسانوں میں کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ گر جب تھم دے اللہ جس کے واسطے يَّشَاءُ وَيرْضِي ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسَبُّونَ الْمَلَّبِكَةَ تَسْمِيتَ الْأُنْفِي ﴿ جاہے اور پند کرے فل اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام چاہے اور پند کرے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے بچھلے گھر کا، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کو نام زناند وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ \* وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقّ شَيئًا الْ اور ان کو اس کی کچھ خر نہیں محض اعمل پر چلتے ہیں اور اعمل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں فیل اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ زی انگل پر چلتے ہیں، اور انگل کام نہ آئے ٹھیک بات میں کچھ۔ فَأَعُرِضُ عَنْ مِّنْ تَوَلَّى ﴿ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةَ اللَّانُيَا ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمُ مو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ جائے مگر دنیا کا مینا بس بہیں تک پہنجی سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہاری یاد ہے، اور کھے نہ چاہے گر دنیا کا جینا۔ یہاں ہی تک پیچی و لیعنی ان بتوں کی توحقیقت کیا ہے آسمان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کا مہیں دے سکتی ۔ ہاں اللہ ی جس کے تی میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس ہے راضی ہوتو و ہاں سفارش بیشک کام دے گی ۔ ظاہر ہے اس نے مذبق کو صفارش کا حکم دیا اور مدو و مفارے راضی میں ۔ فی لیعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں و ، سزائی طرف سے بےفکر ہو کرایسی گتا خیال کرتے ہیں مٹاؤ شتوں کو زنانہ آراد دے کرخدائی بیٹیال کہد دیا۔ یہ ان کی = https://toobaafoundation.com/ قِن الْعِلْمِ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَهُوَاعُلَمُ مِمَن اهْتَلٰى الله وَ الله وَ وَهُوَاعُلَمُ مِمَن اهْتَلٰى الله وَ الله وَ

ے کام کمل سکتا ہے۔ اور کیا تخمینے اور اُکلیں حقائق ٹابتہ کے قائم مقام ہوسکتی ہیں؟ فل یعنی جس کااوڑ ھنا بچھو تایہ بی دنیائی چندروز وزندگی ہوکہ اس میں منہک ہو کر بھی خدا کو اور آخرت کو دھیان میں مذلاتے، آپ ملی النہ علیہ وسلماس کی جواس کو دھیان میں مذلا ئیں۔ وہ خدا سے مندموڑ تا ہے۔ آپ کی النہ علیہ دسلماس کی شرارت اور کی روی کی طرف سے منہ پھیرلیس مجھوانا تھا سومجھا دیا۔ ایسے بد طینت اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے نم میں اپنے کو گھلا نا پیار ہے۔ ان کی مجھوتو بس ای دنیا کے فری نفع نقسان تک پہنچتی ہے اس سے آ کے ان کی رمائی نہیں ۔ وہ کیا مجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ورہ کا حماب دینا ہے۔ ان کی تمام تملی عبد و جہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فر دکرنے کے لیے ہے۔

فی یعنی جوگرای میں پڑار ہااور جوراه پرآیا،ان سب کواوران کی تفی استعداد ول کوانڈ تعالیٰ ازل سے مانتا ہے۔ای کے موافی ہو کررہ گا۔ ہزار متن کرو،اس کے علم کے خلاف ہر گزواقع نہیں ہوستا۔ نیزو،اپنے علم محیط کے موافی ہرایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گا۔ لہذا آپ ملی اللہ علیہ وسلم یکم ہوکران معاندین کامعاملہ خدا کے سرد کردیں۔

ق یعنی ہر شفس کا مال اس کومعلوم اور زبین و آسمان کی ہر چیز بداس کا قبضہ بھر نیک و بد کابدلد دینے سے کیا چیز مانع ہو کتی ہے ۔ بلکہ نور سے دیکھوتو زمین و آسمان کا پیسارا کارخانہ پیدای اس لیے کیا ہے کہ اس کے نتجہ میں زند کی کا ایک دوسراغیر فانی سلسلة تائم کیا جائے جہاں برول کو ان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی مجلائی کے مسلمیں مجلائی کی جائے ۔

فع محتاه كبيره اور صغيره كافرق سورة" نمائة كوفرائدين مفسل گزر جكابه" لمه "كى تغييرين كى قول ين يعن نے كہا كہ جو خيالات وغيره محتاه كے دل ميں آئيل محران توعمل ميں ندلائے وہ "لميہ " بين يعن نے صغيره محتاه مراد ليے بين يعن نے كہا كہ محتاه بدا مرار ندكرے ياس كى عادت دفيم ائتى يا جس محتاه سے قوبر كر بے وہ مراد ہے، ہمارے نز ديك بہترين تغييرو ، ى ہے جو متر جمحتن قدس الله روحہ نے سورة " نمائة كے فوائد ميں اختيار كى ہے كيكن بيال ترجمه ميں دوسر سے معانى كى مجمح كئون كر ہى ہے ۔

ف ای لیے بہت سے چھوٹے موٹے محتاہوں سے درگز رفر ماتا ہے اور تو بہول کرتا ہے محتاہ کارکو مایس نہیں ہونے دیتا ۔ اگر ہر چھوٹی بڑی خطابہ پکونے =



ربط: .....گزشت آیات میں مشرکین کے معبودوں کا ذکرتھا اور یہ کہ ان معبودوں کی کوئی حقیقت بی نہیں بجزائ کے کہ یہ مض نام ہیں جوان کی عبادت اور پرستش کرنے والوں نے گھڑ لئے ہیں چہ جائیکہ ان میں کوئی قدرت وطاقت ہوا ب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کرسکے اس لیے ان مشرکین کو اپنے و ماغوں سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ یہ معبود قیامت کے روز ان کی شفاعت کرسے ارشا دفر مایا:

اور کس قدر فرشتے ہیں آسان میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاسکتی حالانکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور آ سانوں میں رہتے ہیں گر بعد اس کے کہ اللہ تعالی اجازت دے سفارش کرنے کی اور اس کے لئے پیند کرے اول تو فرشتے یا کوئی بھی ہو بلاا جازت کے شفاعت نہیں کر گئتے اور اگر سب مل کر کریں بھی تو نافع نہیں جس کوا جازت ملے گی وہی کر سکے گا اور جس کے واسطے بیند کیا جائے گا ای کے واسطے ہو سکے گی اس وجہ سے کسی کو پیر گمان نہ کرنا چاہئے کہ فلال فلال میرے سفارشی ہوں گے بلاشبہ جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی ہیں جوفرشتوں کولڑ کیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں کوئی بھی مجے انعقل انسان پیربات تسلیم نہیں کرسکتا کہ فرشتے جواللہ کی مخلوق نوری ہیں وہ لڑ کیاں ہیں اور پھرغضب پیر کہ ان کوخدا کی بٹیاں تجویز کرنا حالانکدان کے پاس اس بات کی کوئی ولیل نہیں پہلوگ محض بے بنیاداور بےاصل خیالات اور صرف انگل ی کی پیروی کرتے ہیں اور بلاشبرایک حقیقت واقعیہ اور ثابتہ کے مقابلہ میں انگل اور اوہام فاسدہ ذرہ برابر تبھی کارآ مذہبیں ۔ ہو سکتے ۔ ملائکہ کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اوران کے مان بھی عورتوں اوراژ کیوں کے رکھتے ہیں بیانتہا کی عقل اور فطرت سے بعید بات ہے اور حق تعالی کے مقابلہ میں بڑی ہی ہے باک ہے بس آ ب ظافق ایسے خص سے بے رخی کر لیجئے اور اس سے منہ موڑ لیجئے ایسا مخص قابل التفات ہی نہیں چہ جائیکہ اس کی باتوں پر کوئی اثر لیا جائے ہماری یہی نضیحت ہے کہ لیس آپ تاکی ایسے متحص سے اعراض و بے رخی اختیار کر لیجئے جس نے ہماری نفیحت سے روگر دانی کرلی اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے ونیوی = کیے تو بندہ کا ٹھکا ناکہاں یعنی اگرتقویٰ کی کچھ تو فیق اللہ نے دی تو شیخی ند مارو۔اوراسپے کو بہت بزرگ ند بناؤ۔وہ سب کی بزرگی اور پاکبازی کوخوب جانتا ہے۔اوراس وقت سے مانا ہے جب تم نے ستی کے اس دائر ، میں قدم بھی ندرکھا تھا۔ آ دمی کو جا ہے کدا ہی اصل کو یہو لے جس کی ابتدامٹی سے تھی، پھر بطن مادر کی تاریکیوں میں نایا ک خون سے پرورش یا تار ہا۔اس کے بعد کتنی جسمانی ورومانی کمزور یوں سے دو چارہوا۔ آخر میں اگرانڈ نے اپنے فنسل سے ایک بندمقام پر پہنچادیا تواس قدر بڑھ چدھ کردموے کرنے کا استحقاق نہیں۔جوواقعی متقی ہیں وہ دمویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔اور مجھتے ہیں کہ اب مجی پری فرح کروریں ہے اک ہومانا بھریت کی مدے ہاہر ہے۔ کھنے گھآ اود گی سروہ وہ الی ہے۔ الامن عصد ماللہ https://toobaafoundation.com/

زندگی کے اور ظاہر ہے کہ جس کا مقصد حیات صرف دنیوی زندگی ہووہ نہایت ہی ناعا قبت اندیش اور کم فہم ہے لیکن بس ان لوگوں کا یہی مبلغ علم اورمنتہائے فکر ہے اس ہے آ گے ایکے نہم وعقل کی پرواز نہیں بے شک آپ نے اکٹا کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے اس مخص کو جوراہ سے بھٹک گیا اور وہی اس ہے بھی خوب واقف ہے جس نے سیح راہ پائی اس لیے آپ ناتی کا کہا جارہاہے کہ ہمارے ذکر یعنی قرآن یا ایمان یاذکر الہی ہے جو بھی غافل ہے اور اس سے اعراض وبے رخی کررہا ہے آپ ساتھ اس سے اپنارخ موڑ لیجئے کیونکہ ذکر البی اور ایمان یا قرآن سے بےرخی دنیا کی محبت کے باعث ہے ایسے لوگول کو پچھ تو مجھنا چاہئے کہ جواصل کا ننات کا مالک ہے اس کوچھوڑ کراس کی پیدا کردہ چیز ہے اس کو کیامل جائے گا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو پچھ آ سانوں میں ہےاور جو پچھز مین میں ہے ہر چیزاس کے قبضہ اور اختیار میں ہے اللہ ہی نے بیسارا کارخانہ عالم قائم کیا ہےاور ا پنا پغیبر بھیجا کتاب نازل کی بیسب کچھاس مقصد کی خاطر کہ انجام کاروہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کئے ان کی برائیوں کا اور بدلیدد ہے نیکی کا ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کے کام کئے اورعمل کی مجازات عقل اور فطرت کا قانون ہے اچھا صلہ اور انعام ان لوگوں کے لیے ہوگا جومحسنین ونیکو کار ہیں جو پر ہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گنا ہوں سے اور بے حیالی کی باتوں ہے مرمعمولی لغزش اور چھوٹے جھوٹے گناہ جواتفا قابھول چوک سے واقع ہوجائیں بے شک آپ مالیکم کا پروردگار مغفرت و بخشش کے لحاظ ہے بہت ہی وسع ہے اس کی وسعت مغفرت کے سامنے گنا ہوں کی اور خطاؤں کی کوئی حقیقت نہیں وہتم کواس وقت سے خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو اور تمہارے باپ آ دم مایٹیا کو زمین سے پیدا کیا تھااور جب کتم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین اور بصورت حمل تھے اور وہتمہارے عمل ظاہر وباطن سے خوب واقف ہے لہذاتم اپنی یا کیزگی بیان نہ کیا کرواور ابنی تقویٰ وطہارت کے دعوے مت کیا کرو وہی پروردگارخوب جانتا ہے کہ کون تقویٰ والا ہے <sup>©</sup> الغرض جب سے حقیقت واضح ہے کہ اللہ تعالی ہرانسان کواس کی پیدائش سے پہلے ہی جانتا ہے ادراس کے علم سے کوئی عمل پوشیرہ نہیں تو یقینا ہدایت و گمراہی کاعمل بھی اس کے سامنے فخی نہیں رہ سکتا اور جب آسان وزمین سب پچھاس کا ہے تو بلا شیراس کے در سے سب کچومل سکتا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کو چھوڑ نا بڑی ہی بدعقلی اور بنصیبی ہے اور جب وہ ساری کا نئات کا ما لک ہے تو یقیناً نیکی اور بدی کا بدلہ بھی دےگا۔

# قانون مجازات اوراعمال سيئه كي تفصيل

آيت مبارك ﴿ الَّذِيثَ يَجْتَذِبُونَ كَلِيرَ الْإِفْدِ ﴾ بيان اورصفت ٢- ﴿ الَّذِيثَ ٱحْسَنُوا ﴾ نيكوكارلوك كون

● حن بعرى مُنينة من منتول ب قرما ياكرت شے علم الله من كل نفس ماهى صانعة والى ماهى صائرة فلا تزكوا انفسكم ولا تطهر وهامن الاثام ولا تعد وها باحسن الاعمال بين الله تعالى بى برخم كوجانا ب كده كياكر نه والا ب اوراس كي ليكيا بون و الا ب له المان الم بي بازنه بحد بي مخواورندا بي تقوى وطهارت كادعوى كرواورندا بي نيك اعمال كى تو يفس كياكر ومعزت ابو برمدين مخالف تعطعت كدا محمنرت تاللا كي سائل كى تو يفس كي تو يفس كى تويف كى مي تويف كى مي توقق بي منالك قطعت كدي في خود اوردوكه بي نه برجائ كى كرون تو زوالى باربارات ب مناقط بي كان من عدا بعدا بي معلى الله عليه وسلم نفراكون محمنى كى كورون تو روالى باربارات ب مناقط بي كان كرتا بول اوراص تو خداى خوب جائز والا بي من خدا كه مقابله مى كى كي كورون بي كرد ك

ہوتے ہیں ان کا وصف ان کلمات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کہا کر وفواحش سے پر ہیز کرنے والے ہیں ان کو خدا کے نزدیک نیکوکار شار کیا جاسکتا ہے، انسان کو تقوئی اور محن ہونے کے مضمون سے یا اجتناب کے مضمون سے "اللمه م "کا استثاء فرمادیا جس سے مراد خطا اور نسیان سے جھوٹے گئا ہوں کا سرز وہوجانا ہے بعض مرتبدلا پرواہی اور عدم تو جہی کی معصیت کے صدور کا باعث ہوجاتی ہے محقرات اعمال اور صغائز کو "لمه "کا مصداق بالعوم مفسرین فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس تلاہی سے مروی ہے فرمایا میں "لمه "کے متعلق اس سے قریب ترچیز کوئی چیز نہیں سجھتا جو ابوھریوہ ڈھاٹھئٹ نے حدیث میں فرکر فرمایا حضورا کرم طابع شمل "لمه "کے متعلق اس سے قریب ترچیز کوئی چیز نہیں سجھتا جو ابوھری ہو ڈھاٹھئٹ نے حدیث میں فرکر فرمایا حضورا کرم طابع شمل "کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کے حصہ میں زنا کا ایک حصد رکھ دیا ہے جس کو بہر حال پاتا ہے، آئے گئی کا زنا نامحرم کا دیکھنا، زبان کا فخش باتوں کا کرنا ہے اور انسان کانفس شوق اور آرز وکرتا ہے لیکن فرج اس کی تھدیت کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے گناہ جونظر بخش کلامی، بے حیائی کی بات سنتا خیالات ہے ہودہ کی طرف توجہ کرنا صغائر اور لمد میں اس بناء پر بعض شکلمین کی دائے ہے کہ گنا ہوں کے جومقاصد ہیں ان کو کہا ترکہا جائے گا اور جومبادی ہیں وہ صغائر ہیں۔

جیا کہ آیت سے ﴿ إِنْ تَجْتَذِبُو ا کَبَآیِرِ مَا اُتُنْهُوْنَ عَنْهُ نُکُوْرِ عَنْکُمْ سَیْاتِکُمْ ﴾ میں ظاہر فرمایا گیا بعض مفسرین ائمہ نے بیقل کیا کہ اتفاقی طور پر کسی گناہ کا سرز دہوجانا کہ ہے عطاء پیکھٹیا بن عباس ٹائٹنا ہے اور حسن بھری پیکٹی ابوھری ہوگئی ہے کہ جس گناہ پر انسان تا بہ ہوگیا وہ لمم ہے۔

وافظ ابن کثیر پیکھٹے نے بروایت ابن جریر پیکھٹے بجاہد پیکھٹے ہے متعدد اتوال نقل کئے ہیں، قانون مغفرت میں سورہ نماء کی اس آیت مبارکہ کو اصولیین نے بنیاد سمجھا ہے ﴿ وَالَّذِینَ اِذَا فَعَلُوا فَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِورَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَمْ مَعْفِورَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِورَ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِورَ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَ اللّهُ وَلَمْ مَعْفُورَ اللّهُ وَلَمْ مَعْفُورُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّهُ وَاللّٰ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّ

کبائری معافی توبہ پرموقوف ہے اور صفائر جن کوسیئات کہاجا تا ہے ان کی معافی حسنات کے ذریعہ فرمائی گی ہوائی المحتسلیت کو بیٹری معافی آ یا بذریعہ حسنات المحتسلیت کو بیٹری السیتیات کی معافی آ یا بذریعہ حسنات المحتسلیت کو بیٹری السیتیات کی معافی آ یا بذریعہ حسنات المحتسلیت عن المحبائر کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یا مطلقا نیکیاں انسان کے صغائر کو معاف کردیتی ہیں دونوں قول منقول ہیں ام غزالی محتیظ کی تحقیق کا حاصل ہے ہے کہ معمولی گناہ بمنزلہ امراض ہیں اور طاعات وعبادات بمنزلہ علاج اور دوا ہیں اور اجتناب عن المحبائر بمنزلہ پر ہیز کے ہے دوااور علاج کی تاثیر پر ہیز کے ساتھ پوری طرح باقی رہتی ہے اور بد پر ہیزی اجتناب عن المحبائر بمنزلہ پر ہیز کے ہے دوااور علاج کی تاثیر پر ہیز کے ساتھ پوری طرح باقی رہتی ہے اور بد پر ہیزی کی صورت میں دوا کی تاثیر کا مصورت میں دوا کی تاثیر کا دو مطابق ہوجاتی ہے (تفصیل کے لیے مراجعت فرما نمیں: احیاء العلوم) محالی میں دوا کی تاثیر کی تاثیر کی تعقیل کے لیے مراجعت فرما نمیں: احیاء العلوم) میں میں دوا کی تاثیر کی تاثیر کی تاثیر کی تاثیر کی تاثیر کی تعتیل کے لیے مراجعت فرما نمیں: احیاء العلوم) میں دوا کی تاثیر کیں دوا کی تاثیر کیں تاثیر کی تا

اَفَرَءَيُتَ الَّذِينُ تَوَكِّي ﴿ وَاعْظِى قَلِيْلًا وَّا كُلِّي ﴿ اَعِنْكَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَزِي ﴿ امُ مجلا تونے دیکھا اس کوجس نے منہ چیرلیا فیل اور لایا تھوڑا سااور سخت نکالاف**ی** کیااس کے پاس خبر ہے غیب کی سووہ دیکھتا ہے ف<del>سل</del> کیا بملا تو نے دیکھا وہ جس نے منہ پھیرا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا۔ کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے۔ کیا لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوْسِي ﴿ وَإِبْزِهِيْمَ الَّذِينِ وَفِّي ۚ ٱلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أَخُرى ﴿ الكوفرنيس ينجى ال كى جوب ورقول من موى كوادرارا بيم كرجس في اپناقول بوراا تاراف كارا شاما البيس كوئي المان فورق ورسكاف اس کو خبر نہیں چینی ؟ جو ہے ورقول میں موکیٰ کے اور ابراہیم کے، جن نے پورا اتارا، کہ اٹھا تا نہیں اٹھانے والا بوجھ کی دوسرے کا، وَاَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَغِي ۗ وَاَنَّ سَعْيَهٰ سَوْفَ يُرِٰي ۖ ثُمَّ يُجُزْنهُ الْجَزَاءَ اور یہ کہ آ دمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا فال اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھلانی ضرور ہے پھر اس کو بدله ملنا ہے اس کا پورا اور یہ کہ آدی کو وہی ملک ہے جو کمایا اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھانی ہے، چھر اس کو بدلہ دینا ہے اس کا بورا الْأَوْفِي ﴿ وَانَّ إِلَّى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿ وَانَّهُ هُوَاضَّتَكَ وَابُكَى ﴿ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَاحْيَا ﴿ بله فکے اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچنا ہے فک اور یہ کہ و،ی ہے ہماتا اور رلاتا اور یہ کہ و،ی ہے مارتا اور جلاتا بدله۔ اور یه که تیرے رب مک پنچنا اور یه که وی بے شاتا اور رلاتا، اور یه که وی بے مارتا اور جلاتا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ وَالْأَنْفِي ۗ مِنْ نَّطْفَةٍ إِذَا تُمْنِي ۗ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ فی ایک بوند سے جب چکائی جائے اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ، ایک بوند سے جب ٹیکائے، اور <u>یہ کہ</u> اس پر لازم ہے و ل یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و ما لک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ نازل ہوئیں جعنوملی الفہ علیہ وسلم کی باتیں من کراس کو اسلام کی طرف تصور کی تی رغبت ہو جل تھی۔ اور کفر کی سزاے ڈرکر قریب تھا کہ مشرف باسلام ہوجائے ۔ ایک کافرنے کہا کہ ایسامت کریس تیرے سب جرائم اسپ او پر لیتا ہول۔ تیر ن طرف سے میں سزا جگت لول گا۔ بشرطیک اس قدر مال مجوکودیا جائے۔ اس نے وعد و كرلهاورمقره وقم كي كجيرة مواد اكركم باقى سے انكاركر ديا۔اس مورت ميں" وَأعطى قَلْيْلَا وَآكْدى" كے معنى يەبول محكه كچھمال ديا بھر اتھيج ليا۔ وسل یعنی بمارغیب کی بات دیکھ آیا ہے کہ آئدہ اس کو کفر کی سزانہ ملے گی اور دوسرے کو اپنی مگر پیش کرکے چھوٹ مبائے گا۔ من يعنى ابرايم عليه السلام اسين قول وقر اداورعهدو پيمان كي بابندي من إورااتر ااورالنه كے حقوق إورى طرح اداكيداوراس كاركام كقعيل من ورو بعر تقسير خدك ـ فے یعنی موی اورابراہیم کے محیفوں میں یمضمون تھا کہ ضدا کے ہال کو تی مجرم دوسر سے کا بو جونہیں اٹھاسکتا۔ ہرایک کو اپنی اپنی جوابد بی بذات خو د کر ناہو گی۔

ت میں اور ایرا ہم مے محیفوں میں یہ مضمون تھا کہ مذاکے ہاں کو گی مجرم دوسرے کا بوجونیس اٹھاسکتا۔ ہرایک کو اپنی اپنی جوابد ہی ہذات خود کر ناہو گی۔ نک یعنی آ دی جو کچر کوسٹسٹ کر کے کما تا ہے وہ ہی اس کا ہے یہی دوسرے کی نیکیال لے اڑے یہ نہیں ہوسکتا۔ باتی کو گی خود اپنی خوشی ہے اپنے بعض حقوق دوسرے کوادا کر دیے اور اللہ تعالیٰ اس کومنظور کرنے وہ الگ بات ہے جم کی تفسیل مدیث وفقہ سے معلوم ہوسکتی ہے۔

فے یعنی برایک کی معی دکوسٹس اس کے سامنے رکودی جائے گی ۔ اور اس کا پر رابدلد دیاجائے گا۔

https://toobaafoundation.com/

الْأُخُرٰى ۗ وَاتَّهُ هُوَاغُلَى وَاقُلَى ۗ وَآتُّهُ هُوَرَبُّ الشِّعُزِي ۗ وَآتَّهُ آهُلَكَ عَاذًا دوسری دفعہ اٹھانا فیل اور یدکه اس نے دولت دی اور خزانہ فیل اور ید کہ وہی ہے رب شعریٰ کا فیل اور ید کہ اس نے فارت کیا ماد دوسرا اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور پونجی، اور یہ کہ وہی ہے رب شعریٰ کا، اور یہ کے اس نے کھیا دیے عاد الْأُولِي ﴿ وَثَمُودَا فَمَا البُقِي ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنَ قَبْلَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ اَظْلَمَ وَاطْغِي ﴿ پہلے کو فیم اور ٹمود کو پھر کمی کو باتی نہ چھوڑا اور نوح کی قرم کو پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی نالم اور شریر فھ ا گلے، اور شمود پھر باتی نہ چھوڑا۔ اور نوح کی قوم اس سے پہلے۔ وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى ﴿ فَغَشُّهَا مَا غَشِّي ۚ فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿ هٰنَا نَذِيْرُ ادرائی کبتی کو پٹک دیا پھر آپڑا اس پر جو کچھ کہ آپڑا فل اب تو کیا کیانعمتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا فکے یہ ایک ڈرینانے والا ہے ادر اکٹی بستی کو پڑگا، پھر اس پر چھایا جو چھایا۔ اب تو کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا ؟ یہ ایک ڈر سنانے والا ہے مِّنَ النُّذُرِ الْأُولِي ﴿ آزِفَتِ الْازِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ آفَينَ هٰذَا پہلے منانے والوں میں کا فی آ پہنچی آنے والی کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا فی کیا تم کو اس پہلے سانے والوں میں کا۔ آپنجی آنے والی کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول دکھانے والا۔ کیا تم اس الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوٰنَ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ۞ وَٱنْتُمْ سٰمِلُونَ۞ فَاسْجُلُوا لِلهِ بات سے تعجب ہوتا ہے اور بہتے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو فول سو سجد، کرو اللہ کے آگے بات سے اچنجا کرتے ہو؟ اور بنتے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔ سو سجدہ کرو اللہ کے آگے ف یعنی جس نے ایک قطروآب سے زومادہ پیدا کردیے، دوبارہ پیدا کرتا کیاشٹل ہے۔ (ید درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری پیدائش پرمتنبہ کردیا) وسل يعنى مال ، خزاند، مائيداديسباى كى دى موكى ين اوربعض في "أفلى" كمعنى "أفقر " كيديس يعنى اى نيحى كوغنى اوركى كوفتير بناديا يمعنى

پہلے سیاق کے مناسب معلوم ہوتے میں ریونکہ متعابل چیزول کاذ کر جلا آ رہاہے۔اوراگر پہلامطلب لیا مائے تواس کے مقابل اہلاک کو رکھا جائے جس کاذ کر آ کے آتا ہے یعنی خزانے اور مال و دولت دے کرو ، ی بڑھا تا ہے اورو ، ی بڑی بڑی دو تمنداور لما قتور قو موں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

ف " شعری " ایک بہت بڑا تنار ، ہے جس کوبعض عرب پوجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہاں بتلا دیا کہ اس مى مى تقل تا نىر كچە بىي ب

ومل يعني حضرت ہو دعليه السلام كي قوم يہ

ے 🙆 کرمینکڑوں برس تک خدا کے پیغمبرنوح علیہ السلام کو تحت ترین ایذائیں پہنچاتے رہے۔ جن کو پڑھر کلیجہ پھٹا ہے،اورآ نے والوں کے لیے بری راہ ڈال مجھے۔ ولا يعني ټمرول كامينه (يرقوملو مل كې بستيول كاذ كرب)

فکے یعنی ایسے مغمد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا ہماری انعام ہے کیا ایسی تعمق لکو دیکھ کربھی انسان اسپے رہے وجمٹلا تای رہے گا۔ 🔥 یعنی حضرت محمی ملی اند علیه وسلم همرمول کوای طرح برے اعجام ہے ڈرانے والے بیل جیسے ان سے پیشیز دوسرے نبی ڈرا کیے ہیں۔

و يعنى قيامت تريب ى آلى ب جس كالميك وتت الله ي مواكونى كمول كرنيس بتاسكارا ورجب وتت معين آجائة كونى فاقت اس كود فع نيس كرسكتي . =

بع

# وَاعْبُلُوا اللهُ

#### ادر بند**گی ف**ل مر

#### خصائص اوصاف سعادت وشقاوت وقانون جزاءا ممال

قَالَتُمُنْتُواكِ : ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِينَ تَوَلِّي الى ... فَأَسْجُدُوا يِلْهُ وَاعْبُدُوا ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں تق تعالی شانه کے عظمت وجلال کا بیان تھا اور اس ضمن میں خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر تھا تو اب بعض ایسے شقی اور بدبخت انسانوں کا ذکر ہے کہ انگی شقاوت دنیا کے واسطے سامان عبرت ہے اور اس کے ساتھ اعمال کی جزاء دسز اکا معیار بیان فرمایا جارہا ہے اور بیکہ انسانی کوشش بہر حال اینے شمرات ظام کر کے رہتی ہے تو ارشا دفرمایا:

سیس اور چو پھود سے ہوا آپ تاہیخ نے اس مخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی اور تھوڑا سادیا اور پھر سخت دل ہوگیا(۱) اور جو پھود سے دہا تھا وہ بند کردیا جیسے کہ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق دلید بن مغیرہ جو پھوتھوڑا بہت اسلام کی طرف مائل ہونے لگا تھا مشرکیین نے اس کو طامت کی کہ تو یہ کیا کررہا ہے اس نے کہا کہ اگر قیامت آگئی جیسا کہ محمد مُثالِثی کہتے ہیں تو پھروہاں کا عذاب کس طرح برداشت کروں گا اس سے ڈرلگتا ہے اس پرایک متعصب قسم کے مشرک (جس کا نام عاتبہ تھا) نے کہا کہ اگر وہاں عذاب کی نوبت آئی تو میں اس کا ضامن ہوں اور وہ عذاب تیرے بجائے میں اٹھالوں گا بشرطیکہ تو جھے اتنااتنا مال دے دے ولید نے اس کی بات مان لی اور جو پھے میلان ہوا تھا بھر اس سے روگر دانی کر لی اور بھے مال دیا مگر بعد میں مال دینا بند کر دیا ، یاسخت دل ہوگیا کہ مشرکین مکہ کے کہنے سننے سے دل میں اسلام لانے کے لئے جوزی بیدا ہوئی تھی وہ کھر بدستور کفرشقاوت اور قساوت میں تبدیل ہوگئی۔



حضرت شاہ صاحب میں بین تھوڑا ساایمان لانے لگا تھا پھر سخت ہوگیا اس کا دل، کیا اس کے پاس غیب کاعلم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ قیامت آنے پر جب عذاب ہوگا تو کوئی دوسرا شخص وہ عذاب میرے بجائے

=الله ي ما ہے تو ہے مگر وہ ماہ کا نہیں۔

ف یعنی قیامت اوراس کے قرب کاذکرین کر چاہیے تھاخون مداے رونے لگتے اور گھبرا کراسپنے بچاؤ کی تیاری کرتے مگرتم اس کے برخلاف تعجب کرتے اور اُنے ہو۔ اور خافل و بے فئر ہو کھلاڑیال کرتے ہو۔

فل یعنی فافل کوزیا نہیں کہ انجام سے غافل ہو کرنسیحت وفہمائش کی ہاتوں پر ہنے اور مذاق اڑائے ۔بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ افتیار کرے۔اور مطبع ومنقاد ہو کرجین نیاز خداو تدقیر کے سامنے جملادے۔

و المار المسلم المارة على المارة في بن حرات بسلى الدُعليه وملم نے مجده كيا اور تمام ملمان اور مشرك جوما ضرقے مجده ميں گر پڑے حضرت ثاہ ولى الله قدس سر الصحتے ميں كة اس وقت سب كوايك خاشيہ الہيہ نے كھير ليا تھا يكويا ايك غيبى اور قبرى تصرف سے طوعا و كر ہا سب كو سركو د ہونا پڑا۔ سرف ايك بد بحت جس كے دل پر مخت مجرفى اس نے مجده مذيميا مكر زين سے تھوڑى كى كى كا تھا كراس نے بھى چيانى كولگالى اور كہا بھے اى قدر مانى ہے يہ

(تمسورة النجم والمالحمد والمنة)

۔ اکدی۔ کدیتدے یا نوذ ہے ہتر کی خت چٹان کو کتے ہیں، محاورات یس ہے اکدی حافر البنس یعنی کوال کھودنے والے نے زیمن کی ختی یا ہتر آ جانے کی وجہ سے کھدائی بند کردی۔ اتھا کے گا اور جھے کواس سے سبکدوش کردے گا کیا اس کو جرنبیں پنجی ان با توں کی حضرت موئی ملینا کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس خلیل ابراہیم ملینا کے صحیفوں میں جس نے اللہ کے ہر تھی کو پورا کیا تو رات اور تو رات کے علاوہ دیے گئے موئی ملینا کو چھے اور ابراہیم ملینا کے صحیفوں میں مضامین مذکور ہیں انکی خبر ولید کو نہیں پنجی حالا نکدوہ قرآن اور نبی کریم ملینا کے سے نازل ہو چھے ہیں اور انکی با تیں لوگوں میں معروف ہیں اور خدا کے سارے پیغیر بنیادی با توں تو حید، آخرت، جن وجہم من نازل ہو چھے ہیں اور انکی با تیں لوگوں میں معروف ہیں اور خدا کے سارے پیغیر بنیادی با توں تو حید، آخرت، جن وجہم من این اور اس محیفوں میں ہے بات کھول کر بیان کردی گئی ہے کہ کوئی ہو جھا ٹھانے والا کی دو سرے گناہ گار کا او جو نہیں اٹھائے گا تو جب ہے بات ان اولوالعزم پنجیبروں سے حیفوں میں موجود ہے پھراس قسم کا معا ملہ اس نے کول کر لیا اور ان صحیفوں میں تو یہ جس کے مرانسان کے واسطے وہی ہے جو اس نے سمی کی اور کما یا اور ہے کو کو تھر بال کور اندار دیا ہوں ہوں ہوں ہے ہوا سے کی اور کما یا اور ہے کو حدو جہدا ورعم کی کوشش ضائع نہیں ہوتی خواہ خیر ہو یا شر پھراس کو انکی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا ہوں ہوں ہوں ہے کہ مرانسان کے استحقاق کے لئے سمجھا حالا نکہ مدلول آیت سمی کا مصول خوات کے سمجھا حالا نکہ مدلول آیت سمی کا مصول ملانسان ہے لئے مور انہیں کہ انسان کو بس اس کی سمی کا ہی صلہ ملانسان ہوئی ہوں ہیں جی مراؤ ہیں کہ انسان کو بس اس کی سمی کا ہی صلہ ملانسان ہوئی ہوں کے علاوہ اور پھر نہیں ملیا جس کی تفصیل ان شاء اللہ آئیدہ آئیدہ آئیدہ ہوں ہے۔

اور ان صحیفوں میں ریجی ہے کہ آپ مالٹی کے پروردگاری کی طرف ہر چیز کا پہنچنا ہے وہی ذات ہرشے کامنتہی ہای تک ہرایک آواز پہنچتی ہے،ای کی طرف ہرایک عمل پہنچتا ہے اور اس کی طرف ہرمخلوق کولوٹ کر جانا ہے وہی مبدأ کا ئنات ہے اور وہی منتمیٰ بھی ہے اور یہ کہ وہی ہناتا ہے اور وہی رلاتا ہے کیونکہ ہرغم اور خوشی کا سامان اس کے اختیار میں ہے اورای کے علم سے انسان پریداحوال ووا تعات پیش آتے ہیں لہذا درحقیقت ہنانے اور رلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے اس وجہ سے انسان کو چاہئے کہ ہرخوشی اورمسرت اللہ رب العزت سے مانگے اور ہرغم ورنج میں اپنے پروردگار ہی کو یکارے اور پہ کروہی موت دیتا ہے اور وہی حیات وزندگی دیتا ہے اور موت وحیات کا وہی خالق اور مالک ہے اور اس نے جوڑا پیدا کیا دونوں قسموں نرو مادہ کا نطفہ کے ایک قطرہ سے جب کہ وہ ڈالا جاتا ہے رخم میں جب حق تعالیٰ کی شان خالقیت کا بیہ مشاہدہ تمام عالم میں ہے کہاس نے جوڑے پیدا کیے انسانوں اور حیوانوں میں مذکر ومؤنث اور نرو مادہ اور دنیا کی ہر چیز میں خیروشر، نفع ونقصان، بلندی وپستی اورنور وظلمت توجس ذات اعلیٰ واجل کی خالقیت اور قدرت کے بیسارے کر شے عالم میں تھیلے ہوئے ہیں اس ذات کے لیے کیامشکل ہے قیامت میں دوبارہ انسان کو پیدا کردے اس لئے ان صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ اوراس پر کرسکتا تو پھریہ کیے ممکن ہے کہ اگر اللہ کسی برعذاب نازل فرمائے تو کوئی اس کو بچا کروہ عذاب خود برداشت کر لے اور بیہ کہ وی ہے جس نے اپنے بندوں کی حاجتوں کو پوراکیا اور رزق دے کرکسی کا محتاج نہیں رکھااور ای نے کسی کو مالدار بنایا زمینیں ے۔۔۔ جائیداد،مویشی اورخز ائن اموال دیکرالغرض کسی کو بقذر ضرورت دیا اور کسی کواپٹی نعتوں سے زیادہ نیا دہ نو ازا۔ اوران محیفوں میں یہ مجی ہے کرور و روردگارے شعری سارہ کامجی جس کی یہ اہل عرب اور شرکین پرستش کرتے ہیں انسوس کہ

ایک مخلوق کی تو پرستش کرنے کے کیکن اس کے خالق کونہ پہچانا۔ <del>• اور یہ</del> کہ اس نے عاداولی کیعنی عادقد یم کو ہلاک کرڈ الا اور خمود کی قوم کو بھی سوان میں سے کسی کو بھی باتی نہ چھوڑ ااور قوم نوح کو بھی جوان سے پہلی تھی بے شک پیرسب بڑے ہی ظالم اور مرکش تھے اور لوط کی الٹی ہوئی بستیاں بھی جن کواس پروردگار نے اکھاڑ پھینکا پھران بستیوں کوڈھا نک لیا جس سی بھی ہیبت . ناک چیز نے ڈھا نک لیا تھا جس کی ہیبت وعظمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا یہ سابقہ قو میں کیسی طاقت ورقو میں تھیں اسباب اور وسائل کی کوئی کمی نتھی مکانات اورمحفوظ پتھروں کے تراشے ہوئے قلعے تھے لیکن ان قوموں کی مادی طاقت اور وسائل کی کثرت انگوعذاب الہی سے نہ بچاسکی ، ظالموں اورسرکشوں کی تباہی خداوند عالم کا ایک عظیم انعام ہے تو اے مخاطب تو اپنے پروردگار کی نعتول میں سے کون کون سی نعت میں شک کرتا رہے گا اور ان وا قعات کوئ کربھی ایمان نہیں لائے گا ان عبرت ناک وا قعات کوئ کرتو چاہئے کہ ولیداوراس کے ساتھی اور قریش مکہ ایمان لے آئیں تو اہل مکہ من لویڈ محمد مُلاظم بھی ڈرانے والے ہیں۔ عذاب خداوندی سے پہلے ڈرانے والوں کی طرح ام سابقہ کو وہ انبیاء ظاہر ڈراتے رہے اس طرح یہ پنجبرآخر الزمان ظافظ مجی ہیں ان پرایمان لانے میں کسی طرح تامل نہ کرنا چاہئے اب تاخیر کی گنجائش نہیں ہے کیونکے یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور قریب آچکی ہے قریب آنے والی چیز یعنی قیامت جس کوکوئی اٹھانے والانہیں اللہ کے سوا یعنی قیامت کے آ مکنے کے بعد کسی کی بیطاقت نہیں کہ اس کوٹلا سکے قیامت تو کیا درخت ہے گرنے والے پتہ کوبھی کسی کی مجال نہیں کہ گرنے ے روک دے پھر بھی کیاتم اس بات اور قیامت کے آنے پر تعجب کررہے ہو اوراس کوا چنجا سمجھ رہے ہو اور تم ہنتے ہو اور ان باتوں کو پیغیبر کی زبان سے جب سنتے ہوتو نداق اڑانے لگتے ہو اورتم روتے نہیں حالانکہ خدا کے عذاب اورام سابقہ کی ہلاکت وتباہی کے واقعات کو مذفظرر کھتے ہوئے تو تہہیں ابنی حالت پر افسوس کرنا چاہئے اور اپنی بدنسیبی پررونا چاہئے اورتم اس طرح غافل ومتکبرینے ہوئے ہوقر آن اور اللہ کے بیغامات نہنی کھیل کی چیز ہیں۔ نہ ہی ان سے غفلت واعراض بےرخی اور تکبر کرنا چاہیئے بیر کات تباہی اور بربادی کاباعث ہیں بس اب تواللہ کےسامنے سربسجود ہوجا وَاوراس کی عبادت کرو۔

آ تحضرت ما المجلس میں جدہ میں گریڑے اوراس مجلس میں کچھانوارو تجلیات کا نزول ہوا کہ جو یہاں موجود ہو گئے اوراس مجلس میں کچھانوارو تجلیات کا نزول ہوا کہ جو یہاں موجود ہشرکین سے میں جینے مسلمان سے وہ بھی ہجدہ میں گریڑے اوراس مجلس میں کچھانوارو تجلیات کا نزول ہوا کہ جو یہاں موجود ہشرکین سے وہ بھی مہبوت ہو کر بدحوای کے عالم میں سجدہ میں گریڑے البتدایک بوڑھاا میہ بن خلف جوشرک و کفر میں ایک مضوط چٹان کی طرح تھااس کو بظاہر بیغا شیفید اورانوارو تجلیات متاثر نہ کر سکے اوروہ ای حالت میں بیٹھار ہااورایک مٹھی پرمٹی اٹھا کر بیشانی سے لگا لی اور کہنے لگا کہ بس مجھے تو بیکا فی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، یہی وہ واقعہ تھا سورۃ النجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے کا جسلمین جس کو صحیحین میں بیان کیا کہ ۔ سجد النبی صلی الله علیه وسلم وسجد من معه من المسلمین والمشرکین النے۔ یعنی آنمخضرت مالی ہو تھی مسلمان سے اور شرک سیسبر بہود ہو گئے عبداللہ بن مسعود شائٹ بیان کرتے ہیں قرآن کرتم میں بیسب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔

المعرت ثاوما حب فرماتے ہیں" شعری "ایک بت بڑا تارا ہے اس کو بعض عرب ہو جا کرتے تھے۔ ۱۲ https://toobaafoundation.com/

صحیحین کی روایات میں ہے کہ آنحضرت مُلاَیُخ کوصلو ۃ الکسوف یعنی سورج کہن کی نماز میں جنت وجہنم کے مناظر پیش کیے گئے اور آپ مُلاَیُخ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فر مایا اے لوگو! خداوند عالم بڑا ہی غیور ہے اور اک وجہ ہے اس نے فواحش اور بے حیایئوں کو حرام فر مایا ہے مرادیتی کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے خص کو اس بات سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ وہ خداوند عالم کی غیرت کو پا مال کر کے خدا کے قہر وغضب کو دعوت دے رہا ہے اور اس صورت میں اسے اپنے انجام سے فکر نہ ہونا چاہئے۔

اورا یک حدیث میں ہے آپ مُلاَثِمُ نے ارشا دفر ما یا اے لوگو! اگرتم وہ بات جان لوجو بجھے معلوم ہے توتم لوگ ہنا بھول جاؤگے اور کثرت سے رویا کرو گے اور حتیٰ کہ تہمیں اپنے بستر وں پرچین نہ آئے گا اور تم جنگلوں میں نکل جاؤگے دین اور دین کی باتوں پر مذاق وتمسنح انتہائی بذھیبی ہے اگر حق تعالیٰ کی عظمت وجلالت کا ادنیٰ درجہ میں بھی کسی کو اندازہ ہوجائے تو بھراس کی تو یہ کیفیت ہوجائے گی کہ زندگی کے ہرعیش وراحت ہی کو بھول جائے گا۔

ان آیات کی تغییراس شان نزول سے قطع نظر کرتے ہوئے عوی طور سے بھی کی جاسکتی ہے کہ اس موقع پر تن تعالی شانہ نے ہراس خص کی ہدمت فر مائی جو ابتداء ہیں دین کی طرف راغب ہوا مانوس ہوا اور پچھالند کی راہ ہیں خرج کرنے لگا گر پھر دل سخت ہو گیا اس کو چھوڑ ہی ہے اور نی کرنے لگا تو اس کے تن ہیں فر مایا گیا کہ بھلا ایس شخص بھی آپ مانگھ آنے دیکھا ہے کہ جو پہلے بے دخی اور روگر دانی کرتا ہو پھر وہ پچھڑم دل ہو کر تھوڑ ابہت اللہ کے لئے خرج کر کے مگر پھر تخت دل ہو جائے اور اس سلسلہ کو بند کر دی تو کیا اس کو غیب کی خبر ہوگئ ہے کہ اگر ذائد خرج کروں گا تو ہیں مفلس ہو جاؤں گا اور میرے پاس پچھ باتی نہ نے گا تو کیا وہ قضاء وقدر کے معاملات و کیور ہا ہے اور اسے نظر آگیا ہے کہ بس اس کے بعد اس کو پچھ نہ ملے گا پھر اس تخیل کے بعد حقوق اللہ بھی ضائع کر رہا ہے اور حقوق العباد ہیں بخل کر کے ظلم اور معصیت کا مرتکب ہور ہا ہے کیا اس کو کتب ساویہ اور ان اولوالعزم پنجبروں کے محیفوں سے یہ بات معلوم نہیں کہ ہر انسان کو اپنے گنا ہوں کا قیا مت کے روز ہو جھا ٹھانا ہے اس غلط خیال میں نہ رہنا چاہئے کہ وہاں کی پیش آنے والی مشقتیں اور مصیبتیں کوئی دوسرا بر داشت کرے گا پھر اس مناسبت کے ساتھ اخیر سورت تک سلسلہ عنبہ و تہدید کو فرم مایا گیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

# قرآنی فیصله که مرجد وجهد بارآ ورجوتی ہے اور مسئله ایصال تواب

آیت مبارکہ ﴿ آن آئیس لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَلَی ﴾ کامراد سیاق وسباق ہے تعین ہے کہ انسان کی جوبھی سعی اور
کوشش ہے اس کاثمرہ اور نتیجہ اس پرضر ور مرتب ہواکر تا ہے اللہ رب العزت نے جس طرح دنیوی نظام میں یہ چیز مقد رفر مادی
ہے کہ انسان کی جدوجہد بہر کیف بارآ ور ہوتی ہے آخرت میں بھی بہی حال انسانوں کے اعمال وافعال کا ہے اس آیت کے
ظاہر الفاظ کو چیش نظر رکھتے ہوئے فلاسفہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں جب یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لئے
صرف اس کی سعی ہے اور وہ اس سے فاکدہ انٹھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ مردوں کو زندوں کی طرف سے ایصال تو اب نہیں ہوسکتا
زندوں کے اعمال عبادت اور تلاوت سے اموات کو کئی نفع نہیں تو ایصال تو اب سے محرجو کے اہل سنت اور جمہور علاء اس پر اللہ کا محرول کی اللہ کے اللہ معلوم کا محرول کو ندوں کے اللہ سنت اور جمہور علاء اس پر اللہ کا محرول کی اللہ کا محرول کی اللہ کا محرول کے اللہ کا محرول کی اللہ کا محرول کو کئی نفع نہیں تو ایصال تو اب سے محروبے اہل سنت اور جمہور علاء اس پر دلال کے اللہ کا محرول کی اللہ کی محروبے اللہ سنت اور جمہور علاء اس پر دلالوں کہ کا محال کی محروب کے اللہ سنت اور جمہور علاء اس پر دلوں کے اعمال عبادت اور تلاوت سے اموات کو کئی نفع نہیں تو ایصال تو اب سے محروب کے اہل سنت اور جمہور علاء اس پر دلالوں کے اعمال عبادت اور تلاوت سے اموات کو کئی نفع نہیں تو ایصال تو اب سے محروب کے اہل سنت اور جمہور علاء اس پر دلوں کے اعمال عباد کی اس کے اس کے اس کی محروب کے اہل سنت اور جمہور علی محروب کو کئی نفو نہیں کے اس کی حدول کے اس کے اس کی محروب کے اس کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کے اس کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے اس کی حدول کی حدو

متنق ہیں کہ زندہ کی طرف سے میت کے لئے ایصال تو اب صحیح اور درست ہے آیات اور احادیث سے بیٹا بت ہے انبیاء کرام ﷺ کے لیے درود وسلام اور مومنین سابقین کے تق میں دعائے مغفرت اپنے والدین اور اولا دکے لئے دعاء صلاح و فلاح یہ سب امور نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں انبیاء وصالحین کی شفاعت بھی ثابت ہے اگر ﴿ آنَ لَّیْمَسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا فلاح یہ سب امور نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں انبیاء وصالحین کی شفاعت بھی ثابت ہے اگر ﴿ آنَ لَیْمَسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَلِيْ اِللَّهُ مَا سَلِيْ اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ اللَّهُ اللّٰ ال

حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہا اللہ تعالی نے بھی تصریح کی ہے کہ زندہ کی دعا و استغفار صدقہ و خیرات اور حلاوت قر آن مردول کونفع پہنچتا ہے اور حاملین عرش کا اہل ایمان کے لئے دعا کرنا خودقر آن کریم میں موجود ہے۔

شیخ ابن ہمام موہ کی القدیر باب الحج عن الغیر میں لکھا ہے کہ احادیث صححہ سے یہ امر صراحة ثابت ہے کہ مالی خیرات وصد قات اور بدنی خیرات مثل دعا، نماز روزہ، اور تلاوت قرآن سے اموات کو تواب پہنچا ہے اور ان چیزوں سے انکوخوثی ہوتی ہے اور دوسروں کی طرف سے قربانی توخودرسول اللہ کا بیخ نے فرمائی ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور وقف اور جے صحیحین کی روایات میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آخضرت ما تعلیم کی رحلت کے بعد حضرت علی میں گاری ہے۔

علامہ زبیدی میں پیشیشرح احیاء میں فرماتے ہیں کہ علاء اہلسنت ایصال تواب پر متفق ہیں اور معتز لہ کا بیز خیال غلط ہے کہ اموات کوزندوں کی طرف ہے کئ مل صالح اور خیر کا تواب نہیں پہنچتا۔

حضرات مفسرین نے اس کے مختلف جوابات دیۓ ہیں ایک تو وہی مراد جو پہلے ذکری گئی معتزلہ کے استدلال کا جواب ہے کسی نے جواب دیالام تملیک کا ہے یعنی انسان اپنی ہی سعی کا مالک ہوتا ہے نہ کے دوسرے کی سعی کا ہاں اگر اپنی سعی اور عمل کسی اور کو ہدییا در مہرکر دے تو بے شک دوسرا بھی اس سے ختفع ہوسکتا ہے جیسے کہ مال و دولت جس کا انسان مالک ہوتو دوسرے کو ہہرکر دینے سے دوسرااس سے مستفید و ختا تا ہے۔

بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے آباء واجداد کے عمل پر بھر وسہ نہ کرتا چاہئے کہ ان کے صلاح وتقوی سے میری نجات ہوجائے گی بلکہ اس کو چاہئے کہ خود بھی عمل کرے ، ور نہ اگر خود بھی عمل نہ کرے اور آباء واجداد پرامیدلگائے بیٹھارے گاتو قرآن کریم نے اس زعم فاسد کاردکردیا ہے اور فرمادی اور تلک اُمّنَّهُ قُل صَلَّف نَها مَا کَسَبَت وَلَکُهُ مَا کَسَبَت وَلَکُهُ مَا کَسَبَت وَلَکُهُ مَا کَسَبَت مُون وسرے کے جم میں ماخوذ نہیں ہوگا جسے کہ کوئی شخص دوسرے کے جم میں ماخوذ نہیں ہوگا جسے کہ ارشادے وقالیّ وَمَ لَا تُخْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَلَا تُحْبَرُون اِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُون ﴾

قرآن كريم سے مردول كے لئے دعا و استغفار ثابت ب جيك كدار ثاد ب ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِنْحَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِنْمَانِ﴾

نماز جناز ہم دعا ہی ہے اوراس طرح ایصال تو اب ہے بعض کا قول ہے کہ بیآیت ایمان کے بارے میں ہے کہ مومن کا ایمان ای کے لیے نافع ہے پنہیں کہ کسی دوسرے کا فرکواس سے فائدہ پہنچ جائے۔

بعض حفرات كاحديث (اذا مات الانسان انقطع عمله كه جب انسان مرجاتا بتواس كاعمل منقطع

ہوجاتا ہے) نے استدلال کرنا درست نہیں اس لیے کہ صدیث کا مدلول تو اس کے مرنے کے بعد اس کے **م**ل کے انقطاع کو ظاہر کررہا ہے نہ یہ کہ کسی مرد ہے کوزندہ کی طرف سے کوئی تواب نہیں پہنچ سکتا اور ظاہر ہے کہ ہردو میں زمین وآسان کا فرق ہے بہر کیف ان دلائل سے مسئلہ ایصال تواب ثابت ہے۔

تمبحمدلله تفسير سورة النجم

اس سورت کا نام القمر ہے اس میں معجز وشق القمر کا ذکر ہے جو آ محضرت مُالْتُمْ کے معجزات عظیمہ میں سے ایک واضح اور روش معجزہ ہے جس کو قرآن کریم نے دلیل نبوت کے طور پر بیان کرنے کے ساتھ قیامت کی نشانی اور اس کے قریب آجانے کی علامت بتایاروایات متواترہ سے ثابت ہے کہ شرکین مکہ نے آپ ٹاٹھ سے سوال کیا کہ آپ ٹاٹھ ہم کو کوئی نشانی دکھائے جس ہے ہم مجھیں کہ آپ مُلاہِ کُم اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ مُلاہُ کے دومکر سے کردیں توہم آپ مُلاکٹی پرایمان لے آئیں گے انکے اس وعدہ پر آپ مُلاکٹی نے دعا مانگی یہ چود ہویں رات تھی دعا قبول ہوئی اور حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت عظیمہ ہے جاند کے دو کھڑے کردیئے اور کفار قریش نے بھی اپنی آ تکھوں ہے اس کا مشاہدہ کرلیا کہاس کا نصف حصہ صفایہاڑپرتھااور نصف جبل تعیقعان پراور آپ مُلاکیم نے انکوفر مایا، دیکھولوا ہے لوگو! نہ صرف یہ کہ اہل مکہ ہی نے اس کا مشاہدہ کیا بلکہ جولوگ اطراف وجوانب سے آئے انہوں نے بھی یہی حال بتایا کہ ہم نے فلاں شب جاند کوشق ہوتے ہوئے دیکھا اس عظیم الثان معجز ہ کے بیان سے سورت کی ابتداءفر مائی گئی جوسید البشر مُلْقظ کی نبوت ورسالت کا واضح اورروشن ترین ثبوت تھااس کے بعدان لوگوں پر وعید و تنبیه فر مائی گئی جواللہ کی نشانیوں کو ویکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہوئے

پھراختتا م سورت پر اہل شقاوت کی محرومی اور ہلا کت کا بیان فر مانے کے بعد اہل ایمان وتقویٰ کا ذکرفر مایا گیا جیسا کہ قرآن کریم کاطرز بیان ہوتا ہے کہ تر ہیب کے مضامین کے بعد ترغیب کے مضامین لائے جائیں تو اس اسلوب عجیب کے مطابق ﴿إِنَّ الْمُتَّقِدُنَ فِي جَنَّتِ وَّنَهَر ﴿ فِي مَقْعَدِ صِلْقِ عِنْكَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِدٍ ﴾ پرسورت ختم فرماني كئ ـ

(٤٥ مُوَةَ الْتَمَرِ مِنْيَةُ ٣٧) ﴿ إِنْ مِنْ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ﴿ أَلِنَا ٥٥ كُوعاتا ٢

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوا ايَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحُرٌ مُّسْتَبِرُ ۞ پاس آ لگی قیامت اور پھٹ ممیا جاند فل اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اللہ جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا فی پاس آ گلی وہ محری اور پھٹ گیا چاند۔ اور اگر وہ ریکھیں کوئی نشانی نال دیں، اور کہیں کہ یہ جادو ہے چلا آتا۔

ف جرت سے پیشتر نبی کر میملی الدُعلیہ وسلم سمنی میں تشریف فرماتھے تفار کا جمع تھا،انہوں نے آپ ملی الدُعلیہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو نا گا، جاء میٹ کردوجموے ہوگیا۔ایک جمواان میں سے معرب کی طرف اوردوسرامشرق کی طرف جلامحیا۔

فٹ یعنی اس طرح کے جاد و مدمیان نبوت نے پہلے بھی بچے ہیں، پھرجس طرح دوجاتے رہے یہ بھی جاتا رہے گا۔

و كَذَّبُوا وَالتَّبَعُوَّا اَهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرِ مُسْتَقِرُّ وَلَقَلُ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيْهِ

اور جملایا اور بلے اپن خوش به اور ہر کام مُہرا رکھا ہے وقت به فیل اور بیج کچ بی ان کے پای احوال بن بی اور جملایا اور بلے اپن باوی پر، اور ہر کام مُہر رہا ہے وقت پر۔ اور بیج کچ بی ان کو احوال بن بی مُؤد جَوُن حِکْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُن النَّلُونُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِیوَمَ یَکُومُ یَکُومُ النَّاعِ إِلَی تَعْنَ النَّلُونُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِیوَمَ یَکُ عُ النَّاعِ إِلَی تَعْنَ وَرَائِ اللَّهُ اللَّ

إِلَى النَّاعِ لِيَقُولُ الْكُفِرُونَ هٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞

اس پارنے دالے کے پاس فل کہتے جائیں منکریددن محمل آیاف

يكارير- كبتي منكريددن مشكل آيا-

اعلان قرب قیامت مع ذکر دلائل قدرت خداوند جلیل ورسالت نبی کریم مَالطیخ وتهدیدو تنبیه براعراض منکرین ومجرمین

والنان : ﴿ الْعُتَرَبِ السَّاعَةُ .. الى .. هٰذَا يَوَمُ عَسِرُ ﴾

**ر بط:.....گزشته سورت کامضمون جناب رسول الله مُلافِق کی رسالت ونبوت کاا ثبات اوراس کی عظمت شان ظاہر کرتا تھااب** 

فل یعنی ان کامذاب بھی اپنے وقت برآئے گا۔اورالد کے علم میں ان کی گراہی اور الاکت تفہر چکی ہے وہ کسی صورت سے نلنے والی تہیں۔

ن یعنی تر آن کریم پوری مکمت اور مقل کی با تو سکا مجمور ہے یوئی ذرا نیک بنتی سے توجہ کرے تو دل میں اتر تی پلی جائیں مگر افوں استے سامان ہدایت کی موجود کی میں اس پر مجمواز نہیں یوئی نسیعت وفیمائش وہاں کام نہیں دیتی کہ تھا تہ مربہ جونک نہیں گئی لہذاا سے سنگدل بدبختوں کو آپ میں النہ علیہ دس کہ مواد سے میں النہ علیہ دس کے مطاب نہیں کے مطاب دیا دی مورت نہیں ۔ ان کو ان سے میں کا طرف چلنے دیں۔ وہی میں مدان حشری طرف حساب دیسے کو۔

کے بیٹی تمام الکے پچھلے قبروں سے ملک کرٹھ ی دَل کی طرح پھیل پڑی ہے۔ اور منداد ند قدوس کی عدالت میں ماضری دینے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہول کے۔

فے یعنی اس دن سے ہولنا ک احوال وشدا تداورا سے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے کہ یہ دن پڑا سخت آیا ہے دیکھنے آج کیا گر رے گی آ گے جاتے ہیں کہ لیامت اور آخرت کامذاب تواسین وقت ہا آئے گا بہت سے مکذبین کیلئے اس سے پہلے دنیای پس ایک سخت دن آچا ہے۔



اس سورۃ قمر میں آپ ٹاٹیٹم کی نبوت کی دلائل قاطعہ اور برا ہین واقعیہ بیان کیے جارہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دلائل ومعجزات میں شق قمر کا واقعہ ایک طرف اللہ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے تو دوسری جانب رسول اللہ ٹاٹیٹم کی رسالت ٹابت کرنے کے لئے ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی صاحب عقل انسان انکارنہیں کرسکتا اور حتیٰ کہ وہ ایک تاریخی حقیقت بن کئی جس می کسی طرح تر دداور تامل کا امکان نہ رہا، تو ارشا وفر مایا۔

قریب آخمی ہے قیامت اور دوککڑے ہوگیا جاند جب کہ مقام منیٰ میں کفار مکہ نے آپ ناٹیٹی سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ما الله کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھا تمیں اور اس جاند کو دو کھڑے کر دکھا تمیں تو ہم آپ ما للظم پرایمان لے آئمی ے تو آ پ مُنافظ کے آسان کی طرف نظر اٹھا کر انگلی کا اثارہ کرتے ہوئے جاند پھٹ گیاا دراس کے مکڑے ہو گئے ایک مغرب ک ست نظر آ رہا تھااور دوسرامشرق کی طرف ایسی عظیم الثان دلیل اور معجز ہ ظاہر ہونے پر چاہیے تھا کہ فور <u>أایمان لے آتے مگر</u> حالت میہوئی کہ اور اگر دیکھ لیس کوئی نشانی تو بے رخی کریں اور اس کوتسلیم کرنے کے واسطے تیار نہ ہوں اور کہیں کہ میتو جادو ہےجو پہلے سے چلاآ رہاہے توای طرح اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہماری آئکھوں پر جادوکردیا ہے کہ یہ چانددو کلاے ہو کر ہمیں نظر آیا اور جھٹلا یا ان لوگوں نے خدا کے اس مجزہ کواور پیفبر کی نشانی کو اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ان کا میہ جرم تو اس بات کا موجب تھا کہ اس وقت عذاب خداوندی سے ہلاک کردیئے جاتے مگر انکومہلت دی گئی اور ہر کام اللہ کی طرف ہے ایک وقت مقرر کے ساتھ کھم اہواہے ای وقت عذاب وقہر کی کیا ضرورت تھی عبرت ونصیحت کے واسطے تو یہ بھی بہت کافی ہاور بے شک ان کے پاس بہت سے وا قعات واحوال آ چکے ہیں جن میں بہت کھھیجت وتنبیہ ہے سیقر آن کریم الله کی وی ہے ایک الی حکمت و دانائی کی بات ہے جودل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہے اور ہدایت ومعرفت کی انتہا تک پہنچ جانے والی ہے تو پھراس کے بعد کیا کام دیں گی ڈرانے والی چیزیں • ایسے بخت دل لوگ جن پر نہ کوئی نصیحت کام دے اور نہ تنبیہ وتہدید سے کوئی اثر ہواس قابل نہیں کہ ان کی طرف تو جہ کی جائے توبس آپ نگافی ہم روگر دانی کر کیجئے ان سے ۔ایسے بدبختوں ہے اب کیا توقع ہوسکتی ہے کہ وہ ہدایت قبول کریں گے بس انتظار کیجئے اس دن کا جس میں پ<u>کارنے والا پ</u>کارے **گا** ایک نہایت ہی تا گوار چیز کی طرف وہ میدان حشر میں حساب کے واسطے بکارا جانا ہوگا جو ہر کا فرومجرم کے واسطے شدید تا گوار چیز ہے حالت میہ ہوگی انکی آ تکصیں جھی ہوئی ہول گی قبروں سے نگلتے ہول گے اس طرح کہ سکویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کا غول ہیں دوڑتے ہوں گے اپنی گردنوں کو دراز کیے ہوئے بکارنے والے کی جانب بیابیامنظر ہوگا کہ ہر کافر کہتا ہوگا کہ بیر دن تو بہت سخت ہے ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی کی حاضری اور حساب کے لیے پیشی کا فر کے لیے کوئی آ سان کام نہیں یہ شدت ادر ہیبت تواس کے داسطے ہرآنے والے عذاب سے زیادہ شدید ہوگی الیکن جس کسی کا حساب یاک وصاف ہواس کو اعلان حساب اور پیشی کی کوئی فکرنہیں ہوتی اس طرح اہل ایمان وتقویٰ بےفکر اور مطمئن ہوں سے اور بڑے ہی انبساط وخوشی ہے میزان اعمال کی طرف جاتے ہوں محتیٰ کہان پر یوم الحساب کی پیٹی کسی فرض نماز کی رکعت کے قیام سے زیادہ دشوار ● يرتر جدان مفرين كى رائے كے مطابق ہے جنہول نے اس جكد لفظ "ما" كواستغباميدليا ہے اور اگر" ما ني بوتو كرتر جمداس طرح ہوگا،"بسنيس كام 

محسوس نہ ہوگی جب کہ کا فروں اور مجرموں کے کسینے چھوٹ رہے ہوں مے اور ہرکوئی پیدنہ میں غرق ہوگا کس کے منہ تک اور کسی کے سینہ تک اور کسی کے مخشوں اور یا دُل تک پہنچا ہوگا۔

(كماوردفيالاحاديث)

#### مشاہدہ اور تواتر ہے معجز ہ شق القمر کا ثبوت

معجز وشق القمر کا دقوع قرآن کریم، احادیث متواتر و اور اجماع امت سے ثابت ہے اور علاوہ ازیں تاریخی نقول سے اس کا مشاہدہ بھی ثابت ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی، احادیث رسول اللہ نگا بھی اور مشاہدہ سے ہوچکا ہو اس کا انکاریا اس کی تاویل خلاف عقل ہے اس پر بلاتر ددایمان لا تا لازم ہے جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ سے جن وجہتم پر ایمان لائے بغیر کوئی محض موسم نہیں ہوسکتا ای طرح قرآن کریم کی ہربیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا اخرہ تعزیر ایمان لائے بغیر ایمان کا تحریحات اور قطعیات میں تاویل کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر نہ تو ایمان بالآخر ہ ذری اور ہمارا نہ جنت وجہنم کی حقیقت کا کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا ہے جس قرآن حکیم نے ہم کوقیا مت جسے عظیم الثان واقعہ کی خبر دی اور ہمارا اس پر ایمان ہے تو پھرش قرجو قیا مت سے اس پر ایمان ہے تو پھرش قرجو قیا مت سے اور پر وقیا مت بی تعظیم شے نہیں اس پر ایمان لانے میں کیا تامل کیا جاسکتا ہے امام طحادی پی پیشنی اور حافظ ابن کثیر پی پیشنی نے اس نے واقعہ کے متعلق تو از کا دعوی کیا ہے اور پر دوگی دلائل قویہ سے ثابت ہے۔

فلاسفہ اور ملحدین نے شق القمر کو محال قرار دیتے ہوئے انکار کیا اور بعض لوگوں نے اس کی تاویل کی کہ یہ قیامت کے روز پیش آنے والے شق قمر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت چاند بھٹ جائے گا۔

فلاسفہ اور طحدین کاش قمر کومال قرار دینا خود خلاف عقل ہے ہے ایک محض دعویٰ ہے جس پران کے پاس کوئی ثبوت اور برہان قطعیٰ نہیں اور اور لیل عقلی ہے یہ اور برہان قطعیٰ نہیں اور اور لیل عقلی ہے یہ بات لازم ہے کہ ہرجم کا اجزاء کی طرف منقسم ہوتا اور پھراس کے اجزاء کو جوڑ کرجم مستنیر بنایا ہے وہ انگوتقسیم کرنے اور کوڑ سے کہ ہرجم کا اجزاء کی طرف منقسم ہوتا اور پھراس کے اجزاء کو جوڑ کرجم مستنیر بنایا ہے وہ انگوتقسیم کرنے اور کوڑ سے کرنے پر قادر ہے حکماء کے نزدیک جسم مصل کا منفصل اور منفصل کا متصل ہونا ممکنات میں سے ہاں دلیل سے جہاں شق قرکا شہوت مل رہا ہے ای کے ساتھ وقوف مشر اور روشم کا مجز ہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اس پر بھی فلسفیانہ قسم کا کوئی اور کا نہیں رہتا۔

حضرت بوشع بن نون علیه بنی اسرائیل کے ہمراہ'' جبارین' سے جہاد کررہے تھے بحکم خداوندی آفقاب تھہر گیا یہاں بک کہ جس روز اللہ کا پنج برفتح کا مامور تھافتے واقع ہوگئ ای طرح آٹی مخضرت مُلاَثی کے مجزات میں ردشم کا واقعہ بھی ہے کہ آپ میں گوئی شہبیں کہ چاند کے گڑے ہوجانا یا آفآب کا تھہر جانا اور لوٹ جانا فی نفسہ ظیم الشان امر ہا اور امر معتاد بھی بینیں ہے لیکن عقلاً اس کو سلیم کرنے میں کوئی وجہ تال نہیں کے تکہ آفتاب و ماہتا ہی حرکت طلوعی اور غرو بی سب اللہ کے تھم اور اس کی قدرت سے ہے تو محرک اصل اللہ رب العزت ہوہ جب چاہان اجرام کی ترکت کوروک دے اجرام علویہ ہوں یا اجرام سفلیہ، آسان ہو، یاز جن، برو بحرسب کی ترکت وسکون ای کے قبضہ قدرت جس ہے زمین کو تحرک مانو یا آسان کو بہر کیف اس امر پر مجبور ہوتا پڑے گا کہ برھنی اور اس کی حرکت خدا کے ہاتھ جس ہے الغرض جو چیز وتی اللی، اخبار متواترہ، نیز مشاہدہ سے ثابت ہواس کا انگار یا اس جس تر دوخلاف عقل ہے تھی ہے الغرض جو چیز وتی اللی ، اخبار متواترہ، نیز مشاہدہ سے ثابت ہوال کیا کہ آپ تا تھی کوئی نشانی دکھا تھی ہے کہ اہل مکہ نے آپ تا تھی ہے سوال کیا کہ آپ تا تھی کوئی نشانی دکھا تھی، تاکہ ہم آپ تا گیا گئی کی بوت مان لیس اس پر آپ تا تھی ہے دوگلاے کرے ان سے فرمایا دکھول کوئی نشانی دکھا تھی ہوئی کی روایت میں ہے کہ شق قمر پرقریش کے لوگ کہنے گئے کہ جمد خاتھ نے تو ہماری آسموں پر جادو کر دیا تو یہ مکن نہیں ہے کہ سب کی آسموں پر جادو کر دیا تو یہ مکن نہیں ہے کہ سب کی آسموں پر جادو کر دیا تو یہ مکن نہیں ہے کہ سب کی آسموں پر جادو کر دیا تو یہ مکن نہیں ہے کہ سب کی آسموں ہوا دو کر دیا تو یہ عیان شروع کیا تو ہرقا فلہ یہ بتا تا کہ ہاں جب مے بہرے آنے والے قافلوں سے پوچھنا شروع کیا تو ہرقا فلہ یہ بتا تا کہ ہاں جب کہ شق قمر کا واقعہ حقیقاً تو چیا ہے۔

آيت مباركه ﴿ اقْدُورَتِ السَّاعَةُ ﴾ كَ تفير من علامه آلوى وينا في تفير روح المعاني صبى بدروايت بيان فر مائی ہے کہ جرت مدینہ سے تقریبا یا نجی سال قبل ایک مرتبہ کچھ شرکین مکہ جمع ہوکرآ محضرت مان کا خدمت میں آئے جن میں ولید بن مغیرہ ، ابوجہل ، عاص بن وائل ، عاص بن مشام ، اسود بن عبد یغوث ، اسود بن عبدالمطلب ، ربعیة بن الاسود ،نضر بن حارث وغيره وغيره مجى تھے آپ المظاسے يدرخواست كى كداگر آپ المظاسيے نى بي تواپى نبوت كاكوئى خاص نشان د کھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیاکہا کہ چاند کے دوگئڑے کے کر دکھلاؤرات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا جاند طلوع کیے ہوئے تھا آپ مُلاکٹانے نے مایا چھا اگر یہ مجز ہ دکھلا دول تو ایمان بھی لے آ دُگےلوگوں نے کہاہاں ہم ایمان لے آئی سے حضور مکافی نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اس وقت چاند کے دو مکڑے ہو سکتے ا یک مکرا جبل ابی تبیس پرتھااور دوسرا مکرا جبل ابی تعیقعان پرتھادیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے متھے حیرت کا یہ عالم تھا کہ ا بنی آ نکھوں کو کپڑوں سے یو نچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے توصاف دوککڑے نظر آتے تھے اور حضور مُلاَیْظ اس وقت يفر مارب ته،اشهد وا، اشهد واداے لوگو! گواه ربواے لوگوگواه ربوعمراورمغرب كے درميان جتناوت بوتا ب اتی دیرتک چاندای طرح رہااوراس کے بعد پھروییا ہی ہوگیا ،شرکین مکہنے کہا کہ محمد ٹانٹیٹانے تم پر جادوکر دیا ہے بہتریہ ہے کہ تم باہر ہے آنے والے مسافروں کا انتظار کرواوران سے دریا فت کرو کیونکہ بیناممکن ہے کہ محمد مُلٹی تمام لوگوں پر جادو كردين أكروه بعى اى طرح اپنامشاہدہ بيان كريں تو يج ہے اوراگر بيكہيں كہم نے نہيں ديكھا توسجھنا كەمجە ما الفرانے تم پرسحركيا ہے چنانچ مسافروں سے دریافت کیا گیا ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے مگران شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہلائے اور بیکہا کہ بیسحرمستر ہے یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہوجائے گا ال ريهال آيت نازل مولى ﴿ وَقُتَرَبِّ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ۞ وَإِنْ لِيَرُوْ الْيَةَ يُعْرِضُوا وَيَعُولُوا سِعُو مُسْتَبِرٌ ﴾

حبیبا که بیان کیا عمیام مجزه شق قر کا رسول الله کافیخ کے زمانہ میں واقع ہونا قر آن کریم اور احادیث متواترہ اور
اسانید معجد اور جیدہ سے ثابت ہے اور ای پرتمام سلف اور خلف کا اجماع ہے اور صریحہ اور صحیحہ اور تصریحات سلف وخلف کے
خلاف ہے قابل اعتبار نہیں اور اس صورت میں آ کے کامضمون ﴿وَانْ يَدُواْ اَيَّةٌ يُعُو هُوُا ﴾ بِمعنی ہوجائے گا اس لئے کہ
قیامت کے واقع ہونے پرتوکی کے اعراض اور بے رخی کا امکان ہی نہیں رہتا، واقعہ شق القمر کی جرتفصیل ہم نے ذکر کی ہوہ البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر: سر ۱۱۸۔ ۱۲۰ اور فتح الباری: ۷۸ میں باب انشقاق القمر سے لی ہے حضرات اہل علم
البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر: سر ۱۱۸۔ ۱۲۰ اور فتح الباری: ۷۸ میں باب انشقاق القمر سے لی ہے حضرات اہل علم

# مخالفين اسلام كالمعجز وشق القمر يراعتر اض اوراس كاجواب

مخالفین اسلام اس معجزہ پراعتراض کرتے ہیں کہ اول تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ جاند کے دو کلڑے موجا میں دوسرے بیکداس واقعہ کاکس تاریخ میں ذکرہیں جواب بیہ کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس مسم کے واقعہ کامحال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اجسام سفلیہ میں کون وفساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں ای طرح الله کی قدرت اورمشیت سے اجمام علویہ میں بھی کون وفساد محال نہیں خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسان اورز مین مثم اور قمر ، شجر اور حجر سب برابر ہیں جس خدانے مثم وقمر کو بنایا ہے وہ خداان کوتو ڑبھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے ببر حال اس قتم کی خوارت کا ظہور قطعا محال نہیں ہال مستبعد اور مستغرب ضرور ہے اور ہر معجز ہ کے لئے مستبعد ہونا ضروری ہے جو لوگ محض استبعاد کی بناء پرمحال قرار دیتے ہیں انکومحال ادرمستبعد کا فرق بھی معلوم نہیں رہاییا مرکداس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں توصد ہااور ہزار ہاا یے عجیب وغریب واقعات ہیں جو دقوع میں آئے مگر تاریخوں میں اٹکاذ کرنہیں تورات اور انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نہیں نیزشق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جوعمو مالوگوں کے آرام کا وقت ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لئے رہااس لئے اگر عام طور پرلوگوں کو ملم بھی نہیں ہوتا نیز اختلاف مطالع کی وجہ ہے بہت ہے مقامات پراس وقت دن ہوگا اور کس جگہ آ دھی رات ہوگی عمو مالوگ سوئے ہوں گے اور کھلے آسان کے نیچے بھی ہوں تو عادۃ بیضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آ سان کی طرف نظریں اٹھائے تک رہے ہوں اور زمین پر چھیلی ہوئی عاندنی پرکوئی فرق عاند کے فکڑے ہونے سے نہیں آسکتا بار ہا جاند کہن لوگوں کونظر نہیں آتا بایں ہمہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذكر موجود ہے اور فیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عنانی محطات اس كا حواله دیتے ہوئے فرمایا ہے ہندوستان میں مہاراجہ مالبیار کے اسلام کا سبب مؤرخین اس وا قعہ کو کہتے ہیں اگر عام تاریخوں میں بیوا قعہ مذکورنہیں تو اس سے اس وا قعہ کی تکذیب کیے ہوسکتی ہے یوں تو عام تاریخوں میں قوم عادوثمود کے بھی وا قعات نہیں ملتے نیز اس معجز و سے مقصود فقط اہل مکہ کو دکھلا نا اور ان پر ججت تمام کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا اور تمام عالم کوتو د کھلا نامقصود بھی نہ تھا نیز کی فئ کا دیکھنا اللہ کے د کھلانے پرموتو ف ہے اگر کوئی ہے نظروں کے سامنے بھی ہواوراللہ تعالیٰ نہ دکھلا ناچا ہیں تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی پھریہ کہ اس ز مانہ میں رصد گا ہیں نہیں تھیں کہ پہلے سے بذریعہ اخبارا طلاع ہوتی۔

#### https://toobaafoundation.com/

معجز وردشم

حضورا کرم مالیجا کے مشہور مجوزات میں سے مجز و روش بھی ہے یعنی آفاب کا خروب ہو کر پھر کھل آفااسا و بنت عمیں مثالثا سے مروی ہے کہ حضور مالیجا خیبر کے قریب مقام صہبا و میں سے اور سرمبارک حضرت علی مثالثا کرم اللہ وجہد کی گود میں تفااور ہنوز حضرت علی مثالثا نے عصری نماز نہیں پڑھی تھی کہ ای حالت میں وہی کا نزول شروع ہو گیا یہاں تک کہ آفا ب غروب ہو گیا یہاں تک کہ آفا ب غروب ہو گیا یہاں تک کہ آفا با خوب ہو گیا یہاں تک کہ آفا با خوب کو ایس جمیح دیں تا کہ نماز عصر این تا گوا ہو کہا ہو گیا اور اکر سک عرض کیا کہ اے اللہ علی فائلڈ تیرے رسول کی اطاعت میں تھا آفاب کو والی بھیج دیں تا کہ نماز عصر اپنے وقت پر اوا کر سک اسا و بہت عمیس فائلڈ کہتی ہیں کہ آفاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیس زمین اور پہاڑوں پڑیں امام طحاوی محلفہ فرمات ہیں کہ بیدھ دیں تھی کہ کہتا ہوں پڑیں امام طحاوی محلفہ فرمات ہیں کہ بیدھ دیں تھی کہتا ہوں ہو کہا ہوں ہو ہی اور اس کہتا مراوی تقد ہیں ابن جوزی موسوع اور سے بس ایک مستقل رسالہ کھا اور اس کا نام مسبب ہوں میں جدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ کھا اور اس کا نام حدیث کو میں شرح مواہب میں اس حدیث کی اور مستقد ہونا تا بت کیا ہو اور اس نید پر کلام فرما یا اور اس مدیث کے اور مستقد ہونا تا بت کیا ہو کہتا ہوں ہیں اس حدیث کا حج کہتا ور مستقد ہونا تا بت کیا ہے کہتا ہو کہت

معجزه جسشس

بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور تاہیجا کے لیے تعوڑی دیر کے واسطے آفاب کی حرکت روک دی

میں پر روایت محدثین کے زویک معتبر نہیں زرقانی: ۵؍ ۱۱۸ او نیم الریاض: ۱۳؍ ۱۳ وشرح شفا پلعلامة القاری: ۱۸۹۱ و میں پر وایت محدثین کے زور محسلسلہ میں ذکر

چونکہ شق قمر اور روشس اور عبس شمس یہ تینوں مجزے متقارب سے اس لئے ہم نے انکوبھی شق قمر کے سلسلہ میں ذکر

کردیا یہ مجزہ مکہ مرمہ میں واقع ہوا۔ آمخضرت مالیجا نے جب معراج سے واپسی پر قریش کے سامنے اسراء ومعراج کی

کیفیت بیان کی توقریش نے بیت المقدس کی علامتیں وریافت کیس اور آپ مالیجا سے ایک قافلہ کا حال ہوچھا جو بغرض تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کہ وہ قافلہ کہ وہ قافلہ ہوگا جب بدھ کے روز مکہ میں واخل ہوگا جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگاتو کفار نے شور مجایا اس وقت آئے ضرت مالیجا کے دعافر مائی اللہ تعالی نے آفا ہواسی جگہ کھم رادیا جہاں کا دن اخیر ہونے لگاتو کفار نے شور مجایا اس وقت آئے کھنے میں ظاہر فر مائی۔ ●

كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَنَّبُوا عَبْلَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازُدُجِرَ ۞ فَلَعَا رَبَّهَ آنِي

جمٹا چئی ہے ان سے پہلے نوح کی قرم پھر جمونا کہا ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے اور جمڑک لیا اس کو قبل پھر پکارا اپنے رب کو جمٹلا یکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جمونا کہا ہمارے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے، اور جمڑک لیا۔ پھر پکارا اپنے رب کو قبل کہنے لگے اے نوح! اگرتم اپنی ہا توں سے بازن آئے تو تم کو شکار کردیا جائے گا یکویا دیمیوں ہی میں اس کی بات راادی ۔اور بعض نے "وا ذد جو" کے معن یوں کے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے تیب زدہ ۔جن اس کی مقل لے اڑے ہیں ۔(العماذ باللہ)

اخوذ ازسرت المصطفى جاول دعرت مولانا محدادريس كاند اوى مكفا

https://toobaafoundation.com/

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَلْ قُرِر ﴿ وَمَمَلُنْهُ عَلى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُمِ ﴿ تَجُومُ بِأَعْيُنِنَا ؟ بِمِلْ مُوابِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جَزَآء لِّمَن كَان كُفِرَ ﴿ وَلَقَلُ تَرَكُنُهَا آيَةً فَهَلَ مِنْ مُنَّ كِو ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَلَائِ بدلينے واس في طرف عرب في قدر دوان تي اوراس و بم نے رہنے دیا نثان کے لیے، پر کوئی ہو جنے والا في پر کیما تما میرا عذاب بدلداس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تی، اور اس کو بم نے رہنے دیا نثان کر، پر کوئی ہو جنے والا۔ پر کیما تما میرا عذاب

وَنُكُونَ وَكَفَّلُ وَلَقَلُ يَسَّرُ كَا الْقُوْانَ لِلنِّ كُو فَهَلَ مِنْ مُّنَّ كِو ﴿ كُنَّ بَتِ عَادُ فَكُيْفَ كَانَ اور مِرا كُورُ كُونا فَلِ اور بم نے آبان كرديا قرآن سجينے كو پھر ہے كوئى سوچنے والا فے جمطايا عاد نے پھر كيما ہوا اور ميرا وژكا؟ اور بم نے آبان كيا قرآن سجينے كو پھر ہے كوئى سوچنے والا؟ جمطايا عاد نے پھر كيما ہوا فل مين ميكودن برس مجمانے يرجى جبوئى ديجہاتو بدوعائى، اور كہاا ہے ووردگا! ميں ان سے عاجز آجا ہوں۔ ہدائت وفھائش فى كوئى تدير كارگرفيس موئى۔ باب سے دين اور پيغبر كابدلہ بجے اور مان پركى كافركوز فده نے چوڑ ہے۔

ہوں اب پہنچ ہوں اور عبر مبدوسیہ دورت بھی مرار در اب کا مرار در ہے۔ ویل یعنی پانی اس قدر فوٹ کر برما بھی آ سمان کے دہانے کھل محتے اور نیچے سے زیمن کے بدد سے بھٹ پڑے ۔اتا پانی ابلاگویا ماری زیمن چشموں کا مجمومہ نن کررہ گئی۔ چمراو بداور نیچے کا یہ سب پانی مل کراس کام کے لیے اکٹھا ہوگیا۔ جو پہلے سے اللہ کے ہال تھمر چکا یعنی قریم نوح کی ملاکت اور عزقا بی۔

وس یعنی اس ہولناک لوفان کے وقت اور کی کئی ہماری حفاظت اور نگر انی میں نہایت امن وہین سے بیل مار دی تھی۔

وس يعنى صرت وح عليد السلام كى ب قدرى كى اورالله كى با تول كا الاركيابياس كى مزاكى -

ے بیٹی سوچنے والوں کے لیے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یا پیمطلب ہے کہ آج کثی کا وجود دنیا میں اس کثی کے تصریح یاد دلانے والااورالله تعالیٰ کی علیم قدرت کا نشان ہے ۔اوربعض نے کہا کہ بعینہ و ، ہی کثی نوح کے بعد مدت تک ربی ۔"جودی" پیاڑ پرنظر آتی تھی ۔اس امت کے لوگوں نے بھی دیجھی۔ واللہ اعلمہ۔

و ل يعنى ديكوليا ميرامذاب كيها بولناك ادرميرا دُراناك قدر سياب-

(حتید) آیت کاید طلب نیس قرآن مخل ایک طی کتاب ب جس کے اعداد کی و اتاق و خوامن نیس ۔ اس طیم و خبیر کے کلام کی نبت ایسا گھان کی نام میں وہ کی خوامن نیس ۔ اس طیم و خبیر کے کلام میں وہ کی نکر کیا جا سکتا ہے ۔ کیا یہ فال میں اللہ بندول سے کلام میں وہ مجرب حقائق اور بار کیاں ہوں گی جن کا کمی دوسر سے کلام میں حالت کر تاریاں ہے ساتھ میں آیا ہے " لا تنقضی عبد کیا ہ سے اللہ میں تاش کر تاریاں ہے میں آیا ہے " لا تنقضی عبد کیا ہے اس کے مجانب واسرار کمی ختم ہونے والے نہیں ) عمل تے است اور حکماتے مات نے اس کتاب کے دقائی واسرار کا پت کا ادر ہزار بااحکام متبد کرنے میں عمر سے مرد سی ہیں گئے سے۔

عَلَانِي وَنُلُدِ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَبِرٌ ﴿ تَنْزِعُ میرا مذاب ادر میرا کھڑ کھڑاتا ہم نے بھیجی ان ہر ہوا تھ ایک نخوست کے دن جو چلے گئی فیل اکھاڑ ماما میرا عذاب اور میرا دڑکا ؟ ہم نے بھیجی ان پر باؤ ٹھری سائے کی ایک محوست کے دن، جو چلی گئی، اکھاڑ مارتی النَّاسِ ۚ كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُ نَخُلِ مُّنْقَعِرِ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَنَابِي وَنُنُدِ۞ وَلَقَلُ يَسَّرُكَا لوگوں کو تکویا وہ جورس میں تمجور کی اکھڑی پڑی تل چر کیما رہا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑانا اور ہم نے آسان کردیا لوگوں کو، جیسے وہ جڑیں تھجور کی ہیں اکھڑی پڑی۔ پھر کیبا ہوا میرا عذاب اور میرا دڑکا ؟ اور ہم نے آسان کیا بُ الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّنَّا كِرِشْ كَنَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّنُدِ ﴿ فَقَالُوۤا اَبَقَرُا مِّنَّا وَاحِدًا قرآن سجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا جھٹلایا تمود نے ڈر سانے والوں کو فتع پھر کہنے لگے کیا ایک آ دمی ہم میں کا اکیلا قرآن سجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا ؟ جمثلائے فمود نے ڈر سناتے پھر کہنے لگے، کیا ایک آدمی ہم عی میں کا اکیلا تَّتَّبِعُهَ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلْلِ وَّسُعُرِ۞ ءَ ٱلْقِي النِّ كُرُ عَلَيْهِ مِنُ بَيْنِنَا بَلَ هُوَ كَنَّابُ ہم اس کے کئے پرچلیں کے تو ہمظلی میں بڑے اور سودا میں جس کیا اتری ای پر میسے ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جمونا ہے بڑائی ہم اس کے کیے پرچلیں عے تو ہم غلطی میں بڑے اور سودا میں۔ کیا اتری ای پر سمجھوتی ہم سب میں سے؟ کوئی نہیں بیر جھوٹا ہے بڑائی آشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَلَّا مَّنِ الْكَنَّابُ الْآشِرُ ۞ إِنَّا مُرُسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمُ مارتا ہے فی اب جان لیں کے کل کو کون ہے جموٹا بڑائی مارنے والا فل ہم جمیجتے میں اونٹی ان کے جانیخنے کے واسلے فی مارتا۔ اب جان کیں گے کل کو، کون ہے جھوٹا بڑائی مارتا۔ ہم جھیجتے ہیں افٹی ان کے جانچنے کو، فل حضرت ثناه معاحب رتمہ الله لفحتے میں " یعنی نحوست مذافعی جب تک تمام دہو ملے ۔ اور یخوست کا دن ان بی کے حق میں تھا، یہ نہیں کہ بمیشہ کو و و دن نموس مجھ لیے جائیں میںا کہ جابوں میں مشہور ہے ۔ادراگر و ودن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے منحوس بن گیا ہے ۔تو مبارک دن کون سارے گا۔قرآن کریم میں تعریج ہے کہ وہ مذاب سات رات اور آٹھ دن برابر ہا۔ بتلائیے اب مفتہ کے دنوں میں کون سادن نخوست سے خالی رہے گا۔

فی " قوم ماد" کےلوگ بڑے تومنداد رقد آ در تھے لیکن ہوا کاجھڑان کواٹھا کراس طرح زمین پر پھٹا تھا میسے مجور کا تند جڑسے اکھاڑ کرزمین پر پھینک د مامائے یہ

ق یعنی حضرت مالح عیدالسلام کوجمٹلا یا۔اورایک بی کا جمٹلانا سب کا جمٹلانا ہے ۔ یہونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیل کرتے ہیں۔ وسم یعنی کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں، بلکہ ہم می میںاایک آ دمی اورد و بھی اکیلاجس کے ساتھ کوئی قرت اور جتھا نہیں، چاہتا ہے کہ جس د بالے اور سب کو اپناتا بع بنالے یہ بھی نہ ہوگا۔ اگر ہم اس مجدے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی نظمی اور تماقت بلکہ جنون ہوگا۔ و قو ہم کو ڈراتا ہے کہ جمے ندمانو کے تو آگ میں گرو گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو کو یاخو داسپے کو آگ میں گرارہے ہیں۔

ن یعنی پیغبری کے لیے بس بی رومیاتھا؟ سب جموٹ ہے ۔ خواہ نزائی مارتا ہے کہ ندانے جمعے اپنارمول بنادیا۔اورساری قوم کومیری المامت کا حکم دیاہے ۔

ویہ۔ ولا یعنی بہت بلدمعلوم ہوا یا ہتا ہے کہ دونوں فریان میں جمونااور بڑائی مارنے دالاکون ہے۔ https://toobaafoundation.com/ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطِيرُ ﴿ وَنَيِّئُهُمْ آنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ \* كُلُّ شِرْبِ مُخْتَضَرُ ﴿ سو انتظار کر ان کا اور سہتارہ فیل اور سنا دے ان کو کہ پانی کا بانیا ہے ان میں ہر باری پر بہنجنا جاہیے فی سو دیکھتا رہ ان کو اور تھہرا رہ اور سنا دے ان کو، کہ یانی باٹنا ہے ان میں ہر باری پر پہنچنا ہے۔ فَنَادُوْا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظى فَعَقَرَ ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَنَابِى وَنُنْدِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ بحر پارا انہوں نے اپنے رفیق کو بھر ہاتھ جلایا اور کاٹ ڈالا فسل پھر کیرا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑ کھڑانا ہم نے جمجی ان بد پھر پکارے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹا۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا دڑکا؟ ہم نے بھیجی <u>ان پر</u> صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْهُحُتَظِرِ۞ وَلَقَلُ يَسَّرُ نَا الْقُرُانَ لِلنِّ كُر فَهَلُ مِنُ ایک چھماڑ پھر رہ مجتے جیسے روندی ہوئی باز کاغل کی زسم اور ہم نے آمان کردیا قرآن سمجنے کو پھر ہے کوئی ایک چکماڑ، پھر رہ گئے جیسے روندی باڑ کانٹوں کی۔ اور ہم نے آسان کیا قرآن بچھنے کو، پھر ہے کوئی مُنَّا كِرِ ۚ كَنَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنُّنُو ۚ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الَّ لُوطِ ا سوینے والا جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈر منانے والوں کو ¿ ہم نے جیجی ان پر آندهی پتھر برمانے والی سوائے لوط کے گھر کے، سوچنے والا ؟ جمٹلائے لوط کی قوم نے ڈر ساتے۔ ہم نے جمجبی ان پر باؤ پتھراؤ کی سوا لوط کے گھر کے نَجَّيُنْهُمْ بِسَحَرِ ﴿ يِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِينَا ﴿ كَلْلِكَ نَجْزِىٰ مَنْ شَكَّرَ ﴿ وَلَقَلُ ٱنْذَرَهُمْ ان کو ہم نے بچا دیا مجھ رات سے،فضل سے اپنی طرف کے ہم ویل بدلہ دیتے ہیں اس کو جوحی مانے فلے اور وہ ڈرا چا تھا ان کو ان کو بچا دیا ہم نے بچھلی رات سے نفل سے اپنی طرف کے۔ ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جوحق مانے۔ اور وہ ڈرا چکا ان کو بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّنُدِ ۞ وَلَقَلُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَلُوقُوا ہماری پکو سے پھر لگے مکرانے ڈرانے کو فطے اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو پس ہم نے مٹا دیں ان کی آ پھیں اب چکھو ہاری کوڑے، پھر کیے کرانے ڈرکا اور اس سے لینے لگے اس کے مہمان، پھر ہم نے منا دیں ان کی آٹکھیں اب چکھ = فے یعنیان کی فرمائش کے موافق ہم پتھرے اونٹنی نکال کر جمیجتے ہیں۔اس کے ذریعہ سے مامپا جائے کا کیؤن الله درمول کی بات مانتا ہے اور کو ان نفس کی خواہش پر میلتاہے۔

-فی صنرت ثاه صاحب رتمه النه تفحیته مین " وه ادخنی جس پانی بر جاتی سب جانور بھا محتے ، توالند نے باری شمبرا دی ۔ ایک دن وہ جانے ، ادرایک دن سب جانور " ۔ فتل صرت ثادماب دممراللہ تھتے ہیں ۔" ایک بدکار کورت تھی اس کے مویشی ہت تھے اپنے ایک آشا کو اکرادیا۔ اس نے اوٹنی کی کو میں کاٹ دیں۔ ۔۔ میم فرشتے نے ایک چیخ ماری، کیمے بیٹ مجئے ۔اورب چورا ہو کررہ مجئے ۔ میسے کمیت کے گرد کا نؤل کی باڑ لگا دیستے میں ۔اور چندروز کے بعد پائمال ہو کر ال كايورا بوما تا ہے۔

ق یغنی صرت او مامیدالسلام وجمللا یااورایک نی کی تحذیب سانسیام کی تحذیب ،

عَلَافِي وَنُكُو ﴾ وَلَقَلُ صَبِّحَهُمُ بُكُرَةً عَلَابٌ مُّسَتَقِرٌ ﴿ فَلُوقُوا عَلَافِي وَنُكُو ﴾ مُرا فَلَ مِن الله الله مِن الله الله مِن الله الله مِن الله الله مِن الله والله مِن الله والله مِن الله والله والل

= فرگزار بندول کوہم ای طرح بدلدد سیتے ہیں ہے

فے یعنی اس کی باتوں میں وائی تبای شداور جھ کوے تعزے کر کے جملانے لگے۔

کے بعنی فرشے بولین لاکوں کی شکل میں آئے تھے۔ان کو آ دی مجھ کراپنی فوتے بدئی و جدسے قبضانا چاہا۔ہم نے ان کو اندھ اکردیا کہ ادھرادھرد محکے کھاتے پھرتے تھے۔ کچونفرن آ تا تھا۔اورکہالو! پہلے اس مذاہر کامرہ چکھو۔

فی یعنی اندها کرنے کے بعدان کی بستیال الٹ دی گئیں۔اوراو یہ سے پھر برسائے گئے۔اس چھوٹے مذاب کے بعدیہ بڑامذاب تھا۔

فسل حضرت موی اور بارون میهماالسلام اوران کے ڈرانے والے نشان ۔

۔ فت یعنی مذاکی پکویڑے: روست کی پکوتھی جس کے قابو میں نکل کرکوئی مجاگ نہیں سکتا۔ دیکھو! تمام فرمونیوں کامیڑ ، کس طرح بموثلز میں عزق کمیا کہ ایک پنگا کر پنگل سکایہ

بعض روایات میں ہے کہ معزت نوح ملاقا جب اپنی قوم کو هیعت فرماتے توقوم کے بد بخت ان کوڈ اٹنے کھی بدنھیب گالیاں ویے اور بعض ثق ان کے گلے میں بہنداؤال کھیٹے۔(تغیراین کثیر)

https://toobaafoundation.com/

قصةوم عاد



جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی اللہ کے رسول کو تو پھرکیسا ہوا میراعذاب اور میراڈراتا کہ اس نافر مان قوم کی ہلاکت وتہائی کی عبرت ناک تاریخ قیامت تک نمو ندعبرت بنادی گئی ۔ فیک ہم نے ان پر بھیجی ایک تیز وتندا ندھی جوا کھاڑ چھیئے والی تھی ، ایک خوست کے دن بھی جو اپنی خوست کے دن بھی جو اپنی خوست اور آثار کے لحاظ سے ان پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہو گیا یہ ایسانخوست کا دن تھا کہ اس دن شروع ہونے والی آندھی مسلسل سات را تیں اور اآٹھ دن تک طوفانی تھیٹر وں کی شکل میں جو گیا یہ ایسانخوست کا دن تھا کہ اس دن شروع ہونے والی آندھی مسلسل سات را تیں اور اُٹھ دن تک طوفانی تھیٹر وں کی شکل میں جو گیا یہ اور اس تباہی و بربادی کی خوست اس قوم پر قیامت تک کے واسطے مستر دودائم ہوگی وہ ہوالوگوں کو اکھاڑ کر چھیئک ری اور اس تباہی و بربادی کی خوست اس قوم پر قیامت تک کے واسطے مستر دودائم ہوگی وہ ہوالوگوں کو اکھاڑ کر چھیئک ان کہ ہوئے ایسانہ میں جو کے ایسانہ اور میں ہوئے والا کہ خور والا کر فرو انکا اور کھڑ کھڑ انا اور بے فٹک آسان کردیا ہے ہم نے قرآن کو عبرت وقعیحت حاصل کرنے کے لئے تو ہم کی اللہ جہ کیا کو کی تھے اخذ کرے کہ اگر میں نے بھی اللہ کے خور وفلر کہ جو ایسان نہ ایسان نہ ایا تو میر ابھی ان نہ ای انہ میں انہ میں میسکتا ہے۔

پھر بتاؤاے خاطبو! کیا ہوامیراعذاب اورمیرا ڈرانا ہم نے بھیجی ان پرایک چیج ﷺ اور ہولناک آواز پھروہ ہوکر رہ گئے روندی ہوئی کانٹوں کی باڑکی مانند جو ہواہیں اڑرہے ہیں اور بے تنک آسان کردیا ہے ہم نے قرآن کوعبرت وقعیعت حاصل کرنے کے لیے توہے کیا کوئی غور وفکر کرنے والا۔ (تفصیلات گزر چکی ہیں)

### قصة قوم لوط ( مَانِيَّلِا)

حیثلایا تو م لوط نے ڈرانے والے اللہ کے رسول حفرت لوط علیا کوجنہوں نے خدا کی نافر مانی پر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور جب کوئی اللہ کے ایک رسول کو چیٹلا دے تو گویا اس نے اللہ کے تمام رسولوں کو چیٹلا یا ان کی اس نافر مانی اور بذھیبی پر بے فٹک ہم نے ان پرایک آندھی چیسی پھر برسانے والی جس نے ساری قوم پرعلامت لگے ہوئے پھروں کی بارش کی اور سب کو ہلاک کر ڈالا محمر لوط کے گھر کو اور انکے ان افراد خانہ کو جو اہل ایمان تھے۔ بچالیا ہم نے اکورات کے محروث مناوں سے بیٹا ہے ہے ان افراد خانہ کو جو اہل ایمان سے بچالیا ہم نے اکورات کے محروث مارس کے ہاں ہوئی کو کھیں کے درستاہ مساحب میٹل فراتے ہیں ایک بدکار عورت تی اس کے ہاں موثی بہت تھا سے نا کو اکسایا وہ لیکا اس نے ادخی کی کو کھیں میں درسال

● معزت شاہ صاحب ﷺ نے اس کا ترجمہ چھماڑ فرمایا ہے جوالی ہولناک آ داز کو کہا جاتا ہے جس سے کانوں کے پردے چیٹ جا کی اور دل شق مومل نے ۱۲ آخری حصہ میں جو سحراور صحصہ اس جو سے رادر ہوں اور حق کو با نیں اور بے شک اللہ کے رسول بالیجا نے تو اکو ڈرایا تھا ہماری کے بین ان کو گوں کو جو اللہ کے شکر از اور ہوں اور حق کو با نیں اور بے شک اللہ کے رسول بالیجا نے تو اکو ڈرایا تھا ہماری کے بہت کچھ تدبیر کی ان کے مہمانوں کے لینے کے کرفت سے محروہ پھر جحت بازی کرنے گئے ڈرانے والوں سے اور انہوں نے بہت کچھ تدبیر کی ان کے مہمانوں کے لینے کے لئے جب کہ اللہ کے فرضتے مہمانوں کی صورت میں اینے پاس پہنچ تو م کو خبر ہوئی تو اپنے بے بودہ جذبات پورا کرنے کے واسطے ان پرمسلط ہونے کی کوشش کرنے گئے حضرت لوط بالیجا نے اگر چہ دروازہ بند کردیا تھا مگر پھر بھی یہ بد بخت دروازہ واسطے ان پرمسلط ہوا جو کے کو کوشش کرتے رہے جب کی طرح بازند آئے تو جبر کیل بالیجا ظاہر ہوئے اور خدا کا عذاب ان پرمسلط ہوا جو کہ کو ان کے تو بس کی کو بازن کی آئی کھوں کو مٹا کر گوشت کے ایک پار چہی طرح کر الحال اس طرح ان کے کو باز ش کی تھوں کو مٹا کر گوشت کے ایک پارچہی کی طرح بھی جھو میرا عذاب اور میرا ڈرانے کا مزہ اور تیج ہی اول وقت ان پر پر جو آسان کے حق میں فیصلہ کردیا گیا چھر کی طرح بھی جیا واور خلاصی کا امکان نہ تھا اور اس وورس سے عذاب پر جو آسان سے پتھروں کی بارش کی صورت میں تھا اور برایک کے لئے انفرا واتھا اور اس کے بعدا یک عموری اور اجتا کی پر خرے عذاب بحق کی بارش کی صورت میں تھا اور برایک کے لئے انفرا واتھا اور اس کے بعدا یک عوری اور اجتا کی برے تو ہو کی بارش سے تباہ کردیا گیا اور باتا کہ واقعات کو غور وفکری نظر سے دیکھرا کیاں وہدایت اللہ اور اس کے بارش سے جو والا کہ ان عبر تناک واقعات کو غور وفکری نظر سے دیکھرا کیاں وہدایت اللہ اور اس کے بات کو عبرت والتھا کہ ان عبر تناک واقعات کو غور وفکری نظر سے دیکھرا کیاں وہدایت اللہ اور اس کے دیا گیا تھا کہ مین وردیا کی نظاح وہ سالے مواجوں کی بارش سے تا کہ کرا کیاں وہدایت اللہ اور اس کی بار کیا کہ دیا تا کو دین ودنیا کی نظام وہ معادت صاصل ہو۔

اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے پہنچ خداوندعالم کے رسول حضرت موی الیا ہوارون علیا اوران کوعطا کئے ہوئے معجزات محرجمٹلا یا انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کوجس پرہم نے انکوبھی پکڑا اپنی سخت گرفت میں اور ایسے عذاب میں کہ اس سے نج کرنہ نکل سکے اور فرعون مع اپنے لشکر کے خرق کردیا گیا۔ (تفصیلات گررچکیں)

صِلْقِ عِنْدَمَلِيُكٍ مُّقْتَدِدٍ ﴿

سی بیٹھک میں زد یک بادشاہ کے جس کاسب پر قبضہ ہے ف<u>ک</u>

سچی بیشک میں، نز دیک باوشاہ کےجس کاسب پر قبضہ ہے۔

= مِن يَ يَشِين كُونَى بِورى ہُونَ۔اس دقت بنى كريم كالندها يه دسلم كى زبان بريه آيت جارى تھى۔ ﴿ سَيْمَةُ وَمُ الْجَنْعُ وَيُونَ الدُّبُورَ ﴾ فل يعنى يہاں كيا شخصت كما ئيں كے ان كى شخصت كاامل دقت تو د ، ہو گاجب قيامت سريد آ كھڑى ہو كى ۔ د ، بہت خت مصيبت كاوقت ہو گا۔ فل يعنى اس دقت غظت كے نشہ مِن پاكل بن د ہے ہيں۔ يه داد ماغ ميں سے اس دقت نظے گاجب او عرصمند دوزخ كى آگ ميں تحميط جائيں گے اور كہا جائے كاكد او اب ذرااس كامر ، چكھو۔

ق یعنی ہر چیز جو پیٹ آنے والی ہاللہ کے علم میں پہلے سے تھہر چکی ہے دنیائی عمراور قیامت کاوقت بھی اس کے علم میں تھہر اہوا ہے اس سے آ مے پیجے نہیں ہوسکتا۔

وس يعنى مم چشم زدن مي جو جايل كرواليس كى چيز كے بنانے يابكار نے ميں مركود ياس لكتى ند كچيمشقت ہوتى ہے۔

فھے یعنی تمباری قمیاش کے بہت سے کافروں کو پہلے تباہ کر مچکے ہیں۔ بھرتم میں کو ٹی ا تنامو چنے والانہیں کہ ان کے مال سے مبرت مامل کر سکے۔

فل یعنی ہرایک نیکی بدی مل کے بعدان کے اعمالناموں میں تھے گئی ہے ۔وقت برماری مل ماصنے کردی ماتے گی۔

ف یعنی اس بے قبل ہر چوٹی بڑی چیز کی تفسیل اور محفوظ میں تھی ما چی یمام دفاتر باقامده مرتب ہیں تو تی چوٹی موٹی چیز بھی ادمراد مرئیس ہو مکتی۔ وہ جرمین کے بعدیہ شقین کا انجام بیان فرمادیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت الله درمول کے جومدوں کے موافق ایک پندیده مقام میں ہوں کے جہال اس صمحان مطلق کا قرب ماس ہوکا۔ "اللّٰ ہِ جَا تَک مَلِیْک مَقْدَد و مَا مَشَاءَ مِنْ اَمْرِ یَکُونُ فَاسْعِدُ نِی فِی الدَّانَ فِی الدَّانِی وَکُن لِیْ وَلاَ مَکُن عَلَیْ وَاَنِی فِی الدُّن اَمْرِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَدِ وَالْمُونِ وَکُن لِیْ وَلاَ مَکُن عَلَیْ وَاَنِی فِی الدُّن اِسْد والدن ہے۔ فی الدُّن اَسْد والدن اللہ مِن اللّٰ مِن عَلَیْ اِسْد اللّٰ مِن مِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّ

## تنبية قريش مكه بعدذ كروا قعات عبرت ونفيحت

كَالْلَسُنْتُوالُ : ﴿ كُفَّارُ كُمْ خَيْرٌ .. الى ... عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتِدِ ﴾

ربط: ..... گزشت آیات کا حاصل امم سابقه کی بلاکت و تبابی کے احوال کا ذکر قفا کہ بیظیم تو میں کس طرح عذاب خداوندی سے تاہ کردی گئیں ای وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہیں لائے تو ان واقعات کوذکر کرکے الل مكہ كوخطاب كيا جار ہاہے اورغور وفكر كى دعوت دى جارہى ہے كہ آخر وہ سوچ كربتائيں كہ جب ان ميں وہى نافر مانياں اور خدا کے رسول کا انکارا یمان سے روگر دانی یائی جارہی ہے ،تو آخر کیوں نہیں ان پربھی ایسے ہی عذاب مسلط موں عے جیسے کہ ان سابقہ توموں پر ہوئے اور اب ان قریش مکہ میں کیا ایس وجہ فضیلت وخوبی ہے کہ بدلوگ خداوند عالم کی گرفت سے محفوظ رہیں تو فرمایا ان قریش کمکوئ طب بناتے ہوئے کیا تمہارے میں سے کفار ومکر کچھ بہتر ہیں ان لوگوں سے کہاں بناء پرعذاب سے بچ رہیں مے یاتمبارے واسطے کوئی پروانہ براءت ہے محفول میں لکھا ہوا یا نازل کیا ہوظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تو پھر کیا ہے کہتے ہیں ہم ایک الی مضبوط جمعیت ہیں جو بدلہ لینے والے ہوں گے ہراس طاقت سے جوہم پر کسی طرح کی کوئی گرفت کر سے نہیں نہیں ہرگز ایبامکن نہیں بلکہ عنقریب بیسارا مجمع اور کافروں کالشکر شکست کھائے گااور پیٹے پھیر کا بھا گیں گے اوراس ونت انکو ا پی طاقت اور جمعیت کی حقیقت نظر آجائے گی چنانچہ بدرواحزاب میں میریشن گوئی پوری ہوئی میرعذاب وذلت ہی توہے جوان کے داسطے مقدر ہے بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ قیامت ان سے دعدہ کا وقت ہے جو طے ہو چکا ہے اور بلاشہہ قیامت تو بہت بڑی ۔ آفت اور بڑی ہی تکنح چیز ہے اس کے عذاب وشدت کا تو کوئی گھونٹ بھی انسان سے نہیں پیاجا سکے گا بے شک مجر مین ومنکرین بڑی ہی گمراہی اور حماقت میں پڑے ہوئے ہیں جس دن کو گھیٹے جا تھی گے آگ میں اپنے چبروں کے بل اور کہا جاتا ہوگا چکھاو جہم کی آ گے کامزااس وقت ان کومعلوم ہوگا کہ ہم کس قدر گراہی میں مبتلا تھے اور کیسی حماقت اور دیوانہ پن ہم نے دنیا کی زندگی میں اختیار کیا بے شک کا نئات میں وہی ہے جس کوہم نے پہلے سے مقرر کردہ انداز کے مطابق پیدا کیا ہے 🍑 ہدایت ہو یا مرای سعادت مویاشقاوت نیکی مویابدی غربت مویا امیری تندرتی مویا بیاری مرچیز الله تعالی نے اپنی محکمت اور تقتریر کے ● معزات متکلمین اورائمہ المسنت اس آیت ہے مسئلہ تقذیر کے ثبوت پر استدلال کرتے ہیں کہ ہرامراللہ کی تقدیر سے ہے اور ہر چیز کاعلم اللہ کواس کے وجود بے بل سے تابعین میند کے دور میں کچھ لوگ تقدیر خداوندی کا جب انکار کرنے لگے تو حضرات محابہ ٹفائد اس آیت اوراس منسم کی ویگر آیات سے فرقہ قدر بہاور مکرین قدر کار دکیا کرتے تھے عطاء بن الی رباح وکھٹو سے منقول ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عہاس ماللہ کے پاس پہنیا جبکہ و دز مزم سے پانی نکال رے تھے اور کپڑے نیچے کی طرف سے بیٹیے ہوئے تھے میں نے عرض کی اے ابن عباس قاللہ مسئلہ نقدیر میں لوگ بچھہ جبت بازی اور قبل و قال کرنے لگے بعدفر ما يا ولفك شد ار الخلق - سالله كالخلوق بين برترين مخلوق ب-

اور عبداللہ بن عمر ملک فرمایا کرتے ہتے کہ رسول اللہ کا کا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرامت کے جُوی ہوتے ہیں میری امت کے جُوی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں تقذیر الٰہی کوئی چے نہیں اور قضا ووقد رکا انکار کرتے ہیں۔

مسئلے تقدیردین اسلام کے عقائد قطعیہ بی سے ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پرایمان لا نا ضروری ہے اس بیس تر دویا انکار گرائی و نفر ہے اور بحث ومباحث الله اور اس کے رسول مظالم کی ناراضکی کو وگوت دینا ناراضکی کو وگوت دینا ہے ایک دفعہ پچھ لوگ اس مسئلہ بیس پر سخت ناراض ہوئے اوراکموننبیے فرمائی ،اصل مسئلہ کی تفصیل پہلے کز رچکی ۔ ۱۲



مطابق بنائی ای میں دنیا کی عمر اور اس کے فنا م کا وقت بھی ہے جو قیامت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور ہمارا کا م تو بس ایک دم کی بات ہے جیے نگاہ کا جھیکنا اور آخر یش مکہ کو کس بات پرغرور یا اعتماد ہے اور بلاشہ ہم تو ہلاک کر بچے ہیں اے قریش مکہ بہت کی تم جیسی قوموں کو جن کے پاس تم سے زیادہ ساز وسامان اور قوت واقتد ارتفا تو ہے کیا کوئی خفس تم میں کھا ہوا محفوظ ہے اور چھوٹی والا اور ان کو گوں کو بھی بھی اس چیز سے غافل نہ ہوتا چاہئے کہ جو بھی پھی انہوں نے کیا وہ محفول میں لکھا ہوا محفوظ ہے اور چھوٹی اور بڑی چیز کھی جا چی ہے تو ایمان و کفر اور نیکی وبدی ہر چیز اور ہم مل کھ لیا گیا اور یہی خدا کا قانون ہے جس کے مطابق روز آخرت میں مجرمین کو سر ایمنکنی پڑے گی وبدی ہر چیز اور ہم مل کھولیا گیا اور یہی خدا کا قانون ہے جس کے مطابق رون ہوں گا ہوں گے جو ہر چیز پر ہڑی ہی اور وہ ہڑی ہی سے فی کے خوک اور کھنے والا ہے۔

واکرام کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے اپنے اس بادشاہ کے نز دیک جو ہر چیز پر ہڑی ہی قدرت اور قابور کھنے والا ہے۔

اورظاہر ہے کہ اس عزت وشرف کا بیر مقام شہنشاہ رب العالمین کے نز دیک ملنا بیاس سچائی کا بدلہ ہے جواہل ایمان نے اپنے صدق قلب سے ایمان قبول کر کے پھر سچائی کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی صورت میں اختیار کی اور یقینا بیہ مجلس عزت وشرف کی وہ سچی مجلس ہے جس سے بڑھ کرکوئی صدافت کی منزل ومحفل نہیں ہوسکتی اور ایسے معزز مکان ومجلس کے ساتھ خالتی کو نین کا قرب مزیدو برتری کا باعث ہوگا۔

مير استاذمحر م شخ الاسلام حفرت مولانا شيراحم عثانى يُولئي في اس آيت پرفاكده تحرير فرماتے ہوئے جوكلمات دعائي فرمائے اس دعائي في اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امريكون فاسعدنى فى الدارين وكن لى ولا تكن على وا تنى فى الدنيا حسنة وفى الا خرة حسنة وقنا عذاب النارامين برحمتك يا ارحم الراحمن تم بحمد الله تفسير سورة القمر -

#### سورة الرحمن

سورۃ الرحمٰن مدنیہ ہے عام طور مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ بیسورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور آپ مُلَّاﷺ نے اس کے نزول کے بعد صحابہ ٹفائل کو ایک مجمع میں بیسورت اول سے آخر تک پڑھ کر سنائی اس کی اٹھ تبر آیات اور تین رکوع ہیں۔

سورة الرحمن کے کلمات کی عظمت وخو بی اورا نکاحسن و بلاغت ہر سننے والے کو بدیمی طور پرمحسوس ہوتا ہے اس سورت کا حسن وزینت اور مجزانہ بلاغت الی واضح ہے کہ آنحضرت کا تخطرت کی محروں المحسن کے ہرچیز کی ایک زینت وخوبصورتی ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی سے دلہن نظر آتی ہے اور قرآن کریم کی عمروں سورة الرحمن ہے۔

ابتداء سورت میں حق تعالی شانہ کی ایک ایسی عظیم الشان اور ظاہر و باہر نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانی فکر انکی عظمت کا انداز ہ کرنے ہے بھی قاصر ہے انسانی تخلیق اور اس میں ودیعت رکھے ہوئے کمال نطق وگویائی علم وہم کے ذکر کے بعد مش https://toobaafoundation.com/ وقر، بجم وتجرارض وساجی سے عظیم قدرت خداوندی کے نمونے بیان کرتے ہوئے کا نئات کی ہر چیز کا پروردگارعالم کے سامنے مطیح وفر مال بردار ہوتا بیان کیااور نظام عالم کاای کے فر مان کے مطابق قائم وجاری رہنا بیان فر مایا ای کے ساتھ حق تعالیٰ نے اپنی صفات الوجیت اور عظمت کبریائی کا ذکر فر مایا اور یہ کہ انسانی سعادت کا نقاضا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے اسک نافر مانی شقاوت و بدفعیبی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کی جزاء وسزاء سے غافل نہ ہوتا چاہئے اس ضمن میں بیجی فرمادیا کیا کہ مطیعین پر انعام وکرم کس طرح ہوگا اور مجرمین کیسے کیسے ہولناک عذاب و شدائد میں مبتلا ہوں گے اور ان کی ذات ورسوائی کیسی ہوگی۔

امام ترخدی مولید نے حضرت جابر الالات اور ایست کیا ہے کہ تخضرت صلی مالات ایک روز صحابہ اللہ کے مجمع میں ا تشریف لائے اور اس مجمع میں آپ مالی نے از اول تا آخر سورۃ الرحمن تلاوت فر مائی حضرات صحابہ الاقلی خاموش بیٹے سنتے رہے آپ مالی کے ارشاد فر ما یاا رہو گو! میں نے بیسورت جنوں کوسنائی تو وہ اسکی تلاوت کوئ کرا چھا جواب دیتے رہے بہ نبست تمہارے (کہتم خاموش رہے) میں دوران تلاوت جب بھی یہ آیت پڑھتا ہو فی آئی الاء رہے گئی اُٹی کی کہا ہے کہا نہ کہ اسکی عمن جن انس تم اپنے رہ کی نعمتوں میں سے کون کون کون کون کون کو نعمت کا انکار کرو گے تو جن ہر مرتبہ اس آیت کوئ کر کہتے ، لا بسمیء من نعملی رہنا نکذب فلک الحمد۔ نہیں اے ہمارے پر دردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے بس تیرے ہی واسطے ہر طرح تعریف وخو بی ہے۔

فقہاء حنفیہ و مالکیہ اور اکثر ائمہ فرماتے ہیں کہ خارج صلو ۃ جب بھی سورۃ رحمن تلاوت کی جائے تو سننے والوں کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آیت مذکورہ سنتے ہوئے جوابا پیکلمات کہے جائیں،البتہ دوران نماز کیونکہ استماع وانصات لازم ہے اس لئے دل ہی دل میں اس مضمون کا تصور کر لے۔

# وه عَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّحْنُ ﴿ عَلَّمَ الْقُرُانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

رجمان نے محملایا قرآن فیل بنایا آدمی پھر محملایا اس کو بات کرنا فیل مورج اور باند کے لیے رحمان نے محملایا قرآن، بنایا آدمی، پھر محملایا اس کو بات سورج اور چاند کو فیل برا محملایا میں سب سے اوپی نعمت ورحمت ہے، انسان کی بماط اور اس کے طرف پر خیال کرواور علم قرآن کے اس دریائے نا پیدا کنار کو دیکھو، بلا خیال کی معمود البنیان بستی کو آسمانوں اور پیاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا ماس بنادینار تمان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ورید کہاں بھراور کہاں خداکا کام ۔

(تنبیہ) سورة "انجم" میں فرمایاتھا۔ "علمہ شدید القوی النج" بیبال کھول دیا کر آن کااملی معلم اللہ ہے و فرشۃ کے توسط ہے ہو۔ فکلے "ایجاد" (وجو دعطافر مانا) اللہ کی بڑی نعمت بلکنعمتوں کی جزہے اس کی دولیس میں ایجاد ذات ،اورایجاد صفت تواللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات تو پیدا کیا اوراس میں علم بیان کی صفت بھی کھی یعنی قدرت دی کہ اپنے مانی النعمیر کونہایت صفائی اور من وخوبی سے اداکر سکے اور دوسروں کی بات مجھ سکے ۔ای صفت کے ذریعہ سے وہ تر آن سیکھتا سکھا تاہے ۔اور خیر و شربہ ایت و صلات ،ایمان و کفراور دنیاد آخرت کی باتوں کو داخی محمل تاہے ۔

https://toobaafoundation.com/

بِحُسْبَانِ۞ۚ وَّالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسُجُلْنِ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيُزَانَ۞ ٱلَّا ایک حماب ہے فل اور جھاڑ اور درخت مشغول میں سجد، میں فتل اور آسمان کو اونجا کیا اور رکمی زازو کہ ایک حساب ہے۔ اور جماز اور درخت کی ہیں سجدے میں۔ اور آسان کو اونی کیا اور رکی ترازو کہ تَطْغَوُا فِي الْبِيْزَانِ۞ وَأَقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِيْزَانَ۞ وَالْأَرْضَ زیادتی مه کرو ترازو میں اور سیمی ترازو تو لو انساف سے اور مت گھٹاؤ تول کو سی اور زمین کو مجمایا مت زیادتی کرو ترازو میں۔ اور سیرحی ترازو تولو انساف سے اور مت کھٹاؤ تول۔ اور زمین کو رکھا وَضَعَهَا لِلْاَكَامِ فَ فِيهَا فَا كِهَةً ﴿ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْبَامِ أَ وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ واسطے ملتی کے فہم اس میں میوہ ہے اور تجوری جن کے میوہ پر غلاف ادر اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے واسلے خلق کے، اس میں میوہ ہے اور تھجوری، جن کے میوہ پر غلاف، اور اناج جس کے ساتھ مجس ہے وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّينِ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴿ اور پھول خوشبودار فی پھر کیا کیا تعتیں رب اپنے کی جمٹلاؤ کے تم دونوں فل بنایا آدمی کو تھنکھناتی مٹی سے مبیے تھیکرا اور پھول خوشبو۔ پھر کیا کیا تعتیں اپ رب کی جھٹلاؤ کے تم دونوں؟ بنایا آدی تحفکمناتی مٹی سے جیسے شمیرا، ف یعنی دونوں کا ملوع وغروب کھٹنا بڑھنا، یا ایک مالت پر قائم رہنا، بھران کے ذریعہ سے نصول ومواسم کابدلنااور سفلیات پرمختلف طرح سے اثر ڈالنا، پیرب کھوا یک خاص حساب اورضابطہ اورمضبوط نظام کے مامخت ہے۔ مجال نہیں کہ اس کے دائر ، سے باہر قدم رکھ سکیں اور اپنیے مالک و خال کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کرسکیں۔اس نے اپنے بندول کی جو ضمات اور دونول کے پیرد کردی ہیں۔ان میں کو تابی ہیس کر سکتے ہمدوقت ہماری ضمت میں

فیل یعنی طویات کی طرح سفلیات بھی اپنے مالک کی مطبع ومنقادیں۔ چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اوراد پنچے درخت سب اس کے حکم کلوینی کے سامنے سربیجو دیں۔ بندے ان کو اپنے کامیں لائیں تو انکارٹیس کر سکتے۔

( تنبیه ) اکثر سلف نے وضع میزان سے اس مگد مدل کا قائم کرنا مراد لیا ہے یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو تق و عدل کی بنیاد پراغل درجہ کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا۔اگر عدل وتی شخو قائد ہے تو کائنات کا سارانظام درہم پرہم ہوجائے لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی مدل وتی کے جادہ پر منتیم رمیں ۔اورانساف کی تراز دکوا تھنے یا جھنے نہ دیں رکنی پرزیادتی کریں نکنی کا تق و بائیں ۔مدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم میں۔ فعلی کہ اس برتر رام سے میلیں ہم میں اور کا رو بارجاری رکیس ۔

ے۔ فک یعنی محل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں اور فلدا تاج بھی۔ پھر فلہ میں دو چیزیں ہیں۔ دانہ جوانسانوں کی نذاہے اور بعض چیزیں زمین میں وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نیس آئیں کئی نال کی خوشبو وغیرہ سے فائد واٹھا یا جاتا ہے۔

(تنبیر) و جن کاذ کرتسر بھا پہلے ہیں ہوالیکن "انام" میں وہ شامل میں ۔اور ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعَمُنُونِ ﴾ میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ یہ اس آیت کے بعد "سَنَفُرُغُ لَکُمْ اَیْهُ عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ یہ اس آیت کے بعد "سَنَفُرُغُ لَکُمْ اَیْهُ اللّٰهُ عَلَیْ کَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمِ

فل یعنی سب آ دمیوں کے باب آ دمومی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعارے پیدا کیا۔

س الا و" کا تر جر عموماً "نعمت" کیا محلے کین این جریر نے بعض سلف سے" قدرت " کے معنی نقل کیے بیں ۔اس لیے جس مقام پر جومعنی زیادہ چہاں ہوں و وافقیار کیے جائیں ۔ بہاں اس سے بہلی آیت میں دونوں مطلب ہوسکتے ہیں ۔ کیونکہ انس و جن کو خلعت وجود سے سرفراز فرمانااور جماد المعقل سے عاقل بنادینالڈ کی بڑی تعمت ہے اور اس کی لامحدو دقدرت کی نشانی مجی ہے۔

و المرتبير) يرجمله " فَيِهَا لَيْ الآءِ وَ المُحْمَدَا وُكُلَّهُ بَانِ "اس مورت من اكتيس مرتبه آيا به اور هرمرتبري فاص نعمت كي طرف اشاره مميا محيا ب يا شون عقمت وقدرت ميں سے من فاص شان كي طرف توجد دلائي فتى ہے۔اس قسم كى محرار عرب وعم كے كلاموں ميں بكثرت بإنى جاتى ہے۔

وسل جاڑے اور گری میں جس جس نقط سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دوسش قاور جہاں جہاں غراب ہوتا ہے وہ وومغرب ہو تک ۔ان ہی مشرقین اورمغربین کے تغیر وتبدیل سے موسم اورنسلیں باتی ہیں ۔اور طرح کے التلابات ہوتے ہیں ۔زین والوں کے ہزار ہا فوائد ومصالح ان تغیرات سے وابت ہیں توان کا ادل بدل بھی خدا کی بڑی تعمد اوراس کی قدرت علیہ کی ختائی ہوگی ۔

## رَبِّكُمَا تُكَيِّيٰنِ ۗ

این رب کی جمٹلا ڈ کے

اینے رب کی جمثلا ؤ کے؟

انعامات رب جلیل برانسان بعطاء وصف بیان تعلیم قریس زن در نوار جسار میسدان

لَّعليم قر آن وفيضان نعماء جسمانيه وروحانيه قَالَاللَّهُ وَالرَّحٰنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرُانَ ... الى ... فَبِهَا تِي الآءِرَبِّ كُمَّا تُكَيِّدُنِ﴾

ربط: ..... سورة قمر میں دلائل نبوت اور مجزات عظیمہ کا بیان تھا اور ام م سابقہ کے احوال ذکر قرمائے گئے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیغیروں کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے جس کے باعث عذاب خداوندی سے اکو ہلاک و برباد کردیا گیا جس سے مقصودا ہل مکہ کو متنبہ کرتا تھا کہ وہ ان احوال ووا قعات کو سوچ کراپنے انجام کے بارے میں بھی خود فیصلہ کرلیں تو اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ان انعامات خاصہ کا ذکر فرمایا جو انسان پر کئے گئے ان انعامات میں بالخصوص کا نتات کی تخلیق اور ان تمام منافع سے انسان کو مشتع مونا ذکر فرمایا اور یہ کہ جب حق تعالی نے کا منات کی جملہ منفعتوں سے انسان کو مشتع کیا ہے تو انسانی فطرت اور عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت وفر مال برداری کرے اور یہ کہ مرحکوق اللہ کے تعم کے تابع اور ایک کی مطبع ہے یہ انسان کو اللہ نے خاص شرف عطا کیا ہے کہ وہ اپنے کسب دار ادرہ سے ایمان وہدایت کو اختیار کر کے آخرت کی مطبع ہے یہ انسان کو ارتفتوں کا مشتق بنتا ہے تو ارشاد فرمایا:

رحمٰن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا جواس کی عطاؤں میں سب سے بڑی عطاء اور نعتوں میں سب سے بڑی نعت اور رحمت ہے بنایا ہے ای نے انسان کو گھر سکھایا اس کو بات کرنا اور نطق و گویائی کی نعت سے سرفراز کیا جس کے باعث وہ اللہ کا امر پڑھ سکے سکھ سکھ اور خلاوت کر سکے ور نہ تو ممکن نہ تھا کہ انسان کلام پڑھ کے سیا اور نغرت سے اور نغرت سے احتیٰ ہو سکے گھراس قوت گویائی سے بیانسان کلام اللی کے حقائق ومعارف لوگوں کو سائے ، خیر کی دعوت دے اور شر ہے منع کر سے تو بیسب شمرات قوت گویائی ہی پر مرتب ہیں چاند اور سورت ایک حساب کے ساتھ جاری ہیں اور سبز سے اور دوخت اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ میں مشغول ہیں اس طرح علویات میں چاند سورج اور سارے اور سفلیات میں نباتات وجم وجم سب ہی اللہ کی بندگی ہیں مصروف ہیں اور سیس عظیم قدرت ہے اس پر وردگار کی جس نے آسان کو اون خیابنا یا اور قائم کردی ترازوال اس المرکا مامور پابند کرتے ہوئے کہ زیادتی نہ کروتر از و میں کیونکہ تراز واور اداء حقوق میں سرکٹی اور زیادتی انسانی زندگی کی فلاح وسعادت کو تباہ کردی ترازوائی و نبات تھا ماور دھو کہ انسانی وجہ سے متوق کو تباہ کردی نہ ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدل وانصاف قائم کرنے کے لیے تراز و سید میں رکھی اور تی ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدل وانصاف قائم کرنے کے لیے تراز و سید میں رکھی اور تہ ہوائی ہیں سرکھ اور تباہ کی تھیں اور تباہ کا کہ میں اس دھائے ہوئے ہیں مگو خوتم ہوائٹ نہ بیا اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدل وانصاف قائم کرنے کے لیے تراز و سید میں رکھی اور تباہ الک و، طاق و، می ضا توا۔ اور یہ سب ای گنہ تیں اور قرت کو انسان مطابح بن سے جانہ تار کرتے ہوئے ہیں دو تر تبایا اس دور تباہ الک و، طاق و، می ضا توا۔ اور یہا کر فرت تبایا اس خور قرتی اور قرت کی ناتیاں ہوئی۔

ر میں بیان سے ملا "یکٹر ہم نیف اللّٰؤلُوُ النہ " کے مقابل ہے بیٹی دریا کے بیٹے ہے و نعمیں تکتی بی اوراوید نیمیں موجود ہیں۔ https://toobaafoundation.com/

جائے اور تول میں مشتری کیلئے کی شم کی کوئی کی نہ کی جائے اور زمین کو بچھایا ہے خلوق کیلئے کہ اس میں میوے اور پھل ہیں ادر مجور کے درخت ہیں غلافوں والے کہا کئے کچھوں پرغلاف ہوتے ہیں پھراس غلاف کے شق ہونے پر مجوریں بڑھتی ہیں ادر کمتی ہیں اور اس میں وانے ہیں بھوسے والے لین اناج اس طرح دوسرے حبوب و غلے اورخوشبودار پھول تو اے جن وانس تم اپنے رب کی نعتوں میں سے کون کون <sub>ک</sub>ون کون کا اٹکار کرو گئے ظاہر ہے کہ ایسی نعتیں جوسورج کی طرح روثن اور انانی حیات کا مدار ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کرسکتا کیسی عظیم قدرت ہے اس پروردگار کی جس نے انسان کو بیدا کیا ہے خشک كنكمناتي منى مي مي مرح اور يه حضرت آدم وليها بوالبشر بين لبذااصل جنس اور مادة جنس كے لحاظ معطلت انسان منى سے پیداکیا گیا اور پیداکیا جن کود کنے والی آگ کی لیٹ سے اورا سے شعلہ ہے جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہوتوا ہے جن وانستم اپنے رب کی تعتول میں سے کون کون ک نعت کا افکار کروگے جن وانس کوخلعت وجود سے سرفر از فر مانا اور جمادات ونیا تات جیسی لا یعظل مخلوق کی بجائے عقل وشعور کی نعت ہے نواز نایقینا تھلین (جن وانس) کے بڑی نعمت ہے 🗨 وہ مالک ہے دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا پھر اے جن وانس تم اپنے رب کی نعتوں میں سے کون کون کی نعت کو جھٹلا ؤ کرو سے اور ظاہر ہے کہ مشرقین و بخر بین کے تغیر و تبدل سے موسموں اور نصلوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور تبدیلی موسم سے زمین والوں کو کس قدر فوائد اور منافع حاصل ہوئے ہیں انکی کوئی حدوانتہائہیں مع حذا، یہ جملہ فوائد ومنافع تبدیلی موسم مشرق ومغرب، بر ماوگر ما كا فرق حق تعالى كى قدرت عظيمه كى برى واضح نشانياں ہيں تو ان عظيم الشان نعمتوں اور بلنديا بي قدرت كى نشانيوں میں سے کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی نشانی الیی نہیں کہ اس کا انکار کیا جاس کے جاری گئے ہیں اس پروردگار نے دودریا جوآلیس میں اس طرح کہ ایکے درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے اور باہم مخلوط نہیں ہوتے بلکہ شور یانی اپنی جانب ای طرح شور اور کھارا ہے اور میٹھا پانی اپنی سمت ای طرح میٹھا ہے حالانکہ پانی کی طبعی خاصیت نقاضا کرتی ہے کہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہوجائے اپنے رنگ کے لحاظ سے اور مزے کے لحاظ سے بھی کیکن اس طرح ہرایک کا اپنے رنگ اور مزے کے اعتبار سے جدار ہنا خداوند عالم کی قدرت کی عظیم نشانی اور بندوں کے واسطے بڑا ہی انعام 🗢 ہے نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگا پھر بتاؤ کہ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلا ؤ گے اور اس • الاوم "الاوسكار جرنعتوں ، كياجا تا ہے اضافہ كرووالفاظ ميں بيرظام كرديا كميا كة كليق انس كے ساتھ جنات كى كليق كو كلى اس بناء يرنعت فرمايا كميا۔ این جریر میلیونے بعض ائر سلف سے قدرت اور نشانی کے معن بھی کئے ہیں توجس آیت میں جوتر جمہ چسیاں ومناسب ہوا نعتیار کیا جا سکتا ہے

ادریهان دونون معنیٰ مناسب ہیں۔

کے واسطے ہیں وہ جہاز اور کشتیاں جوا بھر نے والی ہیں سندر میں پہاڑوں کی طرح کہ ویکھنے والا ان جہازوں اور کشتیوں کو دور سے دیکھ کریکی محسوں کرتا ہے کہ یہ پہاڑا ور جینڈیاں ہیں جوسطے سمندر پرقائم ہیں تواے جن وانس تم اپنے رب کی نعتوں میں سے کون کون کون کون کون کون کو تعداد کے اور یہ س قدر عظیم انعام ہے کہ خداوند عالم نے انسان کوالی مسلاحیت اور عمل وفکر سے نوازا کہ وہ جہاز اور کشتیاں بنائے اور انکوسمندر میں چلائے بلاشبہ نہانسان اللہ رب العزت کی الی بلند پایہ نعتوں کا انکار کرسکتے ہیں اور نہ جن اپنے رب کی نعتوں کو جمطلا سکتے ہیں۔

مؤلف ترجیج اسالیب القرآن ایک موقع پر نیقل کرتے ہیں کہ کسی عالم کوایک مرتبدادلہ کلامیہ میں پچھ شک اور تردد واقع ہوا تو اللہ رب العزت سے دھاکی کہ اے پرورد گاکوئی ایسی دلیل القاء فر مادے کہ اس میں کمن فلسفی کوکوئی شبہ نہ ہوسکے اور نہ کی قشم کی وہ تشکیک جاری کر سکے تو خواب میں دیکھا کہ ایک مخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہاہے اور بیآیت پڑھ رہاہے

﴿مَرِّجَ الْمَحْرِيْنِ يَلْتَقِيلِ ﴿ مَنْ تَعُمَّا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِينِ ﴾

فوراً مطمئن ہو گئے اور سجھ لیا کہ واقعۃ بیات دلال ایک جمت قاطعہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی وہر بیاور مکر خدا ذرائجی تر ددوتا مل کی گجائش نہیں نکال سکتا اور اس آیت نے طبیعین کے شبکا قلع قبع کردیا کہ پانی کی طبعیت تو اختلاط واتصال اور امتزاج ہے تو سوائے قدرت خداوند کے کون چیز دونوں دریا وس کے پانی کوایک دوسرے میں خلط ملط ہونے سے روکنے والی ہے تعالیٰ الله تعالیٰ وجلت قدر ته۔

## انعام خداوندي بصورت وجودانساني وعطاء صفات وكمالات ايماني

سورت مبارکہ کی ابتداانسانی زندگی کے لئے ایک ایسی بڑی اور بلند پاینعت کے ذکر سے فر مائی جاری ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی نعت ممکن نہیں وہ قرآن کریم اور کلام ربانی کاعلم ہے جواللہ نے اپنے پیغیبر کے ذریعہ عالم انسانیت کی فلاح و بہوداور دین ودنیا کی سعادت حاصل کرنے کیلئے عطاء فرمایا۔

فیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد عثانی میلینفر ماتے ہیں جواس کے عطایا میں سب سے بڑا عطیہ اوراس کی نعتوں میں سب سے بڑی نعت اور رحمت ہے۔ انسان کے بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرواور علم قرآن کے اس دریائے ناپیدا کنار کو

= پانى نهايت كروا بادرسفيد يانى مينما ب- ﴿ هٰذَا عَلْبُ فُوَّاتُ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ كامنظرنظر آتا ب-

فیخ الاسلام حضرت علامہ شہر احمد عنانی مسلط بازیال میں فرماتے ہیں اور مجھ ہے باریبال (بنگال) کو دطلب نے بیان کیا کہ ضلع باریبال میں ووندیاں ہیں جوایک دریا ہے فکتی ہیں ایک کا پانی بالکل کھاری (کڑوا) ہے اور دوسری کا نہایت ٹیریں یہال گجرات (یعن صوبہ کی کے علاقہ گجرات) میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈامجیل سملک) سمندر ہے دی بارومیل کے فاصلے پر ہے او حرکی ندیوں میں برابر مدو جزر (جوار بھاٹا) ہوتارہتا ہے بہرت فتات نے بیان کیا ہے مدکے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آجاتا ہے تو شعمے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت. ور سے چڑھ جاتا ہے کیکن اس وقت مجی دونوں پانی خلو مانیس ہوتے او پر کھاری پانی رہتا ہے جب مدختم ہوجاتا ہے تو جزر کے وقت او پر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور محملی بانی تو جزر کے وقت او پر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور محملی بانی رہتا ہے اور ہرصا حب عشل اس پر مجبور ہے یہ جس کمکن ہے کہ بردریا اور ہر جگہ کے متعلق اس آ یہ کو محمل کرائی تو بحر مطلب یہ ہوگا کر جن تعالی نے ہرتسم کے درمیان زمین کی بہت ی جگہ حائل بنادی تا کہ ایک دریا اور سمندر کا پانی دوسر سے میں الی میں درے میں اس طور اس میں میں اس میں دوسر سے میں الی میں دیا دوسر سے میں الی میں دوسر سے میں الی میار سے ہو الی دوسر سے میں الی میں دوسر سے میں الی میار سے ہو الی دوسر سے میں الی دوسر سے دوس

فاصلے ندر کے جاتے اور اکو آزاد چیوڑ دیاجا تا تو یقیناً پاٹی اپنی طبیعت اور مزاج کے باحث ایک درسرے میں ل جاتے۔ ا https://toobaafoundation.com/ دیکھو بلاشبرالی ضعیف البدیان ہتی کوآ سانوں پہاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا حال بنادینا رحمٰن می کا کام ہوسکتا ہے ورنہ کہاں بشراورکہاں خدا کا کلام سورۃ النجم میں ﴿عَلَّمَة شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴾ فرما یا تھا یہ جرئیل امین علیٰ شدیدالقوی تے جن کے توسط سے قرآن نازل ہوا مگرامسل اوراصلی معلم الله رحمٰن بی ہے اس نے انسان کوقرآن کے علوم سے آشاو آگاہ بتایا۔

اس موقع برحق تعالی شاندنے اینے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے تخلیق انسان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ﴿عَلَّمَهُ الْبَيِّيانَ ﴾ فرما كرانسان مين نطق وبيان كي صلاحيت عطا فرمانے كا ذكر فرمايا، ظاہر ہے بيدونوں عطائي بهت ہى بڑى ہيں ا یجاد یعنی وجود عطا کرنا بڑی نعمت کیا بلکه پرتونعتوں کی اساس اور جڑ ہے ان کلمات میں بیرواضح کیا جار ہاہے کہ ایجاد اور عطام وجود کی دوقسمیں ہیں ایک ایجاد ذات اور دوسری ایجاد صفت کہ اللہ نے آ دمی کو پیدا فرمایا اور پھراس میں بیان اور این مافی الغميري وضاحت كى صفت ركھى كەبرى بى فصاحت وبلاغت اورحسن وخوبى سے وہ اپنا مدعا اور مافى العمير ظاہر كرسكے اى صفت کے ذریعہ وہ قرآن سکھ سکتے ہے اور دوسرول کوسکھا سکتا ہے اور اس طرح وہ خیروشراور ہدایت و گمراہی کو پیچان سکتا ہے اور دوسروں کو بتادیا سکتا ہے اور خیر وہدایت کی دعوت دے سکتا ہے شراور گمراہی سے بیا جاسکتا ہے اور یہی سب مجتوقر آنی علوم بیں اور اس میں انکی عافیت وعزت ہے اور یہی سب کچھامن عالم کا باعث ہے اس مرفلاح وسعادت مضمر ہے توبیانسان جس کے واسطے ساری کا نتات پیدا کی ہے وہ اپنی سعادت وفلاح کے حصول لئے قرآنی ہدایت کا محتاج تھا اور بھی کلام ربانی امن عالم كاباعث تفاتوكس قد عظيم انعام اللي مواكه انسان كوپيدا كرك قرآن بهي نازل فرما يا ورندانسان اگر بغير قرآن ك ہوتا تو مجھی ہدایت اور خیر کے امور عالم میں نظر نہ آ سکتے گمراہی اور شروفساد کی زندگی ہوتی اور انسان انسان ہونے کی بجائے درندے اور بہائم وچو یائے بلکان سے بھی برتر ہوتے ای وجہ سے جوانسان قرآنی ہدایت سے برخی کریں ان کے حق درندے اور بہام وچو پاے ہد ب میں نیملہ ہو گیا ﴿ اُولْمِ اِنْ کَالَا نُعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُ ﴾ میں نیملہ ہو گیا ﴿ اُولْمِ اِنْ کَالَا نُعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُ ﴾

ابن جریر وکیلیئیبیان کرتے ہیں کہ جم و تبحر کی تغییر میں ائمہ تغییر کے مختلف اور متعد دا قوال منقول ہیں یہ بات تو تمام ائمەلغت اورتغییر کے نزدیکمتفق علیہ ہے کہ شجر بمعنی درخت ہے توایے تنے پر قائم اور زمین سے بلند ہو نجم کے بارے میں ابن الی طلحہ خالفہ عبداللہ بن عباس ٹالھ سے نقل کرتے ہیں کہوہ سبزہ جوز مین پر پھیلا ہوا ہویا جس میں ہرطرف سبزہ مواوروه بيليس جوز مين پر پيلى موكى مول داخل <del>ب</del>يں۔

سعید بن جبیر پیشینی سفیان توری میشیادرسدی میشیات به ای طرح منقول بادرخود ابن جریر میشیان نجی اس معنیٰ کی طرف رجی ان ظاہر کیا ہے لیکن قمارہ و میسنداور مجاہد میسندار کے ہیں کہ نجم آسان کے ستارہ کو کہتے ہیں مجاہد میسنداور حسن بھری میشیر کا بھی بہی قول ہے اور عرف کی رو ہے بھی بہی معنیٰ ظاہر ہیں۔ حافظ ابن کثیر میکیونے اس کو اختیار کیا پہلی تغییر کے پیش نظران دو کا ذکر مشس وقسر کے مقابلہ میں ہونے کا بیمغہوم ہوگا کہ جس طرح علویات میں مثس وقمر مقرر کردہ حساب کے مطابق چلتے ہیں اور اس طرح بیے ظاہر ہور ہاہے کہ تکوینی طور سے وہ اللہ کے حکم کے سامنے مطبع وفر ماں بردار۔

جهونے جماز زمن پر پسلی مولی بیلیں موں یا قدآ دردرخت برایک الله کسامن سرگوں ہے جیسا که آیت مبارک والّه تر آن الله یَسُجُلُ لَهُ مَنْ فِي السَّنَاوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّهْسُ وَالْقَهَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِهَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوَابُ وَ كَفِيرٌ قِينَ النَّاسِ﴾

### وضع ميزان كامفهوم

﴿ وَالسَّبَاءَ وَفَعَهَا وَوَطَعَ الْبِهُوَ انَ ﴾ آسان کی باندی کا ذکر فرماتے ہوئے وضع میزان کو بیان فرما یا گیا آسان اور آسان پر نظر آنے والے خمس و قراور نجوم کا ذکر فرما کر اپنی قدرت عظیمہ فاہر فرمائی جارہ ہے ساتھ ہی مخاطب کو اس بات کی طرف متو جہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خمس و قراور ساروں کے نظام پر نظر ڈالے اور فلکیات پر خور کرے تو حق تعالی شانہ کی قدرت عظیمہ کا مشاہدہ ہوگا اور بید دکھے گا کہ کس حسن اسلوب کے ساتھ بیسب نظام قائم ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں تو اس طرح الله رہ العزت نے زمین والوں کے واسطے نظام عدل قائم رکھنے کے واسطے تر از وا تاری ہے جسکے ذریعے عدل وانصاف قائم کیا جا سکتا ہے اور عدل وانصاف ہے جو بذریعہ تر از وقائم ہوتا ہے اسے زمین نظام حیات اس سالوب سے چل سکتا ہے جس خو بی اللہ رہ العزت نے آسان سے زمین تک ہر چیز کو تق اور عدل کی بنیا د پر بہترین تو از ن اور تناسب کے ساتھ قائم فرمایا ہے آگر عدل اور قتی محوظ ندر ہے تو کا تنات کا سارا نظام ہی در ہم برہم ہوجائے اس سے خرور دی ہے کہ بند ہے جس حق اور عدل کی راہ پر قائم رہیں اور انصاف کی تر از واشنے یا جھے ند دیں نہ کسی پر زیاد تی کریں نہ کسی کا حق د دیا تھی برزیاد تی کریں نہ کسی کا حق د با تیں۔

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَهُ فَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَاهِ ﴿ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

بعدائے

نِ۞ يَسْتُلُهٰ مَنْ فِي السَّهٰوٰبِ وَالْإِرْضِ، كُلُّ يَوْمٍ هُوَلِيُّ شَأَنِ۞ فَبِأَيِّ الْآمِ ا کے اس سے ماتھے کی ہو کی ہے آ ساؤں عل اور زعن عل ہر ماد اس کا ایک دمندا ہے فل ہر کیا کا تعمیل بعا کے ؟ اس سے مامحے ہیں جو کوئی ہیں آ تانوں عمل مار زعن عمل۔ ہر دن اس کو ایک دعندا ہے۔ مگر کیا کیا كُمَّا تُكَنِّينُ هِ سَنَفُرُغُ لَكُمْ آيَهَا القَّقَلَ ﴿ فَهَأَى الَّآمِ رَبُّكُمَا تُكَنِّينُ ﴿ اسے رب کی جھے 3 کے ہم بلد فارخ ہونے والے میں تہاری فرف سے اسے دو جداری قائل پائر کیا کیا تعمین اسے رب کی جھاؤ کے رب کی جھاؤ کے مہم فارخ ہوتے ہیں تھاری طرف اے ہمل فاظور کارکیا کیا تعتیں اینے رب کی جھاؤ کے ؟ لِمُتَعْظَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَكَلَّغْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ ٱلْكَلَادِ السَّبُوْتِ وَالْأَرْضِ اے کرور جوں کے اور اناؤں کے اگر جے یا کے کال بوع اساؤل اور زین کے کاروں ہے اے فرتے جوں مار ان فوں وے ا اگر تم ہے ہو تھ کہ کل بو کو آجان اور زیمن کے کناروں سے س علی نے کے وال سر کے فالے یہ ہو ہو متی اپنے رب کی جوا کے فالے جواے بائل تم یہ على بدأر ني على جے كے إن شد لم يا يا فتى الله إلى الله الله على الله الله شُوَاظٌ مِنْ لَارٍ ﴿ وَلَحَاشُ فَلَا تَنْتَعِيزِنَ ۚ فَمِأَى الَّاءِ رَبُّكُمَا ثُكَيِّيٰنَ۞ فَإِذَا ے سامد مدرس سے مار در اس سے فی ہم ہو ہو جو ہے ۔ کی معاد کے فی ہم ہو ے بے راف در اص ہے۔ کم تر در کی ہے تھے۔ کم ہو ہو تعتیں اپنے دب کی جھاڈ کے ۹۴ جب ب في وبت و في الك معت مد وال أوا عدر وقت إلى والك ومدورة وداس في عان عد في ومدوا في والموالي والموالي والمالي عدست درية محاولا ماء محافحة والمحافظة بالمحاسب يناس في هوارش والمسابك روضي عبر عدار فیل میں دیاہے بہاری احد سے متر بہانو کا سے دائے کی اس کے معامروم اور ٹروٹ کرنٹ کے بہاتر وونوں بھاری کا تول ( ٹن وائس ) وروه دولاي الماء والمحارث والموادة والمار والماء المراوعة والعلى والمعومة على وبيدهل والمنافية والمتاور والمنافي ماك من عليدا عنديا والأل الاردورة ورب والمثل كراسة لهاں دور ن خرول ماں سے بہاں بعد سے کا بعد دیو فاحم ما حواض بدور بدوا مدر جالدا سے ایک قروسے تکھے فیس ویشی قواف ہوان مذکے ہے۔ کے دیا ت يعن أن ه أمن من من المحاجور ورجب والمراب منتسراً بالتي ذي عمد بها أن عند أنا في أو كالوراك أي هم المثان قربت المنودك ن من من رات ومن به من كسور فعيد وروم ال عرب شرار عي أن كان المالي المراب من المراب المراب المراب المرابية

K. S. J. L.

ر من برود فحقة في "مر" بن من من وتان وزاب من المعلمة المعلمة عندان عنظل!"

انُشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِيَّهَانِ ﴿ فَهَا عِنَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّيٰ فَ هَنُوهُ مَهِ اللهِ الْمَعِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

*ؿؙػڒؚ*ڹ؈ۣٛ

جھٹلاؤ کے

حجثلا وُ محے؟

عظمت خداوندرب انام مع ذكرا هوال قيامت وذلت وبدحالي مجرمين

قَالَاللَّهُ اَلَهُ اللَّهِ الْمُعَالَىٰ : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ... الى ... ثُكَلَّيْهِ ﴾ ويط: ..... گزشته يات مين حق تعالى شاند نے اپنى قدرت كى عظيم نشانيال فرمائى تعين جن سين ميں ان گرال قدرانعامات كا ذكر فرما يا جوجن وانس اسكى اطاعت و بندگى مين من الله عن و بندگى مين الله عن و بندگى مين الله عند و بندگى مين الله عند و بندگى مين الله عند و بندگى مين الله الله عند و بندگى مين الله بندگه مين الله به بندگه مين الله بندگه بندگه

ف لیعنی قیامت کے دن آسمان بھٹے گاادر رنگ میں لال تری کی طرح ہوجائے گا۔ معر بعدی میں درجہ میں سرمتعا تامیا سرمتعا

فی یعنی می آدمی یا جن سے اس کے مختاہوں کے متعلق معلوم کرنے کی عرض سے موال پر کیا جائے گا کیونکہ مندائو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں بعلورالزام وقو بخ ضابطہ کا موال کریں گے۔ کسا قال ﴿ فَوَ رَبِّنِكَ لَدَّمْتُ لِكُومُ الْمُجْمَعِيْنَ ﴾ یا پیمطلب ہوکہ قبر وال سے افتحہ وقت موال نہو گابعد ہی ہوتا اس کے منافی نہیں ۔ فیسلے یعنی جبروں کی میابی اور آ نکھوں کی نیکونی سے مجرم خود بخود بھیانے جائیں گے میسے مونین کی شاخت سجد واوروضو کے آثاروا نوارسے ہوگی۔ نہم یعنی بھی کے مال مدمی کی دائی سیکور جنم کی مورد کو دبھو اساسی اس کے میسے مونین کی شاخت سجد واوروضو کے آثاروا نوارسے ہوگی۔ نہم یعنی بھی کی دائی سیکر جنم کی دور کے مورد کی دوروں کے موال کے اس کے میں کرنے ان اس ان ان کو ایک میں میں میں

فع یعنی بخی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکو کرجہنم کی مرف تھیٹا جائے گا۔ یا ہرایک مجرم کی ٹریاں پسلیاں تو ٹر کر پیٹانی کو پاؤں سےملادیں گے اورزنجیروغیرہ سے جکو کر دوزخ میں ڈالیں گے۔

ف یعنیاس وقت کہا مائے گا کہ یہ و وی دوزخ ہے جس کادنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔

https://toobaatoundation.com/

مصروف ہوجا نمیں اب ان آیات میں عظمت خداوندی کا بیان ہے اور قیامت کی ہول وشدت اور اس میں مجر مین پڑجو ندامت وذلت ہوگی اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے ہولناک احوال میں منکرین و مکذبین کا کیساعبر تناک حال ہوگا۔

ارشاد فرمایا جو بھی کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے جن وانس ہوں یا شجر و حجر ہوں ہر چیز پریقینا فنا طاری ہو کر رہے گی اوراے مخاطب بس ب<mark>اتی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی جو بزرگی اورعظمت والا ہے ہر چیز کے فاکے بعد قیامت</mark> اور پھرحشر ونشر پرمطیعین کے واسطے انعامات اور مجرمین کے لئے عذاب وسز اکس قدرعظیم انعام ہے تو پھراہے جن وانس تم ا پے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا زکار کرو گے اس کی شان عظمت و کبریائی کا توبیہ حال ہے کہ ای سے مانگتے ہیں <u>جوبھی</u> آ سانوںاورزمین میں ہیں کل کا ئنات اور مخلوق اس کی محتاج ہے ہرایک اپنی حاجت اس سے مانگتا ہے زبان حال سے ہویازبان قال سے کی کوایک لمحد کیلئے بھی اس سے اس استغناء و بے نیازی نہیں وہی مخلوق کی حاجت روائی اپنی حکمت سے کرتا ہے تلوق کیا انواع واقسام بیثار ہیں اوران کی حاجتیں اور تقاضے متضاد بھی ہیں اور مخلوق کے احوال بھی مختلف ہیں جن وانس میں کوئی نیک ہے کوئی بدکوئی مطبع وفر ماں بردار ہے اور کوئی نافر مان کوئی ہمدرد وخلص اور مخلوق خدا کوآ رام پہنچا تا ہے تو کوئی ظلم وتعدى اورسر كثى اختيار كئے ہوئے ہيں اس وجہ سے ہرنوع مخلوق اور ہر حالت اور ہر طرزعمل پراس كی شان جدا گانہ ہے اس كی حکمت بالغہ کے باعث بیرے کہ ہرروز اس کی ایک شان ہے کسی کو بڑھاناکسی کو گھٹاناکسی کوعزت دیناکسی کو پست کرنا اور ذلیل کرناکسی کوانعام واکرام سے نواز ناکسی کواس کے برے اعمال کی بدولت مصائب وآفات میں مبتلا کرناکسی کو طاعبت وانابت الی الله کی توفیق سے نو از ناکسی کواس کی شومئ قسمت سے خیر اور عمل صالح سے دور کردینا بھی کسی کوتندرست رکھنا اور مجھی بیار کردیناکسی کو مارناکسی کوجلا ناغرض جمال وجلال کے بیشدون ہیں جومخلوق کی صلاحیت اور اسکے احوال کے تفاوت سے بدلتی رہتی ہیں بیا ختلاف هنون بھی ایک عجیب نعت درحمت ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر بتاؤا ہے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں مں سے کون کون سی نعت کو جھٹلاؤ کے قیامت بہر حال آنی ہے اور بی نظام عالم اور دنیا کے سارے دھندے عقریب ختم ہونے والے ہیں بیایک دور ہے دنیوی زندگی کا جودار العمل ہے اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوگا سوعنقریب ہم فارغ ہوجا تمیں گے تمہارے واسطےاے جن وانس۔ بس پھر بہی کام رہے گا کہ طبیعین کو جزاءاورانعامات سے نواز نااور مجر میں ونا فرمانو ل کوسز ااور عذاب تو پھر اب بتا وَاے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے س سن نعمت کو چھٹلا ؤگے خداوند عالم کی حکومت اس کا حکم اوراسکی گرفت کا مُنات کومحیط ہے کوئی اس کے دائرہ حاکمیت سے نہیں نکل سکتا تو اے گروہ جن دانس اگرتم طانت رکھتے ہو کہ بھاگ نکلو آسانوں اور زمین کے کناروں ہے تونکل بھا گو نکل کراور نیج کرتم کہاں جاسکتے ہواورکون می وہ جگہ ہو یکتی ہے جہاں تم آ سانوں اور زمین کے کناروں اور حدود سے نکل جاؤ <del>ہر گزنہیں نکل سکتے بغیر قوت اور غلبہ</del> کے اور میمکن نہیں کہ خدا کے مقابلہ میں کی کوکوئی غلبہ اور قدرت ہواس کا حکم اور غلبہ ی ہر جگہ تم کومحیط ہے تم اس کے احاط حکم سے نکل کرکہیں نہیں جاسکتے اور اگر کہیں جاتا ى جابوتوجهان جاؤكاى كحم اورحكومت كدائره مين ربوكاس وقت بيحالت بوك ويَعُولُ الإنسان يَوْمَدِيا أَعْنَ الْمَقَوْلِ بِمَا كُنْ كَهِ جَلَّةُ لَاشْ كرے كا محرنہ ملے كی تو پھراے جن وانس تم اپنے رب كى كس كس نعت كوجھلا ؤ مح يقينا يہت برا الله كاانعام بكرايي باتيس واضح طور پر بتادي اورجن وانس كوان پرآگاه كرديا جمهور عامي محتم پر اعجن وانس جو

#### https://toobaafoundation.com/

بھی تم میں ہے منکر وکا فرادر مجرم ہوں گے دہمی آگ کے شعلے پر جو صاف اور بغیر دھو میں کی آمیزش کے اور دھواں ملے ہوئے شعلے جب دونوں طرح شعلے تم پر برتے ہوں گے تو پھرتم کسی طرح بدلنہیں لے سکو کے نہ تم میں ظاہر ہے کوئی طاقت ہوگی اور نہ تہارا کوئی مددگارو ہمدرد ہوگا اے جن وانس مجرموں کو مز اکتنابڑ اانعام ہے تو پھراپنے رب کی کس کس نعت کا انکار کروگے۔

پھرجب پھٹ جائے آسان پھروہ ہوجائے سرخ چڑے کی طرح جب کہ پروردگار قیامت برپافر مائے گااوراس كاقهر وجلال اس طرح ظاہر ہور ہاہوگا تو بلاشبەاس كى قدرت وعظمت اور ہيبت وجلال ہرايك كونظر آتا ہوگا يەس قدرغظيم قدرت کی نشانی ہے اور اس قدرت کی نشانی میں کیساعظیم سامان عبرت ہے جن وانس کے لئے جو یقیینا اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے تو اے جن وانس پھرتم اپنے رب کی نعتوں اور قدرت کی نشانیوں میں سے کس کس کا انکار کرو گئے تو پھراس روزنہیں پوچھا جائے گا کسی سے اس کے گناہ کے متعلق نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس لئے کہ ہرایک کے اعمال ظاہر ہوں مے خود ہر مجرم کے ہاتھ یا وَل اس کے جرم کی گواہی دے رہے ہوں گے اور اگر سوال بھی ہوگا جیسا کہ وفوری کے لَنسٹل کا کمفر أَبِهَ عِنْ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ . تووه سوال تونيخ وتهديدا ورتحقير وتذيل كيليح بوكا ينهيس كنفس كناه اورجرم كومعلوم كرنے کیلئے کہ بیرگناہ یا جرم کیا یانہیں ایسی حقیقتوں کا عالم دنیا میں بتادینا اوران باتوں ہے آگاہ کر دینا کس قدر بڑاانعام ہے تواہے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں ہے کس کس کا انکار کرو گے بس اس وقت تو یہ عالم ہوگا کہ مجرموں کو بہجانا جاتا ہوگا انکے چہروں سے اور جبرے کی علامتوں سے جیسے ہرمجرم کا چہرہ اس کے جرائم کا آئینہ دار ہوتا ہے پھر پکڑا جائے گا بیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پاؤں میں سلامل وبیڑیاں ہوں گی اور اس حالت میں پیشانی کے بالوں سے بکڑ کر کھسیٹا جار ہا ہوگا ● سناویہ قدرت وعظمت کی نشانیاں تو بتاؤ پھر بھی اینے رب کی س سنانی کاتم انکار کروگے اس حالت میں کہ کفار ومجر مین طوق وسلاسل میں جکڑے پیشانیوں کے بل بالوں سے گھیٹے جارہے ہوں گے اور کہا جارہا ہوگا ان سے من لویہ ہے وہ جہنم جس کا مجرمین انکار کرتے تھے پھرتے ہوں گے اس کے اور کھو لتے ہوئے یانی کے درمیان کہ جہنم کا ایک حصہ دہمی آگ کے شعلوں کا ہوگا اور دوسرا حصہ کھولتے ہوئے یانی کا ہوگا جیسے سمندر موجیں مارر ہا ہو، اوریہ مجرم اس کے درمیان گشت کرتے ہوں گے اور اسی طرح عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے تو اے جن وانس پھر بھی تم اپنے رب کی *کس کس نع*ت کا انکار کرو گے میکٹنی بڑی تعتیں ہیں کہتم کومجر مین کے احوال سنادیئے تا کہتم اس طرح کے جرم سے بچواور الله کی طاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔

وَلِهَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴿ فَبِأَيِّ اللّهِ وَبِهُ كَا اللّهِ وَبِهُ كَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اور جوكوني دُما كفرے ہونے سے اپند رب كي محال كے ليے بِن دوباغ لي بحركيا كيا ممثل الله محال الله محال اور جوكوني دُما كار عامل الله على ال

فل یعنی جس کو دنیا میں ڈرلگار ہا کہ ایک روز اپنے رب کے آ کے کھڑا ہونااور رتی رتی کا حماب دینا ہے۔اورای ڈرکی و جہ سے اللہ کی نافر مانی سے بچکار ہااور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلااس کے لیے وہاں دوعالیشان باغ ہیں جن کی صفات آ کے بیان کی گئی ہیں۔

فی یعن مختلف قسم کے مجل ہوں مے اور درخوں کی شاخیں نہایت پرمیو اور سایہ دار ہوں گی۔

• حغرت ابتاد شخ الاسلام مختلفز ماتے ہیں یا یہ کہ برایک بحرم کی بڈیاں پہلیاں تو ڈکر پیشانی کے بالوں سے المادیں گے۔ ۱۲ https://toobaafoundation\_com/

الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۞ فِيُهمَا عَيُلٰنِ تَجُرِيٰنِ۞ْ فَبِأَىِّ الَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّيٰنِ@ فِيهمَا کیا کیا تعمتیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے ان دونول میں دو جھٹے بہتے ہیں فل چرکیا کیا تعمتیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے ان دونوں میں کیا نعتیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے ؟ ان میں دو چشمے ہتے۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے ؟ ان میں مِنْ كُلِّ فَا كِهَةٍ زَوْجِن ﴿ فَبِأَىِّ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّين ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُسْ مِطَابِنُهَا ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا پھر کیا کیا تعمیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے تکیہ لگے بیٹھے بچھونوں یہ جن کے ہر میوے کی قتم قتم۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جمثلاد کے ؟ لگے بیٹھے بچھونوں پر، جن کے مِنُ اِسْتَهْرَقِ ﴿ وَجَنَا الْجَنَّتَايُنِ دَانَ ﴿ فَبِأَى الَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكِّيِّيٰ ﴿ فِيهِنَّ فَصِرْتُ اسر تافتے کے فی اور میوہ ان باغول کا جھک رہا فی پھر سیا سیانعتیں اسنے رب کی جھٹلاؤ کے ان میں عورتیں میں اسر تافتہ کے۔ اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ کے ؟ ان میں عورتمی ہیں الطَّرُفِ ﴿ لَمْ يَطْبِثُهُنَّ إِنْسُ قَبُلَهُمْ وَلَا جَأَنُّ ﴿ فَبِأَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّينَ نجی ناہ والیال نہیں قربت کی ان سے تھی آ دی نے ان سے پہلے اور ندسی جن نے جس پھر تمیا تمیا تعمیں اپنے رب کی جملاؤ کے نچی نگاہ والیاں، نہیں بیابا ان کو کسی آوی نے ان سے پہلے، اور نہ کسی جن نے۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ کے ؟ كَأَتَّهُرَّ، الْيَاقُوْتُ وَالْهَرْجَانُ۞ْ فَباَىّ الآءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّيٰن۞هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا و، کیسی جیسے کہ تعل اور موزکا 🙆 پھر کیا کیا تعمیں اپنے رب کی جھٹلاؤ کے اور کیا بدلہ ہے نیک کا مگر نیکی 🗓 پھر وہ کیسی جیسے لعل اور مونگا۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ؟ اور کیا بدلہ ہے نیک کا گم الْاحْسَانُ۞ۚ فَبِأَى الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّينِ۞ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتْنِ۞ۚ فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَ

کیا کیا تعمیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے اور ان دو کے موا اور دو باغ یں فے چرکیا کیا تعمیں اپنے رب کی

ق جب ان كاسترد بيزريشم كابوگا تواير عكواي سے قياس كراو كيسا كچھ ہوگا۔

وسط جس کے میننے میں کلفت دہو گی کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر مالت میں بے تکاف متمتع ہو سکیں گے۔

م یعنی ان کی عصمت کوئسی نے بھی چھوا، نانہوں نے اسپنے از واج کے وائسی کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھا۔

۵ یعنی ایسی خوش رنگ اور بیش بها به

وٰ یعنی جوئسی وقت تقمتے نہیں یہ خشک ہوتے ہیں۔

۔ ولا یعنی نیک بندگی کا بدلنیک واب کے سوائمیا ہوسکتا ہے۔ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی یکو یاو ،اس کو اپنی آ نکھوں سے دیکھتے تھے۔ 

نیکی۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھلاؤ کے ؟ اور ان وو باغ کے سوا اور دو باغ۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی

فى ثايد يبلے دوباغ مقربين كے ليے تھاوريدونول اصحاب يمبن كے لي يل والله اعلم

تُكَدِّبْنِ ﴿ مُلُمَاٰمَّتُنِ ﴿ فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبْنِ ﴿ فِيْهِمَا عَيُلْنِ نَضَّاخُنُنِ ﴿ جمثلاة کے مجرے سز میسے ساہ فل بحر کیا کیا تعمیں اپنے رب کی جمثلاد کے ان میں دو چھے بی اہتے ہوئے جمثلاؤ کے ؟ مجرے سز جیسے سیاہ۔ مجر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جمثلاؤ کے ؟ ان میں دو چشے ہیں الجے۔ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَنِّيٰنِ ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَغُلُ وَّرُمَّانُ ﴿ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا پھر کیا کیا تعمتیں اسے رب کی جھٹلاؤ کے ان میں میوے بی اور مجوری اور انار ن**ک** پھر کیا کیا تعمتیں اسے رب کی پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ کے ؟ ان میں میوہ اور تھجوریں اور انار۔ پھر کیا کیا تعتیں اپنے رب کی تُكَنِّبِي ۚ فِيُونَّ خَيْرَتُ حِسَانُ۞ فَباَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبِنِ۞ حُورٌ مَّقُصُورَتُ فِي جمٹلاؤ کے ان سب باغول میں اچھی عورتیں میں خوب صورت نسل چرکیا کیا تعمتیں اپنے رب کی جمٹلاؤ کے حوریں رکی رہنے والیاں جمثلاؤ کے ؟ سب باغوں میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت۔ پھر کیا کیا نعتیں اپنے رب کی جمثلاؤ کے ؟ گوریاں رکی رہتیاں الْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَيِّينِ ﴿ لَمُ يَطْبِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَأَنُّ ﴿ فَبِأَيّ خیموں میں **نہی** چرکیا کیا تعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ مے نہیں ہاتھ لگایا ان کو کئی آ دمی نے ان سے پہلے اور م<sup>ی</sup> جن نے پھر کیا تھیموں میں۔ پھر کیا کیا تعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ مے ؟ نہیں بیاہا ان کو کسی آ دمی نے ان سے پہلے، نہ کسی جِن نے۔ پھر کیا الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبن ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى رَفُرَفٍ خُصْرِ وَّعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ الآءِ کیا تعمتیں اینے رب کی جمٹلاؤ کے تکیہ لگائے بیٹھے سر مندول پر اور قیمتی بچھونے تفیں پر پھر کیا کیا تعمین نعتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ کے ؟ لگے بیٹھے سز چاندنیوں پر اور چھاپے کی خوش طرح۔ پھر کیا کیا تع عُ رَبُّكُمَا تُكَذِّبنِ عَلِرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ اسے رب کی جھٹلاد کے بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کی جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے ف اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ؟ بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بزرگ رکھتا ہے تعظیم والا۔ اعزاز واكرام اہل ايمان بعطاء معتہائے عظام ازرب ذي الجلال والاكرام

كَالْلَسُّنَاكَ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ جَنَّتُنِ ... الى ... ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ

ف بزی جبزیاد ، مجری ہوتی ہے توسیای مائل ہو جاتی ہے۔

فی معربال کے اناراور محوروں پر قیاس دیمیا جائے۔ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔

وُسل یعنی الیحے املاق کی خوبصورت اورخوب سیرت ۔

**ہے** اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خو نی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے ۔

و 🕰 یعنی جس نے اسپے وفاد اروں پر ایسے احسان وانعام فرمائے ادرغور کردتو تمام فعمتوں میں املی خوتی اس کے نام یاک کی برکت ہے ہے۔اس کانام لینے ے يعتبى ماسل ہوتى بيں پر بھولوجس كے اسم ميں اس قدر ركت ہے مئى ميں كيا كھو ہوگى۔ "وَنَسْفَال اللهُ الْكَدِيْمة الْوَهابِ ذَالْجَلَال وَالإِكْرَامِ= ے يعتبى ماسل ہوتى بيں پر بھولوجس كے اسم ميں اس قدر ركت ہے مئى ميں كيا كھو ہوگا۔ "وَنَسْفَال اللهُ الْكَدِيْمة الْوَهابِ ذَالْجَلَال وَالإِكْرَامِ=

ر بد: ..... گزشته سلسله آیات کفار و مجرین کی تنبیداوران کی سزاؤل کے بیان پرشتمل تعاان آیات میں اہل ایمان اور مطیعین کی جزاؤل اوران پر آخرت میں عطا کر دونعتوں اور راحتوں کا بیان ہے ارشاد فرمایا جار ہاہے:

اور جو خص مجی ڈراایے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے اس کیلئے دو باغ ہیں جنت کے عظیم الثان باغات میں ہے جن کی نعتیں اور راحتیں وو ہیں کہ نہ کی آ کھنے دیکھیں اور نہ کی کان نے میں اور نہ کی انسان کے قلب ود ماغ میں اس کا تصور ہوا ظاہر ہے کہ بیاستحضار وتصوراور ڈرکہ اللہ کے سامنے میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گا قدم قدم پر انسان کو ہرخطاء وظلمی ے بچائے گا اور ہر مزحلہ پروہ آخرت کے اجروثواب حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہے گا اور تقویٰ کا بلندترین راستہ اختیار کر کے جن کے ایسے عالیشان باغات کامستحق ہوگا چر اے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں ہے کس کس نعمت کا انکار کرو مے ؟ ان عالیتان باغوں کی صفت یہ ہوگی کہ بہت ی شاخوں والے ہوں مے جو مختلف وانواع واقسام پرمشمل ہو**ں کی** جن پرمتعدوا قسام کے پھل ہوں گےاوران کی شادا لی اور سایہاور بھی راحت ولذت کا باعث ہو**گا <sup>تو پھر</sup>س کس نعت** کواینے رب کی تم جمٹلا وُ گے ان دونوں باغوں میں دوچشے ہوں گے جو بہتے ہوں گے جس کی دجہ سے نہ کوئی درخت خشک ہوگا اور مجلوں اور پھولوں کی شادا بی میں کوئی کی نہیں آئے گی تو پھر بتاؤ کس کس نعت کا پنے رب کی نعتوں میں سے انکار کرو مے ان باغوں میں پھل اور میوے ہول گے تسم قسم کے پھرتم آپنے رب کی نعتوں میں سے کس کس نعت کا افکار کرو گے ان نعتوں اور ہر حسم کے خوشگوار پھلوں اور میووں کے علاوہ راحت اور آ رام کے بھی پورے سامان عطا کتے جا کیں گے <del>تک</del>یی لگئے بیٹے ہوں گے ایسے بستر وں پرجن کے استربھی دبیزریشم کے ہوں گے ادران باغوں کا میوہ (پھل) جبک رہا ہوگا اہل جنت کی جانب اوران کو آئی بھی مشقت کی ضرورت نہ ہوگی کہ آٹھیں اور درختوں کے قریب جا کر درختوں پر چڑھیں اور پھل توڑیں بلکہ درختوں کی شاخیں ان پرجھی ہوئی ان سے قریب ہوں گی جب چاہیں تازہ بتازہ پھل درختوں سے توڑ کر کھاتے رہی تواے جن وانس تم ایے رب کی نعمتوں میں ہے کس کس نعمت کا انکار کردگے ان تمام نعمتوں اور اسباب راحت کے علاوه پیجی انعام ہوگا کہ آن باغات میں ایسی عورتیں (حورمین) ہوں گی جونگاہ نیجی رکھنے والی ہوں گی۔ حیاءعورت کی زینت وخوبصورتی ہےتو ظاہری جملہ محاس اورخوبصور تیوں پرایک مزیدخوبصورتی ہیہوگی کہوہ قاصر ات المطرف اور نگاہیں نجی رکھنےوالی ہوں گی جوان کی عفت کی نشانی ہے جن کونہ چھوا ہوگا ان سے پہلے کی انسان نے اور نہ کسی جن نے جوخاص ان ی الل جنت کے واسطے پیدا کی جا نمیں گی تو پھرسو چو بتاؤاے جن وانس تم اپنے رب کی نعتوں میں ہے س سمس نعت کو تو پھر کس کس نعت کوایے رب کی جمثلا ؤ عے ظاہر ہے کہ احسان ونیکوکاری کابدلہ کچھنیں سوائے بھلائی اورخو لی کے سواس وجہ سے الل ایمان واحسان کوالی ہی بھلا ئیوں ،خوبیوں ،نعمتوں اور راحتوں کا بدلہ دیا جائے گا تواہے جن وانس بتاؤاپے رب کی نعتوں میں ہے کس کس نعت کا انکار کرو گے اور ان دو باغوں ہے کم در بے کے دو باغ اور ہوں گے، تو پھر کیا کیا اپنے رب کی نعمتوں کی تم محکذیب کرو کے نہایت سز گہرے رنگ کے ہوں کے کدائی شادانی اور تر وتازگی انتہاء پر پینی - أَنْ يُجْعَلْنَامِنُ أَهْلِ الْجَنَّتَيْنِ الْأَوْلَيْيْنِ - "أمين تمسورة الرحسن والله الحمد والمنة

ہوگی تو سمس سنست کا پنے رب کی نعتوں میں ہے انکار کردگے ہر نعت وانعام کو اے جن وانس سوچوغور کرواوراس نعت کا تصور کا تصور کر کے مجھوکہ خدا کا کس قدر انعام وکرم ہے اسکی ہر نعت دعوت فکر دے رہی ہے اور نعتوں سے نوازے ہوئے ہر فرد سے سوال کرتی ہے کیا تو مجھ کو جھٹلا سکتا ہے۔

ان دونوں باغوں میں دوچشے ہیں یانی کے ابلتے ہوئے تو پھر کس کس نعمت کا اپنے رب کی تم ا نکار کرو گے ان میں سے میں اور انار ہیں جودنیا کے بھلوں تھجوروں اور انگوروانار پر قیاس نہیں کیے جاسکتے جیسی وہاں کی ہرنعت اس عالم کی شان بلند و بالا کےمطابق ہے اس طرح یہ پھل اورغذ ائیں بھی وہی کی شان کےمطابق ہوں گی نام تو بے شک یہی ہیں جو د نیا کے پھلوں کے ہیں کیکن دنیا کے پھلوں اور جنت کے پھلوں میں زمین وآ سان سے بھی زائد فرق ہے . تو پھرتم اپنے رب کی سی سی تکذیب کرو گے؟ ان سب باغوں میں جو بیدو کم درجے کے ہیں اور وہ پہلے دو جونہایت عالی شان اور بلند مرتبہ ہیں نہایت ہی بہترین پا کیزہ خوبصورت عورتیں (یعنی حورعین) تو <u>پھرتم اپنے رب کی کون کون کی نعمت کاانکار کرو گےوہ</u> حوریں ہیں جوری رہنے والی ہیں خیموں میں ہنہیں کہ باہر نکلی نکلی ماری پھرتی ہوں عورت کی عظمت اور اس کی خوبی و خوبصورتی ستر وجاب اورایے گھر کی زینت ہی ہے رہنے میں ہے اس وجہ سے اہل جنت کے واسطے جوحورعین جنت میں ہول گ ان کی خاص صفت "فی الخیام" بیان فر مائی گئی جھراپنے رب کی کیا کیانعت تم جھٹلاؤ گےنہ چھوا ہوگا ان حور عین کوان سے پہلے سن آ دمی نے ادر نہ کسی جن نے پھر کیا کیا تعتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ کے بیال جنت تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مندول اورنہایت قیمتی نفیس بچھونوں پر انتہائی راحت اطمینان وسکون کی پیشست ہوگی جوان کی مجلسوں میں نظر آتی ہوگی ہے ہول کے انغامات ادراعز از واکرام الل ایمان اورخداوند عالم ہے خثیت وتقویٰ رکھنے والے بندوں پر تم اے جن وانس بتاؤ تم اپنے رب کی نعمتوں میں ہے کس کس نعمت کا افکار کرو گے اسے نخاطب ان تمام تفصیلات کو سننے کے بعد بس سمجھ لے کہ بڑی ہی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی ہی عظمت اور بزرگی والا ہے بیسب قدرت کی نشانیاں" جنت وجہم" اور الحے احوال اہل جہنم پرعذاب وسز ائیں اور اہل جنت پرانعام وکرم خداوند ذوالجلال کی عزت وکبریائی کی ایسی دلیل ہے کہ نہاس میں کوئی شبرکرسکتا ہے اور نہ کسی کوا نکار کی مجال ہوسکتی ہے بیاس کا کرم ہے وہ اپنے وفادار بندوں پراحسان وانعام فرما تا ہے اور اس کی بیہ شان كبريائى ہے كەمجرمين سے انتقام ليتا ہے اور يمي واضح ہے كه ہرخو لي اورنعت كاسر چشمه الله رب العزت كي ذات ہے اور یہ ساری نعتیں اہل ایمان کواس کا نام لینے اور اس کا کلمہ پڑھنے کی بدولت ہیں اس لئے جیسے اس کی ذات بالا وبرتر اور بابرکت ہے معلوم ہوا کہ اس کا نام بھی بہت بڑا ہے جس کے لینے سے بیسب کچھ حاصل ہوتا ہے۔

صدق الله تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام نسئال الله العظيم الكريم الوهاب ذالجلال والاكرام ان يجعلنا من الهالايمان والاخلاص وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهد آء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ، امين يارب العالمين ... https://toobaafoundation.com/

### قرآن كريم مين تكرارآيات ومضامين كي حكمت

سورة الرحمٰن علی ﴿ وَقِيمَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ال مقام پران حفرات اور حفرت شاہ ولی اللہ بھٹے کے کلام سے اخذکر دہ بعض اصولی چیزیں اشارۃ بیان کرنے پرہم اکتفاء کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جن وا تعات کو بیان کرتا ہے ہر وابقعہ اپنے تخلف اجزاء اور متعدد پہلوؤں کے اعتبار سے بہت سے مفید شمرات اور اہم نتائج پر شمل ہوتا ہے تو ہر مقام وموضوع اور مقصد کی رعایت کرتے ہوئے ہر وا قعہ کو مجموعی طور پراور کہی اس کے کسی ایک جز اور پہلو کو کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور متعدد مقامات پراس ایک بی واقعہ کو ذکر کرنے سے ہر مقام کے مناسب ایک نئے فائدہ اور نتیجہ کا اخذ کرنا مقصود ہوتا ہے آئیس مقاصد و نتائج کی کشرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان واقعہ یا اس کے اجزاء میں کر ارافتیار کیا جاتا ہے دیکھنے والے کو یہ محوس ہوتا ہے کہ یہ چیز مکر دذکر کی جارتی لیکن مقصد اور غرض کے اعتبار سے وہ مکر رئیس بلکہ ٹی چیز ہوتی ہے مثلاً حضرت موئی علیا گے قصہ کے بنیاد کی اجزاء اور پہلوحسب ذیل ہیں:

حضرت موئی طابع کی ولادت کے بعد آغوش مادر کے بجائے سمندر کی موجوں کے حوالہ ہوجانا پھر ایک جیرت انگیز طریقہ ہے فرعون کے بہاں پہنچ جانا اس کے گھر میں تربیت پانا قبطی کوتل کر کے مدین کی طرف جانا وہاں ایک انو کھے طور پرنکاح ہوجانا اہلیہ کو ہمراہ لے جاتے ہوئے آگ کے شعلہ کود کھی کر پہاڑی پرجانا اور وہاں سے منصب نبوت سے سر فراز ہو کر لوثا اور مجر وہ کا عطا ہوجانا پھر دعوت ایمان لے کرفرعون کے پاس جانا فرعون کا تمر دوسر شی کے ساتھ تحقیر آمیز سوال وجواب کرنا مجرات دیکھ کرفرعون اور تمام ساحروں کا ذکیل ہونا انجام کارفرعون اور اس کی قوم کا دریائے نیل میں غرق ہوجانا حضرت موٹ ملائی کا مظفر ومنصور ہوکر بنی اسرائیل کوروز روز کے عذاب سے بچالیا وغیر ہوغیرہ۔

ابقرآن كريم مجى اس قصداوراس كاجزاءكوابى قدرت عظيمه اورابى جلالت شان كے ظاہر كرنے كے ليئے

https://toobaafoundation.com/

ذکرکرتا ہے کہتن تعالی کی عظمت وطاقت اور سطوت و جروت کے سامنے فرعون جیے متمر داور مخرور و متکبر بادشاہ کی حقیقت پکھ نہیں دم کے دم میں اللہ نے اکی سلطنت اور طاقت و شوکت کو درہم برہم کر ڈ الااسنے بڑے ساز وسامان والاکس طرح بے گورو کفن مارا گیا کسی جگہ مقصود ان بی ہیبت ناک اور تاسف انگیز واقعات کے بیان کرنے سے غافل بندوں کو عبرت ولا تا ہوتا ہے کہتم کو بھی ان معاصی اور کفریات سے بازر ہنا چاہئے جن کا یہ خمیازہ پہلی قو میں بھکت چی ہیں ورنہ پچھ بعید نہیں کہ خداکی ہے کہتم کو بھی ان معاصی اور کفریات سے بازر ہنا چاہئے جن کا یہ خمیازہ پہلی قو میں بھگت چی ہیں ورنہ پچھ بعید نہیں کہ خداکی طرف سے تبہار سے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوکی مقام پر حضرت مولی طاقی اورائی ا تباع کرنے والوں پر احسان جہانا مقصود ہوتا ہے کہ خداتھ الی نے ان پر پنج برخداکی اطاعت و پیروی کی وجہ سے بیانعام فرمائے کہا ہے جا بروخونخو ارکے پنج ظلم سے نجات بخشی جس کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہتی پھراسی ظالم کے تاج و تخت کا وارث بھی بنادیا۔

کسی جگہ مجزات کے ذکر سے حضرت مولی طابع کی صدانت کا ظاہر کرنامقصود ہوتا ہے غرض ای نوع کے اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جن کے چش نظروا قعات اور اینے اجزاء کو ہرایک مقصد کے اثبات کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ مرہ العزیز تکر ارمطالب قرآن کے متعلق اکسیر فی اصول التفییر ● میں فرماتے ہیں:

" تحرار درمطالب قرآن کریم برائے آس است که آنچة خواہیم کر سامع راافاده نمائیم دوشم می باشد یکے ازآ نکر مقصود آنجا مجر تعلیم مالا یعلم بود تا مخاطب تھم جمہول رامعلوم کندد آس نادانستد دانستہ کردود گیر آس کے مقصود استحضار آس علم مدر کہ اوباشد تا از ال لذت فراواں گیردورنگ ایس علم برہمہ قوئ غالب آید وقر آن گریم بنسب ہر یکے ازعلوم خمسہ کہ بیانش خواہد آمد ہردوشتم افادہ ارادہ فرمو تعلیم مالا یعلم بنسبت جائل ورگھین ساختن نفوس بدال برسب تکرار برنسبت عالم اللهم مگر دراکثر احکام کہ تکرار آنجا حاصل نشدہ افادہ دوم آنجا مطلوب نبودہ ولہذا درشر یعت بتکر ارتلاوت امر فرمودہ اند نہ مجر دفہم اکتفاء کردہ اندایں قدر فرق نهادہ اندکہ دراکثر احوال آس مسائل بعبارت تازہ واسلوب جدید اختیار فرمودہ اند تا وقع باشد درنفوس والذباشد دراذ ہان اگر تکرار بیک لفظ کنند چیزے باشد کہ بطووظیفہ آس را تکر ارنمانید درصورت اختلاف تعبیرات و تفاسیر اسالیب ذبی خوش کنده خاطر بعکی درآل فرورود"۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہرتعلیم اور ہرتکم کے خاطب دونتم کے آدمی ہوتی ہیں اور دوہی اعتبار ونظریوں کے ساتھ قرآن خطاب فرماتا ہے ایک وہ کہ جواس تھم سے ناواقف ہیں ان کوتو صرف ایک نامعلوم چیز کی طرف تعلیم دینا ہے دوسرے وہ کہ محض امرغیر معلوم کی تعلیم دینا مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کیفیت کا قلب میں رائخ کردینا مقصود ہوتا ہے تاکہ قوت مدرکہ اس علم کا پورے طور پراستحضار کرے اور طبائع اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ اس کے رنگ میں رنگی جائیں۔

اور ظاہر ہے کسی کام میں ملکہ بغیر اسکی پابندی اور التزام اور بار بارکی مشق کے نہیں ہوسکتا اس طرح اذبان وطبائع کا علوم الہید کے رنگ میں رنگا جانا محرار و مداومت کا محتاج ہوگا جیسا کہ نماز وروز ہاور تمام عبادات کی پابندی اس امر کا باعث ہے کہ ہم اطاعت وانقیاد کے خوگر ہوجاتے ہیں اور بلکیہ بسااوقات اس کے ترک سے اذیت محسوں ہونے لگتی ہاں طرح کلمہ

https://toobaafoundation.com/" منونبر ۱۰ المطبوع کانچور ۱۰ المطبوع کانچور ۱۰ المطبوع کانچور ۱۰ المطبوع کانچور

توحیداور ذکرالندگی پابندی حق تعالی کے تصوراوراس کی مجت قلب میں جمادینے کی تا ثیرر کھتی ہے قلب میں اس کیفیت کے
رسوخ کا ذریعہ کشرت ذکر کشرت تلاوت تکراراورموا ظبت کمل ہے تو مضامین ومطالب قرآنیہ کا تحرار بھی ای لئے ہے کہ تاکہ
مخاطبین کے قلوب میں بیرمضامین وعلوم پورے طور پررائخ وشمکن ہوجائیں اور طبیعت انہی کے رنگ میں رنگی جائے ذہن آئی
حلاوت وشیرین سے لطف اندوز ہونے لگیں پھر مزید خوبی یہ کہ تکرار بعینہ ایک ہی لفظ اور عنوان کے ساتھ نہیں بلکہ ہر جگہ تازہ
عبارت اور نئے اسلوب کے ساتھ ہے تو اختلاف تعبیرات کی وجہ سے ذہن کوزیادہ غوروخوض کا موقع ماتا ہے اور مدر کہ انسانی کو
ہرباراس مضمون کے سننے سے نئی لذت حاصل ہوتی ہے۔

سورة الرحلٰ علی ایک ہی وقیاتی الآی رہ گہتا اُنگاریا کا بار بارده الگا گئی ہے کونکہ تن تعالیٰ نے اس سورت میں اپن گلوق جن وانس پر بڑے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعت کے ذکر کے بعداس آیت کو لا یا گیا تقریر و حثیت اور الزام جبت کے طور پر کہا ہے جن وانس ( جملا بتا گا) اب اپنے رہ کی نعتوں میں کون کون کی نعتوں کو جھٹلا و گے ( انکی ناشکری الزام جبت کے مسامع ہر ہر نعت پر متنبہ ہوکر اپنے پر ورگار کی نعتوں کو پیچانے اور ان کاشکر بحالا نے کے لیے آ مادہ ہواں سورت میں انعامات کا ذکر ایک تو بصورت انعام ہے کہ ان نعتوں کو یا دلا یا گیا جو منع حقیقی کی طرف سے بندوں پر ک گئی اور دوسرے اخر وی رخے وجن اور عذاب جنہم کے بیان میں اپنے انعام کو ذکر فرمایا تا کہ ان آلام اور کیفیات مصائب کو سن کر ان امور سے پر ہیز کریں جو عذاب اخر وی کا سبب ہیں ان امور کا ذکر بھی انعام ہے آگر چہ بیان تو عذاب اور شدت کا باعث ہیں ہے جگر اس وجہ سے کہ اس سے مقصود بندوں کو ان اعمال وافعال سے بیخ کی تعلیم ہے جو اس عذاب و شدت کا باعث ہیں لاکالہ ان احوال کا ذکر بھی یقینا ایک نعت خداوندی ہی ہوا اور اس پر حقیق آئی آئی آئی آئی آئی آئی گئیا ہے ہو کہ کی طرح مر بوط اور چہاں ہوا جیسے دیگر انعامات خداوندی پر ہے زائی و بدکار اور لوث و غارت گری ڈ النے والوں کی سز اپاک باز و نیک طینت لوگوں کو بعذوان بشارت اور اس طرح اس کو تبیہ کر کیا ہوائی جی عظم کا بہت بڑا انعام ہے تاکہ دو ملائی تا کہ ان کی خوال کا دی اس کو ان خوالی کی بہت بڑا انعام ہے تاکہ دو ملکون فع اور مصر ہم تھی کی چیز وں سے مطلع اور باخبر کردے۔

چنانچهام رازى مُؤلِثُة تنهاية الايجاز في ذراية الاعجاز "اورسير مرتفى" كتاب الامال "من فرماتي بين: ان فعل العقاب وان لم يكن نعمة فذكره ووصفه والانذار به من اكبر

النعملان في ذالك زجراعما يستحق به العقاب.

بے شک فعل عقاب اور عذاب بظاہر اگر چہ کوئی نعمت نہیں ہے لیکن اس کا ذکر اور اس کی کیفیت کا بیان بڑی عظیم الثان نعمتوں میں سے ہے کیونکہ اس کے ذکر سے ان برے کا موں سے روکنا مقصود ہے جنگے کرنے سے انسان عذاب خداوندی کامتحق ہوجا تا ہے۔ شخے سیوطی میسلید نے فرمایا۔

<sup>●</sup> كتابالامالي م^^\_

وقدسئل اى نعمة فى قوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ ﴾ فاجيب باجوية حسنها النقل من دار الهموم لى دار السرور واراحة للمومنين (الاتقان فى علوم القرآن) \_

یہ سوال کیا گیا ﴿ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا قَانِ ﴾ میں کونی نفت کا بیان ہے (کہ جس کے بعد ﴿ فَهِ اَتِی اُلَا ہِ رَبِّ کُمّا اُک کِیْ اِن اُلِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

غرضُ قرا آن کریم کے خصوصی طرز خطاب میں تکرار خطاب مضامین اور آیات میں جس کے بیثار اسرار اور حکمتیں ہیں ہم نے صرف بطور مثال یہ چند چیزیں بیان کر دیں۔

ا عجاز قرآن کی بحث ہم میر ص کر چکے ہیں دنیا کے تمام اہل علم اور ارباب نظر وفکر اور اصحاب فہم وبصیرت بھی قرآن کریم کے حقائق ومعارف اور اس کے اسرار ولطائف کا پوری طرح ادراک نہیں کرسکتے اس باب میں انکی مشتر کہ مسامی اور کوششیں صرف وہی نسبت رکھ سکتی ہیں جونا پیدا کنار سمندر کے سامنے ایک قطرہ کو ہے وہی الہی اور علوم قرآن کے سامنے تمام دنیا کے اہل علم کی علمی وفکری صلاحیتوں کے بارے میں قرآن کریم نے فیصلہ فرمادیا ہے۔

### ﴿ وَمَا أُونِينُتُمْ فِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِينًا ﴾

اورنہیں دیا گیاہےاںلوگو!تم کولم میں سے گرایک نہایت ہی قلیل حصہ۔

اس لي ظاہر ہے كه يه محدود علم كس طرح المتنابى اور غير محدود علوم اور حقائق كى بلند يوں تك رسائى كرسكتا ہے۔ ﴿ وَلِلْهِ الْحَمْدُ وَتِ السَّلَوْتِ وَرَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَا اُهُ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾

تحرارآ یات کی حکمت پرعلامہ سیدمرتضیٰ مُونِطِی شیخ سیوطی مُونطینا مام فخرالدین رازی مُونطینا ورحفرت شاہ ولی الله قدی الله سرهٔ نے تفصیل کے ساتھ کلام فر مایا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اکثر اوقات ایک واقعہ مختلف اجزاء کے اعتبار سے بہت سے مسائل اور متعدد نتائج پرمشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے متعکم اس واقعہ کو کسی وقت کسی لحاظ سے ذکر کرتا ہے۔

اور کسی وقت دوسر سے لحاظ سے اس کا ذکر کرتا ہے اور ہر موقع پراس کے ایک خاص نتیجہ کا لحاظ کرتے ہوئے کلام کی تحقیق و تشبیت یا اس کی تفصیل و توضیح ہوتی ہے مثلاً حضرت موک طابع اور فرعون کے واقعہ سے متعلق بہت سے مسائل وموضوعات ہیں اور اس کے متعدد اجزاء ہیں، حضرت موک طابع کا حمرت انگیز طریقہ پر فرعون کے یہاں پنجنا اور اس کے متعدد اجزاء ہیں، حضرت موک طابع کا حمرت انگیز طریقہ پر فرعون کے یہاں پنجنا اور اس کے متعدد اجزاء ہیں، حضرت موک طابع کا حمرت انگیز طریقہ پر فرعون کے یہاں پنجنا اور اس کے متعدد میں کی طرف جانا اور وہاں ایک عجب اور انو کھ طریقے سے نکاح ہوجانا اپنے الل متعدد کے متعدد میں کی طرف جانا اور وہاں ایک عجب اور انو کھ طریقے سے نکاح ہوجانا اپنے الل متعدد کا متعدد کے متعدد کے متعدد کی متعدد کے متعدد کر متعدد کے متعدد کی متعدد کی متعدد کی متعدد کی متعدد کے متعدد کی متعدد کے متعدد کی متع

کولے کرجاتے ہوئے راستہ میں آگ دیکھنا اور آگ دیکھنے کی بجائے منعب نبوت ورسالت سے سرفراز ہونا معجزات میں فاص معجزہ ید بیضاء اور عصا کا معجزہ دیا جانا، پھر ان معجزوں کو لے کرفرعون کے دربار میں دعوت توحید دا ہمان کے ساتھ جانا جادوگروں کا مقابلہ اور ان کا ایمان لا نا فرعون کی دھمکی اور جادوگروں کی ایمان پر ٹابت قدمی اور پچھی وغیرہ اب ظاہر ہے کہ بہ متعدد موضوعات ہیں سطحی منظر سے دیکھنے والا ہر موقع پر بیذیال کرے گا کہ بار بار حضرت موئی طابط کا قصد اور فرعون کا واقعد دہرایا جارہا ہے لیکن در حقیقت ہر جگہ موضوع اور مقصد جدا ہوگا ای طرح دیگر انہیاء کے واقعات کا بھی اعادہ و تحرار ہے اور ہر جگہ ایک حکمت اور مفید مضمون ہے جو دوسری جگہ نہیں گو یا تحرار ہی نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر ایک مستقل مضمون اور عظیم مقصد کی تحقیق و تشہیت ہے۔

علاو وازیں قرآن حکیم کابیان اور واقعات کاذ کر صرف ای حد تک نہیں ہوتا کہ ایک بات بتادی جائے یا کسی واقعہ کو بطورخبر واطلاع بیان کردیا جائے بلکہ ان حقائق کو ذہن اور مخاطب کی طبیعت میں رجانا ہی مقصود ہوتا ہے جو ظاہر ہے بغیر تحمرار کے ممکن نہیں کسی چیز کا مجردعلم اور چیز ہے اور اس چیز ہے ذہن کا مانوس ومر بوط ہونا اور اس کے مطابق مزاج بن جانا بید دوسری بات ہے توریز وعیت اسکی مقتضی ہے کہ بار باراعادہ ہو۔ تا آ ل کہوہ مضمون قلب ود ماغ کی گہرائیوں میں راسخ ہوجائے اورحتی كهوه مزاج وطبیعت بهوجائے حضرت شاه والی الله قدی الله سره تکرارمطالب قرآن كے موضوع پرانسير في اصول التغيير ميں فر ماتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ قرآن کریم کی ہرتعلیم اور ہرتھم کے نخاطب دونشم کے آ دمی ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جواس كاس تكم سے بہلے سے ناواقف ہيں اوران كوسرف تكم سنانا اوراس سے باخبر كرنامقصود ہوتا ہے ايك قسم ان لوگوں كى ہے جن کواس حکم کاعلم یا اس بات کی خبر پہلے سے تو ہو چکی ہے لیکن ایکے قلب میں اس مضمون یا اس حکم کےمطابق کیفیت راسخ نہیں ہوتی اس گروہ سے خطاب اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تعلیم ان کے دلوں میں جگہ پکڑ لے اور ان کے قلب کی گہرائیوں میں اور رگ ویے میں سرایت کرجائے" تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی حقیقت اور علم کا رائخ ہوجانا تحرار واعادہ کو مقتضی ہے ای پر ہر آیت نے کرار کو بھی محمول کرلیا جائے کہ سورۃ الرحن میں ہر مرتبہ کی نہ کی نعمت کے بعد حق تعالیٰ کابیدریافت فرمانا کہ اے جن وانس بتاؤا بے رب کی نعتوں میں سے تم کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے تا کہ ہر نعت کے ذکر کے بعد سامع اللہ کے انعام کوسو جے اوراس کو پہیانے اور پھرغور وفکر کی گہرائیوں میں چکر لگا کر سیجھنے پرمجبور ہوجائے کہ بے شک رب العالمین کی بیٹار نعتوں میں انیان کی بھی نعت کا اٹکارنہیں کرسکتا اور جب اس نعت کے ذکر کے بعدیہ سے ﴿ فَبِ أَیِّ الَّا مِ رَبِّكُمَّا أَكُلَّ لِينَ ﴾ تو ہم بارول كى كرائيوں سے نكلے لابشىءمن نعمك ربنانكذب ولك الحمداس تتم كا كرارتو قديم شعراء عرب كام من بھی یا یا گیا ہے اور اس تکر ارکو بڑا ہی بلیغ بلکہ لذیذ سمجھا جا تا ہے چنا نچیئرب کے ایک مشہور شاعرمبلبل بن ربیعہ نے کلیب کے مرثيه مين ہرمعرعہ کے بعداس معرعہ کااعادہ کیا علی ان لیس عد لامن کلیب۔ 🌑

ای طرح لیلی اخیلیه توبته من الحمیر کے مرثیہ میں ہر مصرعہ پر لنعم الفتی یا توب کنت وہراتی ہے علی حذاالقیاس اس تتم کے سینکڑوں نظائر کلام عرب میں بکٹرت موجود ہیں۔

<sup>●</sup> كتاب الإمالي منحه ٨٧,٨٧

#### سورة الواقعه

سورة واقعہ کی ہے اس کی چھیانو ہے آیات اور تین رکوع ہیں یہ سورت فاص طور ہے احوال قیامت کے مضابین پر مشتمل ہے اور یہ مضابین اپنے سیاق وسباق ہے قیامت، حشر ونشر اور جز اوسرا کی عظمت و ہیبت قلوب پر قائم کرنے میں ایک بجیب تا شیرر کھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس تا آئات ہے بیان کرتے ہیں کہ (ایک وفعہ) حضرت ابو بحرصد این تا تا ایک رفعہ کے مضابین کا تا ایک مسلم کے مضابین کا تا اور محت مند ہوئے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ تا تا تا اور صحت مند ہوئے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ تا تا تا اور صحت مند ہوئے آتا ہون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنا دیا یعنی ان کے مضابین کی ہیبت نے مجھ کوا جا نگ ایسا مضحل کر ڈالا۔

حافظ ابن عما کر محطیہ نے عبداللہ بن مسعود ٹاٹھؤ کے تذکرہ میں عمروبین الربیج اعصری کی سند سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹاٹھؤ جب بیار ہوئے اور بیمرض افکا مرض وفات تھا تو حضرت عثان غی ٹاٹھؤ عیا دت کے لئے تشریف لائٹ بو چھا کہ کیا تکلیف ہے؟ فرما یا میرے گناہ (بس یہی تکلیف ہے) فرما یا کی چیز کے لئے خواہش ہے؟ جواب و یا اپنے پروردگار کی رحمت کی ،حضرت عثان ٹاٹھؤ فرما نے گئے کیا میں آپ کے واسطے کی طبیب کا تھم دول (کہ انتظام کیا جائے) کہنے گئے طبیب بی نے تو مجھ کو بیار کیا ہے (یعنی اصل طبیب جوشفاء کا مالک ہے اور اس کے قبضہ میں ہرصحت جائے کہ طبیب بی نے تو مجھ کو بیار کیا ہے (یعنی اصل طبیب جوشفاء کا مالک ہے اور اس کے قبضہ میں ہرصحت عمل نے مرض اور موت وحیات ہے اس کے تھم سے تو بیار (ہوا ہوں) پوچھا کہ کیا میں آپ کے واسطے کی مقدار مال اور بخشش کا عمم نہ کر دوں جواب و یا مجھے کوئی حاجت نہیں فرما یا آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ کے گا فرما یا کیا آپ کومیر کی بیٹیوں کے کام آ کے گا فرما یا کیا آپ کومیر کی بیٹیوں کے متعلق فقر کا کوئی اندیشہ ہے حالا نکہ میں نے ان کو اس بات کی ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورة واقعہ کی تلاوت کرے اس کو بھی فقر وفاقہ چیش نہیں آئے گا۔

علاوت کرلیا کریں اور میں نے رسول اللہ ٹاٹھؤ سے سنا ہے کہ جوشن ہر رات سورة واقعہ کی تلاوت کرے اس کو بھی فقر وفاقہ چیش نہیں آئے گا۔

الواقعة: ..... قيامت كنامول بل سايك نام باس وجد ك تيامت بلاشبدوا تع مون والى باوراس سازاكد قطعى اوريقيني كوئى چيز باعتبار وقوع نبيس موكتى جيها كدارشاد ب ﴿ فَيَوْمَهِ بِيا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ اورفر مان ب ك ﴿ مَسَأَلَ سَأَيِلُ بِعَلَما بٍ وَاقِعٍ ﴾ لِلْكُفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ ﴾ روايات ميں ب كرآ خضرت مَالَّ عُمَّا نماز فجر ميں اس سورت كو بمثرت علاوت فرما ياكرتے تھے۔

ابتداء سورت میں قیامت کے واقع ہونے کی خبراس کے احوال عظمت وہیبت کے ساتھ دیتے ہوئے انسانوں کو تین اسموں میں منتسم فرمایا اس کے بعدا نئے انجام اور سعادت وشقاوت اور جزاء وسزا کا ذکر فرمایا پھر دلائل قدرت کی تفصیل فرماتے ہوئے قرآن کریم کی عظمت و تقانیت کا بیان فرمایا اور یہ واضح فرمایا کہ کون لوگ سابقین بالخیرات اور اہل سعادت ہیں اور کون ورمیان درجہ کے اور کون و وید نصیب ہیں جو سعادت سے محروم رہتے ہوئے اپنے کو ہلاکت و تباہی میں ڈالتے ہیں۔

https://toobaafoundation.com/

#### ٥٥ صُوَرَةُ اللَّهِ عَهِ مَلْقَدَّةً ٤٤ ﴾ ﴿ فِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اراتها ٩٦ كوعاتها ٣

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيُسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ جب ہو پڑے ہو پڑنے والی نیس ہے اس کے ہو پڑنے میں کھ حجوث فل پت کرنے والی ہے بلند کرنے والی فی جب لزے زین جب ہو پڑے ہو پڑنے والی نہیں اس کے ہو پڑنے میں مجموث، اتارتی ہے چڑھاتی جب لرزے زمین رَجَّا۞ۚ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا۞ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنُبَقًّا۞ۚ وَّكُنْتُمْ آزُوَاجًا ثَلْفَةً۞ کیکیا کر اور ریزه ریزه ہول بہاڑ ٹوٹ مجھوٹ کر مچر ہومائیں غبار اڑتا ہوا ہے اور تم ہوماۃ تین قیم 4 ف<u>س</u> كر، اور ككؤے ہول پہاڑ ٹوٹ كر، پجر ہوجاكيں كرد اڑتى اور تم ہوجاة تين فَأَصْعِبُ الْمَيْمَنَةِ نَمَا آصُعِبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَاصْعِبُ الْمَشْتَمَةِ نَمَا آصُعِبُ الْمَشْتَمَةِ أَ پر داہے والے کیا خوب ٹیں داہے والے فی اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے فل وابنے والے، کیے واب والے ؟ اور بائی والے ؟ کیے بائی والے وَالسَّيِقُونَ السَّيِقُونَ ﴿ أُولَيِّكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ اور اکاڑی والے تو اکاڑی والے وہ لوگ بین مقرب باغول میں تعمت کے فکے انبوہ ب اور اگاڑی والے سو اگاڑی والے، وہ لوگ ہیں پاس والے باغول میں نعت کے، انبوہ ہے ف یعنی قیامت جب ہو پڑے گی اس وقت کھل جائے کا کہ یکوئی جوٹی بات نہیں رزاے کوئی ٹال سے کار دواہس کرسے کا راور ولا تشعیف الله من میں ہے وغیرہ کے جوٹے دعوے سبختم ہو جائیں کو فی شخص جمو فی تعلیوں سے اس دن کی ہولنا کے مختبوں کو گھٹانا میا ہے یہ بھی منہ وگا۔ فی یعنی ایک گروہ کو نیجے لے باتی ہے اور ایک گروہ کو او پر اٹھاتی ہے۔ بڑے بڑے سے سحبروں کو جو دنیا میں بہت معزز اورسر بلنہ سمجھے باتے تھے اسفل الماقلين كى طرف دعميل كر دوزخ ميں پہنيا دے كى اور كتنے ہى متواضعين كوجو دنيا ميں بست اور حقير نظراً تے تھے، ايمان وعمل سالح كى بدولت جت كے اعلى

مقامات پرفائز کرے گی۔

ف یعنی زمین مس محت زلزل آئے گااور بیا ڈریز وریز و ہو کر غبار کی طرح اڑتے چرس کے۔

وسم یعنی وقرع قیامت کے بعد ل آ دمیوں کی تین قیم کردی مائیں گی۔ دوزنی، عام بنتی، اورخواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درمات پر فائز ہول مے آ مے بینوں کا مجوز ذکر کرتے ہیں۔ بھران کے احوال کی تفسیل بیان ہوگی۔

🕉 یعنی جولوگ ءش عظیم کی دائهنی لمرین ہوں مے جن کو امد میثاق کے وقت حضرت آ دم علیہ السلام کے داہنے پہلوسے نکا لاحمیا تھا اور ان کا اعمال نامہ بھی دا ہے باتھ میں دیا مائے گااور فریشتے بھی ان کو داہنی طرف سے لیں مے ۔اس روز ان کی خو بی و برکت کا نمیا بشب معراج میں حضور ملی الله علیه وسلم نے ان ى كى نبت ديكما تما كرحضرت آدم عليد السلام اپنى دائنى طرف نظر كے فتے يى اور بائيں طرف ديكھ كردوتے يى ـ

قل يوك حضرت آدم عيد السلام كے بائيں بہلوسے لك محتى ، عرش كے بائيں جانب كھوے كيے جائيں محے ـ اعمالنام بائيں ہاتھ ميں دياجات كااور فرشتے ما تک طرف سے ان کو پکویں کے ان کی ٹوست اور مذبخی کا کما ٹھکا نہ ۔

فے یعنی جولوگ کمالات ملمیدو مملیداور مراتب تقوی میں دوڑ کر اصحاب یمین ہے آ کے عل محتے ۔ و وق تعالیٰ کی جمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں مجى بے آئے ہیں۔ (" وَهُمُ الْأَنْبِيَا وَالْوُسُلُ وَالْصِيدِيْفُونَ وَالشُّهَدَاءَيَكُونُونَ بَيْنَ يَدَى رَبِهِمْ عَزْ وجل "كما قال ابن كثير )

الْأَوَّلِنْنَ ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْأَخِرِيْنَ ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا پہلول میں سے اور تھوڑے میں مچھلول میں سے فل بیٹھے میں جوادَ تخوّل پر فی تکیہ لگتے ان پر پہلوں میں، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں، بیٹے ہیں پلنگوں پر، سونے سے بے، تکیے دیے ان پر مُتَقْبِلِيْنَ ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ قُعَلَّدُونَ ﴿ إِلَّوَابِ وَّابَارِيْقَ ﴿ وَكَأْسٍ مِّن ایک دوسرے کے مامنے فیل لیے پھرتے این ان کے پاس لاکے مدا رہنے والے فیل آ بخورے اور کوزے اور پیال ایک دوسرے کے سامنے، لئے پھرتے ہیں ان پاس لڑکے سدا رہنے والے۔ آبخورے اور تنٹیان۔ اور پیا مَّعِيْنِ۞ۚ لَّا يُصَلَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ۞وَفَا كِهَةٍ قِتَا يَتَغَيَّرُونَ۞ۤ وَلَخِمِ طَيْرٍ قِتَا تھری شراب کا جس سے مذہر دکھے اور مذ بکواس لگے فکے اور میوہ جونما پند کرلیں اور موشت اڑتے جانوروں کا جس تھری شراب کا، سر نہ و کھے جس سے، اور نہ بکنا گئے، اور میوہ جونسا چن کیس، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِيْنٌ ۞ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً عِمَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ ۞ لَا قم کاجی چاہے فلے اور عورتیں گوری بڑی آ نکھوں والیال جیے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر فیے بدلدان کامول کاجو کرتے تھے نہیں قتم کو جی جاہے۔ اور گوریاں بڑی آتھوں والیاں۔ کئی برابر لینے موتی کے۔ بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ نہیں يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًا وَّلَا تَأْثِيُّمَا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَّمًا سَلَّمًا ۞ وَٱصْحَبُ الْيَهِينِ \* مَأ سیں کے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات مگر ایک بولنا سلام سلام فک اور داہنے والے کیا سنتے وہاں بکنا اور نہ جھوٹ لگان، گر ایک بولنا سلام سلام۔ اور داہنے والے، کیے **فل** حضرت ثناه معاحب رحمہ النہ تھتے ہیں " پہلے کہا، ہلی امتوں کو ،اور مچھل یہ امت ( محمد یہ ملی الندعلیہ دسلم یا پہلے اس امت کے ( مراد ہوں ) یعنی اعلیٰ درجہ کے لوگ پہلے بہت ہو کھیے ہیں ۔ پیچھے کم ہوتے ہیں۔"

تنبید) اکثرمفرین نے آیت کی تغیریں ید دونوں احتمال بیان کیے ہیں۔ مانظ ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو آجے دی اور دوح المعانی میں طبر انی وغیرہ سے ایک مدیث ابوبکرہ کی برندخن تقل کی ہے جس میں نبی کریم کی الدعلیہ وسلم نے آیت کے متعلق فرمایا " مشتا جَدِیْتُ المِن اللہ اعلمہ۔ ابن کثیر نے ایک تیسرامطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احتر کو وہ پہند ہے یعنی ہرامت کے پہلے طبقہ میں نبی کی محبت یا قرب عہد کی برکت سے اللہ اعلمہ۔ ابن کثیر نے ایک تیسرامطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احتر کو وہ پہند ہے یعنی ہرامت کے پہلے طبقہ میں نبی کی محبت یا قرب عہد کی برکت سے اللہ درجہ کے مقربین جس کو نام ہرہ دوہ کی مقربین کی مدیث میں ہو بیا کہ درج المعانی میں ہوتا کا المرب وہ وہ کی مطب متعین ہوگا۔ اللّٰذِیْنَ یَلُونَ فِی اللہ اللہ علیہ وسلم متعین ہوگا۔

فل جور نے کے تاروں سے سے محتے ہیں۔

ت یعنی نشت ایسی ہو کی کئی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف ندرہے گی۔

فی یعنی مدمت کے لیے اور کے ہول کے جوسداایک مالت پردیں گے۔

کے یعن تقری اور ماف شراب س کے قدرتی چٹے ماری ہول کے اس کے پینے سے دسرگرانی ہوگی ناکواس کیے گی کیونکساس س فشدنہ وکا خاص سرور اور لذت ہوگی۔ فل یعنی جس وقت جومیو ، پند ہوا ورجس قسم کا کوشت مرغوب ہو بدون محت و تعب کے پہنچ کا۔

ف يعنى صاف موتى كى طرح جس رير كرد وغبار كإذرا بحي اثرية يا بور

ف معنی اخوادر داہیات باتیں دال نہیں ہوں گی رکوئی جور یہ ور لے گائیں پرجوٹی تہت رکھ گائیں مراون سے سام ملام کی آوازی آ کی کی یعنی بنتی = (https://toobaatoundation.com/

ٱصْحُبُ الْيَهِيْنِ ۚ فِي سِنْدِ تَخْضُوْدِ ﴿ وَّطَلِّح مِّنْضُوْدِ ﴿ وَظِلَّ مِّمْنُودِ ﴿ وَمَا مِ کنے دائے والوں کے رہتے ہیں بیری کے درخوں میں جن کا کاٹا میں فل اور کیلے تبد پر تبد اور سایہ لبا فی اور پانی دانے والے ؟ رہتے بیری کے درختوں کانٹے مجاڑے ہوؤں میں، اور کیلے تہہ بر تہہ، اور مجھاؤں کمی اور یانی مَّسُكُوبِ ۚ وَّفَا كِهَةٍ كَفِيْرَةٍ ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَنْنُوعَةٍ ﴿ وَّفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا بہتا ہوا اور میوہ بہت نہ اک میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا ہو گھونے اونچے ہی ہم نے نه ٽوڻا اور نہ روکا ٱنْشَأَنْهُنَّ اِنْشَآءً ﴿ فَجَعَلْنُهُنَّ ٱبُكَارًا ﴿ عُرُبًا آثَرَابًا ﴿ لِآصُوبِ الْيَمِيْنِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر پھر کیا ان کو کنواریال پیار دلانے والیال ہم عمر واسطے داہنے والول کے فی انبوہ ہے وہ عورتمل اٹھا عمل ایک اٹھان پر پھر کیا ان کو کنواریاں، بیار ولاتیاں ایک عمر کی واسطے داہنے والوں کے۔ انبوہ ہے يج

الْأَوَّلِينَ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِرِينَ۞

بہلول میں سے اور انبوہ ہے بچھلول میں سے والے

پہلوں میں اورا نبوہ ہے بچھلوں میں

### اخبار وقوع قيامت وتقتيم انسان درگروه ثلاثه

وَالْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْأَوَّالِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوْلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَعِرِينَ ﴾

**ر بط:** ......سورة الرحمٰن ميں ابتداحق تعالیٰ نے اپن قدرت وعظمت کی نشانیاں بیان فرما نمیں پھرعاً کم کے فنااور قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا اس کے بعد منکرین کی بدحالی اور انکی سز اوک کا سلسلہ بیان شروع فرمایا پھراس کے بالقابل اہل ایمان وتقویٰ کی جزاؤں اوران پراللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام واکرام کی تفصیل فرمائی گئی اب اس کے بعد اس سورۃ واقعہ میں

= ایک دوسر سے واور فرشے جنتیوں کوسلام کریں گے۔ اور رب کر یم کاسلام پہنچے گاجو بہت ہی بڑے اعواز واکرام کی صورت ہے اور سلام کی پیکٹرت اس کی طرف اثارہ ہے کہ اب بہاں بہنچ کرتم تمام آفات اورمصائب مے مخفوظ اور تیج وسالم رہو کے یکی طرح کا آزار پہنچے گانہ موت آئے کی مذفعا۔

و ا جوتمقم کے مزیدار کول سے لدے ہوں گے۔

وی نده و بوی ندگری سر دی لگے گی نه اندهیرا ہوگا می کے بعداد رطوع شمس سے پہلے میداد رمیانی وقت ہوتا ہے ایرامعتدل سائیم محمواور لمبا پھیلا ہوا ا تناکه بهترین تیز رفبارگھوڑا مویرس تک متوا تر چلتار ہے توختم منہو۔

قتع بہت قسم کامیووں نہ پہلے اس میں ہے کی نے تو زاند دنیا کے موکی میوول کی طرح آئند وختم ہونداس کے لینے میں کئی قسم کی روک ٹوک پیش آئے۔

فى يعنى بىمددىيزادرادىنخ ظاہرىس بھى ادررتبەل بھى ـ

و 🕰 یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں 🕏 و ہاں ان کی پیدائش اور اٹھالن خدا کی قدرت سے ایسی ہو 🤊 کہ بمیشہ خوبسورت جوان بنی رہیں گئے ۔جن کی باتوں اور طرز وانداز پر بے ساختہ پیار آئے گااور سب کو آپس میں ہم عمر دکھا جائے گااور ان کے از واج کے ساتھ بھی عمر کا نتا سب پر ابر قائم رہے گا۔ ولا يعنى اصحاب يمين ببلول مس بحى بكثرت بوئ في اور يجملول مس بحى ال كى بهت كثرت اوكى -

https://toobaafoundation.com/



احوال قیامت کی تفصیل بیان کی جارہی ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کوکوئی جمٹلانہیں سکتا اور اس کے آنے پر دنیا کے انسانوں کے سامنے انکی زندگی کا انجام معلوم ہوجائے گا اور کس طرح وہاں کوئی عزیز وسر بلند ہوگا اور کوئی ذلیل وسرگوں اور جومقر بین بارگاہ خداوندی ہوں گے ان پر کیسے کیسے انعامات ہوں گے ارشا وفر مایا:

یاد کرو جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوجائے گی یعنی قیامت تواس کے وقوع کوکوئی جمٹلانے والانہ ہوگا اس وقت ہرایک منکر اور کا فر کے سامنے بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جو بات اللہ کے پیغیر نے کہی تھی وہ بالکل حق تھی اور جب وہ واقع ہوجائے گی تو اس کوکوئی ٹلانے والا نہ ہوگا کہ کسی تدبیر اور حیلہ سے ٹلا دے وہ کسی کو بیت کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی بڑے بڑے متکبر جود نیامیں بڑے ہی سر بلند تتھے وہ اس دقت پست اور ذلیل ہور ہے ہوں گے اور دنیا میں حقیراور پت سمجے جانے والےمومنین سر بلند ہول گے یہ قیامت البی صورت سے بریا ہوگی کہ اس وقت زمین لرزنے لگے گی بڑے ہی شدید جھنکوں کے ساتھ اور بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے پہاڑ پھروہ ہوجائیں گے پراگندہ غبار اور روئی کے اڑتے ہوئے گالوں کی طرح اور اس وفت اے انسانو! تم ہوجاؤگے تین قسم کے گروہ جنتی جہنمی اور مقربین، سودا ہے والے یعنی جن کے نامداعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ نجات یانے والے ہیں کیا ہی خوب ہیں داہنے والے اور باعیں والے جن کے نامہ اعمال باعیں ہاتھ میں دیئے جاعیں گے وہ ہلاک ہونے والے ہیں کیا ہی بدنصیب ہیں باعیں والے اور تیسرا 🇨 گروہ آ گے بڑھنے والول کا ہے سودہ توسیقت ہی لیجانے والے ہیں وہی تومقر بین ہیں بارگاہ خداوندی میں جوآ سائش وآ رام کی باغوں میں ہوں گے اور مقربین کا ایک بڑا گروہ اولین میں سے ہوگا اور پچھ <del>تھوڑے لوگ ہو</del>ں گے تجھلوں میں سے اور بعد میں آنے والوں میں سے بیلوگ الیی مندوں اور تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے جڑے ہوں گے جن پر تکیدلگائے آ منے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے اس طرح اطمینان وسکون اورسر ورحاصل ہوگا اور ہرایک دوسرے کی طرف رخ اور توجہ کرنے والا ہوگا اور سب برا برر تبہ کے نظر آتے ہوں گے بینبیں کہ مجھ صف اول کے ہوں اور کچھ صف ٹانی کے اسکے سامنے گشت کرتے ہوں گے ایسے خدمت گار لڑ کے جو ہمیشہ ای طرح معصومیت ولطافت کی شان کے ساتھ رہیں گے جو لئے پھرتے ہوں گے آبخورے اور آ فتا ہے اور جام الی شراب طہور کے جوصاف وشفاف چشمے سے بہتے ہوئے یانی کی طرح ہو جس کے پینے سے ندائلودردسر ہوگا اور نہ عقل میں کوئی فقور ہوگا برخلاف اس کے کدونیا کی شرامیں ● اصحاب البيمين كي تغيير ميں بيجي منقول ہے كەعرش الى كى دائىس طرف ان الل ايمان كوجگەعنايت كى جائے گئى بيدائى باتھ والے وہى ہول مے جن کوعهد الست اوراخذ میثاق کے وقت آ دم علیا کے دائیں جانب سے نکالا گیا تھا اور بیوہی ہوں گے جن پرالقاءنور کے وقت نور پہنچا تھا اور انہوں نے پھر ا پنی د نیوی زندی میں بینور ہدایت حاصل کیا اور پھر بہی نوران کا ساتھی قبرش رہااورصراط برجمی رہالقول الله عز وجل ﴿ يَسْغِي نُورُ هُمُهُ بَيْنَ ٱلْمِينِهِمُ ﴾ توای نسبت ہے فرشتے بھی اکودائی طرف لیس مے اور اصحاب یمین ہونے کا یمن اور برکت میہ ہوگی کدائے نامہائے اعمال دائمی ہاتھ میں دیے جا میں مےجس پران کو بردی ہی فرحت ومسرت ہوگی اور فرط مسرت سے بیلوگ بکار بکار کہتے ہوں کے ماقی ماقوء واکتابیہ اور یکی وہ ہیں جن کوشب معراج میں محضرت نے مصرت آ دم مالیا کی دائی جانب دیکھاتھا اور آ دم مالیا ایک اولادیس سے جب ان بیٹول کودیکھتے توخوش ہوتے اور اسنتے اور ان کے بالقامل اصحاب الشمال اور بالحس باز ووالے وہ بدنصیب ہیں جو ہرجگہ محروی اور بدنھیبی ہی کا شکاررہے تو جب آ دم علیہ کی نظرا پنی اس بدنھیب اولاد پر پر تی تو خزدہ ہوکرروتے تو بھی وہ دنصیب ہیں جن کے نامہائے اعمال باتھی ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اس وقت سابنی بنصیبی پڑم کریں مے اور مرت ہوگی کیاش ہم ہدایت قبول کر کے اصبحاب المیں دائم بازودالوں میں ثنائل ہوجائے ہے ؟! https://toobaatoundation.com/

در دسر کا باعث ہوتی ہیں اور عقل وہوش میں فتورڈ ال کرانسان کو یا گل کی طرح مدہوش کردیتی ہیں۔

اوردائن طرف والے ؟ سجان اللہ کیائی خوب ہیں دائن طرف والے انکی سعادت اور ان پر انعابات کا بی عالم ہوگا کہ وہ لوگ ایسے باغوں ہیں ہوں گے جن ہیں ہیر یاں ہوں گی بغیر کا نٹوں کے اورا لیے درخت کے ہیر نہایت ہی عمد ہاورلذیذ ہوں گے جنت کا کوئی پھل اور درخت محض تفہیم اور تعارف کے طور دنیا کے درختوں اور پھلوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بنہیں کہ ان درختوں اور پھلوں کو دنیا کے درخت اور پھل کے مشابہہاور ہم رتبہ سمجھا جائے وہاں کی تو ہر نعمت پرداز فکر اور حد قیاس سے بالا دبر ترہے اور ان باغوں ہیں تہہ بہہ کیلے ہوں گے اور ایسا سایہ جو پھیلا ہوا ہوگا اوروہ یائی جو جاری اور بہتا ہوگا اوروہ پھل جو برای عن کثر ہے ہوں گے نہیں منقطع ہونے والے ہوں گے ،فصل ختم ہوجانے کی وجہ سے اور نہ انکوروکا گیا ہوگا ۔ کہ کی بردی می کثر ہے ہوں گا بدر کو گئی ہوگا اور پچھونے طرح کی پابندی عائد ہم پھل بلاروک ٹوک نہایت کٹر ت کے ساتھ ہروقت ان اہل یمین کے پاس پنچتا ہوگا اور پچھونے ہوں گے وہاں کی عورتیں ایس کہ بہت ہیں کہ ہم نے ان

موں کے نہایت ہی بلند جو سی بلندی کے ساتھ معنوی صفت و بلندی بی رکھے ہوں نے وہاں می توریس ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا ہے ایک خاص طور سے بنانا پھر ہم نے ان کو بنایا با کرہ خاوندوں کی محبوبہ برابر عمروں والی دائے ہاتھ والوں کے لیے تاکہ بیداہل جنت دیگر نعتوں اور راحتوں کے ساتھ رفیق حیات کی مرافقت اور اس مرافقت سے کامل راحت وسکون حاصل کرلیں اور انسانی طبائع کے لئے جس قسم کی بھی راحت ولذت کا طبعاً تصور ہوسکتا ہے ان سب کی جنت میں پیمیل کردی جائے

ان اصحاب بیمین کا ایک بہت بڑا گردہ پہلے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بہت بڑا گروہ پیچھلے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بہت بڑا مرح ہی چھلے لوگوں میں ہے ہوگا اس طرح اصحاب الیمین اولین اور آخرین دونوں طبقوں میں بڑی تعداد میں ہوں گے۔

روں میں اور تقویٰ کا ہر دور میں بکثر ت ہوناامت محمد بیہ مُلَّقِیْظُ پرخصوصی انعام

الله رب العزت كاامت محمديه مُلِيَّمًا برخصوص انعام ب كمانمين الل ايمان وتقوى بردوراورقرن ميس بكثرت مول



امام بخاری مُوالله نے حضرت عبداللہ بن مسعود الله ناسعود الله ناسعود الله ناسط کے استاد فرما یا اے لوگو! کیا تم اس پر راضی ہو کہ جنت میں تم چوتھائی ہوجا و لوگوں نے عرض کیا ضرور ہم اس پر راضی ہیں پھر آ پ مال فیل نے فرما یا تو کیا اس پر راضی ہو کہ تم تہائی اہل جنت ہواس پر بھی عرض کیا ہے شک یا رسول اللہ آ پ مالله بنا ہے گویا قصد اُ تعداد کی اس نسبت پر ہم سے رضامندی کی وضاحت لے لی تو پھر فرما یا اور ایسی بشارت دی کہ وہ تو تع بلکہ تصور سے بھی بڑھ کرتھی فرما یا:

والذى نفسى بيدى انى لارجوان تكونوا نصف اهل الجنة وما انتم الا كا لشعرة البيضاء في جلدالثور الاسود اوكالشعرة السوداء في جلد الثور الابيضـ (رواه مسلم)

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری زندگ ہے میں توامید کرتا ہوں کہم نصف جنتی ہوگ حالاں کہ تمہاری نسبت تمام امتوں کے مقابلہ میں بس ایسی ہی ہے جیسے چند سفید بال سیاہ بچھڑ سے کی کھال میں۔

اورخوداس جگدالفاظ قرآن اورآیات کاسیات بھی اس معنی کو تعین کردہا ہے کیونکدارشاوفر مایا ﴿وَ کُنْتُمُ آزَوَا جُا لَلْقَهُ ﴾
اور بیخطاب ظاہر ہے کہ صحابہ نکافی کو ہے جس ہے بہی مفہوم ہوسکتا ہے کہ بیشن گروہ است بی کے ذکر فرمائے جارہے ہیں ایک گروہ اصحاب المعین نہ دوسرا اصحاب المعین میں توایک گروہ کئے قبی الکویکی فی قول قبی مقربین اسلیقون یعنی مقربین اسلیقون یعنی مقربین اسلیقون کو کھڑ قبی الکویکی فی الکویکی فی الکویکی فی الکویکی فی سابقون کو ذکر کیا جارہا ہے کہ مقربین وسابقین اولین امت میں توایک گروہ کئے وہ میں اولین سابقین و مقربین آخرین امت میں تعلیل ہوں کے لیکن دوسری دفعہ ﴿ وُلِلَّةٌ قِسْنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴾ وَ وُلِلَّةٌ قِسْنَ الْاِحْدِيْنَ ﴾ میں اولین مقربین و مقربین آخرین امت میں توایک گروہ کئے اور اصحاب المعین وہ مطلق جملہ المی ایک ان جو بیات کے دور اصحاب المعین کی اور جے کے مقتی ہوں گے اور جنت کی وہ معتمن ان کوعطا ہوں گی جن کا ذکر کیا گیا توا سے اہل ایمان وتقوی جو نواص مقربین سے کم درجے کے موں گے ان کے گروہ کثرت سے آخر امت میں بھی ہوں گے اندان کے گروہ کثرت سے آخر امت میں بھی ہوں گے اندان کے گروہ کثرت سے آخر امت میں بھی ہوں گے اندان کے گروہ کثرت سے آخر امت میں بھی ہوں گے اندان موں اللہ ایمان والمیا الصواب المحواب المحداب المحد

وَاصْعُبُ الشِّمَالِ لِمَا اَصْعُبُ الشِّمَالِ فَيْ سَمُوْمِ وَحَمِيْمِ فَوَ فَيْ مِنْ يَعْمُومِ فَكَمِيْمِ فَ اور بائيں والے كيے بائيں والے تيز بجاب بيں اور بطتے بانى ياں اور مايد بيں دھوئيں كے اور بائيں والے كيے بائيں والے ؟ آئح كى بھاب ميں، جلتے بانى ميں، اور بھاؤں ميں دھوئيں كی، اور بھاؤں ميں دھوئيں كی، لا بارچ و لا كريم و الله مُحمَّلُ اُلُولُ مُعْمَلُ اور نه عَرف كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُعْمَرُ فِيْنَ فَي وَكَانُوا يَصِرُ وَنَ عَلَى الْحِنْدِ فَي الله اور نه كرتے تھے اس برے بہلے خوش عال اور نه كرتے تھے اس برے نه مُعْمَلُ اور نه عرب كى۔ وہ لوگ تھے اس سے بہلے آسودہ اور ضد كرتے اس برے نہ مُعْمَلُ اور نه عرب كى۔ وہ لوگ تھے اس سے بہلے آسودہ اور ضد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور ضد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ اور شد كرتے اس برے فل سے الله قامودہ الله قال اور نه عرب كے كالا دموال الله قال اس كرہ مائى كرب ہے فل جمائى الله قال اور خوالے الله قال اور خوالے مؤل الله قال اور خوالے مؤل الله قال اور خوالے مؤل مؤل الله قال اور خوالے مؤل الله قال اور خوالے مؤل الله قال الله

#### https://toobaafoundation.com/

الْعَظِيْمِ أَ وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿ آبِلَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ محاه بد فل اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مرکئے اور ہو یکے مٹی اور بدیاں کیا ہم پھر افھاتے ہائیں کا کناہ پر، اور تنے کہتے کہ کیا جب ہم مر گئے اور ہوگئے مٹی اور بڈیاں، کیا ہم کو پھر اشانا ہے؟ اَوَابَأَوُنَا الْأَوَّلُونَ۞ قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ۞ لَمَجُمُوْعُوْنَ ﴿ إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ ادر کیا ہمارے الحلے باپ دادے بھی فل تو کہہ دے کہ الحلے اور مجھلے سب اکٹھے ہونے والے یں ایک دن مقرر کے کیا ہمارے باپ دادول کو بھی اگلے ؟ تو کہہ، اگلے اور پچھلے سب اکھٹے ہونے ہیں ایک دن مقرر کے مَّعُلُومٍ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ اَيُّهَا الصَّالُّونَ الْهُكَيِّهُونَ۞ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنُ زَقُّومٍ۞ وقت 4 فی چرتم جو ہو اے بہکے ہور جھٹلانے والو البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے وقت پر پھر تم جو چاہو، اے بہکو حجٹلانے والو! البتہ کھاؤ گے ایک درخت سیہنڈ کے ہے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيْمِ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرُبَ الْهِيُمِ بھر بھرد کے اس سے بیٹ فام پھر ہو کے اس یہ ایک بلتا پانی پھر ہو کے جیسے بیس اون تون سے ہوئے ف پھر بھرو کے اس سے پیٹ، پھر بو کے اس پر ایک جاتا یانی، پھر بو کے جیسے ویمیں اون تون ہے۔ هٰنَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الرِّينِ ﴿ أَخُنُ خَلَقُنْكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٱفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمُنُونَ ﴿ یہ مہمانی ہے ان کی انساف کے دن فل ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں کچ مانے فلے مجلا دیکھو تو جو پانی تم ٹیکاتے ہو یہ مہمانی ہے ان کی انسان کے دن۔ ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سے مانتے۔ بھلا دیکھو جو یانی ٹیکاتے ہو، ءَ ٱنْتُمْ تَخُلُقُوْنَهُ أَمُ نَحْنُ الْخِلِقُونَ۞ نَحْنُ قَلَّارُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے فک ہم تھرا کیے تم میں مرفا فی اور ہم اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم بنانے والے ؟ ہم نے تھبرا دیا تم میں مرنا، اور ہم = و <sub>وع</sub>رت کاسای<sub>ن</sub> ہوگا۔ ذلیل دخواراس کی تپش میں بھنتے رہیں گے۔ بیان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوا جس کے غرور میں الندورمول سے ضعر باعرفی کھی۔ ف و وبرا محتاه مغروشرک ہے اور تکذیب انبیاء یا جموٹی قمیس کھا کریہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہر گز کوئی زندگی نہیں۔ کسا قال تعالیٰ ﴿وَآفَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَفُ اللَّهُ مَنْ يُمُوتُ ﴾

فل جوم سے بھی پہلے مرکھے یعنی یہ بات کس کی مجھ میں آسکتی ہے۔

وسل یعنی قیامت کے دل جس کاوقت اللہ کے علم میں مقررے۔

وسم یعنی جب بھوک مصطر ہول کے قرید درخت کھانے کو ملے گاادرای سے پیٹ بھر نابڑے گا۔

ے ف<mark>ہ</mark> یعنی گری میں تو نراہوااونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی چوھا تا پلا ما تا ہے ۔ یہ بی مال دوز خیوں کا ہو گالیکن وہ گرم پانی جب منہ کے قریب يهني مس محق منه و معلون و العلاد وربيث من المنها الآرات التي كالآرة منتس كث كربابرة بالمراري و العياد مالله)

ولے یعنی انسان کامقتنا میدی تھا کہ ان کیمہانی اس ثان ہے کی مائے https://toobaa

مِمَسْبُوْقِيْنَ۞ عَلَى آنُ نُّبَيِّلَ آمُفَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُونَ® وَلَقَنُ عاجز نہیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہال تم نہیں ماسنے فل اور ہار نہیں رہے، اس سے کہ بدل لائیں تمہاری طرح کے ادر اٹھا کھڑا کریں تم کو، جہاں تم نہیں جانے۔ اور عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولِي فَلَوْ لَا تَنَكَّرُونَ ﴿ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ وَانْتُمْ تَزْرَعُونَهُ تم مان کیے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے وال بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو کرتے ہو تھیتی جان <u>بچکے</u> ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے ؟ بھلا دیکھو تو! جو بوتے ہو؟ کیا تم ا*س کو کرتے ہو تھی*تی آمُر نَحْنُ الزَّرِعُونَ۞ لَوْ نَشَاءُ كَبَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ۞ إِنَّا لَهُغُرَمُوْنَ۞ یا ہم میں تھیتی کردینے والے ف**تل** اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندا ہوا گھانس پھرتم سارے دن رہو باتیں بناتے ہم تو قرض داررہ مگئے یا ہم ہیں میت کرنے والے۔ اگر ہم چاہیں کہ کر ڈالیں اس کو روندن چرتم سارے دن رہو باتیں بناتے، ہم قرضدار رہ گئے بَلْ نَحْنُ فَعُرُوْمُونَ ﴿ أَفَرَءَيُتُمُ الْمَاءَ الَّذِي لَتُمْرَ بُونَ ﴿ ءَ أَنْتُمُ آنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ بلکہ ہم بےنصیب ہوگئے ہے جمل ریکھو تو پانی کو جو تم پینے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے ہم بدنصیب ہوئے، بھلا دیکھو تو! یانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے اَمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ﴿ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي یا ہم میں اتارنے والے 🙆 اگر ہم چاہیں کردیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احمان مانتے 🤨 بھلا دیکھو تو آگ جس کو یا ہم ہیں اتارنے والے ؟ اگر ہم چاہیں اس کو کردیں کھارا، پھر کیوں نہیں حق مانتے بھلا دیکھو تو! آگ جو = ذکے بعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیااوروہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ 🔥 یعنی رحم مادر میں نطغہ سے انمان کون بنا تا ہے۔؟ و ہاں تو تمہارا کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چلتا ۔ پھر ہمارے سوا کون ہے جو یانی کے قطرہ پر ایسی خوبسورت تسویر فینچآادراس میں مان ڈالیاہ۔ و یعنی جلانامارناسب ہمارے قبضے میں ہے۔جب وجو دوعدم کی باگ ہمارے یاتھ میں ہوئی تو مرنے کے بعداٹھادینا نمائشکل ہوگا۔

**ہُ ا** حضرت ثا**ہ صاحب رحمہ ا**لنہ لکھتے ہیں '' یعنی تم کوادر جہان میں لے جائیں یتمہاری جگہ یہاں اور خلقت برادیں ''

و٣ يعني بهلي بيدائش كوياد كركے دوسرى كوبھى تمحولو۔

اور طعی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہماری تبار کی ہوئی ہے۔

وس یعن مین پیدا کرنے کے بعداس کامحفوظ اور باتی رکھنا بھی ہمارائی کام ہے۔ہم چایس تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تہمنہ ہم ہو کررہ مائے پھرتم سر پکو کرروؤ اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگو کرمیاں ہمارا تو بڑا بھاری نقسان ہومجیا \_ بلکہ بچے یو چھوتو بالکل خالی باتھ ہو گئے ۔

🙆 یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے میں یم کوئیاقد رہ تھی کہ پانی بنالیتے یا خوشامداور زیر دتی کر کے مادل سے چمین لیتے ۔

فل یعنی ہم مایں تو میٹے پانی کوبدل کرکھاری کر وابنادیں جونہ لی سکو قبیتی کے کام آئے ۔ پھراحمان نہیں مانے کہم نے میٹے پانی کے کتیے فزانے 👚

https://toobaafoundation.com/

تُؤرُونَ۞ ءَ ٱنْتُمُ ٱنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا آمَ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ۞ نَحْنُ جَعَلْهَا تَلْكِرَةً تم سلاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا اس کو درخت یا ہم یس پیدا کرنے والے فل ہم نے بی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو فل سلگاتے ہو کیا تم نے اٹھایا اس کا درخت یا ہم ہیں اٹھانے والے، ہم نے وہ بنائے یاد ولانے کو،

وَّمَتَاعًا لِّلْمُقُولِينَ فَ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ فَ

اور برتنے کوجنگل والول کے قتل موبول پائی اپنے رب کے نام کی جوسب سے بڑاؤس

اور برتے کوجنگل والول کے۔موبول یا کی اپنے رب کے نام کی، جوسب سے بڑا۔

ذلت وخواری محرومین از ایمان و ہدایت وشدا کدروز قیامت، و دلائل بعث بعد الموت

وَاللَّهُ اللَّهُ الله الله الم المُّ اللَّهُ اللّ

**ربط: .....اس سے بل اصحاب الیمین کی عزت وکرامت کا بیان تھااوریہ کہ ان کو جنّت میں کیسی عظیم الثان نعتیں عطا کی** 

جائي گي تواس كے بعد اصحاب الشمال اور ان برنصيبوں كاذكر ہے جوايمان وہدايت مے محروم رہار الشمال اور ان برنصيبوں كاذكر ہے جوايمان وہدايت مے محروم رہا ا

اور بائیں والے کیے بدنصیب ہیں یہ بائیں والے ان پر قیامت کے روز شدائد اور مصائب کی کوئی حدنہ ہوگی ہے

لوگ دہمتی ہوئی آ گ اور کھو <u>لتے ہوئے گرم یا</u>نی میں ہوں گےاورا پیے سامیہ میں جوسیاہ دھوئیں کا ہوگا جونہ ہی ٹھنڈا ہوگا اور نہ

ہی نفع بخش ہوگا اور بائیں جانب والوں کوالیے شدیداور سخت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا کیا جائے گا کہ بیلوگ اس سے

پہلے بڑے ہی عیش وعشرت میں پڑے ہوئے تھے اللہ کی نعمتوں سے بجائے اللہ کو پہچانے کے اور زائد خدا سے بغاوت وسرکشی کا طریقه اختیار کیا ہوا تھا <del>اور بہت سخت نافر مانی پراصرار کرتے تھے</del> اور شرک جیسی عظیم معصیت کاار تکاب کرتے تھے

اورای کے ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب کہ ہم مرجا نمیں گے اور مرکز ہم مٹی ہوجا نمیں گے

اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہوجائیں گی توکیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا اٹکے باپ دادابھی اٹھائے جائیں

گے۔ان کے استعجاب اور جیرت وا نکار کا جواب دیتے ہوئے آپ مُلافیظ کہدد یجئے یقیناً تم سب الکے اور بچھلے بلاشہ جمع کئے

= تهارے باتھ میں دے رکھے ہیں بعض روایات میں ہے كه نبى كريم كى الله عليه وسلم پانى بى كرفرماتے تھے۔ "الْحَدُد وللهِ الَّذِي ستَعَانَاهُ عَدْجَافَرَاتاً برَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحُاأَجَاجُابِذُنُوبِنَا ـ "(ابن كِثير)

فل عرب میں کئی درخت سزایے ہیں جن کورگڑنے ہے آ گنگلتی ہے جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورة " نیس" میں اس کابیان ہو چکا یعنی ان درخوں میں آگس نے کھی ہے۔ تم نے یاہم نے۔

فل یعنی یه آگ دیکھ کردوزخ کی آگ کویاد کریں کہ یہ بھی ای کاایک حصداوراد فی نمونہ ہے اور سوچنے والے کویہ بات بھی یاد آسکتی ہے کہ جومندا سرورخت ہے آگ نکا لنے پر قادر ہے وہ یقینامر د ، کو زند ، کرنے پر بھی قادر ہوگا۔

**وسل** جنگل والوں اورممافر وں کو آ گ ہے بہت کام پڑتا ہے جسوصاً جاڑے کےموسم میں ۔اور یوں توسب ہی کا کام اس سے جلتا ہے ۔

(متنبه)بعض روایات کی بنام پرعلماء نے متحب مجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جمله استقبامیہ کو تلاوت کرنے کے بعد بھے" بل انت بیار ب" و ۲۲ جس نے ایسی مختلف اور کار آمد چیزیں پیدا کیں اور خالص اسپے نفنل واحبان سے ہم کومنتفع کیااس کاحکراد اکر تا چاہیے ۔ادرمنگری کی **کھ**زی ہوئی خرافات ے اس کی اور اس کے نام مبارک کی پالی بیان کرنا جاہے تعجب ہے کوگ اسی آیات باہرود کھنے کے بعد محمال کی قدرت وومدانیت کو کما حذابیں مجھتے ۔

جاد کے ایک مقرر کردہ وقت پراور اس وقت تم خود مشاہدہ کرلو کے کہ تہمیں کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا گیا اس وقت تم ہمارا بیسب تعجب دور ہوجائے گا پھرائے گراہو! خدا اور اس کے رسول کی باتیں جھٹلانے والو! تم کھانے والے ہوگے درخت زقوم جس کے سواتمہارے واسطے کوئی غذا نہ ہوگی پس ای سے تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوؤگے کھولتا ہوا پانی جس کوتم اس طرح پیتے ہوگے جیسا کہ پیاسے اونٹوں کا پینا ہو جو استسقاء کی بھاری تم اس پر پینے والے ہوؤگے کھولتا ہوا پانی جس کوتم اس طرح پیتے ہوگے جیسا کہ پیاسے اونٹوں کا پینا ہو جو استسقاء کی بھاری میں مبتلا ہوں بدحوای اور بے قراری کی کیفیت سے تم اس پر گررہ ہوگے حالانکہ وہ پانی اس قدر کھولتا ہوگا کہ اس سے انتوزیاں بھی کٹ کٹ کرد بر کے داستہ سے نگل آئی گیا گیا اے مخاطبو! س لو بیہ ان مکذیین ضآلین کی مہمانی قیامت کے دن جو انتے واسطے مہیا کی جائے گی بیہ ہے انجام ان منکرین کا جو خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں حشر ونشر اور قیامت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے اس امر کی گئوائش نہیں کہ وہ حشر اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے اس امر کی گئوائش نہیں کہ وہ حشر اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے اس امر کی گئوائش نہیں کہ وہ حشر اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے اس امر کی گئوائش نہیں کہ وہ حشر اور بعث بعد الموت کا انکار کرے۔

ہم ہی نے توتم کو پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا انکارنہیں کرسکتا تو پھرتم کیوں نہیں یقین کرتے

اور کیوں نہیں اللہ کی بات مانے اگر بالفرض تم اس بات کوتسلیم نہیں کرتے اور اس پرایمان نہیں لاتے تو پھر بتاؤیہ جومنی تم عورتوں کے رحم میں ٹیکاتے ہو چھراس سے بچے بیدا ہوتا ہے توکیاتم اس کو بناتے ہویا ہم اس کے بنانے والے ہیں ایک قطرہ آب کورم مادر میں مختلف احوال میں متغیر کرنا کہ نطفہ سے علقہ (دم بته)علقہ سے مضغه (گوشت کا مکرا) پھراسکی ساخت اور ڈھال یہاں تک کہ ہڑیوں اور جوڑوں کومرتب کرنا پھراس میں حیات ڈالنامیسب بچھ ہماری ہی قدرت ہے جس کا ہر مرحلہ اور ہر صورت اپنی زبان حال سے اقرار کرتی ہے ﴿فَتَابِرَكَ اللّٰهُ ٱحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ﴾ توجس طرح ہم انسانی تخلیق کے ان جملہ مرحلوں کو ابنی قدرت سے بورا کرتے ہیں تو زندگی اورموت کے بھی ہم ہی مالک ہیں ہم نے ہی مقرر کر رکھا ہے تمہارے درمیان موت کوجس کے لیے زمان ومکان سب کچھ طے کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے بدلداورکوئی قوم لے آئیں جوتم جیسی ہواورتم کو پیدا کریں الیں صورت میں جوتم نہیں جانتے ہوکہ وہ کیا صورت ہوگ یا کون می جگه ہوگی بلاشبہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تم کو ہلاک کر کے اور دومری قوم پیدا کردیں جیسے کہ یہ بات دن رات تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ دنیا میں بہت ہے لوگ مرتے ہیں اور دوسرے بیدا ہونے والے پیدا ہوتے ہیں تو یہ جمی ایک نمونہ بعث بعد الموت كا ہے اور بے تنک تم جان بچے ہو پہلی مرتبہ پیدا ہونے کوتو جب ایک مرتبہ کی پیدائش تم جانتے ہوا دراس پر تمہارا یقین ومشاہدہ ہے تو پھرتم کو دوبارہ زندہ اور پیدا ہونے میں کیا تر دد وتامل ہے تو <u>پھر بھی کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے</u> حالانکہ بیددلائل ومشاهدات قبول حق اور خداکی باتوں پرایمان لانے کے لئے بہت کافی ہیں ان ہزار ہاتاریخی شواہد کو دنیا میں کوئی بھی ردنہیں کرسکتا کہ بنی قومیں قرون اولی میں ہلاک کردی گئیں اور پھردوسری قوم جوان ہی جیسی نسل انسانی کی ایک قوم تھی پيدا كردى كى يهى وه ارشاد ہے جودوسرى جگدارشا دفر ما يا هوان يَشَأ يُلُ هِبْكُمْ آيُنَهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخرِ مُنَ وَكَانَ اللهُ عَلَى خلِكَ قَبِينَةًا﴾ اس حقيقت كويد نظرر كھتے ہوئے اچھا پھر بتاؤيہ جوتم كھيتى كرتے ہو اور زمين ميں جج ڈا كتے ہو توكياتم اس كو اگاتے ہویا ہم ہیں اس کے اگانے والے ظاہر ہے کہ زمین کی تہوں میں سے اس تخم کو پھاڑ کر نکا لنااور پھرایک گھاس کے شکے کانشوونما کرنا یہاں تک کہ وہ تھلے بھولے شاداب ہواس پرغلہ کے دانے لگیں پھر پکیس پھران کو کا ٹا جائے بیسب پچھاللہ رب

https://toobaafoundation.com/



سُوَرَةُ الْوَاقِعَةِ [سيك] العزت ہی کی شان خالقیت ہے جو ہرمرحلہ اور تغیر پرنظر آ رہی آگرہم جا ہیں تو اس کیتی کوسو کھا ہوا گھاس بنادیں جوریز دریزہ \_\_\_ ہو خواہ اگتے ہی اس کو گھاس بنادیں یابڑھنے کے بعد اور قبل اس کے کہ اس پر دانے لگیں اور وہ بھیں مجرتم اس پر حمرت کے ساتھ نادم وشرمندہ <sup>●</sup> ہونے لگواور شدت غم میں کہنے لگو کہ بے شک ہم توبڑے ہی خسارہ میں ڈال دیئے گئے بلکہ ہم تومحروم ہی ہو چکے ہیں اور بڑے ہی بدنصیب ہیں اچھاذراتم یہ بتاؤیہ پانی جو کہتم چتے ہوکیا تم نے اس پانی کوا تاراہے بادل ہے یا ہم ہیں اتار نے والے یکس قدر عظیم انعام ہے اور ہماری قدرت کی کیسی واضح دلیل ہے اگر ہم چاہیں تواس کو کھارا بنادیں اور ایک گھونٹ بھی توتم پنے پر قادر نہ رہو چرآ خر کیوں نہیں تم ہارے شکر گزار ہوئے کہس قدر عظیم ذخیرے میٹھے پانی کے تمہارے قبضہ میں دے دیتے جس کا ایک ایک گھونٹ مستحق شکر ہے چنانچہروایات میں ہے کہ آنحضرت مُلَّمُمُمّا پانی لی کر سے كلمات فرمات الحمدلله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا (كشرب اور ہرتعریف اس پروردگاری جس نے بیشیریں یانی بلایا ہے اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے شور اور تکی نہیں بنایا ) مجرذ رابیہ بھی دیکھواور بتاؤ کہ یہ آ گ کہ جس کوتم سلگاتے ہوکیاتم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم <del>ہی</del>ں اس کو پیدا کرنے ا والے یقیناً پدر خت کہ سے آگ سکتی ہے صرف اللہ ہی کی قدرت سے بیدا ہوا۔

ہم نے بنادیا ہے اس درخت کو جب کہ اس کی آ گ کود کھتے ہوئے دیکھا جائے یاد دلانے کا سامان آخرت کی آ گ کے لیے کہاس کود کھے کر سمجھ لیا جائے کہ آخرت کی آگ کس طرح دہتی ہوگی اوراس آگ کی سوزش کیسی اذیت پہنچانے والی ہوگی اور برتنے کا سامان ہے جنگل والوں اور مسافروں کے لئے 🗗 کس طرح جنگل میں رہنے والے اور جنگل میں سفر کرنے والے اس درخت کی آگ سے نفع اٹھاتے ہیں کھانا لکاناروشنی حاصل کرنا سردی کی شدت میں اس سے آرام حاصل کرنالو ہے تا نیےجیسی چیزوں کو تیا کرسامان زندگی تیار کرناغرض ایسی ہی ہزار ہانعتیں ہیں جوصرف آ گےجیسی واحدنعت سے و حن بھری مختلاے اور قارہ مُنتلا سے لفظ ﴿ وَظَلْتُ مْ تَعَكُّمُونَ ﴾ کی بی تغیر منقول ہے ابن عباس ٹالٹ نے مُنتکسن ہونے کے معنی مراد لیے ہیں قارہ منتظ

مراد ہیں کہ اس خرج اور محنت پرتم حسرت کرنے جوتم نے اس محتی پر کیا الغرض لفظ ﴿ تَفَعَّمُهُونَ ﴾ کی یتفسیران ائمہ سے قدر مشترک ایک ہی جامع حقیقت کو ی بیان کربی ہے۔ ۱۲ روح المعانی ۲۶ تغییر ابن کثیرج ۹۰۔ ● بعض روایات سے بیٹابت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والا ہر جملہ استفہامیہ پر پنچ توبیہ کہ، بل انت یارب نہیں نہیں اے

نے یہ بی بیان کیا کہ ﴿ وَمُعَلِّمُونَ ﴾ کے معنی معذبون ہیں، عکرمہ ڈاٹھنے نے المت سے تغییری ہے ابن جریر میسنداورسدی میسند کہتے کہ کہ حمرت کے معنی

یروردگارمگرتو ہی اس کا خالق ہے۔

🗗 المهقوین کے ترجمہ میں لفظ جنگل والوں کے ساتھ اور مسافروں کا لفظ اضافہ کر کے ان اتوال متعددہ کی طرف اشارہ ہے جواسکی تغییر میں منقول ہیں حافظ این کثیر مینیدا پی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس می کا کہ مجاہد مینید قارہ مینید اور ضحاک میکنید نے مقوین کے معنی مسافرین کے بیان کئے ہیں اور ابن

جرير فالنوز جي اى كواختياركيا بدوسر بعض اكر منسرين بيان كرت بي كريافظ مقوين القى اور القواء يشتق بجس كمعنى جنكل وبيابان جو آبادی سے دورہوید دفول تغیریں معروف ہیں اور اکثر حضرات مفسرین نے عبدالرحن بن زید بن اسلم ڈاٹنڈسے مقوین کے معنی محتاج اور فقراء بیان کتے ہیں۔

این الی مجمع میند نے معنی مستمعین یعنی کان لگانے اور تو جہ سے سنے والے بھی کیا ہے یہ جملہ معانی بلاتکلف اس جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ

آ م جیسی نعت کا بر محض محتاج ہے اور اس کو پیدا کرناحق تعالی کی طرف ہے ہرایک کیلئے انعام عظیم ہے خواہ وہ متیم ہویا سافر جنگل وبیابان ہویا آبادی اور شہر مں وو متاج ہو یا غیرعتاج غنی ہو یا تنگدست ہرایک اس نست کا متاج ہاوراس سنتفع ہوتا ہاای وجدے آ محضرت تا الله کا ارشاد مبارک ہوتمام

https://toobaatoundation.com

متعلق ہیں جن کو دنیا میں ہرخاص عام جانتا ہے جوا کی طرف اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف انعام عظیم بھی ہے جس پر بندہ کو ہر لمحداس کی یا کی اورعظمت کا اقر اراعتراف کرتے رہنا چاہئے۔

## فَلاَ أُقُسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ فَوَانَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُرِيمٌ ﴿

و میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوسنے کی فل اور یہ قسم ہے اگر مجھوتو بڑی قسم بے شک یہ قرآن ہے عرت والا سو میں قسم کھاتا ہوں تارے ڈوسنے کی، اور یہ قسم ہے اگر شمجھو تو بڑی قسم، بے شک یہ قرآن ہے عرت والا،

## فِي كِتْبٍ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنْزِيْلٌ مِّن رَّبِ الْعُلَمِينَ ﴿ اَفْجِهُ لَا

لکھا ہوا ہے آیک پوشیدہ کتاب میں اس کو دبی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں فیل اتارا ہوا ہے پرورد گارعالم کی طرف سے فیل اب کیا لکھا چھی کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنا ہیں، اتارا ہے جہان کے صاحب سے۔ اب کیا

## الْحَدِيثِثِ آنْتُمُ مُّلُهِنُونَ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ آنَّكُمُ ثُكَنِّبُونَ۞ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

میں میسے بارٹر کو دیکھ کرئے دیا کرتے ہوکہ فلاں تارہ فلاں برج میں آھی تھا اس ہے بارٹ ہوگئی مجوبا ندا سے کوئی مطلب ہی نہیں ۔ای طرح اس باران جمت کی =

الْكُلْقُوْمَ ﴿ وَآنْتُمْ حِينَبِنٍ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ آقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَّا ملق کو اور تم ای وقت دیکھ رہے ہو اور ہم ای کے پاس بی تم سے زیادہ یہ تم ہیں طل کو، اور تم اس وقت دیکھتے ہو، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ، پر تم نہیں تُبْصِرُونَ۞فَلَوْلَاإِنْ كُنْتُمْ غَيْرَمَدِينِيْنَ۞تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ۞فَأَمَّا و بھتے پیر کیوں نیس اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیول نہیں پھیر لیتے اس روح کو، اگر ہو تم سے فل سوجو د کھتے۔ پھر کیوں اگر تم نہیں کی کے حکم میں، کیوں نہیں پھیر لیتے اس کو اگر ہو تم سچے۔ سو جو إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ﴿ وَّجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَالْمَا إِنْ كَانَ مِنْ اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگول میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا اور جو اگر وہ ہوا اگر وہ ہوا یاس والول میں، تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا ٱصْحٰبِ الْيَبِيْنِ۞ْ فَسَلَّمُ لَّكَ مِنْ ٱصْحٰبِ الْيَبِيْنِ۞ْ وَامَّاً إِنْ كَانَ مِنَ الْهُكَنِّبِيْنَ داہنے والوں میں تو سلامتی بینیے تھے کو داہنے والوں سے فی اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والول داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والول الضَّالِّينَ ﴿ فَنُزُلِّ مِّنَ تَمِيْمِ ﴿ وَّتَصْلِيَّةُ تَحِيْمِ ﴿ إِنَّ هِٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿ بہتنے والوں میں سے تو مہمانی ہے جلتا پانی اور ڈالنا آگ میں فٹا بے شک یہ بات ہے لائق بھین کے فی بہکوں میں، تو مہمانی ہے جاتا یانی، اور بیضانا آگ میں۔ بے شک سے باتیں یہی ہے لاکق یقین کے۔ = قدرنه کرنا جوقر آن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں بخت بدیختی اور حرمال نصیحی ہے ۔ کمیاایک نعمت کی شرگز آری یہ ہی ے کہ اس کو جھٹلا یا جائے۔

کولے یعنی ایسی بے فکری اور بےخوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو کو یا تم کسی دوسر سے کے حکم اورانتیار میں نہیں، یا بھی مرنااور مندا کے بال جانا ہی نہیں۔ اچھا جس وقت تمہار کے کسی عزیز ومجبوب کی جان لگلنے والی ہو، سانس ملق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہوں اور تم پاس بیٹھے اس کی ہے بسی اور درماندگی کا تما شادیجھتے ہو،اور دوسری طرف خدایااس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے زدیک بیں جو تمہیں نظر نہیں آتے اگر تم کسی دوسر سے سے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں بادل نخواسة اپنے سے جدا ہونے دیستے ہو دنیا کی طرف واپس لا کراہے آنے

والى سزاے كيوں بچا ہيں ليتے ۔ اگراپ دعووں ميں سچے ہوتوا يا كرد كھا ؤ ۔

ولا يعنى تم ايك من كے ليے نہيں روك سكتے ـ اس كواپ ٹوكانے پر پہنجنا ضرورى ہے ۔ اگروہ مردہ مقربين ميں ہے ہوگا توائل درجہ كى روحانى وجممانى راحت و
عيش كے سامانوں ميں پہنج جائے گا۔ اور "اصحاب يمين" ميں ہے ہوتب بھى كچوكھ كانبيں حضرت شاہ صاحب رحماللہ لكھتے ہيں " يعنى فاطر جمع ركھان كى طرف
ہے ہے يا يہ طلب ہے كہ اصحاب يمين كى طرف ہے اس كوسلام پہنچنے گا۔ يا اس كو كہا جائے گاكترے ليے آئدہ سلاتى ہى سلاتى ہے ، اور تو "اصحاب يمين"
ميں شامل ہے بعن اس ديث ميں ہے كہ موت ہے پہلے ہى مرنے والے كويہ بشارتيں مل جاتى ہيں۔ اوراى طرح مجرموں كو ان كى بدحالى كى اطلاع دے دى جاتى ہے ...
وس يعنى اس كا انجام يہ ہوگا كہ مرنے ہے پہلے نبر سادى جاتے گا۔

ت ما ما ما با به ایرونا و کرونا که برخوان و بیدار کا بیدا کر ایرونا کا بیدار کا بیدار کا خواونواوشه پیدا کر = نعم یعنی تمهاری کلذیب سے کوئیس موتا جو کچوان صورت میں موتین اور جمرین کی نبر دی گئی ہے بالکل یقینی ہے، ای طرح ا https://toobaatoundation.com/ جع ۲۱

#### فَسَيِّحُ بِأَسِمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ الْ

#### موبول پاک این رب کے نام سے جوس سے بڑاف

موبول یا کی اینے رب کے نام سے جوسب سے بڑا۔

# حقانیت قر آن کریم دا ثبات د قوع یوم عظیم

قَالَالْمُنْتَوَاكَ : ﴿ فَكَ أُقْسِمُ عَمُوقِعِ النُّجُومِ .. الى .. فَسَبِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ربط: .....اس سے قبل حق تعالی شاخہ نے اپنی قدرت و خالقیت کے نظیم دلائل و شواہد ذکر فرماً تے اوران انعامات عظیمہ کو ظاہر فرمایا جواس نے دنیا کی انسانوں پر فائض فرماتے اوران عظیم نعتوں کو آئی زندگی کا مدار بنایا اب اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوتے یہ ذکر فرمایا کہ روز قیامت کیساعظیم دن ہے اور قیامت کے احوال کیسے ہولناک ہوں گے اور سے کہ قیامت کے روز کس طرح جزاء وسز اسے انسانوں کی قسمیں اور طبقات نظر آتے ہوں گے اور کون اپنی سعادت سے کامیابی حاصل کریں گے اور کون وہ بدنصیب ہوں گے جھے حصہ میں محرومی اور عماب خداوندی آئے گا ارشاوفر مایا:

یں میں قسم کھا تا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور بے شک یہ بہت ہی بڑی قسم ہے آگر تم سمجھو کہ ستاروں کا نظام رفتار کیسا عجیب اور محکم کو کا نئات کے سامنے رکھتے ہوئے قسم کھا تا ہوں کہ یقینا یہ کتاب جو محمد رسول اللہ نگائی پراتاری گئی محمر العقول نظام محکم کو کا نئات کے سامنے رکھتے ہوئے قسم کھا تا ہوں کہ یقینا یہ کتاب جو محمد رسول اللہ نگائی پراتاری گئی اس مرف کے قرآن کریم ہے جو بڑی ہی قدرومنزلت والی کتاب ہے جس کی عزت وکرامت کی کوئی انتہا نہیں جو ایک چھپی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں پہلے ہی سے محفوظ وموجود ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام قدیم ہے جو ہمیشہ ہی سے لوح محفوظ میں محفوظ ومستور رہااور ازل ہی سے یہ طے کردیا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم صرف نی آخر الزبان محمد رسول اللہ ظاہر پرنازل کیا جائے گا اس کو صرف وہ کی جو سے ہیں جو پاک بنائے گئے ۔ اتارا ہوا ہے یہ کلام پروردگار عالم کی طرف سے اور جو کلام رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہو بلاشہوہ متعلم کی عظمتوں ، اس کے کمالات اور حکمتوں کا مظہراتم ہوگا جو حکمتیں اور عظمتیں اس کی کافوقات سے ظاہر اس کے کہالات اور حکمتوں کا مظہراتم ہوگا جو حکمتیں اور عظمتیں اس کی کافوقات سے ظاہر اسے کا سے نئی کورہ وکاند دو بلکر آنے والے وقت کی تیاری کرو۔



فل يعنى تبيع وتحميد من منخول رہوكديدى و بال كى بڑى تيارى باس نيك منخلد من لگ كرمكذ بين كى دل آ زار يہوده كيول سے بھى كيمو كى ربتى بالدران كى باطل خيالات كارد بھى ہوتا ہے۔ يبال مورت كے فاتحد پر جى چاہتا ہے كدو وحد يث نقل كردى جائے جس پر امام بخارى نے اپنى تقاب كوختم فر مايا ہے۔ "عن ابى هريوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم تقان خفيفة قان على اللّه تنان - ثقيل كم تان في المي يؤان حبين بتقان إلى الله المتحد والمنة ـ اللّه توبحه مدورة الواقعه والله الحد والمنة ـ

● حفرت شاہ صاحب بینٹینٹر ماتے ہیں کہ مطہر ون سے مرافر شتے ہیں کہ اس لوح کوسوائے فرشتوں کے ادر کوئی چھوبھی نہیں سکا اس سے پی ظاہر فرمانا مقصود ہے کہ لوح محفوظ کے جب کی کی رسائی ممکن نہیں تو بلا شبہ بیکام البی لوح محفوظ سے بحفاظت تا سازل ہوا اور اس میں کی تسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں یا مغیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے اور مراد بی ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کولانے میں فرشتوں کے سواکوئی نہیں چھوسکا اور چھوٹا ہاتھ سے بھی ہوتا ہے تو بغیر وضوا ورطبارت کے قرآن کریم کے چھوٹ کی حرمت نابت ہوئی اور چھوٹا بمعنی تعلق اور میاست ہوگئی اور چھوٹا بمعنی تعلق اور مناسبت کا حاصل کرنا بھی ہے تو بیمنی مفہوم ہو تکے کہ قرآن کریم کے علم اور حقائق سے مرف انہی گوٹوں کو تعلق اور مناسبت ہوگئی ہے انہوں ہوئی کے انہوں ہوئی گائیدگی سے آلودہ =

ہیں بلاشہوہی عظمتیں اس کے کلام میں بھی جلوہ گر ہونگی اور جیسے اس کی کا ئنات میں کسی بھی جگہ کوئی نقص اور عیب نہیں اس طرح اس کے کلام میں بھی کسی عیب اور نقص کا گزرنہیں ہوسکتا ایسے کلام پرتو کسی بھی صاحب عقل کو ہر گز کوئی تامل نہ کرنا چاہے لیکن افسوس ایسانہیں تو کیا اب بھی اس بات میں اس کے مانے میں تم سستی کررہے ہواور تم نے آپنی روزی یہی بنالی ہے کہتم اس کو جھٹلاتے ہو <sup>● مجھ</sup>ی کہتے ہو کہ جادو ہے بھی کہتے ہو کہ کہانت ہے یا شاعر کا کلام ہے اگرتم اللہ تعالٰی کی باتو ں کو جھٹلاتے ہو تو بھر کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ جس ونت جان حلقوم تک پہنچ جائے اور سکرات موت واقع ہونے لگیں اور اس ونت تم دیکھ رہے کہ س قدرطرح روح کا نزع ہورہاہاور ہم تواس کے پاس زیارہ قریب ہیں بنسبت تمہار کے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا \_\_\_ ہے کہ ہم کس قدر قریب ہیں تو اگر اے منکر وہتم خدا کی باتوں کو جھٹلاتے ہواورتم کسی کے قابو میں نہیں ہو تو کیوں نہیں تم اس روح کو پھیر لیتے اگرتم سیچ ہوکہ موت وحیات کا ما لک اللہ ہیں اگرتمہارا یہ گمان درست ہےتو پھرتم کو چاہئے کہ بیروح جو بدن سے پرواز کررہی ہےاس کوواپس بدن کی طرف لوٹا دواور بی ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جان نظنے کے بعدروح کو دوبارہ نہیں لوٹاسکتی توجس طرح بیروح اور جان خدا کے قبضہ میں ہے اس طرح ہرانسان کی جزاء دسز ابھی اس کے قبضہ میں ہے اور اس کوکوئی لوٹانے پر قاد زہیں چنانچہ یہ ہوکرر ہیگا اور ہرایک کواس کے مل کا بدلہ ضرور ملے گا پس آگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تواس کے داسطے راحت ہے ادر روزی ہے یا ہوا کے جھو نکے ادرخوشبو تیں اور نعمتوں کے باغات اورا گروہ داہنے والول میں سے ہے تو پھرسلامتی ہے تیرے واسطے داہنے والوں سے اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں گمراہوں سے تو پھرمہمانی ہے <u>کھو لتے ہوئے یانی کی اور جن ہم کی دہکتی آ گ میں جھو نکے جانے کی</u> کہ کھو لتے ہوئے یانی ہے مہمانی کا آغاز ہوگا اور ٹھکا نا جہنم ہوگاجس میں اس کوجھونک دیا جائے گا۔

بیات کو مقر آنے ہے کوئی تعلق دمنا سبت نہیں ہوگئی۔ امام مالک کوئیٹ نے مؤطا میں با سنادعبداللہ بن ابی بکر بن مجرعرو بن حزم سے بداشیہ کے آئی مخصرت تا تیکٹ نے جوفر مان کھواکر ان کے نام بھیجا تھا ان کا کہ کوئیٹ نے مؤطا میں با سنادعبداللہ بن ابی بکر بن مجرعرو بن حزم سے بدروایت بیان کی ہے وضورت تا تیکٹ نے جوفر مان کھواکر ان کے نام بھیجا تھا ان میں بیتھا ان لالیس القر ان الاطا ھر اس وجہ نقبها ء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بغیر وضور آن کریم چھونا ممنوع ہے اور اس کا مرتکب گناہ میں بیتھا ان لالیس القر ان الاطا ھر اس وجہ سے فقہا ء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضور آن کریم چھونا ممنوع ہے اور اس کا مرتکب گناہ میں موقل اور ای حکمت کے بیش نظر وہ بات ہے جوصد بٹ عبداللہ بن عمر تکائن میں ہے کہ انجون نے مقر آن کریم کو ہاتھ لگا تیں ، حضرت میں لے کر سفر کیا جائے اس ان میں ہوئے کہا تو کہا تم مشرک ہوا ور بخس آدی تر آن کوئیس چھوسکا ان کو جو کہا تھ میں وہ واور ات جھیا لئے اور عمر فاروت میں جو سے بایز ہور ہے ہوئو کہا تم مشرک ہوا ور بھی میں وہ واور ات ویک ہوئیس چھوسکا ان کو سے کہا بھر میں وہ واور ات جھیا لئے اور عمر فاروت میں تھوسکا ان کوئیس چھوسکا ان کوئیس جھوسکا ان کوئیس جھوسکا ان کوئیس جھوسکا ان کوئیس جھوسکا ان کے لیے کہا بھر ان کے کہا تھی میں وہ اور ات دیے۔ ۱۲

واضح اور ثابت ہے تواس پراے مخاطب یقین کراوراس کی عظمت و کبریائی پرایمان لاتے ہوتے ہیں اپنرب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرتارہ کذیب کی تکذیب اوران کے جعلانے کی نہ کوئی پرواکرنی چاہئے اور نہ اس سے دل پررٹج وغم کا اثر لینا چاہئے بلکہ تبیع وقم ید میں مصروف رہناہی مومن کا کام ہے منکرین کی دل آزار بے ہودگیاں آئی پروبال جان بن کر ظاہر ہوں گی صحیح قلب اوہام اور وساوس سے بھی پاک رہتا ہے اور انابت الی اللہ کی نعمت سے مرفر از ہوتا ہے۔

#### موت کے وقت انسانوں کے طبقات

﴿ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴾ مِن سکرات موت اورنزع روح کا ذکرکرتے ہوئے بیفر مایا گیا کہ ای وقت حق تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے طبقات متعین کردیئے جاتے ہیں اور جس طبقہ کا وہ مرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔

﴿ وَانَّ الَّذِيثَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْبِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالَّهُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيُ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۞ نَحْنُ اَوْلِيْوُ كُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّانُيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَّ الْفُسُكُمُ

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم الم بخارى مُسْوَح الاصطيام الم بخارى مُسْوَح الاصديث يرابئ كاب وُقع قرمايا \_

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ أَنُوُلًا قِنْ غَفُورٍ رَحِيْمٍ ﴾ كه جن لوگول نے (اپناعقاداور عمل سے) يہ كهه ليا كه مارارب الله ہے اور پھراى پرمضوطى كے ساتھ جے رہے توان برفر شتے يہ بيغام بشارت لے كرا ترتے ہیں كها سے ايمان والو! نه درو اور نه كين ہواور بشارت سنواس جنت كى جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا تھا ہم تمہار سے دوست اور ولى ہیں۔

دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اورتمہارے واسطے ہروہ چیز ہے توتم چاہواورتمہارے واسطے ہروہ چیز ہے جوتم طلب کر د جوضیانت ومہمانی ہے ربغفور رحیم کی طرف ہے۔

تومقر بین انعامات نے نوازے جائیں گے اصحاب البمین نجات پائیں گے اور راحت وسکون سے جنت میں راخل ہوں گے۔ اعاذنا الله منها میں راخل ہوں گے۔ اعاذنا الله منها وادخلنا الجنة بکرمه وفضله من الابرار امین یارب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔

تمبحمدالله تفسيرسورة الواقعة

#### سورة الحديد

یہ سورت بھی ان مدنی سورتوں میں ہے جوشر یعت کے بنیادی احکام اور عقا ئدتو حید کی تحقیق و تفصیل پرمشمل ہیں مکارم اخلاق اور محاسن اعمال پر بھی کلام فر مایا گیا اور میہ کہ انسان کودین ودنیا کی سعادت کیلئے ضرورت ہے کہ اپنے باطن کو اخلاق رذیلہ کی گندگیوں سے پاک رکھتے ہوئے احسان اور انفاق فی سبیل اللہ کی روش اختیار کرے۔

اس سورة مباركه میں بالخصوص تین اہم موضوع ذكر فر مائے گئے ہیں۔

اولاً: بیر که جمله کا ئنات دموجو دات الله کی مخلوق ہے ادر خدا ہی اس کا ما لک اور خالق ہے ادر صرف اس کا تصرف اور تھم جاری ہے اس کی خالقیت اور حاکمیت میں کوئی شریک نہیں -

ا بری ہے ہوں ہے۔ اور اللہ اللہ کی سے اللہ اللہ کی کے گیے انسان کو کسی سم کی جانی اور مالی قربانیوں سے در بیخ نہ کرنا چاہئے۔ ثالثاً: دنیا اور دنیا کے ساز وسامان اس کے عیش اور لذتوں کی حقیقت واضح فرمائی گئی کہ بیزیب وزینت اور مال ومتاع محض ایک دھوکہ اور فریب ہے ان چیزوں سے انسان کو چاہئے کہ دھوکہ میں نہ پڑے بلکہ یہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی صرف چندروز ہ اور یہاں کا قیام آخرت کی تیاری کے واسطے ہے۔

ان مضامین کی ابتداء حق تعالی شانه کی عظمت و کبریائی اور اسکی پاکیزہ صفات کے بیان سے فرمائی گئی اور بید کہ کا کنات کی ہر چیز اس کی تبیع و پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے اور کا کنات کا ایک ایک ذرہ اسکی قدرت وعظمت اور وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے پھر سے کہ وہ ایسا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اسکی کوئی نہایت نہیں وہ ظاہر ہے کہ اسکی قدرت کا جلوہ ہر موجودہ مخلوق میں ظاہر ہے اور باطن ہے ایسا کہ نگا ہوں اور افکار وعقول کی پرواز سے بالا ہے اس کے بعد اہل ایمان کو انفاق وایٹار کی دعوت دی گئی ساتھ ہی ایمان کا وہ اکر ام واعز از بھی بیان کیا گیا جومیدان حشر میں انگونصیب

اختاً م سورت پراللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کی بعثت کی غرض بیان فر ما کی اقعلیمات کا ذکر فر ما یا کہ وہ این امت کوابمان وتقو کی کی دعوت دیتے تھے۔

# 

سَبَّحَ بِلٰهِ مَا فِی السَّبُوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (ا لَهُ مُلْكُ السَّبُوتِ الله كَ بِلَى بِلَا ہِ ہِ بَحْ ہِ آساؤں میں اور زین میں ول اور وی ہے زردت کمت والا ای کے لیے ہے راج آساؤں کا اللہ کی بات ہو بجہ ہے آساؤں میں اور زین میں۔ اور وی ہے زردت کمت والا۔ ای کو راج ہے آساؤں کا وَالْحَرْثُ وَالظّاهِرُ وَالظّاهِرُ وَالْخَلْورُ هُوَالْاَوْلُ وَالْاَحْرُ وَالظّاهِرُ وَالْوَرْضِ وَ يُحْرِي وَالظّاهِرُ وَالْخَلَاقِ وَالْور وَالْمَا ہِ اور وار مارتا ہے اور دو می ہے برائی کھنگ السّباؤیت وَالْاَرْضَ فِيُ سِسّتَةِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بُكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدُ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ السّبُؤيتِ وَالْاَرْضَ فِي سِسّتَةِ وَالْبَاطِنُ وَهُ وَالْمَا ہُونَ عَلَى اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَسِي اللّهُ وَسِي اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

فی یعنی زبان مال سے یا قال یاد دنوں ہے۔ قط یعنی آسمان وزمین میں سب مگدای کا حکم اوراختیار چاتا ہے ایجاد واعدام کی باگ ای کے ہاتھ میں ہے یحو کی طاقت اس کے تصرف بحویزی کو روک نہیں سکتی ۔

وسل جب كو كى يقها، و وموجو دتها، اوركو كى يدر ب و وموجو درب كا،

فی اس کابیان مورة اعراف می آ تھویں پارے کے ختم سے کچھ پہلے گزرچا ہے۔

فی مثلاً بارش کا پانی اور بیج زمین کے اندر ما تا ہے ۔ اور کھیتی درخت وغیر واس سے باہر نگلتے ہیں ۔ اس کا بیان مورة "سا" میں گزرچکا۔

الله تعالیٰ کی چند اِہم صفات کا ذکر

ہرشے کا وجوداس کا ظہوراس کی بقاءاوراس کے زمانہ بقاء کے تغیرات اور جملہ احوال اس کے علم میں ہیں وہ از لی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا غہیں وہ ذات ابدی ہے کہ ہر چیز فنا ہوجائے گی کیکن وہ باتی رہے گا۔ ﴿ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴿ وَکُلُّ مِنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴿ وَکُلُّ مِنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴿ وَکُلُّ مِنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴿ وَکُلُ مِنْ عَلَیْهَا فَانِ ﴾ وَجُدُ دَیْتِ کُو الْجَلْلِ وَالْإِکْرُ ایم کے جود کی دلیل ہے اس سے بڑھ کرکیا کوئی چیز وثن ہوگی کہ چاند سورج ستارے اس کی خالقیت وقدرت کی گوائی دے رہے ہیں حتی کہ انسان کا سمانس جو اسکی زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے اس کی ہرآ مدورفت قدرت خداوندی کی گوائی دے رہی ہے اس طرح روشن اور ظاہرو باہر ہونے کے ساتھ

ف آسمان کی طرف سے اتر تے ہیں فرشتے ،احکام، قضاء وقد رکے فیصلے ،اور بارش وغیر ،اور چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اور ملائکۃ اللہ۔ فک یعنی می وقت تم سے غائب نہیں ۔ بلکہ جہال کہیں تم ہوا ورجس مال میں ہو و ،خوب مانتا ہے اور تمام کھلے چھپے اعمال کو دیکمتا ہے ۔

ف یعنی اسی قرویے مل کہیں نہیں ماسکتے تمام آسمان وزین میں ای اسلے کی حکومت ہواد آخر کارب کاموں کا فیملو میں سے ہوگا۔

فیم مینی بھی بھی دن کو گھٹا کررات بڑی کردیتا ہے اور بھی اس کے برعمکن رات کو گھٹا کردن بڑا کردیتا ہے۔ 24 یعنی المان میں ونیتس المان میں میں اسل اخط المصور المان آئی رود جھڑا ہیں کے علمان سر المراثین ورجہ میں میں

https://toobaafoundation:com/ادرادام

ایبالطیف اورخفی ہے کہ نہ نگا ہیں اس کا اور اک کرسکتی ہیں اور ہی اسکی ذات وصفات کا اصاطدا نسانی عقول کرسکتی ہیں ایباعلیم کہ

اس کی نظر اور علم سے ایک ذرہ بھی او جھل نہیں ہے وہ ہی ہے۔ س نے آسانوں اور زیمن کو چھدن میں پیدا کیا بھر قائم اور مشمکن

ہوا عمر ہی ہو جہاں سے کا نتات پر اسکی حکمر انی جارہ ہی ہو وہ جانتا ہے ہم چیز کو جوز مین کے اندر جاتی ہے جیسے وہ دانے اور تخم جو

ذمین میں ہوئے جاتے ہیں یا وہ نزائن ومعاون جوز مین کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو جوز مین سے باہر نگتی ہے

پیسے کہ ہز سے اور نبا تات وارجانتا ہے جو بچھ آسان سے اتر تا ہے بارش کا پانی اسکی مقدار اس کا ذماند اور آسکی جگہ بیسب

پیسے کہ ہز سے اور نبا تات میں طرح وہ فر شیخے جو آسانوں سے احرکام اور تکو پی امور لے کر اتر تے ہیں اور آسانی فیصلے بھی اور

پیسے کہ ہز سے اس طرح وہ فر شیخ جو آسانوں سے اور اس کے علم اور تھم کے مطابق ان سب چیزوں کا آسان سے نزول ہوتا

ہوا وہ ترکن ہو تا ہوں میں چڑھتی ہے انسانوں کے اعمال اور احوال سے اور وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال کے اور جانتا ہے ہراس چیز کو جو آسانوں میں چڑھتی ہے انسانوں کے اعمال اور احوال سے اور وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال اندخوب دیکھتا ہے ان کا موں کو جو تم کر مطابق اور اس کے فیصلہ ہے ہوہ پروردگار تہارے بی ساتھ ہے جہاں بھی کہ ہیں تم ہواور انسانوں کو کھتا ہے ان کا موں کو جو تم کرتے ہو اور کی وقت اور کی حال واحوال پر مطلع ہے تو ظاہری اور حی اعمال واحوال پر مطلع ہے تو ظاہری اور حی اعمال واحوال ہیں مطلع ہے تو ظاہری اور حی اعمال واحوال ہی سے کو تک کی لوشیدہ وہ کی ہیں۔

ور احوال اس سے کو تکر لوشیدہ وہ ہیں۔

اساء منی کی توضیح وتشری آیت ﴿ وَبِلِهِ الْرَسُمَاءُ الْحُسْلَى ﴾ میں گزرچی حضرات قارئین وہاں مراجعت فرمالیں۔ عرباض بن ساریہ ڈٹاٹوئی سے منقول ہے کہ بیآیت مبارکہ ہزار آیتوں سے بڑھ کرافضل ہے عبداللہ بن عباس ٹٹاٹنا کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وساوس قلبیہ کے محسوس ہونے پر اگر کوئی شخص آیت ﴿ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَهُوَ بِكُلِّي مَنْ مِعْ عَلِيْمُ ﴾ پڑھ لے تواس کے دل سے ہوتھم کے وساوس وخطرات زائل ہوجا تیں گے۔

ابو ہر یرہ نگاٹ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت مُلائل جب سونے کا ارادہ فرماتے توبیکلمات دعائیہ پڑھتے اللهم

ان مضامن کی تفسیات پہلے کر رچکیں۔

ربالسموت السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كلشيء منزل التورات والانجيل والفرقان فالقالحب والنوى لااله الاانت اعوذمن شركل شيءانت اخذبنا صيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخرفليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك " شيء، اقض عنا الدين واغننامن الفقر ـ (صحيح مسلم)

ان کلمات دعائیہ میں مناجات ودعا کے ساتھ حق تعالی کی معرفت اسکی شان ربوبیت اور عظمت وقدرت کے اوصاف مجمی واضح ہیں اوران کلمات کا تلفظ ایمان ویقین اور معرِفت خداوندی کی قوت و برکت کا باعث ہے۔

اےاللہ ان کلمات مبارکہ کی معرفت وحقیقت ہماری زند گیوں میں رچادے اس پرزندہ رکھاسی پراےاللہ ہمیں موتهد توفنامسلمين والحقنا بالصالحين غيرخزايا ولاندامي مفتونين امين يارب العلمين

امِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ ﴿ فَالَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ یقین لاؤالٹہ ﷺ دراس کے رمول پر اورخرچ کرواس میں سے جوتمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کر فیل موجولوگ تم پریقین لائے میں یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا اپنا نائب کر کر۔ سو جو لوگ تم میں یقین لائے

وَٱنْفَقُوْا لَهُمُ آجُرٌ كَبِيْرُ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَلْعُوْكُمْ اور خرج کرتے ہیں ان کو بڑا تواب ہے فیل اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر اور رسول بلاتا ہے تم کو اور خرج کرتے ہیں ان کو نیگ بڑا ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ؟ کہ یقین نہ لاؤ گے اللہ پر، اور رسول بلاتا ہے تم کو

لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَلُ اَخَنَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى كه يقين لاؤ اسي رب يه اور لے چكا بے تم سے عبد يكا اگر ہو تم مانے والے فت ورى بے جو اتارتا بے اسي یقین لاؤ اینے رب پر اور لے چکا ہے تم سے تمہارا اقرار، اگر ہو تم مانے۔ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے ﴾ و 1 یعنی جومال تهبارے ہاتھ میں ہے اس کامالک اللہ ہےتم صرف امین اور خزا پچی ہولہذا جہاں وہ مالک بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت ہے

خرج کرو ۔اوریبھیملحوظ کھوکہ پہلے یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں تھاان کے جانتین تم سبنے ۔ظاہر ہے تمہارا جانتین کو کی نڈکو کی اور بنایا جائے گا۔ پھر جب معلوم ہے کہ یہ چیزنہ بہلوں کے پاس رہی بہتمہارے پاس رہے گی ،توالی زائل وفانی چیز سے اتنادل لگا نامناسب نہیں کہ ضروری اورمناسب مواقع میں بھی آ دمی فرچ کرنے ہے کترائے۔

فع لېذايه ښروري بي كه جن **لوگو**ل يس پيصفت وخصلت موجو د نهيس ،اسپناندر پيدا كرين اور جن يس موجو د بياس پرېميشم تقيم ريس اورايمان كے مقتعني

ق یعنی اند پرایمان لانے یا یقین ومعرفت کے راستوں پر چلنے دالے سے کیا چیز مانع ہوئتی ہے۔اوراس معاملہ میں سسستی یا تقاعد کیوں ہو جبکہ مندا کارمول تم کو

تمی امبنی ادرغیرمعقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تمہارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف دعوت دے رہاہے جس کلاعتقاد تمہاری اصل فطرت میں و دیعت کر دیا محیا ادر مس کی ربوبیت کاا قرارتم دنیا میں آنے ہے پہلے کر یکے ہو۔ چنانچہ آج تک اس اقرار کا کچھنہ کچھاٹر بھی تلوب بنی آ دم میں پایا جاتا ہے۔ پھر دلائل وبراین اور ار مال رس کے ذریعہ سے اس از لی عبد و پیان کی یاد دہائی اور حجد ید بھی کی تھے۔اور انبیائے سابقین نے اپنی امتوں سے یہ عبد بھی کیا کہ النبیام ملی ا تباع کریں مے ۔اورتم میں بہت ہے و مجی میں جوخود نبی کرمیم لی الند علیہ وسلم کے دست مبارک پرسمع وا طاعت اور انطاق فی سبیل النہ وغیر وامورا یمانیہ پر کاربند ریخ کارد و بران میادی کے بعد کمال کمائش ہے کہ جومانے کااراد و کھتا ہوں نیمانے اور جومان چکا ہوں اس سے انحراف کرنے لگے۔ https://toohaafoundation.com/

عَبْدِهَ ايْتِ بَيِّنْتٍ لِّيُغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُبْتِ إِلَى النُّورِ \* وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُك بندے یہ آیتیں ماف کہ نکال لائے تم کو اندھروں سے اجالے میں اور اللہ تم یہ زمی کرنے والا بے بندے پر آیتیں صاف کہ نکال لائے تم کو اندھروں ہے اجالے ہیں۔ اور اللہ تم پر نری رکھتا ہے رَّحِيُمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ ٱلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيل اللهِ وَبِلهِ مِيْرَاكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ مبربان ف اورتم کو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ بی کو بنی ہے ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں فل مہربان۔ اور تم کو کیا ہوا ہے؟ کہ خرج نہ کرو گے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کو چک رہتا ہے ہر پچھے آ سانوں میں اور زمین میں۔ لَايَسْتَوِيُ مِنْكُمُ مِّنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتُح وَقْتَلَ ﴿ أُولَٰبِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ برابر نہیں تم میں جس نے کہ خرج کیا تح مکہ سے پہلے نی اور لوائی کی، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے برابر نہیں تم میں، جس نے خرج کیا فتح ہے پہلے اور لڑا۔ ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، اللا ہے الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوْا مِنَّ بَعُدُ وَقَتَلُوا ﴿ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْلِي ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ۞ ؟ جو کہ ترج کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں اور سب سے دعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا فی اور اللہ کو خبر ہے جو کچھتم کرتے ہو ف جو خرچ کریں اس سے بیچھے، اور لایں۔ اور سب کو دعدہ دیا ہے اللہ نے خوبی کا۔ اور اللہ کو خبر ہے جوتم کرتے ہو۔ مَنُ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرُّ كُرِيُمُّ اللَّهِ كون ہے ايما كر قرض دے اللہ كو اچى طرح، پھر وہ اس كو دونا كر دے اس كے واسطے اور اس كو مطے تواب عرت كا فل كون ہے ايما جو قرض دے اللہ كو اچھى طرح قرض، چر ده اس كو دونا كر دے اس كے داسطے، اور اس كو ملے نيك عزت كا۔ فل یعنی قرآن اتارااورمیداقت کے نثان دیے تاکہ ان کے ذریعہ ہے تم کو کفروجہل کے اندھیروں سے نکال کرایمان وعلم کے اجابے میں لے آئے۔ یہاللہ کی ہت ہی بڑی شفقت اورمہر بانی ہے، اگر بختی کرتا توان ہی اندھیروں میں بڑا چھوڑ کرتم کو ہا ک کردیتا۔ یاایمان لانے کے بعد بھی بچھلی خطاؤں کو معاف نہ کرنا۔ و مع یعنی ما لک فتا ہوبا تا ہے اور ملک اللہ کا نج رہتا ہے اور و لیے تو ہمیشہ ای کا مال تھا۔ پھراس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافی ترج کرنا مجاری ۔۔ کیوں معلوم ہو، نوثی اورا نتیارے نہ دو گے تو بےاضیارای کے پاس پہنچے گا۔ بندگی کااقتصاء یہ بے کیخش دلی سے پیش کرے اوراس کی راہ میں خرج کرتے ہوئے فعر افلاس سے مدوّرے . کیونکہ زیمن و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے یحیااس کے راسة میں خوشد کی سے خرج کرنے والا بھوکارے گا؟" وَلاَ تَخْشَمِنُذِي الْعَرْشِ اقْلالَا"

ق اور بعض نے فتح سے مراد ملح مد میبیالی ہے۔ اور بعض روایات سے ای کی تائیہ ہوتی ہے۔ فیم یعنی یوں تواند کے راسة میں می وقت بھی فرج کیا جائے اور بہاد کیا جائے و واچھا ہے ندااس کا بہترین بدلد دنیایا آفرت میں دے کا ایکن جن مقدروالوں نے تفق مکر" یا" مد میبی" سے بہلے فرج کیا اور جہاد کیا و و بڑے درجے لے اڑے، بعد والے مسلم میں ان کو نہیں بہتی مکتے کیونکہ و وقت تھا کہتی ہے ماسنے والے اور اس پرلانے والے اقل قبیل تھے۔ اور دنیا کافروں اور باطل پر ستوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام تو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ میں اور مجاہدین کو بظاہر اساب اموال و غنائم و غیر و کی تو تعات بہت کم۔ ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راست میں جان و مال لٹادیتا بڑے اولوالعزم اور ساڑے زیادہ ٹابت قدم انسانوں کا کام ہے۔ رضی اللہ عنہ و رخوضوا عنہ ورز و تنا اللہ اتباع ہم و جھم۔ آمین۔

فی یعنی اندکو نب خبر ہے کئی کاعمل کی درجہ کا ہے اوراس میں اطلاق کا دزن کتنا ہے۔اپنے ای علم کے موافی برایک سے معاملہ کرے گا۔ وقع حضرت ناہ صاحب جمراند گھتے ہیں قرض کے معنی یک اس وقت جہاد میں فرج کرو پھرتم ہی دولتیں بروگے (اورآ فرت میں بڑے مرتبے پاؤگے ) یہ می =

# دعوت ایمان بررب کون ومکان وحکم اطاعت رسول کریم مُلاَثِیْم وترغیب بذل مال عزیز برائے رضائے خداوندذ والجلال

قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ .. الى .. وَلَهُ آجُرُ كَرِيْمُ ﴾

ربط: ..... ابتداء سورت سے خدا وند عالم نے اپنی صفات قدرت وعظمت کا بیان فر ما یا ان صفات اور خوبیوں کوئ کر ہر مخاطب کو چاہئے کہ ایسی ذات سرا پاعظمت و کبریائی پرائیمان لانے کے واسطے تیار ہوجائے اور اسکی اطاعت وفر ما نبر داری جواس کے رسول ہی کی ذریعے ہو سکتی ہے تیار ہوجائے اور کا سکات کے خالق و مالک کی خوشنو دی کے لئے اپنی جان و مال کی قربانی سے بھی در یخ نہ کرے اور جو مال صرف اللہ ہی نے اس کو عطا کیا ہے اس مال کو اس کی فر ماں برداری اور حقوق کے ادا کرنے میں صرف کرنے سے قطعاً بخل نہ کرے ارشاد فر مایا:

ایمان لا وَابِ لوگو الله پراوراس کے رسول پر یقین و معرفت کے راستوں پر چلنے کے لئے تیار ہوجا وَ خدااوراس کا رسول تم کو کسی ایسی بات کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے جواجنبی اور پہپانی ہوئی نہ ہوخدا کی معرفت اسکی ربوبیت کا عقادتو تمہاری فطرت میں رچا ہوا ہے اس کی ربوبیت و بندگی کی طرف اس کا رسول وعوت دے رہا ہے پھر آخر کس وجہ ہے ستی بے رخی اوراعراض ہے مال ودولت اور دنیا کی خواہشات الله اوراس کے رسول پر ایمان لانے میں صائل نہ ہوئی چاہئے بلکہ ہم طرح جان و مال ہے اسکی اطاعت کے لئے تیار ہوجا و اور خرج کرو اس کی رضا وخوشنو دی کے لئے اس مال میں سے جواس کے رودگار نے تمہارے ہاتھوں میں دے ویا ہے تم کو اپنانا ئب بنا کر اللہ کے مال کوخرج کرنے میں مالک وہی اللہ ہے جس نے پروردگار نے تمہارے ہاتھوں میں دے ویا ہے تم کو اپنانا ئب بنا کر اللہ کے مال کوخرج کرنے میں مالک وہی اللہ ہے ہی ہو سوجو کو پیدا کیا اور اس کی طرف رخب کیا اسکے واسطے بہت ہی بڑا تو اب ہے لہذا جولوگ اس سعادت ہے ابھی تک محروم ہیں انکو چاہئے کہ وہ بھی اس کی طرف رغبت کریں اور اس کے حاصل کرنے کے لئے دوڑیں اگر سعادت سے ابھی تک محروم ہیں انکو چاہئے کہ وہ بھی اس کی طرف رغبت کریں اور اس کے حاصل کرنے کے لئے دوڑیں اگر اس کے اس کی بات ہے۔ اس کی طرف رغبت اور سبقت نہیں کرتے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اے لوگو این تمام حقائق کے علم کے بعد بھی اس کی طرف رغبت اور سبقت نہیں کرتے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اس کی طرف رغبت اور سبقت نہیں کرتے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اس کی طرف رغبت اور سبقت نہیں کرتے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔

اور کیا ہو گیاتم کو کہتم ایمان نہیں لاتے ہواللہ پر حالانکہ کہاں کارسول مُلاَثِیْم تم کو دعوت دے رہا ہے اور بلار ہا ہے

اس بات کے لئے کہتم اپنے رب پرایمان لاؤاور حال یہ ہے کہ تمہارے رب نے تم سے اس بات کا عہد لے لیا ہے عہد الست میں جب کہتم کوتمہارے باپ آ دم کی پشت سے نکال کرتم سے خطاب فرمایا تھا ﴿اَلَسْبُ بِرَبِّ کُمْ ﴾ ۔ اورتم سب نے

اقرار کرلیا تھااورای وفت خدانے یہ بھی بتادیا تھا کہ میرے رسول تمہارے پاس اس عہدو میثاق کو یا دلانے کے لیے آئیل گے تم انکی بات ماننااوران پرایمان لا ناتواس عہد کو پورا کرو اگر تم یقین رکھتے ہو اور ظاہر ہے کہ اس کے رد کرنے کی تمہارے پاس

کوئی دلیل نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس اقر ارکا کچھ نہ کچھا ٹر بنی آ دم پر آج تک ظاہر ہے خواہ وہ زبان سے خدا کی الوہیت کا اقر ار کرے یا نہ کریے لیکن اسکی فطرت کے نقاضے اور مظاہر اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت اس کی الوہیت

اورتوحیداس کی فطرت میں موجود ہے۔

وہی ہے پروردگار جوا تارتا ہے اپنے بندے محمد رسول الله مُلاَقِعُ پر کھلی کھلی نشانیاں اور واضح احکام تاکہ تم کو مراہوں کے اندھروں سے نکال کرنور ہدایت کی طرف لے آئے اور بے شک اللہ رب العزت تم پر بہت ہی نری کرنے والامهربان ہے کہتم کوتمہارے انکار و کفراور نافر مانی پرسزا دیکر ہلاک نہیں کرتا بلکہتم کومہلت دے رہا ہے اور اپنی مهربانی سے تمہارے واسطے آیات بینات نازل کیں جن کے ذریعے تم گمراہیوں ہے، نجات یا کرفلاح وسعادت کی زندگی اختیار کرلو ا پیے مہر بان ورجیم پروردگار کے حکم پرتم کو ہرطرح کے ایثار پر تیار ہوجانا جاہئے اور مال ودولت کی محبت میں خدااوراس کے رسول کی نافر مانی کررہے ہوتہہیں چاہئے کہ دنیا اور دنیا کے مال ومنال کی حقیقت کو مجھو اور کیا ہو گیا کہتم نہیں خرج کرتے ہواللہ کی راہ میں حالانکہ اللہ ہی کے واسطے ہے میراث آسانوں اور زمین کی سب کچھ فنا ہوجائے گا اور بس اللہ ہی کی ذات باقی رب كى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَهُ وَيَبْنِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ال ليعقل كا تقاضا تويب كرابين حيات اور زندگی میں ہی اُلٹد کی راہ میں خرچ کر دوتا کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے واسطے ذخیرہ ہوسکے اس کے برعکس اگر تم نے کچھٹر چ نہ کیا تو ظاہر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مرنا ہے اور ایسی صورت میں آخرت میں بھی کوئی و خیرہ تمہارے کام آنے والا نہ ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ کی قدر ومزلت ضرورت اور حالت کے لحاظ سے ہے جب اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام وسلمین کمزور ومحتاج ہیں تو یقینا اس وقت اس کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوگا اس کے برعش سے وقت اگرنکل گیااوراسلام مستغنی ہوگیااس طرح کی ظاہری امداد واعانت ہے تو پھریقینا بیدرجدنصیب نہ ہوگااس لیے معلوم ہوجانا چاہے کہ برابرنہیں تم میں سے وہ تحص جس نے نتح کمہ سے قبل خرچ کیااور فتح کمہ سے قبل جہاد کیا بے شک بیلوگ بڑے درجہ والے ہیں بہنسبت ان لوگوں کے جو بعد فتح مکہ کے خرچ کریں اور قبال کریں دونوں گروہوں میں ایٹاروقر بانی اور اسلام کی اعانت ومدد کے لحاظ سے بڑا فرق ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہرایک ہی سے نیک بدلہ کا وعدہ کیا ہے 🗗 کہ ہرخض کو ● بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفسرین فتح ہے مراد ک<sup>ہ</sup> صدیبیہ لیتے تھے لیکن جمہور مفسرین کے نز دیک فتح مکہ ہی مراد ہے استاذ محتر م شیخ الاسلام حضرت علامه شبر احمرعانی میشدخر ماتے ہیں کہ یوں تواللہ کے راستہ میں کی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہی ہے خدااس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں دے گالیکن جن مقدر والوں نے فتح کمہ ماصلح جدیدہے پہلے خرج کیاادر جہاد کیاادر بڑے درجے لےاڑے بعد والےمسلمان ان کوئیس پینچ کیتے کیونکہ و ود**ت تھا کہ ن**ت کے ماننے والے اوراس پرلڑنے والے اقل قلیل تتھے اور دنیا کا فروں اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی اس وقت اسلام کو

امین بیار بالعالمین ۱۷ فوافد عشمانی۔

حافظ این کثیر مینٹونے اپن تغیر میں این عمر ٹراٹھ کی سند ہے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک روز میں نبی کریم ٹاٹھٹا کی خدمت میں حاضر تھا مجلس میں حضرت ابو بمرصد بی میٹٹونے اپنی تھے انہوں نے ایک جبہ بہنا ہوا تھا جو سینہ پر کی جگہ ہے بھٹا ہوا اور بہوندلگا ہوا تھا انہوں نے اپنا جو کچھ مال تھا وہ آل الفتح (اور میں معرب میں اپویکر مٹاٹٹو کو اس حالت میں دکھر ہا ہوں الفتح اراز جرب کی ایش میں خرج کردیا تھا تو جرائیل امین طیا اتر ہے اور انہوں نے بوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ابویکر مٹاٹٹو کو اس حالت میں دکھر انہوں ہے اپنا سرار مال فتح مکہ ہے آل مجھ ہے رہنی ہوں کہ ایس میں میں بیاراض ہو؟ آن محضرت ٹاٹٹٹا نے ابویکر مٹاٹٹو کو کا طب کرتے ہوئے یہ پیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو نے موسکہ بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کے موسکہ بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کے موسکہ بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کو کا طب کرتے ہوئے یہ بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کے موسکہ بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کے میں ایس ایس میں اپنے رہ سے تاراض ہوں (آپ شائٹو کی میں اپنے رہ سے داخل میں ہوں ۱۲۔ (تفیر این کے جب ابدائی میں اپنے درہ سے داخل میں اپنی کر میا گئا کو ایس کی میں اپنی میں کو سے بیغام سایا ابویکر مٹاٹٹو کے داخلا کے درہ سے داراض ہوں (آپ شائٹو کھی کی میں اپنی درہ سے داخل میں بیٹو کی کا میا کی میں اپنی کھی کا کو کھی کے درہ کے دال کا کھی کو کھی کے درہ کے درہ کی کھی کو کو کھی کے درہ کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کی کو کھی کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کے درہ کی کا کھی کی کھی کو کو کھی کے درہ کی کھی کو کھی کے درہ کی کھی کے درہ کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کھی کے درہ کے درہ کے درہ کے درہ کی کھی کے درہ کے درہ کے درہ کے درہ کی کھی کے درہ کی کھی کے درہ کے درہ

جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال وغنائم کی تو تعات بہت کم ایسے حالات میں ایمان لا نااور ضدا کے راستہ میں جان و مال لانا بڑے اولوالعزم اور پہاڑے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے۔ فرضی الله عنهم ورضوا عنه رز قناالله تعالیٰ اتباعهم و حبهم

خوشے یا توت اور موتیوں کے ہیں۔

نیک کابدلہ جزاء حسن و نیک کی صورت میں طے گا اور اللہ ان تمام کا موں ہے باخبر ہے جوتم کررہے ہو ہرایک کواس کے اظلام اور جذبہ اور عمل کی قدر و قیمت کے مناسب جزاء عطافر مائے گا ایسی صورت میں تو ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی راہ میں ایمار وقر بانی ہے دریغ اور تاخیر نہ کرنی چاہئے لہٰذا یہ اعلان کیا جارہا ہے کون ہے ایہا جوقرض دے اللہ کو بہترین قرض دینا جس کو اللہ تعالی بڑھائے گا خوب بڑھانا اس کے واسطے دنیا میں بھی اسکی برکت کی حدوانتہاء نہ ہوگی اور آخرت میں اس کے واسطے اجروثو اب ہوگا عزت و کرامت والا وہ جنت کی جیثار نعتوں اور راحتوں میں ہوں سے جن کا نہ کی انسان نے تصور کیا ہوگا نہ کی آئے گئے نے ایک فتیں دیکھی ہوں گی اور نہ کی کان نے سنا ہوگا۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ آيُدِينِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمُ بُشُرْكُمُ

جم دن تو دیکھے ایمان والے مردول کو اور ایمان والی عورتول کو دوڑتی ہوئی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے فیل خوشخبری ہے جس دن تو دیکھے ایمان والے مردول کو اور عورتوں کو، دوڑتی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے، خوشخبری ہے

ف میدان حشریں جس وقت بل مراط به جائیں کے بخت اندھیرا ہوگا تب اسپ ایمان اور عمل مالح کی روشنی ماقع ہوگی ۔ شاید ایمان کی روشنی میں جس کا محل قلب ہے آ مے ہواور عمل مالح کی داہنے کیونکہ نیک عمل واہنی طرف جمع ہوتے ہیں ۔ جس در جہ کا کسی کا ایمان وعمل ہوگای درجہ کی روشنی علم کی ۔ اور غالباً اس است کی روشنی اسپے نبی کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ معاف اور تیز ہوگی بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا معلوم ہوا ہے۔ اس کا

https://toobaafoundattor: مالب ثايديه واكرو تخرا المناهدية والكرو تخرا المناهدية والمناهدية والمناهدة والمناهدية والمناهدية والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدية والمناهدة وا

الَيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِينَىٰ فِيْهَا ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَوْمَ م كو آج كے دن باغ يں كد نيج بتى يى جن كے نہريں مدا رہو ان يس يہ جو بے يى بے برى مرادمنى فل جس دن تم کو آج کے دن باغ ہیں نیچے بہتیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں یہ جو ہے بی ہے بڑی مراد کمنی۔ جس دن يَقُوُلَ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّانِينَ امَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ نہیں گے دنا باز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو راہ دیکھو ہماری ہم بھی روشیٰ لے لیں تمہارے نور سے کوئی تھے گا کہیں گے دغا باز مرد اور عورتیں، ایمان والوں کو ہماری راہ دیکھو ہم بھی سلگا لیں تمہاری روشیٰ ہے، کی نے کہا ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَيِسُوْا نُوْرًا ﴿ فَضِ بَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِ لَّهٰ بَابٌ ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ لوٹ جاو بیچھے پھر ڈھونڈ لو روشنی پھر کھڑی کردی جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی الٹے جاؤ بیجھے، پھر ڈھونڈھ لو روشن ۔ پھر کھڑی کردی ان کے چ میں ایک دیوار جس کو ایک دردازہ۔ اس کے اندر میں ممر ہے وَظَاهِرُهٰ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَابُشُ يُنَادُوْنَهُمُ الَّمْ نَكُنْ مَّعَكُمُ لِ قَالُوْا بَلَى وَلَكِنَّكُمُ اور باہر کی طرف عذاب فی یہ ان کو پکاریں کے کیا ہم نہ تھے تہارے ماتھ فی کہیں گے کیول نہیں لیکن تم نے اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان کو یکارتے ہیں، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، وہ بولے کیوں نہ تھے ؟ لیکن تم نے فَتَنْتُمْ آنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّى جَأَءَ آمُرُ اللهِ بجلا دیا اینے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں ہڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کر آ پہنچا حکم اللہ کا بچلا دیا آپ کو اور راہ دیکھتے رہے، اور دھوکے میں پڑے اور بہکے خیالوں پر، جب تک آ بہنچا تھم اللہ کا، وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَلُ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ال اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دنا باز نے فی سو آج تم سے قبول ند ہوگا فدید دینا اور ند منکروں سے اورتم کو بہکایا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے۔ سو آج تم سے نہیں قبول چھڑوائی دین، اور نہ محرول سے۔ ول كونكه جنت الله كي خوشنو دى كامقام بي جود بال پہنچ گياسب مراد بي مل كيس -۔ ف**آ** یعنی مونین اورمنافقین کے بیچ میں دیوارکھڑی کر دی جائے گی جس میں درواز ہوگا۔اس درواز سے سےمون جنت کی طرف جا کرمنافقول کی نظر سے او تجل ہو مائیں گے یہ درواز و کے اندر بہنچ کر جنت کاسمال ہوگااورادھر درواز ہ سے باہرعذاب البی کامنظر دکھائی دے گا وسم و قصہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافریل صراط پرنہیں چلیں مے پہلے ہی دوزخ میں اس کے درواز ول سے دھیل دیے جائیں مے ہاں جوئی نبی کی امت میں میں سے باکھ انہیں پل مراط سے کزرنے کا حکم ہوگا۔اس پر چرھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں کو گھیر لے گی۔اس دقت ایمان والوں کے ساتھ روشی ہوگی۔ منافق بھی ان کی روشی میں چیھے چینا چامی کے لیکن مومن جلد آ کے بڑھ جائیں گے اس لیے ان کی روشی منافقین سے دور ہوتی جائے گی تب و ویکاریل مے کے میاں ذرافھبر و، ہمکواندھیرے میں چیھیے چپوڑ کرمت ماؤیقپوڑ اانتظار کروکہ ہم بھی تم ہے مل مائیں اورتمہاری روشنی سے استفاد ہ کریں ۔ آخر ہم دنیا میں تمہارے ۔ یا تھ ی رہتے تھے اور بماراشمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھااب اس مصیبت کے دقت بم کواندھیرے میں پڑا چھوڑ کرکہاں ماتے ہوکیار فاقت کا حق یہ می ے یواب ملے کا کہ پیچیےاوٹ کر دشنی تلاش کردا گرمل سکے تو وہاں ہے لے آؤ ۔ یکن کر پیچیج شمس کے اتنے میں دیوار دونول فریق کے درمیان مائل ہومائے =

#### مَأُوْ كُمُ التَّارُ ﴿ هِيَ مَوْلَكُمْ ﴿ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿

تم سب كالحردوز خ ب و بى برين تمهارى اور برى مكم ما كانج في

تم سب کا محردوز خے۔وہی ہے دلیق تمہاری اور بری جگہ جا ہنے۔

### احوال آخرت وميدان حشرمع ذكرانعام واكرام ،مومنين وذلت ونا كامي منكرين

كَالْلَمُتُنْ الله : ﴿ وَوَقَرَ رُرِي الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنْ ... الى ... وَبِنْسَ الْمَصِيدُوكَ

ربط: ..... ابتداء سورت سے حق تعالی شانہ کی عظمت و پاکی بیان کی مگی اور آید کہ سماری کا مُنات اس کی ربوبیت والوہیت کا اقرار کرتی ہے اور وہی اول و آخر ہے اور وہی ظاہر و باطن اور ہر چیز کا عالم اور ہر ہے کپر قادر ہے تو اس کے بعد یہ بیان فرمایا جارہا ہے اس ذات رب العزت پر ایمان لانے والوں کا آخرت میں کیسا اعزاز ہوگا اور کیے عظیم انعامات سے نوازے جا کیں گے اور اس کے برعکس جولوگ ایمان سے محروم رہان کی بذھیبی اور بدحالی کا کیسا عالم ہوگا ارشا دفر مایا:

وہ دن بھی بڑا عظیم الثان دن ہوگا جب کہ آپ ناٹی کی میں گے ایمان والے مردول کواور ایمان والی مورتول کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نورائے آگے اور ان کے دائمی طرف ● جب کہ وہ میدان حشر میں ہوں گے اور بل صراط ہے گزرتے ہوں گے اس وقت ان کو بشارت دی جارہی ہوگی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو! بشارت ہوتم کو آجے کہ دن کہ تم پر انعامات خداوندی کی کوئی حذبیں وہ باغات ہیں جن کے بنیچنہ میں بہدرہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے بنہیں کہ دنیوی نعتوں اور راحتوں کی طرح دوام وظود نہ ہو بلکہ نہ اہل جنت فنا ہوں گے اور نہ ہی انگی نعتیں ختم ہوں گی بہی ہے بڑی کا میا بی بیوان انعام واکرام تو اہل ایمان کا ہوگا لیکن اس کے بالمقابل بیوہ دن ہوگا کہ اس وقت منافق مرداور منافق عور تیں کہتے ہوں گے انظام واکرام تو اہل ایمان کا ہوگا لیکن اس کے بالمقابل بیوہ دن ہوگا کہ اس وقت منافق مرداور منافق عور تیں کہتے ہوں گے انظار کروذ را ہمارا تا کہ ہم کچھروشی حاصل کرلیں اہل ایمان سے جب کہ اہل ایمان ان سے آگے نظے جارہے ہیں ہوں گے انتظار کروذ را ہمارا تا کہ ہم کچھروشی حاصل کرلیں

تمہارے نور سے کیونکہ اہل ایمان پرخود ایکے ایمان کا نور ہوگا اور ایمان قمل صالح کا نوران ہے آ گے بھی ہوگا اور دائیں

طرف بھی کہا جائیگاتم لوٹ جاؤا پنے بیچھے کی طرف پھر تلاش کروروشنی ای حالت میں پھرقائم کردی جائے گی ایکے درمیان

= کی یعنی ردخی د نیایس کمائی جاتی ہے وہ مگہ پچھے چھوڑ آئے، یا پچھے سے وہ مگہ مراد ہو جہاں بلِ مراط پر پروھنے سے پہلے فوتقسم کیا تھا۔

ق میں بعنی بینک دنیا میں بظاہرتم ہمارے ساتھ تھے اور زبان ہے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے لیکن اندرونی مال یرتھا کہ لذات وشہوات میں بڑکرتم نے نفاق کا راسة اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکادے کر لاکت میں ڈالا۔ پھر تو بدنی بلکدراہ دیجھتے رہے کہ کب اسلام اور سلمانوں پرکوئی افحاد پڑتی ہے اور دین کے شعلی مشکوک وجہات کی دلدل میں پھنے رہے ۔ یہ بی دھوکار ہاکہ آ کے ان منافقانہ چالوں کا کچھ خمیا زہ بھگتنا نہیں ۔ بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پالیس کہ چندروز میں اسلام اور سلمانوں کا پیرسب قصہ شدا ہوجائے گا۔ آخر ہم ہی فالب ہوں کے ۔ رہا آخرت کا قصہ سود ہاں بھی کسی یکی مرح چھوٹ بی جائیں گے۔ ان بی خیالات میں سست تھے کہ انداز میں سنگاری کی نہیں رہی ۔

ت سے الفرض اگر آج تم (منافق) اور جو کھلے بندول کافر تھے کچھ معاوضہ دغیرہ دے کرسز اسے بچنا چاہوتواس کے منظور کیے جانے کی کوئی صورت نہیں ۔ بس تم سب کو اب اس گھر میں رہنا ہے ۔ یہ بی دوزخ کی آگ تہارا ٹھ کا ناہے اور یہ بی رفیق ہے کیی دوسرے سے رفاقت کی توقع مت رکھو۔

• اگر چیعض ضعیف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ دونور اہل ایمان کے باتمیں جانب بھی ہوگالیکن قرآن کریم کے الفاظ نے صرف داہن طرف کے نورکو

https://toobaafolindation.com/ایان کرنے پراکناکیا ہے۔

ایک د بوارجس کاایک دروازہ ہوگا اس کے اندررحت ہوگی اور باہر کی طرف اس کے آگے عذاب ہوگا کہ اس دروازہ کے اندر مومنین کا جنت میں داخلہ ہوجائے گا جس کے اندررحت ہی رحمت ہوگی اور اس طرح اس میں داخل ہو کرمنافقین کی نظروں سے اوجھل ہوجا کیں گے اس دروازہ کے اندر جنت کا سان ہوگا اور ادھر دروازہ سے باہر جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب الہی کا منظر ہوگا جومنافقین کو اپنے احاط میں لئے ہوئے ہوگا۔

منافقین، یہ سوچ کر کہ ہم دنیا ہیں مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہا کرتے ہے اگو پکاریں کے کیا ہم نہیں تھے تہمارے ساتھ اللہ ایمان جواب دیں گے بے دلک ظاہر ہیں تو تم ہمارے ساتھ لگے ہوئے سے لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنوں ہیں ڈال دیا تھا اور تم راہ دیکھتے تھے اور آنظار ہیں رہا کرتے تھے کہ کب مسلمانوں کو فقصان وذلت اور ناکا می ہوتی ہے اور تم دھوکہ ہیں ڈال رکھا تھا تمہاری امیدوں اور آروزوں نے یہاں تک کہ خدا کا تھم آپنی اور تمہاری وہ امیدیں کہ جوتم نے باندھ رکھی تھیں کہ دین اسلام (العیاذ باللہ) ختم ہوجائے گا اور مسلمانوں کو ذلت وناکا می کا مامنا کرنا پڑے گا سبختم ہوگئیں اور اس کے برعس تم ہی کو ذکیل وناکام ہونا پڑا یہاں تک کہ تم ای کفرونفاتی پر عالم مامنا کرنا پڑے گا سبختم ہوگئیں اور اس کے برعس تم ہی کو ذکیل وناکام ہونا پڑا یہاں تک کہ تم ای کفرونفاتی پر مے اور اب قیامت کا عذاب اور جہنم کا مزہ چکھوا ور تم کو دھوکہ ہیں ڈالا اللہ کے بارے ہیں ایک دغاباز نے اور اس دغاباذ خور اس دغابان کہ نے تم کوالیا جائے گا کہ تم فدید دیکر ہی چھٹکارا حاصل کر واور نہ کا فروں ہے کوئی فدید قبول ہوگا اور تم سب کا ٹھکانا دوز ن جہ بی دوز ختم تماری رفتی ہے اور بہت ہی براضکانا ہے نہ کی اور کی رفاقت کی توقع رکھوا ور نہ ہی پیاور کر کہ تم کی اور جگی ہی مفارقت نہ ہوگ ۔

میدان حشر میں منافقین کی مومنین سے التجاء

﴿ يَوْهَر يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُدَى ﴾ مِن فق مردول اورمنا فق عورتول كى الل ايمان سے ايک درخواست والتجاء كاذكر فرما يا جار ہا ہے كہ وہ اس تاركى ميں جوان پرمسلط ہوگى اور ميدان حشر ميں بدحواس كا عالم ہوگا تو كس طرح وہ الل ايمان سے التجاء كريں گے۔

حضرت ابوامامہ ڈاٹھئے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ایسی ظلمت واقع فرمائے گا (ابتداء) کہ کوئی چیز مجھی نظر نہ آتی ہوگی حتی کہ کسی مومن کو اور نہ کسی کا فرکو اپنی تھیلی بھی نظر نہ آتی ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العزت مومنین کی طرف ایک نور جیسے گا (جوانے اعمال کے مناسب ہوگا اور ایمان اور تقوی کی کے درجہ کے مطابق ) کسی کا پہاڑ کے برابر ہوگا اور کسی کا کھور کے بقدر تو اس روشی کود کھے کرمنافقین اہل ایمان کے پیچھے دوڑیں گے کین جب دیکھیں گے کہ ان تک رسائی نہیں ہور ہی ہے تو کہیں گے کہ ان تک رسائی نہیں ہور ہی ہے تو کہیں گے وائظ و فرقا تفقید ش میں ٹور کھے گھ

عبداللہ بن عباس میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک نور جب تمام مخلوق ظلمت و تاریکی میں گھری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک نور سیمجے کا جوالل ایمان کو اللہ کی طرف سے جنت کی راہنمائی کررہا ہوگا منافقین کو جب اس طرح کا نورمحسوس ہوگا تو وہ موشین کے



سیجھے چلنے لکیس سے مگر اللہ تعالیٰ ان پر تاریکی مسلط فر مادے گااس وقت منافقین اہل ایمان سے التجاء کریں گے اور یہ بات یاد دلا کیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ لگے رہا کرتے تھے۔

ابن ابی ملیمہ والمشر کی روایت میں ابن عباس والمسل سے منقول ہے فرمایا کہ یہی وہ نور ہوگا جس بحیل اور زیادتی کی اہل ایمان اللہ ہوگا ہے۔ یہ منقول ہے فرمایا کہ یہی وہ نور ہوگا جس بحیل اور زیادتی کی اہل ایمان اللہ سے دعا کرنے لگیس کے ﴿ رَبَّدَاً اَتْجُہُ لَدَا نُوْرَا اَلَا ایمان اللہ سے دعا کر نے لگیس کے ﴿ رَبَّدَا اَتُجُہُ لَدَا اُوْرَا اَلَا ایمان اللہ ایمان شوق جنت میں ہر ماسوا سے بعلق ہوں گے اور کا فروں منافق آ ثار عذا ب کے مشاہد سے بدحواس ہوں گے اور اس وقت مونین کے نور سے منافقوں کو پھے نظر نہ آ سکے گا جیسے کہ نابینا انسان کو بینا کی آ کھی روشن سے پچھے نظر نہیں آ سکتا۔

حافظ ابن کثیر میر المین کشیر میں بروایت ابن البی حاتم میر الیاں کیا کہ حضرت ابوا مامہ وٹالٹو باب وشق پرایک جنازہ کی تجمیز و تدفین میں شریک سے جب نمازہ و تھی اورلوگ جنازہ و فن کرنے گئو فر ما یاا ہے لوگو ابھی تم می وشام کررہ ہوائیں جگہ جہز و تدفین میں شریک تھے جب نمازہ و تھی اور اور کررہ ہولیکن عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم یہاں سے ایک دوسری منزل کی طرف کوچ کروگے اوروہ یہ قبر کی منزل ہے اور ہاتھ سے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ تنہائی کا گھر ہے ہے بہتار کی کی جگہ ہے ہے اس کے کہ اس پر اللہ کشادہ کرد ہے بیماتر کی کی جگہ ہے ہے اس کے کہ اس پر اللہ کشادہ کرد ہے بھرتم اس قبر سے میدان حشر کی منزلوں کی طرف شقل ہوگے یہاں کے مراحل میں ایک مرحلہ پر تو یہ ہوگا تمام انسانوں کو خدا کا ایک امر ڈھانچ کی جس سے بچھ چبرے سفید ہوں گے اور بچھ چبرے ساہ ہوں گے بھراس مرحلہ سے تم ایک دوسرے مرحلہ کی طرف نشقل ہوگے جہاں تاریکی ہوگی جوسب پر مسلط ہوگی اس وقت ایک نورظاہم ہوگا جو موس کو وقت ایک نورظاہم ہوگا جو موس کو حسب پر مسلط ہوگی اس وقت ایک نورظاہم ہوگا جو موس کو طواکیا جائے گا لیکن کا فرومنافن آس سے تحروم رہیں گے ان کوار تا تھا گئے تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھوں گا جی دوسرے مرحلہ کی خوال کی جو تھوں گا تھوں گئے تھو تھو تھو تھوں گا بیکن کور سے کارہ کی ہوگا ہو تھوں گئے تھوں گئے تھوں گئے تھو تھو تھو تھوں گا بیکن کور سے کی موسل کر سے گا جی کہوئی نا بنیا تحق کو تھوں بینا انسان کی آئے تھا ور اس کے کورنی نا بنیا تحق کی بینا انسان کی آئے تھا ور اس کے کورنی نا بنیا تحق کی بینا انسان کی آئے کھا وراس کی سکتا۔ ●

https://toobaafoundation الله المعالم المعالم

ساتھ تے اس پرمونین کہیں کے ﴿ اَرْجِعُوّا وَرَاءً کُمْ فَالْتَبِسُوّا نُورًا ﴾ کہ پیچے اوٹو اور وہاں روشی تلاش کروجیے ہی اوٹیس کے فورا نہی ایک دیوار حائل کردیوائے گی اور اس کے اس طرف رحت ہوگی جس طرف مونین ہوں گے اور دوسری طرف عذاب ہوگا جس میں منافقین کوجونک و یا جائے گا الغرض نفاق کا جب اصل سبب ظلمت و تاریکی کا ہواتو ان اعمال اور خصلتوں کو قیامت کے روز نور کا ذریعہ فرمایا گیا جوایمان وا خلاص کی دلیل ہوتے ہیں مثلاً رات کی تاریکیوں میں نمازوں اور جماعت کے لیے باہر نکلنا جیما کہ ارشاد ہے بشر المشائین فی المظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامة (ابوداؤد و ترمذی) لینی بثارت ساووان لوگوں کو جو کثرت سے رات کی تاریکیوں میں جماعت کی پابندی اور محبد کی ابندی ہی حاضری ایمان وا خلاص والوں ہی کا کام ہے تو اس پر نور کی بثارت بیان فرمائی جارتی ہے اس طرح جماعتوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بثارت بیان فرمائی جارتی ہے اس طرح جماعتوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بشارت بیان فرمائی جارتی ہے اس طرح جماعتوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بشارت بیان فرمائی جارتی ہے اس طرح جماعتوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بشارت بیان فرمائی جارتی ہے اس کی طرح جماعتوں کی بابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بشارت بیان فرمائی جارتی ہے اس طرح جماعتوں کی بابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر نور کی بشارت ہے تو اس پر نور کی اور نور کی ایمان کی علامت ہو تو اس پر نور کی دور نور کی اور نور کی ایمان کی کی بیان کی کا کام ہو تو اس پر نور کی اور نور کی اور نور کی اور نور کی اور نور کی دور نور کی دی کی نور نور کی اور نور کی کو نور نور کی بیان کی کا کام ہو تو کی بیان کی کا کام ہو تو کی کو نور نور کی اور نور کی دور نور کی دور نور کی کو کی کی نور نور کی کو کی کو کی کی کو کر کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر

اَکُھ یَاُن لِلْنَائِنَ اَمْنُوْا اَن تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِن کُو الله وَمَا نُوَلَ مِن الْحَقِ وَ لَا يَكُونُوا كَا وَ تَهِ الله وَمَا نُوَلَ مِن الْحَقِ وَ لَا يَكُونُوا كَا وَ اِلله كَا يَا وَ الله كَا يَكُونُ الله كَا يَكُونُ الله كَا يَكُونُ الله كَا يَا كَا مَا وَ الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا يَا كَا الله كَا يَا كَا الله كَا الله

https://toobaafoundation.com/

کے بعد غفلت جماتی تکی ۔ دل تخت ہو گئے وہ بات ندری ،اکٹرول نے تخت سرکٹی اور نافر مانیاں شروع کردیں ۔اب ملمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اسپے

وس یعنی عرب لوگ مالمی اور گمراه تھے جیسے مرد وزمین بے اب اللہ نے ان کوا یمان اورعلمر کی روح سے زندہ کیا یاوران میں سب کمال پیدا کردیے یے غرض کسی

پيغېر کې محبت پيس رو کرزم د لی انقياد کامل او رختوع لذ کرانډ کې صفات سے متصف ہوں اوراس مقام بلندېرېنچي جهال کو ئي امت په پنجې تھي ۔

مردہ ہے مردہ انسان کو مالایں ہونے کی کوئی و بہنیں یہ تچی تو پر کرتے واللہ پھراس کے قالب میں روح حیات بھونک دے گا۔

### ٱولّٰبِكَ ٱصْحُبُ الْجَعِيْمِ ﴿

وہ بیں دوزخ کےلوگ فت

وہ ہیں دوزخ کےلوگ۔

#### شكوهٔ خداوندی ازغفلت الل اسلام وانبهاک درنعماء دنیا

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ إِلَّا لِينَ امْنُوا انْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ... الى ... أولْبِكَ آضِعُ بُ الْجَعِيْمِ

ربط: .....گزشتہ آیات میں میدان حشر کے پھی مناظر بیان کئے گئے اور یہ کہ منافق اس وقت کیسی بے چینی اور کرب میں بتلا ہوں گے اور اس وقت الی برمروسامانی کا عالم ہوگا کہ اہل ایمان سے پھی دوشنی لینا چاہیں گئو وہ بھی نہل سکے گی اور ہولناک تاریکیوں میں بدحواس ہی رہیں گے اب ان آیات میں مسلمانوں کو ایسی غفلت ولا پرواہی سے بازر ہنے کی ہدایت و تاکیوفر مائی جارہی ہے اور بیجی واضح کیا جارہا ہے کہ ونیا کی مادی نعتیں غفلت کا باعث بنتی ہیں اور اہل کتاب اس طرح عیش و عشرت میں پروکر خداسے فافل ہوگئے تھے اور جب ان پراس حالت میں ایک طویل مدت گزرگئ تو ایمان وتقو کی اور تعلق مع اللہ کی تمام صلاحیتوں کو انہوں نے گنوا دیا اور انجام ہے کہ خدا کی اطاعت سے خارج ہوگئے تو عبرت کیلئے اہل کتاب کی ایک تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے اس امر پرمتنبہ کردیا گیا کہ غفلت اور نفاق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور نفاق کا انجام وروخشر میں کیا ہوگاوہ بیان کردیا گیا ارشا وفر مایا:

ف یعنی جواند کے راسة میں خالص نیت سے اس کی خوشنو دی کی خاطرخرج کریں اورغیر اللہ سے کسی بدلہ یا شکریہ کے طبی گارند ہوں تو یاو ہ اللہ کو قرض دیسے میں۔ سوالمینان رکھیں کہ ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔ بلکہ کئ محتا کر کے لوٹا یا مائے گا۔

قع مرجم محتن رحمالله نے بظاہر "آلشَه مداء" كاعطت "آلصِدِيقُون " برمانا ب يعنى جولوگ الله بدادراس كے سب رمولوں بر بورى طرح يقين لات (ادراس يقين كااثر ان كے اعمال داحوال من ظاہر ہونا چاہيے) تو بچادر بكے ايمانداريدى بن ادرالله كے بال يدى حضرات بطورگواہ كے دوسر بولوگ كامال جن يم كے دکسا قال ﴿ وَكَلُوكَ مَعْ لَلْكُ مُعْ اللّهُ عَلَى النّائِس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ آخرت من ان كامال جن يم كے دکسا قال ﴿ وَكُلُوكَ مَعْ لَلْكُ مُولُ عَلَيْكُونُوا شُهَدًا وَ عَلَى النّائِس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ آخرت من ان كامان داروں كوا بن اس مرح كى كئى ہم مردا مات اختصاران كے ايمان دارون كوا بنا اس كى امان كے موافق ثواب اورروشی عظاہوگی ( آیت كی تقير اور بھی كئی طرح كى كئى ہم مردا مات اختصاران كے نقل كى امان دائوں ہوئے . )

https://toobaafoundation.com/

کیا امجی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لئے اس بات کا کہ ان کے دل گر المی اللہ کی یا و سے اوراس کے جودین حق اتراہے میں اور خشیت و تقویٰ کے آثاران میں پیدا ہول اور نہ ہو جا تھیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی پھران پر ایک مدت درازگر ری کہ وہ و نیوی لذتوں اور غیش وعشرت میں پر کر خدا ہے فافل ہو گئے پھران کے دل سخت ہو گئے اس وجہ سے ان کو اس کا احساس بھی نہ رہا کہ پیغفلت و نا فرمانی ان کوکس منزل پر پہنچائے گی چنا نچہ و با فی و نا فرمان ہو گئے اوران میں سے بہت سے نافرمان ہیں تو مسلمانوں کو پنہیں کرنا چاہئے کہ وہ اہل کتاب کی ہی روش اور عادت اختیار کریں اے مسلمانو! جان لو بے فتک اللہ تعالی زندہ کرتا ہے زمین کواس کے مردہ ہوجائے بعد جسے کہ مشاہدہ ہے کہ بخرز مین پر رحمت کی بارشیں برتی ہیں اور پھروہ مربز وشا داب ہوجاتی ہیں تو ای طرح سے اس اہل عربتم دور جا ہلیت میں ایسے ہی ہو چکے سے جسے کہ بے آب و گیاہ بجر زمین گرانلہ نے این ہو بیا ہو بیا کہ این ہو بیا ہو بیا کہ بارش نے زمین گرانلہ نے این ہو بیا ہ

بے شک ہم نے تمہارے داسطے بہت ی نشانیاں کھول کھول کر بیان کردی ہیں امید ہے کہ **تم سجھ جا دَ**ا گر کو کی شخص اس قسم کی غفلت کا مرتکب ہو چکا ہے تو اس کے واسطے تو بہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہے وہ تائب ہوجائے تو پھراللہ کی رحمت اس کے ایمان وتقویٰ کے باغ کوشاداب بناسکتی ہے ایمان اور اخلاص اگر چیقلب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی صفت کا نام ہے کیکن ہر صفت کی ظاہری علامت اورنشانیاں ہوتی ہیں ان علامات میں سے ایٹار وصدقہ بہترین علامت اور اخلاص کا ثبوت ہے اس بناء پر بات سمجھ لینی چاہئے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرداور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جواللہ کو قرض حسن دیں دوگنا کیا جائے گاان کے واسطے انکاریا ہوا صدقہ، دنیا میں کم از کم دوگنا در نہ زائد سات سوگنا تک ہوسکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے واسطے بہت ہی عزت کا تو اب ہوگا آخرت میں ظاہرہے کہ جن لوگوں نے اپنامال ایسے اخلاص اور صدق نیت سے اللہ کی راہ میں خرج کیا وہ اس کے ستحق ہیں کہ دنیا میں بھی انکو بدلہ ملے اور آخرت میں بھی اجرعظیم اور ثواب کریم کے متحق ہول گے اور جولوگ پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر بے شک بیلوگ سیجے ایمان والے ہیں اور تمہارے واسطے کون اس بات کا گواہ ہے کہتم نے اپنے رب کا پیغام اوراس کے احکام اپنی اپنی قوموں کو پہنچا دیئے تھے تو امت محمد بیلائی جائے گی اور بیگواہ ہوں گے کہ بے شک اے اللہ ان پنجبروں نے تیرے پیغام اور احکام پہنچا دیے، کما قال الله تعالىٰ ﴿وَكَالِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شہیدیا ﴾ ● ان سیح ایمان والوں کے لیےان کا تو اب ہوگا ایمان وتقو کی اور اخلاص کا اور روشنی ہوگی جومیدان حشر میں بعض معزات نے یہاں شعید کا ترجم الله کی راه ی شهید ہونے والا بی کیا ہے اوراس کا قرید سیمجما کرآیت کریم وفا ولیات متع الليفتي آتقت الله عَلَيْهِمْ قِنَ النَّيِهِ فِي وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ ﴾ من صديق ك بعدشهيدكاذكركيا كياب اورمديقيت كم مقام ك بعدمقام =

ا نکے آگے اور ان کے دائیں ہوگی اور وہ اعزاز واکرام اور سکون واطمینان کے ساتھ اس روشنی میں اپنی جنت کی طرف جاتے ہوں گے اور اس کے بالقابل وہ بدنصیب جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور جہنم والے ہیں اور اصل جہنم تو ان ہی کے واسطے تیار کی گئی ہے ان کے علاوہ اگر اہل تو حید کے پھے مجر مین سزا کے لیے عذاب جہنم میں جائیں سے بھی تو ان ہی جائیں گے بھی تر اے بعد یا شفاعت یار حمت خداوندی سے آزاد کردیئے جائیں گے مگریہ کا فرتو ہمیشہ ہی ہمیشہ اس میں رہیں گے اس لئے اصل اصحاب المجسمیم کفارومشرکین ہی ہیں۔

# د نیوی نعمتوں اور راحتوں کی فراخی طبعاً انسان کوغافل بناتی ہے

انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور بہت ہی کم سعادت منداس ہے مشٹیٰ ہوا کرتے ہیں کہ دنیوی انعامات اور راحتوں کی کثرت سے اس میں غفلت ولا پرواہی کے آثار پیدا ہوجائے ہیں اس وجہ سے ارشاد فرمایا گیا ہے ﴿اعْمَلُوّا الّ دَاؤِدَ شُکُرُ ا • وَقَلِیْلٌ مِنْ عِبَادِی الشَّکُوْرُ ﴾۔

حضرت حذیفہ خلافۂ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت خداوندی کی طرف سے دوآ زمائشوں میں آ زمایا گیا، ابتلینا بالضراء فصبر ناثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ایک امتحان مصائب اورمشقتوں کا ہواجس پرہم نے مبر کیا اور کامیاب ہوئے پھر راحتوں اور نعمتوں کے ساتھ امتحان ہواتو اس میں ہم صبر نہ کرسکے اور اس امتحان میں ہم کامیاب نہ ہوئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللمؤفر مات بين، ماكان بين السلامنا وبين ان عاتبنا الله تعالى بهذه الايه والكه يأن يلكن الله يأن يلكن الله الله الله الا اربع سنين (صحيح مسلم) كه بهارى اسلام لا في اوراس آيت كي مسلم) كه بهارى اسلام لا في اوراس آيت كي من كي دريد الله تعالى في بم يرعم برعم بالله ين (اكه يأن يلكن المنوال كي من الله وفي من كي الله وفي كه الله وفي كما كالله وفي كه الله وفي كه الله وفي كما كالله وفي كه الله وفي كله وفي كه الله وفي كه الله وفي كه وفي كه

اہل کتاب کی قساوت کی تفصیل پہلے گز رچکی سورہ بقرہ سے لے کر آخر قر آن کریم تک متعدد حصوں میں ان پر

= شہادت ہے تواس لحاظ سے ﴿وَالشُّهَاءُ عِنْدَاءُ عِنْدَارُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

عونی میشد نے ابن عباس نظاف ہے روآیت کیا کہ ﴿ أُولِیكَ هُمُ الصِّدِیْدُونَ ﴾ یہ مابعد سے مفصول اور جدا ہے اور آ گے لفظ ﴿ وَاللَّهُ لَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

مصدقين صديقين، اورشهداءاوريوس تمن كروه بين جن كوآيت مبارك ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِمِكَ مَعَ الَّذِيثَ ٱلْعَمَدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِنَ التَّهِبِيِّنَ وَالطِّيدِيْنَ وَالصَّلِيدِيْنَ ﴾ من ذكركيا كيا-

 انعا مات خداوندی اور اکئی غفلت کا ذکر کیا گیا اورید که اکئی قساوت قلبی نے نوبت یہاں تک پہنچائی کہ خدا کے اصل احکام کی صرح کا فر مانی کرنے گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا اصل پیشوا بنالیا حتی کہ جو علم خداوندی بھی اکئی خواہش کے خلاف ہواس میں تحریف شروع کی اور ایسے حلیے اختیار کئے کہ گویا خدا کو یہ بتادیں کہ ہم تیرے احکام کی اطاعت کر رہے ہوں نافر مانی جیسے کہ نیچر کے دن مجھلیوں کے شکار کے معاملہ میں کیا جس کی تفصیل سور قاعراف میں گرر رہے ہوں نافر مانی جیسے کہ نیچر کے دن مجھلیوں کے شکار کے معاملہ میں کیا جس کی تفصیل سور قاعراف میں گرر رکھی ۔

اور بن اسرائیل کے قلوب کی قساوت کی نوعیت سورۃ بقرہ یس ﴿ فُحَدِّ قَسَتْ قُلُونُ کُمْ قِنْ بَعْدِ الْمِلِكَ فَعِی کالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً • وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْائْلِرُ ﴾ یس ذکر فرمادی گئی، قساوت کے آثار میں سے کالْحِجَارَةِ اَنْ اَور بَیْجِهِ احکام خداوندی سے بغاوت اور نافرمانی ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا ﴿ وَ كَثِيرُ مُنْ مُنْهُ مُنْ اَلَّهُ مُنْ اَلَّهُ مُنْ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

اِعْلَمُوَّا الْمُنَا الْحَيْوةُ اللَّنُنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْاَمُوَالِ الْمُوَالِ الْمُوَالِ الْمُوَالِ الْمُوَالِ الْمُوَلِ الْمُوَالِ اللهِ اللهُ ا

والا ولا دے مصفرا کھ یہ بوت کہ انگار بال کو اس کا برہ پھر زور بر آتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہوگیا پھر ہوجاتا ہے اور اولاد کی جیسے حالت ایک میند کی جوخش لگا کمانوں کو اس کا برہ واگنا پھر زور بر آتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہوگیا پھر ہوجاتا ہے اور اولاد کی۔ جیسے کہادت ایک میند کی جوخش لگا کسانوں کو، ان کا برہ واگنا پھر زور برآتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہوگیا پھر ہوجاتا ہے

مُكَلَّامًا ﴿ وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴿ وَمَا اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ وَمَا اللَّهِ وَرِضُوانٌ ﴿ وَمَا اللَّهِ وَرَضُوانٌ ﴿ وَمَا اللَّهِ وَرَفُوانٌ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

روندن۔ اور بچھلے گھر میں سخت مار ہے اور معانی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔ اور دنیا کا

اللُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۞ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

زندگانی تو یبی ہے مال دفا کا فیل دوڑو اپنے رب کی معانی کی طرف کو ادر بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ کے جیسے پھیلاؤ کے جیسے پھیلاؤ کی آدی کو ادل عمر میں کھیل جارہ اور اور اور بہت کو جس کی بھر بناؤ تکھار (اور بیش ) پھر ساکھ بڑھا اور دائل ہیں ۔ جیسے بھی کی رونق و ببار چندروز و بہولی ہے اور پھر زرد فرکر پچوا کر دسے یہ اس کرے ۔ مگریس ٹھا ٹھا مامان فائی اور دائل ہیں ۔ جیسے بھی کی رونق و ببار چندروز و بہولی ہے اور پھر زرد کر بھر ان کر در سے یہ ہیں ۔ آدی اس کی عارفی بہار سے فریب کھا کر اپناانجام ہا و کر لیتا ہے ۔ مالانک موت کے بعد یہ چیز یں کام آنے والی نہیں ۔ وہال کچواور می کام آئے گا یعنی ایمان اور ممل مالے ۔ جو تحقی دنیا سے یہ چیز کمالے کا بھو پڑا پار ہے ۔ آخرت میں اس کے لیے چیز یہ کیاس کے لیے خت مذاب اور جس داروں میں اس کے اور جو د



السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ أُعِدُّتُ لِلَّذِينَ امْنُوا بِاللهِ وَرُسُلِه ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ آسمان اورزین کا 11 حارر کی ہے واسلے ان کے جو یعین لاتے اللہ پر اور اس کے رمولوں بر، پر فنس اللہ کا ہے دے اس کو مس کو آ سان اور زمین کا، رکمی ہے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ بڑائی اللہ کی ہے، دے جس کو يُّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ كُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ® مَا آصَاتِ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَ ماہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے قالے کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تہاری ماہ اور نہ تہاری ماہ اور نہ آپ ٱنْفُسِكُمُ اِلَّا فِي كِتْبِ مِّنَ قَبُل آنَ نَّبْرَاهَا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرُ ﴿ لَّكَيُلَا تَأْسَوُا <u> بانوں میں جو بھی مہوایک ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں قسل بے شک بداللہ پر آسان ہے وہم</u> تا کرتم غم نے کھایا کرو تم میں جونبیں لکھی ایک کتاب میں، پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں بے شک بیراللہ پر آسان ہے۔ تاتم غم نہ کھایا کرو عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا مِمَا الْسَكُمُ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ الَّذِينَ اس بدجو ہاتھ ندآیا اور مذھینی کیا کرو اس بدجوتم کو اس نے دیا 🙆 اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا وہ جو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ رسمجما کرو اس پر جوتم کو اس نے دیا۔ اور اللہ نہیں چاہتا ہے کسی اتراتے بڑائی مارتے کو۔ وہ جو يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِي الْحَيِيْلُ ﴿ كرآب درس اور محملائي لوكول كو بھى درينافل اور جوكوئى مندموڑے الله آب بے بدوا سب خويول كے ساتھ موموت بے فك

کرآپ ندوی اور کھلائیں لوگوں کو بھی ندوینا فل اور جو کوئی مندموڑے اللہ آپ ہے بے پروا سب خویوں کے مالق موصوت ہے فکے آپ ند دیں، اور سکھائیں لوگوں کو ند دینا۔ اور جو کوئی مند موڑے تو اللہ آپ ہے بے پروا سب خویوں سراہا۔ =اهمال میں کو تای کی اس کے لیے بلد یابد پرد محکم کھا کرمعائی ہے۔ دنیا کا ملامدہ مقا، آخرت کا پرہوا۔

فل يعنى موت سے پہلے و وسامان كروجى سے كوتا ميال معان مول اور بہشت ملے ۔اس كام يس مستى اور دير كرنامناسب نيس ـ

ف یعنی آسمان اورزین دونوں کو اگر ملا کر رکھا جائے آواس کے برابر جنت کاعرض ہوگا مطول کتنا ہوگا؟ یہ اللہ ہی جانے۔

ف**ٹ** یعنی ایمان دعمل بیٹک حسول جنت کے اساب نے میکن حقیقت میں ملتی ہے اللہ کے فنل سے راس کا فنس مزہوتو سزاسے چھوٹای مشکل ہے ۔ جنت ملنے کا توذ کر کیا۔

ف ملک میں جو عام آفت آئے مثلاً تحط ، زلزلدوغیر ، اورخودتم کو جومعیبت لاحق ہومثلاً مرض وغیر ، و ، سب اللہ کے علم میں قدیم سے طے شد ، ہے اورلو پر محفوظ میں کھی ہوئی ہے ۔ای کے موافق دنیا میں ظمیورہو کررہے کا۔ایک ذر ، بھر کم دبیش یا پس و پیش نہیں ہوسکا۔

فی یعنی اللہ کو ہر چیز کاعلم ذاتی ہے کچر محنت سے ماصل کرنا نہیں پڑا کھرا سپے علم محیط کے موافق تمام داقعات و حوادث کو قبل از وقوع کتاب (لوح محفوظ) میں درج کر دینااس کے لیے کیا مشتمل ہے۔

فی یعنی اس حقیقت پراس لیے مطلع کردیا کرتم خوب مجولوکہ جو بھلائی تہارے لیے مقدر ہے شرور پہنچ کررہے گی اور جومقدر نہیں وہ بھی ہاتھ نہیں آسمتی یرجو کچھ الله تعالیٰ کے ملم قدیم میں تغیر چکا ہے، ویسائی ہوکررہے کا لیمندا جو فائدہ کی چیز ہاتھ نہ لگے اس پر ممکنین ومضطرب ہوکر پریشان نہ ہواور جو قسمت سے ہاتھ لگ جائے اس پراکڑ واور اتراز نہیں بلکرمصیبت و تاکامی کے وقت مبر وسیم اور راحت وکامیا بی کے وقت فکر وحمیدسے کام لو

(سبع) به الما المال المال المنافق المن

# ممثيل بيشاتى دنياء عظمت خداوندخالق كائنات وتعليم صبروقناعت وتاكيدفكرآ خرت

كَالْلَالْتُكُاكِ : ﴿ إِعْلَمُوا آلَمُ الْحَيْدِ فَاللَّهُ نَيَّا ... الى ... هُوَ الْعَبِي الْحَدِيثُ ﴾

ربط: ...... گزشتہ آیات میں انبان کا و نیوی نعتوں اور راحتوں میں لگ کریا و خدا اور فکر آخرت سے فلف ولا پرواہی بر ستے پر تنبیہ فر مانی کئی تھی اور بید کہ بیطریقہ اہل کتاب کا تھا اہل ایمان کو یہ بات زیب نیس ویتی - اب ان آیات ہیں دنیا اور دنیا کی لذتوں کی نا پائیداری بیان فر مائی جارہی ہے اور اسکی بیٹ ہاتی کا ایک نقشہ چیش کیا جارہا ہے تا کہ دنیا کی حقیقت مجمی جا سکے بفر مایا:

جان لواس کے سوا کچھنہیں کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا اور بناؤ سنگھار اور تمہارے درمیان آگپل میں ایک دوسرے پرفخر کرنا برائیاں مارنا اور مال واولا دہیں زیادتی کی کوشش کرنا بس ان ہی بیں مصروف ومنہمک رہتے ہوئے انسان ابنی زندگی گزاردیتا ہے بچپین میں کھیل تماشا ہے جوانی آئی تو بناؤسنگھار میں پڑگیا پھر پھھیمر بختہ ہوئی توعزت وجاہ اور نام ونمود اورا بن سا كھ جمانے كى فكر ميں لگ كيا، مال اولا د كے فم ميں لگے ہوئے ہے كہ مال خوب جمع كرلوں اولا و كے كام آئے گاعزت بڑھے گی قوم میں مقام بلند ہوگا تو از اول تا آخریبی منزلیں جن کو انسان طے کرتا چلا جاتا ہے اوراس بات کو سوچتا بھی نہیں کدونیا کی زندگی ہے کیا؟اوراس کی حقیقت کیا ہے نداس کی نایا ئیداری کا خیال ہےاور ند بھی بیق سور کدان تمام لذتوں نعمتوں اور راحتوں کا انجام کیا ہے دنیوی زندگی کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے بارش کہ جب بری **توبہت ہی اچمالگا** اس کاسبزہ اور شادابی بھیتی کر نیوالوں کو پھر بیسبزہ زور پکڑتا ہے اہلہانے لگتا ہے تواے مخاطب دیکھے گاتواس کو کہوہ زرو ہونے لگاہے جب کیتے کا وقت قریب آتا ہے چر جب وہ خشک ہوجائے تو ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے کہ آ دمی اور جانوراس کو روندروند کر چورا چورا کرد ہے ہیں اور شادانی وخوبصورتی کا نام ونشان بھی باتی نہیں رہتا جواس کیتی کے امھرنے اوراس کے سرسبز وشاداب ہونے پر پہلے نظروں کو ابھارہی تھی اب جب کہ وہ تھیتی گھانس پھونس کے تیجے اور ریزے ہو چکی تو اس کی طرف کسی قتم کامیلان ہی باقی نہ رہا یہی حال بالکل دنیا کی زندگی کا ہے اور اس کے سازوسامان کا ہے میرے استاؤ حضرت مولا ناعثانی میشد فرماتے ہیں بس میرہی حال دنیا کی زندگانی اوراس کے ساز وسامان کاسمجھو کہوہ فی الحقیقت ایک دغاکی یوخی اور دھو کے کٹی ہے آ دمی اسکی عارضی بہار سے فریب کھا کر اپناانجام تباہ کر لیتا ہے حالانکہ موت کے بعدیہ چیزیں کام آنے = سامان عيش وطرب من بزكرا دى كو آخرت سے فافل رہونا جاہے ۔ آیت بذامیس متنبہ فرمادیا كہ بہال كی تعالیف ومصائب میں گھر كر جاہيے كرمداعتدال ے حماوز ن*ذکرے*۔

ت بدرویوں و است میں مالت یہ ہوتی ہے کہ بڑائی اور بیٹی تو بہت ماریں کے مگو ٹرج کرنے کے نام پیسر جیب سے نہ نظے کا یکی اقتصے کام میں خود دسینے کی توفیق نے ہوگی اور اسپنے قول وفعل سے دوسرول کو بھی یہ بی سے کے موقع پر بڑھ کرنرچ کرنامتو کلوں اور بمت والوں کا کام ہے جو پیدے مجت نہیں کرتے اور مانے بیں کئی اور ڈی سب ای مالک کل الا لال تی کی طرف سے ہے۔

فے یعنی تبارے فرج کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کو کی فائدہ یا نقسان نہیں پہنچتا۔ ووقر بے نیاز اور بے پروا ذات ہے۔ تمام فوییاں ملی و جدا کمال!س کی ذات میں جمع میں یتمبارے کمی فعل سے اس کی کمی خوبی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو کچونع نقسان ہے تمبارا ہے یفرج کرو کے فود فائدہ اٹھاؤ کے، نہ کرو کے گھائے میں رہو کے یہ والی نہیں وہاں پکھاور ہی کام آئے گا یعنی ایمان اور عمل صالح جو خص دنیا سے یہ چیز کما کر لے عمیا سمجھو بیڑا پار ہے آخرت میں اس کے لئے مالک کی خوشنود کی ورضا مندی ہے اور جو دولت ایمان سے تہی دست رہا اور کفر وعصیان کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لئے سخت عذاب ہے اور جس نے ایمان کے باوجو داعمال میں کوتا ہی کی اس کے لئے جدل یا بدیر دھکے کئے کھا کر معافی ہے دنیا کا خلاصہ وہ تھا اور آخرت میں معاملہ یہ ہوگا کہ عذاب شدید مقدر ہوگا جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں بجز اللہ کی رحمت اور مغفرت کے جوایمان وعمل صالح ہی کی بدولت نصیب ہوسکتی ہے۔

اورمغفرت ومعافی بھی ہے الله کی طرف سے آگر کوئی صاحب ایمان فخص اپنی غفلت ولا پرواہی سے کس گناہ کا ارتکاب کرلے اور نادم وشرمندہ ہوکر خداکی بارگاہ میں تائب ہو اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہے ایمان وعمل صالح والوں کے لیے نیز ان لوگوں کے واسطے بھی جو گناہ اور خطاء کے بعد تائب ہوجا ئیں تو خداوند عالم انکی توبہ پرخوش ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی توبس دھوکہ ہی کا سامان ہے الغرض جب دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں فانی اور نایا ئیدار ہیں اور دنیا کا سامان اور متاع زندگی در حقیقت دھوکہ ہی کا سامان ہے تو انسان کو چاہئے کہ موت سے غافل نہ ہوآ خرت کی فکر میں لگار ہے اور دنیا کے دھوکہ میں مبتلا نہ ہواس لئے بجائے و نیوی زندگی میں انہا ک اور اس کے ساز وسامان کی فکر و تیاری کے اے لوگو! **دوڑ واس** مغفرت کی طرف جوتمہارے رب کی طرف سے ہاوراس جنت کی طرف جس کاعرض آسان وزمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے واسطے جواللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی اللہ کافضل وانعام ہے کہوہ اپنی تمام تر کوششیں اور دوڑ آخرت اور جنت کی نعتوں کی طرف پھیردے اور پی کمال اللہ تعالیٰ عطافر ماتا ہے جس کے واسطے چاہے ای کوعلم محیط ہے وہ جانتا ہے کہ کس میں اس نعمت کی صلاحیت ہے اور کون اس صلاحیت اور سعادت سے محروم رہنے کے قابل ہے اور اللہ بڑے ہی نضل والا ہے جواپنے انعامات سے بندوں کونواز تا ہے اور بیٹواز ا جانا اور جنت کے انعامات اعمال کا 🕻 🙇 بدانہیں بلکہ محض اللہ کافضل وانعام ہےاور حقیقت کو بھی خوب سمجھ لینا چاہئیے کہ جو بھلائی اللہ نے کسی کے واسطے مقدر فر مادی وہ اس کوضر ور حاصل ہوکررہے گی اور جو چیز کسی کے مقدر میں نہیں ہو بھی بھی ہاتھ نہیں آسکتی لہذا اگر کوئی خیریا نفع کی چیز حاصل نہ ر المعلق المعلق المعلم ے مضطرب و بے چین ہونا بھی غلط ہے بلکہ بیاع ققاد قلب کی گہرائیوں میں راسخ کرلینا چاہئے کہ کوئی بھی مصیبت الی نہیں ہے کہ جوز مین میں واقع ہواور نہ کوئی الیم مصیبت کہ جوتمہاری جانوں میں ہومگریہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلھی ہوئی کتاب میں ہوتی ہے تبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور ظاہر کریں اس وجہ سے دنیا میں ہرآ فت و تکلیف اور راحت و فعمت خدا کے لکھے ہوئے نصلے ہی کےمطابق واقع ہوتی ہے بے شک یہ چیز اللہ پر بہت ہی آسان ہے اے لوگو! یہ سب پچھتم کو بتایا اور سمجما یا جار ہاہے اس وجہ سے کہ تم غم نہ کیا کروان چیزوں پر جوتم سےفوت ہوجا نمیں اور نہ بیخی جہایا کروان چیزوں پر جواللہ

<u>نے تم کوعطا کیں</u> بلکہ اللہ کے انعامات پرشکر کیا کرواور آفات ومصائب کے آنے پرصبر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ پسندنہیں کرتا ہے

ہراں مخص کو جو شیخی جتانے والا بڑائی مارنے والا ہوا ہے لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی آ مادہ کرتے ہیں

کہ وہ بھی بخل کریں بقیناً اسارہ اللہ ایجادراس کے احکام سے روگردانی کرنا ہے جو محض بھی اللہ اوراس کے رسول کی httos://toobaatoundation:com

اطاعت سے منہ موڑے گا تو اس کو اپنے انجام ہے آگاہ ہونا چاہئے اور یہ بھی بجھ لینا چاہئے کہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہر خوبی کے ساتھ موصوف ہے اس کو کسی کی فرمان برداری کی کوئی حاجت ہے اس لیے کسی بھی انسان کو اللہ کی عطاکی ہوئی نعمتوں مال و دولت پر مغرور و مشکر نہ ہونا چاہئے اور نہ جنی اور بڑائی جنگائی چاہئے اور جو بچھ اللہ نے مال عطاکیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہئے نہ یہ کہ بخل کرے بلکہ اور ظلم یہ کہ دوسروں کو بھی بخل پر آمادہ کرتے واسطے کوئی برائی نہیں ہو کتی ساتھ ہی اس کو یہ بھی عقیدہ قلب کی گہرائیوں میں رائے آمادہ کر لینا چاہئے کہ ہر راحت اللہ کا انعام ہے اس وجہ ہے اس پر شکر گزار ہواور ہر تکلیف و مصیبت خدا ہی کے فیصلہ سے ہاں کرلینا چاہئے کہ اس کی بارگاہ لیے اس برصبر واستقامت چاہئے کہ اس کی بارگاہ لیے اس برصبر واستقامت چاہئے کہ اس کی بارگاہ میں تضرع وزاری اور دعاوالتجاء میں مشغول ہونہ یہ کہ بے میری اور بے قراری اختیار کرلے۔

لَقُلُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّ نْتِ وَالْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

ہم نے ہے ہی اپ ربول نائیاں دے کر ادر اتاری ان کے ماقہ کتاب ادر زادہ کہ لوگ بدمے رہی ہم نے ہیم ہیں اپ ربول نائیاں دے کر ادر اتاری ان کے ماقه کتاب اور زادہ کہ لوگ بدمے رہی بالْقِسُطِ وَ وَالْزَلْنَا الْحَیْنِیْلَ فِیْهِ بَاشُ شَیدِیْلٌ وَّمَنَافِحُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّهُ مَنُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ قُومٌ عَذِيْرٌ ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ

مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے ربولوں کی بن دیکھے فی بیٹک النہ زور آور ہے زبردست۔ فک اور ہم نے بیجا نوح کو اور ابراہیم کو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے ربولوں کی بن دیکھے! بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ اور ہم نے بیعیج نوح اور ابراہیم، فل کتاب اور آزاد و شایدای تو لئے گئر آزوکو کہا کہ اس کے ذریعہ بھی حقوق ادا کرنے اور کین دین میں انصاف ہوتا ہے یعنی کتاب اللہ اس کے اس کے دریعہ بھی حقوق ادا کرنے اور کین دین میں انصاف ہوتا ہے بیدا کی کربی و شراء وغیرہ امال کہ کہ کی دریعہ بھی معاملات میں انصاف کا پلکسی طرف انھا، یا جمکان دہے ۔ اور ممکن ہے" آزاد" شریعت کو فرمایا ہو۔ جو تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ کے حن وجم کو کھیک جانج آول کر معاملات میں انساف کا پلکسی طرف انھا، یا جمکان دہے ۔ اور ممکن ہے" آزاد" شریعت کو فرمایا ہو۔ جو تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ کے حن وجم کو کھیک جانج آول کر بھائی ہے۔ واللہ اعلم۔

فی یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیااورز مین میں اس کی کانیں رکھ دیں۔

ف یعنی او بے سے اوائی کے سامان (اسلحد وغیرہ) تیار ہوتے ہیں۔ اور اواکوں کے بہت سے کام چلتے ہیں۔

سے یعنی جوآ 'سمانی تحتاب سے راہ راست پرندآ تیں اور انسان کی تراز دو و دنیا میں سیدھانہ رکھیں، سرورت پڑے گی کہ ان کی موشمالی کی جائے اور ظالم و کجرو معائدین پرانند ورسول کے احکام کا وقار واقتدار قائم رکھا جائے۔ اس وقت شمشر کے قبضہ پر ہاتھ ڈالنااور ایک فالص دینی جہاد میں اس کو ہے سے کام لینا ہوگا۔ اس وقت کھل جائے کا کہ کون سے وفادار بندے میں جو بن دیکھے خدا کی مجت میں آخرت کے فائباندا ہر وقواب پریقین کر کے اس کے دین اور اس کے رہول کی مدد کرتے ہیں۔

کے یعنی جہاد کی تعلیم وترغیب اس لیے نہیں دی تھی کہ اللہ کچھ تمہاری امداد واعانت کا محآج ہے۔ بھلا اس زور آوراورز پر دست بستی کو کمز ور مخلوق کی کیا ماجت ہوسکتی تھی۔ ہاں تمہاری وفاد اری کاامتحان مقسود ہے تا کہ جو بندے اس میس کامیاب ہوں ان کواغلی مقامات پر پہنچا یا جائے۔ وَجَعَلْمَا فِي دُوْلِ كَا وَاوْدِ مِن مِعْبِرِى اور كَاب فِل مِركَى ان مِن راه بر ہو اور بہت ان مِن طرمان مِن فَل مِر اور ركم دونوں كى اولاد مِن مِعْبِرى اور كَاب فِي مِركَى ان مِن راه بر ہو اور بہت ان مِن طرمان مِن فَل مِر اور ركم دونوں كى اولاد مِن مِعْبِرى اور كَاب، مِركَى ان مِن راه بر ہو، اور بہت ان مِن ہِمُ مِن مِن اور ركم الله عَلَى المَن مَن مَركَى وَالله مِن مِن الله عَلَى الله عَلَ

وَكُونِيْرٌ مِّنْهُمُ فُسِقُونَ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ

اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔ فی اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پردے گا تم کو اور بہت ان میں بے تھم ہیں۔ اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دیوے تم کو

ف یعنی پیغمبر اور کتاب کے لیے ان دونوں کی کس کو چن لیا کہ ان کے بعدید دولت ان کی ذریت سے باہر ندمائے گی۔

فی جن او کول کی طرف و و مجیم گئے تھے یایوں کہوکہ ان دونوں کی اولادیش سے بعضے راہ پر رہے اور اکثر نافر مان ثابت ہوئے۔ مربع

ف یعن چھلے رسول ان بی پہلوں کے تقش قدم پر تھے اصولی حیثیت سے سب کی تعلیم ایک تھی۔ ا

وس يعنى آخريس انبيات بنى اسرائيل كے فاتم حضرت مينى عليدالسلام كوالجيل دے ركيجاء

قلی یعنی آمے پل کرحضرت سے طید السلام کے تبعین نے ہے دین باد شاہوں سے تنگ ہو کراور دنیا کے تنصوں سے گھرا کرایک بدعت رہانیت کی نکائی، جس کا بحکم اللہ کی طرحت سے نہیں دیا محیا تھا می نیت اللہ کی جوشنو دی ماصل کریں ۔ پھراس کو پوری طرح نباہ نہ سکے ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ گھتے ہیں ۔ یہ فیری اور تارک الدنیا بننا، نصاری نے رسم نکائی، جنگ میں تکیہ بنا کر بیٹھے ۔ نہ جورور کھتے نہ بیٹا، ندکماتے نہ جوڑتے مجض عبادت میں لگے دہتے بنتی سے دملتے ،اللہ نے بندوں کو یہ کم نیس دیا (کہ اس طرح دنیا چھوٹر کر بیٹھ دیس) مگر جب اسپناو پر ترک دنیا کانام دکھا، پھراس پر دے میں دنیا چا بنا بڑا و ہال سے دملتے ،اللہ نے بندوں کو یہ کم نیس دیا (کہ اس طرح دنیا چھوٹر کر بیٹھ دیس کی مہانیت کے امار ت نہیں دی۔ ہاں بعض امادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس است کی رہانیت جماد کی سبتی اللہ ہو کراللہ کے راست میں نکاتے ۔

(منبیہ) برمت کیتے ہیں اراکام کرناجس کی اسل کتاب دسنت اور قرون شہودلہا بالخبریش نہو، اورائی کورین اور او اب کا کام مجو کرکیا جائے۔
https://toopaatoundation.com/

كِفُلَانِ مِنْ زَّحْتِهٖ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ دو صے اپنی رحمت سے اور رکھ دے کا تم میں روشی جس کو لیے پھر و اور تم کو معاف کرے کا اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہر بان فیل دو ہو جھے اپنی مہر سے، اور رکھ دے تم میں روشی، جس کو لئے پھرو اور تم کو معاف کرے۔ اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہر مان۔ لِّعَلَّا يَعُلَمَ اَهُلُ الْكِتٰبِ ٱلَّا يَقْبِرُونَ عَلَى ثَىء مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَٱنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّه تاکہ نہ بانیں کتاب والے کہ یا نہیں مگتے کوئی چیز اللہ کے فنس میں سے اور یہ کہ بزرگی اللہ کے باتھ ہے تاکہ نہ جانیں کتاب والے کہ یا نہیں کتے کھ اللہ کا فضل، اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے، چ بچ

يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ الْ

ديتاب جس كوما إدرالله كالنسل بزاب فك

دیتا ہے جس کو جا ہے۔اورا للّٰد کافضل بڑا ہے۔

#### بعثت انبیاء مَظِيًّا برائے ہدایت عالم دعطاء اسباب رشدوفلاح

وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّسَلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ... الى ... وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴾

ربط: ..... سابقه آیات میں دنیا اور دنیا کی ہرراحت ونعمت کی نایائیداری اور بے ثباتی کا ذکر تھا اور پیرکہ انسان کو چاہئے کہ آخرت کی فکر کرے دنیا سراسر دھوکہ ہے اس سے غرور و تکبراور غفلت میں پڑجانا سب سے بڑی اور مہلک غلطی ہے تواب ان آیات میں فرمایا جارہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ ہی تخلیق عالم کے بعد سے اپنے رسولوں اور پیغبروں کو بھیجا، ان پر كتابين نازل كين اوربينات ودلاك بهي ديئة كانسان كورشدوفلاح كى منزل حاصل كرنے ميں كوئى ركاوث پين نه آسكتو.

ارشادفر مایا۔

= فے یعنی ان میں اکثر نافر مان ہیں ای لیے خاتم الا نبیاء ملی الدعلیہ دسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے ۔

ہ ایسی اس رمول کے تابع رہوکہ یفعتیں یاؤ یکڑشۃ خطاؤں کی معانی اور ہرعمل کا دومحا ثواب اور دوشی لیے بھروییعنی تباراوجو دایمان وتقویٰ سے نورانی ہومائے ۔اور آخرت میں یہ بی تہارے آ مے اور داہنی طرف ملے۔

(تتنبیہ) (احقر کے خیال میں پیزخلاب ان اہل کتاب کو ہے جوحنور کی الندعلیہ وسلم پدایمان لا مکے تھے ۔اس تقدیر پد" وامنہ ایر سیو له" ہے ا یمان پر ثابت دستقیم رہنامراد ہوگا یہ ہاتی اہلی تناب کو دونا ثواب ملنے کا کچھ بیان سورہ "قصعی" میں گزرچکا ہے وہاں دیکھولیا جاتے یہ

فی یعنی المی تماب پہلے پیغبروں کے احوال س کر پچھتا تے کہ افوی ہم ان سے دور پڑ مجھے ۔ہم کو و در ہے ملنے محال ہی جونیوں کی صحبت سے ماصل ہوتے یں یو پررول ،اند نے کورا کیاس کی محبت میں بہلے سے دونا کمال اور بزرگی مل محتی ہے ۔اوراند کافنس بندایس ہومیا۔

(متنیه) صرت ثاه صاحب نے آیت کی تغیرای طرح کی ہے لیکن اکثر سلف سے یہ منقول ہے کہ ہماں "لِفَلَا يَعْلَمَة "بمعنی "لِيْکُونَ يَعْلَمَة" کے ہے یعنی تا کہ جان لیں المی تماب (جوایمان نہیں لائے ) کہوہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر \_اورفضل میرف اللہ کے باقرے جس پر چاہے کردے ۔ چنانچہ الی کتاب میں سے جوناتم الانبیاء پرایمان لائے ان پریفنس کر دیا کہ ان کو دو گتاا جرملیا ہے اور گزشتہ خلاؤں کی معانی اور وشی مرتمت ہوتی ہے ۔اور جو ایمان ہیں لائے و وان انعامات سے **ع**روم <u>یں</u> ۔

تمسورة الحديد فلله الحمد والمنة



اوراس طرح ہم نے بھیجانوح قائیل اورابراہیم قائیل کواورر کھدیا ہم نے ان دونوں کی اولا دمیں نبوت کواور کتاب کو ان دونوں کو اس طرح نبوت ورسالت اور آسانی کتابیں نازل کرنے کے لئے چن لیا کہ ان ہی کی اولا دمیں رسالت اورسلسلہ نبوت رہا اور ان کے بعدید دولت ان دونوں کی اولا دسے باہر نہ جائے اب اس کے بعد جب بیرسول آئے تو انکی امتوں میں سے بہت سے راہ راست پر آگئے اور بہت سے ان میں سے نافر مان رہے۔

کواوران کوہم نے کے بعد بھیج ان ہی کفش قدم پر چلنے کے لیے اپنے رسول اوران سب کے بعد بھیجاعیہ یٰ بن مریم علیہ اللہ کو اوران کوہم نے انجیل دی جن پر انبیاء بن اسرائیل کوختم فرمادیا اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نری اور مہر بانی جنہوں نے انجی اتباع کی اور رہانیت ترک علائق و نیویہ کوجھی انہوں نے اختیار کرلیا جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نی بات ایجاد کی تھی جس کوہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے او پر دنیوی تعلقات سے علیحدگی اور جنگلوں اور غاروں بات ایجاد کی تھی جس کوہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے او پر دنیوی تعلقات سے علیحدگی اور جنگلوں اور غاروں میں نے ایک رضا مندی حاصل کرنا مقرر کیا تھالیکن وہ اس کونباہ نہ سکے میں زندگی گرز ارنے کا طرز اختیار کیا ہم نے ان لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کو اجردیا جو ایمان پر قائم رہے اور اللہ کے حیا کہ اس کو نبو کی چردی کرتے رہے اور بہت سے ان میں سے نافر مان ہوئے اور حضر سے اتباق ملیکیا اور انبیاء بی اسرائیل کا سلسلہ نبوت حضر سے میں مریم چھا پر ختم ہوجانے کے بعد اللہ نے اولا دا ساعیل مالیہ میں خاتم الانبیاء والرسلین حضر سے محمد رسول اللہ خاتی کی بی مری کرمعوث فرمادیا لاہم کی معوث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کا معوث فرمادیا لاہم کا معوث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کا معوث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کا معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا لاہم کا معروث فرمادیا لاہم کا معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا لاہم کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادی کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا کو معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادی کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا کو معروث فرمادیا کی معروث فرمادی کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادی کی معروث فرمادیا کی معروث فرمادی

اے وہ لوگو! جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے ہواللہ ہے ڈرواوراس کے رسول آخرالا نبیاء کا تھا پر ایمان لاؤتو وہم کو اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا اور تم کو وہ نور دے گا جس کوتم لئے پھرو گے کہ دنیا میں بھی وہ نور تمہارے ساتھ ہوگا اور نور ہدایت سے تمہاری زندگی منور اور مزین ہوگی اور آخرت میں بینور تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور الله تربیان ہے۔ اللہ تو بڑائی معاف کرنے والا مہر بان ہے۔

یرسب پچھاللہ نے بیان کردیا تا کہ جان لیں 

اہل کتاب اس بات کو کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کی چیز پرقادر نہیں بلکہ اللہ کافضل بے فک ای کے قبضہ تعدرت میں ہے جس کو چاہے وہ عطا کرے اس لئے اگر اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت کوختم کر کے اولا داساعیل مالیہ میں نبوت رکھ دی تو اہل کتاب کو اس برکی درجہ میں بھی تذبذ ب نہ کرنا چاہیے نبوت ورسالت کافضل اور ہوفتم کی بزرگی اللہ کے قبضہ میں ہے جہاں چاہے وہ بزرگی رکھ دے اور جس کو چاہے عطا کردے اور ای طرح اہل کتاب میں سے آٹھ خضرت مالیہ کتاب میں سے آٹھ خضرت مالیہ کی نبوت پر ایمان لانے والوں کودو گنا اجرو اور ایس کی نبوت پر ایمان لانے والوں کودو گنا اجرو اور ایس دیا بھی اللہ کافضل وانعام ہے وہ جس کو چاہے اپنے انعام سے نوازے کی کی بال نہیں کہ اس کے انعام کوروک لے اور اللہ تعالی بہت ہی بڑے فضل وانعام والا ہے۔

کی مجال نہیں کہ اس کے انعام کوروک لے اور اللہ تعالی بہت ہی بڑے فضل وانعام والا ہے۔

حفرت ابوموی اشعری التی است روایت ب تخضرت التی فی ارشادفر مایا ثلثه یؤتون اجرهم مرتین رجل من اهل الکتاب امن بینیه وامن بمحمد صلی الله علیه وسلم ورجل مملوك ادی حق الله تعالیٰ و حق موالیه ورجل كانت وعنده امة ادبها فاحسن تادیبها ثم اعتقها و تزوجها الحدیث (صحیح بخاری)

الغرض اہل کتاب کا اپن شریعت اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد آنحضرت مُلَّقَتُم کی نبوت کو ماننا اور آپکے دین پرعمل کرنا بہت ہی قابل قدر چیز ہے تواس پر دو گئے اجروثو اب کا وعدہ فرمایا۔

بالعوم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ولک یقلق کیش الا زائد ہادر مقصدیہ کہ جان لیں اس لئے کہ اس فرض کا اہل کتاب کے لیے جانا مقصود ہے نہ کہ نہ جائیں تو اکثر حضرات مفسرین سلف نہاں ولک گئے گئی کا ترجمہ یعلم ہے کرتے ہیں یعنی تا کہ جان لیں اہل کتاب الح لیکن حضرت شاہ صاحب مکتلانے اس جگہ لفظ لا کو اپنے معنیٰ پر بر قرار رکھتے ہوئے "نہ جائیں ہے" ترجہ کیا ہے تو اس صورت میں کلام کی تقدیر اس طرح ہوگی ملدہ وہ بالا یک کے منہ اس محتیقت کو بلکہ وہ جان لیں ھذا الا مر ان الا یعلمہ اور نئی کی نئی اثبات کو مفید ہے اور ترجمہ کی تقدیر میہ ہوگی تا کہ یہ بات نذر ہے کہ نہ جانیں الل کتاب اس حقیقت کو بلکہ وہ جان لیں اور یعن کرلیں کہ وہ اللہ کے ضل میں ہے کی چیز پر بھی قادر نہیں کہ اس کوروک لیس یا جس کو چاہیں ندویں چتا نچر تربر کے بعد اضافہ کردہ الفاظ میں اس کی طرف شارہ ہے۔ والملہ اعلم بالمصوا بد 17

### لوہے کی سختی اوراس کے منافع

اس مقام پرتن تعالی نے ﴿ لَقُلُ اَرُّ سَلَمَا اِللّہِ اللّہِ اللّٰہِ اللّہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

الغرض لوہے کی تختی سے مخص ظاہری اور مادی تختی ہی مراد نہیں بلکہ ارسال رسل اور نزول کتب کے ساتھ لوہے کی ہے شختی جہاد میں اسلحہ کا استعمال ہے دلائل و بینات سے بھی کا فروں اور کفر کا جہاد ومقابلہ ہے چنا نچہ اس نوع کا جہاد کمی زندگی میں تیرہ سال تک جاری رہااس کے بعد مدینۂ منورہ میں ہجرت کے بعد دلائل کے بجائے بصورت جہاد، مقاحلہ شروع ہوگیا۔

امام ابوداؤد میکند نے ایک حدیث بروایت عبداللہ بن عمر نظافی بیان فر مائی ہے کہ حضور تلافی نے ارشاد فر ما یا بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبدالله وحده لا شریك له النج میں مبعوث کیا گیا ہوں تلوار دیکر جہاد کم الکفار کے لئے قیامت سے پہلے اور اس کا مامور ہوں کہ جہاد کرتار ہوں تا آئکداللہ وحدہ لا شریک لہی عبادت و بندگی کی جانے لگے اور میرارزق میرے تیروں کے سایہ میں بنایا گیا ہے اور ذلت و تا کا می ان لوگوں کے قل میں طے کردی گئ ہے جو میرے تھم کی نافر مانی کریں۔

اس آیت مبارکہ میں بعثت رسل اور انزال کتب کے ساتھ میزان اتارنے کا ذکر فرما کریے اشارہ کردیا گیا کہ دنیا میں عدل وانصاف کا قیام دو چیزوں کے ذریعہ ہے ایک کتب ساویہ اوروق اللی اور دوسرے میزان جس ہے ہرایک کواس کاحق تاپ تول کو پہنچا دیا جائے نہ کسی کی حق تلفی ہوا اور نہ عدل وانصاف سے ذرہ برابر انحراف ہو یہی چیز ہدایت کی روح اور نظام عالم کومچے خطوط پر چلانے والی ہے اور عدل وانصاف جن ہدایات واصول کے ماتحت ہوسکتا ہے وہ آسانی ہدایات اور پیغیبروں کے ذریعہ بی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

### اہل کتاب ونصاریٰ کی رہانیت

وَ اللَّهِ اللَّهُ ال

ایمان کے آٹار میں سے ایک پاکیزہ اڑ تھالیکن اصل ایمان اور اس کی روح، پیغیبر خدا کی اتباع ہے اور جو ہدایات اللہ نے نازل کیں اگلی پیروی کرنا ہے اپنے جذبات سے خلاف شرع کسی چیز کو ثو اب مجھ کر اختیار کرلینا کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ تو بدعت ہے جس کو خداللہ لیندکر تا ہے اور خداس کے رسول کی تعلیم ہوتی ہے۔

چنا نچەنصارى میں سے بعض نیک طینت لوگوں نے رہبانیت اور دنیوی علائق کا ترک افتیار کرلیا جس کا ان کوتھم نہیں دیا گیا تھا مچروہ اس کونہاہ نہ سکے جس کا انجام ہیہوا کہ اصل اللہ کی ہدایت سے مخرف ہو گئے اور دین سیحے کوچپوڑ کو بدعات میں جتا اہو گئے۔

حافظ ابن کثیر میلید نے عبداللہ بن مسعود نگائیؤ سے روایت تخریج کی ہے جس کا مضمون ہے کہ ابن مسعود نگائیؤ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے رسول اللہ تا بھی ایک بہتر فرق کیا رہیں نے عرض کیا لہیک یا رسول اللہ تا بھی ہوکہ بن اسرائیل بہتر فرقوں میں متفرق ہوئے جن میں سے صرف تین گروہ نجات پانے والے ہیں باتی مسعود نگائیؤ جانے ہی ہوکہ بن اسرائیل بہتر فرقوں میں متفرق ہوئے جن میں سے صرف تین گروہ نجات پانے والے ہیں باتی سب ہلاک و برباد ہوئے جو حضرت بیسیٰ بن مربے مائیگا کے بعدا ہے جبار ومغرور با دشا ہوں کے مقابل اللہ کے دین پر قائم رہ اور ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جبکہ وہ گراہ اور بے دین ہو بچلے تھے اور ان با دشا ہوں نے اپنی کتاب میں اپنی تو امشات ومرضی کے مطابق تحریف کر کی تھی تو ان میں سے ایک جماعت نے جبار وں کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہید کر دیئے گئے اور اس جماعت نے جاروں کے ساتھ مقابلہ کی قوت تو نہ تھی کو اور اس بی باداور مقابلہ کی قوت تو نہ تھی کی دوسر کی جا عث ان لوگوں پرظلم و سم فوت تو نہ تھی میں جہاد اور مقابلہ کی قوت تو نہ تھی میں ہے با دشاہوں اور جباروں کے ساخت نہ تھی اور نہ وہ اپنی زندگی اور اعمال میں عدل و اعتدال کو قائم رکھ سے جس کے واسط تراز وا تاری گئی تھی تو یہ لوگ آبادیاں کی طاقت نہ تھی اور نہ وہ اپنی زندگی اور اعمال میں عدل و اعتدال کو قائم رکھ سے جس کے واسط تراز وا تاری گئی تھی تو یہ لوگ آبادیاں کی جب نہ نہ کے اگر چہان کا جذبہ نیک تھالیکن وہ اس رہبانیت کو تا اور اعمال میں نکل گئے اگر چہان کا جذبہ نیک تھالیکن وہ اس رہبانیت کو ناوہ نہ سے کھی آن اور اعمال میں نکل گئے آگر چہان کا جذبہ نیک تھالیکن وہ اس رہبانیت کو ناوہ نہ کی کھی تو یہ لوگ آبادی کھی دور کر بہاڑوں بیا نوں میں نکل گئے آگر چہان کا جذبہ نیک تھالیکن وہ اس رہبانیت کو ناوہ نہ کئی تھی دور کر بہاڑوں بیان نور نے ایک کی تو اس میں نکل گئے آگر چہان کا جذبہ نیک تھالیکن وہ اس رہبانیت کو ناوہ نہ تکی دور کئی کئی تھی دور کی بہاڑوں بیان نور نے بیا

چاہتے تو یہ تھے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کریں یا تھم تو ان کو اللہ کی رضامندی ہی حاصل کرنے کا کیا گیا تھا مگراس کے برعکس انہوں نے ازخود رہبانیت اختیار کرلی اور پھراس کا حق ادا نہ کرسکے اصل رہبانیت اور علائق دنیویہ سے تعلق قطع کرلیںا تو اللہ کی فرماں برداری کا نام ہے اور اپنے طبعی تقاضوں کو اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دینا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس تھ اللہ است کی تغییر میں منقول ہے فرمایا بن اسرائیل میں حضرت عیسیٰ عادیا کے بعد کچھا لیے بادشاہ آئے جنہوں نے تورات وانجیل میں تحریف کی اور اپنی مرضی کے مطابق ردوبدل کیا تو ان میں کچھ لوگ ایمان والے تھے اور وہ اس تحریف و تبدیل سے اختلاف کرتے اور اصل اللہ کے ہی پیروی کرتے اور ان ہی کو بیان کرتے تو ان بادشا ہوں سے یہ کہا گیا کہ اس مسم کے لوگ آپ کی بہت ہی خت تو این کرتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے اور وہ تھی گھ بادشا ہوں سے یہ کہا گیا کہ الکے موری کہ جس کے مراہ وکا فرکتے ہیں اور آپ کے اعمال وافعال برطعن بھی کرتے ہیں اور آپ کے اعمال وافعال برطعن بھی کرتے ہیں اور آپ کے اعمال وافعال برطعن بھی کرتے ہیں اور آپ کے اعمال وافعال برطعن بھی کرتے ہیں اور آپ کے ایمال وافعال برطعن بھی کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کہیں کہ ای طرح برخص جس طرح ہم بڑھے ہیں اور ایمان ای طرح کا لائیں بعنی ای چیز کو



ایمان کہیں جس طرح کہ ہماراایمان ہے اور ان کومجبور کیا کہ یا تو ہماری بات مانو ورنہ تل کردیئے جاؤگے اس پراس کروہ نے رہبانیت اختیار کرلی کسی نے اپنے واسطے کوئی طریقہ اختیار کیا اور کسی نے کوئی رنگ اختیار کیا تو اس آیت مبار کہ میں ان می ایمان والوں کی رہبانیت کا ذکر ہے تفصیل کیلئے روح المعانی تغییر ابن کثیر میں پھیجاورتغیر قرطبی کی مراجعت فرمائیں۔

انس بن ما لک رفائن بیان کرتے ہیں کہ آخضرت خالی نے ارشادفر مایا ہرامت کے لئے رہانیت ہے لیکن میری اس امت کی رہانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے آخضرت خالی کا ارشاد ہے لا تشدد وا علی انفسکم فیشدد اللہ علیہ فان قوما مشدد وا علی انفسهم فشدد الله علیهم فتلك بقایاهم فی الصوامع والدیار رهبانیة ن ابتدعوها ما کتبنها علیهم۔ کہ اے لوگوتم اپنے اوپر خی نہ کروورنہ اللہ تم پر خی کرے گا ایک قوم تی جہوں نے اپنے اوپر خی کی تو اللہ نے بھی ان پر خی فرمائی تو پہلوگ آھی میں سے بھی باتی ماندہ ہیں جوصومعوں اور گرجاؤں میں راہب بنے ہوئے ہیں جوانہوں نے خوداختیار کی تی ہم نے ان پر اس کو لازم نہیں کیا تھا آپ خالی ہے اس وجہ سے اپنی مربان ورنہ اللہ کے اس وجہ سے اپنی مان ورنہ بین کی اس وجہ سے اپنی مربان ورنہ کی اس وجہ سے اپنی مربان ورنہ کی اس وجہ سے اپنی مربان ورنہ کی اس ورنہ کی اس ورنہ کی اس ورنے کی مربان ورنہ کی اس ورنہ کی المقابل ایک فاص امریازی وصف بیان فرمایا۔

تم بحمد الله تفسير سورة الحديد ـ سائيسوي ياركى تغير بحد للتكمل موئى ـ

444

13 me Mein

الردوبازار درمی سی شامعی جان درای تفسیر" معاولاژاناردوبازار درمیوی سی شامعی جان جان والی تفسیر" معاولاژانعد تفریحانی میدرمفتم کی عهای تس کری نفطی و مرف خود میران نفطی و مرفوط کرد.
اعرای علطی بس ہے ۔ ان شاء الله تعالید

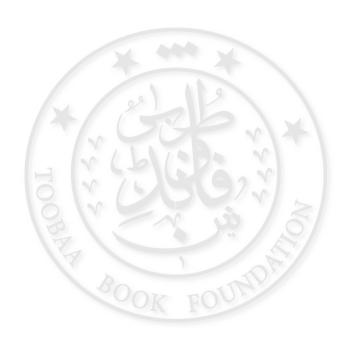









































مكتبهٔ حبيبيهٔ رشيديهٔ 29LG عارفيم نفرزن سريادوبالرلام

© 042-37242117 © 0332-4377621 © maktabah.hr@gmail.com © Maktabah Habibiyah Rashedeyah MHR مكت بن المطاهد

0 3 3 2 - 4 3 7 7 5 0 1Maktabah almazaher

https://toobaafoundation.com/